# وصص المانيار المسلم المانيار فران واعاد بيث صحيحه كل رفني من قران واعاد بيث صحيحه كل رفني من



مَاخُوذُ أِزَالِبِ مَالِيهِ وَالنِّبَ اِيهِ تاليف / امام ابو ُالعِن دَاءابن كثيرالد مثقى رَمناة دازالت للم Urdu



www.islamicbulletin.com

# QASASUL AMBIYAA

٩٤٤٤٤ عِلْمَانَ عَامِ الْرَبِينَ (بِنِيَ كَثِيْرِياتُ عِلْمَانَ عَامِ الْرَبِينَ (بِنِيَ كَثِيْرِياتُ مستندتري اوريشهرة أفاق كناب كاردوترعه

وضف المناء

> عِلْمَةَ مَا مِنْ الْمِنْ كَثِيرُولِيْنَ عِلْمَةَ مَا عَلَمْ الْمِنْ كَثِيرُولِيْنَ (بَرِنَ كَثِيرُولِيْنَ عِلْمُعَامِّ الْمِنْ كَثِيرُولِيْنَ (بَرِنَ كَثِيرُولِيْنَ

الله العلك بلك موس

## THE ISLAMIC BULLETIN

### **REFLECT ON THE WONDERS OF ISLAM!**

## Friends or Family interested in Islam?

Read an introductory book on the beauty of Islam.



#### Need to find direction to pray?

Type your address in our *QIBLA LOCATOR* 

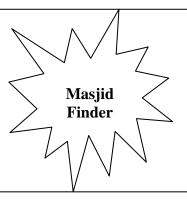

## Islamic videos and TV Watch Discover Islam in English and Igra in Arabic

IB hopes that this website can bring both Muslims and non-Muslims together in a place of mutual respect and enlightenment.



#### Available now in:

- Arabic
- French
- German
- Italian
- Spanish

#### GO TO:

www.islamicbulletin.org

Click: "ENTER HERE"

Our site is user friendly With EASY-FINDING icons

Plus QUICK-LOADING

for all systems

Email us at: info@islamicbulletin.org

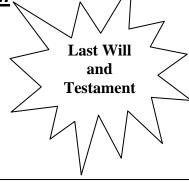

Want to learn Tajweed?
Hear the world's most



Learning how to pray? Step-by-step guide!

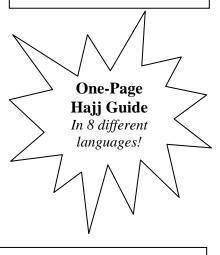

Interested in Islam?
Read convert's stories in
HOW I EMBRACED ISLAM



@ جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ميں۔

(Qasas-ul-Ambiya) فَصَّعُ الْأَنْهُ الْأَلْهُ

تاليف : عِلْمُتَنَّعُ الْرَائِنَ لَائِنَ كَثِيرُولِهُ

ISBN 81-7231-174-

ايديش: 2006

باجتمام عبدالنعيم

ناشر



74-2872 ، كوچه چيلان ، دريا گخ ، ني د ، لي \_ 002 110 (انثريا)

23253514, 23286551, 23244556 :

قيل فيكس

011-23277913, 23247899 : **E-mail:** islamic@eth.net

ibsdelhi@del2.vsnl.net.in

Website: islamic-india.com



مص الانبياء اردو \_\_\_\_\_\_

# فهرست مضامین

| ىسفحە | <b>?</b>     | ' عنوان                                              |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|
| 15    |              | وض مترج                                              |
| 19    |              | حالات مصنف                                           |
|       |              | حفرت آدم عليه السلام كاقصه                           |
| 22    |              | ابوالبشر حضرت آدم كے بارے ميں جوقر آن ميں نازل ہوا   |
| 26    |              | -خلافت ارضی کے بارے می <i>ں گفتگو</i>                |
| 27    |              | <u> تخلیق آدم کی فرشتوں سے گفتگو</u>                 |
| 27    |              | <u> علم کی بناء پرآ دم علیه السلام کوفضیلت</u>       |
| 29    |              | -فرشتول سے آدم علیہ السلام کو مجدہ کرانا             |
| 33    |              | — آ دم وحواعلیهاالسلام کی جنت میں رہائش              |
| 34    |              | - حضرت آ دم عليه السلام كى جنت دائمي نهيس تقى        |
| 35    |              | — شجر ممنوعه کی تفصیل<br>— شجر ممنوعه کی تفصیل       |
| 36    |              | -خفرت آدم عليه السلام كي جنت آسان مين تقى يازمين مين |
| 48    |              | — حضرت آ دم وموی علیبهاالسلام کا مناظره              |
| 54    | ل دارد بوكيل | ان احادیث کا تذکرہ جو حضرت آدم کی پیدائش کے بارے میں |
| 58    |              | —اولا دآ دم میں مریضوں اور جنتیوں اور جہنیبوں کا ذکر |
| 60    |              | —عبد بنيآ دم <sup>*</sup>                            |

## THE ISLAMIC BULLETIN

### **REFLECT ON THE WONDERS OF ISLAM!**

## Friends or Family interested in Islam?

Read an introductory book on the beauty of Islam.



#### Need to find direction to pray?

Type your address in our *QIBLA LOCATOR* 

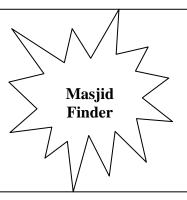

## Islamic videos and TV Watch Discover Islam in English and Igra in Arabic

IB hopes that this website can bring both Muslims and non-Muslims together in a place of mutual respect and enlightenment.



#### Available now in:

- Arabic
- French
- German
- Italian
- Spanish

#### GO TO:

www.islamicbulletin.org

Click: "ENTER HERE"

Our site is user friendly With EASY-FINDING icons

Plus QUICK-LOADING

for all systems

Email us at: info@islamicbulletin.org

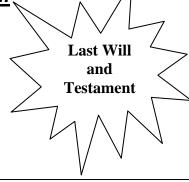

Want to learn Tajweed?
Hear the world's most



Learning how to pray? Step-by-step guide!

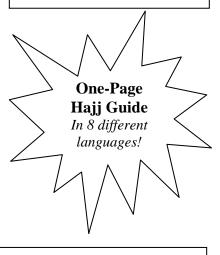

Interested in Islam?
Read convert's stories in
HOW I EMBRACED ISLAM



|           | لقبع الدوراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63        | قصص الانبياءاردو.<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63        | رے ہیں<br>آ دمِّ کے جنت میں تھہرنے کا وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64        | - او المعن المركب الوالمان المركب الوالمان المركب الموانا المراكبات المركبات المركب |
| 66        | — ریویی، و مان به مقاره دوب ق<br>— آدم علیه السلام کے فرزندان، قابیل و مابیل کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70        | ساولادآ دم کا بردهنا<br>ساولادآ دم کا بردهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75        | و سرحفرت آ دمٌ کی وفات اورآٹ کا اینے فرزند حضرت شیٹ کو وصیت<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79        | ،<br>حضرت اوریس علیهالسلام کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 83        | حضرت نوح عليهالسلام كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 84 .      | ۔<br>نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآنی آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 94        | ے تمام انبیاء کوتو حید کی دعوت کے لئے کہا گیا<br>۔۔۔ تمام انبیاء کوتو حید کی دعوت کے لئے کہا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114       | — حضرت نوح علیهالسلام کی ذات مبارکہ کے متعلق کچھ ذکر خیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114 1 11  | — حضرت نوح عليه السلام كروزه كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115       | — حفرت نوح عليه السلام كے حج كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 115       | — حضرت نوح علیه السلام کی وصیت کا تذکرہ جوانہوں نے اپنے بیٹوں سے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 116       | — آپ کی عمر مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 116       | _مرقدمبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 118       | حضرت مودعليه السلام كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 138       | حضرت صالح عليهالسلام كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144       | —اوٹٹی کے پھرے نکلنے کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 152       | - تبوک کے سال ارض شمود کی وادی حجر سے نبی اکرم علی کا گذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 156       | حضرت ابراجيم عليه السلام كاقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عظيم جليل | — حضرت ابرا ہیم کے مناظر ہے کا ذکر اس شخص کے ساتھ جوعظمت و بڑائی کی حیا در میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170       | ذات ہے جھڑنے ہوئے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 173       | _مناظره كب بهوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174       | —اللہ کے دوست ابراہیم کا شام کے شہروں کی طرف ہجرت فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|          | فضص الانبياءاردو                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 181      | - حفرت باجره علیباالسلام سے حضرت اساعیل کی پیدائش                                      |
| ں کی طرف | - حضرت ابراہیم کا پنے فرزندا ساعیل اوران کی ماں ہاجرہ کے ساتھ فاران کی چوٹیو           |
| 183      | هجرت فرمانااورومال بيت عتيق لعبني كعبة اللد كوتعمير فرمانا                             |
| 190      | —الله تعالیٰ کی راه میں ذیح ہونے والے کا قصہ 'علیدالصلوٰۃ والسلام''                    |
| 193      | —الله کی راه میں ذ <sup>عج</sup> ہونے والا کون تھا؟                                    |
| 194      | بهترين استدلال                                                                         |
| 197      | - حضرت اسحاق عليه الصلوة والسلام كى پيدائش كاذكر مبارك                                 |
| 202      | ــقديم گھر يعنى بيت الله كي تعمير كاذ كرخير                                            |
| 204      | ـــ تغمير كعبة الله كالمنجح تذكره                                                      |
| 208      | الله عزوجل كااپنے بندے اور رسول اور دوست كى تعريف فرمانا                               |
| 220      | - جنت میں حضرت ابراہیم کے کل کاذ کر                                                    |
| 220      | - حفرت ابراہیم علیہ السلام کے حلیے مبارک کا ذکر                                        |
| 221      | - حضرت ابراہیم کی وفات کا ذکراوران کی عمر کے متعلق اقوال<br>پر                         |
| 221      | - حضرت ابرا ہیم کی جائے پیدائش<br>-                                                    |
| 224      | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا د کا ذکر<br>حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا د کا ذکر |
| 226      | حضرت لوط عليه السلام كاقصه                                                             |
| 242      | حفرت شعيب عليه السلام كاقصه                                                            |
| 255      | حضرت اساعيل عليه السلام كاذكر مبارك                                                    |
| 258      | حضرت اسحاق بن ابراجيم الكريم بن الكريم كا ذكر خير                                      |
| 265      | حضرت بوسف عليه السلام كاقصه                                                            |
| 306      | حضرت الوب عليه السلام كاقصه                                                            |
| 315      | حضرت ذوالكفل عليه السلام كاقصه                                                         |
| 318      | —ان سے پچھلی امتوں کا تذکرہ جو بتا منیست و نابودکر دی گئیں                             |
| 318      | اصحاب الرس                                                                             |
| 322      | قوم لیں کا قصہ                                                                         |

| 327                       | تضف الانبياءاردو <u> </u>                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 335                       | حضرت موسى كليم الله عليه الصلوة والسلام كاقصه                                     |
| 374                       | - يوم عيد كوفرعون نے اپني شكست كے بعد موقف اور لائحمل اپنايا؟                     |
| 392                       | فرعون اوراس كے شكر يوں كى ہلا كت                                                  |
| 408                       | - بیت المقدس کا کوچ                                                               |
| 437                       | بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر                                                        |
| 449                       | _موٹ کی زندگی آز مائشوں کے جال میں یعنی حدیث الفتون                               |
| 463                       | قبدالزمان کی تعمیر کا تذکره                                                       |
| 466                       | — قارون كے ساتھ موكى عليه السلام كاقصه                                            |
| 471                       | — حضرت موسی کے فضائل، عا دات، صفات اور وفات کا ذکر                                |
| 475                       | -قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر                                                       |
| 478                       | - حضرت مونًا کے بیت منتق (لینی تعبة الله) کے جج فرمانے کا ذکر اور اس کی صفت       |
| 478                       | - موی علیه السلام کی صفت                                                          |
| 480                       | — حفرت موی علیه السلام کی وفات کا ذکر                                             |
| ى كى نگىبانى فرمانا 💮 484 | - حضرت بیشع علیه السلام کی نبوت اور موی اور ہارون علیجا السلام کے بعد بنی اسرائیل |
| 488                       | بلغم بن باعورا كاقصه                                                              |
| 495                       | حضرت خضرعليه السلام كأقصه                                                         |
| 500                       | — كيااب بهي خصريا قي مين؟                                                         |
| 502                       | —ايكع <u>ب</u> قصه                                                                |
| 505                       | - مدیث تعزیت رسول اکرم علیقیا<br>- مدیث تعزیت رسول اکرم علیقیا                    |
| 515                       | حضرت الياس عليه السلام كاقصه                                                      |
|                           | حضرت حزقيل عليهالسلام كاقصه                                                       |
| 521                       | - تمهيدوپيش لفظ                                                                   |
| 526                       | حضرت يسع عليهالسلام كاقصه                                                         |

|     | *1/41/11/2000                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | حضرت شمومل عليه السلام كأقصه                                                                   |
| 528 | <u> ۔ یوشع بن نون کی وفات کے بعد حضرت شمو مل کی پنمبری تک بنی اسرائیل کے معاشر سے کی کیفیت</u> |
| 529 | - حضرت شمویل علیه السلام کا قصه جن کے زمانے میں حضرت داؤ دعلیه السلام کی ابتداء ہوئی           |
| 537 | حضرت داؤ دعليه السلام كاقصه                                                                    |
| 541 | حضرت داؤ د کی زندگی کاشا ہی پہلو                                                               |
| 549 | — حضرت دا دُ دعلیه السلام کی عمر اور وفات کا تذکره                                             |
| 552 | حضرت سليمان بن داؤ دعليهاالسلام كاقصه                                                          |
| 571 | - حضرت سلیمان کی وفات اور مدت سلطنت اور حیات کا تذکره                                          |
| 575 | شعيا بن امصيا عليه السلام كاقصه                                                                |
| 578 | ارميابن حلقياعليه السلام كاقصه                                                                 |
| 578 | <u> </u>                                                                                       |
| 591 | حضرت دانيال عليه السلام كاقصه                                                                  |
| 595 | - بیت المقدس کی ویرانگی و تباہی کے بعد دوبار ہتمیراور بنی اسرائیل کے دوبار ہ اکتھے ہونے کا ذکر |
| 598 | حضرت عزير عليه الصلوة والسلام كاقصه                                                            |
| 602 | حفرت عز برعليه الصلوة والسلام كي نبوت<br>حضرت عز برعليه الصلوة والسلام كي نبوت                 |
| 605 | حضرت ذكريااورحضرت ليجي عليهاالسلام كاقصه                                                       |
| 615 | _ حصرت یحیٰ علیهالسلام تحقل کاسب                                                               |
|     | حضرت غيسى عليه السلام كاقصه                                                                    |
| 620 | — مریم بنت عمران علیبهاالسلام کا قصه                                                           |
| 631 | — حضرت میسی کی پیدائش کا ذکر                                                                   |
| 641 | —الدعر وجل اولا دے یاک ہیں اور ظالموں کے اولا دوالے قول سے بہت ہی بلندویا کے صاف ہیں           |
| 648 | - حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش اور بحیبین میں ان کی تربیت گاہ اور پرورش اور دلی کی ابتداء کا بیان |
| 652 | <i>— کتب</i> ار بع <i>ه کے نز</i> ول اوراوقات                                                  |
| 664 | دستر خوان کا قصبہ<br>دستر خوان کا قصبہ                                                         |

| (r <u> </u> | نقص الانبياءار دو                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 666         | _ حضرت عیسی ّ کے بعض احوال اور مواعظ<br>حضرت عیسی ّ کے بعض احوال اور مواعظ                                                                    |
| 672         | — حضرت عیسیٰ علیه السلام کے آسان پراٹھائے جانے کا تذکرہ                                                                                       |
| 680         | — حضرت عیسلی علیه السلام کی صفات اور حلیه مبارک                                                                                               |
|             | ضميمه فضص الانبياء — حالات وقصص نبي آخرالز مال عليقية                                                                                         |
| 685         | — ٱنخضرت عَلِينَة كاشْجرة نسب<br>— آنخضرت عَلِينَة كاشْجرة نسب                                                                                |
| 687         | حضورا كرم عليلية كي عظمت وشان<br>حضورا كرم عليلية                                                                                             |
| 689         | — حسن كائنات آنخضرت عليقية كاحليه حسن وجمال                                                                                                   |
| 690         | - حضورا كرم عليه كى مهر نبوت<br>- حضورا كرم عليه كى مهر نبوت                                                                                  |
| 690         | — المخضرت عليقية كى پيدائش مبارك                                                                                                              |
| 691         | — حضورا كرم عليقة كي ولا دت كادن<br>— حضورا كرم عليقة                                                                                         |
| 694         | — حضورا کرم علی کا دودھ بینا<br>— حضورا کرم علی کا دودھ بینا                                                                                  |
| 696         | - حضور عليه کی برکات                                                                                                                          |
| 697         | ے حضور علی ہے کی تیزی سے پرورش<br>حضور علیہ کے تیزی سے پرورش                                                                                  |
| 697         | —سيننبوت کي ح <b>يا</b> ک                                                                                                                     |
| 698         | آنخصرت علیقه کی دوباره مکه مکرمه واپسی<br>آنخصرت علیقه کی دوباره مکه مکرمه واپسی                                                              |
| 699         | — گمشدگی اورواپسی<br>— مشدگی اورواپسی                                                                                                         |
| 699         | - والده ما جده كانقال                                                                                                                         |
| 699         | َ — دادا کی پردرش                                                                                                                             |
| 701         | - بحيرا كاقصه                                                                                                                                 |
| 403         | - حفرت خد بجة الكبرى سے نكاح مبارك                                                                                                            |
| 704         | — تبجارت اورشام کاسفر<br>تابیته به                                                                                                            |
| 704         | — حضورعلی کی اولا د<br>برین                                                                                                                   |
| 705         | —خانهٔ کعبه کی تغییرنو<br>                                                                                                                    |
| 706         | — حضوراً كرم علية كافيصله<br>— حضوراً كرم علية عليه المارية عليه المارية عليه المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية |
| 707         | - رسول اکرم علی این میانید کے ظہور کی بشارتیں                                                                                                 |
| 707         | بعثت نبوی پریمود کا عتقاد                                                                                                                     |
| 708         | - حضرت سلمان فارئ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ                                                                                                 |

|     |     | نضص الانبياءارد و                                                                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 710 | ل الأعمياء اردو<br>-عرب كاسفر                                                        |
|     | 710 | - رسول اکرم عَلِيْظِيْهِ کی خدمت میں حاضری<br>رسول اکرم عَلِیْظِیْ کی خدمت میں حاضری |
|     | 711 | _رسول ا کرم علیقی کی بعثت<br>رسول ا کرم علیقی کی بعثت                                |
|     | 712 | —وحی کی ابتداء                                                                       |
|     | 712 | _نزول قرآن کریم                                                                      |
|     | 713 | _ مختلف حضرات كاقبول اسلام                                                           |
|     | 713 | اعلانيد وعوت اسلام                                                                   |
|     | 714 | — حضور کا جواب<br>— عضور کا جواب                                                     |
|     | 715 | - بجرت حبشه                                                                          |
|     | 715 | — بجرت مدینه کا بچیمتذ کره                                                           |
|     | 716 | - مدینه میں تشریف آوری                                                               |
|     | 716 | حضرت ابوب انصاری کی خوش بختی<br>حضرت ابوب انصاری کی خوش بختی                         |
|     | 717 | _غزوهٔ بدر                                                                           |
|     | 717 | فرمان البي ہے                                                                        |
| *.  | 719 | جة الوداع: حج کی تیاری — جمة الوداع: حج کی تیاری                                     |
| *   | 719 | — حفرت عا نشش <sup>ا</sup> اورمناسک حج                                               |
|     | 719 | — حفرت علیٰ کی بیمن سے واپسی                                                         |
|     | 720 | - حفرت علیؓ کے خلاف شکایت                                                            |
| *   | 720 | -خطبه جمة الوداع                                                                     |
|     | 721 | — حکمرانوں کی طرف ایلجی<br>— حکمرانوں کی طرف ایلجی                                   |
|     | 721 | رسول الله علية كي قاصد                                                               |
|     | 722 | _غزوات وسرايا                                                                        |
|     | 723 | وصال كادن                                                                            |
|     | 723 | مبعد مين تشريف آوري                                                                  |
|     | 723 | —رسول الشرعلينية كاوصال                                                              |
| × . | 724 | — <i>حفزت عرا</i> کی کیفیت                                                           |
|     | 724 | حضرت ابوبكر كاصبر واستقامت                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| the state of the s |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

قنص الانبياء اردو \_\_\_\_\_\_\_\_\_

الحمدلله الذي ارسل الرسل لهداية الناس والصلوة والسلام على راس الرسل والهادي لجميع الناس وعلى جميع الانبياء والرسل الذين هم خلاصة الناس وعلى ال محمد واصحابه وعلى من تبعهم من جميع الناس

## عرض مترجم

خدائے قدوس نے اپنے مقدس کلام میں اپنی محبوب ہستیوں کو عجب طرح سے بارباریاد فرمایا، اور اپنے معدوں کو ان کے ممکنے تذکر ہے اجاگر کرنے کی جمر پور رغبت دلائی، باربا فرمایا فلال پنیبر کو ان تذکروں کے ساتھ یاد کرو۔

فلال رسول كوان جانفشانيول كيساته يادكرو

بلاشبہ ای مقدس جماعت کی ہدولت خدائے بزرگ دیرتر نے انسانیت کو ضلال و کفر کی گھٹاٹوپ تاریکیوں سے نکال کراجالا مخشا۔

ائنی کے طفیل، انمی کے مر ہون منت انسانیت کو اشر ف المخلوقات کی خلعت فافرہ نصیب ہوئی۔
نیگوں چھت تلے زمین کے سینے پر بسنے والی مخلوق میں یمی واحد ایساپا کیزہ گروہ ہے جو لغزش وعصیال کی
آلائنوں سے بالکل منزہ و مبر اے بائے اس کی ہوہے بھی کوسوں دور ہے۔ قصہ مخصر یہ جماعت خلاصہ تخلیق
اور کا کنات کا محور و مرکز ہے، تبھی تو خدائے لازوال نے اپنی سب سے عظیم کتاب کو ان کی سیرت کے
خاکوں سے مزین فرمایا۔

یقینا انمی ستودہ صفات ہستیوں کی سیرت نگاری میں ان گنت اہل علم نے قلم اٹھایااور قلم کی جولا نیاں اور کاوشیں زیب قرطاس کر دیں ، اور الحمد بلند تحقیقی اور مستند کتابیں بھی معرض وجود میں آئیں ، جن کے مصفین نے درست راہ پر گامزن رہتے ہوئے منزل کو جالیا۔

لیکن افسوس اس میدان میں لکھی گئی پیشتر کتب غلو اور مبالغہ آرائی اور من گھڑت و من پسند باتوں سے پر بیں ، جن کے مصفین نے انبیاء کے متعلق متعد دمقامات پر بے سر ویابا تیں درج کر ڈالی ہیں ، اور محض قصول کو دلچیپ اور شیریں کرنے کے لئے اکثر اسر ائیلی روایات کے چشموں سے مواد فراہم کیا ہے ، جو بسااو قات قرآن و سنت کے بھی مقابل آجا تا ہے۔ اور قصول کے در میان تصنع و تکلف کے ساتھ تسلسل کی باگ کو جگہ جگہ گر ہیں لگائی ہیں اور ان بے سود کو ششوں میں بھن او قات الیی باتیں بھی سپر د صفحات کردی ہیں ، جو بھائے نبوت ور سالت کو داغدار کرتی ہیں۔

کتاب ہذا کے مؤلف: الولاداء اساعیل بن کثیر کو اللہ عزوجل اپنے بیایاں رحمتوں کی آغوش میں ٹھکانہ نصیب کرے ، موصوف کی شخصیت مادم تماکی تعریف کی چندال محاج نہیں ہے سات صدیال میت جانے پر بھی موصوف کی رفعت علمی کاشہرہ ہے۔

موصوف رحمۃ اللہ علیہ کااسم گرامی دنیائے تحقیق واستناد میں مسلم وغیر مسلم تمام طبقوں میں مسلم اور قابل قدر ہے، تاریخ، تفسیر اور حدیث میں خصوصاً درجئہ امامت کی بلندیوں تک رسائی تھی، موصوف مصنف کی البدایہ جو تقریباً بارہ جلدوں پر مشمل ہے تاریخ اسلام کامر قع خزینہ ہے، ای طرح موصوف کی گرانقدر تالیف تفسیر لئن کثیر کو تمام تقاسیر میں ام التقاسیر کاوقیع مر تبہ حاصل ہے، جس کے حوالے کتاب ہذا میں متعدد مقامات پر پیش کئے گئے ہیں۔

اور موصوف یے اس میدان بینی قصص الا نبیاء میں میداگانہ طرز کو ملحوظ قرطاس رکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے مواد فراہم کر کے کتاب کو متند ترین درجہ تک پہنچادیا ہے، چراحادیث رسول کے ذخائر کو کھنگال کر صحیح احادیث کا نتخاب فرمایا ہے، جہال کمیں اسناد حدیث میں کچک ہے، وہال نقد و جرح کی کسوٹی پر ان کو پر کھا ہے، چرا قوال سلف صالحین سے روشنی حاصل کی ہے، اور جہال سمین مشہور اہل علم سے اس جو لا نگاہ میں تسامح ہوا، یا عوام الناس میں جو غیر ثابت شدہ باتیں پھیل گئی ہیں وہاں قار کمین کو اچھی طرح میں کیا ہے۔

سب سے اہم گزارش ہندہ مترجم کی نظر میں بہ ہے کہ اس راہ میں تحقیق کام کرنے والے مسافروں کو علامہ این کثیر کی اس قصص کے مطالعہ بغیر جارہ کار شیں ، موصوف ؒ نے جاجاایس علمی تحقیقات زیب قرطاس کی ہیں ، جن سے بیش ترکتب خالی ہیں ،اور قرآن واحادیث واقوال صالحین کامنتشر موادیجا کر دیا ہے۔

ك مولانا محد اصغ مغل

کف کو بھی معطر کر جائے۔

خیر جو کچھاس تھی دامن کے پاس تھاوہ قار عین کی نذر کر دیاہے اور محض اللہ کے فضل سے یہ انتائی تھن کام پیمیل کو پہنچ گیاہے۔

مدہ ناس کتاب کے ترجمہ میں چند چیزوں کاخیال رکھاہے، خاص طور پریہ کہ احادیث کی اسانید اور ان یر کی گئی جرح و تعدیل کو حاشیے میں آراستہ کر دیاہے ، کیونکہ ان کا متن میں درج کیا جاناعا<del>م قار</del> ئین کو انجھن اور آگناہٹ میں ڈالتا، مگر امانت کا نقاضا تھا کہ گہوارہ کتاب کو بھی اس وقیع علمی شخی ہے ویران نہ کیا جائے، لہذاان کو حاشے میں ذکر کر کے بذر بعدار قام متن کے ساتھ ان کا تعلق وابستہ کر دیا ہے۔

نیز مصنف ؓ نے چونکہ سرور کا نئات ﷺ کی سیرت پر علیحدہ مستقل کتاب تالیف فرمائی تھی۔جس کی وجہ ہے اس کتاب میں آپ کے نذکرے کونہ چھیڑا تھا، مگر اس کلیتان کا اصل کل نوآپ کی ہی ذات گرامی تھی، جس سے گلتان کی بہارہ اور تمام رونقیں اور رعنائیاں ہمیہ بچے وجہ مجسم سے ہیں، تواس لئے بندہ نے حضور کی شان میں کچھ الفاظ کا نذرانہ اخیر کے صفحات پر پیش کردیا ہے، جو تقریباً تمیں چالیس صفحات ہیں لیکن ممل كتاب مصنف ان كثير كى ب،جو بيشوائ عالم بي اوربده في اس كاترجمه كياب اور يحم ترتيب دى باور آخری صفحات کواحقر نے لکھا ہے لہذادونوں حصص کے مائین کوئی مناسبت تلاش کرنا ہے سود ہوگا، کہال اوج ثریالور کهان پستیون میں خاک شری، وہ رشک کا ئنات پیراینے وجود ہی میں رسوا پھلار فعت ساوی اور پستی م ارض میں کیانسبت ہوسکتی ہے۔؟

آخر میں بعد ہ ملتی کابار گاہ رب العزت میں ہر ہر روال شکر گزار ہے اور اپنے اسانڈہ اور جمیع اہل خانہ کے لئے دعا گوہے کہ الله رب العزت اپنی ان محبوب مستبول کے طفیل ہم سب کواپنی جادر رحمت میں ڈھانپ لے، اور قلم عفو کو ہماری لغز شوں اور خطاؤں پر کھینچ دے۔

اور ہیرے کی اس حقیر بوشش کو شرف قبولیت سے نواز دے۔

جئنا ببضاعة مزجَّة فاوف لنا الكيل، وتصدق علينا

العبد الفقير الى الله محمداصغ مغل

عفى عنه وعن والديه وعن اساتذته

### بسم الله ألوحمن الرحيم

## حالات مصنف

## حيات امام حافظ عماد الدين الن كثير

نام و نسب: -اساعیل نام، ابوالفداء کنیت، عماد الدین لقب اور این کثیر عرف ہے، سلسلہ نسب یہ ہے۔ اساعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن ذرع القیسی البصری ثم الدمشق۔

آپ ایک معزز اور علمی خاندان کے چیثم وچراغ تھاآپ کے والدیشخ اور حفص شماب الدین عمر اپنی بستھی کے خطیب بتھے اور آپ کے بوے بھائی شخ عبد الوہاب ایک ممتاز عالم اور فقیہ تھے۔

ولادت و تعلیم و تربیت: آپ کی ولادت ۲۰۰۰ ه یا ۲۰۰۰ ه یمی انتخام مجدل ہوئی جو ملک شام کے مشہور شریم کی کے اطراف میں ایک بستی ہے اس وقت آپ کے والدیمال کے خطیب سے ،ابھی آپ تیسر سے چو تھے ہرس میں سے کہ والد بزرگولر نے ۲۰۰۰ ہ میں وفات پائی اور نمایت ہی کم سی میں آپ کو تیمی کا داغ اٹھانا پڑلاپ کا سایہ سر سے اٹھا تو بڑے ہوائی نے اپی آغوش تربیت میں لے لیا، والدکی وفات کے تمین سال بعد لیعن ۲۰۰۱ ہ میں آپ کی نشوو نما ہوئی ابتدا بعد لیعن ۲۰۰۱ ہ میں آپ کی نشوو نما ہوئی ابتدا بعد لیعن ۲۰۰۱ ہ میں اپ بروے ہوائی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی بعد میں شخیر حان الدین اہر اہیم بن عبد الرحمٰن فرازی التوفی میں اپنے بڑوے ہوائی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی بعد میں شخیر حان الدین اہر اہیم بن عبد الرحمٰن فرازی التوفی و ۲۲ ہے وادر شخ کمال الدین ائی وفقہ میں التن ہے فی فروع الشافعیہ فن کو حاصل کر تااس فن کی مختمر کہا برائی یاد کر التا چنانچ آپ نے بھی فقہ میں التن ہے فی فروع الشافعیہ کو حفظ کر کے ۱۹۸۷ ہ میں سادیا اور اصول فقہ میں علامہ این حاجب کی مختمر کو زبانی یاد کیا اصول کی کتابیں آپ نے علامہ شمس الدین مجمود میں عبد الرحمٰن اصفہانی شارح مختمر این حاجب التوفی و ۲۰ سے میر حسی بڑھی تھیں۔ فن حدیث کی شکیل آپ نے اس زمانہ کے مشہور اسا قدہ فن سے کی علامہ سیو طی تذکرہ الخاظ میں لکھتے بیں کہ مجاز اور اس طبقہ کے علامہ سیو طی تذکرہ الخاظ میں لکھتے ہیں کہ مجاز اور اس طبقہ کے علامہ سیو طی تذکرہ الخاظ میں لکھتے ہیں کہ مجاز اور اس طبقہ کے علامہ سیو طی تذکرہ الخاظ میں لکھتے ہیں کہ مجاز اور اس طبقہ کے علامہ سیو طی تذکرہ الخاظ میں لکھتے ہیں کہ مجاز اور اس طبقہ کے علامہ سیو طی تذکرہ الخاظ میں کیا۔

حجار کے ہم طبقہ وہ علاء جن ہے آپ نے علم حدیث حاصل کیااور جن کاذکر خصوصیت ہے آپ کے نذکرہ میں علاء نے کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔(۱) عیسی بن المطعم۔(۲) بہاؤالدین قاسم بن عساکر المتوفی ۲۲ سے (۳) محد بن زار (۵) بدر الدین محمد بن المسال اللہ بن المسال اللہ بن محمد بن الرضی (۲) عفیف الدین المتوفی ۱۱ سے (۲) ابن الرضی (۷) حافظ مزی (۸) شیخ الاسلام امام ابن تقسمیہ ابر اہیم معروف بدائن سویدی المتوفی ۱۱ سے (۲) ابن الرضی (۷) حافظ فری (۸) عادالدین محمد بن المشیر ازی المتوفی ۲۵ سے ۵۔

لیکن آپ کوسب سے زیادہ استفادہ کا موقع محدث شام حافظ جمال الدین یوسف بن عبدالر حمٰن مزی

شافعی مصنف تهذیب الکمال التوفی ۳۳۷ ه سے ملا، اور حافظ صاحب نے آپ سے خصوصی تعلق کی مناء پر اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیاتھا۔

اس رشتہ نے اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا، سعادت مند شاگر دنے اپنے محترم استاد کی شفقت سے ہھر پور فائدہ اٹھایا، طویل بدت تک حاضر خدمت رہے اور الن کی اکثر تصانیف کا جس میں تمذیب الکمال ہی داخل ہے خود ان سے ساع کیا اور اس فن کی پوری شخیل الن ہی کی خدمت میں رہ کر کی، اور اسی طرح شخ الاسلام المن تیمیہ التوفی ۲۲۵ ھے ہے ہی آپ نے بہت کچھ علم حاصل کیا اور عرصہ تک الن کی صحبت میں رہے۔ حافظ الن جحر نے لکھا ہے کہ مصر سے آپ کو دیوسی وانی اور ختنی وغیرہ نے حدیث کی اجازت دی تھی۔ منز لت علمی : -امام ابن کثیر کو علم حدیث کے علاوہ فقہ، تفییر، تاریخ اور عربیت میں بھی کمال حاصل تھا، جنانچہ علامہ ابن الماعد حنبلی، ابن حبیب سے ناقل ہیں کہ علم تاریخ اور علم حدیث اور علم تفیر کا علم آپ پر خشتی ہے۔

اور مشهور مورخ علامه ابوالمحاس جمال الدين يوسف ابن تفرى لكھتے ہيں حديث تفيير، فقه ميں ان كوبري معلومات تقى۔ معلومات تقی۔

اور حافظ ابوالمحاس حیبنی فرماتے ہیں کہ آپ فقہ ، تفسیر اور نحو میں ماہر تھے اور رجال وعلل حدیث میں بڑی گمری نظر رکھتے تھے۔

علاء كاآپ كى حديث ميں خراج تحسين: - حافظ زين الدين عراقی التوفی ٢٠٥ه سے سى نے پوچھا تھاكہ مغلطائی، ائن كثير، ائن رافع اور حينى ان چاروں معاصرين ميں كون سب سے برائے؟ حافظ عراقی نے جواب دياان ميں سب سے زيادہ وسيع الاطلاع اور انساب كے عالم تومغلطائی ہيں اور سب سے زيادہ متون و تواريخ كے حافظ ائن كثير ہيں اور سب سے زيادہ طلب حديث ميں كئے والے اور موتلف و مخلف كے عالم ائن رافع ہيں اور سب زياوہ شيوخ معاصرين سے باخبر اور تخ تنج كے واقف حينى ہيں۔

اور حافظ ذہبی نے المجم الخص میں این کثیر کاذکران الفاظ سے شروع کیا ہے کہ ان کور جال متون حدیث اور فقہ کیسا تھ اعتنا ہے، انھوں نے احادیث کی تخریج کی، مناظرہ کیا، تصنیف کی، تفسیر کتھی، اور آ گے بڑھ گئے۔ اور حافظ این ناصر الدین دمشقی فرماتے ہیں کہ حافظ عماد الدین علم حدیث کے معتمد عالم اور علم تاریخ اور علم تفسیر کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔

درس وافتاء ، ذكراللي ، شكّفته مزاجي :-

حافظ صاحب کی تمام عمر درس و افتاء اور تصنیف اور تالیف میں ہمر ہوئی حافظ ذہبی کی وفات کے بعد مدرسہ ام صالح اور مدرسہ حکزیہ (جواس زمانہ کے مضہور مدرسے تھے) میں آپ شخ الحدیث کے عمدہ پر فائز رہے ، ہوئے داکر شاغل تھے،آپ کی طبعیت بوئی شگفتہ تھی لطیفہ گواور خوش طبع تھے۔ وفات : - اخیر عمر میں آپ کی بینائی جاتی رہی اور جعرات کے دن شعبان کی چیبیں تاریخ ۲۵ کے میں وفات یائی، رحمہ اللہ اور مقبرہ صوفیہ میں اپنے محبوب استاذ شخ الاسلام این تیمیہ کے پہلومیں وفن کئے گئے، آپ کے کسی شاگرد نے آپ کی وفات پر ہواور دا نگیز مرشیہ لکھاہے جس کے دوشعریہ ہیں۔

شا تقین علوم تمهارے اٹھ جانے پر متاسف ہیں،اس کثرت ہے آنسو بہارے ہیں کہ تھنے ہی کو نہیں آتے اور اگروہ آنسوؤں کے ساتھ لہو بھی ملادیت تب بھی اے ان کثیر تمهارے لئے یہ تھوڑے تھے۔ آپ نے اپنے بسمانڈ گان میں دوصا جزادے چھوڑے تھے، ایک زین الدین عبدالرحمٰن جن کی وفات ۹۲ کے در میں ہوئی اور دوسرے بدر الدین اوالبقاء محمد یہ بردے بایہ کے محدث گزرے ہیں، انھول نے ٢ ٣ ٨ هديس عمقام رمله و فات يائي ،ان دونول كانذكره حافظ انن فهدن ذيل مين بسلسله وفيات كيا بـــ تصنيفات:-

آپ نے تفسیر ، حدیث ، سیرت ، تاریخ میں بری بلندیا بیر تصانیف یاد گار چھوڑی ہیں جن میں سے چند

- (۱)..... تفسیر میں، تفسیر القرآن العظیم، جو تفسیر این کثیر کے نام ہے مشہور ہے۔
  - (٢)..... تاريخ مين البدايه والنهايه ، جس كاار دوتر جمه شائع مو چكا ب
    - (١٣)..... فن رحال مين الصميل
    - (٧) ..... طبقات الشافعيد جس مين فقهاء شافعيه كاتذكره ي

علم حديث ميں اختصار علوم الحديث

- (۵).... شرح صحیح خاری جونا مکمل ہے۔
- (٢) .... الاحكام إلكبير جوكتاب الحج تك براحكام كى احاديث كے متعلق ب
- (۷)..... مندا تخین،اس میں حضر تابو بحرٌ اور حضر ت عمرٌ ہے متعلق احادیث کو لکھا ہے۔

(۸) ..... السیرت النویہ ،یہ سیرت نبوی پر طویل کتاب ہے۔ قصص النین یہ کتاب قرآن سے لئے گئے انبیاء کے قصول پر مشتل ہے تقریباً تحقیقی اعتبار سے کوئی فقص انبیاء کی کتاب اس سے آگے ہو کیونکہ مصنف نے سب سے زیادہ قرآن سے اسکاا تخاب کیا ہے، اور ضعیف روایتون اور احادیث کو ترک کردیا ہے اور آب یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔اس میں مصنف رحمته الله عليه نے زيادہ تر قرآن كي آيتوں كوؤكر كياہے،اور بيد مصنف كي عظمت ہے اور آپ نے فقہ اور معتد علیہ چیزوں کا بہت خیال رکھا ہے جو آپ کی عادت تھی ای مناء یر اس کتاب کا اردو ترجمہ موکر وارالاشاعت كراچى سے منظر عام پرآر ہاہے۔

> العبد الفير الى الله محمداصغر مغل خيريور ميرس سنده

# ابوالبشر حضرت آدم علیہ السّلام کے بارے میں جو قرآن میں نازل ہوا ک

قرآن میں ہے اور (وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے)جب تمہارے پروردگارنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بنانے والا ہوں، انھوں نے کہا کیاآپ اس (زمین) میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں، جو خرابیاں کرے ، اور خون ریزی کر تا پھرے ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ سبیح و تقدیس كرتے بي اور (پھر خدانے) فرمايا ميں وہ باتيں جانتا ہوں جوتم نہيں جانتے ، اور (پھر) اللہ نے آدم كوسب (چیزوں) کے نام سکھائے پھران کو فرشتوں کے سامنے لائے اور فرمایا گرتم سیچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ؟ تو انھوں نے کہا! تویاک ہے، جتناعلم تونے ہمیں عشاہے اس کے سواہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تودانا (اور) حکمت والا ہے تب خدانے (آدم) کو حکم فرمایا کہ اے آدم! تم ان کو ان (چیزوں) کے نام بتاؤ، جب انھول نے ان کے نام بتائے تو (فرشتول سے) فرمایا کیول ؟ س نے تم سے نہ کماتھا، کہ میں آسانول اور زمین کی (سب) پوشیده باتیں جانتا ہوں اور جوتم ظاہر کرتے ہو، اور جوتم چھیاتے ہو (سب) مجھ کو معلوم ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تووہ سب سجدے میں گریڑے ، مگر شیطان نے انکار کر دیا، اور غرور میں آگر کا فرین گیا، اور (پھر) ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہال ہے جا ہو ہے روک ٹوک کھاؤ (پیو)، کیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تو ظالموں میں (داخل) ہو جاؤ گے، پھر شیطان نے دونوں کووہاں ہے بہ کادیا،اور جس (عیش و نشاط) میں تھے،اس سے ان کو نگاوادیا، تب ہم نے علم دیا کہ (بہشت بریں ہے) چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دستن ہو،اور تہمارے لئے زمین میں ا یک وقت تک ٹھکانہ اور معاش (مقرر کر دیا گیا) ہے ، پھر آدم نے اپنے پرور د گار ہے کچھ کلمات سیکھے (اور معافی ماتکی) تواس نے ان کا قصور معاف کردیا، بے شک وہ معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے، ہم نے فرمایا کہ تم سب یمال سے اتر جاؤ، جب تمهارے پاس میری طرف سے ہدایت بینچے تو (اس کی پیروی کرنا،

> ل حفرت آدم کے بارے میں قرآن میں چیس مرتبہ ذکر آیا ہے، جو چیس آیوں میں بے رکھتے، آست نمسر ۲۹،۲۳،۲۳ من ۵ سو، ۷ سو سورة بقره ۲ آيت نمبر ۵۹،۲۳ آل عمر ان سو آست۲۷ الماكدون آت تمبر ۲۲،۱۹،۱۱،۲۷،۲۱،۲۵ تا ۲۲،۳۵،۳۱،۲ الاعراف آیت ۲۱،۷۱ الامراءكا آرے ۵۰ التحبيث ١٨ آست۵۸ مريم 19 آت ۱۲۱۵۲۰۵۱۵ ان ۲۱۵۲۰ آيت ۲۰ يُومُل آيت

کیونکہ) جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ،ان کونہ کچھ خوف ہو گاور نہ وہ غم ناک ہوں گے۔ اور جنہوں نے (اسکو) قبول نہ کیااور ہماری آیتوں کو جھٹلایا،وہ دوزخ میں جانےوالے ہیں،(اور)وہ اس میں ہمیشدر ہیں گے۔لہ

اور قرآن میں فرمان باری ہے، عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا ساہے، کہ اس نے (پیلے آدم کا) مٹی سے قالب بنایا پھر فرمایا کہ (انسان) ہوجا، تووہ (انسان) ہوگیا ت

اور قرآن میں ہے: - لوگواپ پروردگارے ڈروجس نے تم کوایک شخص سے پیداکیا (پھر)اس سے اس کاجوڑا میایا، پھر دونوں سے کثرت سے مردوعورت (پیداکر کے روئے زمین پر) پھیلاد یے، اور خدا سے ، جس کے نام کو تم اپنی حاجت روائی کا ذریعہ بناتے ہو، ڈرواور (قطع محبت) ارجام سے (پو) کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیل دیکھ رہا ہے۔ سے

یی مضمون قرآن میں دوسر ی جگہ فرمایا: -اے لوگو! ہم نے تم کوایک مر داور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسر سے کو شناخت کرو (اور) خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والاوہ ہے جوزیادہ پر ہیزگار ہے، بے شک خداسب کچھ جاننے والا (اور)سب سے خبر دار ہے۔ س

اور قرآن میں ہے: - وہ خداہی توہے، جس نے تم کوایک شخص سے پیداکیا، اور اس سے اس کاجوڑا بنا، تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ ہے

اور قرآن میں ہے: -اور ہم نے تم کو (ابتداء میں مٹی ہے) پیدا کیا بھر تمہاری شکل وصورت بنائی، پھر فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو! تو (سب نے) سجدہ کیا، لیکن اہلیں، کہ وہ سجدہ کرنے میں (شامل) نہ ہوا، خدانے فرمایا جب میں نے تجھ کو تھم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے بازر کھا؟اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے،اللہ نے فرمایا تو (بہشت سے) اتر جا، مجھے لائق شمیں کہ تو یمال غرور کرے، پس نکل جا تو ذلیل ہے،اس نے کما مجھے اس دن تک مہلت عطافرہا، جس دن لوگ (قبروں سے) اٹھائے جا کیں گئے۔

فرمایا (اچھا) جھے کو مملت دی جاتی ہے، (پھر) شیطان نے کما! مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سید ھے راستے پر (ان کو گمر اہ کرنے کے لئے) بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے ہے اور وہ بچھے ہے اور دائیں اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے)آؤں گا (اور ان کی راہ خراب کروں گا) اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، (خدانے) فرمایا، نکل جا یمال سے حقارت زدہ مر دود، جولوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گئے، میں ان کواور تجھ کو جنم میں ڈال کرتم سب سے جنم کو بھر دوں گا۔

اور (پھر ہم نے)آدم (سے کہا کہ) تم اور تساری ہوی جنت میں رہو، اور جمال چاہو (اور جو چاہو) تاول کرو، گراس در خت کے پاس نہ جانا، ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے تو شیطان دونوں کو بسم کانے لگا، تاکہ ان کے پر دہ کی چیزیں جوان سے بوشیدہ تھیں، کھول دے اور کمنے لگا! تم کو تمہارے پرورد گارنے اس در خت سے صرف

ل نہ کورہ تمام ترجمہ سورہ بڑ ہ کیآ ہے۔ ۳ سے ۳ ساتک کا تھا۔ میں سور ہُ نساء آیت ا

اس لئے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤی پہیشہ جیتے نہ رہو ، اور ان سے قتم کھاکر کہا کہ میں تو تہمارا خیر خواہ بوں ، غرض (مر دود نے) دھوکا دے کر ان کو (گناہ کی طرف) تھنی بی لیا۔ جب انھوں نے اس در خت (کے پھل) کو کھالیا توان کے پر دے کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے (در ختوں کے) ہے (توڑ توڑ گر) اپنے پر چپکانے گئے ، (اور ستر چھپانے گئے ) تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی ، کیا میں نے تم کو اس در خت کے پاس جانے ہے منع نہ کیا تھا اور بتلا نہ دیا تھا کہ شیطان تہمارا تھلم کھلا دسمن ہے ؟ دونوں عرض کرنے گئے کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ شخصے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہمیں نہ شخصے گا دو ہم پر دحم نہ کرے گا تو ہمیں نہ شخصے گا دو ہم پر دحم نہ کرے گا تو ہمیں تہمارا جو کا کہ دوسرے کے دسمن ہو گے اور تہمارے لئے ایک دوسرے کے دسمن ہو گے اور تہمارے لئے ایک وقت (خاص) تک زمین پر ٹھوکا نا اور (زندگی کا) سامان ہے ، (اور) فرمایا کہ ای میں تہمارا جو گئی دور نہ کی کہ دو تک کیا گئی دور کے گا دور تہمارے جاؤ گے ۔ ا

اور قرآن میں ہے: -اس سے ہم نے تم کو پیدا کیااور اس میں تم کولوٹائیں گے ،اور اس سے دوسری دفعہ ا نکالیں گے۔ ت

اور قرآن میں ہے: -اور ہم نے انسان کو تھکھناتے سڑئے ہوئے گارے سے پیداکیا ہے، اور جنوں کو ہم نے اس سے بھی پہلے، بغیر دھو کیں گاگ سے پیدا کیا تھا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو (صورت انسانیہ میں) در ست کرلوں اور اس میں اپنی روح پھوٹک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے سب سجدے میں گر پڑے، گر شیطان (ندماناور) اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کردیا (خدا نے فرمایا) اے ابلیس! بختے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا میں ایسا نہیں ہوں کھانسان کو جس کو تونے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کردں، (خدانے) فرمایا، یمال سے فرمایا کو اور کے دن تک لون تک جن کی کہا پروردگار جھے اس دن تک مہلت دی ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت (برسے گی)، (اس نے) کہا پروردگار! جیسا تو نے جھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں مقرر کے دن تک (اس نے) کہا پروردگار! جیسا تو نے جھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لئے (گنا ہوں کو) مزین کرکے دکھاؤں گا، اور ان کو بہ کائوں گا، گران میں جو تیرے مخلص بدے ہیں (ان پر میرا زور نہیں)

(خدانے) فرمایا! کہ مجھ تک (پنچے کا) یہ سیدھاراستہ، جو میرے (مخلص) ہدے ہیں، ان پر مخطے کے قدرت نہیں (کہ توان کو گناہ میں ڈال سکے) یا گمر اہوں میں سے کر سکے جو تیرے پیچھے چل پڑیں، اوران سب کے وعدے کی جگہ جنم ہے، اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لئے ان میں سے جماعتیں تقسیم کردی گئیں ہیں۔ سو

اور قرآن میں ہے: -اور جب ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، توسب نے سجدہ کیا، مگر اہلیس نے نہ کیا، بولا، پھلامیں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تونے مٹی سے پیدا کیا ہے، (اور پھرازراہ طنز)

۵ سل سورهٔ حجرآمات ۲۲ تا ۳۳ س

کمنے لگا، کہ دیکھ تو، ہی ہے وہ جسے تونے جھے پر فضیلت دی ہے، اگر تو جھے کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوااس (آدم کی تمام) اولاد کی جڑکا شار ہوں گا، خدانے فرمایا! (یمال سے) چلا جا! جو شخص ان میں سے تیر کی پیروی کرے گا، تو تم سب کی سزا جہنم ہے (اوروہ) پوری سزاہہ، اور ان میں سے جن کو تو ہہ کا میک ، اپنی آواز سے بہ کا تارہ! اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لا تارہ، اور ان کے مال میں اور اولاد میں شریک ہو تارہ، اور ان سے (جھوٹے کوعدے کی مال میں اور اولاد میں شریک ہو تارہ، اور ان سے (جھوٹے کوعدے ہیں، ان پر تیم ایکھ ذور نہیں شیطان ان سے کر تا ہے سب و موکا ہے، (اے شیطان) جو میرے مخلص بندے ہیں، ان پر تیم ایکھ ذور نہیں اور (اے پیغیمر) تممارا پرورد گار کار ساز، اور کافی ہے۔ ا

اور دوسری جگہ قرآن مقدس میں ہے۔

اورجب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو توسب نے سجدہ کیا، گراہلیس (نے نہ کیا)وہ جنات میں سے تھا، تواپ پروردگار کے تھم سے باہر ہو گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میر نے سوا، دوست ہناتے ہو؟ حالا نکہ وہ تمہارے دشمن ہیں،اور (شیطان کی دوستی) ظالمول کے لئے (خداکی دوستی کا) برلبدلہ ہے۔ کے دوسری جگہ قرآن عزیز میں ہے۔

اور ہم نے پہلے آدم سے عمد کیا تھا، مگروہ (اس کو) بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھااور جب ہم نے فرشتوں سے کماکہ آدم کو سجدہ کرو توسب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ہم نے فرمایا، اے آدم! بیہ تمہار ااور تمہاری ہوی کا دشمن ہے، تو کمیں بیہ تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوادے، پھر تم تکلیف میں پڑجاؤ۔

اور قرآن مقدس میں ہے: - کہ دو کہ یہ ایک بوی (ہولناک چیزی) خبر ہے، جس کو تم دھیان میں نہیں التے، مجھ کواویری مجلس (والوں)کا، جبوہ جھڑتے سے کچھ بھی علم نہ تھا، میری طرف تو یمی وحی

www.islamicbulletin.com

کی جاتی ہے کہ میں تھلم کھلا ہدایت کر نے والا ہوں جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں ہے کہا، میں مٹی ہے انسان بنا نے والا ہوں، جب اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو اس کے آگے تحدے میں گریڑنا، تو تمام فرشتوں نے تحدہ کیا، گرشیطان اکر بیٹھا، اور کا فروں میں ہوگیا، (خدانے) فرمایا! اے ابنیں! جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں ہے بنایا، اس کے آگے تحدہ کرنے ہے تھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آگیا؟ یا تو اونے ورجے والوں میں ہے ؟ بولا کہ میں اس ہے بہتر ہوں، تو نے جھے آگ ہے پیداکیا، اور اسے مٹی سے پیداکیا، (خدانے) فرمایا، بیال سے نکل جا! تو مر دود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت میں کہتے ہوں کہ میں اس سے کہتر ہوں گا جھے تیری مہلت دے، جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا جھے تیری عزت کی تشم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، سواان کے جو تیرے مخلص ہف کے میں، فرمایا ہے ہے، اور میں بھی بھی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کر بی سب سے جمنم کو بین، فرمایا ہے ہے، اور میں بھی بھی ہوں کہ میں تا اسکا صلہ نہیں ما نگتا، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں، یہ خردوں گا، (اے پیغیمر) کہ دو، میں تم ہے اسکا صلہ نہیں ما نگتا، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں، یہ فردوں گا، والی عالم کیلئے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال آبک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ ا

اب تک قرآن کی متفرق جگہوں ہے حضرت آدم کے متعلق ترجمہ آیات پیش کیا گیا۔اور اسکی تفسیر کے متعلق متعلق تفسیل ہے مضمون کے متعلق متعلق کی متعلق کے متعلق کی متعل

خلافت ارضی کے بارے میں گفتگو:-

الله عزوجل نے فرشتوں کو فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کو تواس خلافت و نیاب سے مراد سے کہ ، تم انسان ایک دوسر سے آپس میں خلیفہ بو گے ، جیسے دوسر ی آیت میں ہے : اور وہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین (میں ایک دوسر سے) کا خلیفہ بنایا سے اور دوسر ی جگہ قرآن میں فرمایا ، اور تم کو زمین (میں ایک دوسر سے) کا خلیفہ بنایا ۔ حق میں ایک دوسر سے) کا خلیفہ بنایا ۔ حق

ك سورة ص آلات ١٨٢٧٨

ك بقر و، سو\_

س انعام ۲۵ ا\_

میں تمل الا احقر اصغر کے ناقص خیال میں ہے کہ اللہ نے پہلے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ ہمایا، پھرآ گے انگی اولاد بعد والی، پہلے والوں کی خلیفہ ہنتی جلی گئی اور میں ہیں ان میں بید ممانعت کمیں نمیس ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ نہیں ہمایا، اور تعجی تو حضرت آدم کو جود ملا لکہ قرار دیا، اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہ میر اخلیفہ ہے۔

پھر حضرت آدم کا خلیفہ اسکے بعد کے ٹی کو ہمایا، پھر یہ سلسلہ چگنا چگنا ٹی اگر م محمہ ﷺ تک پہنچا کیونکہ خلافت ہے مراد تھا کہ زمین پر سیری طرف سے حدایت الی کاکام سر انجام دیں گے اور یہ چیز انبیاء کے حق میں ہے۔ پھر حضور کے بعد خلفاء کا سلسلہ چلا اور در حقیقت حضور کی خلافت تا قیامت ہے ، اور آئی وفات کے بعد آئی ہی خلافت چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اسر اکیل کی سیاست اور حکومت ایک انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہو تا تو دوسر انبی آجا تا۔ اور خبر دار ، کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس۔ بال میرے خلیفہ ہول گے۔ احتر مترجم

تخلیق آدم کی فرشتوں سے گفتگو :۔

پھر اللہ عزوجل نے تعظیم کے طور پر ، حضرت آدم اور انکی اولاد کی پیدائش کی خبر دی۔ جسطرح اہم اور عظیم اللہ عظیم اشان کا موں کی پہلے سے خبر دی جاتی ہے تعلی پر فرشتوں نے بات کی وضاحت اور اسکی تھمت اور وجہ معلوم کرنے کیلئے سوال کیا ، اور کوئی اعتراض یا عیب لگانے کی غرض سے یہ سوال نہ تھا جیسا کہ بعض نابلد مفسرین کا خیال ہے (جو کہ غلط ہے) تو فرشتوں نے یوں سوال کیا۔ (اے اللہ) کیا آپ زمین میں اسکو بمانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مجائے اور خون بہائے۔ لہ

مفسر قرآن حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کاعلم (کہ حضرت انسان دنیا میں فساد وخونریزی کرے گا) اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنوں نے فساد اور خون خرابہ مجار کھاتھا۔

اور حضرت عبداللدین عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیه السلام سے دوہزار سال پہلے سے آباد منظی انسوں نے خونریزی کی تواللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا کشکر بھیجو یاان فرشتوں نے جنات لومار مار کر سمندری جزیروں (اور ویران علاقوں) میں بھگادیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے۔ اور یہ بھی کما گیا کہ انہوں نے دح محفوظ سے اطلاع پائی تھی۔ اور یہ بھی کما گیا ہے کہ بیبات فرشتوں کو ایکے دوساتھی فرشتوں (ھاروت روت) نے بتادی تھی۔ اور ان دونوں کو یہ بات اور والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ یہ

اوریہ بھی کما گیاہے کہ انگوانسان کی اس فطرت کاعلم اس طرح ہواتھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس مخلوق کو مٹی ہے۔ سے پیدا کیا جارہاہے تو ضرور مٹی کے اوصاف اسمیں آیئن گے۔

توفر شتوں نے کماکہ ہم آ کی شبیع کرتے ہیں اور آ کی یاک میان کرتے ہیں۔ سی

یعنی ہم ہیشہ تیری عبادت کرتے رہیں گے ہم میں ہے کوئی آئی نافر مانی نہیں کریگا تو اگراس مخلوق انسانی کی پیدائش سے مقصود آئی عبادت ہے تو ہم بھی بھی دن رات میں آئی عبادت سے نہیں تھکتے۔ (ہم سے سے کام لیجے)

تواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ (سب) جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے بعنی اس مخلوق انسانی کی پیدائش سے کیا کیا حکمتیں اور صلحتیں مقصود ہیں مثلا عقریب اس سے انبیاء کرام علیم السلام کو پیدا کیا جائیگا۔ اس طرح صدیقین کوشداء کوصالحین کوجھی پیدا کیا جائیگا۔

ملم كى بناء پرآدم كو فضيلت:-

پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی برائی اور شرف کو علم کی وجہ سے بلند فرمایا اور میان فرمایا کہ اور

ك سورة بقر وآيت ٣٠

کے اسکوائن افی حاتم نے حضرت اور جمعفر ہا قرر حستہ اللہ علیہ سے روایت کیا ھے۔ \*\*\*

س سورة بقر ه آیت ۳۰ ساس

ہم نے آدم کو تمام نام سکھلادیئے۔ ک

ان عباس رضی الله عنه فرمایتے ہیں کہ بیروہ نام تھے جوجولوگ آپس میں جانتے ہیں جیسے انسان ' جانور ،آسان،سمندر، بیاڑ،اونٹ، گدھا،وغیر ہوغیر ہ

اور حفزت مجاہدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے نام سکھائے تھے جیسے پیالہ، تقدیر سال تک جو رہے اور حفزت مجان کے جو رہے اور جو بغیر آواز کے ساتھ چیچے سے نکل جاتی ہے اسکا نام اور جو بغیر آواز کے نکتی ہے اسکانام بھی بتادیا۔

اور فرماتے ہیں کہ ہر جانور ، ہر پر ندے اور ہر چیز کے نام سکھائے تھے۔ اور حضرت سعید ، حضرت ابن جبیر ،اور قادہ وغیر هم ایک کے علاوہ سب کا بید کہنا ہے۔

اور حفزت رہی فرماتے ہیں کہ حفزت آدم علیہ السلام کو تمام ملا نکہ کے نام سکھائے تھے اور عبدالرحمٰن من زید فرماتے ہیں کہ انکوائی اولاد کے نام بھی سکھاد یئے تھے ہواور صحیح بیہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے انواع وغیرہ کے نام اور ایکے کاموں کے نام سکھائے تھے جیسے انسان، چوپایہ ، زمین ، اور کئے کام وغیرہ ، خواہ وہ چھوٹی چزیں ہوں بایری۔

اور امام خاری رحمتہ اللہ علیہ اور امام مسلمؒ سعید اور صفام کے طریق سے قیادہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضر سالنس من ملک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اگر م علی ہے سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مومنین جع ہو گئے اور کمیں گے کاش اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی سفارش کرے پھر وہ حضر ت آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ابوالبشر ہیں اللہ عزو جل نے آپکواپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور فرشتوں ہے آپ کو سجدہ کروایا اور ہمر چیز کے آپ کو نام بتا ہے۔ سے

آگے فرمان خداوندی ہیے۔ پھراللہ تعالی نے ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیااور فرمایا کہ اگر تم ہے ہوتوان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ۵ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کاارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہاکہ پروردگارایی کوئی مخلوق پیدائہ فرمائیں جو ہم سے زیادہ جانتی ہو تو پھر انکی اس فہ کورہ طریقہ سے آزمائش کی گئیان کتھ صادفین ''اگر تم سے ہو''کا کہی مطلب ہے کہ اگر تم فہ کورہ خیال میں سیچے ہو توان کے نام بتاؤ۔

(اسکے بارے میں بررگوں کے اور بھی اقوال ہیں جوہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کر دیتے ہیں۔)

تو پھر فر شتوں نے عرض کیا کہ (اے) پر ور دگار توپاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اسکے جوآپ نے ہم کو سکھایا۔ بے شک آپ علم (و) حکمت والے ہیں لا یعنی آ کیے علم کوآ کیے سکھائے بغیر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعنی وہ اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتے

ا اور یمال کس بھی میہ تصریح نمیں ملتی کہ اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ اسلام کو تنمائی میں میہ اساء سکھائے تھے جسکی وجہ سے فرشتوں کو نہائی میں اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے ہی میہ فرشتوں کو نہ چھ چھار اگرائی بات ہو تو فرشتوں میں اسکوحاصل کرنے اور اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جسے بھوک کا اکو کیا پید جس سے اکو ذا گفتہ کا بھی علم ہو۔

على وه مجابدين مكى او المحان متونى ۱۰س مير طبقات ج ۳۳۳۰ مير طبري جانس ۱۷۰ مير طبري جانس ۱۷۰ مير طبري جانس ۱۷۰ مير عالم مير ماري المتاب التفسير سورة بقره و آيت ۳۰ مير عالم مير ماري المتاب التفسير سورة بقره و

مكر جتناالله جاہے۔

پھراللہ تعالی نے فرمایا (ترجمہ) اے آدم اکوا کے اساء کی خبر دے جب آدم نے اکلوا کے ناموں کی خبر دی تواللہ تعالی نے فرمایا (ترجمہ) اے آدم اکلوا کے اساء کی خبر دے جب آدم نے اللہ اوں کو شتوں کی عائب باتوں کو جانتا ہوں اور میں وہ (سب) جانتا ہوں جو تم خاہر کرتے ہوادر جو تم چھپاکر کرتے ہو۔ یعنی اللہ پاک پوشیدہ باتوں کو بھی اسی طرح جانتے ہیں جسطرح ظاہر کو ۔ اور کھا گیا ہے حہ ظاہر کو جانتے ہے مراد فرشتوں کی اسبات کو جانتا ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ "کیا آپ زمین میں اسکو ہتاتے ہیں جو اسمیں فساد مجائے گا"اور پوشیدہ کو جانتا ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ "کیا آپ زمین میں اسکو ہتاتے ہیں جو اسمیں فساد مجاہد ، سری، جاہد ، سری، خاک ، توری ، این جریر حمم اللہ کا ہے۔

اور الا العاليب ربع، حسن، قاده فرماتے ہيں كه الله كے فرمان "جوتم يوشيده ركھتے ہو "اس سے مراد فرشتوں كايہ قول ہے كه ہمارا پرور دگار ہم سے زيادہ جانے والے اور اكرام والے كوپيدانہ فرمائے گا۔ فرشتوں سے آدم كوسجده كرانا: -

ا سکے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو توانہوں نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے کہ اس نے اٹکار کر دیااور بڑائی کی تل

تواللہ تعالیٰ کا فرشتوں ہے حضرت آدم کو سجدہ کرانا ہے حضرت آدم علیہ السلام کیلئے ہوئے عظیم اکرام اور اعزاز کیات ہے۔

جب اکوائے وست قدرت سے پیدافر مایا پھر اسمیں روح پھوئی جس کے فرمان ہے کہ پس جب ہم نے اسکو درست کر دیااور اسمیں اپنی روح پھوٹک دی تو (حکم دیا کہ )اسکے لئے سجدہ ریز ہو جاؤسی تو بیال اس مقام پر اللہ تعالی نے چار طرح سے انکوشر ف ومر تبت سے نواز الے ہاتھ سے پیدافر مایا ، اپنی روح پھوئی ، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ، اشیاء کے ناموں کے علم سے نواز الداسی وجہ سے حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جب ملاء اعلی میں انحقے ہوئے اور انکاآپس میں مناظرہ ہوا تو حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا۔ آپ آدم جیں ، ابو البشر ہیں ، آپکو اللہ تعالی نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، آپ میں اپنی روح پھوئی ، آپکو فرشتوں کا مجود منایا، آپکو ہر چیز کا علم عطافر مایا۔ اس طرح اہل محمد منائل محمد میں میں گے۔ اس طرح اہل محمد میں گاریں گے۔

لور دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (ترجمہ) اور ہم نے تم کو (ابتدامیں مٹی ہے) پیدا کیا پھر تمہاری شکل وصورت بنائی پھر فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو (سب نے) سجدہ کیا لیکن

ك سوره بقر «آيت ٣٥٥

کی اس آیت میں فرشتوں کو تھم دیا گیا کہ آدم کو بجدہ کر دادر سور ہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دالدین اور بھا بیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بجدہ کرنا نہ کورہ تو ظاہر بیعہ یہ سجدے عبادت کیلئے نہیں ہو سکتے ۔ یونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے اور کفر وشرک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ للذاصاف معلوم ہو تابیعہ قدیم انبیاء کے زمانہ میں اس سجدہ کا وہی تھم ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام ، مصافحہ ، دست ہوسی اور برائے تعظیم کھڑے ہونے کا تھم ہے بھروہ سجدہ شریعت محمدی میں منسوخ ہوگیا۔ اور سجدہ ، رکوع ، اور ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے کھڑا ہونا ممنوع ہوگیا۔

ابلیں کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں (شامل)نہ ہوا (خدا) نے فرمایا کہ جب میں نے جھے کو حکم دیا تو کس چیز نے تھے سجدہ کرنے سے بازر کھا؟اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تونے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی بنایا ہے لے

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ یہ اہلیس نے قیاس آرائی اور اجتناد کیا اور اس طرح سب سے پہلا مخص قیاس کرنے والا اہلیس ہوا۔ ک

اور محمد بن سیرین بھی فرماتے ہیں کہ اول شخص جس نے قیاس آرافی کی وہ ابلیس ہے اور سورج وجاند کی پر ستش بھی صرف قیاس کی بناء پر جاری ہوئی یہ دونوں قول این جریزے روایت کئے ہیں سے

اس کا مطلب یہ بیعہ ابلیس نے اپنے اور آدم کے در میان (عقل کے زور سے) قیاس آرائی کی۔ للذااپ وجود کوآدم کے وجود سے اشر ف واعلی شمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا۔ جبکہ اللہ تعالی کا تھم اسکو اور سارے فرشتوں کو جاری ہو چکا تھا۔ (تو یمال شرکی تھم کے ہوتے ہوئے) اس ابلیس نے قیاس آرائی کی اور جب صرح تعم خداوندی آجائے تو قیاس لڑا تا فاسد اور لغو ہو تا ہے۔ اور پھریہ قیاس بڈات خود بھی غلط اور خام خیالی پر مبنی ہے۔ اسلئے کہ شی آگ سے زیادہ نفع مند اور بہتر ہوتی ہے کیونکہ مئی میں عاجزی و مسکنت، بر دباری، خشیت ہوتی ہے اور اللہ خشیت ہوتی ہے اور اللہ کشیت ہوتی ہے اور اللہ جیز میں صفات ہیں جو مٹی میں ذکر ہوئیں) خلاف آگ کے اسمیں طیش ، بھردک، تیزی جل شانہ کو پہند بھی ایس جو اللہ و تا پہند ہیں جسکی وجہ سے اسکو جنم کاذ خیر و بیایا)

اورا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مزید شرف واعراز بھی دیا (جو ملعون اہلیس کو حاصل نہ تھا) کہ حضرت آدم کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا پھر اپنی روح مبارک پھوئی۔ اسی وجہ سے فرشتوں کو بیاں حکم دیا (ترجمہ) اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں کھنگھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بھر کو پیدا فرمانے والا ہوں توجب میں اسکو درست کر دوں اور اسمیں اپنی روح پھوٹک دوں تو اسکے لئے سجدہ میں گریزنا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیالیکن اہلیس تکہ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کر نیوالوں میں شامل ہو۔ پروردگار نے فرمایا اے اہلیس تھے کیا چزمانع ہوئی کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تو اہلیس نے کہا کہ میں اس بھر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسکو آپ نے کھاکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا تو بروردگار نے فرمایا کہ نکل جاتو بہ نہیں کر سکتا جسکو آپ نے کھاکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا تو بروردگار نے فرمایا کہ نکل جاتو بے شک تو مر دود ہواد قیامت تک تجھ پر لعنت (ہرستی) رہے گی۔ کا

توشیطان ملعون اس لعنت و حقارت کا مستحق ہوا کیونکہ اس نے آدم پر عیب نگایا اور انکو حقیر جانا۔ اور امر الهی کی مخالفت کی اور صر تے تھم خداوندی کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑائی کی وجہ سے قیاس آرائی کی اور حق کو چھوڑ کرر اندہ درگاہ ہوا۔

اور تجدہ تو نہیں کیالیکن اسکے بعد بھی جوا پی پردائی اور اکڑ اھٹ بیان کی اور انسانوں کو ہے تکانے کا کہاوہ اسکے پہلے گناہ سے بردھنحر ہوا( گویا گنا ہوں کی طلموں میں دھنتا چلا گیا)

ک سورۃ اعراف آیت الـ۱۲ کے احتر اصغر عرض کرتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے قیاس کیا تھا، لہذا سی قیاس کر نے دالوں پر بیہ ہو کہ عرص ۱۲۸ میں ۱۳۸ میل ۱۳۸ میل ۱۳۸ میں ۱۳۸ میل اسلام ۱۳۸ میل ۱۳۸ میل اسلام ۱۳۸ میل ۱۳۸ میل اسلام ۱۳۸ میل اسلام ۱۳۸ میل اسلام اسلام ۱۳۸ میل اسلام اسلام اسلام اسلام ۱

جیسے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا (ترجمہ) اور جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو توسب نے سجدہ کیا مگر اہلیس کہ اس نے کہا: کہ کیا میں اسکو سجدہ کروں؟ جسکوآپ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور (ازارہ طخز) کہنے لگاد کیھویمی (آدم) وہ ہے جسکوآپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگرآپ مجھ کو قیامت کے روز تک مہلت عطافرہائیں تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوااسکی (تمام) اولاد کی بڑکا تمار ہوں گا توخدانے فرمایا جا بہال سے چلا جا۔ جو شخص ان میں سے تیری پیروی کریگا تو تم سب کی جگہ جہنم ہے (اوروہ) پوری سزا (ہے) اور ان میں سے جسکو بہ کا سکے اپنی آواز سے بھکا تارہ۔ اور این سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لا تارہ اور انکے مال واولاد میں شریک ہو تارہ اور ان سے وعدہ کر تارہ۔ اور شیطان جو ان سے وعدہ کر تا ہے سب دھوکا ہے جو میں میرے مخلص بدے میں انبر تیر آ کچھ ذور نہیں اور (اے پیغیر) تمہارا پرور دگار کار ساز ہے۔ ا

اور سور ہ کف میں یوں فرمایا (ترجمہ) اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو توان (سبنے) سجدہ کیا سوائے اہلیس کے جو جنوں میں سے تھااس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی توکیا (اے لوگو) تم اسکواور اسکی ذریت کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کرہے

یعنی وہ شیطان مر دوداللہ کی فرمال بر داری سے جان یو جھ کر عنادو تکبر کی بناء پر دور ہو چلااوراسوجہ سے ہوا کہ اسکی طبیعت ہی الی ہے جسکی مواکہ اسکی طبیعت ہی الی ہے جسکی طرف شیطان محتاج ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عضا سے حدیث مروی ہے کہ آپ سیلی نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کئے گئے ہیں اور جن عبد دھو کیں کی آگ سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور آدم ان چیزوں میں سے تھا جو تمہارے اوصاف ہیں (یعنی ہر آدم الی مٹی سے پیدا ہوا ہے جسکی صفات اسمیں ہیں) کے

حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس بھی پلک جھیکنے کے برابر بھی فرشتوں میں سے نہ تھا۔ اور شہرین حوشبؓ فرماتے ہیں کہ ابلیس جنول میں سے تھاجب جنوں نے زمین میں خون خرابہ مجایا تواللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو بھی دیا فرشتوں نے جنوں کو زمین کی آبادی ہے ویرانی میں اور سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا اور یہ ابلیس ان جنول میں سے تھاجھو قید کیا گیا تھا تواسکو پکڑ کرآسان پر لے گئے اور یہ وہیں رہنے لگا بھر جب ایک عرصہ کے بعد آوم کو پیدائش کے بعد مبحود بنایا گیا تو یہ ساجد بینے سے رک گیا اور ملعون قرار بایا۔

اور حضرت عبدالله سلی بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں اور ابن عباس اور صحابہ کی ایک جماعت اور سعید بن مسیت و غیرہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسان و نیامیں فرشتوں کاسر دار تھااور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اسکانام عزازیل تھااور ابن عباس ہی سے ایک روایت میں ہے۔ اسکانام حارث (بھی) تھا۔ اور نقاش فرماتے ہیں کہ اسکی کنیت ابو بحر دوس تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی

ل سورة بني اسرائيل آيت ٢١ تا٢ مع صحيح مسلم ، كتاب الزهد ،باب في احاديث متفرقه .

سل ميه عبدالله اين مسعود و منى الله عنه بين كنيت او عبدالرحمل الذهلي ہے۔ ٣٣ هه ميں وفات پائی اسد ابغابة ج ٣٣ س ٣٨ ٣ اور الاصابيح ٢ ص ٣٩٠

فرماتے ہیں کہ بیہ فرشتوں کیا لیک جماعت میں سے تھاجسکو جن کہاجا تا تھا۔اور پیرجماعت جنت کے داروغوں''' (منتظموں) کی تھی اور بیہ شیطان انکاپیڑاسر دار تھااوران سب میں علم وعبادت میں سب سے آگے تھااور بیہ چار پروں والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو شیطان مر دود ہنادیا لے

اور الله عزوجل اپنے کلام مقدس میں سورة ص میں فرماتے ہیں (ترجمہ) جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں ، جب اسکو درست کرلوں اور اسمیس اپنی روح پھو تک دوں تواسکے آگے ہجدہ میں گر پڑنا . تو تمام فرشتوں نے ہجدہ کیا . مگر شیطان نے تکبر کیا اور کا فروں میں ہوگیا . (خدانے) فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسکے آگے ہجدہ کرنے سے تجھ کوکس چیز نے روکا بکیا ۔ تو غرور میں آگیا ہے ؟ یا تواو نے درجے والوں میں تھا؟ . بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسکو مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا (الله تعالی نے) بہاں سے نکل جاتو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے روز تک میری لعنت (پڑتی) رہے گی ۔ کہنے لگا اے پروردگار مجھے اس روز تک جس کاوقت تک (جب لوگ اٹھائے جائیں) مجھے مملت دے ۔ کہا : تجھ کو مملت دی جاتی ہے۔ اس روز تک جس کاوقت مقرر ہے (وہ) کہنے لگا ہے جائیں) تجھے مملت دے ۔ کہا : تجھ کو مملت دی جاتی ہے۔ اس روز تک جس کاوقت مقرر ہے (وہ) کہنے لگا ہے جائیں) تجھے مملت دے ۔ کہا : تجھ کو مملت دی جاتی ہے۔ اس روز تک جس کاوقت میں ۔ کہا جھ ہے اور میں (بھی) تیج کہنا ہوں ۔ کہ میں تجھ سے اور الن سے جو تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دونگا تے

اور سور ہ اعراف میں خدا تعالی نے فرمایا (ترجمہ) شیطان نے کہا مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے۔ میں بھی تیرے سیدھے راستے پر (انکو گر اہ کرنے کے لئے) بیٹھوں گا پھر آگے ہے ، پیچھے ہے ، اور وائیس ہے ، اور بائیس ہے ، (غرض ہر چہار طرف ہے ) آؤں گا سے (اور ان کوبہ کاؤں گا) اور توان میں اکثر کو شکر گزارنہ یائے گا۔ سی

لیعنی کہ آپ نے مجھے اپنی بارگاہ ہے دھتکار دیا تو میں اسکابد لہ ان انسانوں سے نکالوں گا (کیونکہ یہ سبب سے ہیں) اور ہر طرح سے اور ہر طرف سے انکو گر اہ کرنے کیلئے گھات لگا کر ہیٹھوں گا۔ لہذا نیک خت وسعادت مندوہ ہے جو شیطان کی مخالفت کرے اور بدخت وہ ہے جواسکی پیروی کریگا۔

امام احمد ہے رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ھاشم بن قاسم نے بیان کیا اکو لاء عقیل عبداللہ بن عقیل عبداللہ بن عقیل نے اس طرح بیان کیا کہ سالم بن افی جعد سے مروی ہوہ سرہ بن فاکیہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہوئے سنا ہے شک اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہوئے سنا ہے شک شیطان ابن آدم کے لئے راستوں میں بیٹھا ہے۔ آ

ال تغییر طبری جام ۱۷۸ است می سورة من آیت ا ۲۵۵ م

سل اسوجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہیمہ انسان کو نظر نیجی رکھنی جاھئے کیونکہ نیچے اور اوپر کی طرف سے شیطان نہیں بہکا سکتا۔ کیونکہ یہ ددنوں طرف شیطان نہ کہ سکا۔ (مترجم)

سي اعراف آيت ١١ ١١

هے بیدام احمد بن حنبل شیبانی مروزی او عبداللہ ہیں جوا ۴ مصر میں وفات فرما گئے شدرات الذھب ج ۴ ص ١٩٦۔ کہ احمد نے اپنی صند میں ج ۳ ص ۸ ۸ میراور نسائی نے کتاب الجماد میں بیان کیا ہے۔

مفسرین کرام کااس بات میں اختلاف ہیے اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ اسلام کو تجدہ کیلئے کن کن فر شتوں کو تھم دیا تھا۔آیاوہ تمام فرشتے ہیں جیسے کہ عام آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔اور بہی جمہور کا بھی قول ہے۔ یا صرف زمینی فرشتے مراد ہیں ؟ جیسا کہ این جرید نے ضحاک کے طریق سے این عباس سے روایت کیا ہے۔ یا صرف زمینی انقطاع ہے اور سیاق میں اجنبیت ہے،اگر چہ بعض متاخرین نے اسکوتر جے دی ہے۔ لیکن زیادہ ظاہر وہی پہلی والی بات ہے اور حدیث بھی اسپر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا اور حضر ت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ تو یہاں عام ہے کہ فرشتوں کے کسی خاص گروہ کو تھم نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم

اوراللہ تعالیٰ کا البیس کو فرمان کہ اہط منہا لے جنت سے بنچے اتر جااور اخرج منھا کے یعنی جنت سے نکل جا۔ یہ آئیتیں دلیل ہیں اس بات پر کہ البیس آسان پر تھا پھر اسکو بنچے اتر نے کا تھم جاری ہوااور اس عظیم مرتبے ودر ہے اور مقام سے نکلنے کا تھم فرمایا جو عبادت وطاعت کی وجہ فرشتوں کے ساتھ اسکوجاصل تھااس طرح اس صورت ومرتبت کو اسکی نافرمانیوں کی وجہ سے چھین لیا گیا۔

آدم وحواكي جنت مين رمائش:-

پھراللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تھم فرمایا کہ وہ اور انگی ہوی جنت میں سکونت فرمائیں اور فرمایا (ترجمہ) اور ہم نے آدم کو کہا کہ تواور تیری ہوی جنت میں رہواور جہاں سے جاہو ہے روک ٹوک کھاو (پیو) لیکن اس در خت کے پاس نہ جاناور نہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے سے

اور سورۃ اعراف میں فرمایا (ترجمہ) فرمایا پروردگار نے (شیطان کو!) نکل جااس جنت ہے حقارت زدہ دھتکارہ ہوائیس جو بھی ان (انسانوں) میں ہے تیری پیروی کرے گا توہیں تم سب ہے جہنم کو بھر دوں گااور اسے آدم تو اور تیری ہیوی جنت میں رہو اور جہال ہے چاہو کھاؤ (پیو) اور درخت کے قریب نہ جانا ور نہ تم ظالموں میں ہوجاؤگے۔ سے اور فرمایا (ترجمہ) اور جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم آدم کو بحدہ کرو تو انہوں اسب) نے سجدہ کیا مگر المبیس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا ہے آدم سے تیر ااور تیری ہوی کا دشمن ہے (خیال رکھنا) کمیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوادے پھر تو تم محروم ہوجاؤگے اور بے شک جنت میں نہ تجھے بھوک گے گی اور نہ تو تو اور نہ دھویے گئی اور نہ دھویے گ

ان آیتوں سے پیۃ چلتاہیجہ حضرت حواء کی پیدائش جنت میں حضرت آدم کے داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی ، کیونکہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا (ترجمہ )اورائے آدم تواور تیری بیوی جنت میں رہو ک

ای طرح حضرت موی علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت آدم علیہ اسلام کو کہ آپ نے اپنے آپکواور ہم کو جنت ہے کیوں نگلوایا؟ جنت سے کیوں نگلوایا؟

امام مسلم اپنی صحیح میں این ملک انتجی سے جنکا نام سعد بن طارق ہے وہ ابی حازم مسلم بن دینار سے اور

على سورة اغراف آيت ۱۸ پهر

سل سورة اعراف آيت ۱۸ ر ۱۹

۲- سورة اعراف آيت ۱۹

م سورة بقر وآيت ٣٥

هي سورة طرآيت ١١٦ تا ١٩٩١

حضرت الی حازم حضرت الد حریرة سے روایت کرتے میں اور اس طرح او مالک زبعی سے ، ربعی حذیفہ کے سے روایت کرتے میں اور اس طرح او مالک زبعی سے ، ربعی حذیفہ کے روز) روایت کرتے میں۔ یہ دونوں صحافی رسول فرمات میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ (قیامت کے روز) انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ پھر جب مومنین کیلئے جنت آراستہ کی جائیگی تو تمام مومنین حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے۔ اے جمارے (سب کے ) والد (محترم) ہمارے گئے جنت کھلواد بیجئے تو حضرت آدم فرمائیں گے تم کو جنت سے میری لغزشوں ہی نے تو نکلوالا ہے۔ تا

www.islamicbulletin.com

اور به حدیث بری قوی دلیل ہے اس بات پر کہ بیہ جنت جنت المادی تھی (اور بیہ نظر سے خالی نہیں ہے) حضر ت آدم علیہ السلام کی جنت دائمی نہیں تھی : -

اور دوسرے علاء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکونت ملی وہ دائمی جنت نہیں مختی اسلام کو سکونت ملی وہ دائمی جنت نہیں کتھی اسلئے کہ اسمیں ایک در خت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا (جبکہ اصل جنت میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں) دوسری بات یہ ہے کہ اس جنت میں حضرت آدم سوئے تھے جبکہ جنت میں نیند نہیں ،اسلئے بھی کہ حضرت آدم علیہ اسلام کو پھر اس جنت سے نکالا گیا (جبکہ اصل جنت میں جب کوئی داخل ہو گیا تواس کیلئے وال سے نکلنا نہیں)

اوراسلئے بھی کہ اہلیس لعین اس جگہ میں داخل ہو گیا تھا (جبکہ جنت میں شیطان اہلیس کاداخلہ ممنوع ہے) تو یہ سب باتیں اس بات کو منع کرتی ہیں کہ وہ جنت جنت الماوی تھی۔اوریمی قول حضر ت الی این کعب، عبداللہ بن عماس،وھب این منیہ،سفیان بن عیبنہ وغیر ہ کاہے۔

اور این قتیبہؓ نے بھی المعارف میں اسکوا ختیار کیا ہے ، اور قاضی منذرین سعید بلوطی نے بھی آپی تفسیر میں بہی ذکر کیااور اس مسئلہ میں جداگانہ ایک تصنیف بھی فرمائی اور اسکو حصر تامام ابو حنیفہؓ اور اسکے اصحاب ہے بھی نقل کیا ہے۔

اور ابو عبد الله محمد بن عمر دار می بن خطیب سے نے اپنی تغییر میں ابو القاسم بنی اور ابو مسلم اصفهانی سے نقل کیا ہے اور قرطبتی نے بھی معتزلداور قدریہ سے اسکواپنی تغییر میں نقل کیا ہے۔

اوراساق سی بن بیار نے اس بات کو صراحته بیان فرمایا ہے اور بیان آیا ہے۔ کا ہری طور پرمعلوم ہو تا ہے۔

لکین سدی ؓ نے الی صالحؓ والی مالک ؓ ہے انہوں نے ابن عباس ؓ ہے اور مرہ نے عبداللہ بن مسعود ؓ ہے

روایت کی ہے اور دیگر لوگوں نے بھی صحابہ کرام ؓ کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام ؓ کہتے ہیں کہ

ابلیس کو جنت سے نکالا گیا پھر ( تنہا)آدم کو داخل جنت کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پریشان

ریخ تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے کیو تکہ ان کیلئے کوئی ساتھی (بیوی) نمیں تھی جس ہے وہ راحت
وسکون حاصل کریں توایک مرتبہ تھوڑی ہی دیر سوئے جب بیدار ہوئے توایخ سرکے یاس ایک عورت کو

ل به حذیفه من یمان حسین من جارعبسی میں جو ۲ ساتھ سیمن وفات پاگئے،اسدالغابہ ج اس ۳۲۳،تھذیب التھذیب ج اس ۲۱۹۔ معصیح مسلم ساب الایمان نیاب اونی حفقی کا جنت میں درجہ۔

سل بیاده عبدالله محمد نن عمر بن حسین من حسن دازی میں لقب فخر رازی ۱۰۷ه میں وفات پا گلے۔ ۵- احاق بن بیار ادوجر المصله بی (تهذیب التحذیب میں ساس ۴۳)

بیٹھے بایا۔ جسکواللہ تعالی نے ان کی پہلی سے پیدا فرمایا تھا تو حضرت آدم علیہ اسلام نے اس سے سوال کیا من انت؟ توکون ہے؟ کہا کہ میں ایک عورت ہوں یو جھا کہ تو کیوں پیدا کی گئی ہے؟ کہا تا کہ آپ مجھ ہے سکون وراحت حاصل کریں تو فرشتے جو کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کیلئے حضرت آدم علیہ السلام ہے یوچھااسکانام کیا ہے ؟ کہا حواء ۔ فرشتوں نے یوچھا کہ حواء کیوں؟ کہاکہ اسلئے کہ یہ حسی (جاندار) چیز سے بیدا کی گئی ہے۔

اور محمدین اسحاق حضرت این عماس سے روایت کرتے ہیں کہ حواء حضرت آدم علیہ السلام کی مائیں طرف کی چھوٹی پہلی ہے پیدا کی گئی جبکہ یہ سورے تھے پھراس شگاف کو جمال ہے حضرت حواء پیدا کی گئی ہالکل گوشت ہے برابر کر دیا گیا۔

اس بات کی تائید خوداللہ جل شانہ کے فرمان ہے ہوتی ہے فرمایا! بروردگار نے (ترجمہ) اے لوگوڈرواس ا پیزیر در د گار ہے جس نے تم کوایک جان ہے پیدا کیااور اسی ہے اسکی بیوی کو بید اکیااور (پھر)ان دونوں ہے ۔ بہت ہے مر دوعورت کھیلادیئے۔ کہ

اور دوسری جگہ فرمایا (ترجمہ) وہ ہی توئے جس نے تم کوایک حان ہے بیدا کیااورای ہے اسکی ہوی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس (ہوئی) ہے راحت وسکون حاصل کرے پس جب (کوئی) مر دکسی عورت پر چھاجا تاہے تو عورت کو ہاکا ساحمل ٹھر جا تاہے جسکوا ٹھائے چلتی پھرتی ہے۔ کے

صحیحین میں زائدہ حدیث سے ہے مسر والیجی، او حاتم سے اور ابو حاتم حضرت ابو هريره سل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اگر مظافیے نے فرماما کہ عور توں کے ساتھ (نرمی اور) خیر خواہی کابر تاور کھویے ا شک عورت کی پیدائش پہلی ہے ہوئی ہے اور پہلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ بالائی حصہ ہو تا ہے (جمال سے اسکی پیدائش ہے) تو پس اگر تم اسکو سیدھا کرنے لگو گے تو تم اسکو توڑ دو گے۔( یعنی طلاق ہو جائے گی)اور اگر چھوڑو گے توبرابر مٹر تھی(ہی) رہیٹی لہذا(بس)عور توں کی ساتھ خیر خواہی کامعاملہ رکھو(یہ بخاری کے الفاظ ہیں) <sup>میں</sup> اور مفسرین کرام کااس مارے میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے قریب جانے ۔ ہے منع فرمایا کہ ولا تقویا ہذہ الشجوۃ ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا تووہ کو نسادرخت تھا۔

شجر ممنوعه کی تفصیل: -اسکے متعلق کہا گیاہے کہ وہ انگور کا تھااور ابن عباسؓ، سعید بن جبیر مصعبی، جعدہ بن هیرہ، محدین قیس ،اور سدی ہے اور ابن مسعود سے اور ضحاب کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ وہ در خت گندم کا تھا۔ اورائن عماس جسن بصری وھیب بن منیہ، عطیہ کوفی ،ابی مالک ، محارب بن د خار اور عبد الزخمن بن ابی نیلی ہے بھی بھی مروی ہے کہ وہ گند م ہی تھی۔اور وھب بیہ بھی فرماتے ہیں ا کہ اس در خت کاایک ایک کیجل اور دانہ مکھن ہے نرم اور شمد سے میٹھا تھااور امام تُوریؓ ابی حصین ہے وہ ابی مالک سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں تھجور کے در خت سے ممانعت کی گئی تھی۔ کے سورة نیاوآیت اسٹ سورة اعراف آیت ۱۸۹

نگل انگااصل نام عبدالرحمٰن تن صفر دوسی ہے ۵۸ھ میں وفات یا گی(اسد الغایہ ج۲س ۲۷۸)الاصابہ ج1ص ۴۳۳۔ سی سیحی بغاری تباب الانبیاء باب حضرت آذم ملیه السلام اوراقمی دریت کی پیدائش۔ تشجیح مسلم تباب الرضاع باب عور تول کے بارے میں وصیت (الوصیة باالنساء)

اورائن جریرِّ حضرت مجاہرِؓ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ زیتون کاور خت تھا۔اور قبادہؓ اور جر ن کا بھی ہی قول ہے اور حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ وہ در خت تھا جسکے کھانے سے انسان ناپاک ہو جائے اور ناپا کہ آدمی جنت میں کمال ہر داشت کیا جاسکتا ہے۔

اور یہ اختلاف قریبی ہے۔ اور اللہ عزوجل نے اسکے ذکر اور اسکے متعین کرنے کو مہم رکھا کہ وہ کو نسا در خت تھا اگر اسکے ذکر کرنے میں مصلحت اور فائدہ ہوتا تو ہم کو ضرور بتادیا جاتا جس طرح دوسری بعض چیزوں کو بھی قرآن میں مہم رکھا گیا ہے۔

ا سکے علاوہ اس بارے میں بھی علاء کا اختلاف رہاہیے۔ جب جنت میں حضرت آدم سید السلام واخل کئے گئے ۔ تھے وہ جنت آیا آسان میں بھی؟ یا زمین میں (بھی) تو یہ اختلاف بھی ایسا ہے ' ں سے نکلنا اور اسکاحل کرنا مناسب ہے۔ تو لیجئے سنئے۔

حضرت آدم عليه اسلام كي جنت آسان ميس تقي ياز مين ميس:-

اسمیں جمہور علماء کا یفرمان بیعہ وہ آسان میں تھی اور جنت الماؤی (دائمی)تھی (جبکانام قرآن میں بھی لیا گیا ہے) اسلئے کہ ظاہری آیات اور احادیث نبویہ سے بھی میں معلوم میں ناہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ (ترجمہ)اور ہم نے کمااے آدم تواور تیری بوی جنت میں رہول

اس آیت میں الجنتہ پر الف لام داخل کیا گیاہے میمومیت کیلئے بھی شیں اور نہ معھود لفظی کیلئے ہو سکتا ہے تو ہر حال میں پیر معھود ذھنی کیلئے ہو گااور وہ شرعاً جنت المادیٰ کی جگہ ہے۔

اور بیبات موجودہ توارۃ میں صراحۃ مذکور ہے۔اوراس مسئلہ میں جن اسلاف علاء کا اختلاف ہےوہ ابو مجمد بن حزم تا نے کتاب (الملل والنحل) میں اور ابو محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں درا تو عیسی رماتی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ میں ذکر کیا ہے۔

اور جمهورے پہلا قول مد منقول بیعہ وہ جنت اصل ہے اورآسان میں ہے۔

لورایوالقاسم الا غلب اور قاضی ماور دی نے اپنی تفسیر میں فرمایا که وہ جنت جسمیں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھر ایا تھا، اسمیس اختلاف بیجہ آیاوہ دائمی جنت تھی یالتہ تعالیٰ نے اسکو عارضی ہو ایا تھااور اسکو آزمائش وامتحان کی جگہ بتایا تھااوروہ دائمی جنت نہیں جو جیشگی بدلے کا گھر ہے سی

اور پھریداختان کہ وہ جنت آسان میں تھی اسلئے کہ اس سے پنچا تارا گیا تھا۔ اور یہ حضرت حسن گا قول ہے۔ اور دوسر اقول یہ بیعہ وہ زمین میں تھی اسلئے کہ اسمیں دونوں سے امتحان لیا گیا کہ درخت مخصوص سے روکا گیا (اور آزمائش کا گھر زمین ہے) اور یہ این یجیٰ کا قول ہے۔ اور یہ اہلیس کو سجدہ کرنے کے حکم سے بعد کی مات ہے (واللہ اعلم)

تو یہ کلام تین اقوال پر مشتل ہے اور قاضی ماور دی کے کلام سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ اس بارے میں نوقف کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ابو عبد اللہ رازی نے اپنی تفییر میں چارا قوال نقل کئے ہیں۔ تین تو وہ جو

ک سورة البقره آیت ۳۵ تک په او محمر علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب میں جو فارسی الاصل تھے۔ ۷۵ میں وفات پائی وفیات الاعمان جی اص ۴۴۰۰، طبقات الطاظات ۴۳۰۸

ماوردی نے ذکر کئے ہیں اور چو تھا تو قف کا ہے۔

اوریہ قول بھی ہے کہ وہ جنت ہے توآسان میں لیکن وہ دائمی نہیں تھی بلعہ عارضی تھی اسکوابو جبائی ہے۔ روایت کیا گیاہے۔ ل

اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر ہی تھی۔ انکی طرف سے ایک سوال ہو تاہے جو لا کُل جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر ہی تھی۔ انکی طرف سے ایک سوال ہو تاہے جو لا کُل جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ اسمیں کوئی شک نہیں کہ اہلیس نے جس وقت سے سجدہ کرنے ہے منہ موڑا تواللہ عزوجل نے اسکوا پی بارگاہ الھیا۔ نے اسکوا پی بارگاہ الھیا۔

اور جا نناچاہیئے کہ یہ تھکم شرعی نہ تھا جسکی مخالفت ممکن ہوبلعہ یہ تھکم تکوینی تھاجو ہر صورت میں ہو کر ہتا ہے۔

تواللہ تعالیٰ کا شیطان کو بیہ نکلنے واتر نے کا تھم فرمانا تھم تکوینی تھا فرمایا: نکل اس (جند) سے حقارت زوہ ہو کر ت

اور فرمایا: اتر جااس (جنت) سے پس تیرے لائق نہیں کہ اسمیس بروائی کرے کے اور فرمایا: نکل اس سے بے شک توم دود ہے تھ

اور مذکورہ آیتوں میں فیصلیا منصاکی ضمیر جنت کی طرف یاآسان کی طرف یاس کے مرتبہ کی طرف اوت رہی ہے۔ اور ہر سہ صورت میں محکم تکوینی تقاضا کرتا ہے کہ جمال سے اسکو دھتکار دیا گیا وہال یہ نہیں تھر سکتا، نہ بطور تھر نے کے اور نہ بطور گذرنے کے۔

(تواب غور کریں)ان قرآنی آیات ہے معلوم ہو تا ہے کہ انکا یعنی (شیطان اور امی حواء وآدم علیہ السلام کا اجتماع ہوا ہے۔ کیونکہ آیات میں پیجہ اس نے آدم کو وسوسے میں ڈالہ اور یوں خطاب کیا (ترجمہ)
کیا میں تم کو دائمی (زندگی دینے والا) در خت نہ بتاوں اور الیں بادشاہی والا جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ہے اور شیطان نے کما (ترجمہ) تممارے پرور دگار نے نہیں منع کیا تم کو اس در خت سے مگر صرف اس واسطے کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤیا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں کو قتم اٹھا کر کما کہ بے شک میں تم دونوں کیلئے خیر خوا ہوں میں سے ہوں۔ پھر دونوں کو دھو کے کی راہ پر ڈال دیا۔ لے میں تاہم کیوں سے معلوم ہو تاہے کہ شیطان المیس ایکے ساتھ پھر بھی آئی جنت میں آٹھا ہوا۔

توان ایول سے معلوم ہو تاہے کہ شیطان ابیس الحے ساتھ پھر بھی ای جنت میں اتھا ہوا۔ تواس اشکال کا جواب یوں بھی دیا گیاہے وہ وہاں سے گذر سکتا تھا ٹھر نہیں سکتا تھا لہذا گذر نے میں اس نے بہ سکایا دوسر اجواب یہ بیجہ اس نے جنت کے دروان سے پر کھڑے ہو کر دونوں کووسوسے میں مبتلا کیا یا آسان

لے تغییر فخررازی جے ہم ص ہم

ک اسکی مثال یوں سمجھ کیتے ہیں کہ نماز ،روزہ کا تھم تھم شرع ہے تو کوئیا مکوما بتا ہے کوئی نہیں ما بتااور نہیں پڑھتا، اور تھم تکوینی وہ ہے جو ہمارے اختیار میں نہ ہو جیسے ہمار امریا، جینایا مصیب و نیر مکا پیش آجانا اور سوری وجاند و غیرہ کا اپنے اپنے وقت پر طلو ی و غروب ہونا ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالی کے تھم تکوین کی ہدولت ہور ہاہے جس میں ایک سینٹر کا بھی فرق نہیں ہو تااور نافرمانی نہیں ہو مکتی یہ تھم کا فر ، مسلمان ، جاندار ، غیر جاندار سب پر آئیک طرح کا جاتا ہے۔ (مترجم)

سل سورة اعراف آیت ۱۸ کی سورة اعراف آیت ۱۳

كي سورة اعراف آيت ٢٠ ٢٠ ٢٠

ك سورة ط آيت ١٢٠

هی سورة ص آنیت ۷۷ بر روز

کے نیچے سے انکوور غلایا۔ کیکن ان متیول جو ابات میں کچھ نظر (لیک) ہے واللہ اعلم

اوروہ لوگ جوز مین پر جنت ہونے کے قائل تھے جن کی طرف نے ندکورہ سوال واعتراض بھی ہواءوہ
زمین پر جنت ہونے کی ہدولیل بھی دیتے ہیں جسکو عبداللہ بن الامام احمد نے زیادات میں ھدبہ بن خالد سے اور
ھدبہ نے حماد بن مسلم سے انہوں نے حمید سے حسن بھری سے حسن نے بچی بن حمزہ سعدی سے
کی نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ اسلام کا وقت وفات قریب
آن پہنچا توا نکو جنت کے انگور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی توا کیے بیٹے اسکی تلاش میں نکلے راستہ میں انکو فرشتے
ملے توفر شتوں نے بوجھا اے اولا و آدم کمال کا ارادہ ہے۔ ؟

انہوں نے کہا کہ جمارے والد معظم کو جنتی انگور کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو ہس تم آدم کو کافی ہو گئے۔ تو سب واپس لوٹے تو فرشتوں نے روح قبض کرلی پھر فرشتوں ہی نے عنسل دیا ، خوشبو لگائی ، کفن بہنایا پھر حصرت جر ائیل علیہ السلام نے انگی نماز جنازہ پڑھائی چیچے فرشتوں نے صفیں مرتب کیس ، پھر انھوں نے حضرت آدم علیہ السلام کود فن کر دیا پھر اولاد کو کہا کہ یہ تمہاری سنت (طریقہ) سے تمہارے مردوں کیلئے۔

اور اسطرے استدلال کرتے ہیں کہ اگر زمین پر جنت نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنتی انگور کی تلاش میں زمین پر کیوں پھرتے ؟واللّٰداعلم۔

اور جن علاء کای فرمان ہے کہ حضر نہ آوم علیہ السلام کی جنت زمین پر تھی ان کی طرف سے یہ ولیل بھی چیش کی جاتی ہے فرمان باری تعالی ہے کہ (ترجمہ)اے آوم آپ اور آپی بیوی جنت میں رہو لی تو بیمان اس آیت میں الجنت کا لفظ استعال ہوا ہے اور اس پر الف لام واخل کیا گیا ہے جبکہ اسکا کوئی معمود پہلے نہیں گذرا جس سے کوئی متعین جنت مراد لی جائے۔ لھذا یہ الف لام متعین طور پر عمد ذھنی کیلئے ہوگا (جماعاصل یہ ہوا کہ بیمان صراحت کی خاص جنت کاذکر نہیں ہے) لیکن اس بارے میں سیاق وسباق کے کلام سے کچھ روشی پڑتی ہوا کہ ہوا تھو ہوا کہ حضر ت آوم علیہ السلام زمین سے پیدا کئے گئے اور پھر کہیں یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ پھرا تکو ہمانوں پر اٹھالیا گیا۔ للذا معلوم ہوا کہ حضر ت آوم علیہ السلام کی جنت زمین ہی پر تھی۔ اور الجنت میں الف لام سے مراد بھی زمین کی جنس نہیں ایک خلیفہ بنانے والا سے میان کیا گیا تھا جیسے کہ قرآن کر یم نے بیان کیا (ترجمہ) ہے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کیا گیا تھا جیسے کہ قرآن کر یم نے بیان کیا (ترجمہ) ہے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کیا گیا تھا جیسے کہ قرآن کر یم نے بیان کی (ترجمہ) ہے جس طرح باغوالوں کی آزمائش کی تھی سے اور یہاں بالکل ظاہر ہے کہ جنت سے مراد زمین کاباغ ہے۔ توای طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے مراد زمین کاباغ ہے۔ توای طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے مراد زمین کاباغ ہے۔ توای طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے۔ کیو نکہ اس آئی۔ میں بھی الجنت پر الف لام ہے اسکاکوئی معمود لفظی نہیں گذرا باحد سیاق و سی

توان د لا کل کی روشنی میں معلوم ہو تاہے کہ وہ جنت زمین میں تھی۔

چلناہے کہ بیر معہود زہنی کیلئے ہے اور اس سے مراد ہاغ ہے۔

لیکن اسپریداعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یول کیوں تھم دیا گیا کہ اھبطوا منھا کہ جنت سے اتر جاؤ۔ اسکا جواب یہ ہے کہ آیت اور تھم آسان سے اتر نے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ اسطرح قرآن میں کئی جگہ ھبوط کالفظ آیا ہے لیکن دہاں یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے کہ قبل ینوح اھبط کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تھم ہوا کو اتر واور یہ تھم تب ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی نجو دی بہاڑ پر تھم گئی تھی اور پانی زمین کی سطح سے خشک ہو چکا تھا۔ تو پھر تھم خداو ندی نازل ہوا کہ زمین پراتر واور اپنے ساتھیوں کو بھی اتار واور تم اور ان پر خداو ند قدوس کی بر کشیں ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگه حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تھم ہورہاہے اھبطوا مصر اللہ علیہ السلام کی قوم کو تھم ہورہاہے اھبطوا مصر اللہ علیہ شہر میں اترو۔اور قرآن میں ایک اور جگه میں لفظ آیاہے والا منها لما یھبط من اللہ علیہ لیعنی بعض پھر ایسے ہوتے میں جو خوف خداسے گر پڑتے ہیں۔اور قرآن کریم کے علاوہ احادیث اور لغت میں بھی یہ لفظ بہت جگه آیاہے کیکن یہ معنی مراد نہیں لیا گیاہے کہ آسان سے انزو۔

اورای خیال کے حضرات علماء گرام فرماتے ہیں کہ اگر تسلیم بھی کرلیاجائے کہ لفظ ہوط کے معنی اوپر سے پنچ اتر نے کے ہیں۔ پھر بھی یہ حضر تآدم علیہ السلام کی جنت کے زمین پر ہونے سے مانع نہیں ہے۔ بلحہ دونوں باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اسطرح کہ حضر تآدم علیہ السلام کی سکونت کی جگہ یعنی جنت زمین کے باقی حصوں میں سے بلندی پرواقع تھی اور وہ بال جنت کی تمام آرائش و سمولیات موجود تھیں اور وہ جگہ در ختوں ، پعلوں ، سایوں ، نعمتوں ، اور خوشیوں سے بھی مزین تھی جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یمال تم پر یہ (آسائش) ہیجہ نہ بھو کے رہوگے نہ نگے ہی

لین آئے باطن کو بھوک لاحق نہ ہوگی اور آپکا ظاہر کیڑوں سے مختاج نہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا اور یہ کہ نہ بیات رہو، اور نہ دھوپ کھاو۔ یعنی آئے باطن کو بیاس کی گرمی نہ چھوئے گی اور آئے ظاہر کو سور ن کی گرمی نہ چھوئے گی۔ اور یہ قرآن کی وضاحت وبلاغت ہے پہلے بھوک اور ننگ کو ساتھ بیان کیا پھر پیاس اور دھوپ کو ساتھ بیان کیا۔ اسلئے کہ دونوں کی آپس میں مناسبت وربط ہے۔

کیکن جب حضرت آدم سے نغرش صادر ہو گئی۔ نوان جنتی آرائش ہے آپکوالیں زمین میں اتار دیا گیا، جہال محنت دمشقت، بد قسمتی و تختی، امتحال وآزمائش تھی اور وہاں لوگوں کے اندر دین میں، اخلاق میں، اعمال میں، معیشت میں، اقوال میں، افعال میں غرض ہر چیز میں ایک دوسرے سے اختلاف و پھوٹ تھاجو عذاب کی ایک قسم ہے۔

توخیر اس مذکورہ بات سے مید معاثامت ہو تا ہے کہ حضرت آدم زمینی جنت میں تھے پھر لغرش کی وجہ سے ان کوزمینی مشقت میں ڈال دیا گیا۔

اور ای طرح اللہ کا قرآن میں یہ فرمان ہے کہ تمہارے لئے زمین میں ایک مقرروفت تک ٹھکانہ ہے <sup>ہے</sup> تو اس فرمان سے بھی حضرت آدم کو لازم نہیں آتا کہ پہلے حضرت آدم آسان میں تھے پھر زمین میں جمجا

س سور فاهر ه آیت ۲۰

ك سور واقر وآيت ٢٦

ك سورة بهودآيت ۴۸

ه سور وَبقر ه ۲۳

سي طرآيت ١١٩ ١١٨

گیا کیونکہ اسطرح توبنی اسرائیل کوبھی یوں حکم ہوا۔

اور ہم نے اس (فرعون کے مرنے) کے بعد بنی اسر اکیل کو کھاکہ تم اس زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا تو ہم تم کولیٹ کرلے آئیں گے۔ تو دیکھئے کہ یمال بھی زمین میں رہنے کا فرمایا تواس سے بیہ مفہوم نہیں ہو تاکہ بہ آسان سے اتارے گئے تواسی طرح حضرت آدم کو بھی زمین پر رہنے کاجو حکم ہے، اس سے یہ نہیں مراد ہو سکتا کہ آسان سے زمین میں آنے کا حکم ہے۔

تنبیہ: - یادر کھنا چاہئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مذکورہ رائے وخیال سے مثکرین جنت و جہنم کی تائید کسی طرح نہیں ہوتی کیونکہ اس رائے سے یہ کہاں لازم آتا ہے؟ اور کہاں سمجھ آتا ہے؟ کہ بیآج کے اندر جنت و جہنم کے وجود کے منکر ہیں ، بلعہ اس خیال کے بزرگوں اور علماء سے آج میں بھی جنت و جہنم کا وجود منقول و ثابت ہے۔

جیسا کہ بہت ساری آیات واحادیث صححہ اس عقیدے پروضاحت کے ساتھ ولالت کرتی ہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

اورجب حضرت آدم جنت میں رہائش پذیر ہوگئے، ساتھ میں انکی زوجہ محترمہ حضرت حواء بھی تھیں۔ تو پھر اہلیس لعین نے دونوں کو پھلانا چاہا، قرآن میں ہے۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس (جنت) سے پھلایا (اور) پھر وہ دونوں جس (عیش و نشاط) میں تھے اس سے شیطان نے اکو نکاوادیا۔ لا یعنی نعمت ورحمت، تر وتازگی وخوشی و سرورسے نکلواکر محنت و مشقت، تکالیف وآل ائش میں ڈلوادیا۔ اس طرح کہ شیطان ملعون نے دونوں کے دلوں میں وسوسے مزین کرنا شروع کردیے جیسے قرآن نے قرمایا: پھر ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈلا تاکہ انکے سترکی چیزیں جوان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کینے لگاتم کو تمہارے پرودگار رب نے اس درخت سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ تم فرشت نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہو۔ کل یعنی تمہارے رب نے تم کوائی درخت سے صرف اسلئے روکا ہے کہ کمیں تم فرشتے نہ بن جاؤ ، اہمیشہ زندہ در ہے والوں میں سے نہ ہو جاؤ ، کیونکہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ای طرح ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کے سامنے قسم اٹھالی کہ ب

اور قرآن میں دو سری جگہ فرمایا۔ توشیطان نے انکے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو (ایسا) در خت بتاؤں؟ (جو) ہمیشہ کی زندگی کا (پھل دے) اور (ایسی) بادشاہت، کہ مجھی زائل نہ ہو۔ سے بعنی میں تم کو ایسا در خت بتاتا ہوں کہ اگر اس سے کھالیا جائے تو یہ تمہاری نعمیں فرحتیں آسائش ہمیشہ کیلئے ہو سکتی ہیں اور آپکوالی بادشاہت مل سکتی ہے جو مجھی فانہ ہوگی اور نہ اسمیں مجھی کمی آئے گی۔ اور یہ بات محض دھوکہ اور فریب اور جھوٹ کا بلیندہ تھا حقیقت کے ساتھ اسکاکوئی واسطہ نہ تھا۔

اوراسکامطلب تھا کہ جب اس سے آپ کھ کھالیں کے توآ پکووائی ذندگی مل جائے گی۔

المحاجراف مور المستحر المراف الارا

الم سوروبقر وآیت ۳۲

تهم سوره ظه آیت ۱۲۰

اور شاید از با ہو بھی سکتا ہو جیسے کہ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ میں نے رسول اکرم جیسے کو فرماتے ساکہ ہے شک چنت میں ایک ابیادر خت ہے کہ سوار اسکے سائے میں سو سال تک چلتارہ پھر بھی اس سائے کو طے نہ کر سکے۔(وہ) دائی (زندگی کا) در خت ہے۔ اس طرح یہ بات غندر اور حجاج سے بھی مروی ہے اور انہوں نے شعبہ سے اسکوروایت کیا ہے۔ اور ابو داؤہ طیالی نے بھی ابنی مسند میں شعبہ سے نقل کیا ہے اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ غندر نے حضرت شعبہ سے پوچھا کہ وہ واقعی بیسی فی رزندگی ) کا در خت کی )بات نہیں بیسی منفر و قول ہے۔

اور جب شیطان لعین نے قتم کھالی تو پھر حضر ت آدم کو اللہ کے نام کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ اللہ کی قتم اشار ہا ہے اور مسلمان عام طور پر اس موقع پر جمال اللہ کا نام ہو وہاں یقین کر لیتے ہیں۔ تو حضر ت آدم بھی شیطانی دھو کے میں آگئے قرآن میں ہے۔ پھر (مر دود نے) دھوکاد یکر انکو (گناہ کی طرف) تھینے ہی لیا۔ جب انہوں نے اس در خت (کے پھل) کو کھالیا تو انکے سترکی چیزیں کھل گئیں۔ اور بہشت کے (در ختوں کے) ہول کھا ہے (توڑ توڑ کر) اپناور پر چکانے گئے لہ اور ای طرح دوسری جگہ فرمایا تودونوں نے اس در خت کا پھل کھا لیا تو انہر مگئی اور وہ اپنے (بدنوں) پر جنت کے بیتے چیکانے گئے۔ کے

اور حضرت حواء علیھاالسلام نے اس کھل کے کھانے میں کہل کی تھی۔اور پھر حضرت آدم کو بھی کھانے پر اکسایا۔واللہ اعلم

اورای پر محمول ہے اورای بات کی تائید کرتی ہے وہ حدیث جو خاری میں حضر ت ابو ہر برہ ، حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :۔اگر جسی اسر ائیل نہ ہوتے تو کبھی گوشت نہ سر تااور حواء نہ ہوتی تو کبھی گوشت نہ سر تااور حواء نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند ہے کبھی خیانت نہ کرتی معلوم ہوا کہ حضرت آدم کو اس ممنوع بھل کھانے پر حضرت آدم کو اس ممنوع بھل کھانے پر حضرت حواء نے اکسالاتھا۔

اور سے حدیث مختلف طریق سے کی حدیثوں میں منقول ہے۔

اورآ انی کتاب تورات جوآ جکل اسر ائیلیوں کے ہاتھ میں ہے اسمیں ذکر ہے کہ حضرت حواء کواس پھل کے کھانے پرسانپ نے اکسایا تھا،اوروہ سانپ اچھی اور عدہ نسل والا تھا تک تو حواء نے اسکی بات ہوئے وہ پھل کھالیا پھر حضرت آدم کو بھی کھلایا اور تورات میں اہلیس کا (اس موقع پر) ذکر نمیں ہے۔ تو پھر دونوں کی آئکھیں کھلیں اور پھ چلا کہ دونوں ننگے میں ، پھر زیتون کے پتے اپنے بدنوں پر چپکانے گئے اور معتوب ہوگئے۔ تورات میں دونوں کے ننگے ہونے کا ذکر ہے۔ اور وجہ بن منبہ کا قول بھی اس طرح ہے کہ دونوں کا لبس محض شروع سے ایک روشنی می جوددنوں کی شرم گاہوں کو چھیا نے ہوئی تھی۔

ك اعراف آيت ٢٢ مل موره طرآيت ١٢١

سل الله قرطتی حضرت و صب کا قول نقل کرتے ہیں کہ البیس جنت میں یول داخل ہوا کہ وہ سانپ کے مند میں گھس گیا، اور اسوقت سانپ چوپا یہ ہو تا تقالونٹ کی طرح اور بہت عدہ شکل ہوتی تھی۔ اور منقول ہے کہ یہ سانپ جنت میں حضرت آوم کا خادم تھا، کیکن اس نے شیطان کو حضرت آوم پر قدرت دنواکر حضرت آدم ہے خیات کی سے اس ۲۲۷

معن الإنبهاءار دو \_\_\_\_\_

www.islamicbulletin.com

کین خیال رکھنا جاہیۓ کہ بیرموجودہ تورات جواہل کتاب کے پاس ہے پیتحریف شدہ ہے۔ للذااس سے پیس سمجھنا کہ تورات میں ہے کہ شروع سے حضرت آدم ننگے تھے صبح نہیں یہ تقریبا تحریف شدہ بات ہے کیونکہ قرآن مقدس میں ہے، شیطان نے دونوں سے انکے لباس اترواد یئے ، تاکہ ان پرائکی شرم گاہوں کو کھول دے ،اورآسانی کتابوں کی خبروں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔

اور حضرت الی بن کعب خضور اکرم سی کافر مان عالی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو لیے قد والا اور گھنے بالوں والا پیدا فرمایا تھا گویا کہ وہ کجھور کا گھنا در خت ہے، پھر جب آدم نے اس در خت ہے چکھ لیا تو انکالباس اتر گیا، پھر سب سے پہلے انکی شرم گاہ ظاہر ہوئی، جب انکی نظر اپنی شرم گاہ پر پڑی تو جنت میں بھا گئے گئے راستے میں ایک در خت میں بال پھنس گئے پھر آدم نے اپنے کو چھڑ اناچا ہا تو تب رحمٰن عزو جل نے نداوی اے آدم: جھے سے بھا گئے ہو؟ تو آدم نے جب رحمٰن کا کلام سنا توعرض کیا: اسے پروردگار: شیں بلعہ شرم کی وجہ سے (بھاگ رہا ہوں) اور این عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو فرمایا کہ وہ جنت کے سے نہیں۔

اوراس قول کی اساد بھی صحیح ہے اور یہ بات اہل کتاب ہے بھی منقول ہے جیسے کہ گذر ااگر چہ آیت کا ظاہر نقاضا کرتا ہے کہ وہ درخت عام ہے ، کیکن ند کورہ بات کو قبول کرنے سے کوئی منع در کاوٹ نہیں ہے۔والتد اعلم۔

اورانی این کعب فرماتے ہیں کہ حضوراکر میں نے فرمایا بے شک تمہارے باپ آوٹم کھور کے درخت کی طرح قد رآور سے ، ساٹھ ہاتھ انکا قد تھا، بہت زیادہ اور لیے لیے بال سے ، (لباس سے ) ستر چھپا ہوا تھا، پھر جب جنت میں ان سے لغرش صادر ہوگی تو، انکی شرم گاہ ان پر کھل گئی پھر جنت سے نکلے تو (راست میں ) ایک درخت نے بالوں سے انکو الجھالیا، پھر انکے پروردگار نے انکو آواز دی اے آوٹم : مجھے سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں باعد آپ سے شرم وحیا کی وجہ سے اس چیز پر، جس کا مجھ سے ارتکاب ہوا، آپی قتم اُپ بروردگار (بی بات ہے)

ند کورہ روایت ابن عساکر نے محمد بن اسحاق کے طریق سے نقل کی ہے۔ اور اسمیں آگے جاکر حسن بھری الی بن کعب سے روایت کرتے ہیں حالا نکہ دونوں کی ملا قات نہیں۔ لہذا اس وجہ سے ابن عساکر نے بیہ حدیث سعید ابن ابی عروبہ کے طریق سے نقل کی جس میں یکی بن حمزہ ابی بن کعب سے اسی طرح نقل کرتے ہیں کھذا یہ شدوروایت زیادہ صحیح ہے۔

۔ اور انٹے علاوہ خیثمہ بن سلیمان کے طریق سے بھی اسکو نقل کیاجسمیں راوی صحافی حضرت انس مر فو عا نقل کرتے ہیں۔

پھر پروردگار قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور انکو اسکے پروردگار نے آواز دی ، کیا میں نے تم دونوں کو اس در خت (کے کھانے) ہے منع نہ کیا تھا؟ اور میں نے کمہ نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلاد شمن ہے؟ تو پھر دونوں نے عرض کیااے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیااور اگرآپ ہم کو معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحت نہ کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوجائیں گے۔ لہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف اور اس سے ندامت ورجوع اور بارگاہ خداوندی میں عاجزی ، واکساری اور اپنی فقیری واحتیاجی کابیان ہے۔اورآ کِی اولاد میں سے بھی جواس رازو نیاز کے ساتھ خدا کی بارگاہ ، میں گز گڑائے گا وہ بھی د ناوآخرے میں کامیاب و کامر ان ہوگا۔

پھر پرورد گار آدم وحواء کو فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اتر جاؤ تمہارے بعض ،بعض کے دشمن ہو نگے ، اور تمہر ہے لئے زمین میں ٹھکانہ ہےاور ایک مقرروفت تک ٹھرنا ہے۔ل

ویہ آدم وحواء کو حکم تھااور یہ بھی کہا گیاہے کہ ساتھ میں سانپ بھی اس حکم میں داخل تھااورائکو حکم ہوا کہ وہ جنت سے تکلیں اسطرح کہ ایکے آپس میں فسادود شمنی جاری رہے گی۔

اور سانپ کے بارے میں ندکورہ بات پر اس حدیث سے دلیل لی گئی ہے کہ آپ عظی نے سانپ کے مارپ کا حکم فرمایا۔ توبیا ہی وجہ سے ہے۔اور آپ نے بیر بھی فرمایا ہے کہ

جب سے ہم نے ان (سانیوں) کے ساتھ جنگ مول لی ہے تب سے ہم ان سے صلح نہیں کرتے۔ ک اوریہ بھی کہا گیاہے، کہ شنید کے صینے اصطاعے مراد جمع ہی ہے جیسے قرآن میں دوسری جگہ آیا، داؤد وسلیلن اذبحکمٰن فی الحرث اذنفشت فیہ غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین سی

تويهال لحكمهم مين جمع كي ضمير مذكور بهو كي جبكه مراد دوبين.

اور سور ہُ بقر ہ کی آیت ۲ سیس تو فرمایا! تم اتر جاؤ، تمہارے بعض ، بعض کے دہثمن ہوں گے چرآیت ۳۸ ور ۹ سیس فرمایا! اور ہم نے کہا، اس جنت سے تم سب اتر جاؤ، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا یاو ہی لوگ جہنم والے ہیں ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

توبعض مفسرین نے فرمایا! پہلے، اتر نے کے تھم سے مراد ہے! جنت سے آسان دنیا پر اتر نے کا تھم اور دوسر سے اتر نے کے تھم میں دوسر سے اتر نے کے تھم میں دوسر سے اتر نے کے تھم سے مراد ہے!آسان دنیا سے زمین پرلیکن سے قول ضعیف ہے، کیونکہ پہلے ہی تھم میں سے فرمان ہے، اور تم اترو، تمار سے لئے زمین میں ٹھکانہ ہے، اس سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ پہلے ہی تھم میں زمین کی طرف کا تھم سے ، واللہ اعلم

لندا صحیحبات بیائے مرف لفظوں میں اس کو مکرر ذکر کیا گیاہے ور نہ معنا ایک ہی مرتبہ کا تھم مراقب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صرف لفظوں میں اس کو مکرر ذکر کیا گیاہے ور نہ معنا ایک ہی وشنی کا ذکر فرمایا، اور دوسرے تھم میں فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گاوہ صاحب جنت ہوگا اور نیک بخت ہوگا، ور نہ دوسرے جنم ہوگا ور نہ جو گا، ور نہ دوسرے جنم ہوگا ور نہ جو گا۔

اوراس طریقے کو قرآن جید میں کی جگہ استعال کیا گیاہے اور حافظ ابن عساکر ، مجاہدے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے دوفر شتوں کو حکم فرمایا کہ آدم اور حواء کو میرے پڑوس سے زکالو! تو چبر کیل نے سرسے تاج اتارا اور میکا کیل نے پیشانی سے (عزت کا) ٹیکا تارا، بھریہ کسی در خت کی شنی میں بھنس گئے ، توانھوں نے خیال کیا ہیں اور پھر اپناسر جھکالیا، اور پکارنا شروع ہو گئے معانی ، کیا ہیں اور پھر اپناسر جھکالیا، اور پکارنا شروع ہو گئے معانی ،

معانی، تواللہ عزوجل نے فرمایا (اے آدم) کیا مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ عرض کیابلعہ اے میر سے آقا آپ سے حیا کی وجہ سے۔

اورامام اوزاع کے حیان یعنی این عطیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم جنت میں سوسال ٹھمرے،اور ایک روایت میں ہے،اور ایپ گناہ پر بھی ایک روایت میں ہے،اور ایپ گناہ پر بھی پالیس سال تک روتے رہے،اور ایپ بیٹے ہائیل کے قتل پر بھی چالیس سال تک آہ وزاری کرتے رہے،این عساکرنے اس کوروایت فرمایا ہے۔

ک اور حضرت این عباس سے مروی ہے آپ نے فرمایا! حضرت آدم کو دحناز مین پراتارا گیاجو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔

اور حضرت حسن سے مروی ہے آپ نے فرمایا! حضرت آدم ہند میں اترے ،اور حضرت حواء جدہ میں اور البیس ،بھر ہسے چند میلول کے فاصلے پر دستیمان مقام میں اترا ، اور سانپ اصبہان میں ، این ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا ہے

اور حضرت سدی فرماتے ہیں! کہ حضرت آدم جنت سے ہندائرے توان کے پاس حجر اسود بھی تھا، اور جنت کے در ختوں کے ہیں جر جنت کے در ختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی، پھر حضرت آدم نے ان پتوں کو ہند میں پھیلادیا اور بیہ خوشود ار در خت انہی کی پیداوار ہیں۔

اور حضرت این عمر سے مروی ہے کہ حضرت آدم صفاء بہاڑی پر اترے ،اور حضرت حوا مروہ بہاڑی پر اتریں ،این ابلی جائم نے بھی اس کوروایت فرمایا ہے۔

سل اور حفرت الد موسی اشعری سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، توان کو ہر چیز کی صنعت و کاریگری سکھادی گئی، اور جنت کے پھلوں کو بطور توشے کے ساتھ کردیا، توبیہ تممارے موجود کھل در حقیقت ان کی اصل جنت کے پھلوں سے ہے، ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ برڑتے ہیں اور وہ ہمیشہ صحیح رہیں گے۔

اللہ اور اہام حاکم اپنی متدرک میں حضرت این عباس سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا! حضرت آدم جنت میں صرف عصر اور مغرب کے در میانی وقت تک رہے ہیں اور حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شر انط کے مطابق صحیح ہے لیکن انھول نے اس کی تخزیج سیس فرمائی۔

اور صحیح مسلم میں زہری کی حدیث ،اعرج سے مروی ہے کہ حضرت آبد ہریرہ نے فرمایا کہ! حضورا کرم ایک کا فرمان ہے بہترین دن ، جس میں سورج طلوع ہو تا ہے ، وہ جعد کا دن ہے ، اس میں حضرت آدم کی پیدائش ہوئی ،اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا ،اور اسی دن جنت سے ان کو نکالا گیا۔ ہ

لى اوزاع وه عبدالرحمن بن عمرواد عمر والاوزاع بين، ٤ ١٥ اله بين وفات بالى (طبقات المخاط س ٢٩، تذكرة المخاط ج اس ١٤٨، تذكرة المخاط ج اس ١٤٨، تذكرة المخاط ج اس ١٤٨، تذكرة المخاط عن المن مين التبذيب ٢٥ من المن الله و قال المن الله والمن الله و قال المن الله و قال المن الله و عن قسامه بن ذهير، عن ابي موسى الشعوى. الله قال المحاكم في المستدركة : انبانا ابوبكر بن بالوية ، عن محمد بن النصر ، عن معاوية بن عمرو ، عن ذائده ، عن عمار بن ابي معاوية المجمعة باب فضل يوم الجمعة عن عمار بن المعاوية المجلى عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . الله كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة

اور صحیح (خاری) میں ایک دوسری وجہ کے ساتھ یہ الفاظ بھی، نبی اکرم عظیفے سے منقول ہیں اور ای (جمعے کے )دن میں قیامت قائم ہوگ۔

ادرامام احد فرماتے ہیں کہ عفرت ابوہر مرہ درضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اگر میں ہوئی، اور اس بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو تاہے، وہ جعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اور اس میں ان کا جنت میں دخول ہوا، اور اسی میں ان کو جنت سے نکا لا گیا، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔

لل اور حفرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکر م علیہ نے فرمایا! کہ حضرت آدم و حواء کو نگا اتارا گیا تھا، ان پر جنت (کے درختوں) کے بیتے تھے، پھر حضرت آدم کو پیش لاحق ہوئی، توبیٹھ کر رونا شروع ہوگئے اور فرمایا! اے حواء مجھے گرمی نے تکلیف میں ڈال دیاہے تو پھر حضرت جبر کیل روئی لے کر نازل ہوئے اور پھر حضرت جبر کیل نے حواء کو فرمایا کہ اس کو کات کر سوت بنالو، پھر ان کو سکھایا اور پھر حضرت آدم کو (کاتے ہوئے سوت سے دھاگا بنانا اور پھر) پیڑا بنانے کا حکم فرمایا، اور بیہ صنعت سکھائی، اور فرمایا کہ حضرت آدم جنت میں اپنی بیوی (حضرت حواء) سے ہم بستری نہ فرماتے تھے حتی کہ جب اپنی لغزش کی بنا پر جنت سے اتارے گئے اور زمین پر پھر دونوں جدا جدا سوتے تھے ایک وادی بھیء میں تھا دوسر اکسی اور کونے میں حتی کہ پھر حضرت جبر کیل نے پھر ان کو مباشر ت سکھلائی، پھر بعد میں حضرت جبر کیل حضرت آدم کے پاس آئی، اور فرمایا کہ حضرت جبر کیل نے پھر ان کو مباشر ت سکھلائی، پھر بعد میں حضرت جبر کیل حضرت آدم کے پاس آئے، اور ان سے بھرائی کہ حواء کو کیسایایا؟ تو حضرت آدم نے فرمایا، بہت اچھا۔

''کیکن کیہ ندکورہ حدیث غریب ہے اور اس کا مرفوع ہونا (نبی علیہ السلائ تک اسطوں کا پنچنا) بھی بہت ہی منکر ہے، اور بعض سلف کے کلام میں ہے کہ (اس حدیث کے راویوں میں سعید بن میسرہ وہ الو عمران بحری، بھری ہے، اور ابن حبان فرماتے ہیں سیہ منکر الحدیث ہے، اور ابن حبان فرماتے ہیں سیہ منکر الحدیث ہے، اور ابن حبان فرماتے ہیں سیہ منکر الحدیث ہے۔ سی

اور الله تعالیٰ کا فرمان ہے: - بھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھے، بھر اللہ آدم علیہ السلام پر متوجہ ہوا ( یعنی آدم کی توبہ قبول فرمائی) بے شک وہ توبہ قبول کرنے والار حیم ہے۔ سے اور حضر ت آدم نے جو کلمات سیکھے، وہ کون سے ہیں ؟ - کما گیا ہے کہ وہ یہ کلمات ہیں۔

رَبَّنَا ظُلَمِنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرِلْنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُو ْ نَنَّ مِنَ الخسرينَ عُ

اے ہمارے پرور دگار ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیااور آگر آپ ہمیں معاف ند فرمائیں گے اور ہم پررحم نہ کریں گے تو ہم ضرور خامرین میں سے ہو جائیں گے۔

يد مردى ب عابد اور سعيدين جير اور او العاليد اور ريع بن الس اور حسن اور قاده اور محدين كعب اور فالد

لى وقال احمد! حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الاوزاعي، عن ابي عمار، عن عبدالله بن فروخ، عن أبي هريزه . لا فاما الحديث الذي رواه ابن عساكر من طويق ابي القاسم البغوي حدثنا محمد بن جعفر الوركان، حدثنا سعيد بن ميسره عن انس، قال............

سل اور علامہ سیوطی نے الدر میں ج اص ۳۸ اپراس کو تخ سج فرمایا ہے ، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ سمی سور بھر آیت کے ۳۷۔ دور میں کھی اعراف ۲۳۔

بن معدان اور عطاء خراسانی اور عبدالرحن بن زیدین اسلم ان تمام حضر ات ہے۔ ا

کے اور انی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م ﷺ نے فرمایا! حضرت آدم علیہ السلام۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار!اگر میں توبہ کرلوں اور رجوع کرلوں توآپ کا کیا خیال ہے؟ کیامیں جنت میں واپس لوٹادیا جاؤں گا؟ تورے نے فرمایا جی بال۔

تویہ ہوہ بات کہ حضرت آدم نے اپنے پرور دگارے چند کلمات سکھے۔ لیکن میہ حدیث اس طریق کے ساتھ غریب ہے اور اس میں انقطاع ہے اور این ابی نجیع فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ وہ کلمات ہے ہیں

اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك، رب اني ظلمت نفسي فاغفرلي آنك خير الراحمين، اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك، رب اني ظلمت نفسي فتب على انك انت التواب الرحيم علم

(ترجمہ) اے اللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، توپاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس میری مغفرت فرمادے، بے شک آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، توپاک ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا پس میری توبہ قبول فرمائے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے رحیم ہیں۔ اور امام حاکم نے اپنی متدرک میں سعید عن جبیر کے طریق سے حضرت عبات سے نقل فرمایا ہے کہ وہ کمات جو آدم علیہ السلام نے اپنی متدرک میں سعید عن جبیر کے طریق سے حضرت آدم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا! اے میرے پروردگار! کیا آپ نے جھے اپنے ہا تھوں سے پیدا نہیں فرمایا؟ کما گیا! کیوں نہیں؟ بالکل پھر عرض کیا! اور کیا آپ نے محمد اپنی ہی روح مبارک نہیں پھو تی ؟ جو اب دیا گیا، کیوں نہیں؟ بالکل پھر عرض کیا! اور کیا آپ نے میا کہ جو اب ملا کیوں نہیں؟ بالکل ، پھر عرض کیا! اور کیا آپ نے میں واپس لوٹادیں گا جو واب ملاء کیوں نہیں؟ بالکل ، تو پھر عرض کیا! اور کیا آپ نے میں واپس لوٹادیں گا ؟ جو اب ملاء کیوں نہیں؟ بالکل ، تو پھر عرض کیا تو ہس اگر میں توبہ تا ب جو جاؤں، تو کیا آپ مجھے جت میں واپس لوٹادیں گے ؟ جو اب ملاء کی ہاں۔ جو جاؤں، تو کیا آپ مجھے جت میں واپس لوٹادیں گے ؟ جو اب ملاء کی ہاں۔

پھرامام حاکم فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح الا سناد ہے اور شیخین نے اس کو تخ یج نہیں فرمایا۔ ہمک ھادر حضرت عمر لاسے مروی ہے کہ رسول اکر م ﷺ نے فرمایا: جب حضرت آدم سے لغزش صادر ہوگی، توانھوں نے بارگاہ خداد ندی میں عرض کیا: اے پروردگار میں آپ سے محمد کے دسیلے سے سوال کرتا ہول کہ آپ میری مغفرت فرمادیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تونے محمد کو کیسے جان لیا؟ جبکہ اس کو اب تک

ل تفسير طبرى ج 1 ص 19۳. ل وقال ابن ابى جاتم! حدثنا على بن الحسن بن اسكاب، حدثنا على بن عاص، عن سعيد بن ابى عروبه عن قتاده عن الحسن عن ابى بن كعب في تفسير طبرى ج 1 ص 198 من المستدرك تراص مص من الحسن عن الحاكم ايضا والبيهقى و ابن عساكر من طريق عبدالرحمن بن ريا بن اسلم، عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال (ابن كثير).

التعمر وه ابو حفص عدوی الفاروق میں۔ ۳۳ھ میں ساٹھ سال کی عمر میں شیادت پائی۔ (اسدانغایہ ج ۴۳۔ ص ۱۴۵،الاصابہ ج ۴ ۱۵۱، طبقات الخلاط سیسیہ

میں نے پیدائنیں فرمایا۔

حفرت آدم نے عرض کیا! آے پروردگار ..... میں نے اس طرح جان لیا کہ جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اورآپ نے مجھے میں جان ڈالی، تو میں نے اپناسر اٹھایا تو عرش پر لکھادیکھا تھا۔ لا الله الا الله محمد دسول الله، تو میں نے جان لیا تھا کہ جس ذات کانام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوائے، اس سے بردھ کرآپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔

تواللہ رب العزت نے فرمایا: اے آدم تونے سے کہاوہ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے محبوب ہیں اور جب تو اللہ جب تونے ال جب تونے الن کے وسلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کردی، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدانہ کر تالہ

اوریہ واقعہ اس آیت کے مضمون پر دلالت کر تا ہے اور آدم سے اپنے رب کی لغزش صادر ہوگئی، اور وہ بہتک گئے، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا توان پر اپنی مهر بانی کے ساتھ متوجہ ہوااور ان کو سید ھی راہ بتلائی۔ طہ ۲۔ ۱۲۱

سی متدرک حاتم میں اس پر ہرجی نہیں دی گئی ہے اور اس حدیث کو طبر انی نے معجم صغیر میں ج ۲ ص ۸۲ ـ ۸۲ پر نقل فرمایا اور فرمایا : حضرت عمر ہے اس استاد کے ساتھ روایت کی جاتی ہے اور احمد من سعید نے اس کے ساتھ تفر داختیار کیاہے )اور اس کی سند میں جو عبد الرجمن من زید من اسلم وہ ٹامنہ ہے ضعیف ہیں۔

## حضرت آدم وموسى عليهماالتلام كامناظره

لے حضرت ابو ہریں قصور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، حضرت آدم سے ہمکلام ہوئے: اور فرمایاآپ ہی ہیں وہ ؟ جن کی لغزش کی بناء پر انسانوں کو جنت سے نکالا گیا، اور آپ نے ان کواس نصیب سے محروم کردیا۔

پھر حفرت آدم نے حفرت موئی کو فرمایاآپ وہ (عظیم شخصیت ہیں) جن کواللہ نے اپنی رسالت اور اپنے ساتھ ہمکلامی کیلئے منتخب فرمایا (اتنی مرتبت کے باوجود)آپ جھے ملامت کرتے ہیں،اس بات پر جس کواللہ نے میری پیدائش سے پہلے میری قسمت میں لکھ دیا تھا؟

حضور عظی نے فرمایا تو حضرت آدم حضرت موی پر عالب آگئے۔ کے

سے اور حضرت آیہ ہریں ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا! حضرت آدم و موسی کی باہمی، مناظر انہ گفتگو ہوئی، تو حضرت آدم کو حضرت موسی نے فرمایا،آپ آدم ہیں اور آپ کو آپ کی لغزش نے جنت سے نکالا؟ تو حضرت آدم نے جواب دیا: اور آپ موسی ہیں،اللہ نے آپ کو اپنی رسالت، اور آپ ساتھ تمکلای کیلئے منتف فرمایا پھر آپ مجھے اسبات پر ملامت کرتے ہیں؟جواللہ نے میری پیدائش سے پہلے میری تقدر میں لکھودی تھی ؟

حضور عظی نے فرمایا، پس حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آگئے ،آپ نے دومر تبدیوں فرمایا۔ سی اور دوسرے طریق سے یوں بھی روایت مروی ہے۔

في كرهن الد هريره، حضور كرم علي ما روايت كرتے ميں كه آپ نے ارشاد فرمايا: -

حضرت آدم و موسی کامناظرہ ہوا، تو حضرت موسیٰ نے قرمایا، آپ آدم آپ ہی ہیں وہ جن کواللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور اس میں اپنی روح مبارک بھو تکی، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ فریب دہی۔ کی، اور ان کو جنت سے نکلوادیا؟ تو حضرت آدم نے جواب دیا آپ پھروہ موسیٰ ہیں جن کواللہ نے اپنی رسالت اور اپنے ساتھ ہمکلامی کیلئے منتخب فرمایا، پھر آپ مجھے ملامت کرتے ہیں اس بات پر جس کو میں نے کیا اور اللہ

آل وقال الامام أحملًا حدثنا ابوكامل، حدثنا ابراهيم، حدثنا ابومهتاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن ابي بريرة

ع قلت وقد روى هذا الحديث البخارى و مسلم من حديث الرهرى عن حميد بن عبدالرحمن، عن ابى هريرة، عن النبى السخة بنحوه. ٥٠ وقال الامام احمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائده، عن الاعمش، عن ابى صالح، عن ابى هريرة عن النبى السخة قال ....

نے وہ میرے لئے زمین آسان کی پیدائش سے پہلے لکھ دی تھی ؟ توآدم، موی پر غالب آگئے۔ له اورامام احمد فرماتے ہیں! کے حضرت ابو ہریرہ سے سناگیا ہے کد سول اکرم عظیم نے فرمایا:-

حضرت آدم و موی کا مناظرہ ہوا، تو حضرت موی نے فرمایا: اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں نقصان میں ڈال دیا؟ اور آپ نے ہمیں جنت سے نکلوادیا؟ تو حضرت آدم نے جواب مرحت فرمایا: اے موی آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے ابنی ہمکلامی کے لئے چنا اور آپ کو اپنی رسالت کے لئے چنا، اور آپ کے لئے اپنے ہمکلامی کے لئے چنا اور آپ کو اپنی رسالت کے لئے چنا، اور آپ کے لئے اپنے ہمکلامی کے اس بات پر البی ہم ہم اس بات پر مارے ہیں؟ جو اللہ نے میرے لئے میری پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے لکھ ڈالی تھی؟ تو حضور ملامت کرتے ہیں؟ جو اللہ نے میرے دی میری پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے لکھ ڈالی تھی؟ تو حضور علی خوالی اس کے میری پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے لکھ ڈالی تھی؟ تو حضور علی نے فرمایا: حضر سے موری پی میا اس آگئے۔

ه اورامام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت او ہر برہ سے مروی ہے کہ رسول اکر مراق نے فرمایا آدم کی موئی سے ملاقات ہوئی تو موئی نے فرمایا آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ عزوجل نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ، اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ، اور آپ کو جنت میں محکانا دیا۔ پھر آپ نے وہ کچھ کیا ؟ تو حضرت آدم نے جواب دیا آپ موسی ہیں ، اللہ نے آپ کو اپنا ہمکلام ، بایا ، اور آپ کو اپنی رسالت کے لئے منتب فرمایا ، اور آپ پر جواب دیا آپ تو حضرت آدم حضرت تورات نازل فرمائی ، تو کھا میں پہلے ہوں ؟ یا تقدیم ؟ فرمایا نہیں بائے مقدیم پہلے ہوں؟ یا تقدیم ؟ فرمایا نہیں بائے مقدیم پہلے ہے ، تو حضرت آدم حضرت موسی پر عالی آگئے۔

العمش به، قال الترمذي والنسائي جميعا عن يعنى بن حبيب بن عدى، عن محمدبن سليمان، عن ابيه عن الاعمش، عن الاعمش، عن الاعمش بن قال الترمذي و هو غريب عن حديث سليمان التيمي عن الاعمش قال، وقلاواه بعضهم عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي سعيد، قلت، هكذا رواه الحافظ ابوبكر البزار في "مسنده" عن يحيى بن مثنى، عن معاذ بن اسد، عن الفضل بن موسى، عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي سعيد، ورواه البزار ايضاً: حدثنا عمرو بن على الفلاس، حدثنا ابومعاويه، عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريره، اوابي سعيد عن النبي المنظمة فكر نحوه.

هي وقال احمد، حدثنا عبدالرحمن، حدثنا حماد، عن عمار، عن ابي هريرة، عن النبي عظية قال

له اور گذشتہ روایت تو او ہریہ سے عمار کی تھی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ۔ کے محمد بن سیرین حضر ت الا ہریہ سے ول روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم عظی نے فرمایا حضر ت آدم سے حضر ت موسی کی ملاقات ہوئی، تو حضر ت موسی نے حضر ت آدم کو فرمایا، آپ آدم ہیں آپ کو اللہ نے اپنا تھ سے پیدا فرمایا، اور اپنی جنت میں آپ کو ٹھکانہ حضا، اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، پھر آپ نے کیا جو کیا؟ تو حضر ت آدم نے حضر ت موسی کو جواب عنایت فرمایا! آپ وہ ہیں؟ جس سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر اپنی کتاب تورات نازل خطر ت موسی کو جواب عنایت فرمایا! آپ وہ میں؟ جس سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر کی پیدائش سے چالیس فرمایا ، کی ہاں۔ پھر حضور نے فرمایا : آدم، موسی پر عالب آگے، آدم، موسی پر عالب آگے۔ سک

ع اور این انی حاتم فرماتے ہیں: یزید بین ہر سور نے فرمایا کہ میں نے (بھی) حضرت الا ہر ہر ہ گویہ فرماتے ساکہ حضور اکرم سے نے نے فرمایا، حضرت آوم و موی سی السلام کے آپس میں حث ہوئی، حضرت موی نے حضرت آوم کو فرمایا، آپ ہیں وہ جن کو اللہ عزوجل نے اپنے دست (قدرت) سے پیدا فرمایا، اور آپ میں اپنی روح پھو کی، اور فر شتوں سے آپ کو سحدہ کرایا۔ اپنی جنت میں آپ کو سکونت عطا فرمائی، پھر آپ نے اپنی لغزش کی ہماء پر، انسانوں کو زمین پر اتار دیا؟ تو حضرت آوم نے جواب دیا، آپ موی ہیں، آپ کو اللہ عزوجل نے اپنی رسالت اور آپ ساتھ ہمکای کے لئے متخب فرمایا، اور آپ کو الواح ( تختیاں ) عطافر ما کیں، جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور آپ کو سر گوشی اور راز و نیاز کے لئے آپ کو الواح ( تختیاں ) عطافر ما کیں، جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور آپ کو سر گوشی اور راز و نیاز کے لئے آپ فرمایا، تو کیا آپ کو علم ہے؟ کہ اللہ نے وہ تو رات (میر کی پیدائش سے) کتا عرصہ پیلے تھی تھی ؟ فرمایا، جی ہاں، چاکیس سال تو حضرت آوم نے فرمایا، تو کیا آب جھے اس بات پر ملامت کرتے حضرت مور کی تھی ؟ پھر رسول اکرم سے تاہ میں جو اللہ نے میر کی تھی ؟ پھر رسول اکرم سے تاہ میں جو اللہ نے میر کی تھی ؟ پھر رسول اکرم سے تاہ نے میر کے ذیعے لئے دی کھو دی تھی ؟ پھر رسول اکرم سے تاہ مور کی تھی ؟ پھر رسول اکرم سے تاہ میں جو اللہ نے میر کی دے میر کے ذیعے کی دورہ کی تھی ؟ پھر رسول اکرم سے تاہ میں جو اللہ نے میر کی تھی ؟ پھر رسول اکرم سے تاہ میں مورکی پر غالب آگے۔ ھو

الداورامام احمد فرماتے ہیں، کہ حضرت الی سلمہ کی حضرت الد ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم عظیم اللہ علام معلقہ کے خطرت آدم کو فرمایا، اے آدم آپ ہیں وہ نے فرمایا، حضرت آدم کو فرمایا، اے آدم آپ ہیں وہ

ل قال احمد، وحدثنا عفان، حدثنا حماد، عمار بن ابي عمار، عن ابي هريره، عن النبي على الله وحميد، عن الحسن، عن رجل قال حماد اظنه جندب بن مجيدالله البجلي عن النبي عليه قال لقي آدم موسي فذكر معناه.

لُّ وقال احمد، حدثنا حسين، حدثنا جويو، هوابن حازم، عن محمد، هو ابن سيرين، عن ابي هريرةٌ ".

الله وكذارواه حماد بن زيد عن ايوب، وهشام بن سيرين، عن ابي هريرةٌ رفعه ، وكذا رواه على بن عاصم، عن خالد، وهشام، عن محمد بن سيرين و هذا على شرطهما من هذه الوجود.

قال الحارث، وحدثت عبدالرحمن، بن هرمز بذلك، عن ابي هريزة، عن النبي برسي و قبرواه مسلم عن السحاق بن موسى الانصاري، عن انس بن عياض دعن الجارث بن عبدالرحمن نحوه.

<sup>🛴</sup> وقال احمد: حدثنا عبدالوزاق، انبانا معمر، كن الزِهبي، عن بني سنسة، عن ابي هريره قال....

جس نے اپنی ذریت واولاد کو جنم میں داخل کرادیا؟ تو حضرت آدم نے فرمایا، اے موئی آپ کو اللہ نے اپنی رسالت اور بمکلامی کے لئے چنا، اور تورات آپ پر نازل فرمائی، تو کیا آپ نے (اس میں) پایا کہ میں اتاراجاؤں گا؟ فرمایا جی بال۔ تو حضور نے فرمایا پس آدم موسی نیر غالب آگئے لے

اور حضرت مویٰ کی بیبات که آپ نے اپنی اولاد کو جنم میں داخل کر وادیا، اس میں اجنبیت ہے (بظاہریہ منقول نہیں)

للہ بند کورہ تمام روایات حضرت الا ہر روہ رضی اللہ عنہ کی تھیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی کچھ یوں مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا، موسی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی ، اللہ میرے پروردگار ہمیں آدم دکھلائے، جنہوں نے ہم کو اور اپنے آپ کو بھی جنت سے نکالا۔ تو اللہ رب الغرت نے حضرت آدم ایکو دکھلا دیے۔ تو حضرت موسی علیہ السلام نے ان سے پوچھا: آپ آدم ہیں ؟ فرمایا: بی ہیں وہ جن میں اللہ نے اپنی روح بھوئی ، اور آپکو فرمایا: بی ہاں۔ تو پھر حضرت موسی نے بلامت کی کہ پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور آپکو تمام نام سکھائے ؟ فرمایا: جی ہاں۔ تو پھر حضرت موسی نے ملامت کی کہ پھر آپکو کس چیز نے اس بات پر آکسایا کہ آپ نے ہم کو بھی ، خود کو بھی جنت سے نکلواویا ؟ تو حضرت آدم نے حضرت موسی ہیں ؟آپ ہی سے اللہ نے پروے ہیں ، خود کو بھی جنت سے نکلواویا ؟ تو حضرت آدم نے خرمایا نکی ہیں ، آپ بی سے اللہ نے پروے کی جو اس بات پر مورد الزام ٹھر اتے ہیں ، جو اللہ عزوجل کی طرف سے ، بھر پر پہلے سے کھی جاچی تھی ؟ تو سے جھے اس بات پر مورد الزام ٹھر اتے ہیں ، جو اللہ عزوجل کی طرف سے ، بھر پر پہلے سے کھی جاچی تھی ؟ کھر رسول اکرم تھی نے فرمایا : آب جھے اس بات پر مورد الزام ٹھر اتے ہیں ، جو اللہ عزوجل کی طرف سے ، بھر پر پہلے سے کھی جاچی تھی ؟ کھررسول اکرم تھی نے فرمایا : آدم ، موسی پر غال آگئے ، آدم ، موسی پر غال آگئے ۔ تل

کی اور ایک دوسرے طریقے ہے یہ روایت حضرت ان عمر حضرت عمر ہے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عمر نے فرمایا رفالب مگان کی ہے، کہ آپ نے حضور ہے س کر فرمایا ہوگا کہ) حضرت آدم و موگ کی ملا قات ہوئی، تو حضرت موگ نے حضرت آدم کو فرمایا :آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپکواللہ نے جنت میں رہائش دی، اور اپنے فرشتوں کو آپکے لئے سجدہ ریز کیا، تو حضرت آدم نے فرمایا : کیا آپ میرے بارے میں (وہ لغرش) لکھی شیں یائے ؟

لى وهذا على شرطهما ولم يحرجاه من هذا الوجه وفى قوله ادخلت ذريتك النارنكارة، فهذا طرق هذالحديث عن ابى هريره، رواه عنه حميد بن عبدالرحمن، وذكوان ابو صالح السمان، وطاوس بن كيسان، و عبدالرحمن بن هرمز الاعرج و عمار بن ابى عمار، و محمد بن سيرين، وهمام بن منبه، ويزيد بن هرمز، وابو سلمة بن عبدالرحمن لله وقدرواه الحافظ ابويعلى الموصلى فى "مسنده" من حديث امير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال حدثنا الحارث بن المسكين المصوى، حدثنا عبدالله بن وهب، اخبرنى هشام بن سعد، عن زيد بن اسلم، عن ابيه، عن عمر بن الخطاب، عن النبى عليه

لل ورواه ابو داود ، عن احمد بن صالح المصرى، عن ابن وهب ، كل قال ابو يعلى: وحدثنا ابو يعلى بن المثنى حدثنا عبد المسمعي حدثنا عمران، عن الرديني عن ابى مجلز عن يحيى ابن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال ابو محمد ، اكبر ظنى انه رفعه قال التقى ...

www.islamicbulletin.com

توہس آدم موسی برغالب آگے۔ آدم، موسی برغالب آگئے۔ اوراس اساد میں کوئی حرج (اور کمی) نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

الغرض بیر حدیث کی سندول سے ، کتب حدیث میں ندکور ہے۔ جسکی بناء پر اسکے مضمون کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ لیکن توجہ سیجے کہ

قدیم زمانے میں دو گراہ فرقے قدریہ ،اور جریہ مشہور تھے، قدریہ کا تو کہنا تھا، کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔اللہ کے فعل کا سمیں کوئی دخل نہیں، یعنی انسان جو چاہے کر سکتا ہے اللہ چاہے یانہ چاہے، جبکہ دوسر افرقہ جریہ اس کے برعکس یہ کہتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا۔ بلعہ یہ پھر کی طرح ہے۔

ور خقیقت بہ ہے کہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں، کیونکہ صبحے، اسلامی عقیدہ جو قرآن واحادیث سے ماحوذ سے دو ور سے کہ دونوں کاخالق ہے۔ اسلامی عقیدہ جو قرآن واحادیث سے ماحوذ سے دہ بیا ہے۔ کہ اللہ سب چیزوں کاخالق ہے۔

خواہ انسان کے اعمال ، افعال کیوں نہ ہوں ، جیسے کھانا کماناوغیرہ وغیرہ ۔ لیکن پھر اللہ نے ہدے کو ایک گو نہ افقار مرحت فرمایا ہے کہ چاہ تو کرے ، چاہے نہ کرے ۔ جیسے حضرت علیؓ سے بوچھا گیا کہ انسان کو کس قدر اختیار ہے ؟ آپ نے فرمایا پناایک پاول اٹھاؤ ! سائل نے اٹھالیا : ۔ پھر آپ نے فرمایا : دوسر ابھی اٹھاؤ ۔ سائل نے عرض کیا : ایسے تو نہیں ہو سکتا ۔ تو پھر آپؓ نے فرمایا کہ بس یہ اسطر ہے ہے (یعنی نہ پور آمجبور ہے ، نہ پور امخار ہے ) تو نہر ، اب عرض یہ کرنا ہے کہ یہ احاد یہ جن میں حضر ت موٹی وادم کے در میان مناظرہ ہوا، تو اس حدیث کے ظاہر سے ان فرقول کے عقائد پر پچھ روشنی پڑتی ہے۔ متر جم اصغر۔) تو اس وجہ سے فرقہ قدریہ نے اس حدیث کی صحت سے ہی افکار کردیا ہے کیونکہ یہ انکے فاسد عقائد کی تا یک نہیں کرتی۔ اور فرقہ جریہ نے اس صدیث کی صحت سے ہی افکار کردیا ہے کیونکہ یہ انکے فاسد عقائد کی تا یک نہیں کرتی۔ اور فرقہ جریہ نے اس سے لیے غلاع تقیدے پریوے شدومہ کیسا تھ دلیل پکڑی ہے۔

اگرچہ ظاہری طور پراہیاہی معلوم ہو تاہے۔ کہ حضرت آدم نے اپنی لغرش کو تقدیر پر منحصر کیا :اگرچہ ایبانسیں ہے،اسکاجواب ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے جواب میں تقدیر پر سمار ااس وجہ سے لیا، کہ وہ توبہ کر چکے تھے اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسکاکوئی گناہ ہوہی نہیں (الحدیث)

(لہذا گناہ کرتے وقت کسی کویہ کمنا کہ نقد بر میں لکھاہے، سر اسر غلط ہے اور گناہ ہے، متر جم) اور یہ بھی کما گیاہے کہ حضر تآدم نے حضر ت موسیٰ کوجواب دیا، کیونکہ وہ ان سے بوے تھے اور کہا گیا ہے کہ وہ انکے باپ تھے اسلئے کہ دیا۔ اور کہا گیا ہے یہ دونوں پیغمبر مختلف شریعتوں کے حامل تھے اور کہا گیا ہے کہ وہ دونوں عالم برزخ میں تھے اور لوگوں کے وہم و گمان کے خلاف ان سے تمام تکلیف (شرعی) ہٹادی گئی تھی۔

ل وقد تقدم رواية الفضل بن موسى لهذا الحديث عن الاعمش، عن ابي صالح عن ابي سعيد، ورواية الامام احمد له عن عفان، عن حماد بن سلمه ، عن حميد، عن الحسن عن رجل، قال حماد: اظنه جندب بن عبدالله البجلي ، عن النبي رسيسة ولقي آدم موسى، فذكر معناه

اور تحقیقی بات یہ ہے، کہ یہ حدیث بہت سے لفظول کے ساتھ منقول ہے اور پچھ الی احادیث معنا بھی ہیں لندا اس حدیث کی صحت کا افکار کرنا سر اسر ہٹ دھر می ہے اور یہ احادیث خواہ صحیحین میں ہوں، یا کسی اور کوئی حدیث کی کتاب میں اان سب کا خلاصہ ہے، کہ حضرت موسی نے حضرت آدم کو مورد الزام محصرایا اسوجہ سے کہ انہوں نے اپنے کو اور اولاد کو جنت سے نکلوادیا۔ جس پر آدم نے فرمایا، میں نے تم کو جنت سے نمیں نکالا، کیونکہ وہ اخراج میر سے پھل کھانے پر صادر نہیں ہوا تھا، بلحہ میرا، اور تہمار اوہاں سے نکلنا، میری پیدائش سے بھی پہلے اللہ عروجل نے لکھ دیا تھا، مقرر کر دیا تھا، لہذاآپ کا مجھے ملامت کرنا، زیادہ سے زیادہ اس پر ہوسکتا ہے کہ مجھے اس پھل کے کھانے سے روکا عمیات قار اکین میں نے وہ کھل کھالیا، اور اس پر جنت سے نکلوایا۔ یہ پر جنت سے نکلوایا۔ یہ تو محض اللہ کی قدرت وصنعت میں تھا اور اللہ کی اسمیس حکمت ور از پوشیدہ ہیں، لہذا آدم موسی پر غالب آگئے اور جن لوگوں نے اس حدیث کو ہی جھلادیا ہے، یہ سر اسر ہٹ دھرمی اور عناد ہے۔ کیونکہ یہ حضر ت ابو ہریہ اور جن لوگوں نے اس حدیث کو ہی جھلادیا ہے، یہ سر اسر ہٹ دھرمی اور عناد ہے۔ کیونکہ یہ حضر ت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے متواتر منقول ہے۔ اور آپ کی روایت، حفظ، وضبط مسلم واعلیٰ ہے۔

اورائے علاوہ دوسرے اصحاب رسول ہے بھی ہیہ حدیث مروی ہے۔ جیسے کہ ذکر ہوئی۔

اور ابھی کچھ پہلے جو اسمٹے چند جواب ذکر کئے گئے ،وہ حقیقت میں لفظوں و معنوں کے اعتبار سے بعید ہیں۔ نیزان بعض جواب میں فرقہ جربیہ کی تایمد ہوتی ہے۔

اوران جولبات میں چندباتیں قابل غور بھی ہیں۔

ایک توبیکہ موئی کسی ایسے معاطے پر طامت نہیں کرسکتے جس سے اسکے کرنے والے نے توبہ کرلی ہو۔ دوسر اید کہ خود حضرت موسی سے ایک جان کا قتل صادر ہو گیا تھا، جد کا انکو تھم بھی نہ تھا، لہذا انہوں نے اس سے توبہ کی (اے میرے پروردگار: میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے لہذا مجھے حش دیجئے۔ لہذا پر وردگارنے اسکو حش دیا 4

تنیر اید کہ اگر حفرت آوٹم کو طامت پر جواب میں تقدیر کی بات کی جائے تو ہم یہ وروازہ ہر گناہ کے مر تکب کیلئے نہیں کھول سکتے ، کہ وہ کہتا پھرے کہ تقدیر میں تھا، اور پھر ہم اس سے حدود وقصاص کوا ٹھادیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تقدیر کا نوشتہ گناہ پر دلیل بن سکتا تو، چھوٹے برے گناہ پر ہر کوئی دلیل پکڑتا جس سے بہت سے مفاسد کے دروازے کھل جاتے۔

اس وجہ علماء کرائے نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم نے جواب میں نقدیر کے ساتھ معصیت پر دلیل نہیں پکڑی بلے اپنی مصیبت پر دلیل نہیں یہ مصیبت بھی پر لکھی تھی، جو آن پڑی۔ورنہ گناہ کے بعد تو خودانہوں نے بارگاہ رب العزت میں ستر سال تک دوروکر گناہ کی معافی مانگی اور عرض کیا۔ اے ہمازے پر وردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اگر تو ہمیں نہ تھے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہوجائیں کے تو یہاں عرض کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔! متر جم)

تضع الإنبياء اردو \_\_\_\_\_

## ان احادیث کا تذکرہ،جو حضرت آدم م کی پیدائش کے بارے میں وار دہوئیں

لا امام احمد فرماتے ہیں : کہ حضرت ابد موئ ، حضور اکرم ﷺ نقل کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا اللہ فراک میں اور بھی دمین کے مطابق فرمایا ، جو تمام روئے زمین سے لی گئی بھی ، لہذا بنبی آدم بھی زمین کے مطابق ہوئے ، گورے ، کالے ، سرخ ، اور ان کے در میان ، اور برے اچھے ، نرم طبیعت والے ، سخت طبیعت والے ، سخت طبیعت والے ، سخت طبیعت والے ، سخت طبیعت والے اور انکے در میان ۔

کل میہ روایت تو تھی محمد بن جعفر کے طریق ہے ،اور یہ ھوذہ کے طریق ہے بھی منقول ہے ، ھوذہ عوف سے وہ قسامہ بن زہیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اشعری کو کہتے ہوئے سنا، کہ رسول اکرم سے نے فرمایا ہے شک اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی لہذا آدم کی اولاد مجمی ، زمین کی طرح ہوئی، گورے ،سرخ ،کالے ، درمیانی ، نرم طبیعت والے ، سخت طبعیت والے اور درمانی ،اوربرے ،اچھے ،درمیانی سے

سی اور این مسعود اور دوسرے کچھ اصحاب رسول عظیم سے مروی ہے، فرماتے ہیں! الله عزوجل نے جبرائیل کو زمین کی طرف بھیجا، تاکہ اس سے بچھ مٹی اٹھالائے، زمین حضر سے جبرائیل کو عرض کرنے لگی، میں آپ سے اللہ کی پناہ ما نگی ہوں، اس بات سے کہ آپ بچھ سے بچھ (مٹی اٹھاکر) کم کریں، یا ججھے عیب دار کریں، تو حضرت جبرائیل خالی واپس لوٹ گئے ۔ اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے پرودگار: اس نے آپ کے نام سے پناہ مانگ کی تھی۔ لہذا میں نے اسکو پناہ دیدی۔

پھراللہ عزوجل نے حضرت میکائیل کو بھیجا۔ تو زمین نے ان سے بھی پناہ مائلی، اور انہوں نے بھی پناہ دیدی، اور بارگاہ خداوندی میں اسطرح عرض کردیا، جیسے حضرت جر ائیل نے عرض کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل نے فرمایا: میں بھی العزت نے حضرت عزرائیل نے فرمایا: میں بھی جھے سے اللہ کی پناہ مانگا ہوں، کہ میں خالی ہاتھ لوث جاؤں، اور اللہ کے تھم کو پورانہ کروں، لہذا عزرائیل نے روئے زمین (کی مختلف جگہوں) سے مٹی اٹھالی، اور اسکو ملالیا، اور یہ مٹی سفید ، سیاہ، سرخ، رنگ کی

تھی۔ لہذااسوجہ سے بنی آدم بھی مختلف رگوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عزرائیل اسی مٹی کو لیکر چڑھے، اور پھر پانی کے ساتھ اسکو گوندھا، حتی کہ وہ لیس دار چیکتی مٹی بن گئی پھر پرودگار الله رب العزت نے فرمایا:-

میں مٹی ہے، ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، توجب میں اسکودرست کرلوں، اور اسمیں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اسکے آگے سحدے میں گر بڑنا: له

پھر اللہ عزوجل نے اسکواپے وست قدرت سے پیدا فرمایا، تاکہ اہلیس اسپر اپنی بردائی نہ کر سکے، پہلے تو ایک جسم انسانی پیدا فرمادیا، اور محض اس صورت میں بغیر روح کے وہ چالیس سال پڑارہا۔

اور وہ وقت در حقیقت جمعے کے دن کے بقد رتھا، فرشتے اسکے پاس سے گذرتے جاتے تھے، اور دیکھ کر گھراتے تھے، اور سب سے زیادہ گھرانے والا اہلیس تھا، یہ اسکے پاس سے گذرتا تواسکو مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی مخیکری سے آواز نکلتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے اور اللہ نے انسان کو کھنکھناتی، مٹی جو مخیکری کی طرح تھی اس سے پیدا فرمایا کہ

پھر اہلیں اس جسم کے منہ ہے اندر داخل ہوالور پیچے کے مقام سے نکل آیالور فر شتوں کو کہاتم اس سے نہ ڈرو، بے شک تمہار ارب بے نیاز ہے، لوریہ تواند رہے خالی ہے، اگر میں اسپر مسلط ہو گیا تو میں ہی اسکوہلاک کر ڈالوں گا۔ پھر جب وہ وقت کر گیا جسمیں اللہ نے اسکے اندر روح پھو تکنی تھی، تواللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرملیا! جب میں اسمیں روح پھونک لول، تو تم سب اسکے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔

پھر اللہ عزوجل نے اسمیں روح پھو تکی، تو پہلے روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم کو چھینک آئی تو فر شتوں نے عرض کیا، الحمد اللہ کئے تو حضرت آدم نے ، الحمد اللہ کہا،

پھراللدرب العزت نے حضرت آدم کو کہا، رحمک ریک, تجھ پر تیر ایرور د گار رحم کرے۔

پھر جب روح آتھوں میں بپنی، تو حضرت آدم نے جنت نے پھلوں کی طرف دیکھا، پھر جب روح پیٹ میں بپنی، تو حضرت آدم کو فورا بھوک محسوس ہوئی، اور پھر سے جنت کے پھلوں کی طرف لیکے، جبکہ ابھی روح یاؤں تک نہ بپنی تھی، تواس وقت اللہ نے فرمایا

حلق الانسان من عبل علم انسان جلدی (کے مارے) سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے پھر فرشتوں نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہواور اسطر ح قصہ فرشتوں نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہواور اسطر ح قصہ پوراکیا۔ (توبہ پوراقصہ نہ کورہ سند سے اور اسکے علاوہ بھی دوسری علیہ سندوں سے کئی صحابہ سے منقول ہے) مصنف فرماتے ہیں کہ اس قصے کے گئی اجزاء تو اگر چہ احادیث سے ماخوذ ہیں لیکن اکثر ہاتیں اسر ائیلیات مصنف فرماتے ہیں کہ اس قصے کے گئی اجزاء تو اگر چہ احادیث سے ماخوذ ہیں لیکن اکثر ہاتیں اسر ائیلیات سے ماخوذ ہیں۔

هام احمد فرماتے ہیں! حضرت انس حضور اکرم علیہ سے روایت فرماتے ہیں،آپ علیہ نے فرمایاجب

السورة ص آيت ا ع تا ٢٤ الله المسورة رحل آيت ١١٠

سى سور والانبياء كيت ٢٠٠٠ سي سيسور و حجر آيت ١٣٥٠ m

في فقال الأمام احمد: حدثنا عبدالصمد، حدثنا حماد عن ثابت، عن انس ، ان النبي رفي قال

الله عزوجل نے حضرت آدم کو پیدافرمایا، توجب تک الله نے چاہا، اسکویو ننی (بلاروح کے) چھوڑے رکھا، تو البیس خیالا اسمیس چکر لگا کر آیا، توجب اسکواندرسے کھو کھلا پایا، تو سمجھ لیا کہ یہ اپنے پر قابوندر کھ سکے گا۔

لہ اور این حبان بھی اپنی صحیح میں ایک دوسری سند سے حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم پہلے نے فرمایا: جب آدم میں روح پھو کی گئی، توروح پہلے سر میں پیچی (بذریعہ ناک) تو اکو چھینک آئی، تو حضرت آدم نے (فوراً) کما" المحمد للدرب العلمین"

توالله تبارك وتعالى في بهي جواب مين فرمايا "يوحمك الله"

لل اور حافظ الو بحربر ار فرماتے میں کہ حضرت الی ہر برہ اسے منقول ہے! فرمایا! جب الله نے آدم کو پیدا فرمایا تو انکو چھینک آئی، جس پرانہوں نے "الحمد لله" کہا، توجواب میں اسلے پروردگار نے انکو فرمایا، دحمك ربك با آدم" نجھ پر تیرا پروردگار رحم كرے اے آدم" :۔

اوراس مدیث کی سند میں کوئی کی (حرج) نمیں ہے سے

میں اور حافظ او یعلی فرماتے ہیں! حضرت او ہر برہ حضور اکرم سی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سی نے نے رہا!!

اللہ عزوجل نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدافر مایا پھر اسکوگار ابناکر چھوڑے رکھا حتی کہ جب وہ سڑا ہواگا رائن گیا، تواللہ نے اسمیں شکل وصورت بنائی، پھر اسکو چھوڑ دیا یہ ال تک کہ وہ خسیری کی طرح آواز دینے والا ہوگیا، پھر اہلیس اسکے پاس سے گذر تا تو کتا تو ہوئ عظیم کام کیلئے پیداکیا گیا ہے، پھر اللہ عزوجل نے اسمیس اپنی روح مبارک پھوٹی، تو پہلے پہلے اعضاء جن میں روح (جان) پڑی وہ آتکھیں، اور ناک تھی، جس سے حضرت آدم کو چھینک آئی، پھر اللہ نے انکور حمت کے کلمات (الحمد اللہ وغیرہ) کمناسکھلاتے، پھر اللہ نے خود فرمایا "یو حمل دبل " تجھ پر تیر اپر وردگار رحمت کرے (اے آدم ) پھر فرمایا اے آدم اس (فرشتوں کی) جماعت کے پاس جااور ان سے بات چیت کر اور دیکھ، وہ کیا کتے ہیں۔

تو حضرت آدم چل کر اسکے پاس آئے اور ان کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا، و علیك السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله

یمال اللہ نے فرمایا: اے آدم یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم نے پوچھا اے میرے پر وردگار میری کاولاد: یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا: اے آدم میرے دونوں ہا تھوں میں سے ایک کواختیار کرلو: تو در گار میرے دونوں ہا تھ ،بایر کت تو دم میرے دونوں ہا تھ ،بایر کت بی ہیں۔ بی ہیں۔

لى وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا هدبة بن خالد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت عن انس بن مالك ان لنبي ..... للى وقال الحافظ ابو بكر البزار! حدثنا يحي بن محمد بن سكن، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا مبارك بن فضاله، عن عبيدالله، عن حبيب، عن حفص. هو ابن عاصم بن عبيدالله بن عمر بن الخطاب. عن ابي هريره رفعه قال ....

لله وهذا الا سنادلاباس به: ولم يخرجوه:. \$. وقال الحافظ ابو يعلى: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عمرو بن محمد، عن اسماعيل بن رافع، عن المقبرى، عن ابى هريره ،ان رسول الله ﷺ قال....

پھر اللہ نے اپنی ہمتیلی پھیلادی، ویکھا تو انسان (ہی انسان) ہیں، ان میں سے پچھ ایسے ہیں جن کے مونہوں سے روشنی نکل رہی تھی،اورا یک آدمی کے نور نے تو حضر تآدم کو تعجب میں ڈال دیا تو حضر تآدم نے پوچھااے پروردگار ،آپ نے اسکی عمر کتنی رکھی نے پوچھااے پروردگار ،آپ نے اسکی عمر کتنی رکھی ہے ؟ فرمایا : ساٹھ سال، توآدم نے عرض کیا : اے پروردگار میری عمر سے انکی عمر کوبوھاد ہجئے، یہاں تک کہ وہ سوسال ہوجائے۔ تواللہ نے الیا فرمادیا،اورگواہ بھی ہماویے۔ پھر جب حضر ت آدم کا آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت آیا، تواللہ عزوجل نے ملک الموت کو ایکے پاس بھیجا، توآدم نے فرمایا : کیا میری عمر سے حالیس سال ماتی نہیں رہ گئے ؟

توملک الموت نے عرض کیا : کیاوہ آپ نے اپنے میٹے داوڑ کو نہیں دیدیئے تھے ؟ حضرت آدم نے انکار فرمادیا،اورائلی اولاد بھی انکار کرتی رہتی ہے،اوروہ بھول گئے تھے، توائلی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے۔لے

اس مذکورہ حدیث کو ابو بحر بردار، امام ترفدی، اور امام نسائی نے بھی روایت کیاہے، لیکن ساتھ میں امام ترفدی اور نسائی نے بچھ کلام کیاہے۔ اور ایک دوسرے صحافی عبداللہ بن سلام ہے بھی بے حدیث منقول ہے۔

علد اور امام ترفدی فرماتے ہیں حضر ت ابو ہر برہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیم نے فرمایا: جب اللہ عزوجل نے حضر ت آدم کو پیدا فرمالیا، تو اکلی کمر پر اپنادست (قدرت) بھیرا، تو اکلی پیشانی پر دونوں آنکھول کے پڑی، جسکو بھی اللہ نے قیامت تک الکی اولاد میں سے پیدا فرمانا تھا، اور ہر انسان کی پیشانی پر دونوں آنکھول کے در میان نور چک رہا تھا، پھر اللہ نے ان سب کو حضرت آدم کے سامنے کیا، تو آدم نے عرض کیا: اے پر ورد گار ہے کون ہیں؟ فرمایا ہے تیری اولاد ہے پھر حضر ت آدم نے ایک آدمی کو دیکھاجس کی روشن ان کو تجب بھی ڈال رہی تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ عزوجل سے پوچھا فرمایا ہے تیری اولاد کی آخری امتوں میں سے ہوگا، اور اسکو داوڈ کما جائے گا، حضر ت آدم نے پھر پوچھا اے پر چھا فرمایا ہے تیری اولاد کی آخری امتوں میں سے جوگا، اور اسکو داوڈ کما جائے گا، حضر ت آدم نے پھر پوچھا اے پر جھا فرمایا ہے تیری اولاد کی آخری امتوں میں ہوگا، اور اسکو داوڈ کما جائے گا، حضر ت آدم نے پھر پوچھا اے پر جھا فرمایا ہے نے اسکی ، کئی عمر رکھی ہے؟ مولیا : اے پر ورد گار : آپ نے اسکی ، کئی عمر رکھی ہے؟ فرمایا : ساٹھ سال ۔ عرض کیا : اے پر ورد گار اسکو میری عمر سے چالیس سال نیادہ کرد ہے۔

پھر جب حضرت آدم کی وفات کاوفت قریب آیا، تو ملک الموت اکے پاس پہنچ گئے، تو حضرت آدم نے فرمایا کیا میری عمر سے چالیس باقی نہیں رہ گئے ؟ عرض کیا : کیاوہ آپ نے اپنے بیٹے داور کو نہیں دید یئے تھے ؟ حضور علیہ نے فرمایا : حضرت آدم نے انکار فرمادیا، تواکی اولاد بھی انکار کرتی ہے، اور آدم بھول گئے تھے، تواکی اولاد بھی بھولتی ہے، اور حضرت آدم سے خطامر زد ہوگئی تھی، تواکی اولاد سے بھی خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ سے امام تر مذی فرماتے ہیں ہے حدیث حسن صحیح ہے۔

ل وقدرواه الحافظ ابو بكر البزاروالترمذي والنسائي في ,, اليوم واليلة ،، من حديث صفوان بن عيسى، عن المحارث بن عبدالرحمن بن ابي ذناب، عن ابي سعيدالمقبري، عن ابي هريره عن النبي رسيسي وقال الترمذي حديث منكر. وقدرواه محمد بن عجلان، عن ابيه عن ابي سعيد المقبري، عن عبدالله بن سلام.

لا وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو تعيم، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن اسلم، عن ابي صالح ، عن ابي هريره قال، رسول الله السيسية .... النج

لله قال الترمذي، حسن صحيح وقدروي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي رَضَّ . ورواه الحاكم في,, مستدركه،، من حديث ابي نعيم الفصل بن دكين، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

www.islamicbulletin.com ۵۸ — معمى الانبهاء اردو

اولادآدم مين مريضول اور جنتيول اور جنميول كاذكر:-

ان انی حاتم بھی، حضرت او ہریرہ سے اسکوم فو عاروایت کرتے ہیں، اور وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر اللہ نے تمام اولاد کو حضرت آدم کے سامنے کیا، اور فرمایا اے آدم یہ تیری اولاد ہے، اور الن میں (مختف بیماریوں کے لوگ بھی تھے مثلاً) جذامی، ایر صی، اندھے، اور بھی مختف اقسام کی بیماریوں والے تھے، نو آدم نے عرض کیا : اے پروردگاریہ، میری اولاد کے ساتھ آپ نے کیوں کیا ہے؟ فرمایا تاکہ میری نعمتوں کا شکر کریں۔ پھرآگے داؤدگا قصہ مذکورے۔

اور بہ حدیث ابن عباس کی روایت ہے بھی آئی ہے۔

کے اور امام احمد اپنی مند میں حضر ت او در داع ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا: اللہ نے حضر ت آدم کو پیدافرمایا، توجب پیدافرمالیا، چرا کے دائیں شانے پر ہاتھ مارا، جس سے انکی سفید او لاد جیسے موتی ہوں، وہ نکل آئی، اور بائیں شانے پر ہاتھ مار ااس سے ان کی سیاہ او لاد جیسے کو کلے ہوں وہ نکل آئی، چر پر ور دگار نے دائیں طرف دائیں طرف والوں کے بارے میں فرمایا یہ جنت میں جائیں گے، اور جھے کوئی پرواہ نہیں، چر بائیں طرف والوں کے بارے میں فرمایا یہ جنم کی طرف جائیں گے، اور جھے کوئی پرواہ نہیں۔

سے این ابی الد نیا فرماتے ہیں کہ حضرت سے منقول ہے فرمایا: اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا جب پیدا فرمالیا، تواکی دائیں جانب سے جنتی لوگوں کو نکالا اور ہائیں جانب سے جہنمی لوگوں کو نکالا ماورسب کو زمین پر ڈال دیا، جن میں سے اندھے، بہرے اور مختلف پیماریوں والے تھے۔

تو حضرت آدم نے عرض کیا : اب پرور د گارآپ نے میری اولاد کو برابر برابر کیوں نہ فرمایا؟ فرمایا : اب آدم میں نے ارادہ کیا ہے کہ میراشکر کیا جائے۔ سی

که اور اسکوابو حاتم اور این حبان بھی آپی صحیح میں روایت کرتے ہیں ، کہ حضرت ابو ہر یرہ حضور اکرم سے اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں ، کہ حضرت ابو ہر یرہ حضور اکرم سے فرمان نقل کرتے ہیں ، کہ آپ نے کا چھنک آئی ، انہوں نے المحمد لله کما ، تو یوں اللہ کی اجازت و تعلیم کے ساتھ سب سے پہلے انکی زبان سے اللہ کی حمد نکلی ، پھر انکوائے پروردگار نے فرمایا : "یو حملت دبلہ یا آدم "اے آدم تھے پر تیر اپروردگار رحم کرے ، اب توان فران کے پاس جااور انکی مجلس میں شریک ہو ، اور سلام کر ، تو حضرت آدم نے جاکر "السلام علیکم" کما۔ فرشتوں نے بواب دیاوعلیکم السلام و دحمة الله ، پھر آدم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ گئے ، تواللہ نے فرمایا یہ تیر الور تیری اولاد کے در میان سلام ہوگا اور اللہ نے اپنے دست مبارک سمیٹ کر فرمایا۔ دونوں میں سے ایک کو تیر الور تیری اولاد کے در میان سلام ہوگا اور اللہ نے اپنے دست مبارک سمیٹ کر فرمایا۔ دونوں میں سے ایک کو

ل وروى ابن ابى حاتم من حديث عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار، عن ابى هريرة مرفوعاً فلكره وفيه . 
قلكره وفيه . 
قل وقال الامام احمد في "مسنده " حدثنا الهيشم بن خارجه ، حدثنا ابوربيع عن يونس بن مسيرة ، عن ابى الدرداء، عن النبى النبي قال . . . . قال ابن ابى الدنيا: حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا الحكم بن سنان، عن حوشب ، عن الحسن قال . . . . قل هكذاروى عبدالرزاق عن معمر، عن قناده، عن الحسن بنحوه . 

عن الحسن بنحوه . 

ه وقدرواه ابو حاتم وا بن حبان في " صحيح "فقال : حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة تحدثنا محمد بن ابى زناب، عن سعيد خزيمة حدثنا محمد بن ابى زناب، عن سعيد المقبرى، عن ابى هريره قال ، قال رسول الله المقبرى، عن ابى هريره قال وسول الله المقبرى المقبرى، عن ابى هريره قال وسول الله المقبرى المقبرى، عن ابى هريره قال وسول الله المقبرى المقبرى المقبرى المقبرى المقبرى المقبرى المقبرى المقبري المقبرى المقبر المقبرى المقبر المقبرى المقبرى

افتیار کرلو! تو حضرت آدم نے عرض کیا: میں اپنے پروردگار کے دائیں ہاتھ کو افتیار کرتا ہوں، جبکہ میر بے پروردگار کے دونوں ہیں آدم اور اسکی لولاد نظر آئی۔ آدم نے پوچھا: اپ پروردگار ہے کیا ہے؟ فرمایا: تیری لولاد ہے، اور اسوقت ہر انسان کی عمر اسکی پیشانی پر دونوں نے پوچھا: اپ پروردگار ہے کیا ہے؟ فرمایا: تیری لولاد ہے، اور اسوقت ہر انسان کی عمر اسکی پیشانی پر دونوں آنھوں کے در میان کھی ہوئی تھی۔ لوران میں ایک بہت روش نچکدار آدی تھا۔ لورا سکی عمر صرف چالیس سال کھی ہوئی تھی، تو حضرت آدم نے پوچھا: اپ پروردگار ہیہ کورو تھا۔ نے پروردگار ہیہ کورو تھا۔ نے فرمایا ہے تیرافرز ند داؤد ہے۔ تو حضرت آدم نے عرض کیا اپنی عمر سے منظم سال انکود ہے: فرمایا صبح ہے۔ تو جنت میں رہ، تو جب تک اللہ نے چاہا حضر ت آدم جنت میں رہ۔ پھر وہاں سے اتارد ہے گئے۔ جس کی وجہ سے حضرت آدم اپنی کورہت طامت فرمایا کرتی تھے۔ پھر آخر عمر میں انکوں تھی۔ عرض کیا: بی ہال، سکین ان میں سے آپ نے ساٹھ سال اپنے بیخ داؤد کو دید سے تھے۔ لیکن صفی ہوئی تھی۔ عرض کیا: بی ہال، سکین ان میں سے آپ نے ساٹھ سال اپنے بیخ داؤد کو دید سے تھے۔ لیکن صفر سے آدم نے انکار فرمایا تو انکی اولاد بھی انکار کرتی رہتی ہے۔ اور دہ بھول گئے تھے، تو انکی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے۔ اور دہ بھول گئے تھے، تو انکی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے۔ اور دہ بھول گئے تھے، تو انکی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے۔ اور دہ بھول گئے تھے، تو انکی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے۔ تو اس دن سے گواہوں، اور لکھنے کا تھم فرمادیا گیا۔

ل امام خاری نقل کرتے ہیں، کہ حضرت او ہریرہ، حضور اکرم عظیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ۔
اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، تو انکا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔ پھر اللہ نے انکو فرمایا : جااور اس (فرشتوں کے)گروہ پر
سلام کر، پھروہ جو جو اب دیں، اسکوس، وہ تیر الور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم نے جاکر انکوالسلام
علیکم فرمایا، انہوں نے بھی جو اب دیا"و علیکم السلام ورحمة الله" تو فرشتوں نے سلام کے جوب میں ورحمة
الله کے الفاظ برھائے۔ (جو حضرت آدم سے کم ہو گئے تھے تو) جو بھی حضرت آدم کی صورت پر جنت میں واخل
ہوتا ہے ہیں وہ اب تک (اس سلام کو) کم کر تار ہتا ہے۔ (جو صحیح نہیں ہے)

اس طرح الم مخارى في اس مديث كو صحيح مخارى كتاب الاستيدان ميس روايت كياب\_ على

سل اورامام احمد، حضرت الوہریرہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، که رسول اکرم عظیمے نے فرمایا: حضرت آدم کا قد ساٹھ ہاتھ تھا، اور چوڑائی سات ہاتھ تھی۔ اس حدیث کوروایت کرنے میں امام احمد منفر دہیں، منداحمد میں ہے کہ حضرت این عباس سے مروی ہے، کہ جب قرض کی آیت نازل ہوئی، تورسول اکرم عظیمہ نے فرمایا: نے شک پیلا شخض، جس نے انکار کیا، وہ حضرت آدم تھے۔

اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو آئی کمر پر ہاتھ پھیرا، جس سے آئی تمام اولاد جو قیامت تک آنیوالی مخص، سب نکل آئی۔ اور ہر ایک حضرت آدم کے سامنے آتارہا، حضرت آدم نے ان میں ایک چمکنا شخص دیکھا، پوچھا : اے پروردگار اسکی عمر کتنی ہے؟ فرمایا : ساٹھ

د وقد قال، البخارى: حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا عبدالرزاق ، عن معمر، عن همام بن منبه، عن ابي هريره عن البي المنظمة عن البي المنطقة الله عن النبي المنطقة الله عن يحى بن جعفر، ومسلم، عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبدالرزاق به

لل وقال الامام احمد، حدثنا روح، حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابى هريره ان النبي ﷺ قال ..... وقال الامام احمد! حدثنا عقان، حدثنا حماد بن سلمه، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن آبن عباس ....

سال: عرض کیا: اے پروردگار اسکی عمر بوصاد یجئے، فرمایا نہیں، ہاں ہیہ ہوسکتا ہے کہ تیری عمر سے اسکو پھے نیاد فی کردی جائے۔

اور حضرت آدم کی عمر ایک ہزار سال تھی، (حضرت آدم نے چالیس سال داؤد کو دیدیے تق) اللہ نے اسپر فرشتوں کو گواہ منالیا، اور لکھ کر محفوظ فرمادیا، پھر جب حضرت آدم کی وفات کا وفت قریب آیا، تو فرشتے انگی روح قبض کرنے انگے پاس پنچے، حضرت آدم نے فرمایا ابھی تو میری عمر کے چالیس سال باقی ہیں۔ عرض کیا گیا: وہ چالیس سال توآپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دیدیے تھے ؟ فرمایا: نہیں میں نے تو نہیں دیے۔ پھر اللہ نے اپنے اللہ اور فرشتوں کی گواہی کو پیش کیا...

له اورایک دوسر ے طریق ہے بھی منداحہ میں حضرت الن عباس کی حضور علیے ہے مروی حدیث ہے کہ رسول اگر م علیے نے فرملی: اول محض جنہوں نے انکار فرملیا وہ ادم جیسے۔ واپ نے اسکو تین بار فرملیا "اوراللہ پاک نے جب حضرت آدم کو پیدا فرملیا، توافلی کمر کو چھوا، جس ہے انکی تمام اولاد نکل آئی، تواللہ نے انکو حضرت آدم پیش کیا۔ ان میں ، حضرت آدم نے ایک روشن چکتا محض دیکھا: تو عرض کیا: اے پروردگار اسکی عمر کو بوصا دیجئے: فرملیا: نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے توا پی عمر میں سے پھھ اسکو دیدے، تو حضرت آدم نے چالیس انکو دیدیے، تو اللہ نے اسکو کھھ کر فر شتوں کو گواہ منالیا۔ پھر اللہ نے جب انکی روح قبض کرنے کا ادادہ فرملیا، تو حضرت آدم نے والیس سال باقی میں کہا گیا: وہ توآپ نے اپنے بیخ داؤد کو دید ہے تھے۔ حضور نے فرملیا: پھر حضرت آدم نے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے تھی ہوئی تحریر ظاہر کی، اور گواہ قائم کے، پھر داؤد کیلئے بھی اللہ فرملیا: پھر حضرت آدم نے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے کھی ہوئی تحریر ظاہر کی، اور گواہ قائم کے، پھر داؤد کیلئے بھی اللہ فرملیا: پھر حضرت آدم نے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے کھی ہوئی تحریر خارج کے احمد اور علی بن ذید اس حدیث میں منفر دہیں۔ اور علی بن ذید اس حدیث میں منفر دہیں۔ اور علی بن ذید جواس حدیث کے داویوں میں سے ہیں انکی حدیث میں نکارت ہے۔

اور طبر انی میں حضرت ان عباس دغیرہ سے مروی ہے کہ جب دین کیآیت نازل ہوئی، تورسول اکر م مطاقعہ نے فرمایا : بے شک پہلا محض جس نے انکار کیا،وہ آدم تھے۔ تین مرتبہ فرمایا۔اورآ کے قصہ ذکر کیا۔ عہد بنبی آدم: -

موطالهم مالک که میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ہے سوال کیا گیا، کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ واڈا خذ ربك من بنى آدم من ظهور هم ذريتهم واشعد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى

(ترجمہ)اورجب تمهارے پروردگارنے نبی آدم سے ، یعنی ان کی پیٹھوں سے انکی اولاد نکالی ، توانکو سے انکی اورجب تمهارے پر چھاکہ ) کیا میں تمهار اپروردگار نہیں ہوں ؟وہ کہنے گے کیوں نہیں ؟ جانوں پر گواہ منالیا ( یعنی ان سے بوچھاکہ ) کیا میں تمہار اپروردگار نہیں ہوں ؟وہ کہنے گئے کیوں نہیں ؟ حضرت عمر شے فرمایا : میں نے نبی اکرم میں ہے ہے ساء ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا توفر مایا :

لاً وقال الامام مالك بن انس في "موطئه" عن زيد بن أبي انيسه أن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، اخبره عن مسلم بن يسارالجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآيته كل سورة أعراف آيت ١٧٢

الله عزوجل نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، توائی کمر کو اپنے داہنے ہاتھ سے چھوا، جس سے انکی اولاد نکی آئی۔

پروردگار نے فرمایا: یہ جنت کیلئے ہیں، اور یہ اہل جنت کے کام کیں گے۔ پھر دوبارہ انکی کمرکو چھوا، تو اس
سے (دوسری) اولاد نکلی، پھر فرمایا: یہ جنم کیلئے پیدائے گئے ہیں۔ اور اہل جنم کا عمل کریں گے۔ (یمان آکر)
ایک آدمی نے پوچھا: یارسول اللہ توعمل کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ علی نے فرمایا: جب اللہ، بعدے کو
جنت کیلئے پیدا فرماتے ہیں، تواسکواہل جنت کیا موں میں لگادیتے ہیں۔ یمان تک کہ وہ اہل جنت کے اعمال
میں کے کا عمل پر مرتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے اور جب اللہ کسی بعدے کو اہل جنم کیلئے پیدا فرماتا ہے۔
تواس کو اہل جنم کے کا موں میں لگادیتے ہیں حتی کہ وہ اہل جنم کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اور

یہ تمام احادیث اسبات پروضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، کہ اللہ تعالی نے اولاد آدم کو آدم کی پیٹے سے چھوٹی، چھوٹی، چھوٹی چو نٹیوں کی طرح تکالا ، اور اکودو قسموں میں تقشیم فرمایا۔ اہل دائیں ، الل بائیں۔
اور فرمایا یہ جنت کیلئے، ہیں ، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ جنم کیلئے ہیں ، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
اور سور ہَاعراف کی آیت '' الست بو بحہ "کواس واقع پرمحمول کرنا ، اسمیں بھی نظر ہے
اور اگرچہ اس بارے میں منداحہ میں بھی حدیث مروی ہے کا کہ حضرت الن عباس حضور اکر م سالتہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سالتہ نے فرمایا اللہ عزوجل نے حضرت آدم کی پشت والی اولاد سے نعمان نامی میدان میں عرفہ کے روز عہد لیا پھر ان کو پشت سے تکالا ، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح تھے۔ پھر اللہ میدان میں عرفہ کے روز عہد لیا پھر ان کو پشت سے تکالا ، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح تھے۔ پھر اللہ خیاں نمام کو حضرت آدم کے سامنے پھیلا دیا۔ پھر انکی طرف توجہ فرماکر گفتگو فرمائی : کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں ؟ سب نے عرض کیا : کیوں نہیں۔ ہم گواہ ہیں کہ (تو ہمار آپروردگار ہے۔ اور یہ آقرار اسلئے کر ایا تھا ، اور تھے ، آگر ہوں لیک و تواس کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ یا یہ (نہ) کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بروں نے کیا تھا، اور تھے ، آگر بعد (پیدا ہوئے)

توكياجوكام، اللباطل كرتےرہ، آب اسكيد لے جميں بلاک فرماتے ہيں ؟ على

لى وهكذا رواه الامام احمد وابو داود والترمذى والنسائى وابن جرير وابن ابى حاتم، وابو حاتم ابن حبان فى ,, صحيحه،،من طرق، عن الامام مالك به. وقال الترمذى هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر. وكذاقال ابو حاتم وابوزرعة، زادا بوحاتم: وبينهما نعيم بن ربيعه. وقدرواه ابو داود، عن محمد بن مصفى، عن بقيتة الدربقينة بن الوليد يدلس فى الحديث. قالوا: اذاروى عن الشاميين فحديثه صحيح ("الضعفاء" لا بن الجوزى حرف الباء) خطى، عن عمر بن جثعم، عن زيد بن ابى انيس، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعه، قال كنت عندعمر بن الخطاب وقدسئل عن هذه الآينة فذكر الحديث. قال الحافظ الدار قطنى: وقد تابع عمر بن جثعم ابوفروة بن يزيد بن سنان الرهاوى، عن زيد بن ابى انيسه قال، وقولهما اولى بالصواب من قول مالك رحمه الله.

لل حدثناحسين بن محمد، حدثنا جريربن حازم عن كلثوم بن جبرعن بن محمد المروزى به. وقال شرط مسلم، رواه النسائى، وابن جرير والحاكم فى "مستدركه" من حديث حسين بن محمد المروزى به. وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه الا انه اختلف فيه على كلثوم بن جبير، فروى عنه مرفوعاً. وكذارواه العوفى والو البي والضحاك وابو جمرته، عن ابن عباس من قوله وهذا بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً. وهكذارواه العوفى والو البي والضحاك وابو جمرته، عن ابن عباس من قوله وهذا كثر واثبت والله اعلم. وهك من اروى عن عبدالله بن عمر موقوفاً ومرفوعاً والموقوف اصح

لا اور جمہور حضر ات کا خیال ہے کہ اللہ عزوجل نے آدم سے توحید پر عبد لیا تھا۔ اور دلیل میں مند احکم کی اللہ عزوجل نے آدم سے توحید پر عبد لیا تھا۔ اور دلیل میں مند احکم کی اللہ عضورا کرم عظیمت کو ایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: قیامت کے دن کسی جسمی سے کما جائے گا، کہ اگر زمین کی ساری ملکیت کا توالک ہو تو کیا تو وہ سب کچھ دے کر اپناپ کو جسم سے چھڑانا چاہے گا؟ (وہ کے گاضرور) تو پھر اللہ عزوجل فرما کیں گے: میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت آسان چیز طلب کی تھی، میں نے تجھ سے آدم کی پشت میں عمد لیا تھا کہ تو میر سے ساتھ کسی کو شریک نہ بہت آسان چیز طلب کی تھی، میں نے تجھ سے آدم کی پشت میں عمد لیا تھا کہ تو میر سے ساتھ کسی کو شریک تربی تھا۔ کہ حدیث سے تخ تئ فرمایا ہے۔

اللہ حضر سے الی تو نہ مانا اور میر سے باس آبیت (اور جب تیر سے پروردگار نے بنی آدم سے ، انکی پشتوں میں ہی سے انکی اور اس کے بعد کے بار سے میں مروی ہے ، کہ اللہ نے ازل میں ، تمام آدم کی اولاد کو جو فرمایا ، جو بھی قیامت تک پیدا ہونے والی تھی۔

فرمایا، جو بھی قیامت تک پیدا ہونے والی تھی۔

پیرائو (کس مرحلے میں) پیدا فرمایا، اور انکی صورت بمائی۔ پھر ان سے بولنا چاہا ہیں وہ بول پڑے اوران سے عمد و پیان لئے، اورانکو انکی جانوں پرگواہ بنالیا کہ کیا میں تمہار اپر ور دگار نہیں ہوں؟ سب نے کہاکیوں نہیں سی پھر ور دگار نے فرمایا، میں تمہار سے (اس قول) پر سا توں آسانوں کو سما توں زمینوں کو گواہ بنا تا ہوں، اور تمہار سا بھی گواہ بنا تا ہوں، تاکہ کمیں تم قیامت کے روزنہ کمہ دو کہ تمیں توعلم ہی نہ تھا۔ تو ابھی سے ) جان ، لوک میرے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ اور نہیرے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ اور نہیرے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ اور نہیرے سواکوئی بی قرر اکا وہ تم کوڈر اکیں گے میرے عمد و پیان سے۔

اورتم پریش اپنی کتاب (بھی) نازل کرونگا۔ توسب نے (بیک آواز ہو کر) کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ )ہی ہمارے پروردگار، اور مارا کوئی معبود ہیں آپکے سوا، ہمارا کوئی پرودگار نہیں، اور نہ آپکے سوا ہمارا کوئی معبود ہے۔ تو اسطرح انہوں نے اسی دن اطاعت کا قرار کر لیا۔

پھراللہ نے سب کے والد امجد حضرت آدم کو اوپر اٹھایا، اور آدم نے اپنی تمام اولاد کی طرف دیکھا۔ جس میں غنی بھی تھے، فقیر بھی تھے۔ اچھی صورت والے بھی تھے، اور دوسرے بھی تھے۔ یہ کچھ دیکھا کر حضرت آدم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی: اے پروردگار اگر آپ اپنے بہدوں کے در میان بر ابری فرمادیے تو؟ اللہ نے فرمایا: میں پند کرتا ہوں کہ میر اشکر کیا جائے۔ اور پھر حضرت آدم نے ان میں انبیاء کو بھی دیکھا جو (اندھیرے میں) چراغوں کی طرح تھے، انکونور نے ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر خاص، طور پر انبیاء سے دوبارہ عمد لیا گیا، جو نبوت ور سالت کے متعلق تھا۔ اور بھی مطلب ہے اس آیت قرآنی کا (ترجمہ) اور جب ہم نے نبیول سے عمد و پیال لیا اور آپ سے (بھی اے محمہ) اور نوح سے، اور اموسی اور موسی اور عیسیٰ این مر یم سے۔ اور ہم نے ان سے صفوط عمد لیا ہی

للوقال ابوجعفرالرازى اعن الربيع بن انس، عن ابى العاليه، عن ابى بن كعب، فى قوله تعالى "واذ اخد ربك من بم آدم من ظهور هم ذريتهم" (الإعراف ١٧٧.م) للاعراف ١٧٧ ﴿ كَلَّ سُورَهُ احْرَابُ آيت ٧

(ادر بهلاجوعهد ليا گياتها كه مين بي تهاتمهارارب مون،ادر مين بي تهامعبود مول ـ

تو ہر انسان کی فطرت و نیچر اس پر رکھی گئی ہے کہ پیدائشی طور پروہ توحید کا قائل ہو۔)اس بارے میں اللہ کا قرآن کریم میں فرمان ہے۔ تو تم سب، کیسو ہو کر دین پر سیدھے چلے جاؤ (اور)خدا کی فطرت کو جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے،اختیار کئے رکھو،خدائی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتالے

اور فرمایا : بیرا گلے ڈزانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں ک

اور فرمایا : اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عمد (کا نباہ) نہیں دیکھا۔ اور ان میں اکثروں کو (دیکھا تو) بد کار ہی دیکھا سوسی

ذلت ابليس : \_

پہلے گذر چکا کہ جب حضرت آدم کیلئے فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا گیا، تو تمام نے حکم کی اطاعت کی۔
لیکن اہلیس نے نا فرمانی کی۔ کیونکہ اسکوآدم پر حمد تھا، اور ان سے دشنی تھی۔ جس کی وجہ سے اللہ نے اسکو
دھتکار دیا، اور اپنی رحمت سے ہمیشہ کیلئے دور کر دیا۔ اور اپنی بارگاہ الہیہ سے اسکو نکال دیا اور ذلیل وخوار شیطان
مردود کما ہواز بین پر پنجویا۔

ھ اور مند احمد میں ہے حضرت ابد هریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ کی تلاوت کر تا ہے۔ اور کھر سجدہ کر لیتا ہے، تو شیطان الگ ہو کر رونے بیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تواس نے سجدہ کر لیا، جس سے وہ جنت کا مشخق ہو گیا۔ اور مجھے سجدے کا حکم ملا، پر میں نے نافرمانی کی پس میرے لیے جنم ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا۔ لے

آدم کے جنت میں ٹھھرنے کاوقت: -

جب حضرت آدم جنت میں رہائش پذیر ہوگئے، خواہ وہ جنت زمین میں ہو، یا آسان میں یا جہال کہیں ہو اختلاف کے مطابق، تو وہاں جنت میں، یہ دونوں حضرات آدم وحواء علیما السلام بردی عیش وعشرت کے ساتھ، جہال چاہتے کھاتے پھرتے۔لیکن جب اس در خت کے پھل کو کھالیا، جس سے انکوروکا گیا تھا، تو انکا عزت وعظمت والا لباس اتار لیا گیا، اور انکوز مین پر اتار دیا گیا۔ اور انتر نے کا اختلاف، پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسکے بارے میں اختلاف ہے۔

ا یک قول یہ بھی ہے کہ دنیاوی دنوں میں سے ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھسرے۔ اور پہلے مسلم کی حدیث میں حضرت او ہر رہ ہ کی مر فوعاً روایت گذر چکی ہے کہ (اور آدم جمعے کے دن کی

ل سوره روم آیت ۳۰ کی نجم آیت ۵۲ ۱۰۲ کی اعراف آیت ۲۰۲

وروه الانسة، عبدالله بن احمد، وابن ابى حاتم، وابن جريرو ابن مردويه، فى تفاسيرهم من طريق ابى جعفر وروى عن مجاهد، وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق هذه الاحاديث و وقدقال الامام احمد احدثنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا غيد، قالوا: حدثنا الاعمش، عن ابى هريره قال ...... قو ورواه مسلم من حديث وكيع وابى معاويه عن الاعمش

گھڑیوں میں سے ایک گھڑی میں پیدا ہوئے۔اور ابو ہریرہ ہی سے مروی شدہ پہلے بیبات گذر چی ہے کہ اس دن میں آدم پیدا ہوئے اور اس دن جنت سے نکالے گئے۔

توه دن جس میں پیدا ہوئے، آگر اسی میں نکالے گئے اور وہ ایام بھی انہی دنیا کے ایام کے بقد رطویل ہوں۔

تو حاصل یہ فکتا ہے کہ وہ دن کا پچھ حصہ ٹھرے۔ لیکن اسمیس نظر (غلطی کا امکان) ہے۔ اور اگر ان کا جنت

سے نکلنا اس دن کے علاوہ ہو، جس میں وہ پیدا کئے گئے اور وہ چھ ایام دنیا کے چھ ہز ارسال کے بقد رہوں، جیسے

کہ ابن عباس، مجاہد، ضحاک، ابن جریر سے مروی ہے تو پھر حضر تآدم کا جنت میں ٹھر نابہت طویل مدت

تک ثابت ہوگا، اور علامہ جریر فرماتے ہیں! کہ بیبات معلوم ہے کہ حضر تآدم علیہ السلام جمعے کے دن کے

آخری وقت میں پیدا ہوئے، یعنی جمعے کے دن کی ایک آخری گئری میں پیدا ہوئے، اور ایک گھڑی اس ون کی

تراسی سال چار مینے کی ہوتی تھی اور پیدائش سے پہلے محض گارے کی بنی ہوئی شکل پر چالیس سال کا عرصہ

گذرا، اور (پیدائش کے بعد) زمین پر اتر نے سے پہلے جنت میں ترالیس سال اور چار مہیئے رہے۔ واللہ اعلم

بالصواب اس اعتبار سے انکا جنت میں ٹھر نابہت طویل عرصہ ہوگا۔

له اور حضرت عطاء بن رباح کا قول ہے ، کہ حضرت آدم جب زمین پرازے توالے پاول زمین میں تھے اور سر آسان میں تھا، پھر اللہ نے انکو کم کیا، حتی کہ صرف ساٹھ ہاتھ رہ گئے۔

اور حضرت ابن عباس سے بھی اس کے مثل مروی ہے۔

الین اسبات میں (غلطی کائی زیادہ امکان ہے اور) نظر ہے کیونکہ پہلے حضر تالہ ہریرہ کی حدیث سے گذر چکاہے کہ رسول اللہ عظی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ عزوجل نے حضر تاریخ کو پیدا فرمایا تو انکا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔ اور مخلوق مسلسل (قد میں اب تک) کم ہوئی جارہی ہے۔ اور اس حدیث کی صحت پربالکل اتفاق بھی ہے۔ تو یہ حدیث وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ شروع میں انکا قد ساٹھ ہاتھ تھااس سے زیادہ نہ تھا۔ اور مخلوق جب سے سلسل قد کا تھ میں تھٹی جارہی ہے اب تک۔ اور این جریر، حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ عزوجل نے فرمایا: اے آدم ٹھیک میرے عرش کے مقابل (زمین میں) میر اعزت کا گھر ہیں کہ بے البدا اور میرے لئے اسمیں ایک گھر بنا، اور اسکا طواف کر جیسے میرے فرشتے اس عرش پر اس کا طواف کر جیسے میرے فرشتے اس عرش پر اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک فرشتہ بھی حضر ت آدم علیہ السلام کے پاس بھی دیا، جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ بتلائی، اور (حج کے ) طریقے سکھائے، اور ذکر کیا کہ یماں پر (طواف وغیرہ میں) جو قدم بھی السلام کو وہ جگہ بتلائی، اور (حج کے اللہ کے الیک کرے تاریک کو اللہ کے وہ قدم ہیں ایس میں کے وہ قدم آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔

د نیامین آدم کا پهلا کھانااور لباس:-

اور حصرت ان عباس ہے ہی مروی ہے ، کہ حضرت آدم نے زمین پرآنے کے بعد جو سب سے پہلا کھانا کھایاوہ یہ تھا، کہ حضرت آدم کے پاس حضرت جرائیل آئے، اور گندم کے سات دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے بوچھا یہ کیا ہے ؟ عرض کیا : یہ اس در خت (کے پھل) سے ہس سے آپکوروکا گیا تھا۔ لیکن آپ نے تاول کر لیا تھا۔ فرمایا تواب میں اسکا کیا کروں ؟ عرض کیاا تکوز مین میں یو دیجئے حضرت آدم نے یو

ال وقدروي عبدالرزاق، عن هشام عن حسان، عن سوار خبر عطاء بن ابي رباح....

ویے، اور وہ دانے (ان دنیا کے دانوں سے) لا کھ در جہ وزن زیادہ رکھتے تھے، تو وہ دانے اگ آئے۔ حضر ت

آدم نے نصل کی کٹائی کی، چر دانوں کو (بھوسی) سے جداجد اکیا، چر صفائی کی، چر پیسا، پھر آٹا گو ندھا پھر کمیں
جاکرروٹی پکائی، اور اسطرح عظیم محنت و مشقت اور شکمان کے بعد کمیں جاکر اسکو کھایا، اور اللہ کے فرمان کا بھی
مطلب ہے، فرمان ہے: پس کمیں وہ (شیطان) تم کو جنت سے نہ نکلواد ہے، پھر تو محر وم ہو جاؤگ لے۔
اور پہلا لباس بھیر کی اون کا تھا، پہلے تو دونوں میاں بیوی نے اس اون کو کاٹا پھر اسکو چر نے پر کا تا پھر
حضرت آدم نے اس سے اپنے لئے ایک جبہ بیایا۔ اور حواء کے لئے ایک لمبی قمین اور اوڑھئی۔
اور علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں اسکے کوئی اولاد ہوئی تھی انہیں
ایک قول سے جنت میں انکی کوئی اولاد ضمیں ہوئی۔ زمین پر آگر ہوئی ہے اور آیک قول (ضعیف) سے ہے
امیک قول سے جنت میں پیدا ہوئے۔ واللہ اعلم
اور علاء نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حواء کو ہر پیٹ یعنی ہر دفعہ کی امید سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا

اور علاء نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حواء کوہر پیٹ یعنی ہر دفعہ کی امید سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اور حکم تھا کہ ہر جوڑے کی دوسر سے جوڑے کے ساتھ ایک دوسر سے سے شادی کرائی جائے بعنی اس دفعہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے بعد میں جو اکھنے پیدا ہو نگے پہلا لڑکا اس لڑکی کے ساتھ اور یہ لڑکی پہلے لڑکے کے ساتھ شادی کریں گے۔ اور ساتھ پیدا ہونے والی (وہ در حقیقت بھن ہوتی تھی اور اس) سے نکاح حرام تھا۔

## آدم علیہ السّلام کے فرزندان، قابیل وہابیل کا قصہ

قرآن كريم ميں خداوند ذوالجلال كافرمان ہے:-

اور (اے محمہ) ان کو آدم کے دوہیوں (قابیل، ہابیل) کے سے حالات پڑھر سنا، کہ جب ان دونوں نے (خداکی بارگاہ میں) کچھ (نیاز) قربانی کو آلیک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسر نے کی قبول نہ ہوئی تو قابیل ہابیل ہے کہنے لگا میں تجھے قبل کر دوں گااس نے کہاللہ متقبوں ہی ہے (قربانی) قبول فرمایا کر تا ہے اور اگر تو مجھے قبل کرنے کیلئے تیری طرف ہاتھ شمیں بڑھاؤں گا تو میں قبل کرنے کیلئے تیری طرف ہاتھ شمیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ سے خوف کرتا ہوں، جو تمام جمانوں کا پروردگار ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اٹھائے اور اسے گناہ بھی، اور تو دوز خیوں میں سے ہو جائے۔ اور ظالموں کی بھی سز اہے۔ گر اسکے نفس نے اسکو بھائی کے قبل کی تر غیب دی تو اس نے اس (ہابیل) کو قبل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اسکو بھائی کی لاش کو چھیائے (تو قابیل) کہنے لگا پھر خدانے ایک کو آلیک کو تا بھی نہ ہو سکا، کہ اس کی طرح ہو جاتا، تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھیا دیتا۔ پھر وہ پشمان ہوا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ اس قصے کے بارے میں ہم اپنی تغییر این کثیر میں سورۃ المائدہ کے اندر (مذکورہ آیت کے تحت)کافی کچھ بیان کر چکے ہیں۔اور اسپر اللہ ہی کیلئے تمام تعریفیں ہیں اور اس بارے میں جو پچھ پہلے علماء نے بیان کر دیاہے ،اسکاخلاصہ یمال ذکر کرتے ہیں (انشااللہ)

لائن عباس اور ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضر ت آدم ہر پیٹ کے لڑکے کی دوسرے پیٹ کی لڑکی سے شادی فرمادیا کرتے تھے۔ توہائیل نے اس وجہ سے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے۔ لیکن قابیل ہائیل سے بڑا تھا اور قابیل کی بہن بھی خوبصور ت تھی، تو قابیل نے ارادہ کیا کہ اسکو ہی اپنی بہن سے شادی کرنے پر فوقیت ہے۔ لیکن حضر ت آدم نے (شریعت کے موافق) قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی ہائیل سے ہونے دو، لیکن اس نے ازکار کردیا۔ نوادم نے دونوں کو حکم فرمایا دونوں قربانی اپنی بہن کی شادی ہائیل سے ہونے دو، لیکن اس نے ازکار کردیا۔ نوادم نے دونوں کو حکم فرمایا دونوں کریا۔ کہ الیکن انہوں نے بھی ازکار کردیا توبرے ہمائی قابیل نے ان کی حفاظت کرنے کیا توبرے ہمائی قابیل نے ان کی حفاظت کا دیا توبرے ہمائی

پھر جب حضرت آدم چلے گئے تودو توں کھا ئیوں نے راہ خدامیں قربانی کی۔ ہائیل نے توایک عمدہ، فربہ جانور، راہ خدامیں قربان کیا، جو بحری تھی، کیونکہ یہ بحریوں والے تھے۔ اور قابیل زراعت والے تھے لہذااس نے ردی فصل کاایک گھا قربانی میں دیا۔ تواگ نازل ہوئی۔

اوراس نے قابیل کی قربانی کو چھوڑدیا'' یعنی قبول نہ ہوئی''اور ہابیل کی قربانی کو جلاگئی تو قابیل غضب ناک ہوگیا۔ اور کہا میں مجھے قتل کر دول گا مگریہ کہ تو میری بہن سے نکاح کرنے سے باز آجائے۔ تو ہابیل نے کہا : بے شک اللہ پر بیز گارول (کی قربانی ہی) سے قبول فرمایا کرتے ہیں۔

ل عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں! خدا کی قتم مقتول (ہابیل) قابیل سے زیادہ طاقت ور تھالیکن اسلوحیاوشر م مانع رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے۔

اور ابو جعفر و کر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم دونوں کی قربانی کے (قبول ہونے یانہ ہونے) کے بارے میں فکر مند تھے۔اسوجہ سے قابیل نے حضرت آدم کو کہا آپ نے ہابیل کیلئے دعاکی تھی تبھی اسکی قربانی قبول ہوئی ہے،اور میرے لئے آپ نے دعا نہیں فرمائی۔اور پھر قابیل نے ہابیل کود حمکی وغیر ہدی۔

پھر جب کسی رات باہیل کو کھیت میں دیر ہوگئ: تو حضرت آدم نے قابیل کو بھیجا کہ کیوں دیر ہوگئ ہے؟ تو گاہیل چلا گیا، اور ہاہیل کو پالیا، تو قابیل نے ہائیل کو کہا: تیری قربانی قبول ہوگئ میری (کیوں) نہ ہوئی؟ تو ہائیل نے کہا: اللہ عزوجل پر ہیزگاروں کی قربانی قبول فر ہایا کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر قابیل غصے میں بھو ک اٹھا، اور اسکے پاس لوہا تھا اس سے ہائیل کو مارا، اور قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پھر کی ایک چٹان، ہائیل کے سر پر مار کر اسکو ہلاک کیا۔ ، جبکہ ہائیل سویا پڑا تھا۔ اور اسطر ح قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے ہیں، جس سے وہ قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے ہائیل کا گلا گھو نٹا تھا اور اسطر ح اسکو کاٹا جیسے در ندے کرتے ہیں، جس سے وہ مرگیا۔ واللہ اعلم۔

قابیل نے بھائی کو دھمکی دی توہا بیل نے کہا: (فرمان خداوندی ہے)اگر تومیری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بوھائے گا تومیں اپناہا تھ تیرے قتل کیلئے نہ بوھاوں گائے شک میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ ملی تو ہا بیل کا یہ قول بہت ہی حسن اخلاق، وسعت ظرفی اور خوف وخشیتِ خداوندی پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس مات پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس

اسی وجہ سے خاری و مسلم میں حضور عظیم کا فرمان ثابت ہے۔ فرمایا: جب دو مسلمان اپنی تلوار سوخت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا: یارسول اللہ یہ قاتل توضیح ہے لیکن مقتول کیوں ؟ فرمایا: یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر خواہشند تھا۔ اور آگے بھی اللہ عزوجل ہامیل بھائی کے قول کو ذکر کرتے ہیں: بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، کہ تو میر ہے اور اپنے گناہ اٹھائے (اور اسطرح) توجہنمی ہوجائے۔ اور یہ ظالمین کابد لہ ہے سے یعنی مراد ہے کہ میں مختے قتل کرنے کا خیال ترک کرتا ہوں، اگر چہ میں تجھ سے قوی اور بہادر ہوں، اسلئے کہ میں نے اس کا پختہ ارادہ کرلیا ہے۔ (اور اسطرح) تو میر آگناہ بھی اور اپناگناہ بھی اٹھائے گا۔ میر آگناہ یعنی میرے قل کا گناہ اور تیرا گناہ جو تو پہلے کر چکا ہے سب اٹھائے گا۔ یہ تفسیر مجاہد، سدی ابن جریر وغیرہ کی ہے۔

اور یہال بد مطلب بالکل نہیں ہے کہ مقول کے گناہ قاتل پر محض اسکے قتل کی وجہ سے لادویتے

جائیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں کاوہم ہے۔اسکئے کہ ان جریز نے اس کے خلاف اجماع نقل کیا ہے اوروہ حدیث جسکو بعض ناوا قف لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور عالیے نے فرمایا کہ قاتل مقتول پر کوئی گناہ نہیں چھوڑ تا۔ تو اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کاذکر ہے نہ صحیح سند کے ساتھ نہ حسن کے ساتھ اور نہ ہی ضعف کے ساتھ۔

ہاں الیکن قیامت میں بعض لوگوں کے ساتھ ایبااتفاق پیش آسکتا ہے کہ مقتول، قاتل ہے اس ظلم کابدلہ طلب کرے، لیکن قاتل کی تمام نیکیاں بھی اس ظلم کو پورانہ کر سکیں تو پھر مقتول کے گناہ اس قاتل کے سر پر ااد دیئے جائیں۔ جیسے کہ صحیح حدیث ہے تمام مظالم میں ایسی نوعیت کی تائید ہوتی ہے۔ لور قتل ان میں سب سے بردا ظلم ہے اوراس کو تفصیل کے ساتھ ہما پی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، لوراللہ ہی کیلئے تمام تعریفیں ہیں۔

منداحمد ، ابد داؤد ، ترندی ان سب حدیث کی کتابول میں حضرت سعدین ابی و قاص کا ، حضرت عثان بن عفان کے خلاف دشمنوں کے فتنے میں ، بیہ قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول آکر منظیم نے فرمایا

عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا، اسمیں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گااور کھڑے ہوئے والا، چلنے والا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔

تو (حضرت سعد نے) پوچھا اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہو کر میری طرف قتل کیلیے دست درازی کرے تو پھر کیاخیال ہے ؟آپ نے فرمایا توائن آدم (ہائیل) کی طرح ہو جانا کے

ادر ایک دوسری روایت میں حذیفہ بن بمان سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایاآدم کے دونوں پیوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا:

اچھایہ تو مقول ہایل کے بارے میں کچھ تعریفی بات تھی، لیکن قابیل، تواسکے بارے میں علم منداحد میں ان مسعود کی حدیث کے در سول اکرم سے کے فرمایا کوئی جان ظلماً قتل نہیں کی جاتی مگر آدم کے پہلے لڑکے پر بھی اس کے خون کا بوجھ ہوتا ہے اس لئے کہ وہ پہلا مخص تھاجس نے قتل کی سنت جاری کی۔

اور دمش کے شال میں ایک جبل قاسیون (پیاڑ) ہے اسمیں ایک غاربے جبکانام مغاة الام کما جاتا ہے۔ اور مشہور ہے کہ بیمال قابیل نے اپنے کھائی بابیل کو قتل کیا تھا۔اور یہ بات اہل کتاب سے ملی ہوئی ہے۔اس کی صحت کو اللہ بی جانتا ہے۔

اور حافظ انن عساکر نے احمد بن کثیر کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ وہ لینی احمد بن کثیر صالح انسان تھے۔
انہوں نے نبی سے اور حضر ت ابو بحر و عمر اور حضر ت بابیل کو خواب میں و یکھا۔ توانہوں (احمد بن کثیر) نے
ہابیل سے قسم لی کہ کیا ہی وہ جگہ ہے؟ جہال اس کا خون بہاہے تو ہابیل نے قسم اٹھالی۔اور کما کہ انہوں ( یعنی
کی ورواہ ابن مردویہ عن حدیقہ بن الیمان مرفوعاً کن تحدیر ابنی آدم، وروی مسلم و اهل المسنن الاالنسانی، عن

لى فقد قال الامام احمد: حدثنا ابو معاويه وكيع، قالا حدثنا الاعمش، عن عبدالله بن مرة ، عن مسروق ، عن ابن مسعود قال..... ورواه الجماعة سوى ابى داود من حديث الاعمش به وهكذاروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابراهيم النحعي انهما قالا مثل هذا سواء www.islamicbulletin.com على الإنهاء اردو \_\_\_\_\_\_

ہابل) نے اللہ ہے دعا کی ہے کہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کی جگہ منادے تواللہ نے اسکو قبول کر لیا،اور حضور علی نے علی نے ہابیل کی تصدیق فرمائی اور (احمہ) کہتے ہیں کہ حضور علی اور ابو بحر و عمر ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت فرمایا کرتے ہیں زیارت فرمایا کرتے ہیں

کیکن یہ خواب ہے اگر احمہ بن کثیر سے صحیح ثابت ہو بھی جائے تب بھی خواب ہی ہے۔اس پر حکم شرعی ہر گز مرتب نہیں ہو سکتا۔واللہ اعلم۔

آگے اللہ کا فرمان ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو جھیجا اور وہ زمین کو کریدنے لگا تاکہ اس (قابیل) کو دکھائے کہ کسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، تو (قابیل نے ) کما ہائے افسوس میں تو اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپالوں پھروہ بشیبان ہوا۔ ل

بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل آپے بھائی کو قتل کر چکا توایک سال تک پشت پر اس کو لادے پھر تارہا، اور دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سوسال تک اٹھائے پھر تارہا، اور برابر اس طرح رہا، یمال تک کہ اللہ نے دو کوؤں کو بھی دیا۔ سدی آپی سند کے ساتھ صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی ہے، پھر دونوں لڑنے لگے حتی کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کردیا، پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکااور اس کو کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اس کو دفن کر دیا اور چھپادیا، توجب قابیل نے یہ صورت حال دیکھی تو پکارا تھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ ایس کہ بھو اُن کی لاش کو چھپالوں۔ کے

پھر قابل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کود فن کر کے چھیایا۔

اہل تاریخ وسیرت نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم کواپنے فرزند ہابیل پر سخت رنج و عُم ہوا، اور اس کے بارے میں شعر کہا، جوائن جریران حمیدے نقل کرتے ہیں۔

فوجه الارض مغبر قبيح

تغيرت البلاد ومن عليها

علاقے اوران کے اہل بدل گئے کیس زمین کا چرہ بھی غبار آلود اور براہو گیا

تغیر کل ذی لون وطعم اور ہر رنگ وذائے والی چیز بھی بدل گی اور خوصورت چرے کی بشاشت بھی کم پڑگئی اس پر آدم کوجواب دیا گیا۔

اباهابيل قد قتلا جميعا وصار الحي كالميت الذبيح

اے ہایل کے باپ ، بے شک دونوں ہی قتل ہو گئے ہیں اور زندہ توزع کئے ہوئے مر دار کی طرح ہے۔ وجاء بشرہ قد کان منھا، علی حوف فجاء بھایصیح

اوراس زندہ نے خوف کے ساتھ الی پر ائی کی ہے جس کی وجہ ہے وہ خود بھی چیخ و پکار میں مبتلا ہو گیا ہے۔
لیکن ان اشعار کی حضرت آوم علیہ انسلام کی طرف نسبت کرنے میں خطاکا امکان ہے، کیو نکہ حضرت آوم ا نے اپنے حزن و ملال کو اپنی زبان میں ہی ظاہر کیا ہوگا، پھر کسی نے ان الفاظ و کلام کو ان اشعار کی صورت میں کسہ دیا ہے، اور بھی اس میں کئی اقوال ہیں، والند اعلم۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ قابیل کواس کے کئے کی سز اجلد ہی مل گئی تھی اس طرح ہے کہ اس کی پیڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور سورج جمال پھر تااس کا چرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا، یہ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی، اور گناہ کی وجہ ہے اس کو رسوائی و عذاب ملا اور حدیث میں رسول اکر م سیات کا فرمان ہے۔ کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ عزوج ال اس کی سز او نیامیں جلد ویدیں اور آخرت میں بھی صاحب گناہ کے لئے عذاب کاذخیرہ تیار کرر تھیں مگر سرکشی (اور ظلم) اور قطعر حمی (یعنی رشتے داری توڑنا)

## اولادآدم كابره هنا

جو تورات کتاب اس وقت (یعنی مصنف کے زمانے میں جوتقر با آٹھویں صدی حجری تھی، اور اب تواور زیادہ ان کتاب اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ عزوجل نے قابیل کوڈھیل دی، اور مہلت عطافر مائی، اور سر زمین نود نامی جگہ پراس کوسکونت دی، جو عدن کہ شہر کے مشرق میں واقع ہے اور وہاں کے لوگ نود کو قنین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خیروہاں قابیل کے ہاں ایک لاکا خنوخ پیدا ہوا، ور وہاں کے لوگ نود کو قنین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خیروہاں قابیل کے ہاں ایک لاکا خنوخ پیدا ہوا، ور عند رپیدا ہوا، اور عند رسے محوالی پیدا ہوا اور میہ بیلا ہوا، ور عور توں سے شادی کی عدا اور صلا، عدا کے ہاں ایک لاکا ابل نامی پیدا ہوا، اور یہ پیلا شخص ہے دنیا میں سار تھی دو عور توں سے شادی کی عدا اور صلا، عدا کے سابہ حاصل کیا اور مال کی ذخیرہ اندوزی کی، اور اس عدا ہے ایک لاکا نوبل بھی پیدا ہوا، اور دو ہمی پیلا شخص ہے جس نے دنیا میں سار تھی پیلا شخص ہے جس اور متوشیل کی دو سری بیدی صلا سے ایک لاکا پیدا ہوا، جس کا نام تو بھی پیدا ہوئی۔

اور متوشیل کی دو سری بیدی صلا سے ایک لاکا پیدا ہوا، جس کا نام تو بھی پیدا ہوئی۔ جس اور متا نے کی صنعت ایجاد کی، اور صلا سے ایک لاکی تعلی نامی بھی پیدا ہوئی۔

اور تورات میں بیبات بھی مذکور ہے کہ حضرت آدم اپنی بیوی کے پاس (مباشرت کی غرض ہے) گئے،
جس سے بیوی کے ہاں ایک صاحبزادہ نے جنم لیا، اور مال نے اس کانام شیث پکارا، اور کما کہ بیانام اس وجہ سے کیونکہ بید میر سے پہلے بیٹے ہابیل کے بدلے اللہ نے مجھے عطافر مایا ہے اور پھر شیث کے ہاں انوش پیدا ہوا،
علاء نے کما ہے کہ جب حضرت آدم کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم کی عمر
مبارک ایک سو تمیں سال تھی، اور اس کے بعد آٹھ سوبر س حیات رہے اور جب حضرت شیث کے ہاں انوش
کی پیدائش ہوئی، تو حضرت شیث کی عمر ایک سو پینیٹھ سال تھی، اور حضرت شیث اس کے بعد آٹھ سوسات سال ندہ درہے اور اس دوران انوش کے علاوہ اور کئی لڑکے لڑکیاں پیرا ہوئے۔

پھر انوش کے ہاں فینان پیدا ہوئے ،اس وقت انوش کی عمر نوے سال کی تھی، اور اس کے بعد وہ آٹھ سو پندر ہرس زندہ رہے ،اور کئی لڑکے اور لڑ کیاں پیدا ہوئے۔

اور جب فینان کی عمر ستر سال ہوئی تواس کے ہاں مہلائیل لڑکا پیدا ہوااور فینان اس کے بعد آٹھ سوچالیس سال زندہ رہے اور اس دوران بہت ہی اولاد ہوئی اور چھر جب مہلدائیل کی عمر پینسٹھ سال ہوئی تواس کے ہاں

الديمن اور حفر موت كے حدود پراى نام كے ساتھ بيشر أب بھى مشهور ب

ایک لڑکار دپیدا ہوا اور مہلا اکیل اس کے بعد آٹھ سو تمیں سال زندہ رہے جس میں بہت ی اولاد ہو کیں ، پھر جب برد کی عمر ایک سوباسٹھ سال ہوئی تو یرد کے گھر خنوخ پیدا ہوا اس کے بعد برد آٹھ سوسال زندہ رہا اور بہت ی اولاد پیدا ہوئی ، پھر جب خنوخ کی عمر پینسٹھ سال ہوئی تو اس کے ہاں ایک لڑکا متوشخ پیدا ہوا اور اسکے بعد خنوخ بھی آٹھ سوسال زندہ رہا اور بہت ی اولاد نے جنم لیا، اور جب متوشخ کی عمرایک سوستای سال ہوئی تو اسک لاک لڑکا پیدا ہوا اور متوشخ اس کے بعد سات سوبیا ہی سال زندہ رہا اور بہت ہی اولاد ہو گیں ، پھر جب لاک کی عمر ایک سوبیا ہی سال ہوئی تو اس کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت نوح کی پیدائش کے بعد بھی لا مک باپ پانچ سوبچانو سے سال زندہ رہے ، اور بہت می اولاد ان سے ہو ھی ، پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر یا تج سوبچانو سے سال زندہ رہے ، اور بہت می اولاد ان سے ہو ھی ، پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر یا تج سوبیا نوان کے گھر سام ، حام ، یافٹ پیدا ہوئے۔

یہ اہل کتاب کی کتاب ہے بچھ لیا گیا ہے اور اس کے آسان سے نازل ہونے کے بعد محفوظ ہونے میں خطا کاام کان ہے جسے کہ بہت ہے علاء نے اس کوذکر کیا ہے اور اہل کتاب سر طعن بھی فرمایا ہے۔

اور امام او جعفر بن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض ند کورہ او گوں سے ذکر کیا ہے ، کہ حواء نے حضر ت آدم کی چالیس اولاد کو پیس امیدوں سے جنم دیا ہے ، اس کو ائن اسحاق نے ذکر کیا، اور ان کے نام بھی ذکر کئے ، واللہ اعلم اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک سوہیں دفعہ حضر ت حواء باامید یعنی حالمہ ہو کیں اور ہر دفعہ میں ایک لڑکا ایک لڑکی جنم دیا شب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن قلیما اور سب سے آخر میں عبد المخیث اور اس کی بہن ام المخیث تھی ، پھر اس کے انسانیت کثیر ہوگئی ، اور پھیل گئی ، اور زمین میں ادھر ادھر جاہیے اور آگے بھی افزائش نسلِ انسانی ہوتی رہی ، جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا پھر دونوں سے بہت سے مر دوعور ت پھیلا دیے ۔ لوگو اپنی جان سے پیدا کیا پھراس سے اس کا جوڑا پیدا کیا پھر دونوں سے بہت سے مر دوعور ت پھیلا دیے ۔ لوگو اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ حضر ت آدم علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی جب تک کہ اضوں نے اپنی اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ حضر ت آدم علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی جب تک کہ اضوں نے اپنی اور اہل کی اور انہ کی اور انہ کی ہونات نہ ہوئی جب تک کہ اضوں نے اپنی اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ حضر ت آدم علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی جب تک کہ اضوں نے اپنی اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہوئی ، اور تھر پائے اور اہل کی دونوں کے کہ دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں

لور قرآن مقدس بیں فرمان اللی ہے دہ وہ ہی ذات تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اوراس سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا تاکہ دہ اس سے سکون (دراحت) حاصل کرے ، پھر جب کوئی مردا پنی ہوئی کو ڈھانپ لیتا ہے ، تواس کو ہلکا ساحمل رہ جاتا ہے ، جس کو لے کروہ چلتی پھر تی ہے ، پھر جب وہ کچھ یو جس ہوجائی ہے تو دونوں (میاب میوی) اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو صالح لولاد عطافر مادی تو ہم تیرے شکر گزار ہندوں میں سے ہوجائیں گے ، پھر جب پروردگاران کو صالح لولاد عطافر مادی تو دونوں اس (پروردگار) کیلئے شریک ہناتے ہیں ، اس چیز میں جو (اللہ نے )ان کو عطافر مائی ، پس اللہ بیراللہ بیرت اللہ ویر ترب النہ ہیں۔ تا

اور جمال سے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کاذکر ہے وہاں سے کلام حضرت آدم کی طرف سے منتقل ہوکر عام انسانوں کی طرف انتقال ہے، جیسے دوسری جگہ فرمان عام انسانوں کی طرف انتقال ہے، جیسے دوسری جگہ فرمان خداو ندی ہے،اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاسے پیدا کیا ہے، پھراس کوایک قراروالی جگہ میں نطفہ بناکرر کھا ہے۔ سک تویماں بھی پہلے تو حضرت آدم کی تخلیق کاذکر ہے پھر عام انسان کی تخلیق کا، تویماں بھی شخصیت

لى سورة نساء كيت المراف كيت ١٨٩ مومنون ١٢ سال مومنون ١٢ سال

ے جنبیت کی طرف انقال ہے۔ (یادونوں جگہ تعمم بعد التخصیص ہے)

ای طرح دوسری جگه قرآن مقدس میں ہے اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں (ستاروں) کے ساتھ زینت بخشی اور ان (چراغوں) کو شیطانوں کو مارنے کیلئے آلہ بنایا کے تو یسال مارنے میں بھی وہی چراغ مراد نہیں ہیں جو آسان کی زینت ہیں باتھ یمال بھی عینیت، شخصیت سے ضبیت کی طرف عود وانقال ہے۔

لیکن اسبارے میں ایک حدیث بھی مروی ہے جوتقریباً صحت سے بہت دور ہے کہ مل حضر ت سمرة حضور اکر میں ایک حدیث بھی مروی ہے جوتقریباً حجہ بھی حواۃ کے ہاں کو کی چہ پیدا ہوتا تواس پر البیس چکر لگا تااور حواء کا کو کی چہ نہ چتا، توشیطان نے ان کو کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو (حارث چو نکہ شیطان کا نام بھی رہاہے) تو تمہارا چہ زندہ رہے گا تو حواء نے عبد الحارث ( یعنی حارث کا بندہ ) نام رکھ دیا، جس سے چہ زندہ رہا، اور یہ شیطان کے وسوسے اور اس کے شرسے تھا۔

اس حدیث کوای طرح ترفدی، این جریر، اور این افی حاتم اور این مردویه نے ذکر کیا ہے اور ای آیت کے تحت، اور حاکم نے اپنی متدرک میں اس کی تخریج کی ہے، اور تمام جگوں میں عبدالصمدین عبدالوارث کی روایت سے ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ صحیح الا سناد ہے اور شخین نے اس کی تخریج نہیں فرمائی، اور ترفد گُن فرماتے بین کہ یہ حسن غریب ہے اور ہم اس کو صرف عمر بن اہر اہیم کی حدیث سے جانتے ہیں، اور بعض نے اس کو عبدالصمد سے روایت تو کیا ہے لیکن حضور عظیم کے اس کی سند نہیں پہنچائی یعنی مرفوع نہیں ہے اور یہ علم علمت بری ردو قدح والی ہے کہ یہ حدیث صحافی پر موقو فا مروی ہے، اور ذیادہ فلا ہر ہے اور اگتا ہے کہ یہ حدیث اسر ائیلیات سے ملی ہوئی ہے اور ای طرح یہ موقو فا این عباس سے بھی مروی ہے، اور فلا ہر یہ ہے کہ حدیث اسر ائیلیات سے ملی ہوئی ہے اور ای طرح یہ موقو فا این عباس سے بھی مروی ہے، اور فلا ہر یہ ہے کہ یہ حدیث اسر ائیلیات سے ملی ہوئی ہے اور ای طرح یہ واللہ اعلم۔

سب سے بردی بات! یہ غور کریں کہ سند میں اس حدیث کے راوی حسن بھری ہیں لیکن وہ خوداس آیت
کی تغییر اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں، لہذا اگر ان سے یہ مروی ہوئی تووہ بھی اس کا خلاف نہ کرتے۔
اور دوسری اہم بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت آدم و حواۃ کو پیدا ہی اس لئے کیا کہ فرمایا تاکہ ان سے کثرت سے افزائش نسل ہو، تو یہ بات حدیث سے کیسے قامت ہو سکتی ہے، لہذا گمان، نہیں بلحہ بقینی بات یہ ہے کہ حضور اکرم عظیم تک اس کی نسبت کرنا خطا ہے اور درست یہ ہے کہ یہ حدیث موقون ہے، واللہ اعلم، اور تغییر میں بھی اس کی نسبت کے گررچکا ہے۔

پھریہ غور بھی کریں کہ حضرت آدم و حواء اللہ ہے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے،اس لئے کہ آدم کو اللہ عزوجل نے اپنے اور میں کہ حضرت آدم و حواء اللہ ہے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے،اس لئے کہ آدم کو سجدہ کرایا تھا،اور اس میں خودروح پھونگی تھی،اور فرشتوں ہے آدم کو سجدہ کرایا تھا،اور ہر چیز کے ناموں کی تعلیم دی تھی،اور اپنی جنت میں ٹھکانہ مرحمت فرمایا تھا توان باتوں کے باوجود یہ اللہ کیسا تھ کیسے شرک کر سکتے ہیں، نیز اللہ کو سب باتوں کا علم ہے آگریہ بات ہوتی تواللہ عزوجل ان عظیم شرف و مرتب کے کاموں سے ان کو کیسے نواز سکتے تھے،اور آگے آنے والی حدیث میں غور کریں، کہ ابن حبال اُ

کے سور و ملک آیت ۵۔ میں اس حدیث کے راوی ہوں میں امام آجر اس کوروایت کرتے میں کہ ہم کو عبد الصبد نے بیان کیاان کو عمر بن ابر امیم نے ان کو قباد و نے حسن بھری ہے روایت کیااور حسن بھری نے شمرہ ہے روایت کیا ہے۔

اپنی تھیج میں ابی ذر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکر م سی سے دریافت کیا، یار سول اللہ انبیاء کتے ہیں؟ فرمایا، تین سو تیرہ کی جماعت ہے میں نے عرض کیایار سول اللہ ان میں سے پہلے کون ہیں؟ فرمایاآدم عرض کیا یار سول اللہ وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پھر اس میں روح پھو تکی، پھر اس کو درست وہر ایر فرمایا۔

تو پھرایک عظیم پنجبرورسول ہے یہ فعل کیے سر زد ہو سکتا ہے،جوشر ک ہے۔

له اور طبرانی میں ہے کہ حضرت ان عباس سے مروی ہے کہ رسول اگر میں خوفر نے فرمایا کیا میں تم کو فرشتوں میں ہے کہ حضرت ان عباس سے جبر کی خبر نہ دوں؟ وہ حضرت جبر کیل ہیں اور نبیوں میں افضل آدم ہیں،۔اور دنوں میں افضل جمعہ کادن ہے،اور مبینوں میں افضل رمضان کا مہینہ ہے اور را توں میں افضل لیلتہ القدر کی رات ہے اور عور توں میں افضل مریم بنت عمر ان ہے لیکن!س حدیث کی اسناد میں ضعف ہے، کی گئر کی محد ثین نے اس حدیث کے ایک راوی رافع من حرم کر کوضعیف قرار دیا ہے۔

اور کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسا کوئی نہ تھا، جس کی داڑھی ہوسوائے حضرت آدم کے آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی، اور جنت میں ایسا کوئی نہ تھا جس کی کنیت ہو، سوائے حضرت آدم کے ان کی کنیت دنیا میں ابوالبشرے اور جنت میں ابو محمدے۔

سل اور حضرت جابر من عبداللہ سے مروی ہے فرمایا، تمام اہل جنت، جنت میں اپنے نامول سے بکارے عامیں گے سوائے حضر ت آدم کے ،ان کوایو محمد کنیت سے بکاراحائے گا۔ لک

اور صحیح بخاری و مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم عظیمہ حضرت آدم کے پاس سے گزرے، حضرت آدم کے دائیں طرف بھی گزرے، حضرت آدم کے دائیں طرف بھی اور کو گول کی جماعتیں ہیں، اور ہائیں طرف بھی ، اور حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنتے ہیں اور ہائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنتے ہیں اور ہائیں طرف حضرت جرئیل علیہ السلام سے پوچھااے جرئیل یہ کھتے ہیں تو روتے ہیں، حضور علیقہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے پوچھااے جبرئیل یہ کھتے ہیں جو جنتی ہیں تو روتے ہیں۔ ہو جنتی ہیں تو روتے ہیں۔ ہو جنتی ہیں تو روتے ہیں۔ ہو جنتی ہیں تو روتے ہیں۔ ہو

لداور حمال بن حسن فرماتے ہیں کہ حضر ف آدم کی عقل آپ کی تمام اولاد کے برابر تھی اور حضور علیہ نے معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرنے کی خبر یول دی، کہ میں یوسف کے پاس سے معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرنے کی خبر یول دی، کہ میں یوسف کے پاس سے

لى وقال الطبراني، حدثنا ابراهيم بن نائلة الاصبهاني، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا نافع بن هومز، عن عطاء بن ابي رباح، عن ابن عباس ، قال قال الخ

لى وهذا اسناد ضعيف، فإن نافعا اباهرمز، كذبه ابن معين و ضعفه احمد، ابوز رعة و ابو حاتم ابن حبان و غير هم والله اعلم. " وقدروى ابن عدى من طريق شيخ ابن ابى حالد، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله مرفوعاً. فى ورواه ابن عدى من على بن ابى طالب، وهو ضعيف من كل وجه، والله اعلم وهذا الحديث معنى آلى وقال ابوبكر البزار، حدثنا محمد بن المثى، حدثنى يزيد بن هرون، انبانا هشام بن حسان، عر الحسيد قال......قال......

گزراد یکھا توان کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا، علاء اس کے مطلب کے بارے میں فرماتے ہیں، کہ یہ نصف سن حسن حضرت آدم کو اللہ حسن حضرت آدم کو اللہ عند حضرت آدم کو اللہ عزوجل نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور خود صورت بھی بنائی اور اپنی روح بھو تکی ،لہذا سب سے حسین پیدا ہونا انبی کے لائق ہے۔

لے اور حضرت عبد اللہ بن عمر طور ابن عمر سے مروی ہے کہ جب اللہ عزوجل نے جنت کو پیدا فرمایا توفر شتول نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگاریہ ہمارے لئے کرد بجئے کیونکہ آپ نے بنبی آدم کیلئے تو دنیا پیدا فرمائی ہے جس میں وہ کھائیں گے پئیں گے۔

تواللدرب العزت نے فرمایا: میری عزت کی قتم ، میری بزرگ کی قتم ، نمیں ، میں اس کو بناؤل گااس کی صالح اولاد کیلئے ، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ، اور جیسے میں اس کو حکم کرتا ہوں وہ بجالاتا ہے۔
اور مخاری و مسلم میں کئی سندوں سے حضور اکر م ساتھ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ عزوجل نے آدم
کو ای صورت بریدا فرمایا ہے۔

علاء نے اس مدیث کے بارے میں اور اس کے مطلب کی تشریح میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور کئی مسلک اس میں ذکر کئے ہیں، لیکن یہ ان کی تفصیل و تشریح کی جگہ نہیں، واللہ اعلم۔

# حضرت آدم علیه التلام کی و فات اور آپ کااینے فرزند حضرت شیٹ کووصیت

شیث کا معنی ہے اللہ کا عطیہ ، اور حضرت آدم و حواء علیه ماالسلام دونوں ماں باپ نے اس کو یہ نام اس لئے دیا گئے اللہ سے ان کو یہ ہائیل کے بدلے عطافر ملیا تھا، اور یہ بہت بڑے پیغیبر گزرے ہیں، حضرت ابو ذراً حضور اکرم ﷺ نے دوایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا، اللہ عزوجل نے ایک سو صحیفے نازل فرمائے، اور چار کتابیں نازل فرمائیں، اور (صرف) حضرت شیث پر پچاس صحیفے نازل فرمائیں، اور (صرف) حضرت شیث پر پچاس صحیفے نازل فرمائیں، اور (صرف) حضرت شیث پر پچاس صحیفے نازل فرمائے۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تواپنے فرزند حضرت شیث کو وصیت و نصیحت فرمائیں اور دن رات کی گھڑیوں کی بہچان کروائی، اور ان او قات کی عباد توں کی تعلیم دی اور اس کے بعد ایک برے طوفان کے وقوع کی بیش گوئی فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ آج تمام لوگوں کے نسب حضرت شیث علیہ السلام پر انتا کو بہنچ ہیں کیونکہ ان کے علاوہ دوسری اولاد آدم بالکل ختم ہوگئ تھی، واللہ اعلم اور جمعے کے دن جب حضرت آدم وفات پاگئے، تو فرضے حنوط خو شبولے کر حضرت آدم کے پاس آئے اور اللہ عزوجل کی طرف سے جنت کا کفن لائے پھر آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث نے اس گفن میں ان کو کفنایا این اسحاق فرماتے ہیں کہ آقی وہ ہتا ہے سات دنوں راتوں تک گر بمن رہے۔

الن ضمرة سعدى كتة بين كه مين في مدين مين ايك بزرگ كود يكها، جود غظ فرمار به تصيين في يو جهاكه ميكون بين؟ كما يد الى من كعب أين تعب مين توانهون في السلام كى وفات كاوفت قريب آيا توانهون في الين كوكها.

اے بیٹو: جنت کے پھلوں کو کھانے کادل چاہ رہاہے تو بیٹے چلے گئے، تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کر لائیں، سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی، اور (قبر کھودنے کے آلات) بیٹے، پھاوڑے، ٹوکری وغیرہ اشیاء تھیں تو فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا: اے بنی آدم کمال اور کس چیز کی تلاش میں جارہے ہو؟ کما ہمارے والد مریض ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا جی کر رہاہے، تو فرشتوں نے کما، واپس چلو تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو سب واپس آگئے حضرت حواء نے فرشتوں کو دیکھا تو پچپان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور کس مقصد کے لئے آئے ہیں) تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بناہ ما نگنے لگیں (تاکہ فرشتے چھوڑ دیں) تو حضرت آدم نے حضرت حواء کو فرمایا مجھے چھوڑ واپنے کی بناہ ما نگنے لگیں (تاکہ فرشتے چھوڑ دیں) تو حضرت آدم نے حضرت حواء کو فرمایا مجھے چھوڑ واپ پاس سے، میں تجھ سے پہلے کا پیدا ہموا ہوں، اہذا میرے اور میرے دب کے فرشتوں کے در میان راستہ خالی کر دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کرلی، اور پھر عنسل دیا، کفن دیا خوشبولگائی۔

لى وقد قال عبدالله ابن الامام احمد: حدثنا هدية بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، عن الحسن، عن يحيى، هو ابن حمزه السعدي، قال ......

پھر گڑھا کھودا قبر بنائی اور پھر حضرت آدم پر نماز جنازہ پڑھی پھر ان کو قبر میں داخل کیااور قبر میں رکھا، او پر سے مٹی ڈالی، پھر کمااے آدم کی اولادیہ تمہاری سنت اور طریقہ ہے اس صدیث کی اساد ھیجے ہے۔ لیا اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ حضور اکر م عظیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم پر (نماز جنازہ میں) چار تھمیریں کمیں۔

اُور حضرت او بحرؓ نے بھی حضرت فاطمہؓ کی نماز جنازہ پڑھانے میں چار تکمیریں کہیں اور حضرت صہیب نے حضرت عمرؓ کی نماز جنازہ میں چار تکمبیریں کہیں۔ کے

اوراہل علم کاان کی قبر کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے ، مضہور یہ ہے کہ وہ اس بہاڑ کے پاس مدفون ہیں جمال وہ ہند میں اس کے پاس اس کے پاس ہے اور کما جمال وہ ہند میں اس کے پاس اترے تھے ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ میں جبل الی قبیس کے پاس ہے اور کما جاتا ہے کہ جب حضر ت نوح نے امال حواء اور اباآد م علیہ السلام کی نعش مبار کول کو اٹھا کر بیت المقدس میں وفن کر اویا تھا اس کو ائن چریر نے نقل فرمایا ہے۔

ابن عساکر بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں حضر ت آدم علیہ السلام کا سر معجد ایر اہیم کے پاس ہور جواء حضر ت آدم علیہ السلام کی وفات کے صرف ایک بیاس ہور فوات کے صرف ایک سال بعد بی وفات کے صرف ایک سال بعد بی وفات سے میں۔

اور حضرت آدم کی عمر کی مقدار کے بارے میں پھھ اختلاف ہے، لیکن پہلے ہم ابن عباس وافی ہریرہ کی صدیمت ہے ذکر کر چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر ایک ہزار سال انھی ہوئی تھی، اور اس بات کے وہ معارض و مقابل نہیں ہو سکتی جو تورات میں ہے کہ حضرت آدم نوسو تمیں سال زندہ رہے اس لئے کہ وہ کتاب تورات میں تحریف کر چکے ہیں، اور ان کابیہ قول طعن شدہ اور مر دود ہے کیونکہ وہ مخالف ہے اس حق کے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور محفوظ ہے جبکہ وہ کتاب تورات میں طرح طرح کی تبدیلی کر چکے ہیں۔
اور ہال دونوں کے در میان موافقت و جمعیت بھی ہو سکتی ہے، اس لئے کہ اگر وہ جو تورات میں ہے اگر محفوظ ہان لیا جائے اور اس طرح وہ من جانب اللہ ہو گا تو ہم یہ کہیں گئے کہ اس مدت سے مرادوہ مدت ہے جو جنت میں برا سے نوسو تاب سال مشمی ہوں گے، اور ان میں وہ تر الیس سال جمع کر لئے جائیں گے جو جنت میں ہر کئے، اس سے نوسوستاون سال میں عدید اور نوسو تمیں سال تورات میں مذکور، دونوں صحیح ہو جائیں گے۔

طرح ہزار سال والی ہماری حدیث اور نوسو تمیں سال تورات میں مذکور، دونوں صحیح ہو جائیں گے۔

مطارح ہزار سال والی ہماری حدیث اور نوسو تمیں سال تورات میں مذکور، دونوں صحیح ہو جائیں گے۔

عطاء خراسانیؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات فرماگئے تو مخلوق خدا سات دنوں تک گریہ وزاری میں مصروف رہی این عساکرنے اس کوروایت فرمایا۔

پھر جب حضرت آدم و فات یا چکے توان کے معاملات کے نگدبان حضرت شیث علیہ السلام بن آدم نے ،وہ بھی نبی تھے ،اور پہلے حدیث گزر چکی کہ حضرت الی ذر حضور تلک ہے۔روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیث پر پچاس صحیفے نازل فرمائے تھے۔

ل وروى ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ، عن محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال، الغ . ﴿ كُلُ قَالَ ابن عساكر و رواه غيره عن ميمون نقال عن ابن عمر

جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آن پنچا توانھوں نے بھی اپنے فرزندانوش کو معاملات سپر دکر دیئے،انوش کے بعد اس کا ولی عمد قینن بڑا،اس کے بعد قینن کا فرزند مہلائیل بنا، اور ایرانی عجمی لوگ اننی کے بارشاہ بنے اور یہ پہلے شخص میں جنھوں عجمی لوگ اننی کے بارشاہ بنے اور یہ پہلے شخص میں جنھوں نے جنگلات کا قلع قبع کر کے شہر ول اور قلعوں کی بدیا و ڈالی، اور ابنی نے شہر بابل اور شہر سوس کو آباد کیا۔

اور ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی ماربار کرزمین کی آبادی سے بھگا کر ویرانیوں اور گھاٹیوں میں دھکیل کیا، اور ان کا ایک بڑا عظیم تاج بھی تھا، اور میں کو مقل کیا، اور ان کا ایک بڑا عظیم تاج بھی تھا، اور یہ لوگوں کو وعظ بھی فرماتے تھے، ان کی بادشاہی چالیس سال رہی۔

یہ لوگوں کو وعظ بھی فرماتے تھے، ان کی بادشاہی چالیس سال رہی۔

جب ان کی بھی وفات قریب ہوئی توانھوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنے بعد کے کاموں کی وصیت کی، اور مشہور اقوال کے مطابق میں خنوخ حضرت ادریس علیہ العلوة السلام تھے۔

www.islamicbulletin.com

فسقس الإنبياء أردو

# حضرت ادريس عليه السلام كاقصه

## حضرت ادريس عليه التلام كاقصه

قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے ، اور (اے نبی) کتاب میں اور لیں کاذ کر کیجئے بے شک وہ سے نبی تھے ، اور ہم نے ان کوبلند مقام پر اٹھایا۔ ل

الله عزوجل نے حضر ت اور لیس کی تعریف فرمائی اور ان کو وصف نبوت اور صدیقیت ہے موصوف فرمایا، اور یہ ند کورہ خنوخ ہی ہیں اور کئی علاء کے بیان کروہ حضور علیج کے نسب میں ہی آگے جاکر مل جاتے ہیں اور حضر ت آدم و شیخ علیم ماالسلام کے بعد سب سے پہلے نبوت انہی کو عطا ہو کی اور علامہ انن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ و نیاکا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا حضر ت اور لیس علیہ السلام ہی ہیں، انھوں نے حضر ت آدم علیہ السلام کی زندگی کے تین سواٹھ سال و کھے، اور پھے لوگوں کا کہنا ہے کہ معاویہ بن تھم سلمی کی حدیث میں جو نی ند کور ہیں وہ ہی ہیں، حدیث میہ ہے کہ حضرت معاویہ بن تھم نے حضور علیج ات خطور علیج اسلام کی مدیث میں رہت پر پھے خاص کیر ہیں تھیج کر کچھ معلوم کیاجا تا ہے) تو حضور اکر م علیج نے فرمایا : یہ شک ایک بیغیبر تھے جضوں نے یہ نکھا، لہذا جس محض کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے، اور علماء تغییر والا حکام میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ پہلے شخص جضوں نے دین کے بارے میں و عظو و خطاب کا سلسلہ ڈالاوہ ہی ہیں، اور ان کو ہر مس الھر اسمہ کے نام سے پکارتے تھے، اس وجہ سے ان طرف بھی کی گئی۔

میں و عظو و خطاب کا سلسلہ ڈالاوہ ہی ہیں، اور ان کو ہر مس الھر اسمہ کے نام سے پکارتے تھے، اس وجہ سے کی طرف بھی کی گئی۔

اور الله تعالی کا فرمان۔ وَدَفَعْنَهُ مَکَانَا عَلِيًّا اور ہم نے ان کواو نچر تبہ پربلند کیا، اس سے کیام او ہے، صحیح مخاری و مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اکر م عظیم کا معراج کی رات آسانوں میں ان کے پاس سے گزر ہوااور یہ چو تھے آسان میں تھے۔

لل ہلال بن بیار کتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ اس (فدکورہ) آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا: اللہ عزوجل نے حضرت اور ایس علیہ السلام کی طرف و جی جمی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آوم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں، شاید مراواس وقت اپنے ذمانے کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آوم نے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں، شاید مراواس وقت اپنے ذمانے کے تمام بنی آوم ہیں، تو حضرت اور گیل نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور ضافہ ہونا چاہئے پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرضة آئے تو انھوں نے ان ہے کہا کہ اللہ نے میر کی زندگی اور باتی ہے؟) تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں (اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باتی ہے؟) تاکہ مرید میرے اعمال نامے میں ہر روز کے استان ان درجے بروھ جاکیں تو فرضة نے ان کو پروں پر اٹھایا اور

لى مريم ٣٥. ٥٧ ٪ لا وقد روى ابن جزير عن يونس، عن عبدالاعلى، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الاعمش، عن شمربن عطيه، عن هلال بن سياق قال

مص الإنبياء ار دو علي الأنبياء ار دو علي الإنبياء الردو علي www. islamicbulletin.com

لے كرآسان كى طرف بلند ہو گيا توجب به چو تھے آسان ميں پنچ توان كى ملك الموت سے ملا قات ہو گئى جواتر رہے تھے حضر تادريس عليه السلام كے بارے ميں اس طرح كى گفتگو كى ، تو ملك الموت نے بوچھا ادريس كمال بيں ؟ تو فرشتے نے كمامير كى پشت پر ، ملك الموت نے كماواہ تعجب ہے ، مجھے پروردگار كى طرف سے كمه كر بھيجا گيا كه ادريي كى روح چو تھے آسان ميں قبض كراہ ، تو ميں نے كماوہ تو بين ميں بيں ، ان كى روح چو تھے آسان ميں كيے قبض كروں ؟ تو پھر ملك الموت نے وہيں ان كى روح قبص الله عن وجل كے اس فرمان كا۔

وَرَفَعْلُهُ مَكَانًا عَلِيًّا

اور ہم نے ان کوبلند مقام پر اٹھایا۔

این افی حاتم نے بھی اس آیت کی تغییر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضر ت ادریس نے دوست فرشتے ہے کہا کہ ملک الموت سے میر بارے میر سوال کر کہ میر کی عمر کتی ہاتی ہی ہی ہوت ہے ، تو ملک کتنی ہاتی رہ گئی ہے ؟ تو فرشتے نے ملک الموت سے سوال کیا ، جبکہ حضر ت ادریس بھی ساتھ تھے ، تو ملک الموت نے حضر ت الموت نے حضر ت ادریس کی داندگ الموت نے حضر ت اوریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کررہے ہیں جس کی زندگ سوائے بیک جھیکنے کے وقت کے برابر اور زیادہ نہیں رہی ، پھر فرشتے نے بر کے نیچے حضر ت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی اور فرشتے کو پچھ علم نہ ہوا۔

اور یہ حدیث اسر ائیلیات میں سے ہے ، اور اس کے بعض راویوں میں نکارۃ ہے اور اسی آیت کے بارے میں عابہ ہمان الی نجع کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ حضر ت اور لیں علیہ السلام آسانوں پر اٹھا لئے گئے ہیں لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی جس طرح حضر ت عیسیٰ علیہ السلام لیکن اگریہ مراد ہے کہ اب تک وفات نہیں ہوئی تواس کلام میں بچھ کیک ہے کیونکہ پہلی روایت کے یہ بات معارض ہوگی ، اور اگریہ مراد لیا جائے کہ دنیا سے آسان پر زندہ اٹھائے گئے لیکن وہاں روح قبض کرلی گئ ہے تو پھر پہلی روایت جو حضر ت کعب احبار سے منقول سے ، اس میں اور اس میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہوگا ، واللہ اعلم

اور اس آیت کے بارے میں عونی ، حضرت این عباس کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حضرت اور اس آیت کے بارے میں عونی ، حضرت این عباس کے قول کو خضرت اور حضرت ضحاک کا بھی میں قول ہے۔

کیکن منفق علیہ حدیث یہ ہے کہ وہ چو تھے آسان پر ہیں اور میں زیادہ صحیح ہے اور مجامد اور رہبت ہے حضرات کا میں قول ہے۔

حفزت من الله الله عن فرماتے ہیں اس آیت ہے مراد ہے کہ ان کو جنت میں اٹھالیا گیا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کواپنے والدیر دین مہلائیل کی زندگی میں ہی اٹھالیا گیا تھا۔

اور بعض حضرات نے سے خیال بھی کیا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے بلحہ بسی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ اسرائیل کے زمانے میں تھے۔

اً امام خاری معرت این مسعور و حضرت این عباس سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت

الیاں کہ علیہ السلام ہی حضرت اور لیں ہیں اور اس بارے میں وہ ولیل لیتے ہیں اس حدیث سے جو زہری ّ حضرت انس ؓ سے معراج کی حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضور ﷺ حضرت اور لیں کے پاس سے گزرے تو حضرت اور لیں نے حضور ﷺ کو فرمایامر حباہو صالح بھائی کواور صالح نبی کو۔

تویناں انھوں نے حضور کو یوں نہیں کہاجس طرح حضر تباہر اہیم وآدم نے کہا تھا کہ مرحباہو صالح نبی کو اور صالح بیٹے کو اور صالح بیٹے کو ، تواگر میہ حضر تنوح علیہ السلام سے پہلے ہوتے توان سے حضور علیہ کا نسب ملتا اور میہ بیٹے کے لفظ سے بکارتے۔

لیکن بیربات اس پربالکل دلالت نہیں کرتی کیونکہ بھی راوی کا حافظہ جید (عمدہ) نہیں ہوتا، یا اگر روایت صحیح بھی ہوتو تب بھی حضر ت اور لیس کے قول سے بیر مراد ہوسکتا ہے کہ انھوں نے تواضع اور عاجزی کی بناء پر بھائی سے پکارا ہواور حضور علیفہ کے سامنے اپنے کو والدیت کے مقام میں کھڑ اکر نا مناسب نہ جانا ہو، اور دوسرے دو پیمبر آدم علیم السلام واہر اہیم علیہ السلام کی اور بات ہے، کیونکہ حضرت آدم علیم السلام تو ہیں ہی تمام انسانوں کے والد ''اور حضر ت اہر اہیم علیہ السلام وہ رحمٰن کے دوست ہیں خلیل الرحمٰن اور آپ علیہ السلام کے بعد سب سے اولوالعز مردے پیمبر ،اہذ اان پر ان کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔

لاس نی کانام بھی قرآن میں سور وص میں مذکورہے۔

www.islamicbulletin.com من الأنمياء الردو عليه المناع الم

حضرت نوح عليه السلام كاقصه

#### حضرت نوح عليه التلام كاقصه

نوح عليه السلام كانسب نامه:-

ان کی پیدائش حضر ت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھییں سال بعد میں ہوئی ابن جریر وغیرہ کا کہی قول ہے ،اوراہل کتاب کے ہال ایک سوچھیا لیس سال کاوقفہ ہے لیکن حضر ت آدم ونوح کے در میان وس زمانے گزرے ہیں ابن حبان کا یمی قول ہے اور اس کی نسبت ہے ایک روایت بھی وہ نقل کرتے ہیں کہ له العالمہ رضی اللہ عنی الذعنہ ہے سنا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقد س تنظیم کی خدمت میں سوال عرض کیا ،یار سول اللہ کیا آدم نبی تھے ؟ فرمایا جی ہال ان کو خدا ہے کلام کا بھی شرف حاصل ہے پھر عرض کیا تواچھا حضر ت آدم ونوح علیم السلام کے در میان کتنا عرصہ ہے ؟ فرمایا دس قرون (زمانے) کے اور صحح کاری میں حضر ت آدم ونوح علیم السلام کے در میان کتنا عرصہ ہوگائی میں (زمانے والے) اسلام پر تھے ، تواگر قرن میں (زمانے) ہے مراد سوسال ہوں جیسے کہ ( بغت ) اورا کر لوگوں کے نزد یک میں مقدم ہے تو پھر ضروری طور پر دونوں نبیوں کے در میان ہزار سال کا عرصہ ہوگائیکن حضر ت ابن عباس کے فرمان کے مطابق کہ وہ اسلام پر تھے ، یہ ضروری نمیں ہے کہ صرف یہ دس زمانے والے (مسلمان) ہی ہوں۔ اس لئے کہ ہوسکتا ہے کچھ اور اہل زمانے جس ہوں جو اسلام پر نہ ہوں (کیونکہ قرآنی والے (مسلمان) ہی ہوں۔ اس لئے کہ ہوسکتا ہے کچھ اور اہل زمانے جس ہوں جو اسلام پر نہ ہوں کی دھڑت کے وقت بہت ہوں جس کین بھی تھے)

لیکن ابی امامہ کی حدیث صرف وس زمانوں کے انتصار پر ولالت کرتی ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے اسلام کی زیادتی ذکر فرمائی ہے، تو حضرت ابن عباسؓ کا یہ فرمان ان اہل تاریخ اور اہل کتاب کے اقوال کور د کر تاہے، جوبیہ کہتے ہیں کہ قابیل اور اس کی اولادا گ کے پرستار ہو گئے تھے، واللہ اعلم۔

اور اگر حدیث کے زمانوں سے مراد ہم لوگوں کے گروہ لیں، لینی ایک زمانہ ایک پشت تک کے لوگوں کے لئے ہو، چیسے قرآن میں ہے، اور ہم نے نوخ کے بعد کتنے گروہوں کو ہلاک کردیا ہے سے اور دوسری جگہ ہے، پھر ہم نے ان کے بعد دوسر نے گروہوں کو پیدا کردیا۔ سے اور جگہ ہے اور ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلاک کردیئے، ہو اور حضور ﷺ کا فرمان بھی ہے زمانوں میں بہترین زمانہ میر ازمانہ ہے، الحدیث تو پھر دس زمانوں سے مراد کئی ہز ارسال ہو نے اور دونوں نبول کے در ممان کئی ہز ارسال کاوقفہ ہوگا،

ال قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه حدثنا محمد بن عمر بن يوسف، حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجويه، جدّثنا ابو تؤبة، حدثنا معاوية بن سلام، عن اخيه زيد بن سلام سمعت ابا سلام ابا امامة،

لى وهذا على شوط مسلم ولم يخوجه

کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں طویل ترین ہوتی تھیں (جیسے حضرت آدم کے قصے میں کئی پشتوں کاذکر ہوا کہ تقریباً ہر آدمی ہزار ہزار سال کی عمر کے قریب گزرا)واللہ اعلم

حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ عزوجل نے اس وقت بھیجا، جب بول اور شیطانوں کی عبادت کے گڑھوں میں دھنس گئے، تب اللہ نے بعدوں پر دہم کرتے ہوئے ان کورسول بناکر بھیجا، تواس طرح یہ پہلے رسول ہوئے جو اہل زمین کی طرف بھیج گئے، جیسے کہ قیامت کے روز اہل محشر بھی کمیں گے۔

(اوران سے پہلے کے تینوں حضرات آدم وشیث وادر لیں پیغمبرونبی تھے)

اورانن جبیر وغیرہ کے قول کے مطابق ان کی قوم کو موراسب کما جاتا تھا۔

اور ان کی بعث کے وقت کی عمر کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے ایک قول ہے بچپاں سال عمر تھی دوسر اقول ہے تین سو بچپاں سال عمر تھی، تیسرا قول ہے جس کو ابن جریرؓ نے نقل کیا کہ چار سواسی سال عمر تھی،اور تیسرا قول حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی منسوب ہے۔

# نوح علیہ السّلام کے بارے میں قرآنی آیات

اللہ نے ان کے اور ان کی قوم کے قصے کو قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے اور ان کی قوم کے کافروں پر عذاب، طوفان نوح، کشتی وغیرہ بہت سے امور کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے اعراف، یونس، ھود، انبیاء، مومنوں، شعراء، عنکبوت، صافات، قمر، پوری سورہ نوح ان تمام سور توں میں ان کے قصے کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالی ہے جیسا کہ قرآن کر یم میں اللہ تعالی کافرمان ہے (ترجمہ) ہم نے نوح کوان کی قوم کی معبود نہیں، مجھے اتوانھوں نے (ان سے) کمااے میری برادری کے لوگو خدا کی عبادت کرواس کے سواء تمہاراکوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بروے دن کے عذاب کا (بہت ہی) ڈر ہے توجوان کی قوم میں مرداد سے موجود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بروے دن کے عذاب کا (بہت ہی) ڈر ہے توجوان کی قوم میں مرحلی کے مقرابی نہیں ہے بلعہ میں پرورد گار عالم کا پنیمبر بول، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تمہاری خبر خوابی کر تا ہوں اور مجھ کو خدا کی طرف سے الی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے فہر ہو، کیا تم کواس بات خبر خوابی کر تا ہوں اور مجھ کو خدا کی طرف سے الی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے فہر ہو، کیا تم کواس بات شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس فیصت تم بے فہر ہو، کیا تم کواس بات تھی تھی سوار تھان کو تو تھالیا اور جن لوگوں نے ان کی تعذیب کی، تھے۔ لئو تم کے اور جوان کے ساتھ کشتی میں سوار تھان کو تو تھالیا اور جن لوگوں نے ہماری آخوں کو جھلایا تھو تم کی دور کی کور کے خوابی کے میں کہ دوران کے ساتھ کستی میں سوار تھے ان کو تو تھالیا اور جن لوگوں نے ہماری آخوں کو جھلایا تھی تھی میں سوار تھے لوگ تھے۔ ل

اوراللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا (ترجمہ) (اے محمد ﷺ) اور ان کو نوح (علیہ السلام) کا قصہ بڑھ کر سادو جب انھوں نے اپنی قوم سے کھالے قوم!اگرتم کو میرا تمہارے اندر رہنار اور خدا کی آیتوں سے نفیجت

ك سورة إعراف آيت ٩٥ تا ١٢٠

کرنانا گوار ہو تومیں توخدا پر بھر وسہ رکھتا ہوں تم آپ شریکوں کی ساتھ مل کرایک کام (جو میر ہارے میں کرنا چاہو) مقرر کر لواوروہ تم کو معلوم ہو جائے اور کس ہے) پوشیدہ نہ رہے بھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو مجھے مہلت نہ دو، اگر تم نے منہ بھیر لیا تو (تم جانتے ہو کہ) میں نے تم سے بچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو خدا کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبر داروں میں رہوں، لیکن ان لوگوں نے ان کی معاوضہ تو خدا کے ذمہ ہے اور جھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبر داروں میں رہوں، لیکن ان لوگوں نے ان کی شاتھ میں سوار مجھے سب کو (طوفان سے) بچالیا اور انہیں کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کی ساتھ کو جھٹلایا ان کو غرق کردیا، تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھان کا کمانے م ہواہ

اوراللد عزوجل نے سورة صور میں فرمایا (ترجم ) اور جم نے نوح کوان کی قوم کی طرف جھیجا (توانھوں نے کہا) کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سانے اور (پیغام پہنچانے کے لئے )آیا ہوں، کہ خدا کے سوانسی کی غباد ت نہ کرو، مجھے تمہاری نبعت دروناک عذاب کاخوف ہے توان کی قوم کے سر دارجو کا فرتھے کہنے لگے ہم تم کواینے ہی جیساآدی ویکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو کاروہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنی درجے کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہرے (نہ غور تعمق ہے)اور ہم تمہارے اندرائیے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے باتھ مہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ اے قوم! و کھنو تو اگر میں اینے پروردگار کی طرف سے دلیل (روش) رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے مال سے رحمت محشی ہے جس کی حقیقت تم سے یوشیدہ رکھی گئی ہے۔ توكيا ہم اس كے لئے تمہيں مجور كر كتے ہيں اور تم ہوكہ اس سے ناخوش ہورہے ہو، اورائے قوم! ميں اس (نصیحت) کے بدلے تم ہے مال وزر کاخواہاں نہیں ہوں میر اصلہ توخدا کے ذمہ ہے اور جولوگ ایمان لائے میں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں وہ تو اپنے برور د گار ہے ملنے والے ہیں کیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کررہے ہو،اوربرادران ملت اگر میں ان کو نکال دول تو (عذاب) خداہے (جانے کے لئے) کون میری مدد کر سکتاہے ، بھلاتم غور کیوں نہیں کرتے ؟ میں نہ تم ہے بیہ کتا ہوں کہ میرے یاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کتا ہوں کہ خداان کو بھلائی ( یعنی اعمال کی جزائے نیک) نہیں دے گا،جوان کے دلوں میں ہے اسے خداخوب جانتا ہے آگر میں ایبا کہوں توب انصافوں میں ہوں ، انھوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھڑا تو کیااور جھڑا بھی بہت کیالیکن اگر سچے ہو توجس چیز ہے ہمیں ڈراتے ہووہ ہم پر نازل کرو نوح نے کہانس کو توخدا جاہے گا تو نازل کرے گااور تم (اس کو سمی طرح) ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں بیر جاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدایہ چاہے کہ تمہیں گم اہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پرورد گار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیا میہ کہتے ہیں کہ اس <del>ہ</del> ( پنجبر ) نے قرآن اینے ول سے بالیا ہے کہ دو کہ آگر میں نے ول سے بنالیا ہے تومیر سے گناموں کاوبال مجھ یراور جوتم گناہ کرتے ہواس ہے میں ہری الذمہ ہوں ،اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا کیے ہیں ان کے سواکوئی ایمان شیں لائے گا توجویہ کام کررہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ،

ل سورة يونس آيت ا ٧ ـ ٣ ٢

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبر وہناؤ اور جولوگ ظالم بیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیئے جائیں گے تونوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سر داران کے پاس سے گزرتے توان سے متسنح کرتےوہ کہتے کہ اگرتم ہم سے متسنح کرتے ہو توجس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہوائی طرح (ایک وقت) ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب[تاہے جواہے رسوا کرے گااور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہو تاہے، یہاں تک کہ جب ہمارا تھم آپنچااور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے (نوح کو) تھم دیا ہر قتم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا (یعنی دو جانوراکی ایک ایک ایک مادہ) لے لواور جس شخص کی نسبت تھم ہو چکا ہے (کہ بلاک ہو جائے گا) اس کو چھوڑ کرا ہے گھر والوں کواور جوا بمان لایا ہواس کو تمشق میں سوار کر لو،اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی كم لوك لائے تھے، (نوح نے) كماكه خداكانام لے كر (كه اى كے باتھ ميں)اس كا چلناأور شمر نا (بے)اس میں سوار ہو جاؤے بے شک میر ایرور دگار جھنے والا ممر بان ہے اور وہ ان کولے کر (طوفان کی )لمروں میں فطنے لگی (لهرین کیا تھیں) گویا بہاڑ ( تھیں)اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کوجو ( کشتی ہے)الگ تھا یکار آکہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہوجا،اور کا فرول میں شامل نہ ہو،اس نے کہا کہ میں (ابھی) میاڑے جالگوں گاوہ مجھے پانی ہے عالے گا، انھوں نے کما کہ آج خدا کے عذاب سے گوئی بچانے والا نہیں (اور نہ کوئی کے سکتا ہے) مگر جس پر خدا ر جم کرے اتنے میں دونوں کے در میان لہر جا کل ہوئی اوروہ ڈوپ کررہ گیا،اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اینا انی نگل جالوراے آسان! تھم جا، تو یائی خشک ہو گیااور کام تمام کر دیا گیااور تشتی کوہ جودی پر جا ٹھمری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ،اور نوح نے اپنے پرورد گار کو پکار ااور کہا کہ میر ابیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے (تواس کو بھی نجات دے)آپ کا وعدہ سچاہے اورآپ سب سے بہتر حاکم بیں، خدانے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ توناشائستہ افعال (والا ) ہے توجس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہےاس کے مارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کر واور میں تم کو نفیحت کرتا ہوں کہ ناوان مت بو ، نوح نے کمایرور د گار میں آپ سے بناہ مانگیا ہوں کہ ایس چیز کا تجھ ہے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اگر آپ مجھے نہیں محشیں گے اور مجھ پررحم نہیں کریں گے تومیں تباہ ہو جاؤں گا، حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف ے سلامتی اور بر کتوں کے ساتھ (جو) تم پر اور تمہاری جماعت پر (نازل کی گئی ہیں) اتر آؤ، اور مجھے اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم (دنیا کے فوائد ہے)محفوظ کریں گے پھران کو ہماری طرف ہے عذاب الیم پہنچے گا، یہ (حالات) منجلہ غیب کی خبروں کے میں جو ہم تمہاری طرف جھیجۃ میں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم (ہی ان سے واقف تھی) توصیر کرو کہ انجام پر بییز گاروں ہی کا (بھلا) ہے۔ ل اور الله تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں (ترجمہ)اور (نوح کا قصہ بھی یاد کرو) جب (اس ہے) پیشتر ا نھوں نے ہمیں پکارا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کوہوی گھبر اہث ہے مجات دی،اور جولوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان ہر نصرت مخشی،وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سے کوغرق کر دیا۔ کے

ك سورة هودآيت ١٠٥٥مر

اوراللہ تعالی سورۃ مومنون میں فرماتے ہیں (ترجمہ) اور ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا توا نھوں نے ان سے کماکہ اے قوم! خداہی کی عبادت کرواس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں کیاتم ڈرتے نہیں ؟ تو ان کی قوم کے ہر دارجو کا فرضے کئے کہ یہ تو تم ہی جیساآدی ہے تم پربوائی حاصل کر ناچا ہتا ہے ، اور خدا چاہتا تو فرشے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ داوا میں تو یہ بات بھی نہیں سی، اس آدی کو تو دیوا گی (کا عارضہ) ہے تواس کے بارے میں چھ مدت انظار کرو(نوح نے کہا) کہ پروردگاران لوگوں نے جھے جھٹلایا ہے عارضہ ) ہے تواس کے بارے میں چھ مدت انظار کرو(نوح نے کہا) کہ پروردگاران لوگوں نے جھے جھٹلایا ہے ہمیں میں مدد فرمائیں پس ہم نے ان کی طرف و تی جھپی کہ ہمارے سامنے ہمارے حکم ہے ایک سے جوڑا جوڑا (نراور جب ہمارا حکم آپنچے اور نور (پائی ہے) جوش مارنے لگے تو سب (قسم کے حیوانات) میں ہے جوڑا جوڑا (نراور مادہ) دودو کشتی میں بھی جوڑا کو اول کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں ہے (بلاک ہونے کا) حکم پہلے ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم ہے کھی نہ کہا، وہ ضرور ڈیو دیئے جائیں گے اور جب تم اور تمہم کو ظالم لوگوں ہے نور ظالموں کے بارے میں ہم ہے کھی نہ کہا، وہ ضرور ڈیو دیئے جائیں گے اور جب تم اور ہما کو ظالم لوگوں سے نجات خشی، اور (ریہ بھی) و عاکر نااور) کہا کہ یہ سب تعریف خدائی کو (سزاور) ہم نور نالم کو ظالم لوگوں سے نجات خشی، اور (ریہ بھی) و عاکر نااے پروردگار ہم کو مبارک جگہ پراتار یواورآپ سب سے بہر اتار نے وائے ہیں، یہ شک اس قصم میں نشانیاں ہیں اور ہم توزیائش کر نے وائے ہیں۔ تا

اور اللہ تعالی سورۃ شعراء میں فرماتے ہیں (ترجمہ) قوم نوح نے بھی پیغیروں کو جھٹالیا، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہاز المائندار پیغیر ہوں، توخداہے ڈرواور میر اکہامانو میں اس کام کاصلہ تم سے نہیں مانگنا میر اصلہ توخدائے رب العالمین، ہی پر ہے اور خداہے ڈرواور میرے کئے بر چلو، وہ یو لے کیا ہم تم کو مان ایس اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔ (نوح نے) کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کا حباب (اعمال) میرے پروردگار کے ذعہ ہے کاش تم سجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں، انھوں نے کہا کہ نوح آگر تم باز نہیں آؤگے تو سنگسار کردیئے جاؤگے، (نوح نے) کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھٹلادیا، سو تو میر سے اور ان کے در میان کھلا فیصلہ (عذاب نازل کرنے کا) فرمادے اور مجھے اور جو مومن میر ساتھ ہیں ان کو بچا ہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ ہمری ہوئی کشتی میں (سوار) سے ان کو ہمی ساتھ ہیں اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈیو دیا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں آکڑ ایمان لانے والے نہیں ہم اور تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ، اور تہمار اروردگار تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ، اور تمہار اروردگار تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ، اور تر میان کھڑ ایمان لانے والے نہیں سے ، اور تر میار اروردگار تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ، اور تر میان کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ، اور تر میان کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ، اور تر میان کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ، اور تر میان کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ہو کہ کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ہو کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے سے میں دور میں کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ہو کو تو خوالب کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے ہو کہ کو تو غالب (اور) میر بان ہے۔ سے سے کو تو غالب کر تو غالب کو تو

اور الله تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں (ترجمہ)اور ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا تووہ ان میں بیچاس برس کم ہز اربرس (۵۰ مسوسال) رہے ، پھر ان کو طوفان (کے عذاب) نے پکڑا ، اور وہ ظالم سے پھر ہم نے نوح ادر کشتی دالوں کو نیات دی ، اور کشتی کو اہل عالم کے لئے نشانی بناویا۔ سم

اور الله تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں (ترجمہ)اور ہم کو نوح نے پکار اسو (دیکھ لوکہ) ہم (دعا کو کیے) اچھے قبول کرنے والے ہیں ،اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بردی مصیبت سے نجات دی ،اور ان کی

على سورة المومنون آيت ٢٣ تا٣٠

ل سورة الانبياء آيت ٢ ٧ ـ ٧ ٢

سمي سورة العنكبوت آيت سمايه ۵ ايه

س سورة شعراء آیت ۱۰۵ تا ۱۲۲ ا

اولاد کوابیا کیا کہ وہ باقی رہ گئے اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر (جمیل باقی) چھوڑ دیا، (بینی) تمام جمال میں (کہ ) نوح پر سلام ہو، نیکو کارول کو ہم ایسا، ی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندول میں سے تھے، پھر ہم نے دوسر ول کو ڈیو دیا ہے

اور الله تعالی قرآن کیم میں فرماتے ہیں (ترجمہ)ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انھوں نے ہمارے بعد کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈا ٹابھی، توانھوں نے پروردگار سے دعاکی کہ (بار الها) میں (ان کے مقابلے میں) کمزور ہوں تو (ان سے) بدلہ نے، پس ہم نے زور کے مینہ سے اپنے آسان کے دہانے کھول دیئے، اور زمین میں چشے جاری کردیئے توپانی ایک کام کے لئے جو مقدر ہو چکا تھا جم ہوگیا،اور ہم نے نوح کوایک کشتی پرجو تخوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کرلیا،وہ ہماری آ تھوں کے سامنے چلتی تھی (بیسب پچھے) اس مخص کے انقام کے لئے کیا گیا جس کو کا فرمانے نہ تھے،اور ہم نے اس کو ایک عبر سیاکر چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچ سمجھے، سو دیکھ لوکہ میر اعذاب اور ڈرانا کیا ہوا؟ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچ سمجھے؟ کے

اوراللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق ایک مکمل سورہ نوح کے نام سے وروا مہر بان اور نام سے نازل فرمائی جو کہ دور کوع پر مشمل ہے، (ترجمہ) شروع کر تاہوں اللہ کے نام سے جو بروا مہر بان اور نمایت رحم کرنے والا ہے ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درو دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دوا نھوں نے کما کہ بھا سکو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کر تاہوں، کہ خدا کی عمادت کر واور اس سے ڈرواور میر اکمامانو۔

وہ تمہارے گناہ خش دے گا، (موت کے) وقت مقررتک تم کو مہلت عطاکرے گا، جب خداکا مقررکیا ہواوقت آجاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانے ہوتے، جب لوگوں نے نہ بانا تو (نوح نے) خدا ہے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلا تارہا، لیکن میر ے بلا نے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہ جب جب میں نے ان کو بلایا کہ (توبہ کریں اور) تو ان کو معاف فرمائے تو انھوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں و لیس اور کپڑے اور ٹھے ، پھر میں ان کو تھلے طور پر بلا تارہا، اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھا تارہا، اور کہا کہ اپنی پروردگار سے معانی مانگو کہ وہ بوامعاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسان سے مینہ برسائے گا، اور مال اور بیعوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تم کو باغ عطاکرے گا اور (ان میں) تمہارے لئے نہریں بہادے گا، تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے ؟ حالا نکہ اس نے تم کو طرح ظرح (کی حالتوں) میں پیدا کیا تم نے نہیں و یکھا کہ خدا نے سات آسان کیے اوپر تلے بنائے اور چا ند کوان میں (کی حالتوں) میں پیدا کیا، کم تم کر ایا، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا، پیر اس میں تم میں لوٹا ور نے نازم کا کھڑ اگرے گا، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا، پیر اس میں سے بوے کھوں کے در مین کو تمارے لئے فرش بیایا، تاکہ اس کے بوٹ کو کھوں کے در مین سے کیورد کار ایہ لوگ میر سے بروردگار ایہ لوگ میر سے بروردگار ایہ لوگ میر سے بروردگار ایہ لوگ میر سے برخور کہا ور ایسوں میں چلو پھرو، (اس کے بعد) نوح نے عرض کی کہ میر سے بروردگار! یہ لوگ میر سے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کوان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوانچھے فاکدہ نہیں کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کوان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوانچھے فاکدہ نہیں

ل سورة صافات أيت 21\_20. ت سورة القمر آيت و 121

دیا، اور انھوں نے بردی پردی چاکیں چلیں، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہر گزنہ چھوڑ نااور ود، اور سواع،
اور یغوث، اور یعوق اور نسر لے کو بھی ترک نہ کرنا، (پروردگار) انھوں نے بہت اوگوں کو گمر اہ کردیا ہے تو تو
ان کو اور گمر اہ کردے۔ (آخر) وہ اپنے گناہوں کے سبب (پہلے) غرقاب کردیئے گئے، پھرآگ میں ڈال
دیئے گئے، تو انھوں نے خدا کے سوائسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور (پھر) نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار
کسی کا فرکوروئے زمین پر بستانہ رہنے دے ،اگر تو ان کور ہنے دے گا تو تیرے بعدوں کو گمر اہ کریں گے اور ان
سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی، اے میرے پروردگار جھے کو اور میرے مال باپ کو اور جو
ایمان لاکر میرے گھریں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عور توں کو معاف فرمااور ظالم
لوگوں کے لئے اور تابی بردھا۔ کے

اور ہم نے اپنی تغییر (ابن کثیر) میں تمام آیات کے متعلق گفتگو کی ہے، اور ان تمام آیات نہ کورہ کا خلاصہ اور تشریح و مطلب آ گے بیان کریں گے (انشاء اللہ) اور اسی طرح ان کے متعلق احادیث اور برر گوں کے اقوال کو بھی ذکر کریں گے۔

اوراللہ تعالی نے فرقان حید میں فرمایا (ترجمہ) اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابر اہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطاکی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کردیتے ہیں، ب شک تمهارا پروردگاروانا (اور) خبر دارہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور لیعقوب بخشے (اور) سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوخ کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤڈ و سلیمان اور الیوب اور یوسف اور موسی اور ہارون (علیم السلوة والتسلیمات) کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلیہ دیا کرتے ہیں اور زکر یااور کی اور عسی اور الیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے اور اساعیل اور الیسع (علیہ السلام) اور پولس اور اور اور اور اور ہما ئیول میں سے بھی، اور جمال کے لوگوں پر فضیلت بھی، اور بعض بعض کو ان کے باپ داد ااور اولاد اور بھا ئیول میں سے بھی، کو جمال کے لوگوں پر فضیلت بھی، اور بعض بعض کو ان کے باپ داد ااور اولاد اور بھا ئیول میں سے بھی،

ال وداور سواع ، یغوث ، یعوق اور نسر بول کے نام ہیں (مترجم)

مع مكمل سورة نوح

من سورة النساء آيت ١٦٥٣ تا ١٦٥

اوران کو برگزیده بھی کیاتھااور سیدھارستہ بھی د کھایاتھا.....الخ اوران کا قصہ سورہ اعراف میں بھی گزر چکا

اور الله تعالی سورة براة میں فرماتے ہیں (ترجمہ) کیاان کوان لوگوں کے (حالات) کی خبر نہیں پنچی جوان سے پہلے سے (بیلے سے (بیلے سے پہلے سے (بیلے سے (بیلے سے السلام) اور عاد اور شمود (علیم السلام) کی قوم اور ابر اہیم (علیہ السلام) کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی استیوں والے ، ان کے پاس پنجی بر نشامیاں لے کرآئے اور خدا تو ایسانہ تھا کہ ان پر ظلم کر تالیکن وہی اپنج آپ پر ظلم کر تالیکن وہی اپنج آپ پر ظلم کرتے سے یہ اور ان کا قصہ سورة یونس اور ھود میں گزر چکا ہے۔
اور اللہ تعالی نے سورة ابر اہیم میں فرمایا (ترجمہ ) بھلائم کو ان لوگوں (کے حالات) کی خبر نہیں بہنجی جو تم سے پہلے سے (بیلے سے (بیلے سے دیا کہ اور عائد اور ثموذکی قوم اور جوان کے بعد سے ، جن کاعلم خدا کے سواکسی کو نہیں، (جب) ان کے پاس پنج بر نشانیاں لے کرآئے توانھوں نے اپنے ہاتھ ان کے مونہوں پر رکھ دیے کو نہیں، (جب) ان کے پاس پنج بر نشانیاں لے کرآئے توانھوں نے اپنے ہاتھ ان کے مونہوں پر رکھ دیے

کو نمیں، (جب)ان کے پاس پیغیر نشانیاں لے کرآئے توانھوں نے اپنے ہاتھ ان کے مونہوں پر رکھ دیئے (کہ خاموش رہو)اور کہنے گئے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نمیں کرتے اور جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہماس کے ہارے میں قوی شک میں ہیں۔ سے

اوراللہ تعالی نے سورۃ اسر اء میں فرمایا (ترجمہ) اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا ہے شک نوح (ہمارے) شکر گزار بندے سے سے اسی سورۃ میں دوسری جگہ فرمایا، (ترجمہ) اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پرور دگار اپنیدوں کے گناہوں کو جانبے اور دیکھنے والا کافی ہے۔ ہے اور ان کا قصہ سورۃ انبیاء اور سورۃ المومنون اور شعر اء اور عکبوت میں گزر چکاہے۔

اور الله تعالى نے سورة احزاب میں فرمایا (ترجمه) اور جب ہم نے پیغیروں سے عمد لیااور تم سے اور نوخ سے اور ابر اہیم (علیم السلام) اور موسیٰ (علیه السلام) سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ (علیه السلام) سے اور عمد بھی ان سے پکالیا۔ آ

اوراللہ تعالی نے سورہ ص میں فرمایا (ترجمہ)ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون (اوراس کی قوم کے لوگ) بھی جھٹلا چکے ہیں،اور شمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی، بی وہ گروہ ہیں ان سب نے پیغیبروں کو جھٹلایا تو میر اعذاب (ان بر) آواقع ہوا۔ کے

اوراللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں (ترجمہ)ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد اورامتوں نے بھی (پنجبروں کی) تکذیب کی اور ہر امت نے اپنے پنجبر کے بارے میں ہی قصد کیا کہ اس کو پکڑلیں اور بے ہودہ (شہمات سے) جھڑٹے رہیں تاکہ اس سے حق کوزائل کردیں تومیں نے ان کو پکڑلیا سو(دیکے لو) میر اعذاب کیسا ہوا، اور اسی طرح کا فروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ (میں سے) ہیں۔ ک

ع سورة توبد أيت ١٠٠

ه سورة بنی اسرائیل آیت ۱۸ کی سورة احزاب آیت ۸۔ ک سورة المومن آیت ۵ تا۲۔

ل سورة الانعام آيت ٨٣ ت٨٢٠.

م سورة بنبی اسرائیل آیت سـ

مح سورة صآيت ١٢ ـ ١٣ ـ

اور الله تعالی کا فرمان نے کہ (ترجمہ) اس نے تمہارے لئے دین کاوہی راستہ مقرر کیا جس ( کے اختیار کرنے کا تھم)نوح کو دیا تھااور جس کی (اے محد ﷺ) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کاابر اہیم عليه السلام اور موسیٰ عليه السلام اور عيسيٰ عليه السلام کو تحکم ديا تفا(وه په) که دين کو قائم رکھنااوراس ميں ا پھوٹ نہ ڈالناجس چز کی طرف تم مشر کین کوہلاتے ہووہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو جاہتا ہے اپنی بارگاه کابر گزیده کرلیتاے اور جواس کی طرف رجوع کرےاہے اپنی طرف راسته دیکھادیتا ہے۔ ک

اور الله تعالیٰ كا فرمان ہے كه (ترجمه)ان سے يہلے نوح كى قوم اور كنويں والے اور ثمودكى قوم جھٹلا ميك میں اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی (بھی)اور بن کی قوم اور تبع کی قوم (غرض)ان سب نے پیغیبروں کو جھٹلایا تو ہماری و عید بھی بوری ہو کرز ہی<u>۔ ع</u>

اور سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں کہ (ترجمہ )اوراس سے پہلے ہم قوم نوح کو(ہلاک کر چکے تھے) بے شک وہ نافر مان لوگ تنھے۔ <sup>سی</sup>

اور سورۃ مجم میں فرمایا(ترجمہ )اور ان ہے پہلے قوم ہوۓ کو بھی ہلاک کر ڈالا کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سر کش تھے ہے اور سور ۃ القمر میں ان کاوا قعہ گزر چکا ہے۔

اوراللد تعالی قرآن میں دوسری جگه فرماتے ہیں (ترجمه )اور جم نے نوح علیه السلام اور ابراجیم علیه السلام کو ( پنجبر بناکر ) بھیجااور ان کی اولاد میں پنجبری اور کتاب ( کے سلسلہ ) کو وقبا فو قنا جاری رکھا تو بعض توان میں ہے مدایت پر میں اور اکثر ان میں ہے خارج از اطاعت ہیں۔ ہے۔

اور سورہ تحریم میں فرماتے ہیں (ترجمہ) خدانے کا فروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے دونوں ہمارے نیک بندول کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تووہ خدا کے مقابلے میں ان عور توں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کی ساتھ تم بھی ۔ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ کے

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ، حال احوال قرآن واحادیث سے ماخوذ ہے ، اور یہ تو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدم اور نوح علیھماالسلام کے در میان دس زمانوں کا فاصلہ تھا، لیعنی دس پشتیں تھیں اور سپ اسلام پر تھے، بخاریؓ نے اس کو روایت کیاہے اور قرن(زمانے) سے مراد گروہ ہے بایدت سوسالہ پھر ان دس اسلامی زمانوں کے بعد ایسے اور لوگ پیدا ہو گئے کہ یہ آخری لوگ بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ ( قوم نوح والے ) کہنے لگے اپنے معبود وں کو ہر گزنہ چھوڑیا، اور ود سواع ، یغوث، بعوق، نسر (ان تمام معبودوں میں ہے )کسی کونہ چھوڑ نااور در حقیقت یہ نام ان ہے سملے نیک لوگوں کے نام تھے، جب یہ د نیاہے چلے گئے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی ماد گار کے طور پران کی مجلسوں میں جاؤاوران کے جیسے دوسر بے ہمتکل بناکر انہی کے نام سے رکھ لو، توانھوں نے ایساکر دیالیکن ، عبادت نہ کی ، پھر جب یہ لوگ بھی چلے گئے توان کے بعد والے آئے اور علم بھی اٹھ چکا تھا تو پھر یہ اپنے آباء و

تقعن الإنبياء اردو معنى www.islamicbulletin.com عنى الإنبياء اردو معنى www.islamicbulletin.com عند الإنبياء الردو

اجداد کی یاد گاروں کو یو جنے لگے۔

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ یہ ہے بعد میں عرب قوم میں بھی رائج ہو گئے تھے، عکرمہ، قادہ،

ضحاك، محدين اسحاق كايبي قول ہے۔

الن جریرای تفسیر میں محمدین قیس سے مروی ذکر کرتے ہیں، حضرت آوم ونوح علیم ماالسلام کے در میان سب اقوام صافح اور مسلمان گزریں اور ان کے پیرو کار بھی ان کی اتباع کرنے والے تھے، پھر جب بیہ سب علی تو ان کے پیروکاروں نے کہااگر ہم ان کی صور تیں بنالیں تو ان کی یاد میں ہم (اپنے پروروگار حق کی) صحیح عبادت کر سکیں گے، تو انھوں نے ان کی شکلیں بنالیں تو جب بیہ بھی وفات پاگئے اور دوسر لوگ آگئے، تو الجیس نے ان کو وسوسے میں ڈالا اور کہا کہ ہمارے پہلے آباء جنھوں نے ان کو بنایا وہ بھی اننی کی عبادت کرتے تھے اور اننی سے بارش (اور دوسری چیزیں) طلب کرتے تھے، ابذا سب ان کی عبادت میں لگ گئے۔

ائن افی حاتم، حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ (اللہ کے فرمان میں ان کے معبودوں کے جو نام ہیں)ود، یغوث، بیوق، سواع، نسریہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور ان سب میں سے بردااور نیک صالح ود تھا۔

کے حضرت او جعفر با قرنماز پر دھ رہے تھا ہے گرو کچھ لوگ جمع تھے انھوں نے بزید بن مهلب کاذکر چھیڑا، توجب حضرت او جعفر با قرنمازے فارغ ہوگئے تو فرمایاتم نے بزید بن مهلب کاذکر چھیڑا، ہیر حال وہ الیک زمین میں قل ہوا ہے ، جمال سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی، وہ غیر اللہ وہ ، تھا (جس کا سورة نوح میں بہت محبوب تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تواس کی قوم میں بہت محبوب تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تواس کی قوم میں بہت محبوب تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تواس کی قوم میں بہت محبوب تھا، حب اس کا انتقال ہو گیا تواس کی قوم میں بہت محبوب تھا، حب اس کا انتقال ہو گیا تواس کی قوم کی برگریہ وزاری میں ماتم برپاکر دیا، البیس تعین نے جب ان کے اس قدر غم و فکر کو دیما توا کی انسانی صورت برگریہ وزاری میں ماتم برپاکر دیا، البیس تعین نے جب ان کے اس قدر غم و فکر کو دیما توا کی انسانی صورت ہمارے لئے اس مر در بہت آہ و زاری میں معروف ہو، توکیا میں میں ان کے باس آیا، اور کہا کہ میں دکھ دیا، اور بر اس کاذکر چھیڑے در کھتے ، تو شیطان لعین نے اس کی صورت بنادی تولوگوں بہت و کیا گیا ہوں کہا کیا ہیں تم سب کے لئے ایک ایک اس خب دیکھا کہ جب دیکھا کہ ہو کہا کیا ہیں تم سب کے لئے ایک ایک اس کی شکل بنہ بادی، تو گھروں میں ان کاذکر ویادر ہی جب ان کی اولاد ہوئی اور انھوں نے اپنے آباء کو دیکھا، اور آباء نے بھی بادی، تو گھروں میں ان کاذکر ویادر ہی جب ان کی اولاد ہوئی اور انھوں نے اپنے آباء کو دیکھا، اور آباء نے بھی بالی، تو اس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دونیا ہیں معبود غیر حق بمایا گیا جس کا نام وو تھا، جس نے خود میا لیا، تواس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دونیا ہیں معبود غیر حق بمایا گیا جس کا نام وو تھا، جس نے خود میا ایا، تواس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دونیا ہیں معبود غیر حق بمایا گیا جس کا نام وو تھا، جس نے خود میا این کور وہ تھا، جس نے خود میا ایا تواس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دونیا ہیں معبود غیر حق بمایا گیا جس کانام وو تھا، جس نے خود میا ایا تواس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دونیا ہیں معبود غیر حق بمایا گیا جس کو کانام وو تھا، جس نے خود میا ایک کور کور کیا کیا کہ کور کور کیا کیا کور کور کیا کور کور کیا کیا کور کور کیا کیا کہ کور کور کور کور کیا کیا کور کور کیا کیا کیا کور کور کیا کیا کور کور کیا کیا کور کور کیا کیا کیا کور کیا کیا کور کور کیا کیا کیا کور کور

لموقال ابن جرير في تفسيره حدثنا ابن حميد، حدثنا مهران، عن سفيان، عن موسى، عن محمد بن قيس، قال كل من ابن ابن حاتم، حدثنا احمد بن منصور، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا يعقوب عن ابن المطهر، قال ذكر واعند ابن جعفر، هوالباقر، وهو قائم يصلى يزيد بن المهلب قال فلما انفتل من صلاته .....الخ

اپنے کواللہ کا اونی ہندہ غلام ہاکر رکھا تھا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ تمام ہوں کی ابتداء جن کو بھی لوگوں نے پوچھاان سب کی ابتداء اس سے پڑی ، اور ندکور ہے کہ جب اس شکل کو کا تی عرصہ کر گیا تو اس کے پجار یوں نے اس کو ایک جمیح کی شکل میں بالیا پہلے تو صرف صورت تھی ، اس طرح ان کا معبود پہلے سے معبوط و ثابت ہوگیا ، اور اس کے علاوہ دو سرے بت جن کا قرآن میں اس کے نام کے ساتھ ذکر ہے اور ان دو سرے تمام ہوں کی ابتدا ) اس سے پڑی ، پھر جب پچھ عرصہ بیت گیا تو ان کے پجار یوں نے ان بول ، اس بول کی ابتدا ) اس سے پڑی ، پھر جب پچھ عرصہ بیت گیا تو ان کے پجار یوں نے ان بول ، اس طرح ان تو یہ محض صور تیں تھے اب ان کے با قاعدے مجسے مناؤالے تاکہ یہ مضبوط و ثابت ہو جا تمیں اور اب تک تو ان کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت ہو رہی تھی ، پھر نعوذ ، اس طرح کے ان پر مر مے اور ہوں کی عبادت میں ان کے بچار یوں کے بہت سے باللہ اللہ کی عبادت بو رہی تھی ، پھر نعوذ مسلک ہیں جن کو ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے ، اور اللہ ہی کے اس پر تمام تعریفی اور احسان ہیں۔ مسلک ہیں جن کو ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے ، اور اللہ ہی کے اس پر تمام تعریفی اور اور اس کے اندر لگی ہوئی تھوروں کا ذکر کیا ، تو انہ ور سول اکر میں تھی تھوروں کا ذکر کیا ، جو انصوں نے جبٹہ کی زمین میں دیکھا تھا ، جس کو ماریہ کے نام سی تر رسول اکر میں تھوروں کا ایس کے حسن اور اس کے اندر لگی ہوئی تھوروں کا ذکر کیا ، تو اس پر رسول اکر میں تھوروں کا در کیا ہوئی تیک صالح شخص کو فات کر جاتا تو سی تر رہا کی مجد ( بجدہ گاہ ) بنا لیتے ، پھر اس شخص کی صورت بنا کر اس میں رکھ لیتے یہ لوگ اللہ میں رکھ لیتے یہ لوگ اللہ عزو جل کے زدر کی مدر من مخلق تھے ۔

تو پہلے رسول جوارض دنیای طرف بھے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے،اس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے جو خاری و مسلم میں ہے۔ لہ شفاعت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ حضوراکرم عظیم سے روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ایوالبشر (انسانیت کے باپ) ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور آپ میں اپنی روح پھو تکی، اور فرشتوں کو حکم کیا، تو انھوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور آپ کو جنت میں تھر ایا، تو کیا آپ ہمارے لئے اپنی پروردگار کے ہاں سفارش نہ کریں گے ؟ کیا آپ نہیں ملاحظہ فرمارہ کہ ہم کس مصیبت سے دوچار ہیں اور کیا تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہے؟ تو حضرت آدم فرما کیس کے میر اپروردگار آج کے دن سخت غضب میں ہے، کیا تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہوئے اور نہ کھی بعد میں ہوں گے، اور میرے پروردگار نے جھے اس در خت اسے منع فرمایا تھا، لیکن مجھے سے نافرمانی ہوگئ، (ہائے) میری جان (ہائے) میری جان، تم میرے علاوہ کی اور کے پاس جاؤ، تم جاؤنوح کے پاس۔

پھریوں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول سے ،اللہ نے آپ کو عبدا شکورا شکر گزار بندے کا لقب عطا فرمایا کیاآپ نہیں ویکھتے کہ کس قدر جمیں تکلیف پہنچر ہی ہے ؟ کیا آپ نہیں ویکھتے کہ کس قدر جمیں تکلیف پہنچر ہی ہے ؟ کیا آپ اینے پروردگار کے پاس جاری سفارش نہ کریں گے ؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ؟ آج کے

أ من حديث ابي حيان، عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير، عن ابي هريرة

دن میر ایرورد گار سخت غضب میں ہے ، اسنے غضب میں نہ پہلے کبھی آئے اور بعد میں کبھی ہوں گے ، میر www.islamicbulletin.com نفس ، میر انفس ،آگے پوری حدیث طویل مذکور ہے جیسے کہ امام مخاری نے حضرت نوح کے قصے میں اس کو راویت کیا ہے۔

> تواس حدیث ہے بھی معلوم ہواکہ یہ پہلے رسول تصاوران سے پہلے تینوں حضرات حضرت آدم وشیث، ادریس علیم السلام سب نبی و پینمبر تھے۔

> بہر حال جب اللہ عزوجل نے حضرت نوح کو بھیجا یعنی رسالت عطافر مائی، توآپ نے اپنی قوم کو خالص اللہ کی عبادت کے لئے بلایا، اور توحید کی دعوت دی اور فر مایا کہ اللہ کے ساتھ کسی صغم (بت)، کسی شیطان کونہ پوجو، اور اس ایک ذات کی وجد انبیت کا اعتراف کر لو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ بے شک اس کسی شیطان کونہ پوجو، اور اس ایک ذات کی وجد انبیت کا اعتراف کر توحید وغیرہ کی دعوت دی اور ہتم ہم سے سواکوئی معبود نہیں، اور اسی طرح دو سرے پیغیروں نے بھی توحید وغیرہ کی دریت کو باتی رہنے والوں پیغیبر ورسل انبی کے ال اولاد ہیں، جیسے قرآن ہیں ہے اور ہم نے اس (نوح) کی دریت کو باتی رہنے والوں ہیں کر دیا لے اور دو سری جگہ ان کے اور حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ہم نے ان دونوں (نوح والد اہیم) کی اولاد میں نبوت کو باتی چھوڑا، یعنی حضر ت نوح کے بعد کے تمام انبیاء و رسل سب انبی کی اولاد سے ہیں اس طرح حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ان کے واسطے سے حسے میں اور ان کے بعد کے تمام انبیاء ورسل بھی حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ان کے واسطے سے حضر ت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے اور ان کے واسطے سے حضر ت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے اور ان کے واسطے سے حضر ت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے اور ان کی والاد ہے ہیں۔

### تمام انبیاء کو توحید کی دعوت کے لئے کہا گیا

توان آخری چار جگول میں اللہ نے حضرت نوح کی اینے قوم کو دعوت کو ذکر فرمایا جو توحید اور خالص

ل صفات 22 کے الحدید ۲۱ سے مخل ۲۱ کے سورة زخرف آیت ۲۵ سے مورات ۲۱ کے مومنون آیت ۲۳ سے سود آیت ۲۱ کے مومنون آیت ۲۳ سے

عبادت اللی پر مبنی تھی، خصوصاً سورۃ نوح میں ذکر ہے کہ کس طرح انھوں نے ابنی قوم کو مختلف مختلف طریقوں سے سمجھایا، بھی رغبت کے ساتھ سمجھایا، بھی وغید کے ساتھ سمجھایا، بھی وغید کے ساتھ سمجھایا، بھی وغید کے ساتھ سمجھایا، کین افسوس قوم کی بد بختنی کہ کسی طرح راہ راست پر نہ آئی اور یہ عظیم دعوت انہیں کارگرنہ ہوئی بلعہ اکثر لوگ حضر سے نوح سے دشنی پر انزائے ، اور اپنی دشنی ہر وقت وہران جاری رکھی، اور اپنی سرکشی، عدوت گر ابی میں دھنے چلے گئے ، اور بول کی عبادت میں اور زیادہ سے زیادہ لگ نے ، اور اپنی سرکشی، عداوت گر ابی میں دھنے چلے گئے ، اور بول کی عبادت میں اور زیادہ سے زیادہ لگ ئے ، اور اپنی سرکشی، عداوت گر ابی میں دھنے ہو اور ان پر ایمان لانے ور ان کی مقابلے میں حضر سے نوح علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالا ان پر عیب لگائے اور ان پر ایمان لانے ویں اور کی مور فی سرف میں جانوں کی دھمکیاں دیں ہوں اور پر سر آوردہ لوگوں کی) جماعت نے کہا ہم تو بے شک تجھ (نوح) کو سمجلی گراہی میں دیکھتے میں نوح علیہ السلام نے) کہا لئے قوم میرے ساتھ کوئی گراہی نہیں سے اور لیکن میں جمانوں کے پروردگار کی طرف سے دسول (قاصد) ہوں (یعنی جیسا تمہار ابر اخیال ہے کہ میں گراہ ہوں ایسا نہیں ہو بلیحہ میں تو سید سے راستے پر ہوں اور اللہ رب العلین کا قاصد ہوں) میں تم کو پہنچا تا ہوں ایسا نہیں جائے۔ بلے سید سے راستے پر ہوں اور اللہ رب اور میں اللہ کی طرف سے دہ کچھ جانتا ہوں اچ تم نہیں جائے۔ بلے اور میں تمہار ہو تا ہوں اور نہایت عمرہ صاف، فضح اور میں تمہار ہو تا ہے اور نہایت عمرہ صاف، فضح اور میں تھا گھوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ظرف سے علوم کا حامل ہو تا ہے اور نہایت عمرہ صاف، فضح بلیغ ، خیر خوالم نہ گفتگو کر تا ہے۔

اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں وہ کفر کے نمائندے کہتے ہیں قرآن میں ہے، اور ہم نہیں دیکھتے بچھ کو، کہ تیری انتباع (و پیروی) کی ہو (کسی نے) سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں گھٹیا، اور کمز ور رائے والے ہیں اور ہم تمہارے لئے اپنے پر کوئی فضل نہیں دیکھتے باتھہ ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سل

انگواس بات پر تعجب ہوا کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اور پھر انھوں نے اسکے پیروکاروں پر طرح طرح کے عیب لگائے اولانہیں اپنے سے گھٹیا پست درجے کی مخلوق سمجھا،اورکہاگیاہے کہ وہ پیروکار، عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔

اور کمز ورلوگوں کے مال وغیرہ کے اعتبار سے ہر قل کے دربار میں بھی جب کسی نے اسلام کے عنادییں کما کہ حضور کے پیروکار توضعیف و کمز ورلوگ ہیں توہر قل بادشاہ نے کہا، ہاں واقعی ابیا ہی ہوگا گیو تکہ انکوکوئی مانع نہیں ہوتا، کہ وہ اسلام لے آئیں، (مخلاف امراء اور شرفاء کے ان کو اپنی عز توں اور اموال کے ضائع ہونے کا خوف ہوجاتا ہے)

اور کفار نے جو کما کہ حضرت نوح کے متبعین کمز وررائے والے ہیں اس سے ان کی مراد تھی کہ انھوں نے محض وعوت سن کرلیک کمہ دیا،اور کوئی غور فکرنہ کیا، جبکہ یہ چیز جوانھوں نے عیب کی سمجی وہ بالکل

ك نوح ١٠٠٣ تك اعراف ١٠٠ سيمود ٢٤ ـ

سلم آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جور سول کے انسان ہونے پر تعجب وا نکار کرتے ہیں۔

تعریف کے لاکق صفت ہے، کیونکہ حق تو ظاہر ہو تاہے کسی نظر و فکر کا محتاج نہیں ہو تابلحہ جیسے ہی وہ ظاہر ہو تاہے اس کی اتباع اور پیروی واجب ہو جاتی ہے۔

ای وجہ سے حضور اکر معظیم حضرت الو بحر کی تعریف فرماتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی طرف بلایا (کم از کم اس نے) ایک مر جبہ تو ہی چاہٹ کی مگر الو بحر انھوں نے (ذرہ ہمر بھی) تاخیر نہ کی اس وجہ سے جب حضور عظیم کی وفات کے بعد خلافت کا ذکر چھڑ ااور حضرت الو بحر کا اس سے لئے نام آیا تولوگوں نے فوراً تیزی سے بیعت کے لئے لیمک کی اور کوئی سوچ و بچار غور فکر نہ کی۔

اس لئے کہ ان کی افضلیت وشرافت باقی تمام لوگوں پر روز روش کی طرح کھلی تھی، اسی وجہ سے حضور اگر معظی تھی۔ اس وجہ سے حضور اگر معظی نے جب ارادہ فرمایا کہ صراحت کے ساتھ، خلافت کے لئے حضرت الو بر گانام تجویز فرمادیں تو یہ کہہ کر رہنے دیا کہ اللہ اور مومنین جھی (ہر کئی کا افکار) کریں گے سوائے حضرت الو بر کے (ہذا الکھنے کی کیا ضرورت ہے؟) اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تبعین کو کہنا کہ ہم تم کو اپنے پر کوئی فضیلت والا نہیں پاتے، اس سے ان کی مراد تھی، کہ جب تم ایمان کے ساتھ موصوف ہو چکے ہو تو پھر بھی ہم اپنے پر تمہاری کوئی فضیلت ویوائی نہیں دیکھتے، اور کوئی بوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، قرآن میں ہے۔

پس حفرت نوح کی قوم کے کافروں کی جماعت نے کہا ہم تجھ کو صرف اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو نمیں دیکھتے کہ آپ کی اتباع کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں گٹیالوگ ہیں اور ہلکی رائے والے ہیں، اور ہم تمہارے لئے اپنے پر کوئی فضیلت نمیں دیکھتے، بلعہ ہم تو تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں، احضرت نوح نے) کہا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے جھے کو اپنی طرف سے رحمت عطافرمائی ہو، جس سے تم کو اندھا کردیا گیا ہو، تو کیا پس ہم تم کو چمٹادیں (ہدایت) اور جبکہ تم اس کونا پند کرتے ہو؟ (ایبانیس ہوسکتا) کھ

تواس طرح ان ہے زمی ولطف کے ساتھ خطاب کیا، اور وعوت حق میں ملنساری سے کام لیا جیسے اللہ نے حصرت موسی وھارون علیمماالسلام کو فرعون کے لئے تھم دیا قرآن میں ہے (اے موسی وہارون) اس کو نرم بات کموشایدوہ نفیحت حاصل کرلے ہا، (اللہ ہے) ورجائے۔ کے

اور قرآن میں حضور کو بھی اسی طرح تھم ہوا، (اے نبی) اپنے رب کے راستے کی طرف (لوگوں کو) حکمت اور اچھے (طریقے سے) نصیحت کر واور ان سے گفتگواس طریقے سے کر وجواچھا ہے۔ سل ( توان آیات سے معلوم ہوا کہ پیغبروں کو کس طرح نرمی و محبت سے وعظ ونصیحت کا حکم ملا)

توحفزت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو یہ فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور رب نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطافر مائی، ہو (تو کیا پھر بھی تم انکار کرو گے؟) تو اس سے مراد ہے یعنی رب نے مجھے نبوت ور سالت سے نوازا ہے، آگے قرآن میں جس سے تم اندھے کر دیئے گئے ہو، یعنی تم اس نبوت کو سمجھ نہیں سکے اور تم نے اس کی طرف ہدایت نہیں حاصل کی، (آگے فرمان ہے)

ك هود ١٢٥ ك ط ١٨٠٠ ك على ١٢٥

تو پھر کیاہم یہ ہدایت تہیں چمنادیں اور تم اس کونالیند کرتے ہو، لینی ہم جرائم کوہدایت دیدیں جبکہ تم اس کو ناپند کرتے ہو، این ہم ہے ناپند کرتے ہو، ایسانہیں ہوسکتا، آگے فرمان ہے (حضرت نوح علیہ السلام نے کہا)اے قوم میں تم سے اسپر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میر ااجر تو صرف اللہ پر ہے۔ ا

یعنی میں اس وعظ ونصیحت برتم ہے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اور بیروعظ ونصیحت جبکہ تمہارے لئے بہت مفید ہے۔ بہت مفید ہے۔

آگے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں: اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار سے طفوالے ہیں ان کو (اپنے یاس سے) دور کرنے والا نہیں ہوں۔

تو معلوم ہو تاہے کہ کافروں مالداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ تم ان گھٹیالوگوں کو اپنیاس سے ہٹادو پھر ہمآپ کی بات شاید سنیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب عنایت فرمایا، اسی طرح قریش کے متکبر کفار نے حضور سے کہا تھا کہ اپنیاس سے گرے پڑے ان لوگوں کو دور کردو جیسے حضرت عمار، صہیب، بلال، خباب، وغیرہ توانھوں نے یہ فرمائش کی، اس پر اللہ عزوجل کی غیرت جوش میں آئی اور فورااس سے منع فرمایا، اور یہال تک منع فرمایا کہ آپ مومنین سے اپنی آئکھوں کو بھی نہ جمیکا ٹیس لیعنی بالکل مومنین کی طرف متوجہ رہیں۔

اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اور میں تم کویہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور (نہ یہ کہتا کہ) میں غیب کاعلم جانتا ہوں، اور نہ یہ کتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

این قدرت رکھتا ہوں جتنی اللہ کا مندہ انسان اور رسول ہوں اور بجھے اسی قدر علم ہے جواللہ نے مجھے سکھایا ، اور میں صرف اتنی قدرت رکھتا ہوں جتنی اللہ نے مجھے قدرت دی ہے ، اور نہ میں اپنی جان ہی کا مالک ہوں اس کو نقع دینے میں یا نقصان سے جانے میں ، گرجو اللہ چاہے ، آگے فرمایا : اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں عیب لگائیں ہیں (یعنی مومنین) ان کو میں ہے بھی نہیں کہتا کہ اللہ مہمیں بھلائی نہ دے گا ، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ، (لہذااگر میں ان کو ان کی دل شکنی کی کوئی بات کہوں جیسے تم کمہ رہے ہو تو) چر میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا ، کا بعنی میں ان کے متعلق نہیں کمہ سکتا کہ قیامت کے روز اللہ کے بال ان کے لئے کوئی بھلائی ہو گی اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے اور ان کے دلوں کو بھی ، اور ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ بی ان کو اس کا ایمان کو اس کا ایمان کو اس کا ایمان کو اس کا تعملہ کہ وگی آئر اچھائی ہوگی تو ایمان کو اس کا اور اگر بر ائی ہوگی تو بر لبد لہ ہوگا۔

اسی طرح دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی آپس میں ہم کلامی ہوئی قرآن میں ہے (کا فرول نے) کما کیا ہم آپ پر ایمان لائیس حالا نکہ آپ کی اتباع گھٹیالو گوں نے کی ہے (حضرت نوح علیہ السلام نے فربایا، جھے اس کا کوئی علم نہیں جودہ عمل کرتے ہیں (جس پر تم ان کو گھٹیا کہ رہے ہو) اگر تمہیں شعور ہو تو (جان رکھو) ان کا حساب میرے پروردگار کے ذیے ہے، اور میں تو (ان) مومنین کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں علی تو الغرض ان کے اور ان کی قوم کے در میان اسی طرح مناظرہ جھڑا چاتارہا جیسے قرآن نے کمالیں حضرت نوح ان میں ساڑھے نوسوسال ٹھرے پھر ان کو طوفان

نے بکڑ لیااوروہ ظالم لوگ تھے۔

اوراس طویل ترین مدت میں جو کئی صدیوں پر مشمل ہے گئے چنے افراد کے سواکوئی اسلام نہ لایا۔ کافر قوماس قدرہت دھری پر مصر تھے کہ جب وہ انقال کرتے تواپئی آل اولاد کو وصیت کر جاتے کہ اس (نوع) پر ایمان ہر گزنہ لانا، بلحہ اس کی مخالفت اور اس کے ساتھ لڑائی جاری رکھنا، اور ہر کا فروالد کی اولاد جب عقل و شعور کی منزل کو پہنچ جاتی تو والد اس کو نصیحت و تعلیم کر تاکہ نوع پر ایمان ہر گزنہ لانا، اور جب تک زندہ رہواس نصیحت پر عمل پیراد ہنا۔

اور ان کی طبیعتیں ایمان کو انکار کرتی رہیں، اور قبول حق سے روگر دانی کرتی رہیں اور اسی وجہ سے فرمایا قرآن میں اور وہ نہ جنم دیتے مگر فاجر ول کا فرول کو۔ ک

اور حفزت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بیا تک کما قرآن میں ہے (اور انھوں نے) کمااے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا مول لے لیا ہے اور ہم سے جھگڑا بہت زیادہ کھڑ اکر دیا ہے، پس جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو (یعنی عذاب، وہ لے آئے اگر آپ سچے ہیں، فرمایا (نوح نے) اور پچھ نہیں اس کو اللہ عاب تو (ضرور) لائے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سی

نینی الله عزوجل اس عذاب بھیجے پر قادرہے وہ خوب قادر مطلق ہے،اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر عمق، اور نہاس کو کسی کی پرواہ ہے،بلعہ اس کی شان توبیہ ہے کہ جب کسی چیز کو فرمادے ہو جا تووہ ہو جاتی ہے۔

اور حفرت نوح علیہ السلام نے فرمایا : اور تم کو میر انفیحت کرنا نفع نہیں دے گا،اگر میں تمہارے لئے خیر خواہی کا ارادہ بھی کروں اور اللہ تمہارے ساتھ یہ ارادہ نہ فرمائیں (تو پھر میر انفیحت کرنا پچھ سود مند نہیں) ہی تمہارا پرورد گارہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ کے سے بینی اگر اللہ کسی کے ساتھ ہدایت کا رادہ نہ فرمائیں تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتاوہی ہے جو چاہے تو ہدایت دے ، چاہے تو گر اہ کرے ، اوروہ جو چاہے کرنے والا ہے اور زبر دست حکمت والا ہے ، خوب جاننے والا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے ، اور کون گر اہی کا مستحق ہے اور کون گر اہی کا مستحق ہے ، اور کون گر اہی کا مستحق ہے ۔

فرمایا: اور نوح کی طرف وحی کی گئی که تیری قوم ہے ہر گزایمان نه لائیں گے مگر بس وہی لوگ جوایمان لا چکے ہیں، لینی حضرت نوح علیه السلام کو تسلی وی جارہی ہے،ان کا فروں کی تکالیف ہے کہ اب ان کی پرواہ نہ کرو کہ وہ ایمان لے آئیں۔جوایمان لا چکے ہیں انہی پر اکتفا کرو،اور فرمایا: لہذا جووہ فعل کرتے ہیں آپ اس سے غم میں نہ پڑیں۔ هے

بیدهرت نوح کو تعزیت و تسلی ہے، کہ آپ زیادہ فکرنہ کریں جو ایمان لا چکے لا چکے ،اب اکل تکالیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ مدد خداوندی قریب ہے، اور اس مدد کی خبر عجیب ہے، وہ یہ ہے فرمایا: اور ایک شتی جمارے حکم سے جماری نگربانی میں بناؤ، اور جولوگ ظالم بین ان کے بارے میں ہم سے بچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کردیئے جائیں گے۔لہ

لے عنکیوت ۱۳ سے اور آیت ۲۷ سے ھود ۳۳ سے سے مور ۳۳ سے۔ سمان ھود ۲۸ سے کی ھووو ۳۳ سے مور ۳۳ سے مور ۳۳ سے سے مور

اور یہ کشتی کا حکم اور ان پر عذاب کی تیاری جب ہوئی، جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی اصلاح ، کامیابی، سے مایوس ہوگئے اور وکھے لیاکہ ان میں کوئی بھلائی کا ذرہ تک نہیں، اور وہ ان کی مخالفت، اذبیت، کندیب (جھٹلانے) یعنی ہر طرح سے ان کو تنگ کرنے کے در پے ہو گئے ہیں، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عالم مایوسی میں بارگاہ خداوندی میں ان کے خلاف فریاد رسی چاہی، اور اللہ کے غضب کو ان پر دعوت دی، تواللہ نے مظلوم معصوم بندے کی دعوت پر لبیک کما، اور ان کی طلب کو قبول کیا، اللہ نے فرمایا اور نہم کو (بڑی بے چارگی اور مصیبت کے عالم میں) نوح نے پکارا، سو (دیکھ لوکہ) ہم (دیا کو کیے) اور تحصے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کوبڑی مصیبت سے نجات دی۔ کہ اور فرمایا: نوح علیہ السلام نے) کما پرورد گار میر می قوم نے تو تجھے جھٹلادیا اس لئے تو میر بے اور فرمایا: پس فرمای نے برورد گار کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب (ہو چکا) ہوں لہذا میری مدو فرما ہے۔ کہ اور فرمایا: پس (نوح نے) عرض کیا اے برورد گار میر می مدد سے جس معلوب (ہو چکا) ہوں لہذا میری مدو فرما ہے۔ کہ اور فرمایا ان کی عرض کیا اے برورد گار میری مذاب سے جوہ ہے جھٹلات ہیں۔ ھ

توان تمام جگہوں میں مذکورہے کہ حضرت نوح نے کس بے بسی کے عالم میں بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، جو قبول ہو کی اللہ نے فرمایاان کی خطاوک کی بناء پروہ کفار غرق کردیئے گئے، پھر جہنم میں داخل کر دیئے گئے، پس انھوں نے اللہ کے سوال پنے لئے (اپنے معبودوں کو) مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا: پروردگار زمین پر کا فروں کو بستانہ رہنے دیجئے، اگر آپ ان کو چھوڑیں گئے تووہ تیرے بندوں کو گمراہ کرینگے اور نہ جنم دیں گئے مگر فاسق کا فروں کو لئے

اس طرح ان کے کفرونس کی مصیبتیں ان کے نبی کی بد دعا سے ان پر ٹوٹ پڑیں،اور اس وقت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تھم فرمادیا کہ ایک کشتی بنالو،اور وہ کشتی ایسی عظیم اور بردی ہو، کہ نہ اس سے پہلے کہ میں بنے گی۔ کستی بندی نہ بعد میں بنے گی۔

اوراللہ عزوجل نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے فرمادیا کہ جب اللہ کا عذاب آجائے اور وہ کا فرول نا فرمانوں کو اپنی لیسٹ میں لے لے، تو پھر وہ ان مجر مین سے ہٹایا نہ جائے گالہذا آپ پھر کہیں نرمی میں آگر عذاب سے ان کے لئے پناہ ما نگیں اور واپس اپنی بات سے رجوع کریں تو ایسا نئیں ہونا جائے، کیونکہ شاید ہوسکتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم پر عذاب کے وقت نرمی و رحم آجائے، اس لئے کہ خبر اور اطلاع، خود مشاہدے جیسی تو نئیں ہوتی، تو بروردگارنے یہ فرمایا۔

اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ سیجے گابے شک وہ غرق کئے جائیں گے تو حضرت نوع محکم خداوندی کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے اور جب بھی کا فرلوگ ان کے پاس سے گزرتے توان کا خداوندی کے مطابق کشتی بنال ہو پانی ہے خداق اڑتے ، کیونکہ وہ عذاب کے اترنے کو ناممکن اور بعید سمجھتے تھے ، (اور کہتے تھے کہ یمال تو پانی ہے مہیں ، یہ نوح کشتی چلائے گا کمال) تو پروردگارنے بھی فرمایا، اگر تم ہم سے خداق کرتے ہو، تو ہم بھی تم سے منداق کرتے ہو، تو ہم بھی تم سے

ل حود کا س شانیاء ۲۵ س شعراء کا ۱۱۸۱۱ س سی قر ۱۰ شان ۲۵ مومنون ۲۹ ۲۹ س شعراء ۲۵۲۲۵

نداق کریں گے، جیسے تم کرتے ہو (یعنی اس کابرابدلہ چکھائیں گے) اور اس وقت بھی ہم تم سے نداق کریں گے، جیسے تم کرتے ہوں کہ کیسے تم اپنے کفر وفت پرہٹ دھر می سے ساتھ قائم ہو، جس کابدلہ تم کو ابھی ابھی اچھی طرح ملنے والا ہے، اللہ نے فرمایا: پس بہت ہی جلد تم جان لو گے، کہ جس شخص کے پاس بھی عذاب آئے گاجواس کو ذلیل کر کے رکھ وے گالوراس پر دائی عذاب آئے گاجواس کو ذلیل کر کے رکھ وے گالوراس پر دائی عذاب آئے جائے گا۔ کے

اوران کی کافرانہ، فاسقانہ، خت طبیعتیں جود نیا ہیں عنادگی انتاکو پہنچ گئی تھیں، دہ ای طرح بروز قیامت بھی سرے فیے یہی انکار کر پیٹھی گئی کہ ان کے پاس کو فی رسول آیا تھا جیسے بخاری شریف ہیں ہے۔ بہلے حضرت ابو سعید ، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر م پیلی نے فرمایا (قیامت کے دن) حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو حاضر کیا جائے گا، بھر اللہ عزو جل حضرت نوح سے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنی رسالت کو پہنچادیا تھا؟ حضرت نوح عرض کریں گے جی ہال اے پروردگار: بھر اللہ پاک حضرت نوح کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا اس نے تم تک بات پہنچادی تھی ؟ وہ کمیں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، بھر اللہ عزوجل حضرت نوح سے فرمایا بھر ہم گوائی دیں گا وہ عرض کریں گے، محمد اور اس کی امت (حضور عضورت نوح سے فرمایا بھر ہم گوائی دیں گئی امت (حضور کیا ہم میں ایک ہورائی مطلب ہے فرمایا ، اور اس طرح ہم نے تم کو معتدل امت بیایا، تاکہ تم (قیامت کے دن) لوگوں پر گوائی نوائی وائی وائی مطلب ہے فرمایا ، اور اس طرح ہم نے تم کو معتدل امت بیایا، تاکہ تم (قیامت کے دن) لوگوں پر گوائی نوائی جائیں گے۔ بھی

اورآیت میں "وسط" لفظ سے مراد ہے عادل، تو یہ امت (اپنی سر فرازی کی بناپر) اس اولوالعزم پیغیرو رسول کے حق میں قیامت کے روزگواہی دے گی، جوبالکل صادق مصدوق ہیں، اورامت محمدید یہ گواہی دے گی کہ بے شک اللہ عزوجل نے حضر ت نوح علیہ السلام کو حق کے ساتھ نبی بناکر بھیجااور اس پر اپناحق جاری کیا، اور اس کی دعوت کا عظم فرمایا، اور انھوں نے بھی ہر ممکن طریقے سے یعنی پوری طرح سے اس دعوت کے فریضے کو کماحقہ اواکر دیا ہے اور کوئی ذرہ بھر کسر نہیں چھوڑی، جوبات بھی ان کے دین کے اعتبار سے نفع مند ہو سکتی تھی بہنچادی، پھر اس کا ان کو حکم دیا، سمجھایا اور جوبات بھی ان کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتی اس سے ان کوروکا، منع کیا، ڈرایا اور اس طرح تمام رسولوں کا معاملہ ہے، یمال تک حضر ت عیلی علیہ میں اس کا فکانا بھی متوقع نہیں تھا، پھر بھی ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان پر حم کھاتے ہوئے اطلاعا بتادیا میں اس کا فکانا بھی متوقع نہیں تھا، پھر بھی ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان پر حم کھاتے ہوئے اطلاعا بتادیا جو کا در الیا میں تھر یف میں ۔ ھی حضر ت این عرفر فرماتے ہیں کہ رسول اکر م سے اور گول کے در میان کھڑے ہوئے اور ان پر اگر اس کا فکانا ہوں ، فرماتے ہیں کہ رسول اکر م میا ہوگاؤں کے در میان کھڑے ہوئے اور ان بی تو م کور بیا نہیں تم (سب) کواس سے جیسے حاری کور فرمایا، فرمایا میں تم (سب) کواس سے جو کے اور اللہ کی تعریف کی جیسے کہ وہ اس کا فکن کر فرمایا، فرمایا میں تم (سب) کواس سے وزار الیا ہوں ، اور کوئی نبی ایس نبی گر را گر اس نے فتنے سے ڈرایا ہوں ، اور کوئی نبی اس اس کا فکانا ہوں ، اور کوئی نبی ایس نبی گر را گر اس نبی قوم کواس کے فتنے سے ڈرایا ہوں ، اور کوئی نبی ایس نبی گر را گر اس کے فتنے سے ڈرایا ہوں ، اور کوئی نبی ایس نبی گر را گر اس کی فتنے سے ڈرایا ہوں ، اس کو قتنے سے ڈرایا ہوں ، فرمایا ہیں تو علیا ہوں کوئی نبی اس کا فرمایا ہیں تو علیہ کی ہور کیاں سے در میان کھر دو اللہ کی میں کوئی کوئی کوئی کی تھی ہور کی کوئی کی سے در میان کھر کر فرمایا کوئی نبی کر بیاں کوئی کی نبی کی کر خوبال کوئی کی کر خوبال کوئی کی کر خوبال کوئی کر خوبال کوئی کر خوبال کوئی کی کر خوبال کوئی کر خوبال کوئی کر خوبال کوئی کی کر خوبال کوئی کر خوبال کوئی کر خوبال کیوئی کر خوبال کوئی کر خوبال کی کر خوبال کوئی کر کر خوبال کی کر خوبال کی کر خوبال کی کر خوبال کی کر خوبال کر کر کر خوبال کو

ك هود ٨ س كل هود ٩ س

لل كما قال البخارى حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبدالواحد بن زياد، حدثنا الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي سلح، عن ابي سعيد ..... الخ ابي سعيد ..... الخ عن الزهري، قال سالم، قال ابن عمر

بھی اپی قوم کواس کے فتنے ہے ڈرایا، لیکن میں اس کے بارے میں ایک الیی بات خاص تم کو بتا تا ہوں، جو کسی نی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ وہ د جال کا نا ہوگا (اور خدائی کا دعوی کرے گا) اور جبکہ بے شک اللہ کانا نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت لے خاری و مسلم میں اسی طرح کی یوں ہے، حضرت الا ہر برہ روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم سالگے نے فرمایا: خبر رکھومیں تم کو د جال کے بارے میں ایک الی بات بتا تا ہوں۔ جو کسی نی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور اپنے ساتھ وہ جنت اور جنم جیسی چیز لائے گا، اور وہ جس کو جنت کہ رہا ہوگا وہ در حقیقت ایک جنم ہوگی، اور میں تم کو ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس ہے ڈرایا۔ کے السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ کے

یہ کچھ تفصیل د جال کی اس بات پر ذکر کی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب کچھے بتادیا تھا لیکن آخرت میں پھر بھی وہ دنیا کی طرح ہٹ د ھر می سے بازنہ آئے گی اور انکار کرے گی)

تو بہر حال جب حضرت نوٹ کی بد دعا قبول ہوگئ اور تھم خداوندی آیا کہ کشتی ہناؤ، تو بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو یہ بھی تھم فرمایا کہ فلال در خت اگاؤ۔ جس سے کشتی ہنائی جائے گی، تو حضرت نوح سے خوہ در خت اگایا اور سوسال تک اس کا انتظار کیا پھر اس کو کاٹ کر چھیا، ہموار کیا اس میں بھی ایک قول کے مطابق سوسال اور دوسرے قول کے مطابق جالیس سال کا عرصہ لگ گیا، واللہ اعلم۔

محدین اسحاق، حضرت ثوریؓ ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی لکڑی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ لکڑی سخی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ لکڑی صنوبر در خت کی تھی، اور دوسر اقول تورات کے موافق ہے۔ حضرت ثوریؓ فرماتے ہیں حضرت نوح کو تھم ملاتھا کہ اس کی لمبائی اس گر ہو، اور کشتی کے اندرونی اور پیر ونی حصول پر تارکول (ڈامر) اچھی طرح ملاحاتے، اور اسکے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو، تاکہ وہ یانی کو چیر سکے۔

اور حضرت قادہؓ فرماتے ہیں کشتی کی لمبائی تین سوگز تھی اور چوڑائی بچپاں گز تھی اور یہ تورات میں ہے میرے دیکھنے کے مطابق اور حسن بھر گ بھی فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی چھ سوگز تھی اور چوڑائی تین سواور حضرت این عباس ہے مروی ہے کہ اس کی لمبائی بارہ سوگز تھی اور چوڑائی چھے سوگز تھی اور ایک قول ہے کہ لمبائی دو ہزار گز تھی ، اور چوڑائی سوگز تھی۔

(اوریہ اختلاف اسبائی اور چوڑائی میں توہے)لیکن او نچائی میں سب فرماتے ہیں کہ وہ تمیں گزاد نچائی کی تھی،اوراس میں تین منزل بین تھیں ہر منزل دس گز کی،سب سی نچلی منزل جانوروں اور وحثی جانوروں کے لئے تھی،در میانی انسانوں کے لئے تھی،اور سب سے او نچی چرند پرند کے لئے اور دروازہ چوڑائی میں تھا،اور اس کے اوپر پوراایک ڈھنمی تھاجس سے وہ ہدکر دی جاتی تھی۔ سک

وهذالحديث في الصحيحين أيضا من حديث شيبان بن عبدالرحمن عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن
 عبدالرحمن، عن أبى هريره الخ.

لى بلفظ البخاري.

سل محویاتی کل کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آلدوز تھی، جبی اللہ نے حضرت نوع کو تھم فرمایا تھا کہ اور نیچے ہر جگہ تار کول مل ویتا تاکہ یائی اندر نہائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ (حضرت نوح نے) کما پروردگار میری مدد کیجئے اس سے جووہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ لہ اور فرمایا، مومنین بے شک کامیاب ہو گئے۔ ت

مراو ہے کہ نوخ نے ہم سے مدومائی تھی ہم نے ان کی مدو کی جس سے وہ کامیاب ہو گئے اس طرح سے
کہ ہم نے ان کو نجات پانے کے رستے کا تھم دیا کہ مشی ہناؤاور ہم اس کی نگہبانی کریں گے ،اور ہمارے روبر و یہ
کام سر انجام دو، تا کہ ہم آپ کی صحیح طریقے سے رہنمائی کریں (اوراس کے ذریعے تم اس طوفان سے چ جاؤ)
فر مایا: پس جب ہمارا عذاب آجائے اور تنور اہل پڑے تو کشتی ہیں سوار ہو جا (اور ساتھ لے لے ) ہر چیز
سے دودو (لیعنی نرومادہ) جوڑا بھائو، اور ساتھ اپ گھر والوں کو بھی، مگر جس کے بارے میں (ہلاک ہونے کا)
مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عذاب کے بارے میں جھے سے پچھ نہ کہنا بے شک وہ ضرور غرق کے جائیں گے۔
مقام پہلے گزر چکاہے، ان ظالموں کے بارے میں جھے سے پچھ نہ کہنا بے شک وہ ضرور غرق کے جائیں گے۔
مذاب آجائے تو تم اپنے ساتھ کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا یعنی ہر حیوان سے ایک جوڑا ساتھ کر لینا، اور
مذاب آجائے تو تم اپنے ساتھ کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا یعنی ہر حیوان سے ایک جوڑاساتھ کر لینا، اور
کھنا، ہاں مگر جن کے متعلق پہلے فیصلہ نازل ہو چکاہے یعنی کا فراگر چہوہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہو،
مثار اس کے بارے میں آپ کی دعانہ سی جائے گی اور ہر کا فر پر عذاب اتر ناضرور کی ہے، اور اس سے وہ چی شیں
سکتا، اور پھر تاکید کے ساتھ تھا تھی فرمایا کہ بچھ سے کا فروں ظالموں کے متعلق گفتگو بھی نہ کرنا، ان پر اس
سکتا، اور پھر تاکید کے ساتھ تھا تھی فرمایا کہ بچھ سے کا فروں ظالموں کے متعلق گفتگو بھی نہ کرنا، ان پر اس

تنورے کیام اوہ ؟ جمہور علاء کے نزدیک تواس سے روئے زمین ہی مرادہ، تو مطلب ہوگا کہ زمین کی تمام اطراف سے پانی چشے کی طرح البے گا حق کہ تنور جو کہ آگ کا چشمہ ہے وہ بھی پانی چشکے گا،این عباس سے مروی ہے کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے وہ مراد ہے، شعبی سے مروی ہے کہ کوفہ میں ایک چشمہ ہے۔ ہور قادہ سے مروی ہے جزیرہ میں ایک چشمہ ہے۔

اور حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجه فرماتے ہیں کہ تور سے مراد ہے صبح کی پو پیشنااور صبح کاروش ہونا، تو مطلب ہو جائے گاکہ اے نوح جب صبح روش ہو جائے تو تم کشی میں سواری کی تیاری شروع کر دینا، لیکن بیہ قول غریب ہے۔

اورجوالله كافرمان ب:

یمال تک کہ جب ہماراعذاب آگیااور تنورابل پڑا، تو ہم نے (نوح کو) کہا: اس میں سوار کرالے ہر قتم (کے جانوروں کے) ہوڑے ،اوراپنے گھر والوں کو گر جن کے بارے میں (عذاب کی )بات پہلے گزر چکی ہے (ان کو سوار نہ کرائیے) اور مومنوں کو بھی ، اور ان کیساتھ ایمان لا نیوالے بہت ہی کم تصف سلی پہلا تھم عذاب کے بزول سے پہلے تھا،اور یہ تھم عذاب اتر نے کے وقت ابتد امیں تھا کہ بشتی میں ہر چیز کے جوڑے سوار کر الو۔ اور اہل کتاب کی کتاب میں یوں ذکر ہے کہ جو جانور کھائے جاتے ہوں یعنی حلال ان کے سات سات جوڑے سوار کر لواور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتان کا ایک ایک جوڑالتیکن یہ بات اللہ تعالی کے حکم کے منافی جوڑا سوار کر لواور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتان کا ایک ایک جوڑالتیکن یہ بات اللہ تعالی کے حکم کے منافی

ہوگی، جواللہ نے فرمایا''اشنین "اور یہ منافی تب ہوگی جب ہم اثنیں لیعنی دو کو مفعول بنائیں لیکن اگر اشنین کو زوجین کی تاکید بنائیں اور مفعول یہ محذوف قرار دیں تو کوئی اختلاف نہیں واللہ اعلم بعض نے ذکر کیا ہے جو ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے کہ نشتی میں سب سے پہلے پر ندے سواد کئے گئے اور حیوانات کے اندر سے سب سے آخر میں گدھاداخل ہوا، اور ابلیس بھی گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کراندر داخل ہوا۔

اور ذید بن اسلم الم این والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر م علی نے فرمایا، جب نوٹے نے کشی میں ہر قتم کے جانور کا جوڑا سوار کرلیا، تو حضرت نوٹے کے ساتھیوں نے کہا ہمارے ساتھ تو شیر بھی ہے، لہذا دوسرے جانور کیسے امن سے رہیں گے ؟ تو اللہ عزوجل نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا (جس سے اس کی اگر فول کم ہوگئ) اور یہ زمین پر پہلی مر تبہ بخار اتر اتھا، پھر نوٹے کے ساتھیوں نے چوہے کی شکایت کی اور کہا کہ چوہ ہمارے سازوسامان اور دوسرے کھانے پینے کی اشیاء خراب کر رہے ہیں تو اللہ عزوجل نے شیر کے دل میں خیال ڈال دیا تو اس نے چھینک ماری، جس سے ایک ملی نکل آئی، اور چوہ اس کی وجہ سے سید ھے ہوگئ ، اور یہ حدیث مرسل ہے (لیکن یہ خبر ظاہر میں بھی اجنبی معلوم ہوتی ہے اور یہ نبوت کا کلام نہیں ہو سکتا اور پید نہیں کہ حضر ت ابن ان جام نہیں فرمائی)

اور اللہ نے جو فرمایا: مگر جس کی نسبت میر افیصلہ عذاب کا گزر چکا (اس کے متعلق کوئی دعانہ کرنا)؛ لیعنی کا فرلوگوں کے بارے میں دعا قبول نہ ہوگی، اورانہی میں حضرت نوح علیہ السلام کا خود کابیٹا"یام" بھی تھاجو غرق ہوگیا۔

اور اللہ نے فرمایا (سوار کرلو) ان کو جو ایمان لے آئے، یعنی آپ کی امت کے جو افراد بھی ایمان سے سرفراز ہوگئے اور وہ بہت ہی تھوڑے سے فرمایا، اور اس کیساتھ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے سے افراد۔

علا اور یہ تھوڑے سے افراد بھی جب ایمان لائے جب بہت طویل مدت ان میں ایمان کی محت کی، اور ان کو دن رات دعوت وی، مخلف مخت فی مار یقوں سے گفتگو فرما کر بھی عذاب ووعید سے ڈرا کر بھی تر غیب اور بھارت ساکر (الغرض ہر طرح سے ان کو ساڑھے نوسوسال تک دعوت دیتے رہ پھر بھی صرف چند افراد ایمان لائے، اور وہ کتنے تھے ؟ کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ کتنے سوار ہوئے؟ تواس میں علاء کا اختلاف ایمان لائے، اور وہ کتنے تھے ؟ کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ ان کی عور قیں (نچے) بھی تھے، اور کعب احبار سے، ان عباس سے مروی ہے کہ وہ ۲۲ تھی، اور ایک قول ہے کہ وہ حضرت نوح اور ان کے ساتھ اور ایک قول ہے کہ حضرت نوح اور ان کے تین بیخ اور ان کی بیویاں اور چو تھی مام کی ہوگی بھی ساتھ تھی، اور بیام خود کا فروں کے ساتھ کشتی سے بہر تھا، تو صرف ہے دخر سے نوح کا گھرانہ کشتی میں تھا، لیکن بدبات قرآئی آیت کے بالکل مخالف ہے کیو نکہ اللہ تعالی مومنین کو بھی سوار کرتا، توآیت سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے علاوہ مومنین تھے، اور ایک قول ہے کہ کل سوار سات نتھ۔

<sup>﴿</sup> وَقَالَ ابن ابني حَاتِم، حَدَثنا عبدالله بن صالح، حَدِثني اللَّبث، حَدَثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن ابيه، و رَسُولُ الله صلى الله عليه و سلم قال.... الخ

اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیہ تھی حام ،سام ،یافث ،یام اور اس یام کانام اہل کتاب نے کنعال رکھا ہے جو کا فرول کے ساتھ غرق ہو گیا تھا۔

اوران سب کی مال، حضرت نوح علیہ السلام کی الجیہ ،اس کے بارے میں کہا گیاہے کہ وہ طوفان سے پہلے وفات کر گئی تھی، اور ایک قول ہے وہ غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہوگئ تھی، اور ان افراد میں تھی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا: گر جن کی نسبت میر افیصلہ عذاب دینے کا گزر چکاان کے متعلق مجھ سے بات نہ کرنا، اور اہل کتاب کے نزدیک وہ کشتی میں سوار تھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کا فرہ ہو گئی ہو، یاس کو قیامت کے دن تک مملت دیدی گئی ہو کہ وہال اس کا فیصلہ ہوگا، اب چاہے زندہ رہے، لیکن پہلا قول پھر بھی نیادہ صحیح ہے کہ وہ غرق ہو گئی ہو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعاکی تھی کہ کافرول (میں سے کسی کو) ذمین پر بستانہ چھوڑ ل

چر کشتی میں سواری کے بارے میں اللہ نے دعا پڑھنے کا تھم فرمایا کہ پس جب تواور تیرے ساتھ ایمان لانے والے کشتی پر برابر (سوار) ہو جاؤ تو کہ (دو) تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات عطافر مائی، اور (یہ دعا بھی) پڑھنا پر ور دگار مجھے بابر کت جگہ میں اتار اور توا تار نے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کے

تواللہ نے یہاں حضرت نوع کو حکم فرمایا کہ اللہ کی تعریف کرواس بات پر کہ اس نے تمہارے لئے اس کشتی کو مسخر و تابع کردیا، اور اس کے ذریعے نجات عطافر مائی اور ان کے اور ان کی ظالم قوم کے در میان صحح فیصلہ فرمادیا، اور ان مخالفین مکذیین سے حضرت نوع کی آنکھیں ٹھنڈی فرمادیں، ای طرح ایک جگہ اور فرمایا: اور وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا فرمایا، اور تمہارے لئے کشتیاں اور جانور منائے جن پر تم سوار ہوئے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤپھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو، تو یہ کمو منہ جان اللہ یہ سنجان اللہ ی سنجوں اور جب اس کر بیٹھ جاؤپھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو، تو یہ کمو سنجوں اللہ یہ اس کو بس میں کرنے والے نہیں تھے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے بس

ای طرح کا مول کی ابتداء میں دعاوہ سم اللہ وغیرہ کا حکم دیا گیاہے تاکہ وہ کام خیر وبرکت سے صحیح انجام کو پہنچ اور اس کی انتداء چھائی کیساتھ ہو، جیسے جب حضور ﷺ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے آپ کو فرمایا: اور (بیدوعا) کسکور بُ آذ خوابی مُدْ حَلَ صِدْقِ وَاَحْرِ جُنی مُحْرَجَ صِدْقِ وَاَجْعَل لِی مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِیْراً۔ سُلُ اور (بیدوعا) کسکور بُ آذ خوابی مُدْ حَلَ صِدْقِ وَاَحْرِ جُنی مُحْرَجَ وَاور (کے سے) اچھی طرح واحل کیجو، اور (کے سے) اچھی طرح وکاربائیو، اور اپنیاس سے قوت وزور کو میر الددگار بنائیو۔

تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح دعاکی وصیت کی گئی، اور فرمایا: سوار ہو جاؤاس کشتی میں (اس دعاکے ساتھ )بسم اللهِ مَجرِيها وَمُو سَها إِنَّ دَبِي لَغَفُودٌ دِحِيمٌ فَى لِعِن الله كے نام بى كے ساتھ اس كاچلنا

> ک نوح۲۷۔ سل بنی امرائیل آیت ۸۰ سطوراس

ہے اور اس کا محصر ناہے ، بے شک میر اپروردگار بہت مغفرت کرنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے ، (تو یہاں ہمی دعائی تاکیدگی گئی جس کا مطلب ہے ) اللہ کے نام ہی پر اس کا چلنا ہے اور اس کے نام پر اس کا پنانے افوالہ ہم مفر کی انتنا کو پنچنا ہے ، اور میر اپروردگار (ہم مومنین پر) بہت ہی مغفر ہو و رحم کا معاملہ فرمانے والا ہے مفاف مرحم تقام لینے والا ہے اور عذاب کو کا فروں سے واپس نہیں کرتا ، جضول نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے جائے غیر کی پرسٹش کی۔ کا فروں سے واپس نہیں کرتا ، جضول نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے جائے غیر کی پرسٹش کی۔ اور کستی کے جائے فیر کی پرسٹش کی۔ بیاڈوں کی طرح چلتی ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے آسمان سے اپنی اٹسی سائی کہ ذمین نے بھی پیر پر ستاد کھے گی آسمان سے پانی ایسے برس رہا تھا جیسے مشکیزوں کے منہ طرح پر ستانہ دیکھا ہوگا ، اور نہ بھی پیر پر ستاد کھے گی آسمان سے پانی ایسے برس رہا تھا جیسے مشکیزوں کے منہ کھل گئے ہوں (اور اس پر اس نہیں) بلحد ذمین کے بھی تمام سوتے سور ان اور اطر اف سے پانی کے چشم دھڑا ہوں اہذا میر کی مدد فرما ہے ، تولس ہم نے تیز بارش کے ساتھ آایک کام (کا فروں کو ڈیونا) ہو مقدر ہو چکا تھا ہیں ہوں اہذا میر کی مدد فرما ہے ، تولس ہم نے تیز بارش کے ساتھ آایک کام (کا فروں کو ڈیونا) ہو مقدر ہو چکا تھا اس بر جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو (حمل اس کے اہل اور مومنین وغیر ہم کے) ایک کشتی پر سوار کر لیا جو مقدر ہو چکا تھا اس پر جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو (حمل اس کے اہل اور مومنین وغیر ہم کے) ایک کشتی پر سوار کر لیا جو

لے بینی کشتی ہماری حفاظت اور نگرانی میں چل رہی تھی (اس وجہ سے وہ مخیر وعافیت سلامت رہی) ابن جریرٌ وغیر ہنے ذکر فرمایا ہے کہ قبطی (مصر کے نصر انیوں کی جماعت کے) حساب سے مہینے کی تیر ہوس تاریج کو یہ طوفان آبا۔

تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی،جو ہماری ہی بھر انی میں چل رہی تھی، یدید لداس کا جس سے تفر کیا گیا،

اوراللہ تعالی کا فرمان ہے، جب بانی طغیانی کی حد کو پہنچ گیا توبے شک ہم نے تم کو کشتی میں سوارکرادیا تاکہ اس کو تنہارے لئے تصیحت (کی چیز) بنائیں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ عل

مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ پانی پہاڑی چوٹی اور زمین کی پندرہ گزبلندی تک پہنچ گیا تھا اور بین اہل کتاب کے نزدیک قول ہے، اور ایک قول ہے بھی ہے کہ پانی ای گزتک زمین پربلند ہو گیا تھا، اور پوری زمین طولاً عرضاً سخت نرم، پہاڑ گھا ٹیال رہلے میدان ، سب پانی میں غرق ہو گئے تھے، اور روئے زمین پرکوئی زندہ آگھ اس منظر کودیکھنے والی ندرہی تھی، ندکوئی چھوٹانہ برا ، بلتہ تمام نیست و تابود ہوگئے تھے، اور امام مالک، زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ (طوفان سے چنے کے لئے) اس وقت کے تمام لوگ محفوظ جگہوں اور پہاڑوں پر پہنچ گئے اور عبدالر حلن بن زید بن اسلم کتے ہیں کہ (رہائش کی تمام محفوظ جگہیں طوفان سے چنے کے لئے) لوگول سے پر موگئیں تھیں، کوئی فکر اضافی نہ بچا تھا، ہید دونوں قول این الی حاتم نے روایت کئے ہیں۔

اورانی غرق ہونے والوں کے اندر حصرت نوح علیہ السلام کامیٹایام کنعان بھی تھا قرآن فرما تاہے اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکار ااور وہ (ان سے) علیحدہ تھا (اور کہا۔ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کا فرول کیسا تھ نہ ہو، (بیٹے نے) کہا میں پہاڑکی طرف پناہ پکڑلوں گادہ مجھے پانی سے بچالے گا، تو (حضرت نوح نے) کیسا تھ نہ ہو، (بیٹے نے) کہا میں پہاڑکی طرف پناہ پکڑلوں گادہ مجھے پانی سے بچالے گا، تو (حضرت نوح نے)

فرمایاآج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے گر جس پر اللہ رحم کرے (اور اتن بات ہوئی تھی کہ) دونوں کے در میان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ سی

اوربیدینایام تھاجوسام، حام، یافث کابھائی تھا، اور اس کانام کنعان بھی کہاجاتا ہے اوربید کا فرتھا اور غیر صالح ا اعمال کا مر تکب تھا، لہذا اپنے والد کی اس کے دین و فد ہب میں مخالفت و نافر مانی کی، جس سے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوگئے، کیونکہ وہ دین و الوں کے ساتھ ہلاک ہوگئے، کیونکہ وہ دین و فرت میں موافق تھے۔

آئے فرمان خداوندی ہے اور کہا گیا، اے زمین اپناپانی نگل لے اور اے آسان تھم جااور پانی خشک ہو گیا، اور (عذاب کا) فیصلہ پوراہو چکا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھسر گئ، اور کہا گیا پھٹکار ہو ظالم قوم پر لے

لینی جب زمین اللہ کے دشمنوں سے فارغ ہوگی اور اس پر کوئی غیر اللہ کا پجاری ندرہا، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ زمین اللہ کے دیا دیا کہ زمین اپنی کو نگل جااور اے آسان تھم جابر سے سے ، اور پانی خشک ہوگیا اور عذا المحمل ہوگیا جو اللہ کی قدرت میں ان پر اترنا تھا وہ اتر گیا اور پھر قدرت کی زبان سے ان کو لعنت و پھٹکار کی گئی، کہ تم کور حمت و مغفرت خداوندی سے دوری ہو۔

له حود مهم که اعراف ۱۳۰ سی یونس ۱۵۰ کی الانبیاء ۵۷۔ هشعراء ۱۹۱۹ تا ۱۲۳ کی مختبوت ۱۵۔ می مشعراء ۲۱۔ ۵ قمر ۱۲۵۱۵

قصع الانتهاء الدور على www.islamicbulletin.com

وہ تیرے بندوں کو گمر اہ کریں گے اور نہ جنم دیں گے مگر فاسق کا فروں کو ہی۔اللہ جود عاؤں کا قبول کرنے والا ہے اس نے حضرت نوح کی فریاد کو قبول کیااور اس کے کیلئے تمام تعریفیں اور احسانات ہیں اور کا فروں میں سے کوئی ایک ماتی نہ رہا۔

الدور حضرت عائشہ رضی اللہ عنهائے خبر دی کہ رسول اکر م اللہ نے فرمایا، اگر اللہ پاک نوع کی قوم میں سے کسی پر رحم فرما تا تو (اس) ہے کی مال پر رحم فرما تا، رسول اکر م اللہ نے فرمایا: نوح علیہ السلام اپنی توم میں برارسال محمر بے (بعنی بچاس سال کم) اور پھر سوسال شجر کاری فرمائی، اور وہ در خت بڑے ہوئے پھر ان کوکا تا پھر ان سے کشی بنائی، اس دوران کا فرلوگ ان کے پاس سے گزرتے اور ان کا فراق آڑاتے اور کہتے آپ کشتی خشکی میں بنار ہے ہیں۔

(یعنی خشکی کے لئے بنارہے ہیں؟) تو یہ کیسے چلے گی، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا عنقریب تم جان لوگے، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے فارغ ہو گئے اور پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور طغیانی کو پہنچنے لگا توایک پچ کی مال کواپنے پچ پر بہت خوف ہوااور یہ اس سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، قویہ مال اپنے پچ کولے کر بہاڑ کی طرف چلی، جب بہاڑ کی تمانی بلندی پر پپنچ گئی توپانی بھی اس حد تک پپنچ گیا، مال پھر پچ کولے کر اوپر چڑھی، حتی کہ بہاڑ کی چوٹی پر پپنچ گئی، لیکن یانی بھی اوپر چڑھتار ہا حتی کہ پانی مال کی گردن تک پپنچ گیا، لیکن مال نے (اپنی مامتا سے بے تاب ہوکر) پچ کو دونوں ہا تھوں میں اٹھا کر اوپر اٹھالیا (یعنی سرے بلند کرلیا) لیکن دونوں غرق ہو گئے تواگر اللہ ان کا فرول میں سے کسی پر دحم فرما تا تواس پنچ کی مال پر درحم فرما تا۔

یہ حدیث غریب ہے اور حضرت کعب احبار اور مجاہد اور کی ایک ہے اس قصے جیسی روایت منقول ہے ، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے اور کعب احبار جیسے حضر ات رحم اللہ علیم سے منقول ہے۔ واللہ اعلم الغرض مقصود یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے گافرین میں سے کسی ایک کو بھی زمین کے تختے پر زندہ بستانہ چھوڑا۔

ابذابعض مفسرین کاید خیال کیسے صحیح ہوسکتا ہے کہ عوج بن عنق یاان عناق یہ حضرت نوع سے پہلے سے جو حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اوروہ کا فر، متکبر، سرکش بھی تھااوروہ پر آآدی تھا حتی کہ کہتے ہیں اس کی مال آدم علیہ السلام کی بیشی تھی اس نے اس کو زنا ہے جنم دیا تھااور وہ اپنے انتخائی لیے قد کے ساتھ سمندروں کی گر ائی سے بھی مجھی پکڑ لیتا اور اس کو سورج کی تپش میں بھو نتا، اور نوح علیہ السلام جب کشتی میں سے تو یہ ان سے کہتا ہے (کشتی) تیر اکیسا پیالہ ہے ؟ اور اس طرح آپ علیہ السلام سے مذاق کر تا، اور بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس کا قد تین ہزار تین سو پنیتیس گز لمبائی تھی، یہ سب ہزیانی لغواور ہے سروپا ہے اصل باتیں تفسیر و تاریخ کی کمایوں میں کسی نے ذکر کر دیں ہیں، ان حکایتوں سے ہم کچھ ذکر نہیں کرتے، اس لئے کہ یہ اعتاد سے گری ہوئی ہیں اور رکیک باتیں ہیں جو عقل و نقل کے بالکل خلاف ہیں برعقل کرتے، اس لئے کہ یہ اعتاد سے گری ہوئی ہیں اور رکیک باتیں ہیں جو عقل و نقل کے بالکل خلاف ہیں برعقل

له تر۱۵۶ ۴۸ ۴۸ ۱۳۵۶ كوقدروي الامامان ابو جعفر بن جرير و ابو محمد بن ابي حاتم في تفسير همامن طريق يعقوب بن محمد الذهري. عن قائد مولي عبدالله بن ابي رافع ان ابر اهيم بن عبدالرحمن بن ابي ربيعه اخبره ان عائشته .

تویہ اس صادق مصدوق معصوم کیات ہے جوائی خواہش سے نہیں پولٹابلے وہ وحی ہی ہوتی ہے جواپ کو بھی جاتی ہے ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد میں آپ سے قد آور کو کی اور نہیں ہوسکتا، تواس بھی خبر سے کسے عافل رہا جاسکتا ہے اور اس کو کسے ترک کیا جاسکتا ہے، اور کسے الل کتاب کوبدل ڈالا، تحریف و الل کتاب کے کافروں جھوٹوں کی بات کو تشکیم کیا جاسکتا ہے جھوں نے اللہ کی کتاب کوبدل ڈالا، تحریف و تا میں کر ڈالی، مضامین کو ایک دوسرے کی جگہ رکھ دیا، توجب خدائی کتاب کے ساتھ الن کا یہ معاملہ ہے توجو خبرولی ہی ہے اس بریہ کتنے امان دار ہو سے ہیں ؟ جبکہ وہ خائن اور کذاب لوگ ہیں جن پر قیامت تک اللہ کی لعت و پھٹکار پر ستی رہے گی، میر اتو یہ خیال ہے کہ یہ عوج بن عناق کی خبر ان بھن زندیق، و فاجرو فاس لوگوں کی افزاہیں ہیں جو شروع سے انبیاء کی سٹمنی پر سلے ہوئے ہیں ، واللہ اعلم۔

جب یانی روئے زمین سے خیک ہو گیااور اس میں چلنا بھرنا، محمرنا، ممکن ہو گیا تو پھر اللہ نے حضرت نوح

عليهِ السلام كوتحكم فرماياكه-

کشتی سے اتر جاو ہو بہت دور دور مسافت طے کر کے جودی پراڑ پر ٹھر چی تھی، اور یہ پراڑ ہزیرہ کی زمین میں مشہور ہے اور یول فرمایا کہ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ پر اور جو امتیں بعد میں پیدا ہوں گاآپ کی اولاد سے سب پر سلامتی ہو، اس لئے کہ جو بھی اپنے ساتھ دوسر سے مومنین ہے کسی کی نسل آگے نہیں چلی یہ تمام روئے زمین کی آل اولاد حضر ت نوح کی نسل ہے اور اللہ نے بھی آج روئے زمین پر انسان آباد ہے وہ اس (نوح) کی ذریت کو معادیا کہ وہ ہی باقی رہنے والے ہیں۔ له توجو بھی آج روئے زمین پر انسان آباد ہے وہ حضر ت نوح کی تین لڑکول میں سے کسی آیک کی اولاد ہے وہ یہ ہیں سام، جام، یا بھی اور حضر ت سر ہ حضورا کرم علی اس دوایت کرتے ہیں کہ آپ بیل اور یا بھی ہیں۔ کا سے بیں اور یا بھی دوم کے باپ ہیں، جام حبشہ کے باپ ہیں، جام حبشہ کے باپ ہیں اور یا بھی دوم کے باپ ہیں، کو کا باپ ہیں۔ ک

سل عمر ان بن حصین مجھی روایت کرتے ہیں کہ رسول آگر میں نے اس کے مثل فرمایا، اور عمر ان فرماتے ہیں کہ روم میں سلطی بن یونان بن یافٹ بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ کی طرف منسوب ہیں۔

یک سعیدٌ بن المسیب سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے تین فرزند تھے سام ،یافٹ ، حام اور ہتنے ہیں کہ اور ہتنے ہیں کہ اور دنیا کی اولاد اس (ایران) روم والے ہیں ، اور یافٹ کی اولاد ترک ، صقالبہ ، یا جوج ماجوج ہیں اور حام کی اولاد قبطی ، سوڈ انی ، اور بربر کی (تا تاری) ہیں۔

ھ سعید بن المسیب کی ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ رسول اکر م اللہ نو نے ابا: نوح علیہ السلام کی اولاد سام اور حام اور عام کے ہال سے عرب اور فارس اور روم والے و کے اور ان میں کون خیر نہیں ہے، اور تام کے ہال یہ قبطی میر بری (تا تاری) اور سوڈان والے بیدا ہوئے۔ لا

اورایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تین فرزندنوح کے ہاں طوفان کے بعد ہی پیدا ہو ہو کا اور طوفان کے بعد ہی پیدا ہو کے اور طوفان سے پہلے کنعان تھاجو غرق ہو گیااورا کی اور لڑکا تھا عابدنام کاوہ اپنی موت مرگیا تھا۔
لیکن صحیح یہ ہے کہ تینوں لڑ کے معانی عور توں اور اپنی والدہ کے کشتی میں موجود تھے اور تورات میں بھی اس کی وضاحت ہے اور یہ بھی نہ کور ہے کہ حام نے کشتی میں اپنی ہوی سے مباشر ت کی تھی، تو حضرت نوح نان کی وضاحت ہے اور یہ کی ان کی اولاور می صورت پیدا ہو، تو پھر اس مباشر ت سے ایک کالالڑکا پیدا ہوا

ل سافات 2 2 \_ \_\_\_\_ قال الامام احمد حدثنا عبدالوهاب، عن سعيد، عن قتاده، عن الحسن، عن سمره ال النبي صلى الله عليه وسلم قال، الخ . كل ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن فريع، عن سعيد بن ابي عروبه، عن قتاده، عن الحسن، عن سمره مرفوعاً نحوه . على وقال الشيخ ابو عمر بن عبدالله، وقدروي عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ..... الخ حل ثم رومي من حديث اسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد بن المسيب انه قال ..... الخ حل قلت و قال الحافظ ابوبكر البزار في مسنده حدثنا ابراهيم بن معيد بن المسيب نن عباد ابوالعباس قال، حدثنا، محمد بن يزيد بن سنان، الرهاوي، حدثني ابي عن يحيى بن سعيد بن المسيب.

اور وہ سوڈانیوں کاباب ہمنااس کانام بھی کنعان تھا یعنی کنعان بن حام بن نوح اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حام نے اس کو ڈھکا نہیں لیکن نے اس کے ستر سے کچھ کپڑاا ٹھا ہوا تھا تو حام نے اس کو ڈھکا نہیں لیکن کھا ئیول نے ڈھک دیا تو پھر حضر ت توح علیہ السلام نے بدوعا کی کہ اس کی اولاد اس سے تبدیل ہو جائے اور اس کی اولاد اس کے بھا ئیول کی غلام نے تو پھر اس کے ہاں سوڈانی نسل کی افزائش ہوئی۔

لے عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حوارین نے ان سے کہا کہ کیاہی اچھا ہوتاکہ آپ ہمارے لئے ایک ایسے آدمی کوزندہ فرمائیں جو ہمیں کشتی نوح کے متعلق تفصیل بتلائے حضرت عبداللّٰدین عمالؓ فرماتے ہیں کہ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ایک تودے (ڈ میر ) پر تشریف لائے اور اس مٹی میں سے ایک مشت بھر کر فرمایا کہ تم جانے ہویہ کس کی مٹی ہے ؟ انھول نے کہا کہ اللہ اوراس کے ر سول زیادہ جانتے ہیں، تو حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب جام بن نوح کی مٹی ہے، راوی فرماتے بین کہ اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام نے اس مٹی کے تودے برای لا تھی ماری او کہا کہ اللہ سے تھم سے کھر اہو جا پین وہ اپنے سفید بالوں سے مٹی جھاڑ تا ہوا کھر اہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہ کہ کمیا توانسی حالت میں مر اتھا ؟اس نے جواب دیا کہ نہیں میں توجوانی کی حالت میں مر اتھالیکن انجھی ابھی میر یہ سمجھاکہ قیامت بریا ہو چی ہے جس کے خوف سے میں بوڑھا ہو گیا، تو حضرت عیسی علیہ السلام نے اس ہے کہاکہ ہمیں حضر ت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مارے میں تفصیل ہے آگاہ کرو، اس نے کہا کہ حضر ت نوح عليه السلام کي کشتی لمبائي ميں باره سو گز مقمی اور چوڑائی چھ سو ۱۰۰ گز تقمی ، اور اس ميں تين منزليس تھيں ا پہلی منزل میں عام جانوراور جنگلی جانور تھے دوسری منزل میں انسان تھے تیسری منزل میں پر ندے تھے، جب تشتی میں جانوروں کی لیدوغیرہ کثرت ہے جمع ہوگئی تو اللہ جمل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی جمیجی که تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو، حضرت نوح علیہ السلام نے جباس کی دم کو مجھنجھوڑا تو اس سے خزیر (ند کرومونث) بیدا ہو گئے اور فورالیداور غلاظت کی طرف کیکے، پھر جب چوہے نے کشتی کے ٹائلوں(سلائی) کو کاٹناشروع کیا تواللہ عزوجل نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی جمجی کہ تم شیر کے نتھنوں پر مارو، انھوں نے مارا توشیر کے نتھنوں سے ملی اور بلا نکلے اور چوہے کی طرف جھیٹے۔

حضرت عیسی علیه السلام نے اس مخص سے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کویہ کیسے معلوم ہوا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں؟اس مخص نے جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین والوں کے حالات معلوم کر کے لائے تو کوے نے جیسے ہی باہر مر دار لا شوں کو دیکھا توان پر ٹوٹ پڑا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لئے بد دعا کی کہ تو ہمیشہ خوف میں مبتلارہ (یمی وجہ ہے کہ وہ انسانول سے گھرا تاہے جس کی وجہ ہے کہ کہ وہ انسانول سے گھرا تاہے جس کی وجہ ہے کہ کہ وہ انسانول سے گھرا تاہے جس کی وجہ ہے کہ کہ کسی گھر میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا)

أثم قال لاعلم يروى مرفوعاً الامن هذا الوجه تفردبه محمد بن يزيد بن سنان عن ابيه، وقد حدث منه جماعت مر اهل العلم و احتملوا حدثبه و رواه غيره عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يسنده، داغا جعله من قول سعيد، قلت و هذ لذى ذكره ابو عمر هو محفوظ عن سعيد قوله، وهكذا روى عن وهب بن منبه مثله والله اعلم و يزيد بن سناد ابوفروه الرهاوى صعيف بمرة لايعتمد عليه.

لل وذكر الامام ابو جعفر بن جرير من طريق على بن يزيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس الخ

علباء بن احمد عکر حمد سے اور عکر حمد حضر تابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا عبداللہ ابن عباس نے کہ حضر ت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اس اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا اور یہ اور کشتی میں تقریباً ایک سوپچاس دن رہے ، اور اللہ تعالی نے کشتی کا رخ مکہ مکر حمہ کی طرف پھیر دیا گیا وہ بی کشتی ہا لیک دن بیت اللہ کے گر د چکر لگاتی رہی اس کے بعد اس کا رخ جبل جو دی کی طرف پھیر دیا گیا وہ بی جا کر کشتی خمر گئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے ایک کوے کو بھیجا تو کوے نے مر دار دیکھے توان پر چھپٹ پڑا اور تاخیر کی جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر ایک زیون کے پتے کولے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑ ہے ہوئے وہ کی کر حضر ت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ۔ اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑ سے نوم کو کیے کر حضر ت نوح نوم کانام "ثمانین "رکھا اور ایس کے پاؤں کی بیاڑ سے زمین پر اتر آئے اور پھر ایک بستی کو تغییر کیا جس کانام "ثمانین "رکھا (یعنی ۱۸ دمیوں کی جسستی) اسی دور ان ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، (یعنی ۱۸ دبین سمجھ رہا زبانیں ہو چکی تھیں) اور ان میں سے ایک زبان عربی کی تھی ہقیہ زباتیں کوئی بھی آیک دوسر کی نمیں سمجھ رہا تو حضر ت نوح علیہ السلام ہرائیک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ تابی نوح علیہ السلام ہرائیک کی ترجمانی فرماتے تھے۔

اور حضرت قادہ رخمیم اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے بیا فرادر جب کی دس تاریخ کو ستی میں سوار ہوئے اور ایک سوچاس دن چلتے ہے۔ جن میں سے ایک مہینہ جبل جو دی پر محمر سے ، پھر محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو مشتی ہے باہر آئے، اور ائن جریر ایک خبر سر فوع میں ذکر کرتے ہیں کہ اس دن بیہ لوگ (شکریہ کے طور پر کہ اس دن ان کوسیلاب کے عذاب سے نجات حاصل ہوئی) روزہ رکھتے تھے۔ لوگ (شکریہ کے طور پر کہ اس دن ان کوسیلاب کے عذاب سے نجات حاصل ہوئی) روزہ رکھتے تھے۔ کہ حضرت الی ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے سر وی ہے کہ نبی اکرم سے ایک مرتبہ یہودیوں کے پاس سے معلی حضرت الی ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے سر وی ہے کہ نبی اکرم سے ایک مرتبہ یہودیوں کے پاس سے

که حضرت الی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اگرم عظیۃ ایک مرتبہ یمودیوں کے پاس سے گزرے کہ وہ اوگ یوم عاشورہ کو روزہ رکھے ہو؟ گزرے کہ وہ لوگ یوم عاشورہ کو روزہ رکھے ہوئے تھے آپ عظیۃ نے فرمایا کہ تم کس چیز کاروزہ رکھتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام اور بنبی اسر ائیل کوغرق ہونے سے

العنی حفرت نوح کے اس مینے عام کوائے گھر لے چلیں۔

كُ وقال الامام احمد: حدثنا ابو جعفر، حدثنا عبدالصمد بن حبيب الار ذي عن اليه حبيب بن عبدالله عن شبل، عن الله عن عبدالله عن شبل، عن الله عن ال

نجات دی جبکہ فرعون کو غرق کر دیا اور اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر ٹھمر گئی تو اس
پر حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرتے ہوئے روزہ رکھا۔ تو نبی
کریم ﷺ نے فرمایا میں زیادہ حقد ار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رکھوں (جبکہ یہودی بھی
رکھتے ہیں) اور نبی پاک ﷺ نے اسپنے صحابہ ؓ سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص صبح کرے اس حالت میں کہ
راس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیانہ ہو) اس کو جائے کہ وہ روزہ کی نبیت کرلے اور جس شخص نے پچھ
کھائی لیا ہے اس کو چاہئے کہ احتر اماسار ادن کچھ نہ کھائے۔ ا

اس واقعہ میں بغض جاہلین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس جو پچھ زائد توشہ کے گیا تھا لینی گندم کے دانے وغیرہ ان کو پیس لیااور کھالیا تھا، اور انھوں نے اثر کاسر مہ لگایا تاکہ کشتی میں کی دن اند ھیرے میں رہنے کے بعد باہر فضاء کی روشنی ہے مستفید ہو سکیں، (اس فتم کی تمام باتیں صحیح نہیں ہیں) اور اس کے متعلق بعض بزرگوں ہے اقوال منقول ہیں جو کہ بنی اسر ائیل سے منقول ہیں جن پراعتاد نہیں کیا جاسکتا اور ان کی اقتداء بھی نہیں کی جاسکتی ۔۔۔۔۔واللہ اعلم ان کی اقتداء بھی نہیں کی جاسکتی ۔۔۔۔۔واللہ اعلم

اور محمد این اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے طوفان نوح علیہ السلام کورو کئے کاار اوہ فرمایا توزمین پر زہر دست ہوائیں چلائیں جس سے پانی رک گیا اور چیٹھے ابلیا بعد ہوگئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا حتی کہ خٹک ہو گیا۔

اہل توراہ کے گمان کے مطابق کشتی جبل جودی پر رجب کی دسویں تاریخ کو مھری اور دسویں مینے (شوال) کی پہلی تاریخ کو بہاڑوں کی چوٹیاں نمودار ہوناشروع ہو گئیں، اس کے جالیس روز گرر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی شتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کؤے کو یہ جانبخ نے کے لئے بھیجا کہ دیکھو طوفان نے زمین پر کمیسی تابھی بچائی ہے لیکن کو اوالیس نہ آیا (اس وجہ سے کہ وہ مر داروں کے کھانے میں مھروف ہوگیا) پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کو ترکو بھیجا تو کو ترکچھ دیر کے بعدوالیس آیا اور اس کے پاوک و غیرہ پر کوئی الی علامت نظر نمیس آئی (جس سے معلوم ہوتا کہ یہ کمیس بیٹھا ہے جس سے معلوم ہواکہ زمین پر پانی موجود تھا) نوح علیہ السلام نے کھڑ کی سے باہر ہا تھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور اندر داخل کر دیا، پھر مات دن گزر جانے کے بعد دغر ت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا یہ معلوم کرنے کے لئے اب دمین کی کیا عالمت ہے کبوتر فوراً تووائیں نمیس آیائین شام کو وائیس آیا اور اس کے منہ میں زیتون کا پہنہ تھا اس سے حضر ت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوگیا کہ سطح زمین خاہر ہو چی (اس وجہ سے کبوتر نے کبیس ٹھانہ پکڑلیا ہوگا) اور جب طوفان کی ایت اء اور اس کبوتر کے بھیجنے کے در میان ایک سال سے کبوتر نے کبیس ٹھانہ پکڑلیا ہوگا) اور جب طوفان کی ایت اء اور اس کبوتر کے بھیجنے کے در میان ایک سال میں ہوگیا جتی کہ دوسر سے سال کا پہلا دن پھر گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہوگیا، جنگل بھی ظاہر ہوگیا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی مشی کاؤھن کھول دیا۔ ت

ل وهذا الحديث لا شاهد في الصحيح من وجه آخر، والمستغرب ذكر نوح ايضا، ..... والله اعلم " وهذا الذي ذكره ابن اسحاق هوبعينه مضمون سياق التوراة التي بايدي اهل الكتاب

اس کے متعلق اہل کتاب نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کلام کیااور تھم دیا کہ ابتہ توان تمہاری ہوی تمہارے ہوئی اور تمہارے ہوں کی ہویاں اور جمیج چوپائے باہر نکل آؤ تاکہ افزائش نسل ہواور زمین میں انسانوں کی آبادی برھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو باہر نکالا اور پھر ایک فدیو حہ خانہ بنایا ہو اور حلال چوپائے اور حلال پر ندوں کی اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے قربانی کی اس کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ بھی بھی اہل زمین پر ایسا زیر دست طوفان نہیں آئے گااور اس وعدہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک علامت مقرر فرمادی جس کو قوس قزح اللہ تعالی کی طرف سے طوفان نے امن کا پیغام ہے ، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوس قزح اس بات کی علامت ہے کہ اب طوفان نوح جیساطوفان نہیں آئے گا، (البتہ آگراکاد کا کمیں طوفانی واقع ہو جا کمیں تو یہ اس روایت کے منافی نہیں ہیں)

بعض احتی اور جابل اوگوں کی جماعت اور اہل ہند نے طوفان نوح کا انکار کیا ہے، جبکہ انہیں میں ہے بعض اوگوں نے اسبات کا اعتراف کیا ہے کہ طوفان نوح واقع ہوا تھا لیکن یہ طوفان بابل کی ایک ہستی پر نازل ہوا ہم تک اس طوفان کا کوئی اثر نہیں پہنچا تھا، کیونکہ ہمیں یہ بادشاہت وغیر ہ اپتاؤ اجداد یعنی کیوم شا (ادم ) ہے ابھی تک متواتر ملتی جلی آئی ہے، یہ ان لوگوں کے قول ہیں جو زندیق، آتش پرست مجوسی، اور شیطان کے تبعین ہیں، اور یہ محض اوہا م پرستی اور صر یح جھالت اور کفر جلی ہے اور محسوس و مشاہد چیزوں پر میٹ دھر می اختیار کرنا ہے، اور آسان و زمین کے پرور دگار کی تکذیب کرنا ہے جو کہ واضح کفر ہے اور جبکہ تمام بہت دھر می اختیار کرنا ہے ، اور آسان و زمین کے پرور دگار کی تکذیب کرنا ہے جو کہ واضح کفر ہے اور جبکہ تمام واقع ہوا تھا اور اس طوفان نوح کے وقوع پر شفق ہیں اور لوگوں سے تو اترا میربات ثابت ہے کہ طوفان نوح واقع ہوا تھا اور اس طوفان نوح کے وقوع پر شفق ہیں اور اپنی لیپٹ میں لے لیا تھا جس کے نتیجہ میں کوئی تھی کا فر زندہ نہیں جی تھا اسب غرق ہو جگے تھے۔

اوریہ نہی معصوم حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعاکا اثر تھا جو کہ ان کی تقینی تقدیر میں نافذ ہو چکا تھا، جس پر بے شار قرآنی آیات ذکر کی گئی ہیں اس کے باوجود کوئی بغض و عناو کی وجہ سے طوفان نوح کا انکار کرے تووہ صرح کے کفر وضلالت و گمر ای نہیں تواور کیا ہے .....؟

له سوره صود آیت ۸۸

مل باوروں کے ان کسے ن جکہ

سم بدیار ک و وال میں آسال پر شواری شکل میں کی رنگول پر مشتل ہوتی ہے۔

# "حضرت نوح علیہ التلام کی ذات مبار کہ کے متعلق کچھ ذکر خیر"

الله تبارک و تعالی نے قرآن تھیم میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے فرمایا (ترجمہ) کہ بے شک نوح ہمارے شکر گزار ہدے تھے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر حالت میں الله تعالیٰ کا شکر تعالیٰ کا شکر تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ کا شکر اور کہ ہر نعمت وغیر نعمت پراللہ تعالیٰ کا شکر اور کرتے ہے۔ اور کہا کہ جر نعمت وغیر نعمت پراللہ تعالیٰ کا شکر اور کرتے ہے۔

له حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی اکر معلق نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رضاو خوشنودی کا پروانہ عطافر مادیتے ہیں جو کہ ہر کھانے اور ہر پینے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثابیان کر تاہے۔ کہ اور یہ تو ظاہری بات ہے کہ شاکر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ دل سے اور اپنے اعمال و جو اور سے ہمہ تن اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبر داری میں مصروف و منمک رہے جیسا کہ شاعر کا قول: افادہ کم النعماء منی ثلاث یدی ولسانی والصمیر المحجا

' (ترجمہ) فائدہ پہنچایا تجھ کو تیری نعتوں نے میری طرف سے تین چیزوں کامیر ہے ہاتھوں کا اور میری زبان کا اور بیری نعتوں کی وجہ سے میری زبان میرے ہاتھ میر اول تیرے شکروعظمت میں محوبیں۔

شاعر نے بھی شکر کیلئے تین ہی چیزوں کو ذکر کیا ہاتھ، زبان اور دل، کہ شکران تین چیزوں ہی سے ادا ہو تا ہے۔

حضرت نوح علیہ التلام کے روزہ کا تذکرہ

سی این ماجہ نے (باب صیام نوح علیہ السلام) کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کویہ فرماتے ہوئے سناکہ ''حضرت نوح علیہ السلام ایام عید الفطر اور عیدالاضخی کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھتے تھے۔

اور طبر انی نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو میہ فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو میہ فرماتے ہوئے سنا'' حضرت نوح علیہ السلام بوم الفطر اور بوم الاضحیٰ کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھتے تھے اور رکھتے تھے اور

لى وقال الامام احمد، حدثنا ابو اسامه، حدثنا زكويا بن ابي زائدة عن سعيد ابن ابي بردة، عن انس بن مالك ...... الخ، لل وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث ابي اسامةً . . . . . لل حدثنا سهل بن ابي سهل،

حدثنا سعيد بن ابي مريم، عن ابن لهيعته، عن جعفر بن ربيعته، عن ابي فرس، انه سمع عبدالله بن عمر ..... الخ. عن يزيد بن رباح ابي فراس انه سمع عبدالله بن عمر ..... الخ عن يزيد بن رباح ابي فراس انه سمع عبدالله بن عمر ..... الخ

ا یک دن چھوڑ دیتے تھے)اور حضرت ابر اہیم علیہ السلام ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھتے تھے اور کبھی رکھتے تھے اور کبھی افطار کرتے تھے۔

## حضرت نوح علیہ السلام کے حج کا تذکرہ

له حضرت عبداللہ ابن عبال سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکر م اللہ جج کے دوران وادی عسفان سے گزرے توآپ نے حضرت ابو بحر صدیق سے دریافت فرمایا کہ یہ کون می وادی ہے؟ کون می وادی ہے؟ حضرت ابو بحر صدیق ہے موادی عسفان کلے ہے توآپ علی نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جمال سے حضرت نوح علیہ السلام اور بود علیہ السلام اور ابر ابہم علیہ السلام اپ سرخ اونوں پر گزرے جن کی مہاریں حضرت نوح علیہ السلام اور ابن کے جسموں پر طویل جے تھے اور ان کی چادریں اون کی بنی ہوئی تھیں، اس حالت میں وہ بیت عتی (قدیم گھر) کا حج کرنے چلے تھے۔

### حضرت نوح علیہ التلام کی وصیت کا تذکرہ جوانھوں نے اپنے بیلوں سے کی

حضرت عبداللہ بن عمر وی ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علی کے پاس تھے کہ ایک اعرائی شخص آیا، اس پر عابدوں کا جبہ تھا (کین) وہ دیاج (رکیٹی کپڑے) سے (کڑھائی کرکے) سجا ہوا تھا، تو حضور علیہ نے یہ شخص آیا، اس پر عابدوں کا جبہ تھا (کین ) وہ دیاج (رکیٹی کپڑے) سے فرمایا، خبر رکھو کہ ہمارے اس ساتھی نے ہر شہسوار اکو پیت کرناچاہتا ہے اور چروا ہے ابن چروا ہے کوبلند کرناچاہتا ہے اور چروا ہے ابن چروا ہے کوبلند کرناچاہتا ہے اور کھنچتے ہوئے ) فرمایا ہے شخص میں بھے پر جاہلوں کا لباس دیکھ رہا ہوں، پھر فرمایا ہے شک اللہ کے دامن کو پکڑا (اور کھنچتے ہوئے ) فرمایا ہے شخص میں بھے پر جاہلوں کا لباس دیکھ رہا ہوں، پھر فرمایا ہے شک اللہ کے وصیت کرتا ہوں، دوچیزوں کا حکم کرتا ہوں ور چیزوں کے منع کرتا ہوں، میں مختص لاالہ الااللہ کا حکم کرتا ہوں ہے شک الاالہ الا اللہ ہے کہ کو کہ جو اپنے گا۔ (اور دوسری بات جس کا حکم دیتا ہوں) وہ ہے سجان اللہ و محمدہ ہے شک ہے ہر چیز کو کھا ہے۔ کہ خال ہے اور کا خال کورز قال کے دیا ہوں کو سیلے ہے ماتا ہے۔

اور میں تجھے رو کتا ہوں دو چیزوں ہے وہ ہیں شرک اور بڑائی، راوی کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے حضور

لوقال الحافظ ابو يعلى، حدثنا شفيان بن وكيع، حدثنا ابى، عن زمعة (وهو ابن ابى صالح) عن سلمة بن دران عن عكرمة عن ابن غياس .......الخ

سے سے سوال کیایار سول اللہ شرک کو تو ہم نے جان لیا، لیکن یہ کبر (بردائی) کیا ہے؟ کیا ہے ہے کہ ہم میں کے پاس عمدہ جوتے ہوں اوران کے شے بھی اچھے ہوں؟ فرمایا! نمیں، پھر پوچھا تو کیا ہے ہے بردائی کہ اس کے اصحاب ہوں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہو؟ ( یعنی وہ براسر داریا لیڈر ہویا کوئی اور صورت ہو جس سے لوگ اس کے گردو پیش جمع ہوں تو کیا ہے بردائی کے ان فرمایا نہیں، پھر پوچھا گیا بھریار سول اللہ بردائی کیا چیز ہے؟ بیش جمع ہوں تو کیا ہے بردائی کیا چیز ہے؟ تو پھر فرمایا: حق ہے انکار (اور ہے دھر می کرنا) اور لوگوں کو حقیر سمجھنالے ہے تھی حضر سے نوح علیہ السلام کی اپنے ہی کو وصیت و تھیجت۔

#### آپ کی عمر مبارک:-

اہل کتاب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حفزت نوج کشی میں سوار ہوئے توان کی عمر مبارک چھ سو سال بھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے اور اس میں یہ زیادتی بھی ہے کہ چھر کشی کا سے اتر نے کے بعد آپ نے زندگی کے ساڑھے تین سوسال ہمر کئے، لیکن اس خیال و قول میں پچھ (غلطی کا امکان) ہے۔ کیونکہ اگر اس قول اور قرآنی مر او و مطلب کے در میاں ہم آہنگی و موافقت نہ ہو، تو یہ قول سر اسر غلط ہوگا، اس لئے کہ قرآنی روسے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبوت ملئے کے بعد اور طوفان کی تابی سے پہلے اپنی قوم میں ساڑھے نوسوسال ٹھرے ہیں (کیونکہ قرآن میں فرمان باری ہے اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا پھر وہ ان میں ساڑھے نوسوسال ٹھرے رہے تا تواس سے یہ مصنف کا دعویٰ بالکل اس کی قوم کی طرف بھیجا پھر وہ ان میں ساڑھے نوسوسال ٹھر ت نوح کو پیٹیم ری چار سوای سال کی عمر میں ملی اور اگر طوفان کے بعد وہ ساڑھے تین سوسال جئے، تواس حساب سے ان کی زندگی ستر ہ سوای سال کی عمر میں ملی اور طوفان کے بعد وہ ساڑھے تین سوسال جئے، تواس حساب سے ان کی زندگی ستر ہ سوای سال کی عمر میں ملی اور مر قد مہارک : -

ان جریز اور ازرقی عبد الرحمٰن بن سابطیاد و سرے تابعین سے روایت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قبر معبد حرام میں ہے ، اور یہ بات اکثر ان متافرین کے اقوال کے مقابلے میں زیادہ قوی اور ثابت ہے جو کہتے ہیں کہ بقاع شر جوآج کل سید درک نوح "سے مشہور ہے ، وہاں ہے اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ ،

ل وهذا اسنا دصحيح ولم يخرجوه ورواه ابو القاسم الطبراني من حديث عبدالرحيم بن سليمان، عن محمد بن اسحاق، عن عمر و بن دينار، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب، عن النبي عن النبي عن والظاهر انه عن عبدالله بن عمرو بن العاص، كمارواه الطبراني و احمد، والله اعلم.

من عنکبوت ۱۴ سے معنف کے زمانے میں مصنف م ۲۷ ک

# حضرت ہود علیہ السّلام کا قصہ

#### حضرت ہود علیہ التلام کا قصہ

حضرت ہود علیہ الصّلوة والسلام کانسب نامہ دو ظرح ہے بیان ہواہے۔

بہلانسب نامہ: - بیہ ہودین شالخ بن افتیدین سام بن نوح علیہ السلام اور یمی نسب نامہ یوں بھی بیان ہوا، عابر یعنی ھودین شالخ بن ارفحیندین سام بن نوح علیہ السلام ہیں۔

ووسر انسب نامہ یہ ہے: - ہودین عبداللہ، بن رباح الجارودین عادین عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام ، ابن جریز نے اس کوذکر فرمایا ہے ، اور ان کا تعلق عاد قبیلے سے تھا جس کا نسب یوں ہے عادین عوص بن سام بن نوح اور یہ اعرابی (یعنی دیماتی) لوگ تھے ، اور بہاڑیوں اور ٹیلوں کی گھاٹیوں میں رہا کرتے تھے اور یہ علاقہ یمن میں تھا، جو عمان اور حضر موت کے در میان ہے اور اس کو شحر کا نام دیا جاتا تھا، اور اس قبیلے کی وادی ، مغیث نام سے تھی ، اور اکثر یہ لوگ ایسے خیموں میں رہتے تھے ، جو مضوط اور بھاری ستونوں پر قائم ہوتے تھے جیسے قرآن مقدس بھی اس کی تائید کر تاہے فرمایا! اے (مخاطب) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیر سے پروردگارنے قوم عاد کے ساتھ کیا (برتاؤ) کیا، (قوم عاد سے مرادیعنی) ارم ہے ، جو ستونوں والے تھے۔ لیے بھی وضاحت فرمادی گئی کہ عاد سے کون سے عاد مرادییں ؟ فرمادیا پہلے عاد مرادییں جن کا ارم نام بھی تھا، اور دوسرے عادوہ بعد میں آئے ، جس کا بیان عنقریب اسے مقام پر ہونے والا ہے۔

تو فرمایا کہ یہ پہلے عاد ستونوں والے تھے اورآگے فرمایاان کے جیسے (دنیا کے) شہروں میں (کوئی بھی) پیدا نہیں کئے گئے۔ کا اور اس سے کیا مراو ہے؟ کہ ان جیسے پیدا نہیں کئے گئے ؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس قبیلے جیسے اور لوگ پیدا نہیں کئے گئے (یعنی وہ انسان انتائی قدآور اور زورآور تھے) اور دوسر اقول یہ ہے کہ ان کے مسکن اور رہائش کی جگہیں بہت لمے ستونوں والی تھیں ، (جن کی مثل دنیا میں کوئی جگہیں نہیں بنائی گئیں) اور اس ادم شہر کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ زمین میں گھو متار ہتا ہے بھی ملک شام میں بھی بہن میں ، میں ور اس کی کوئی ہر مان نہیں جس کی طرف رجوع کیا جا سکے ، اور انساد کوئی سند ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ، اور اس کی کوئی ہر مان نہیں جس کی طرف رجوع کیا جا سکے ، اور نہ کوئی سند ہے جس پر کھی وسہ کیا جا سکے ، اور نہ کوئی سند ہے جس پر کھی وسہ کیا جا سکے ، اور انہ کوئی سند ہے جس پر

اور حفزت ہود کس زبان کے تھے؟ توحدیث کی کتاب صحیح ان حبان میں حفزت ابو ذرائے حضور علیہ سے ایک طویل حدیث روایت فرماتے ہیں۔
ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء ور سولوں کاذکر ہے تواس میں حضور علیہ فرماتے ہیں۔
انبیاء میں سے چارانبیاء عربی میں ، ہود ، صالح ، شعیب ، اور تیرانی اے ابو ذر ( یعنی محمد علیہ )
اور کماجا تا ہے حضرت ہود علیہ السلام پہلے انسان ہیں جضوں نے عربی زبان میں گفتگو فرمائی ، لیکن وہب

ور بہ جا ہا ہے۔ کر ان کے والد نے پہلے عربی میں گفتگو فرمائی،اور دوسر ہے بعض حضر ات کا بہ قول ہے کہ بن منہ کا خیال ہے کہ ان کے والد نے پہلے عربی میں گفتگو فرمائی،اور دوسر ہے بعض حضر ات کا بہ قول ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں،اور ایک قول ہے وہ حضرت

ك كل فجرآيت ١ ـ ٧ ـ ٨

آدم ہیںاور نہی زیادہ مناسب معلوم ہو تاہے ،اور بھی دوسرے اقوال ہیں ،واللہ اعلم

اور حضرت اساعیل علیه السلام سے پہلے جو عرب لوگ تھان کو "العرب العادیة" یعنی خالص عرب کهاجاتا تھا اور یہ بہت سے قبائل تھے، عاد خمود ، جربم ، طسم ، جیس ، امیم ، مدین ، عملاق ، عبیل ، جاسم ، قبطان ، بویقطن وغیرہ (توبہ قبائل خالص عرب تھے اور عربی ان کی اپنی زبان تھی ) اور ان کے علاوہ وہ عرب جو عربوں میں واخل ہو کر عرب نے وہ حضرت اساعیل علیه السلام کی اولاد کے عرب لوگ تھے ، اور حضرت اساعیل من ابر اہیم علیه السلام یا اور جو قصیح عربی والا تھا، انھول نے اس عربی زبان کو قوم جربم سے حاصل کیا تھا، اور قوم جربم ، حضرت اساعیل علیہ السلام یا اور جو تھے تب وہال آگر اسی مقل جس کا بیان الیہ السلام یا تھا ہے بیان علاقے میں چھوڑ دیے گئے تھے تب وہال آگر اسی تھی جس کا بیان این علیہ نے مقام پر انشاء اللہ ضرور آئے گا، تاہم اگر چہ حضرت اساعیل نے عربی کو قوم جربم سے حاصل کیا تھا، لیکن اس کے باوجو د بھی اللہ نے حضرت اساعیل کوعربی میں بہت ہی فصاحت وبلاغت اور عمدہ بیان حاصل کیا تھا، لیکن اس کے باوجو د بھی اللہ نے حضرت اساعیل کوعربی میں بہت ہی فصاحت وبلاغت اور عمدہ بیان حاصل کیا تھا، اور اسی طرح حضور اکرم علیہ بھی عربی زبان بہت شیر میں اور قصیح بلیخ بولئے تھے۔

( توخیریه حضرت ہود عربی تھے)اوران کی قوم عاد ، طوفان ، نوح کے بعد سب سے پہلے ہوں کے پجاری ہے ،اوران کے معبودان باطلبہ تین تھے ، صدا، صمودا، وھرا،

چراللہ عزوجل نے ان میں انبی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا،آپ نے اپنی قوم کو خدائے۔ وحدہ لاشریک لہ کی طرف بلایا، جیسے قرآن میں آیا ہے۔

(ترجمہ) اورای طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجاا نھوں نے کہا بھا کیو خدائی کی عبادت کرو، اوراس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں کیاتم ڈرتے نہیں؟ توان کی قوم کے سر دار جو کا فرضے کئے گئے۔ کہ تم بمیں احمق نظر آتے ہواور ہم تمہیں جموعا خیال کرتے ہیں انھوں نے کہا میر کی قوم! جھے میں جمافت کی کوئی بات نہیں ہے بلعہ میں رب العالمین کا پیغیر ہوں میں تحمیل خدا کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تمہار المانت دار، خیر خواہ ہوں کیا تم کواس بات ہے تعجب ہوا ہی تحمیل خدا کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تمہار المانت کی طرف سے تمہار کیا تم کواس بات ہے تعجب ہوا ہو کہ تم میں سے ایک خص کے ہاتھ تمہار کے پودردگار کی طرف سے تمہار کے پائی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سر دار بنایا اور تم کو بھیلاؤ زیادہ دیا، پس خدا کی نعموں کویاد کرو تا کہ نجات حاصل کرو وہ کئے گئے کیا تم ہمار کہا ہوا ہوں گئے اسلام کی خوات ہوں کہ تھی اسلام کی خوات ہوں کے کہا کہ تمہار کے بارے میں جموعہ ہو تو جس چیز ہے ہمیں ڈرائے ہوا ہے لیا گئی مقرر ہو چکا ہے، کیا تم بھی ہے ایک مقرر ہو چکا ہے، کیا تم بھی ہوں کو بھرار کے بارے میں کی خدانے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انظار کرو میں بھی تمہار کے ساتھ انظار کر تا ہوں پھر ہم نے باور کوئی تو تم بھی انظار کرو میں بھی تمہار کے ساتھ انظار کر تا ہوں پھر ہم نے ہود کو اور جولوگ ان کے ساتھ سے تھان کو نجات خشی اور جھوں نے ہماری آیتوں کو جھلایا تھاان کی جڑ کا نے دی ، اور دوا کیان لانے دوالے تھے ہی نہیں ا

اور سورۃ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد فرماتے ہیں (ترجمہ )اور ہم نے عاد کی طرف

لي سورة اعراف آيت ١٥٠ ـ تا ٢

ان کے بھائی ہود کو بھیجاا نھوں نے کہا کہ میری قوم! خداہی کی عیادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں تم (شرک کر کے خدایر) محض بہتان باند ھتے ہو۔ میری قوم! میں اس (وعظ ونصیحت) کاتم ہے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میراصلہ تواس کے ذہبے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھلاتم سمجھتے کیوں نہیں؟ اوراے قوم!اپنے یرور دگار سے بخش مانگو پھراس کے آگے توب کرو،وہ تم پرآسان سے موسلاد ھاربارش برسائے گااور تمہاری . طاقت بر طاقت برهائے گا اور (دیکھو) گناہ گار بن کر روگر دانی نہ کر و۔ وہ یو لے ہود (تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم (صرف) تمہارے کہنے سے ندایئے معیودوں کو چھوڑنے والے میں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے حمہیں آسیب پہنچا (کر دیوانہ کرویاہے، ا نھوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا تاہوںاور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم (خداکا) شریک بناتے ہو میں اس سے بیز ار ہول ( یعنی جن کی ) خدا کے سوا (عبادت کرتے ہو)۔ تو تم سب مل کر میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرناچاہو) کرلواوں مجھے مہلت نہ دو میں خدایر اور جو میر ااور تمہارا (سب کا) پرورد گارہے تھر وسیر ر کھنا ہوں (اور زمین پر)جو چلنے پھرنے والا ہے ،وہ اس کو چوٹی ہے بکڑے ہوئے ہے بے شک میر ایرور د گار سید ھے راستہ پر ہے اگر تم روگر دانی کروگے توجو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیاہے وہ میں نے تمهاری طرف پہنچادیا ہے اور میر ایروردگار تمهاری جگه اور لوگوں کوبسالائے گااور تم خدا کا پچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے ، میرایرورد گار تو ہر چیزیر بگربان ہے ،اور جب ہمارا تھم (عذاب)آ پینچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کی ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہر بانی سے بھالیااور انہیں عذاب شدید سے نجات دی ، یہ وہی (عاد) ہیں جضوں نے خداکی نشانیوں سے انکار کیااوراس کے پیٹیبرول کی نافرمانی کی اور ہر سر کش و متکبر کا کہامانا، تواس د نیامیں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی (لگی رہے گی) دیکھو عاد نے اپنے برورد گارے کفر کیا (اور) س رکھو ہود کی قوم عادیر پھٹکارے۔ ا

اور سورہ مومنون میں نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد فرماتے ہیں (ترجمہ) پھران کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدائی اور انہیں میں سے ان میں ایک پنجبر بھیجا (جس نے ان سے کما کہ ) خدائی کی عبادت کرو (کہ ) اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ؟ تو ان کی قوم کے سر دار تو کا فر سے اور آخرت کے آنے کو جموت سیجھتے تھے اور دنیا کی زدگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدی ہم فت ما کم کھانا کھاتے ہوائی طرح کا یہ بھی پیتا ہے اور آخر تم نے متم کا تم کھانا کھاتے ہوائی طرح کا یہ بھی کھانا ہے اور جو (پانی) تم پیتے ہوائی طرح کا یہ بھی پیتا ہے اور آگر تم نے اپنے ہی جیسے آدی کا کمان ایا تو گھائے میں پڑگئے، کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مرجاؤ کے اور مٹی ہوجاؤ گے اور بہتے ہیں اور بہت العمید اور بہت العمید ہونا کہ نے کہ (ائی میں) ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر ہم نہیں اور (بہت) بعید ہے، زندگی تو بی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ (ائی میں) ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ تو ایک ایساآدی ہے جس نے خدار جھوٹ افتراء کیا ہے اور ہم اس کو مانیا کہ یہ تھوڑے ہی ان کو روعد کی کے تو ان کو روعد کی کہ در کر فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عبی نے میں پشیبان ہو کر رہ جائیں گے تو ان کو روعد کا کہ حق ( کے مطابق ) زور کی آواز نے آپڑا تو ہم نے ان کو صے میں پشیبان ہو کر رہ جائیں گے تو ان کو روعد کا کہ دی آن کی ان کو کی آواز نے آپڑا تو ہم نے ان کو صے میں پشیبان ہو کر رہ جائیں گے تو ان کو روعد کا کہ حق ( کے مطابق ) زور کی آواز نے آپڑا تو ہم نے ان کو

ك سورة هودآيت ٢٠٢٥٠

عذاب میں ڈالا پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ ا

اوراللہ تعالیٰ سورۃ شعراء میں قصہ حضرت نوخ کے بعد فرماتے ہیں (ترجمہ) (قوم) عاد نے بھی پینیبروں کو جھٹایا جب ان سے انکے بھائی ہود نے کہاکیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہاراامانتدار پینیبر ہوں، تو خداسے ڈرواور میر اکہامانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میر لبدلہ (خدائے) رب العالمین کے ذرجے ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرتے ہواور محل بناتے ہوشاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب تم (کسی کو) پکڑتے ہوتو طالمانہ پکڑتے ہوتو خداسے ڈرواور میری اطاعت کرواور اس سے جس نے تم کوان چیزوں سے مدودی جن کو تم جانے ہو ڈرواس نے تم ہمیں چاریایوں اور پیلوں سے مدودی اور باغوں اور چشموں سے۔

مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے (سخت) دن کے عذاب کاخوف ہے ،وہ کہنے گئے ہمیں خواہ نصیحت کرویا نہ کروہ ہارے لئے کیسال ہے ،یہ تو پہلے (انبیاء) کو گول کے طریقے ہیں، (کہ وہ بھی تمہاری طرح قوموں کو ڈراتے ہے) اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، توانھوں نے ہود کو جھٹلیا سوہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ہے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں (سے) اکثر ایمان لا نے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب (اور) مربان ہے۔ کے اور قرآن میں ایک اور مقام پر ہے (ترجمہ) جو عاد تھے وہ ناخق ملک میں غرور کرنے گئے اور (وہ لوگ) کہنے گئے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ خداجس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آ یوں سے انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا گی ذندگی میں ذات کے عذاب کا مزہ چکھادیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والاے اور (اس روز) ان کو مدو بھی نہ ملے گی۔ شا

اور قرآن میں دوسرے مقام پر ہے (ترجمہ)اور (قوم) عاد کے ہھائی (ہود) کویاد کرد کہ جب انھوں نے اپنی قوم کوسر زمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے سے کہ خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تہمارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے وہ کئے کہ کیاتم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، اگر ہے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ، انھوں نے کما (اس کا) علم تو خدابی کو سے اور میں آ، دادکام) دے کر بھیا گیا ہوں وہ تمہیں بینچار ہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں بھیس رہے ہو، پھر جب انھوں بھیا گیا ہوں وہ تمہیں بینچار ہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں بھیس رہے ہو، پھر جب انھوں نے اس (عذاب) کو دیکھتا کہ بادل (کی صورت میں) اسے میدانوں کی طرف آرہا ہے تو کہتے گئے یہ تو بادل ہم میں در دینے والاعذاب بھر ابوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے عظم سے تباہ کئے دیتی ہو تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوانچھ نظر ہی شیس آ تا تھا گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سر ادیا کرتے ہیں۔ سک ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوانچھ نظر ہی شیس آ تا تھا گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سر ادیا کرتے ہیں۔ سک ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوانچھ نظر ہی شیس آ تا تھا گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سر ادیا کرتے ہیں۔ سک اللہ تعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں (ترجمہ) اور عاد (کی قوم کے جال) میں بھی (نشانی ہے) جب ہم نے ان پر نامبادک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر بھی چاتی اس کوریزہ ریزہ کے بغیر شیس چھوڑتی۔ ہو اور سورہ مجم

ك سورة المومنون آيت اسل اسم الله سورة شعراء آيت ١٦١١ تا ١٨٠٠ مل سل سورة حتم مجدة آيت ١٦١١٠

سي سورة الإخاف آيت ٢٥١٦ . هي سورة الذريت آيت ١٨٠١.

میں فرمایا (ترجمہ) اور یہ کہ ای (اللہ تعالیٰ) نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور ثمود کو بھی، غرض کسی کو ہاتی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی (اس میں) کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تصاور اس نے الٹی ہوئی ہستیوں کو پٹنے دیا، پھر ان پر جو (عذاب) چھایا ..... چھایا، تو (اے انسان) تو اپنے پر وردگارکی کون می کونمی نعمت پر جھگڑے گالے

اسی طرح سورہ قمر میں فرمایا (ترجمہ) (قوم) عادیے بھی تکذیب کی تھی سو(دیکھ لوکہ) میر اعذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آند ھی چلائی، وہ لوگوں کو (اس طرح) اکھیڑ ڈالتی تھی گویا کہ اکھڑی ہوئی مجبوروں کے تنے ہیں، سو(دیکھ لوکہ) میر اعذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کردیا، توکوئی (ایسا) ہے کہ سوچے (اور) سمجھے ؟ لئے

اور الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا (ترجمہ) اور بہر حال رہ گئے عاد (کہ اللہ تعالیٰ) نے ان کا نمایت تیز آند ھی ہے ستیاناس کردیا خدانے (آند ھی کو) سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو (اے خاطب) تولوگوں کواس میں (اس طرح) پچھاڑے، (اور مرے) پڑے و کیھے گا(کہ) جیسے کھجوروں کے کھو کھلے تنے (پڑے ہوئے ہیں) بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باتی دیکھتا ہے ؟ سک

اوراللہ تعالی نے فرمایا (ترجمہ) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگارنے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ (جو)
ارم (کہلاتے ہے اسنے) دراز قد (ہے) کہ (ان کے جیسے) دنیا کے تمام شروں میں کوئی اور پیدا نہیں کئے ہے ،اور ثمود کے ساتھ (کیا کیا؟) جو وادی (قری) میں پھر تراشتے (اور گھر بناتے) ہے ،اور فرعون کی ساتھ (کیا کیا؟) جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہورہ ہے تھے اور ان میں بہت ی خرابیاں (اور فساد) برپاکرتے ہے ، تو تمہارے پروردگار نے ان پرعذاب کو برسایا، بے شک تمہار اپروردگار گھات لگائے ہوئے ہے ، کھ

ادراس طرح حضرت ہوڈ کا ذکر مبارک سورۃ برات ۱۰۷۔ ابر اہیم ۹۔ فرقان ۳۸۔ عکبوت ۳۸، ص ۱۲۔ ق ۱۳۔ میں آیا ہے۔

اگرچہ ان تمام جگہوں پر ہم نے اپنی تفسیر میں اللہ کی حمداور احسان کیسا تھ تفسیر کی ہے پھر بھی یہاں انکا حلاصہ اور اس قصے کے متعلق دوسر سے مزید اقوال بھی ذکر کریں گے۔

اور قوم ہود حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پہلی قوم ہے، جوہت پرستی میں مبتلا ہوئی قرآن میں بھی ہے، (حضرت ہودا پنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں) اور یاد تو کرو، جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سر دار بنایا، اور تم کو بہت بھیلا واور کشادگی مرحمت فرمائی پس خداکی نعمتوں کویاد کرو، تاکہ نجات پالو۔ ہواور اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے تمام اہل زمانے میں قدآور، زور آور اور مضبوط بنایا ہے، اس طرح سورہ مومنون میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمایا، پھران کے بعد ہم نے ایک اور جماعت بیداکی، کہ اور صحیح اقوال کے مطابق یہ جماعت حضرت ہود علیہ السلام کی ہی تھی، جبکہ بعض اور جماعت بیداکی، کہ اور صحیح اقوال کے مطابق یہ جماعت حضرت ہود علیہ السلام کی ہی تھی، جبکہ بعض

مس مورة الحاقد - آیت ۲ تا ۸ ب آن مومنون ۳ ع سورة القمرآية ١٨ ـ ٢٢٢. هماع المراقب ١٩

ل سورة النجم آیت ۵۰ تا ۵۵ د ملی سورة الفجر آیت ۲ تام ا دوسرے مفسرین حضرات کے خیال کے مطابق یہ قوم قوم ممود تھی اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس نہ کورہ سورہ مومنون کی آیت کے کچھ بعد فرمان ہے! پھر ان کو ایک چیخ نے آپکرا پھر (اس چیخ نے) ان کو کوڑا ساؤالال اور چیخ سے قوم ممود ہلاک ہوئی ہے، جو حضرت صالح کی قوم تھی اور حضرت ہوؤی قوم عاد تو تند تیز ہواؤں سے ہلاک ہوئی ہے جیسے قرآن میں ہے بہر حال عاد، توان کو تیز آند ھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ علق تو یہ تھی ان حضرات کی دلیل جو فرماتے ہیں کہ طوفان نوع کے بعد قوم ممود صفحتہ سے پر آباد ہوئی۔

اس کا جواب ہے کہ یادر کھنا چاہئے کہ قوم عاد پر ہواؤں کے عذاب کے ساتھ چیچ کا عذاب بھی مسلط اور جع ہو گئیں جع ہو گئیں منظم ہونے ہوگئیں تھیں۔ اہل مدین اصحاب الایکہ پر عذابوں کی کئی انواع جع ہو گئیں تھیں۔ اہذا عاد کے ثمود سے پہلے ہونے میں کوئی اختلاف شیں۔

تویہ قوم عاد سر کش متکبر کا فروں کی قوم تھی، جو پیوں کی پر ستش میں ہٹ دھرم اور حدسے گذرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے ائلی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجا، جس نے انکواللہ کی طرف بلایااور انکو توحید واخلاص اللی کی دعوت دی۔ لیکن قوم عاد نے انکی مخالفت کی، جھٹلایااور عیب لگائے، تو پھر اللہ نے بھی جو زیر دست ہے، قدرت والا ہے، زیر دست پکڑ کی۔

جب حضرت ہود نے انگواللہ کی عبادت اور اسکی اطاعت اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے کیلئے بلایا اور اسپر انکودین و دنیا کی ہملائی کے وعدے فرمائے ، اور نافر مانی پر دنیا آخرت کے عذابات سے ڈرایا۔ توائل قوم نے کما( قرآن میں ہے) تو حضرت ہود کی قوم کے کا فرلوگوں کی جماعت نے کما بے شک ہم تو جھے کو وہ وقونی میں (مبتلا) و کھے رہے ہیں۔ ،سلم یعنی ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اننی سے رزق اور مدد کی امید کی جاتی ہا آپ انکو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو بیآ ہی سر اس متع توفی ہے۔ اور ہماراخیال ہے کہ آپ اپنے وعوی میں جھوٹے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بناکر بھیجا ہے۔ تو حضرت ہوڈ نے جواب دیا: فرمایا: اسے قوم میرے ساتھ کوئی ہو توفی نہیں ہے اور لیکن میں جمانوں کے پرور دگار کی طرف سے رسول ہوں (القرآن میر بے ساتھ کوئی ہو تو فی نہیں ہے اور لیکن میں جمانوں کے پرور دگار کی طرف سے رسول ہوں (القرآن کے بیٹھے ہو بلتھ : میں تو تم کو اپنے پرور دگار کی طرف سے نہیں تو تم کو اپنے پرور دگار کی طرف سے دسول ہوں (القرآن کے بیٹھے ہو بلتھ : میں تو تم کو اپنے پرور دگار کی طرف سے دسول ہوں (القرآن کے بیٹھے ہو بلتھ : میں تو تم کو اپنے پرور دگار کی طرف سے دسول ہوں (القرآن کے بیٹھے ہو بلتھ : میں تو تم کو اپنے پرور دگار کی طرف سے دسول ہوں اور کی کی بیٹھا ہوں ، اور میں تمہارے لئے خیر خواہ ایات دار ہوں۔ ہو

اور پہنچانا بھی صرف ایسا نہیں تھا کہ ہس ذمہ داری پوری کردی جائے ،بلحہ فصیح بلیخاور مختصر، عمدہ ، جامع کلام کے ساتھ انکو سمجھایا اور ایسی باتوں کی طرف بلایا جن میں کوئی اختلاف اور التباس، اضطراب نہیں تھا اور انکو سید ھی راہ چلنے پر اکسایا ،اور خوب اپنی قوم پر شفقت ونر می نجھاور کی۔اور سب باتوں کے باوجود کسی اجر وانعام کے طلب گارنہ ہوئے بلحہ محض خالص رضائے الی اور اپنی قوم کی بھلائی ، کو پیش نظر رکھا اور اجرت ومعاوضہ کی امید صرف اللہ ہے۔ محض خالص رضائے کہ دین و دیا کی تمام بھلائی اللہ ہی کے باتھوں میں ہے اور سب میں اس کی مرضی چلتی ہے اس وجہ سے حضرت ہوڈنے اپنی قوم کو یوں خطاب کیا : اے قوم میں تم سے اسپر کسی اجرب کا سوال نہیں کر تا، میر ااجر تو اسی برے ، جس نے جھے پیدا کیا گیا ، تم سمجھ نہیں رکھتے۔القرآن کے یعنی کیا تمہیں کوئی نہیں کرتا، میر ااجر تو اسی برے ، جس نے جھے پیدا کیا گیا ، تم سمجھ نہیں رکھتے۔القرآن کے یعنی کیا تمہیں کوئی

www.islamicbulletin.com

عقل نہیں ہے کہ تم صحیح غلط کو تمیز کر سکو،اور سمجھ سکو کہ میں تم کواس واضح حق کی طرف بلارہا ہوں، جسکی گوائی تمہاری فطرت وطبیعت وہی دین گوائی تمہاری فطرت وطبیعت وہی دین ہے جس پر تم کو پیدا کیا گیا ہے۔اور وہ فطرت وطبیعت وہی دین ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا گیا اور پھر اسکی مخالفت کرنے والی ساری مخلوق تباہ وہر باد ہوگئی لہذا خبر دار: میں بھی تم کوائی کی طرف بلارہا ہوں،اور اسپر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کر تا۔

بلعداسی امید میں صرف اللہ ہے رکھتا ہوں ، جو نفع و نقصان کا مالک ہے۔ ایک دوسر نے بی کی اس بات کی تاکید اور کی اور کہا : (اے قوم) جو شخص تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کر تااسی ا تباع کر لو ، اور ابناع کرنے والے ) لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں اور مجھے کیا ہے ؟ کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ اور اس کی طرف تم (سب بھی ) لوٹائے جاؤگے۔ (القرآن) لے

تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کا جواب دیا، کہنے نگے : اے ہوڈ تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم جیری بات پراپ معبودوں کو چھوڑ نے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم جھ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم توہس کی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی معبودوں نے تیرے ساتھ بر ائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ (القرآن) کے لیعنی تو ہمارے لئے کوئی خلاف عادت، عجیب اور انہونی چیز، نہیں لایا، جوآ پکی سچائی کی گواہی بن سکے لہذا ہم ایسے آدئینیں ہیں کہ محض تیری بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھی۔ اور جبکہ تونے اپنی بات پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں کی۔ اور جبکہ تونے اپنی بات پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں کی۔ اور حبک ہوں ہم تو جھے کو تیرے خیال میں مجنول سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی ہمیں یہ گئی ہے کہ ہمارے بعض معبود تھے پر خصہ ہو گئے ہیں، جس سے تیری عقل اڑگی اور جنون اس کی وجہ بھی ہمیں یہ گئی ہے کہ ہمارے بعض معبود تھے پر خصہ ہو گئے ہیں، جس سے تیری عقل اڑگی اور جنون سکے تیری میں اور ٹم کو بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمارے (ان معبودوں) سے بری ہول، جن کوتم نے اللہ کے سواشر یک بنار کھا ہے، پھر تم سب میرے کہ میں تمارے (ان معبودوں) سے بری ہول، جن کوتم نے اللہ کے سواشر یک بنار کھا ہے، پھر تم سب میرے کہ میں تمارے (ان معبودوں) سے بری ہول، جن کوتم نے اللہ کے سواشر یک بنار کھا ہے، پھر تم سب میرے کہ میں تمارے (ان معبودوں) سے بری ہول، جن کوتم نے اللہ کے سواشر یک بنار کھا ہے، پھر تم سب میرے کو خلاف ہم طرح کے ) مکر کر لو۔ پھر چھے مملت بھی نہ دو۔ سکے

یہ حضر ت ہوڈ نے ایکے کیلئے صدیدی فرمائی اور ایکے معبود ان باطلہ سے برآت ظاہر کی ،اور انکی قباحت و شناعت بیان کی ، اور واضح کر دیا کہ وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ وہ صرف پھر ہیں جو پھر کا تھم وہ انکا تھم۔ جو پھر وں سے کام ہو تا ہے ،وہ ان سے ہو سکتا ہے۔ تو ہس اگر تممارے خیال کے مطابق وہ مدد کر سکتے ہیں ، نفع پہنچا سکتے ہیں ، نقصان سے جا سکتے ہیں ، تو میں ان سے بر می ہوں ،انپر لعنت کر تا ہوں ،اہذا تم سب بیں ، نفع پہنچا سکتے ہیں ، نقصان سے جا سکتے ہیں ، تو میں ان سے بر می ہوں ،انپر لعنت کر تا ہوں ،اہذا تم سب در اپنے معبودوں کے ساتھ بھی ملکر ) میر سے خلاف جو مگر و قریب کر سکتے ہو ،اور اسکی مدد حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ اور مجھے ایک گھڑ می مملت نہ دو بلکہ جھیکنے کا موقع نہ دو۔ مجھے تمماری کوئی پر واہ نہیں اور تمماری (طاقت کے بارے میں ) بھی کوئی فکر نہیں ہے اور نہیں ہے کوئی جا ندار چیز ، مگراسمی پیشانی کووہ پکڑے ہوئے ہے ۔ ب بجو میر ااور تممارا پر ورد گار ہے۔ اور نہیں ہے کوئی جا ندار چیز ، مگراسمی پیشانی کووہ پکڑے ہوئے ہے حاصل ہے ،جو میر ااور تممارا پر ورد گار ہے۔ اور نہیں ہے کوئی جا ندار چیز ، مگراسمی پیشانی کووہ پکڑے ہوئے حاصل ہے بھراس کی ڈات پر اعتماد ہے ، جبکی طرف جو بھی آس لگا ہے اور متوجہ ہووہ ضائع نہیں ہوتا لہذا مجھے اس کے بھراس کی ڈات پر اعتماد ہے ، جسکی طرف جو بھی آس لگا ہے اور متوجہ ہووہ ضائع نہیں ہوتا لہذا مجھے اس

خالق کے سواکسی مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔

اور میں اسکے سواکسی پر بھر وسہ نہیں کرتا،اور اسکے سواکسی کے آگے جبین نیاز نہیں جھاتا، باعہ صرف اس کی عیادت کرتا ہوں۔

اور حفرت ہوڈ کا یہ چیننج وینااور دوسروں کو عاجز کر دینا ہی انکی دلیل و معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں۔اور وہ خود جمات اور گمرا ہی کی وجہ سے غیر اللہ کی پر ستش و پو جاپاٹ میں منہمک تھے۔اور پھر وہ قوم حضرت ہوڈ کا بچھ نہ بگاڑ سکی بلحہ بال تک بکانہ کر سکی۔ تو یمی حضرت ہوڈ کے سچا ہونے کی دلیل وہ بربان تھی۔اور قوم کے خیال ویذہب کے بطلان پر دلیل تھی۔

اوربعینه یمی دلیل حفزت نوح علیه السلام نے بھی ان سے پہلے اپنی قوم کے روبروپیش کی تھی۔ فرمایا:
اے قوم: اگر تم کو میراتم میں رہنا، اور خداکی آیتوں سے تصیحت کرنا، ناگوار ہو، تو میں خدا پر بھر وسہ کرتا
ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ ملکرایک کام (جو میرے خلاف کرناچاہو) مقرر کرلواوروہ تمہاری ساری
جماعت سے پوشیدہ نہ رہے ( یعنی سب میرے خلاف متحد ہو جاو اور ) پھر وہ کام میرے بارے میں کر
گذرو، اور مجھے ( کیجہ ) مملت نہ دو (القرآن ) کے

ای طرح اللہ کے دوست، ابر اہیم خلیل اللہ نے بھی اپی قوم کے سامنے بانگ ؤہل فرمادیا:۔
اور جھے ان سے کوئی خوف نہیں، جھوتم (اللہ کے ساتھ) شریک کرتے ہو، مگر (وہی ہوگا) جو کچھ بھی میر ارب چاہے گا۔ میر سے پروردگار کاعلم ہر چیز کو محیط کر تا ہے۔ تو کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟
اور میں کیے خوف کر سکتا ہوں؟ ان سے جن کو تم نے شریک شرایا ہے۔ اور تم بھی نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جسکی اس نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں فرمائی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کو نسامن (اور حمعیت فاطر) کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو (توبتاو)جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے ملایا نہیں، کیاا کے لئے امن (جمعیت فاطر) ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ایر اہیم کو اسکی قوم پر عطاکی۔ ہم جسکے چاہتے ہیں در جات بلند کرتے ہیں۔ ب شک تیرا روردگار حکمت والا، سے (اور) علم والا ہے۔ القرآن کی

تو خیر پھر حضرت ہودی قوم سر کش نے جواب دیا : توانی قوم کے سر دارجو کافر تھے، اور آخرت کے آنے
کو جھوٹ سیجھتے تھے، اور دنیاوی زندگی میں ہم نے انکوآسودگی دے رکھی تھی، کہنے گئے کہ یہ تو تم ہی جیساآدی
ہے۔ جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو، اس طرح کا یہ بھی کھا تا ہے۔ اور جو تم پیتے ہو، اس قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ اور
اگر تم نے اپنے ہی جیسے کا کمنامان لیا تو گھائے والے ہو جاؤگے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور
مٹی ہو جاؤگے اور مڈیوں (کے سوانچھ نہ رے گا) تو تم (زمین ہے) نکالے جاؤگے۔ القرآن۔ سلے

توانہوں نے اس بات کو بعید از خیال و حقیقت سمجھا کہ ایک انسان رسول کیسے بن سکتا ہے ؟ اور یہ شبہ واعتراض اکثر نے اور پرانے جاہل لوگ کرتے آئے ہیں۔ جیسے قرآن فرماتا ہے ، کیالوگوں کو اس بات میں تعجب ہے ؟ کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی جمیجی ، کہ اے پیغیر تولوگوں کو ڈر ا (القرآن کا)

www.islamicbulletin.com\_

اور فرمایا : اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آگئ توانکوا یمان لانے سے صرف اس بات نے روکا، کہ کشنے گئے : کیااللہ نے انسان کورسول بنا کر جھیجا ہے ؟ کہہ دیجئے، کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور اطمینان کرتے تو ہم آسان سے انپر فرشتے ہی کورسول بنا کر جھیجے۔ (القرآن که)

تواسی طرح ہوڈ نے بھی ان کو فرمایا: - کیاتم کو تعجب ہوااس بات پر کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف سے تمہاری طرف سے تمہاری طرف ایک آدی پر ذکر (وحی)آ گئ جوتم میں سے ہے؟ تاکہ وہ تم کوڈرائے (القرآن کے) یعنی سے کوئی تعجب الگیزبات نہیں ہے بلعہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کوا پی رسالت سونے۔

تو حضرت ہو گوگی قوم کہنے گئی : - کیایہ تم ہے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مرجاؤگے اور مٹی ہوجاؤگے اور مٹی ہوجاؤگے اور ہٹیاں ہوجاؤگے تو تم زمین سے نکالے جاؤگے ؟ (یہ) بات جبکا تم ہے وعدہ کیا جاتا ہے بعید ہے اور رہبت) بعید ہے زندگی تو ہی ہماری بہت زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جم اسر ایمان لانے والے نہیں جائیں گے۔ یہ توہم ایک انسان ہے ، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھاہے ، اور ہم اسر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (تو حضرت ہوڈ نے) کہا: پروردگار (میری قوم والے) مجھے جھٹلاتے ہیں، (اسر) میری مدو فرما (القرآن علی) ان آیات ہے معلوم ہوا کہ وہ قیامت کو جھوٹا ہجھتے تھے ، اور بعید از حقیقت جانے تھے۔ اور جسموں کے مٹی ہڈی ہوجانے کے بعد الکے اٹھے کا افکار کرتے تھے۔ اور کیتے تھے یہ تو بہت بعید بات ہے ، بہت بعید بات ہے ۔ بعدی اس وعدے کا پورا ہونا مشکل ہے ، دور ہے۔ بلعہ زندگی تو صرف ہی دنیاوی زندگی ہے ہم مرتے ہیں جی جی اٹھائے نہیں جا ئیں گے۔ یعنی ایک قوم ختم ہوتی ہے دوسری آجاتی ہے اور اس اور نمین کے رحم انسانوں کو اگل دیتے ہیں اور زمین کے رحم اسکونگل لیتے ہیں۔ اور اس اسکے علاوہ پچھ نہیں۔ اور فرقہ دور یہ (اور آجکل کے ہندولوگوں) کا یہ اعتقاد ہے کہ روحیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر اسی جمان ہیں تو پھر اسی جمان ہیں تو پھر اسی جسل میں بی راس ال بعد واپس آجاتی ہیں۔

یہ تمام ہاتیں، جھوٹ، کفر، جمالت، گمر اہی،اورباطل اقوال،اور فاسد خیال ہیں جن کی کوئی دلیل وہر مان نہیں بے سرویا چیزیں ہیں۔ یہ کا فرطقے اپنی ان بے ہودہ باتوں کیساتھ صرف انہی لوگوں کو بھکا سکتے ہیں جو فاجر، فاسق، عقل وہدایت سے نآشناہی جسے قرآن مقدس بھی فرماتا ہے۔

اور (وہ لوگ ایسے کام اور باتیں کرتے ہیں) تاکہ انکی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں ، جوآخرت پر ایمان نمیں رکھتے۔ اور اس سے وہ راضی ہو جائیں۔ اور جو کام وہ کرتے تھے ، یہ بھی کرنے لگے۔ (القرآن ہمی) (توالغرض قوم ہو دبالکل حضرت ہوڈ کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور اپنی عمار توں اور دوسری آباد کاری میں لگے رہے)، تو چھر حضرت ہوڈ انکواسیے وعظ میں نفیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

کیاتم ہرباند جگہ میں بلند وبالا عمار تیں۔ محلوں کی طرح کی بناتے ہو؟ یہ سب تم بے کار، عبث کام کررہے ہواس کئے کہ تم کوائلی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (محض اپنی شان و شوکت اور اپنی بردائی کیلئے بیارہے ہواور یہ عظیم جیموں میں رہا کرتے تھے جن کو حدہے بردھانے اور شان و شوکت اور اپنی بردائی کے لئے بلند کرنے پر

ك بنى امرائيل ٩٨-٩٥ ك اعراف ١٣ ك مومنون ٣٩ تا ١٣ الانعام ١١٣

حضرت ہوڈ نے انکو تنبیبہ فرمائی)اوران جیموں کے ستون بھی انتائی عظیم الثان ہواکرتے تھے جیسے قرآن نے فرمایا : کیا تو نہیں دیکھا کہ تیرے پرور دگارنے کیا (حشر) کیا عاد کے ساتھ جوارم ہیں (اور وہ بلند) ستونوں والے تھے۔ ایکے مثل علاقوں میں کوئی نہیں پیدا کئے گئے۔ لماوریہ عاد بیلے عاد ہیں جیموارم بھی کہاجا تا تھا،اور یہ بلند ستونوں والے جیموں میں رہاکرتے تھے۔

اور بھن حضرات نے جویے خیال کیا ہے، کہ ارم شہر سونے چاندی کا ہے اور وہ شہر وں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تویہ انہوں نے غلطی کی ہے اور خطاکی ہے۔ اور انہی بات ہے جسکی کوئی دلیل نہیں ( یعنی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے) اور قرآن میں ایکے متعلق فرمان ہے : اور تم مصانع ( یعنی کارخانے ) بناتے ہو۔ شاید کہ تم ہمیشہ رہو کہ تو یہ جو حضرت ہوڈ کی قوم کے متعلق فرمایا : اس سے مرادیا تو محلات ہیں۔ یاپائی اکٹھا کرنے کی جہمیں ہیں۔ یا موت سے حفاظت کیلے بڑے صنبوط محفوظ قلعے ہیں۔ اور یتم لوگ اسلے بناتے ہوتا کہ ان گھرف میں طویل میں۔ یا موت ہو تھا کہ ان گھرٹ تے ہو۔ تو طویل زمانہ آبادر ہوگے۔ قرآن آگے فرما تا ہے، اور (اے قوم ہود ) تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ تو خدا سے ڈرو۔ اور میری اطاعت کرواور جس نے تم کوان چیزوں سے مدود کی جن کو تم جانے ہواس اللہ سے ڈرو فرف کرتا ہوں۔ القرآن سے خدا ب کا خوف کرتا ہوں۔ القرآن سے

اور قوم عاد نے اپی کفرید باتوں میں سے یہ بھی حضرت ہوڈ کو کہاکیا تو ہمارے پاس آیا ہے۔ تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت ہم ایک عبادت ہمارے آئے ہیں؟ پس تو لے آہمارے پاس وہ (عذاب) جس سے تو ہم کوڈرا تا ہے، اگر تو ہوں میں سے ہے؟ (القرآن کے)

یعنی کیاآپ ہماڑے پاس اسلئے یہ وعوت و تبلیغ کیکرآئے ہیں، کہ ہم تنااللہ کی عبادت کریں ؟اوراپنےآباء واجداد اور ایکے طریقے کی مخالفت کریں؟ (اپیاہم سے نہیں ہوسکتا)، پس اگر آپ اسنے قول و فعل میں سچے ہیں، تواپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہم پر عذاب، ورسوائی لے آ: ہم آپکی اتباع نہیں کریں گے، اور نہ آپ پر ایمان لائیں گے، اور نہ آپکی تصدیق و تمایت کریں گے۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا۔ '' کہنے لگے آپ پر ایمان لائیں گے، اور نہ آپکی تصدیق و تمایت کریں گے۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا۔ '' کہنے لگے آپ نسیحت کریں یانہ کریں، ہم پر بر ابر ہے۔ یہ صرف پہلے لوگوں (انبیاء) کے طریقے ہیں۔ اور ہم پر کوئی عذاب وغیرہ نہیں آئے گا'۔ القرآن ہے

انکاریہ جو قول ہے کہ یہ پہلے لوگوں کاطریقہ ہے یہ ترجمہ ہے اس قرآنی آیت کا ''ان هذا الاحلق الاولین تو لفظ' ' خلق' 'کو خاء اور لام کے زبر کے ساتھ پڑھیں توآیت کا مطلب ہوگا یہ باتیں صرف آپی پیدا کر دہ اور پہلے لوگوں کی کتابوں سے حاصل کر دہ ہیں یہ تغییر کئی صحابہ ؓ اور تابعین نے فرمائی ہے ، اور اگر لفظ '' خلق' 'کو خااور لام کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے توآیت کا مطلب ہوگا ، یہ دین جس پر ہم قائم ہیں ، یہ ہمارے آباء واجد او لام کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے توآیت کا مطلب ہوگا ، یہ دین جس پر ہم قائم ہیں ، یہ ہمارے آباء واجد او سے چلاآر ہا ہے ، اور ہم ہر گزاس سے انحراف نہیں کر سکتے ، اور بدل نہیں سکتے ۔ بلعہ ہمیشہ اسکو مضوطی سے خلاآر ہا ہے ، اور اس سے انگی آیت کہ ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ پچیلی آیت کے دونوں صور توں

میں مناسب اور ربط کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔

پھرائکو حضرت ہود نے جواب مرحت فرمایا : ہے شک تم<sub>ر</sub> پر تمہارے پرورد گار کی طرف سے (شرک کی) گندگی،اورغضب واقع ہو چکاہے۔

کیاتم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھڑتے ہو؟ جعوبم نے اور تمہارے آباء نے گھڑلیا ہے۔ جنگے بارے میں اللہ نے کوئی ولیل نازل نمیں فرمائی۔ پس (عذاب کا) انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ (القرآن له) لیعنی تم اپنی ندکورہ کفریہ بات کی وجہ سے ،اللہ کی نارا ضکی اور غصے اور برائی کے مستحق ہو چکے ہو، جس پر تم اور تمہارے آباء مصر ہو چکے ہیں۔ حالا نکہ اللہ نے اسکی کوئی ولیل بھی نازل نمیں فرمائی۔

تولیس کیاتم لوگ،اللہ وحدہ لاشریک لہ سے مقابلہ کرتے ہوائے ہوں کو اسکے ساتھ شریک کر کے جھوتم نے خود تراش سے، اور پھرانپر خود ہی معبودوں کا نام دھر دیا ہے۔ اور توحید کی حق بات کا تم انکار کرتے ہو۔ اور باطل بات ( شرک) پر ہٹ دھر م ہو چکے ہو ؟ ہس اب بر ابر ہے ، تمہارے کر تو توں سے میں تم کو ڈراؤں یانہ ڈراؤں اب تواللہ کے عذاب ہی کا انتظار کر دجو تم کو پکڑنے والا ہے وہ عذاب جو تم سے ہٹایا نمیں جائےگا، اور وہ رسوائی جو دور نہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا : - (ہو دیے) عرض کیا : پر وردگار میری مدد کیجے اس بات کے ساتھ کے انہوں نے مجھے جھالادیا ہے۔ (اللہ نے) عرض کیا : پر وردگار میری مدد کیجے اس بات کے ساتھ کے انہوں نے مجھے جھٹادیا ہے۔ (اللہ نے) فرمایا : عنقریب وہ پشھال ہو جائیں گے۔

پران کو چیخ نے آپڑا (بطور عذاب) حق کے ساتھ، پھر ہم نے انکو کوڑا ہناؤالا۔ پس (اللہ کی رحمت ہے)
خالم قوم کیلئے دوری ہے۔ کا اور فرمایا: اور (قوم ہود کے لوگ) کئے لئے کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے
تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے ؟ پس جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ۔ اگر تو بچوں میں
سے ہے۔ تو (ہوڈ نے) کما (عذاب کے آنے کے وقت کا) علم تواللہ بی کے پاس ہے۔ جھے توجودیا گیا ہے، وہ
میں مہیں پہنچا تا ہوں لیکن میں مہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ پس جب انہوں نے اس (عذاب) کو
بادل (کی صورت میں) و یکھا، جو انکی ہمتیوں کی طرف آرہا ہے تو کہنے لئے بیبادل ہے جو ہم پر برسات کرے
بادل (کی صورت میں) و یکھا، جو انکی ہمتیوں کی طرف آرہا ہے تو کہنے لئے بیبادل ہے جو ہم پر برسات کرے
عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے تھم سے ہر چیز کو تباہ کروے گی۔ نیس وہ (ایسے) ہو گئے کہ ایکے گھر دل کے
عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے تھم سے ہر چیز کو تباہ کروے گی۔ نیس وہ (ایسے) ہو گئے کہ ایکے گھر دل کے
سور کیجے دکھائی نے دیتا تھا۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ ذیبے ہیں (القرآن سے)

اسکے علاوہ اللہ عزوجل نے اسکے ہلاک کرنے کی خبر دی اور کئی جگہ بیان فرمایا ہے جو مجملاً مفصلاً گذر چگیں۔ جیسے کچھ ملاخطہ فرما کیں۔ پھر ہم نے اسکو اور اسکے ساتھیوں کواپی طرف سے رحمت سے نجات دیدی۔ اور جنہوں ' نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انکی جڑکاٹ ڈالی۔ اور وہ (واقعی) ایمان لانے والے نہیں تھے (القرآن سے) اور فرمایا : اور جب ہمار اعذاب آگیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اسکے ساتھ ایمان لائے ، انکواپی جانب سے نجات دیدی۔

اور (یہ کوئی ملکی بات نمیں بلعہ) ہم نے انکو سخت عذاب سے نجات دی ہے۔اوریہ (تھے) عاد جنہوں نے اپنے پرور دگار کی آیتوں کو (جھٹلادیا اور) انکار کر دیا۔ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔ اور ایکے ہر عکس ہر سرسش، ضدی کے بھم کی اجاع کرلی۔ اور اس دنیا میں بھی انپر پھٹکار کی گئے۔ اور قیامت کے دن (بھی خوب پھٹ پھٹکار برسے گی) خبر دار: بے شک عاد نے اپنے پروردگارے کفر کیا پس عاد کیلئے جو ہوڈ کی قوم ہے (اللہ کی رحمت ہے) دوری ہے (القرآن لے) اور فرمایا: بھر ہم نے انکو حق کے (عذاب کے) ساتھ جی نے آپکڑا، پھر ہم نے انکو کوڑا ہاڈ الا، پس ظالم قوم کیلئے (اللہ کی رحمت ہے) دوری ہے (القرآن کے) اور فرمایا: پھر انہوں نے اس (ہوڈ) کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے۔ اور انکے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک تیر اپروردگار ذیر دست ہے (اور) رحم کرنے والا ہے۔ (القرآن سی) کیا دل کے ایس کے یوں ہے جیسے اللہ نے فرمایا: پھر جب انہوں نے اس (عذاب) کوبادل کی مورت میں) دیکھا جو انکی بعدوں کی طرف آرہا ہے، تو کئے گئے یہ بادل تھ پریر سات کرنے والا ہے۔ (نمیس) بائے وہ تو وہ (عذاب) ہے جس کی تم نے جلدی مچار کھی تھی۔ (نمیس) بائے وہ تو وہ (عذاب) ہے جس کی تم نے جلدی مچار کھی تھی۔ اندل تھی، جس میں دردناک عذاب ہے۔ (القرآن ہیں)

تویدائے عذاب کالتدائی مرحلہ تھا۔اوربیاوگ خنگ و قط سالی میں بہتلاتے جس کی وجہ سے انہوں نے پانی طلب کیا، پھر انہوں نے بادل کو دیکھا تو سمجھے کہ بیر حمت کی بارش ہے جبکہ وہ عذاب کی بارش تھی۔ اسوجہ سے اللہ نے بھی یوں فرمایا: (نہیں) بلحہ بیہ تو وہ (عذاب) ہے جسکوتم جلدی مانگ رہے تھے۔اور انکا عذاب کو مانگناا نکایہ قول ہے پس (اے ہود) جس سے تو ہمکوڈرا تاہے وہ لے آ،اگر تو بچوں میں سے ہے (ھے قرآن) اس طرح سورہ اعراف میں بھی آیت نمبرے پرذکر ہوا۔

اوراس مقام پر منسرین وغیرہ نے دہبات بھی ذکر کی ہے جو محمد بن اسحاق بن بیار نے نقل فرمائی ہے ، جب قوم ہود نے ہربات کا افکار کر دیا ، سوائے کفر باللہ کے ، توباران رحت کو انپر تین سال تک روک دیا گیا۔ اور وہ بھی بڑی مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس زمانے میں ان کا فرلوگوں کو بھی اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی توہ بھی اللہ بھی ہے اور اسکے حرمت والے گھر بعنی بیت اللہ میں جا کر آہ وزاری کرتے۔ اور بیرسم ورواج ایکے ہال مشہور تھا۔ اور اسوقت حرم کعبہ کی جگوں میں قوم عمالیق مقیم تھی اور بیہ قوم عمالیق مقیم تھی۔ اور اسوقت انکاسر دار معاویہ بن بحر تھا۔ اور معاویہ کی والدہ قوم عادے تھی جسکانام جاہذہ بنت خیبری تھا۔

تو خیر قوم عادنے بھی اس معروف طریقے ہے مطابق، تقریباً سر آدمیوں کا وفدیت اللہ کی طرف بھیجا تاکہ یہ وفد وہاں پہنچ کراپی قوم کیلئے بارش کی طلب کرے تویہ وفد، معاویہ بن بحر کے پاس مکہ کی عام آباد ک میں پہنچا۔ اور اسکے ہاں ٹھسر گیا۔ اور ایک مہینہ تک قیام پذیر رہا۔ وہاں شراب نوشی (اور ہر طرح کی عیش وعیاشی چلتی) یماں تک کہ معاویہ بن بحر کی دور قاصہ لونڈیاں تھیں وہ اکور ہنہ ہو کرر قص دکھلا تیں۔ اور اسطرح عیش و عشرت میں ایک مہینہ پوراکر دیا۔ اور جب انکا قیام معاویہ کے پاس طویل ہوگیا، تو معاویہ کو انکی واپسی کی فکر لاحق ہوئی کین ان کی قوم پررحم آگیا، اور اکو لوٹے کا کہنے سے شرم و حیا کی۔ آخر اس نے بچھا کے واپسی کی فکر لاحق ہوئی کیا۔ آخر اس نے بچھا کے

مل المومتون ابه

مص الانبياءار دو \_\_\_\_\_\_\_\_ مص

www.islamicbulletin.com

متعلق شعر منائے جسمیں اشارہ انکولو نے کا کہا گیا تھا، وہ شعر اس نے باندیوں کو دیے کہ انکواپنے گانے میں شاکیں ، اشعار

خبر دار: اے قبل مجھ پرافسوں ہو، کھڑ اہو کچھ زمی اختیار کر۔

شاید که الله جمیں بادلوں کی سخاوت دے

اور وہ بادل غاد کی زمین کو سیراب کر دیں۔ بے شک قوم عاد!

ایے ہو گئے میں کہ وہ بات بھی احیمی طرح نمیں کر کتے

پیاں کی شدنت کی وجہ ہے، لیں جم امید نہیں کرکھتے

نہ اللے کی واقعے کی نہ الکے کی چے کی زندگی کی

اور تجمعی آنکی عورتیں بھی بہت آجیمی (صحت والی ) تھیں

اب ایکی عورتیں بھی خوب ایام (ماہواری) والی ہو گئیں ہیں

اور انکے مولیثی جانور بھی سوکھے گھر آتے ہیں

اور ماد کیلئے (خیر کے) کسی جھے کی خوف ویرواہ شیں کی جاتی

اورتم یہاں اپن خواہشات اور چاہتوں کے ساتھ (عیش و عشرت میں) ہو

تمارے دن، تماری راتیں، تمام (ای میں گزرتے)ہیں

پس قوموں کے وفود میں سے ایک تمہاری قوم کا وفد ہے جو نہ مبارک بادی کا مستحق ہے نہ کسی سلامتی کا

جو نہ مبارک بادی کا جن ہے نہ کی سلامتی کا پیر قوم والے یہ اشعار من کر متنبہ ہوئے کہ ہم یہاں کس مقصد کیلئے آئے ہیں۔ اور پھر حرم کی طرف کھڑ ہے ہوئے۔ اورا پنی قوم کیلئے دعا کی۔ اورا نکابرا، دعا کرانے والاوہ قبل بن عنبر تھا۔ تواللہ نے انپر تین رنگوں کے بادل بھیج وئے، سفید، سرخ، ساہ پھر آسان سے کسی غیبی منادی نے نداء دی کہ انپر تین رنگوں کے بادل بھیج وئے، سفید، سرخ، ساہ پھر آسان سے کسی غیبی منادی نے نداوی تو قبل نے کہا، میں ساہ بادل پند کر تا ہوں۔ کیونکہ وہ خوب بارش والا بادل ہے پھر کسی منادی نے نداوی: تو نے ہلاکت و تاہی کو پند کر لیا ہوں۔ نوم عادیں سے کسی فرو کو باتی نہیں چھوڑا۔ نہ کوئی والد چھوڑانہ والدہ۔ مگر تو نے اسکو تاہ وضائع کر دیا ہے۔

سوائے بنی لوئید ہرمد کے (بعنی صرف عاد قوم میں ہے اس مذکورہ قبیلے کے لوگ کی گئے ہیں)۔
کیونکہ یہ مکہ میں مقیم تھے۔ توجو عذاب آئی قوم کو پہنچایہ اس عذاب سے کی گئے اور راوی فرماتے ہیں کہ جو
اس پچی ہوئی قوم کے افراد تھے آئی ہی نسل ہے , عاد اخری ،، بعنی دوسر ہے عاد ہیں۔ تواد ھر اللہ نے سیاہ
بادلوں کو قوم عاد کی طرف ہائک دیا، جو سیاہ بادل ایکے نمائندے قبل بن عبر نے منتخب کئے تھے۔ جبکہ ان
میں ہولناک عذاب تھا۔ یماں تک کہ بادل قوم عاد کی مغیث نامی بسستی میں پہنچ گئے ، وہال لوگوں نے
بادلوں کو دکھ کر خوشیال منانا شروع کر دیں۔ اور کہنے گئے یہ بادل ہم پر برسات کریں گے۔ تواللہ نے
فرمایا:۔ (نہیں) بلحہ یہ تو وہ (عذاب) ہے جبکی تم نے جلدی لگار کھی تھی۔ اس میں ایسی آند ھی ہے جواسے

رب کے حکم ہے ہر چیز کو تباہ کردیگی ک

کین ان افواہوں کے اندرایک عورت نے صحیحبات کوسب سے پہلے سمجھ لیا۔اور پیچان گئی کہ یہ و عنداب اٹھائے ہوئےبادل ہیں۔اس عورت کانام, ممد، تھا۔ توجباس نے یہ دیکھ لیا تو چیخو پکار کی پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔جبافاقہ ہوا، تولوگوں نے اس سے پوچھااے مہد تونے کیاد کھھ لیا؟ گمامیں نے (اسبادل میں) آند ھی دیکھی ہے جوآگ کی طرح ہے اورا سکے آگے آگے بچھ لوگ ہیں جواسکو ہنکارہے ہیں۔

پھراللہ نےان پریہ آند ھی سات را تیں اور آٹھ دنوں تک جاری رکھی۔اوروہ بھی مسلسل رہی اور اس نے قوم عاد کے (یہاں) تمی فرد کو جتانہ چھوڑا۔

کیکن حفزت ہو ڈاپنے مومنین ساتھیوں کو لیکر ایک خطیرہ نامی ہستی میں داخل ہو گئے۔ اور انکو کچھ ذرہ بھر عذاب نہ پہنچا۔ مگر (وہ خود اللہ کے عذاب کے خوف سے سمے ہوئے تھے) انکی کھالیں نرم پڑ گئیں تھیں اور دلوں میں (خشیت خداوندی کی) لذت بارے تھے۔

اور قوم عاد پرآند ھی آسان وزمین کے در میان تابی مجار بی تھی۔ پھر وں سے اینے دماغ نکال بہی تھی۔ اگنے امام احد نے بھی اپنی مند میں اس قصے کی مثل قصہ ذکر فرمایا ہے کہ حارث ائن حسان سے مروی ہے کہ میں علاء بن حضر می کی (کسی بارے میں) شکایت کرنے رسول اکر میں گئے کی خدمت میں نکلا۔ تو مقام ریڈ ہیں میں علاء بن حضر می کی (کسی بارے میں) شکایت کر نے رسول اکر میں بھی تھی ، مجھے دکھے کر کئے گئی اے اللہ کے بعد بھے رسول اللہ عظیمی تقیم کی ایک برط حیا (راستہ کم کئے) بیٹھی تھی ، مجھے دکھے کر کئے گئی اے اللہ کے بعد بھے رسول اللہ عظیمی عادر بی تو میں نے انکو سوار کر دیا۔ جب حضور علیہ مجد میں بیٹھے۔ تو مجد لوگوں سے بھر کی ٹھا ٹھیں مار رہی تھی۔

اور وہاں ایک سیاہ جھنڈ الہر اربا تھا۔ اور بلال تکوار لٹکائے، حضور ﷺ کے سامنے مودب کھڑے تھے۔ تو میں نے پوچھالو گوں کا کیامسکہ ہے کیوں اسٹھے ہیں؟ لو گوں نے بتایا کہ حضور ﷺ حضرت عمر وہن عاص کے لشکر کو کسی محاذ پر جھے رہے ہیں۔

تو میں بیٹھ گیا، پھر حضور ﷺ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے بھی آپ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی تو جھے اجازت ملی گئی میں نے داخل ہو کر سلام کیا۔ تو حضور نے پھر پو چھا کہ تہمارے اور بنبی تمیم کے در میان کوئی مسئلہ در پیش ہے کیا؟ تو میں نے عرض کیا : جی ہاں ہماری ایکے خلاف جنگ تھی۔ اور اب میں آرہا تھا کہ انکی ایک برط صیا پر میر اگر رہوا، جو وہاں جدا ہوئے بیٹھی تھی۔ تواس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اسکو سوار کر اکر آپ تک پہنچادوں؟ تواب وہ در وازے پر موجود ہے۔ تو حضور نے اس کے آنے کا حکم فرمایا۔ وہ داخل ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا یار سول اللہ! اگر آپ ہمارے اور بنبی تمیم کے در میان جنگ سے کوئی رکاوٹ بیاد میں وہ داخل ہوئی اور اسکے لئے دھناء صیح رہے گی کیونکہ وہ ہماری طرف ہے۔ تو حضور نے فرمایا : تو جس برد صیا کو اٹھا کر دایا ہی کی ساتھ فیصلے کی کامیانی سمجھ (یعنی اس کو میں فیصل بنادیتا ہوں)۔ تو

ابى النجود، عن ابى وائل ،عن الحارث وهوابن حسان ، ويقال ابن زيد البكرى، قال خرجت اشكو العلاء بن الحضرمي الى رسول الله المنظمة المنظمة

بر صیابولی پھرآپ کایہ پریٹان آدمی پریٹان نہ رہے گا (طنز کیا)۔ تو میں نے کہا: میری پہلی ہی بات ہے میں نے اس (برد صیا) کو عزت دی ہے اور اس کو (ویران جگہ سے) اٹھا کر لایا ہوں۔ اور اسکو موت کے منہ سے بچایا ہے۔ توجب میں اس باندی کو اٹھا رہا تھا ، مجھے بعد نہیں تھا کہ یہ میرے ہی خلاف خصم (مدعی) من جائے گ۔ پس میں اللہ کی بناہ پکڑتا ہوں کہ عاد کے وفد والے کی طرح ہوجاوں: - حضور سے فرمایا نا ہے! بہ عاد کا وفد کیا تھا ؟ حالا نکہ رسول اکر م سے فیاد مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ لیکن پھر بھی لطف اندوز ہونے کیلئے مجھ سے بوجھا۔ تو میں نے عرض کیا

قوم عاد قحطیں متلا ہوگئ توانہوں نے اپنانمائندہ قبل (اورائے ساتھ ایک جماعت کو بھیجا) تو یہ معاویہ بن بحر کے پاس سے گذرا۔ اور وہال ایک ممینہ قیام کیاوہال اکو معاویہ کی دوباندیال گانا سنا تیں تھیں۔ جن کو جراد تان کماجا تا تھا۔ پھر جب ممینہ گزرگیا تو یہ جبل تمامہ کے پاس گیا۔ اور دہال دعاکی

اے اللہ آپ موتی جانتے ہیں کہ میں کسی مریض کے پاس نہیں آیا کہ اسکی دوا وعلاج کروں، اور نہ کسی قیدی کے پاس آیا کہ اسکو فدیہ دیکر چھڑ اوّں اے اللہ عاد کو سیر اب کر جسے پہلے آپ کرتے تھے

تواس نے یہ دعاما تکی اور ادھر باول چھاگئے پھر ندا آئی کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرلے ، ، تواس نے ساہ بادلوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر آواز دی گئی۔انکو ہلاکت و تباہی کے ساتھ لے لیے۔اور اب تو نے عاد کے کسی فرد کو تباہی سے باتی نہ چھوڑا۔

رادی کہتے ہیں کہ جمجھے خبر پہنی ہے کہ انپر آند ھی صرف اتن ہی بھیجی گئی تھی جتنی میری اس انگو تھی میں سے گذر جائے۔لیکن پھر بھی وہ نٹس نہس ہو گئے۔

ابد واکل فرماتے ہیں یہ حدیث سے ہے۔ اور اس وقت (یعنی حضور عظی کے زمانے میں) جب کوئی مرویا عورت این کسی مقاصد اور نمائندے کو جمعیتے تو یہ کتے تھے کہ عاد کے نمائندے کی طرح نہ بعتالے

لیکن اس حدیث سے عاد آخر یعنی بعدوالے عاد (کیاصل) کے خاتے کا بھی پتہ چتنا ہے (کیونکہ اسمیں کیس مکہ اور اسمیں عادک ہونے بھر انکے نجات پانے کا ذکر نہیں ہے،)اور اسلئے بھی کہ پہلے جو ابن اسحاق کی روایت گزری اسمیں تو مکہ کاذکر ہے۔ لیکن مکہ تو حضر ت اہر اہیم لیل الشعلیالسلام کے بعد وجود میں ظاہر ہوا۔ جب وہاں حضرت حاجرہ اور حضر ت اسماعیل نے رہائش پکڑی۔ اور قوم جر ہم انکے پائ اتری۔ جیسے کہ آگ آئے گا۔ اور عاد اولی حضرت ایر اہیم سے بھی پہلے کے ہیں اور نیزیہ کہ اس پہلی روایت میں معاویہ بن بحر اور اسکے شعر کا تذکرہ ہے جبکہ بیہ شعر عاد اولی کے زمانے سے بعد کا ہے۔ اور یہ استے پہلے لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہے اور یہ کہ وہاں بادلوں میں آگ کے شعلول کا ذکرے جبکہ عاد اولی تو سخت محملہ کی ہواؤں سے ہلاک ہوئے تھے۔ بادلوں میں آگ کے شعلول کا ذکرے جبکہ عاد اولی تو سخت محملہ کی ہواؤں سے ہلاک ہوئے تھے۔

اور ائن عباس ان مسعود وغیره رضوان الله علیهم کا قول بھی ہے کہ وہ ہوا (سخت) محصلہ ی تھی اور ہلاکت

لى وهكذارواه الترمذي عن عبدابن حصد، عم زيد بن الحباب به، ورواه النساني من حديث سلام ابي المنذر عن عاصم بن بهدله، ومن طريقه رواه ابن ماجه وهكذااوردهذاالحديث وهذا القصة غير واحد من المفسرين كابن جرير وغيره

خيز تھی، سخت طو فانی ہوا تھی۔

اور فرمان اللی ہے۔ ان پر (ہواؤں کو)سات دانوں اور آٹھ دنوں تکسلسل چلایا (القرآن کے) بینی پے در پے بغیر رکے اسے دنوں تک آند ھیاں تاہی بھیلاتی رہیں اور ان دنوں میں پہلا دن ایک قول کے مطابق جمعے کا دن تھا جبکہ دوسرے قول کے مطابق یدھ کا دن تھا۔

آگے فرمان الی ہے۔ پس ان (بہتیوں) میں تو قوم کو پچھاڑا ہوا آیسے ویکھے گا گویا تھجور (کے در ختوں) کے کھوکھلے سے ہیں (القرآن کے )۔ تو یمال انکی لاشوں کو تھجور کے کھوکھلے تنوں کیساتھ مشاہب دی ایسے سے جنگے سرنمیں ہوتے، اسلئے کہ قوم عاد میں کسی پر بھی آند ھی آئی تو اسکوا شاکر پہلے فضاء میں بلند کرتی، بھر اوندھے منہ پنخ دیتی، جس سے لاشیں بلاسر کے رہ جائیں۔ اور (باربار ایسا ہوتا) جیسے فرمان ہے بے شک ہم نے (انکے لئے) منحوس دن میں خت آندھی (مسلسل) جاری رہنے والی بھیجی (القرآن م) یعنی بر ابرسلسل ان پر عذاب خداوندی کا منہوں دن میں خت آندھی (مسلسل) جاری رہنے والی بھیجی (القرآن م) یعنی بر ابرسلسل ان پر عذاب خداوندی کا طرح اکھاڑ بھینگتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کچھوروں کے سنے ہیں۔

اور قرآن میں جو فرمایا منحوس دن میں (انپر یہ عذاب بر سناشر وع ہوا) وہ دن بدھ کاہے ، تواسوجہ سے بعض لوگوں نے اس دن کو منحوس سمجھناشر وع کر دیااور اس سے بدشگونی مراد لینے گئے تو یہ انکی فخش خطاہے۔ اور قرآن کی مخالفت ہے۔ اسلئے کہ پھر تو دوسری آیت میں اننی کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ "ان پر منحوس دنوں میں سخت آندھی بھی۔ کیونکہ ایام محسات۔" جمع کا صیغہ فرمایا۔ اور آگے پیچھے صاف تشر تک ہے کہ وہ دن آٹھ تھے اور سے در بے مسلسل تھے۔ تو پھر سب دن منحوس ہو گئے اور اس لغوبات کا کوئی قائل نہیں اور آیت میں جو ان دنوں کے متعلق نحوست کے لفظ فرمائے وہ خاص اس قوم پر تھے۔ یعنی اس قوم عاد کیلئے یہ دن بردے منحوس ثابت ہوئے۔

اور فرمان باری ہے: اور عادیس (بھی نشانی ہے) جب ہم نے انپر بانچھ (نامبارک) ہوا چلائی سل یعنی الی ہوا جو کئی خیر و بھلائی کاسر چشمہ نہیں ،اسلئے کہ وہ محض ہوا ہی تھی۔ نہ بارش کے بادلوں کو ہانکتی تھی اور نہ کی شجر کو زرخیز کرتی تھی۔ بباحہ بانچھ تھی ، کوئی خیر کا متیجہ نہ تھی اسی وجہ سے آگے فرمایا: وہ ہوا جس پر آئی تھی اسکو نہیں چھوڑتی تھی گراسکوریت کی طرح کر ڈالتی تھی کے یعنی پر انی تباہ شدہ چیز جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے ایسا کر ڈالتی تھی۔

اور صیح خاری و مسلم ہ میں ثابت ہے کہ حضور عظافہ نے فرمایا : میری باد صبا کے ساتھ مدد کی گئ اور قوم عاد میچھے والی (ہلاکت خیز) ہواول سے ہلاک کئے گئے۔

اورالله كابيرجو فرمان سورة وهقاف ميس

اورعاد کے بھائی (ہور) کویاد کرو،جباس نے اپنی قوم کو (مقام) احقاف میں ڈرایا اور اس سے پہلے اور

الحاقة ٤ ك الحاقد ٨، ١ القر ١٩

ك الذاريات ٤١ كي الزاريات ٤٢

وفي الصحيحين من حديث شعبه عن الحكم عن مجاهد، عن ابن عباس عن رسو ل الله

چیچے بھی ڈرانے والے گذر چکے تھے۔ کہ خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے (القرآن لے) تو یمال بھی ظاہر یمی ہے کہ اس سے مراد عاداولی ہو۔اسکئے کہ آگے چیچے کا کلام قوم ثمود کے کلام جیسا معلوم ہو تا ہے لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اس قصے میں تذکرہ عادثانیہ یعنی بعد والے عاد کا ہو۔ جیسے آگے حضرت عائشہ کی حدیث سے بچھ اشارۃ معلوم ہوگا۔

اور بہر حال یہ فرمان خداوندی ہے: پس جب انہوں نے اس (عذاب) کو (صورت)بادل دیکھا تو کہنے گئے مداول ہے جو ہم بربر سات کرے گا۔ ک

اوریہ بھی امکان ہے کہ ان سخت آند حیوں اور جھٹڑوں کے بعد ،ان آند حیوں نے باد یوں کو ہٹکا لایا ہو۔ جس کوباقی ماندہ لوگ سمجھے ہوں کہ بیبادل ہم پر رحت کی ہر سات کریگا اور ہم اس طرح کچھ پچنے والے ہو تگے۔ تو پھر اللہ نے انپر شعلے اور آگ ہر نسائی ہو اور کئی ایک حضر ات کا یمی خیال ہے۔ اور اسی طرح اصحاب مدین (شعیب کی قوم) کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کہ انکو بھی عذاب سخت تانج ٹھٹڈی ہواؤں ،والا پھر آگ والا ہر سایا گیا تھا۔

اور پیربہت سخت عذاب ہو تاہے کہ ضدوالی چیزوں کے ساتھ عذاب دیاجائے اور چہ جائیکہ ساتھ میں چیخ وچنگھاڑ کاعذاب بھی نازل کر دیاجائے۔ جس کا ذکر سورہ مومنوں میں ہوا(کہ پھر انکو چنگھاڑنے آپکڑااور پھر ہمنے (اس طرح)انکو کوڑاکر ڈالا)

الله عرام علی این عمر ای که رسول اکرم علی نے فرمایا۔

وہ آند تھی جسکے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی۔اللہ نے انپر انگو تھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ پیر ، وہ ہوا پہلے دیما توں میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسان وزُمین کے در میان کے گئی۔

نعم الإغباء ار دو \_\_\_\_\_\_\_ مع ا

توعاد کے شہریوں نے یہ منظر دیکھا تو ا کہنے گئے : یہ توبادل ہے جو ہم پربر سات کرے گا۔ پھرآند ھی نے ان دیہات والوں کو شہر والوں پر پٹنے دیا۔

الدوران عباس محمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر م اللہ نے فرمایا: اللہ نے عاد پر آند ھی صرف الگوشی جنتی مگھ جیسی کھولی تھی۔ جس آند ھی نے ایکے دیماتوں کوشہر یوں کی طرف پہنچا دیا۔ پھر شہر والوں نے دیکھا تو کہنے لگے بیہ بادل جو ہماری ہعنوں کی طرف آرہے ہیں ہم پربر سات کر نیوالے ہیں۔ جبکہ ان میں دیمات والے تھے پس دیمات والوں کوشہر والوں پر مارا گیااور سب کے سب ہلاک ہوگئے۔

راوی کہتے ہیں کہ آند ھی آگی الماریوں کے اندر تک مپنجی اور دروازوں کے چھر وکوں ہے اندر جاکر تاہی کی اور دوسرے بعض کہتے ہیں کہ بغیر حساب کے آند ھی آئی۔

لیکن اس حدیث کے حضور تک مند ہونے میں بعنی مرفوع ہونے میں شک کاامکان ہے ،اور پھر اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی مسلم ملائی پر بھی اختلاف کیا گیاہے ،اور اسمیں اضطراب کی ایک قتم ہے۔واللہ اعلم۔

سمجے مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب ہوا تیز چلتی تورسول اکر میں نے یہ دعاما نگتے۔ اے اللہ میں جھے سے اسکی خیر کاطلبگار ، ہوں اور جو اسمیں ہے اسکی خیر کااور جو تونے اس میں شرر کھا ہے تواس سے اور اسکے شر سے میں آئی بناہ مانگتا ہوں۔

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جببادلوں ہے آسان غائب ہو جاتا تو حضور اکرم سے کے کارنگ بدل جاتا تھا۔
اور مجھی نکلتے مجھی داخل ہوتے، مجھی آگے مجھی پیچھے (الغرض بہت پریشانی کاعالم چھاجاتا) پھر جببارش برسی
تو پھر خوثی طاری ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائش نے یہ کیفیت جان کر خدمت اقد س میں سوال کیا۔ توآپ
عظیم نے فرمایا: اے عائش محمیں ایسانہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی: جب
(قوم عاد نے) اس (عذاب) کو (صورت بادل) اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے گئے یہ توبادل ہے ہم
پیارش کرنے والا۔ کے

سل اور حضرت عائشہ سے منداحمد میں مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکر مر اللہ کو کبھی اس طرح ہنتے ہوئے نہیں و یکھا کہ آخری حصہ نظر آنے لگ جائے آپ صرف سمبم فرمایا کرتے تھے۔ اور جب مجھی بادل دکھے لیتے ہا تھا۔ میں نے خدمت میں عرض کیا :۔یارسول اللہ لوگ جب بادل دکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں ،اس آس پر کہ بارش ہوگا۔ جبکہ میں آبکو دیکھتی ہوں کہ جب آب ابر دکھے لیتے ہیں تو اسکی (خوف وغم کی) کیفیت آکے چرہ اقد س میں ظاہر میں آبکو دیکھتی ہوں کہ جب آب ابر دکھے لیتے ہیں تو اسکی (خوف وغم کی) کیفیت آکے چرہ اقد س میں ظاہر

ل وفد رواه الطبراني عن عبدان بن احمد ،عن اسماعيل بن زكريا الكوفي، عن ابي مالك، عن مسلم الملائي عن مجاهد، وسعيد بن حبير ، عن ابن عباس قال سمعت ابن مجاهد، وسعيد بن حبير ، عن ابن عباس قال سمعت ابن جريح حدثنا عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنه

ل ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث ابن جريج لل طريق اخرى قال الامام احمد حدثنا هروت بن معروف، انبانا عبدالله بن وهب ، انبا ناعمروو هو بن الحارث ان اباالنضر حدثه عن سليمان بن يسار ، عن عائشة ..... اللح

ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا ہے عائشہ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ اسمیں کہیں عذاب ہواسلئے کہ قوم نوح بھی آند ھی سے ہلاک ہوئی۔اوراس قوم نے جب عذاب کو دیکھاتھا تووہ بھی یہ کہنے لگے تھے کہ یہ بادل ہم بربارش کریں

توبیر حدیث وضاحت کے ساتھ قصول کی تبدیلی پردلالت کرتی ہے جیسے پہلے"واذکر احاعاد" سے عاد فادید کاقصہ مراد ہوسکتا ہے ،اورا کے پیچیے کے کلام سے عاداولی کا تذکر ہی مراد ہوگا (واللہ اعلم بالصواب) اللہ اور حضرت ہوڈ کے نج کا تذکرہ پہلے حضرت نوخ کے قصے میں کرآئے ہیں اور امیر المومنین علی بن الی طالب کرم اللہ وجہ سے حضرت ہوڈگی قبراطبر کی صفات مروی ہے (انہیں میں سے بیہ بھی ہے) کہ وہ یمن كے علاقے ميں ب دوسر بعض لوگوں نے ذكر كياہے كه وہ دمشق ميں باورد مشق كى جامع (معبد) ميں فیلے کی طرف دیوار کے احاطہ میں ایک جگہ ہے، بعض لوگوں کے خیال کے مطابق وہیں حضرت ہوڈ کی قبر

صلى الله عليه وسلم دائما ابدأ ابدأ

www.islamicbulletin.com الإنباء الروم على الإنباء الروم المناء الروم المناء الروم المناء الروم المناء الروم المناء المناء الروم المناء المناء

قوم ثمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ التبلام کا قصہ www.islamicbulletin.com الإنهاءاردو

# قوم ثمود کے پیغمبر حضر ت صالح علیہ التلام کا قصہ

قوم ثمود کے پینمبر حضرت صالح علیه السلام کا قصد۔

شمود مشہور قبیلہ تھا،اکو شمود انکے جدامجد شمود کے نام کی وجہ سے کہاجا تاتھا جوجد لیس کا بھائی تھا۔اور شمود وجد یس دونوں فرزند تھے عاثرین ارم بن سام بن نوح کے۔

اور قوم ممود خالص عرب (عرب عاربہ) تھے۔ حجر میں سکونت پذیر تھے، یہ حجاز مقدس اور تبوک کے در میان ہے اور حضور عظی غزوہ جبوک میں جاتے ہوئے اسکے پاس سے گذرے تھے۔ ساتھ میں مسلمانوں کا لفکر جرار بھی تھا۔

اور یہ قوم عمود قوم عاد کے بعد تھی۔اور اپنی کی طرح ہوں کی پرستش کرتے تھے۔

بھراللہ نے انہی میں ہے ، یب اپنے بیمہ ہے اور رسول کو بھیجاجو صالح بن عبید بن ماسے بن عبید بن حادر بن ثمود بن عاشر بن ارم بن نوح تھے۔

تو حضرت صالح علیہ السلام نے انگواللہ کی طرف بلایا جو اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں ،اور دعوت دی کہ پیوں کو خداکیلئے شریک بنانا چھوڑ دیں۔اور سمی کو بھی اسکے ساتھ شریک نہ کریں تو پس ایک جماعت نے انگی آواز برلیک کمااور ایمان لے آئے۔

کیکن اکثر جمہورنے کفر کیا۔اوراپنے تول و فعل کے ساتھ بری طرح پیش آئے حتی کہ حضرت صالح " کے قتل کاارادہ کر بیٹھے۔اور اس او نٹنی کو تو قتل کر ہی دیاجواللہ نے ایکے لئے ججت ودلیل اوراپی نشانی بہاکر بھیجی تھی، توپس اللہ نے بھی انکو سخت غالب قدرت والے کی طرح پکڑا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) اور قوم شمود کی طرف اکے بھائی صالح کو بھیجا (تو) صالح نے کہا کہ اے قوم ! خدا ہی کی عبادت کرواسکے سواتہ اراکوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجود آچکا ہے (آزاد) چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی بھرے اور تم اے بری نیت ہے ہاتھ بھی مت لگاناور نہ در دیا ک عذاب تمہیں پکڑے گااور یاد کرو اللہ کو) کہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سر دار بنایا اور زمین پرآباد کیا اور تم زم زمین سے (مٹی لیکر) محل تقییر کرتے ہو اور بہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو ، بس خدا کی نعتوں کو یاد کرواور زمین میں فساد نہ کرتے بھو اور بہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو ، بس خدا کی نعتوں کو یاد کرواور زمین میں فساد نہ کرتے بھرو۔ توان کی قوم میں سر دار لوگ جو غرور رکھتے تھے ، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے بھی کو جیں ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جو کہنے کے جیں ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جو چیز دیکر وہ بھیچے گئے جیں جم اسپر بلاشہ ایمان رکھتے ہیں تو سر دار ان (مغرور) کہنے گئے جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہیں تو سر دار ان (مغرور) کہنے گئے جس چیز پر تم ایمان کی کو نیوں) کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم لائے ہو جم اسکو نہیں مانے آخرانہوں نے (اس) او نمنی (کی کو نیوں) کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم لائے ہو جم اسکو نہیں مانے آخرانہوں نے (اس) او نمنی (کی کو نیوں) کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم ایمان

ے سرکشی کی اور کئے لگے کہ صالح جس چیز ہے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغیبر ہو تواہے ہم پر لے آؤ توانکو بھو نچال نے آپکڑاوہ اپنے گھروں میں اوندھے مند پڑے رہ گئے پھر صالح ان سے (ناامید ہوکر) بلٹے اور کہا کہ میری قوم! میں نے تم کو خدا کا پیغام پنچا دیا ہے اور تہماری خیر خواہی کی مگرتم (ایسے ہوکہ) خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے لہ

اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں (ترجمہ)اور شمود کی طرف النے بھائی صالح کو بھنجا توانھوں نے کہا کہ میری قوم! خداہی کی عبادت کروا سکے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اسمیں آباد کیا! تواس سے مغفرت طلب کرواورا سکے آگے توبہ کرو پیشک میر اپروردگار نزدیک (بھی ہاور دعاکا) قبول کرنے والا (بھی) ہے انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے (کئی طرح کی) امیدیں رکھتے تھے (ابوہ منقطع ہو گئیں) کیا تم ہم کوان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے پررگ پو جے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہواس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔

(صالح نے) کما قوم ! بھلاد کھو تواگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے ائیے ہاں ہے ( نبوت کی ) نعمت مخشی ہو تواگر میں خدا کی نافر مانی کروں تواسکے سامنے میری کون مدو کر یگا؟ تم تو ( کفر کی (باتوں سے ) میر انقصان کرتے ہواور (بی بھی کماکہ ) اے قوم! بیا خداکی او نثنی تسارے لئے ایک نشانی ہے (لیمن معجزہ ہے) تواس کو چھوڑ دو کہ خداکی زمین میں (جہال چاہے) چرے اور اس کو سمی طرح کی تکلیف نہ دیناور نہ تمہیں جلد عذاب آپکڑے گا گرانھوں نے اس کی کو نجیس کاٹ ڈالیس توصالح نے کها که اینے گھروں میں تین دن(اور) فائدہ اٹھالویہ (ایبا) وعدہ ہے(جو) جھوٹا نہ ہو گاجب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے صالح کواور جولوگ ا کے ساتھ ایمان لائے تھے انکواین مربانی سے بچالیااور اس دن کی رسوای سے (محفوظ رکھا) پیشک تمهارا پروردگار طاقت ور (اور)زبر وست ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھاا تکوچگھاڑ (کی صورت میں عذاب) نے آپیڑا تو ہ واپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ گویا بھی ان میں ہے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ ثمود نے اپنے پرورد گارے کفر کیا۔ اور سن رکھو (تق) ثمود پر پھٹکارہے کے اور اللہ تعالیٰ نے سور ہ جر میں فرمایا (ترجمہ)اور (واد ئی) حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغیبروں کی تکذیب کی ہم نے انکو نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ چھیرتے رہے۔اور وہ بیازوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے (کہ)امن (واطمینان) ہے رہیں گے۔ توضیح ہوتے ہوتے جیخ نے انگوآ پکرا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ انکے کچھ بھی کام نہ آئے۔ کا الله تعالی کاووسری جگه فرمان بے (ترجمه) اور ہم نے نشانیال بھیجنی اس کئے موقوف کردیں که ا گلے لوگوں نے اسکی محکذیب کی تھی اور ہم نے شمود کواد مٹنی (صالح کی نبوت کی تھلی) نشانی دی توانسوں نے اسپر ظلم کیا،اور ہم جو نشانیاں جھیجا کرتے ہیں(وہ)ڈرانے کو(ہوتی ہیں) سم اوراللہ تعالی کا فرمان ہے (ترجمہ) (اور قوم) محمود نے بھی پیغیروں کو جھٹالیا۔ جب ان ہے ان کے بھائی

صالح نے کماکہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارامانتدار پیغیبر ہوں، توخداہے ڈرواور میر اکہامانو،اور میں اسکا

تم سے بدلہ نہیں مانگامیر ابدلہ (خدائے) رب العالمین کے ذہرے۔ کیا جو چیزیں (تمہیں) یمال (میسر)
بیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤگے ؟ ( یعنی ) باغ اور چشے ، اور کھیتیاں اور کھوریں جنکے خوشے لطیف
ونازک ہوتے ہیں ، اور تکلف سے بیاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو ، توخداسے ڈرواور میرے کہنے پر
چلو، اور حدسے تجاوز کرنے والوں کی بات ندمانو ، جو ملک میں فساد مجاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

وہ کنے لگے کہ تم جادوزدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو(صالح نے) کما(دیکھو) یہ او نتنی ہے(ایک دن) اسکے پانی پننے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری اور اسکو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گالیکن انہوں نے اسکی کو نچیں کا ث ڈالیس پھر بادم ہوئے پھر انکو عذاب نے آپکڑا بیشک اسمیس نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہار ایروردگار تو غالب (اور) مربان ہے۔ ا

اوراللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (ترجمہ) اور ہم نے ثمود کی طرف ایکے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو توہ دو فریق ہو کرآپس میں (لڑنے) جھڑ نے گئے۔ (صالح نے) کہا کہ اے قوم! تم بھلائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جلدی کرتے ہو؟ اور خدا کی خشش کیوں نہیں مانگتے؟ تاکہ تم پر رخم کیا جائے وہ کہنے گئے کہ تم اور تہماری بد شکون خدا کی طرف سے ہے، بلیہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں (ایسے) نوشخص سے جو ملک میں فساد برپار کھتے سے اور اسلام سے کام نہیں لیتے تھے، کہنے گئے کہ خدا کی قسم اٹھاؤکہ ہم رات کو اسپر اور اسمح گھر والوں پر شبخون اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، کہنے گئے کہ خدا کی قسم اٹھاؤکہ ہم رات کو اسپر اور اسمح گھر والوں پر شبخون (رات کا حملہ) ماریں گے پھراس کے وار ثوں سے کہ دیں گے کہ ہم تواس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بھی ایک چیا راس طرح) وہ ایک چپل چلے اور ہم بھی ایک چپل چلے اور اس طرح کو والوں کے قوم سب کو ہلاک کر ڈالا اب یہ ایک گھر ان کے ہوگی تو مسب کو ہلاک کر ڈالا اب یہ ایک گھر ان کے خوال کے ایمان طلم کے سبب خالی پڑے ہیں جو لوگ دائش (عقل دی) رکھتے ہیں ان کیلئے اسمیں نشانی ہے واور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نبات دی۔ ت

اوراللہ تغالیٰ کا فرمان ہے (ترجمہ)اور جو ثمود تھے ہم نے ان کوسیدھارات دکھایا تھا گرانھوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھار ہنا پیند کیا تو ان کے اعمال کی سزامیں (حجلی کی) کڑک نے ان کو پکڑااور وہ ذلت کا عذاب تھااور جو ایمان لائے اور پر ہیزگاری کرتے رہے انکو ہم نے جالیا۔ سے

اوراللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (ترجمہ) اور شمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا ، اور کما کہ بھلاایک آدمی جو ہم ہی ہیں ہے ہے ہم اسکی پیروی کریں ؟ یوں تو ہم گمر اہی اور دیوا نگی میں بڑگئے کیا ہم سب میں ہے اس پر وی نازل ہوئی ہے ؟ (نہیں) بلعہ یہ جھوٹا خود پہند ہے۔ الن کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پہند ہے۔ الن کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پہند ہے۔ (اے صالح) ہم انگی آزمائش کیلئے او نٹنی جمجنے والے ہیں تو تم انکود کھتے رہواور صبر کرو اور انکواگاہ کردو کہ الن میں پانی کی باری مقرر کردی گئی ہے ہر (باری والے کو اپنی) باری پر آنا چاہئے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق (ساتھی) کو بلیا اور اس نے (او نٹنی کو) پکڑ کر اسکی کو نجیس کاٹ ڈالیں سو (دیکھ لوکہ) میر اعذاب اور ڈر انا

ل سوره شعراءآیت ۱۸۱۱ ۱۵۹ می سورة النمل آیت ۵۳ تا ۵۳ سی سورة تم مجدهآیت ۱۸ ۱۸

كيسا ہوا ہم نے ان پر (عذاب كے لئے) ايك چيخ بھيمى تووہ ايسے ہو گئے جيسے باڑوالے كى سو كھى اور ٹوٹى ہوكى باڑاور ہم نے قرآن كو سمجھے كيلئے آسان كردياہے، توكوئى ہے كہ سوچ سمجھے ؟ ك

اور فرمایا اللہ تعالی نے (ترجمہ: قوم) ممود نے اپنی سر مشی کے سب (پیغیبر کو) جھٹایا، جب ان میں سے ایک نمایت بدخت اٹھا، توخدا کے پیغیبر (صالح) نے ان سے کماکہ خداکی اونٹنی اور اسکے پائی پینے کی باری (کے متعلق اللہ سے ڈرو) مگر انہوں نے پیغیبر کو جھٹلایا اور اوٹٹی کی کونییں کاٹ ڈالیں، توخد نے ایکے گناہ کے سب ان پر عذاب نازل کیا اور (سب کو) ہلاک کر کے بر اور کر دیا۔ اور اس (اللہ تعالی) کو ان کے بدلہ لینے کا پچھ بھی ڈر نمیں مل

اکثر مقامات پراللہ تارک و تعالی نے قوم عاد اور قوم ثمود کا نذکرہ اکٹھا فرمایا ہے۔ جیسے سورة برآءت لیخی سورة توبرآءت لیخی سورة توبرآیت ۱۰ سورة تی آیت ۱۲ سورة توبرآیت ۹۰ سورة تی آیت ۱۲ سورة الفجرآیت ۹۰۸ سورة الفجرآیت ۱۹۰۸ سورت الفخرآیت الفخرآیت ۱۹۰۸ سورت الفخرآیت ۱۹۰۸ سورت الفخرآیت الفخرآیت ۱۹۰۸ سورت الفخرآیت الفخرآیت

اور کهاجاتا ہے کہ اہل کتاب (بنی اسر ائیل) ان دونوں قوموں کی خبر سے واقف نہ تھے اور انکی کتاب تعدات میں انکاذکر نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ حضر ت موتی نے اپنی قوم کو ان دونوں قوموں کے بارے میں خبر دی ہے۔ جیسے سور ہابر اہیم میں فرمان خداوندی ہے: اور کہا موتی نے: اگر تم اور جو بھی زمین میں بیں ، تمام (اللہ کے ساتھ) کفر کرو تواللہ ہے شک بے پرواہ (اور) لا نق حمد ہے۔ تو کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور ثمود (والے)، اور وہ لوگ جو الحکے بعد آئے، جو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانا۔

ا كياس اكدرسول واضح دلاكل (معجزے) كيرائے (سورة ارائيم ٨-٩)

ظاہراً یی معلوم ہو تاہے کہ یہ پوراکلام حضرت موسی ہی کاہا اپنی قوم کو۔لیکن چو نکہ یہ دونوں قومیں عادو ثمود،عرب سے تھیں، توانہول نے انکی خبروں اور باتوں کوا چھی طرح محفوظ نہیں کیا۔

اورانکویادر نھنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اگر چہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی خبر مشہور تھی۔ اور اس تمام کے بارے میں ہم اپنی تفییر (ابن کیر) میں کافی قدر کلام کر چکے ہیں، اسپر اللہ کی حمد واحسان ہے۔ اور اب یمال ایکے قصے کوؤکر کرنا اور ان کے حالات کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بھی کہ انکا انجام کارکیسا ہوا؟ کیسے اللہ نے اپنے بغیر صالح علیہ السلام کو اور اسپر ایمان لانے والوں کو نجات دی اور جنہوں نے اپنے کفر کے ساتھ ظلم کیا اور مسلمانوں پر سرکشی کی، اور اپنے رسول کی مخالفت کی انکی جڑکائی۔

پہلے یہ بات گذر پی ہے کہ وہ لوگ خالص عرب تھے۔ اور یہ قوم دنیا میں عاد کے بعد آئی لیکن ایکے ہولناک انجام سے پچھ بھی عبرت نہ پکڑی۔ اسی وجہ سے ایکے نبی نے انکو فرمایا : اللہ ہی کی عبادت کرو، اسکے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پرور دگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل (معجزہ) آپکاہے (وہ معجزہ) یہ اللہ کی امید کی زمین میں کھاتی پھرے۔ اور اسکوبر ائی کے ساتھ نہ چھوناور نہ تمہیں در دناک عذاب آن بکڑے گا، اور یاد کروکہ (پرور دگارنے) تم کوعاد کے بعد خلیفہ (پیچھے آئے

لمورة القمرآية ٢٣ تا ٣٢ ل مورة القمس آية ١١ تا ١٥

والا) ہنایا اور تم کو زمین پر شھکانا دیا۔ تم اس کی نرم (زمین) میں محلات بناتے ہو، اور بہاڑوں کو تر اش کر گھردی بناتے ہون (لہذاا سینے پر)اللہ کی نعمتوں کویاد کرو، اور زمین میں فساد مجاتے نہ پھرو۔ (القرآن له)

لیعنی تم کواللہ نے عاد کے بعد بہایا تاکہ تم انکے دہشت ناک انجام سے خوب عبرت حاصل کرو۔ اور انکے کر تو توں پخلاف نیک عمل کرو، اور تمہارے لے بیے زمین مہیا کر دی تم اس سے نرم جھے میں محلات بہاتے ہو اور پہاڑوں کو تر اش کر بردی مہارت سے اپنے گھروں کو بہاتے ہو لیعنی آئی صنعت و کاریگری میں اور انکے بختہ و مضبوط بہاڑوں کو تر اش کر بردی مہارت سے اپنے گھروں کو بہاتے ہوگی صنعت و کاریگری میں اور اسکی تنها عبادت کرو بہائے میں تم ماہر ہو، تو بس اس اللہ کی نعمت کا مقابلہ اسکے شکر اور عمل صالح کیساتھ کرو۔ اور اسکی تنها عبادت کرو جد کا کوئی شریک نمیں اور اسکی مخالفت اور انکے تحکم کی عدد کی سے بچور نیا اسکا نجام تباہ کن ثابت ہوگا۔

اس وجَه سے پیٹیبر نے انکویوں نصیحت فرمائی۔ کیا جو چیزیں (تمہیں) یہاں (میسر) ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیئے جاؤگے ؟ باغات اور چشموں میں۔ کھیتوں اور کھجوروں میں جنکے خوشے لطیف ونرم ہوتے ہیں (یعنی یہ چیزیں بہت حسن والی خوش منظر اور پکی ہوئی ہیں ؟ کیا یہ سب تمہیں بلا مقصد کے دے دیا گیا ؟ اور مزید کہ ) اور بہاڑوں کو تراش کر ماہر اندازے گھر بناتے ہو ؟ توخداے ڈرواور میرے کے پر چلو۔ اور حدے تجاوز کر نیوالوں کی بات نہ مانو ، جولک میں فساد مجاتے ہیں ، اور اصلاح نہیں کرتے ( میل القرآن )

اوریول بھی اکو فرمایا: آب قوم اللہ کی عبادت کروا سکے سواتھ ماراکوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا سے اس نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا در زمین سے بیدا فرمایا : اور تمہیں اسمیں آباد کیا۔ (القرآن سے) یعنی تم کو پیدا فرمایا در زمین سے پیدا فرمایا : پھر تمہیں کو اسکے لئے آباد کاربنایا۔ اور وہ زمین اپنی مال ودولت سمیت یعنی بھیتی، پھل وغیر ہ کیسا تھ تمہیں عطا فرمایا دبی خالق رزاق ہے ، وہی اکیلا عبادت کا تحق ہے اور اسکے سوا کو تی نہیں۔

قرآن میں ہے: پس اس سے مغفرت طلب کرو پھرای کی طرف توبہ کروبے شک میر اپروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے (القرآن کلے) لیعنی جن بیول کی پر ستش میں تم منہمک ہواس سے اپنے وجود کو صاف کرو۔ اور تنہا اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ ،وہ تم سے اسکو قبول کرے گا۔ اور تنہاری لغر شوں سے در گذر فرمائے گا۔ حضر ت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم ہے جواب دیا۔

کہنے گئے اے صالح: تو ہم میں اس سے پہلے امیدوں کا محور تھا۔ تو کیا تو ہمیں رو کتا ہے کہ ہم ان (بیوں) کی عبادت نہ کریں جنگی عبادت ہمارے آباء اجداد کرتے آھے ہیں۔ اور جسکی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم تواس میں شک دفریب میں ہیں (القرآن ہے)

تو حضرت صالح یخی نے فرمایا : اے قوم تمہاراکیا خیال ہے اگر میں اپنے پروردگاری طرف سے واضح و کیل پر ہوں؟ ادراس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطافرمائی ہو تو پس اگر میں اسکی نافرمانی کروں تو کون مجھے اللہ (کے عذاب) سے بچائے گا (اور) تم تو سوائے خسارہ کے مجھے اور بچھے ذیادہ نہیں کر سکتے۔القرآن کی) اور حضرت صالح کا پی قوم سے یہ بہترین نرم ولطف اندوز خطاب تھا۔ اور انکو خیرکی طرف بلانے کا

سي هود ۲۱

ک الا تراف شاک سر کے کا الشیراء ۱۵۲۱ تا ۱۵۲ سی حود ۱۱ م ۵ جود ۱۲ م حسین وعدہ طرز تھا۔ لینی فرمایا: اگربات ای طرح حقیقت ہو جسطرح میں تمہیں سمجھار ہاہوں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر تمہارا اللہ کے ہاں کیا غذر ہوگا، سوچو توسمی اور اللہ عزوجل کے سامنے تمہیں کیا چیز چھٹکاراولائے گی، جبکہ تم کمہرے ہوکہ میں تمہیں اسکی اطاعت کی طرف بلانے کوچھوڑ دوں؟ اور یہ دعوت کو ترک کرنا میرے ہیں کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ میرے ذمے واجب ہے۔ اور اگر (بالفرض والحال) میں اس دعوت کے کام کوچھوڑ بھی دوں تو نہ تم میں سے کوئی اور تمہارے علاوہ اس کے نقصان سے جھے جا سکتا اور نہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں میری مدوکر سکتا۔ تو لہذا میں ہمیشہ مسلسل تم کو اس اللہ کی طرف بلا تار ہوں گاجو وحدہ لاشریک لہ ہے جبکا کوئی شریک نہیں، حتی کہ اللہ عزوجل میرے اور تمہارے در میان کوئی فیصلہ نازل فرمادس۔

اور کفار کو حضرت صالح کی ناپندیده باتول میں ہے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو کما۔

اور کھے تہیں آپ توسرف سحرزدہ او گول میں سے ہیں۔

لین آپ پر جادو کردیا گیاہے۔ لیعن آپ جو ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں توکوئی عجیب سیبات ہے لہذا شاید آپ کو سحر ہو گیاہے۔

اور جمهور کے نزدیک ''من المسحرین'کایمی معنی ہے کہ آپ محورین (جن پر سحر ہو گیا ہو) ان میں سے ہیں لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ آپکے پاس سحر ہے ،اور کوئی جن وغیرہ تابع کرر کھا ہے (جو یہ با تیں آپکو بتاتا ہے) یعنی آپ جادو گر ہیں۔

(تو پہلے قول کاخلاصہ تھا کہ آپ پر جادو ہو گیاہے دوسرے قول کاخلاصہ ہے کہ آپ خود جادوگر ہیں)

لیکن پہلا قول زیادہ صحیح لگتاہے ، کیو نکہ اس آیت کے بعد کا فروں کا یہ قول مذکورہے تو صرف ہماری طرح

کا انسان ہے۔ لہذااگر تو چوں میں ہے ہے تو کوئی نشانی لے آر تو انہوں نے اس طرح ان سے ایسی کوئی خلاف
عادت نشانی طلب کی جو انکی صداقت کو ظاہر کر سکے۔ (تو اگر وہ حضر بت صالح کو جادو گر سجھتے ہوتے تو یہ حوال نہ کرتے کیونکہ جادو گر کیلئے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے)

یو خیر (جب قوم نے اپنے پیغیبر حضرت صالح سے اپنی کوئی نشانی طلب کی تواللہ نے اکو عجیب طریقے سے عجیب او نئی عطافرمائی جس کے بارے میں قصہ تواجعی قریب ہی آتا ہے۔ سیکن اسکے بارے میں حضرت صالح نے اپنی قوم کو جو نصیحت فرمائی دہ) فرمایا ہے او نئنی ہے ، اسکے لئے پانی پینے کی ایک باری ہے ، اور تمہارے لئے بھی ایک مقرر دن کی باری ہے۔ اور اسکویر ائی کیساتھ نہ چھوٹاور نہ تم کویڑے دن کا عذاب پکڑے گا (المالقرآن) اسی طرح دوسری جگہ فرمایا : ب شک تمہارے باس تمہارے پرورد گار کی طرف سے واضح دلیل (معجزہ) آجکی ہے (اوروہ) یہ اللہ کی او نئنی ہے۔ تمہارے لئے نشانی ہے (میرے سچاہونے کی) بس اسکو چھوڑدو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی مجرے اور اسکویر ائی کے ساتھ نہ چھوٹاور نہ تم کو ورد ناک عذاب پکڑے گا (القرآن) اور کی زمین اسکو ساتھ ظلم کیا (القرآن سکے ) اور فرمایا : اور ہم نے (قوم) ثمود کو او نئنی (بطور) نشانی سے دی توانہوں نے اسکے ساتھ ظلم کیا (القرآن سکے )

او نٹنی کے پھرے نکلنے کا قصہ:-

مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن قوم عمودا بنی سی محفل میں اکٹھی ہوئی۔ تواشے پاس اللہ نے رسول حصرت صالح علیہ السلام اسمئے ،اور انکواللہ کی طرف بلایا اور تقیحت کی اور ڈرایا اور صحیح بات کا تھم فرمایا۔ تو قوم عمود کہنے گئی۔

اگر تؤہارے لئے اس چان ہے او بنی نکال دے (اور ساتھ میں قریب ایک چنان کی طرف اشارہ کیا)
اور اسکی صفات ایسی ہول، پھر اسکے عجیب عجیب اوصاف ذکر کئے۔ اور حد در جہ مبالغہ اور غلو کیا ، اور یہ بھی
کہا کہ وہ نگلتے ہی دس اہ کی گا بھن (بیا ہے کے قریب) ہو اور اتنی کمی ہو اور اسکی صفت و کیفیت ایسی ایسی ہو
(الفرض یوی شرطیں لگائیں) تو پھر حضرت صالح نے ان سے فرمایا :اگر میں تمہارے سوال کو پوراکر دول
انہی صفات کے ساتھ جو تم نے کمیں ، تو کیا پھر تم اسپر ایمان لے آو کے جو میں لیکر آیا ہوں ؟ اور جسکے ساتھ
مجھے بھیجا گیا ہے اسکی تصدیق کر لوگے ؟ تو قوم تمود نے کہا : ہاں۔ پھر حضرت صالح نے اس بات پر ان سے
عمد ویمان لے لئے۔

پر جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور جتنی مقدر میں تھی اتنی نماز پر ھی۔

چراہے پروردگارے دعاکی کہ انکامطلوبہ سوال بوراہو۔

تواللہ مجیب الدعوات نے چان کو فرمایا کہ وہ پھٹ جائے اور اس سے دس ماہ کی گابہن او نئی، طویل القامت، انہی صفات کے ساتھ نظے جو انہوں نے ہائی تھیں یا سی صفت پر نظے جو انہوں نے بیان کیں۔
(اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کن (ہوجا) کمہ دے تو فرمانے سے سلے وہ وجو دیس آجاتی ہے تواسی طرح او نئی فور آنکل آئی) پھر جب انہوں نے اسکواسی طرح انہی صفات کے ساتھ موجود و یکھا، تواسی طرح اور میل قاطعہ ، اور مربان مجزہ کو پایا۔ تواسی عظیم الثان معاملہ بایا، ہیبت ناک منظر پایا، قدرت غالبہ کا نمونہ پایا، دلیل قاطعہ ، اور مربان مجزہ کو پایا۔
(اقوالحمد اللہ یہ نظارہ قدرت دیکھ کر) اکثر لوگ ایمان سے مشرف ہو گئے اور لیکن افسوس اکثر لوگ ایمان سے مشرف ہو گئے اور لیکن افسوس اکثر لوگ اپنے کفروضلا ان میر بھی ہٹ دھرم رہے۔

اور ایمان لانے والوں کارکیس سر دار حضرت جندے بن عمروین محلات بن لبید بن جواس تھااور یہ قوم ثمود کے بوٹ سر داروں میں سے ایک تھا۔ اور باتی موسین بھی اسلام کے شرف کے ساتھ سر دار ہوگئے تھے۔ پھر انکو بول کے پیاری وروساز والب بن عمروین لبید ، الخباب ، اور رباب بن صعر بن علم نے اسلام سے روکا۔ اور اوھر جندع نے اپنے تھی شماب بن خلیفہ کو اسلام کی طرف بلایا یہ بھی سر داروں میں سے تھااور اس نے اسلام کا ارادہ بھی کر لیا لیکن کا فرول نے روک لیا اور یہ انکی طرف ماکل ہو گیا اور کفر پر بی قائم رہا اس سلمانوں کے ایک مرد ، مرش بن عزم میں نے اشعاد کے۔

ال عمرہ کی جماعت نے شاہب کو پینجبر کے دین کی طرف بلایا

وہ شہاب سارے شمود کا عزیز تھا کہر اس نے ارادہ بھی کرلمیا کہ دعوت قبول کریا اور اگر وہ قبول کرلیا کہ دعوت قبول کریا ہو جاتا ہو ہم میں وہ صالح اور عزیز ومحبوب ہو جاتا لیکن ذواب والوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ عدل نہیں کیا اور لیکن آل حجر کے سرعش لوگ اور لیکن آل حجر کے سرعش لوگ اپنی ہدایت سے پیٹے دے کر بھاگ گئے متھی کی طرح

تو پھر جب او نٹنی عظیم الثان جسم وہیئت و خلقت والی ظاہر ہوئی تو پیغیر خداوندی حضرت صالح نے قوم ثمو د کو کماهده ناقة الله بيرالله کي او نٹنی ہے۔

تواونٹنی کواللہ کی طرف منسوب کرنا،اسکی شرافت وعظمت اوراسکی نشانی کو جتلانے وہتلانے کیلئے تھا۔ جیسے بیت اللہ بھی ہے اوراسی طرح اللہ اپنے محبوب پنجبر کو "عبدہ" ابنابیدہ فرماتے ہیں۔ جبکہ تمام اللہ کے بعدے ہیں تو یہ عظمت شان کو ظاہر کرنے کیلئے فرماتے ہیں۔

توخیر صالح نے فرمایا کہ یہ اللہ کی او نٹنی ہے اور تمہارے لئے نشانی ہے اس بات کی کہ میں جن چیزوں کو لئے کر آیا ہوں (توحید وعبادت الی وغیرہ) وہ سب بالکل سے ہے۔ اور یہ چونکہ اللہ کی او نٹنی ہے تو فرمایا اسکوچھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ اور اسکوبر ائی (تکلیف پہچانے کی غرض) سے نہ چھوناور نہ تم کو عقریب عذاب پکڑے گا (ہود ۱۲)

تو فی الحال تو انقاق ہو گیا کہ یہ او نمٹی ان سب کے در میان کھلی آزاد پھرے جمال چاہے جسکی ذمین میں چاہے جرے۔ اور پانی پر ایک دن کے بعد ایک دن آئے۔ اور جس دن یہ پانی پر آتی تھی، اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ تولوگ اپنی حاجت اگے دن پوری کرتے تھے۔ اور کما جاتا ہے کہ وہ او نمٹی اتا دود ھ دیتی تھی کہ پوری قوم ثمود کو کافی ہو جاتا تھا۔ اور وہ چیے بھی تھے۔ (اور اسکے پانی کی باری تو خدانے ہی باری مقرر فرمادی تھی فرمایی) اسکے لے پینے کی باری ہے اور تمہارے لئے (بھی) ایک مقرر دن پینے کی باری ہے۔ لئم فرمادی تھی خرادی تھی حقیقت میں آئی سرکشی اور منہ مائی معجزے کی بناء پر ایکے لئے آزمائش تھی۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ نے بوں فرمایا : بے شک ہم نے اور منہ کا کے مجزے کی بناء پر ایک (ایک دن) باری پر حاضر ہو کر ، اور صبر کر ، اور اکو خبر دے دے کہ پانی ایکے در میان تقسیم ہے کہ ہر ایک (ایک دن) باری پر حاضر ہو (القرآن کا ) یعنی یہ او نمٹنی اگئے امتحان ہے کہ کیا اب بھی ایمان لے آتے ہیں یا نہیں ؟ اور اس بات کا آپ پینی بہ انکا کیار د عمل ہو تا ہے اور وہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا کیں آپ انہیں مبر کریں۔ عنقریب تھے واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔

جب بیر حالت انپر طویل ہوگئ، توائی رائے اور معاملہ اس بات پر متفق ہوگیا کہ اس او نمنی کو ذرج کر دیں،
تاکہ (اس سے جان چھوٹے اور) آرام وسکون حاصل ہو۔ اور انکو پانی وافر مقدار میں طے۔ تو شیطان نے
اسطرح انکے ول میں بیباطل خیالات پیدا کر دیے (اور وہ یہ ظلم کر بیٹھے) قرآن میں ہے پھر انہوں نے او نمنی
(کی کو نچوں) کو کا نے ڈالا، اور اپنے پر ور دگار کے تھم سے سرکشی کرلی اور کہنے گئے :اب صالح آگر تورسولوں
میں سے ہے تو جس (عذاب) سے تو ہم کو ڈراتا ہے وہ لے آ۔ سی

اور اس او نمنی کے قتل کا ذمہ اٹھانے والا انکار ئیس قدار بن سالف بن جندع تھا۔ سرخ رنگت والا تھا اور اسکے جسم پر نیلے گہرے و جے پڑے ہوئے تھے۔ اور کہا جاتا ہے یہ ولد الزناء یعنی حرامی بچہ تھا۔ چونکہ سالف بن جندع کے گھر پیدا ہوااس لئے مشہور تواسی کے اولا دسے تھالیکن در حقیقت بید دوسرے مخض سے پیدا شدہ تھا جبکانام صیبان تھا۔ اور اس نے او نمنی کو قتل تمام کی متفقہ رائے سے کیا تھا۔ اسی وجہ سے بیہ ظلم تمام کی طرف منسوب ہواکہ قوم ثمود نے او نمنی کو قتل کر ڈالا۔

اور علاء مفسرین میں سے ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیاہے کہ قوم شمود کی دوعور تیں تھیں ایک کا نام صدوق بنت المحیان زھیر المحتار تھا۔ اور بیہ اونچے خاندان کی مالدار عورت تھی لیکن اس کا شوہر اسلام لا چکا تھا۔ جس کی وجہ سے بیہ اس سے جدا ہوگئی تھی۔

تواس نے اپنے پچازاد بھائی مصرع بن مرج بن المحیاہے کہا کہ اگر تواس اد نٹنی کو ختم کر ڈالے تو میں تیرے لئے ہوں (اور بید حسین خوصورت تھی)

اور دوسری عورت کانام عنیز ہیت غنیم بن مجلز تھااور کنیت ام عثان تھی۔اوریہ بھی کا فرہ بر ھیا تھی،اسکے شوہر ذواب بن عمر وسر دار سے اس کے بال خوبصورت لڑکیال تھیں۔ تواس نے بھی ایک دوسرے شخص قدار بن سالف پراپنی لڑکیال پیش کیس کہ اگر وہ او نٹنی کو قتل کر دے توان لڑکیوں میں جس کو چاہے اپنے لئے پیند کرے۔

تو یہ دونوں جوان اسکو قتل کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے، اور اپنی قوم میں جمایت و تائید کے لئے کوشش کرنے تکے۔ تو قوم شمود میں سے دوسرے سات آدمیوں نے بھی انکاسا تھ دینے کی ٹھان کی۔ اور بیداس طرح نو افراد ہو گئے۔ قرآن میں بھی ذکر آیا۔ شہر میں نوآدمیوں کی جماعت تھی جو زمین میں فساد مچاتے ہیں انکی جرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے (القرآن لے) اور پھر باقی قبیلے والوں سے بات کی۔ توانہوں نے بھی انکی سرکشی یعنی او نٹنی کو قتل کرنے کو خوب سر اہااور انکی بات کو قبول کیا اور جمایت و تائید کی۔

توبیہ (نوآد میوں کی جماعت) او نمنی کیلئے گھات لگاکر تاک میں بیٹھ گے۔ جب او نمنی گھاٹ سے پائی پی کر دائی (اورائے قریب سے گذرنے لگی) تو مصرع نامی شخص نے کمان سید ھی کی اور او نٹنی پر تیر چلادیا۔ اور تیر حاکر او نٹنی کی پیڈلی کی بڈی میں پوست ہو گیا۔

پھر قبیلے کی عور تیں او نٹنی کو قتل کرنے پر قبیلے کو ملامت کے ساتھ برا بھیختہ کرنے لگیں (کہ جلدی قتل کرو) اور اپنے چروں کو پیٹنے لگیں۔ توان سب مر دوں میں سے قدارین سالف آگے برو صالور تلوار سونت کر

بردی شدت سے دار کیااور او نمنی کی کو نجیس کاٹ ڈالیس ( یعنی پچھلے پاول سے اوپر کا حصہ) تو پچاری او نمنی لا چار ہو کر زمین پر گر برزی۔ اور ایک بہت زور دار چیخ ماری، تاکہ اس کا بچہ ( جمال کہیں ہو خبر ادار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے اور) مختاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اپنے ظلم وسر کشی کو تیز کرتے ہوئے ) او نمنی کے سینے پر نیزہ مار الور ذرج کر ڈالا۔

اد هر اُسکاچہ بھاگتا ہوااو نچے بیاڑ پر چڑھااور چینیں ماریں۔(اور غائب ہو گیا) کے حسن فرماتے ہیں کہ پچے نے یہ کہ اُسکا تھا ۔ یہ کہان میں داخل ہوااور اسمیں غائب ہو گیا۔اور کہا جا تا ہے کہ ظالموں نے اسکابھی پیچھا کہا تھا اور اسکوبھی کاٹ ڈالا تھا۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں! پھر انہوں (خمودیوں) نے اپنے ساتھی (بعنی قتل کرنے والا قدار) کوبلایا اور بھراس نے او نٹنی کو پکڑ کر اسکی کو نچیں کاٹ ڈالیس (القرآن لے) اور رب تعالی نے فرملیا: جب انہیں سے سب سے بروابد خت اٹھ کھڑ اہوا، اور اللہ کے رسول نے اکو کما (یہ) اللہ کی او نٹنی ہے اور اسکے پانی کی باری ہے (تو اسکا خیال رکھو اور اسکو تکلیف و بینے ہے بچو لیکن) پھر انہوں نے اس (پیغیر) کو جھٹلایا پھر اس (او نٹنی) کی نوبر کو نیوبر کا کوڑا) پر سایا (اور) پھر انہوں کی بدولت انپر عذاب (کا کوڑا) پر سایا (اور) پھر انکو پر ایر کر دیا۔ اور وہ اسکے انجام سے نہیں ڈر تا (القرآن کے) منداحد میں ہے کہ عبداللہ بن نوبر کی تھا اسکاؤ کر ہے کہ رسول اگر میں سے سب سے بوابد بخت کھڑ اہوا۔ یعنی او نٹنی (کو ذرج کرنے) کیلئے ایک شخص کھڑ اہوا جو میں بھر موزی تھا بی قوم میں سر پر آور دہ اور آور تھا جیسے ابوا در معد اینی قوم میں سے

ھ عمار بن یاسر سے مروی ہے رسول اکر م اللہ نے فرمایا: حضرت علی ہے یو چھتے ہوئے۔ کیا میں مجھے لوگوں میں سب سے بد سخت کا نہ بتلاول ؟ عرض کیا کیوں نہیں ؟ فرمایا دو شخص ہیں۔ ایک تو ثمود کا سرخ رنگت والا جس نے او نٹنی کی کو نجیس کاٹ ڈالیس تھیں۔ اور دوسر اوہ شخص اے علی : جو تجھے یہال (تلوار) مارے گا(یعنی سریر) حتی کہ یہ جدا ہو جائے گا۔ این ائی جاتم نے اسکوروایت کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: پھر انہوں نے او نٹنی کی کو ننچیں کاٹ ڈالیں ، اور اپنے پرورد گار کے تھم سے سر کشی کرلی۔ اور کہا: اے صالح جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اگر تورسولوں میں سے ہے تواسکو لےآ (القرآن کے) اور ان سر کشوں نے یہ کلام کر کے کفر کی انتہائی صدود س کو گئی اعتبار سے چھولیا۔

ایک تواسوجہ سے کہ اللہ نے ان کواو نٹنی کوہرائی کے ساتھ چھونے سے بھی منع فرمایا تھا۔اوروہ او نٹنی انکو اپنی طرف سے بطور نشانی کے عطافر مائی تھی ،لیکن انہوں نے اللہ ور سول کی مخالفت کرتے ہوئے او نٹنی پر ظلم کیااوراسکومارڈ الا۔

ل القروم. ٢٠ سال القس ١١

ي قال الامام احمد حدثنا عبدالله بن نمير ، حدثنا هشام . او عزوه . عن ابيه عن عبدالله بن زمعه قال:

على اخراجاه من حديث هشام به وقال محمد بن اسحاق: حدثنى يؤيد بن محمد بن خثيم ، عن محمد بن كيم ، عن محمد بن كعب ، عن محمد بن حثيم بن يزيد عن عمار بن ياسر قال ..... الله ١٣١ الاعراف ٧٧

اوراسپر مزیداضافه به کیاکه خودی جلدی اور فوراُعذاب کومانگنے لگ۔

تویہ دووجہوں سے عذاب کے مستحق ہو گئے ایک تویہ کہ اللہ نے اکلو فرمادیا تھا کہ: اسکوبرائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہیں قریبی عذاب پکڑ لے گا ، ایک جگہ فرمایا عظیم عذاب پکڑے گا اورایک جگہ فرمایا در د ناک عذاب پکڑ لے گا۔اور تمام صور تیں واقع ہو کر ہیں۔

اور دوسری وجدید که پیمرخود ہی عذاب الی کو جلداور فوراً دعوت دینے گے۔

اوریہ سب سے بردی بات تھی کہ رسول علیہ السلام نے جب اپنی نبوت و سچائی پر یقینی دلیل اور معجزہ پیش بھی کر دیااس کے باوجود بھی انھوں نے رسول کی تکذیب کی اسکو جھٹلایا۔ اور انکے دل میں علم یقین بھی پیدا ہو چکا تھا کہ سے سچار سول ہے لیکن کفر وصلالت اور عناد وسر کشی نے انکو کفر پر اکسایا، اور حق اور اپنے پر عذاب کے واقع ہونے کو یقینی خیال نہ کرنے دیا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا : بھرانہوں نے او نٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو (حضرت صالح نے) فرمایاتم اینے گھر۔ وں میں تین دن نفع اٹھالو یہ ایباوعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوسکتا (المالقران) مذکورہے کہ جب انہوں نے او نٹنی کو قتل کیا توسب ہے پہلے ملعون قدارین سالف نے اسکی کو نجیں کا ٹیس تھیں پھروہ زمین پر گریڈی تو تمام لوگ اپنی تلواریں لیکراس مظلوم جانور پر ٹوٹ پڑے۔ پھر جب او نثنی کے پیجے نے بیہ منظر دیکھا تودہ بھی ان ظالموں سے خوفزوہ ہو کر بھا گااور جا کراو نجے بیاڑ کی بلندی پر چڑھ گیااور سنین مرتبہ زور دار چیخیں ماری۔ تواسوجہ سے کہ بے نے تین مرتبہ چینیں ماریں تھیں حضرت صالح نے بھی ای نافرمان قوم کوعذاب سے تین دن کی مملت بتائی یعن او نٹنی پر ظلم والے دن کے سوا تین دن اپنی زندگیوں سے تفع اٹھالو۔ اور بس۔ لیکن (کفر وہ جوسر چڑھ کریو لے )اور ان کا فرول نے اس وعدے کی بھی تصدیق نہ کی باعد شام ہو کی تواپیے کفریر مزیداضافہ کرتے ہوئے حضرت صالح کے قل کرنے کی تھان لی۔ کہ اسکوبھی انٹنی کے ساتھ ملادیں قرآن میں ہے : کہنے لگے اللہ کی آپس میں قشمیں اٹھاتے ہوئے کہ ہم ضرور رات کو اسکواور اسکے گھر والوں کو جالیں گے (القرآن کے) یعنی رات کو اسکے گھر میں گھس کر اسکو قتل کر دیں گے۔ پھر اسکے قتل کا انکار کر دیں گے ، اور سرے سے ہی انکار کرویں گے اگر اسکے ورثاء اور اولیاء اسکاخون بہایا قصاص طلب کرنے گئے۔اس وجہ سے قرآن میں ان کاذکر ہے کہ چھر ہم اسکے ولی کو کہ دیں گے کہ اسکے ہلاکت کی جگہ بھی ہم حاضر نہیں تھے۔اور ب شک ہم سے ہیں (سورہ النمل ۹ سم)آ گے اللہ نے فرمایا : انہوں نے مرکیا تو ہم نے (بھی) مرکیا اور اکاواحساس بھی نہ ہوا ہاں دیکھ لے کہ اسکے مرکا انجام کیسا ہوا؟ ہم نے انپر اور انکی ساری (کافر) قوم پر (عذاب کی) جاہی ڈال دی پس یہ اسکے گھر اسکے ظلم کی وجہ سے خالی برے ہیں بے شک اس میں جانے والی قوم کیلئے (عبرت کی) نشانی ہے۔ اور ہم نے ان او گوں کو نجات دی جوایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ (النمل ۵۰ تا۵۳)

توخیر قوم ثموداو نٹنی کے قتل سے فراغت کے بعد حضرت صالح کے قتل کے منصوبے جوڑنے لگی اوروہ بھی اسی رات کو۔لیکن جیسااللہ نے فرملیا کہ انہوں نے مکر کیا تو ہم نے بھی مکر کیا اور انکو پہتہ نہ چلا۔اسکی تفصیل ہوں ہوئی۔ کہ اللہ عزوجل نے انکی قوم سے بھی پہلے اپر پھر برسائے اور انکے سر کچل ڈالے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں

نے صالح اور اسکے اہل کے قتل کاارادہ کیا تھا۔ تواسطرح اکواکی قوم سے تین دن پہلے ہی جاہ وہر باد کردیا گیا۔

(اور یہ دن بہ رہ کا تھا جس میں او نٹنی شہید ہوئی اور پھر رات کو وہ خاص کفریہ جماعت جاہ ہوئی اسکے بعد صبح ہوئی ) یعنی جعر اے کادن آیا تو یہ مہلت کے و نول میں سے پہلادن تھا، اس دن میں قوم ثمود کے چرے ذرد ہوگئے جسطر می حضرت صالح نے اکو ڈرایا تھا، پھر جب شام ہوئی تو قوم ثمود کہنے گی واہ مہلت کا ایک ون گر گیا اور کا فرول نے جائے چرے برے بر لے کی نشانی سے ایمان لانے کے فداق کر ناشر وع کر دیا پھر جب اس سے اسکے دن لیعنی جعے کے دن صبح کی اور یہ مہلت کا دون تھا توا نکے چرے سرخ ہو گئے۔ جب شام کی تو ایک پھر کا فرکنے کے فواہ مہلت میں سے تیسرے دن صبح کی توا کے پھرے سیاہ پڑ کے تھے پھر جب شام ہوئی تو کافر کہنے گئے واہ مہلت مکمل ہوگئے۔ گذر گئے۔ اور یہ ہفتے کادن تھا۔ پھر جب اتوار کادن شروع ہوا۔

تو مختاط و چو کئے ہو گئے اور خو فزدہ ہو گئے ، اور بیٹی کر انظار کرنے گئے کہ دیکھواب انپر کونسا عذاب رسوائی اور برائی ترتی ہے ؟ کچھ پتد نہیں تھا کہ اب ایکے ساتھ کیا ہونے والا ہے ؟ اور کون سی جانب سے عذاب آئے گا؟

جب آفاب طلوع ہوا تواسان ہے ایک چنگھاڑیعنی بہت سخت تیز چیخ کی آواز آئی جس سے یہ نیچے تک دہل گئے ،اور روحیں خوف سے نکلنے لگیں ، جانیں سسک سسک کر ختم ہونے لگیں حرکات سکنات ٹھنڈی پڑ گئیں ، آوازیں بید ہو گئیں ، حقائق واضح ہو گئے۔

پھر وہ اپنے گروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ملے۔ محض جسموں کے ڈھیر تھے جن میں کسی میں روح کاذرہ ندرہا تھا۔ اور نہ کوئی حرکت باتی رہی تھی۔

اور مذکور ہے کہ ان میں ہے کوئی باقی نہ رہاسوائے ایک لڑی کے ،اور وہ بھی کنگڑی تھی پاول سے معذور تھی اسکا ام کلیہ بنت سلل تھالور ذریعہ بھی اسکو کما جاتا ہے۔ اور حضر ت صالح " سے سخت و شنی رکھتی تھی اور کفر پر بھی سخت تھی۔ جب اس نے عذاب کو دیکھا تواشکی ٹا ٹکیں صبحے ہو گئیں ،اور وہ کھڑی ہو کر بھاگ پڑی ۔اور اسوقت اسکی رفتار بہت تیز منظی۔ اور پھر وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں اس نے قبیلے کو جو پچھ کہ دیکھا تھا اور جو عذاب اسکی قوم پر اترا تھا سب سنایا۔ پھر ان سے پائی طلب کیا انہوں نے پائی دیا۔ پھر جب پائی چر ہے ہیں مرگئ۔ اللہ تعالیٰ فرائے ہیں: گویا کہ وہ اس (علاقے) میں صبح طرح آباد ہی نہیں ہوئے۔

خبر دار بے شک ممود نے اپنے پرودگار کے علم سے کفر کیا خبر دار پھٹکار ہے ممود کیلئے لی یعن قدرت کی زبان نے انہر سے اواز لگائی۔

ک حضرت جار ہے مروی ہے کہ جب رسول اکر معظیم مقام جر کے پاس سے گذرے تو فرمایا نشانیوں (مجزوں) کو مت طلب کروبے شک قوم صالح نے انکو طلب کیا پس وہ (نشانی او نٹنی انکو مل گئی اور وہ) اس رائے سے بائی تھی۔ پھر (قوم ثمود نے) اپنے پرورد گار کے عظم رائے سے بانی کیا گئی اور اس رائے سے والبی جاتی تھی۔ پھر (قوم ثمود نے) اپنے پرورد گار کے عظم

لمحوور ۱۸ گل قال الامام احمد: حدثنا عبدالرزاق ، حدثنا معمر ، حدثنا عبدالله بن عثمان بن حثيم، من ابن زبير، عن جابر قال ..... الخ

سے سرکٹی کی اور اسکی کو نجیس کاٹ ڈالیس اور وہ انکا ایک دن پانی پیتی تھی اور (اس) دن وہ (سب) اسکادودھ پیتے تھے پھر جب انہوں نے اسکی کو نجیس کاٹ دیں توانکوا یک جیخے نے آپٹر الیس انمیں سے جو بھی آسان کے پنچے تھا چیخ سے وہ ہلاک ہو گیا ، سوائے ایک شخص کے جو حرم اللہ (لیعن کے) میں تھا صحابہ نے پوچھایار سول اللہ وہ کون تھا؟ فرمایاوہ ابور غال تھا پھر جب وہ حرم سے نکلا تواسکو بھی وہی عذاب پہنچا جو اسکی قوم کو پہنچا تھا۔

یہ حدیث امام مسلم کی شروط کے مطابق ہے۔ لیکن صحاح ستہ میں نہیں ہے واللہ اعلم

اور عبدالرزاق ہی فرماتے ہیں کہ معمر نے کہا بچھے اساعل بن امیہ نے خبر دی کہ نبی اگر م عظیم اور غال کی جبر کے پاس سے گذرے توآپ نے دریافت فرمایا : جانتے ہویہ کون ہے ؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ قبر ابور عال کی ہے۔ جو تمود کاآدی تھا۔ یہ اللہ کے حرم میں تھا تو حرم اللہ نے اسر عذاب نہ اتر نے دیا پھر جب یہ تکا تو اسکو بھی وہی بچھ پیش آیا جو اسکی قوم کو پیش آیا۔ پھر یہ یہال وفن کر دیا گیا۔ اور اسکے ساتھ سونے کی ایک شنی بھی دفن کی گئی تھی۔ پھر اسکے پاس ایک قوم نے پڑاؤڈ الا اور اسکوا پی تلواروں سے کھود الور شنی نکال کی

ك زهرى فرماتے ميں كه ابور غال ہى قبيله ثقيف كاباب تھا .... ك

سل حضرت ان عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور ﷺ کے ساتھ طائف کی طرف نکلے تومیں نے آپ کو فرماتے ہوئے سا جبکہ ہماراایک قبر پر سے گذر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ ابور غال کی قبر ہے اور وہ ابو تقیف ہے ، اور شمود سے تھا، اور اس حرم کی وجہ سے عذاب سے بچارہا پھر جب وہاں سے نکلا تو اسکو بھی وہ بی عذاب بہنچا جو اسکی قوم کو پہنچا تھا۔ پھر بہیں وہ دفن کر دیا گیا، اور اسکی نشانی یہ (تھی کہ) اس جگہ اسکے ساتھ ایک سونے کی شمنی دفن کی گئی تھی اگر تم اسکو کھودتے تو وہ اس کے ساتھ پالیتے (لیکن) پھر لوگوں نے اسمیس جلدی کی اور اس سے شمنی نکال لی۔ ہم

لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی حضور عظیقہ کی طرف نسبت کرنے میں ترود ہے صبیح یہ لگتا ہے کہ یہ خود عبد للّذ بن عمر کا قول ہواورو پسے بھی اسکے راوی جیر بن ابی جیر اسمیس متفر و ہیں۔ لیکن پہلی مرسل حدیث اور جابڑ کی حدیث میں اسکے لئے شاہد ملتا ہے واللّٰد اعلم۔

اوراللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : پھر (پغیبر نے)ان سے پیٹے چھیر کی اور فرمایا : اے قوم بے شک میں تم کو اپنے برود گار کا پیغام پہنچا چکا۔اور تم کو (خیر خواہی کے ساتھ) نفیحت کر چکا،اور لیکن تم نفیحت کرنے والوں کو پند نمیں کرتے۔ ھے

## یہ حضرت صالح" کے متعلق خبر دی ہے : کہ انہوں نے قوم کی ہلاکت کے بعد یہ کلمات فرماے اور

لى قال عبدالرزاق قال معمر قال الزهرى ... النع لى وهذا مرسل من هذا الوجه لى وقد جاء من وجه آخر متصلا كما ذكره محمد بن اسحق فى السيرة عن اسماعيل بن امية عن بجير بن ابى بجير قال سمعت عبدالله بن عمر يقول لى وهكذا رواه ابو داؤد من طريق محمد بن اسحاق به قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المذى رحمه الله: هذا حديث حسن عزيز قلت تفردبه بجير بن ابى بجير هذا ، ولا يعرف الا بهذا الحديث ، ولم يرو عنه سوى اسماعيل بن اميه قال شيخنا: فيحتمل انه وهم فى رفعه وانمايكون من كلام عبدالله بن عمر و من زا مليه والله اعلم ها الاعراف ٧٩

اسوقت یہ انکے محلے ہے کوج فرما کر دوسرے کی محلے کیلر ف جارہ سے اور زبان اقد س ہے فرماتے جارہ سے سے اے قوم ہے شک میں تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا چکااور تمہارے لئے خبر خواہی کر چکا۔

یعنی تمہاری ہدایت میں مجھ ہے جتنا تجھ ہو سکا میں نے خوب کو شش کرلی۔ اور میں تمہاری ہدایت پر اپنے قول اپنے فعل اپنی نیت کے ساتھ بہت ہی حریص تھا۔ (لیکن تمہاری سر کشی آڑے آئی) اور لیکن تم اسکا اور میں تعدت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے۔ یعنی تمہاری طبیعت حق کو قبول کرنے والی نہیں ہے بہتہ اسکا اور کھی شعبت کرنے والی بھی نہیں ہیں۔ لہذا ای وجہ سے تمہیں اس درد ناک عذاب سے دو چار ہونا پڑا، جو ہمیشہ اب تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور مجھے تمہارے چھکارے کی اب کوئی شبیل بھی نظر نہیں آتی۔ اور میں اپنے دونوں تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور میں کر سکتا۔ اور میرے ذمے جو تمہارے لئے واجب تھا یعنی رسالت کا بہتوں سے بھی اسکو تم ہے دفع نہیں کر سکتا۔ اور میرے ذمے جو تمہارے لئے واجب تھا یعنی رسالت کا بہتوں اس طرح ہمارے پغیبر سرکار دوعالم حضرت محمد علیہ نے جمی بدر کے کافر مقتولوں کو تین را توں بعد فرایا اس طرح ہمارے پغیبر سرکار دوعالم حضرت محمد علیہ نے بھی بدر کے کافر مقتولوں کو تین را توں بعد فرایا گھا، اور آپ اپنے سواری پر سوار سے اور رات کا آخری پھر تھا اور آپ کے تھا ور آپ کی سواری پر سوار سے اور رات کا آخری پھر تھا اور آپ کے تھا درا پی سوار کے خاطب ہوئے۔

اے کنویں والو: (چونکہ انکو قتل کر کے کنویں میں پھینکے دیا گیاتھا) کیاجو تم سے تمہارے پروردگار نے (سرکشی کی صورت میں عذاب کا) جو وعدہ فرمایا تھا،اسکو تم نے حق و ثابت پالیا؟ بس میں نے تواپنے پروردگار کے وعدے کو حق (پچے) پالیا۔

اسى طرح آپ تالي نايات خايي خطاب ميں اسوقت ا تكويہ بھی فرمايا تھا۔

براتھانی کاخاندان، (یعن) تم این نبی کیلئے۔ تم نے مجھے جھٹایالوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے دیس سے نکالا، اور لوگوں نے میری مدد کی پس نبی کاخاندان براہے، (یعنی) تم اینے نبی کیلئے (برے نکلے)

تو حضرت عمر فی آپ سے بوچھایا رسول اللہ آپ ایسی قوم نے خطاب کرمرہے ہیں جو ہلاک ہو چکی ہے؟ فرمایا جو میں کمہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ سنے والے نہیں ہو کیکن وہ جواب نہیں دے سکتے

اور کماجاتا ہے کہ حضرت صالح وہاں سے اجر کر اللہ کے حرم میں آباد ہو گئے تھے۔ پھر وہیں اقامت پذیر رہے یہاں تک اللہ کا بلاوا آگیا۔

## تبوک کے سال ارض شمود کی وادی حجر سے نبی اگر م عظے کا گذر

له مند احدین حضرت این عمر سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم علیہ لوگوں کے ساتھ تبوک میں اترے تو قوم شمود کے گھروں کے پاس مقام جمر میں اترے۔ تو جن کنووں سے قوم شمود پانی بھر تی تھی۔آپ علیہ کے اصحاب نے بھی وہاں سے پانی بھر ا، اس پانی سے آٹا گو ندھا، اور اس پانی سے دیکچیاں چڑھا ہیں۔ لیکن بھر حضور اکرم علیہ نے انکو تھم فرمایا: تو صحابہ نے دیکچیاں الٹ دیں، اور اس پانی سے گو ندھا ہو آآٹا او نٹول کو ڈال دیا۔ پھر حضور اکرم علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کو لیکرآگے کوچ فرمایا: حتی کہ اس کنویں کے قریب پڑاوڈال دیا جس کنویں سے ناقة اللہ (اللہ کی او نٹنی) یانی بیتی تھی۔

اور پھر حضورا کرم ﷺ نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم ثمود جو عذاب سے ہلاک ہوئے اٹکے گھروں بستیوں میں نہ جائیں اور پیہ فرمایا : میں خوف کر تا ہوں کہ کہیں تم کو بھی وہی (عذاب) پہنچ جائے جو انکو پہنچا تھالہذا اٹکے ہاس نہ جاؤ۔

لل اور منداحد میں ایک دوسرے طریق سے حضرت این عمر سے یہ بھی منقول ہے : کہ حضور اکر م علیہ مقام جمر میں سے اور آپ نے یہ فرمایا : ان عذاب یافتہ لوگوں کے پاس نہ جاؤ مگر ہاں اسطر ح (جا سکتے ہوکہ) روتے ہوئے جاؤ۔ لہذا (اسکے بغیر ) ایکے پاس نہ جاؤ (اس خوف سے کہ کمیں ) تم کو بھی وہی (عذاب) پہنچ حائے جوا کمؤ پنجا۔

اس مدیث کو سیح خاری و مسلم نے گئ وجہ سے تخ یج فرمایا ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ حضور آگرہ میں جب قوم عمود نے گھروں کے پاس سے گذرے تواپیخ سر
کو ڈھانپ لیا، اور سواری انتائی تیز فرمادی۔ اور صحابہ کرام کو ایکے گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا۔
سوائے رونے کی صورت میں للذااگر رونانہ ہو توا کے علاقوں میں داخل نہ ہو کہیں تم کو بھی وہی (عذاب) پہنچ
حائے جوانکو پہنچا۔

اسکو بھی مخاری ومسلم نے کئی طرح سے تخریج فرمایا ہے۔

اورای طرح ایک اور روایت بھی آئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

اگر تم رونہ سکو تورونے کی صورت بنالواس خوف سے کہ کمیں تم پر بھی وہی عذاب بینیج جائے جوانپر اترا تھا۔ صلوات الله وسلامه علیه ۔

سے اور منداحد میں عمروین سعدیاعامرین سعد سے مروی ہے کہ جب غزدہ تبوک کا موقع پیش آیا تولوگ اہل جر کے مقام کی طرف تیزی سے جارہ ہتے تو بیات رسول اکرم بیلنے کو پیچی تولوگوں میں منادی کرائی

أل قال الامام احمد: حدثنا عبدالصمد، حدثنا صخر بن جويريه ، عن نافع، عن ابن عمر قال : .... الخ

لى وقال احمد ايضا: حدثنا عفان، حدثنا عبدالعزيز بن مسلم، حدثنا عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر قال ..... الخ ..... الخ قال الامام احمد: حدثنا يزيد بن هرون، حدثنا المسعودي ، عن اسماعيل بن اوسط ، عن محمد بن ابي كبشه الا نباري عن ابية واسمه عمرو بن سعد ويقال عامر بن سعد. رضى الله عنه قال: .....الخ

الصلوة جامعة ليعني جمع كرف والى نماز (اوريه إعلان تب كرواياجاتا تفاجب لوكول كواكها كرنامقصود موتاتها) توراوی کہتے ہیں کہ میں نبی اگر م ملط کے پاس آیاآب اپنے اونٹ کورو کے کھڑے تھے اور فرمار ہے تھے تمہیں کیا ہے کہ تم الی قوم پر داخل ہوتے ہو، جس پر الله کا غضب اتر چکاہے ؟ تو مجمع میں ہے ایک یخف نے عرض کیایار سول اللہ ہم اس سے تعجب (وعبرت) کرتے ہیں حضور علائے نے فرمایا: تو کیا میں مہمی اس سے زیادہ تعجب انگیز شخص نہ بتاول ؟ (وہ شخص وہ)مردے جوتم میں سے ہے اور تم سے پہلے کی خبریں دیتا یے اور بعد کی خبریں بھی ویتا ہے (یعنی خووآ کی ذات مبارکہ) پس منتقیم رہواور سیدھے رہو۔اسلنے کہ اللہ مہیں (بھی) عذاب دینے میں کوئی پروانہ فرمائے گا۔اور عنقریب ایسی قوم آئے گی جواینے نفول کا کچھ بھی (عذاب الهی) ہے د فاع نہ کرے گی۔اس حدیث کی اساد صحیح ہے لیکن اسکواور ائمہ نے تخ تیج نہیں فرمایا۔ (آجکل کے فیش لیبل حفر ات عذاب کی چگہواں میں چھکیں مناتے ہیں بواعبرت کامقام ہے) مذکورے کہ قوم صالح کی عمریں طویل ترین ہواکرتی تھیں۔ تو پہلے یہ گارے مٹی کے گھر بناتے تھے تو وہ ایک مخص کی موت تک ہی و مران و تباہ ہو جاتا تھا پھر انہوں نے بیاڑوں میں اپنے لئے تراش تراش کر گھر

بناناشر وع کئے۔

مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ قوم ثمود نے جب حضرت صالح علیہ السلام سے او نٹنی بطور نشانی طلب کی اور اللہ نے وہ انکوعطا فرمادی تو حضرت صالح" نے انکو تھم فرمایا کہ اسکااور جو حیہ (ابھی ہے )اسکے پیٹ میں ہے دونوں کا خیال رکھا جائے اور اگر اسکوبر ائی ہے چھو ئیں گے تواللہ کاعذاب انکو گھیر لے گا۔

اور حضرت صالح علیہ السلام نے انکویہ خبر بھی پہلے ہی ہے دیدی تھی کہ وہ عنقریب اسکو کر ہی ڈالیس کے اور میں انکے ہلاک ہونے کا سبب بنے گاحتی کہ اسکی کو نحییں کا شنے والے تشخص کی نشانی اوراوصاف بھی پہلے بتا دیئے تھے کہ وہ سرخ رنگت اور نیلے گہرے و حبول والا ہو گا تو (شاید پھر مومنین) لوگول نے دا نیول کو شهرول میں بھی پھیلادیا کہ جو حیراس طرح کا پیراہواسکو قتل کردیں۔ تواسی طرح ایک زمانہ بیت گیا (لعنی كو كَيَابِيا شخص بيدانه ہوالبذاكو كَي قتل بھي نه ہوا) پھرايك پشت ختم ہو گئي دوسري آ گئي۔

پھر کسی ایک شیر کے رئیس نے دوسرے رئیس کی بیٹی کو پیغام نکاح دیااور وہ راضی ہو گیا تو دونوں کے در میان شادی مو گئی پھرائے مال او نٹنی کا قاتل پیدامواجو قدار تن سالف تھالیکن اسکے مال باپ رئیس وسر دار تھے تواسوجہ سے دائیاں اسکے قتل پر قادر نہ ہو عکیس تووہ ظالم ہوی سرعت سے پرورش یا تا گیا حتی کہ بیرا یک ہفتے میں اتنی پرورش و نشونمایالیتاتھا، جتنی دوسرے ایک مینے میں یا کیں۔

یماں تک کہ یہ بہت جلد قوم میں رئیس وسر دارین کر ابھر الے پھرا سکے دل میں او نٹنی کے قتل کا خیال فاسد پیداہوا۔اور دوسرے آٹھ آدمیوں نے بھی اس (سرکشی سے ہم خیالی ظاہر کرتے ہوئے اس) کی اتباع کی اوروہ بھی سر کش اور سر دارلوگوں میں سے تھے،اوراننی ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی

پھر جب او نٹنی کے قتل کا سانحہ پیش آچکا تو یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کو پینچی، تو حضرت صالح او نٹنی کے غم میں روتے ہوئے ایکے پاس آئے تو یہ سرکش لوگ آپ سے جھوٹے بہانے اور معذرت کرنے قص الانبياء اردو

گے کہ یہ ہماری جماعت کی طرف سے نہیں ہولبا کہ یہ ہم میں سے چند لڑکوں نے کیا ہے توآخر حضرت صالح " نے (در گذر کرتے ہوئے) فرمایا کہ اسکے بچ کو لے آواور اسکے ساتھ اچھاسلوک کرو تا کہ اسکابد لہ ہوجائے تولوگ اس بچ کے چیچے گئے تووہ ادھر موجود ایک بہاڑ پر چرھ گیا پھر جب لوگ اسکے چیچے پڑھنے لگے تووہ اور بلندٹی کی طرف چڑھا اور حق کہ چوٹی پر پہنچ گیا اور پر ندے اسکو چھونے لگے۔ توجہ بے چارہ رو پڑا اور اسکے آنسوئپ بپ گرنے لگے بھر حضرت صالح "کی طرف رخ کر کے تین مرتبہ چیخ ماری۔ تو اسوقت حضرت صالح نے اپنی قوم کو فرمایا (قرآن میں ہے! اپنی زندگیوں سے اب صرف) تین دن تک اپنے گھروں میں نفع اٹھالویہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ (ہوو 18)

اور حفرت صالح نے قوم کو خبر بھی دی کہ وہ آئندہ ضبح کو زر دچرے لئے اٹھیں گے پھر دوسرے دن سرخ چبرے ،اور تیسرے دن ساہ چبرے لئے اٹھیں گے پھر جب چو تھادن آئے گا توا نکے پاس ایک زور دار چنگھاڑ آئے گی جسمیں ہر (طرح کی) جبل کی کڑک دار آواز ہوگی جو انکو پکڑے گی پھریہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ کرے ہوئے ملیں گے۔

لیکن اس روایت کے بعض حصول میں شید کا امکان ہے اور قرآن کے ظاہر کی مخالفت ہے جیسے کہ ہم بیان کر چکے واللہ اعلم بالصواب \_

اللہ کے دوست بعنی

حضرت ابراهيم خليل الثدعليه السلام كاقصه

## حضرت ابراهيم عليه التلام كاقصه

نسب نامه : ابرابیم بن تارخ , عمر ۲۵۰، بن ناحور , ع ۱۳۸، بن ساروغ , ع ۲۳۰، بن راغو , ع دسب بامه : ابرابیم بن تارخ , عمر ۲۵۰، بن شالح , عسسم، بن فالغ , ع ۳۳۸، بن ارفخشند , ع ۳۳۸، بن سام , ع ۲۰۰۰، بن نوح علید السلام

یہ اہل کی کتاب کی کتاب میں تصریح کے ساتھ بمع ائلی عمروں کے نسب نامہ موجود ہے اور حضرت نوح گی عمر کو یہاں بیان نہیں کیا گیا کیو تکہ اسکے بارے میں مفصل وید لل کلام پہلے گذر چکاہے۔

اور حافظ انن عساکر نے اللہ کے دوست حضر ت ایر اہیم کی سوان کیمیں روایت کیا ہے کہ انکی والدہ ماجد کانام امیلہ تھا اور اسکے بعد انکی ولادت کی خبر طویل ہے۔ اور کلبیؓ فرماتے ہیں انکی والدہ کانام ''یونا''بنت کر بتائن کر ٹی تھا اور یہ قبیلہ بنی ارفخشد بن سام بن نوح سے تھیں۔

اوراین عساکرنے کئی وجہ سے حضرت عکر مہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابر اہیم کی کنیت "ابوالفیفان" تھی ( یعنی مہمانوں کے باپ چو نکہ کثرت میز بانی میں یہ بہت ہی آگے تھے۔اسلئے یہ کنیت پڑگئی۔م)

علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب تارخ کی عمر ۵ کسال کو پینچ گئ توانے ہاں ایراہیم پیدا ہوئے اور ایکے علاوہ دو لڑکے ناحور اور ہاران بھی ایکے ہاں پیدا ہوئے اور ہاران کے ہال حضرت لوظ پیدا ہوئے تھے، تو اسطرح حضرت لوط حضرت الراہیم کے بھتچے ہوئے۔

اُور اہل کتاب کے نزویک حضرت اہر اہیم میضلے بعنی در میانی بھائی تھے۔اور ھاران اپنے والد کے زمانے ہی میں اس سر زمین میں و فات کر گئے تھے جمال آئی پیدائش ہوئی تھی اور وہ کلدائین کی زمین ہے اور اس سے ان کی مراویابل شہر ہے۔

ادرائل سیرت و توایخواخبار کے ہاں میں زیادہ صحیح قول ہے۔ کے

اور حافظ انن عساکر نے حضر ت انن عبائ ہے روایت کی تھی کہ حضر ت اہر اہم عوط د مشق میں قاسیون کے بہاڑی علاقے میں لبر زہنای بستی کے اندر بیدا ہوئے کیکن بعد میں انن عساکر نے فرمایا کیکن حجے قول یہ ہے کہ حضر ت ابر اہم میابل شہر میں پیدا ہوئے اور اس بابل کو حضر ت ابر اہم کی طرف اسلئے بھی منسوب کیا گیا ہے کہ حسب آپ اپنے حضر ت لوظ کی مدد کیلئے میں ان تشریف لائے، تو یہاں آپ نے نماز اوا فرمائی تھی۔ (تو خیر بوے بھائی تاحور بھی بابل میں اور حضر ت ابر اہیم علیہ السلام بھی آخری قول کے مطابق بابل میں میدا ہوئے م)

اہل تواریخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایرائیم نے حضرت سارہ سے شادی کی اور تاحور نے ہاران کی

أ. وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمه ابراهيم الخليل من ,, تا ريخه،، عن اسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب ,, المبتداء ..... الخ كتاب ,, المبتداء ..... الخ عن مكحول ، عن ابن عباس .... الخ الحافظ ابن عبال عن سعيد بن عبدالعزيز ، عن مكحول ، عن ابن عباس .... الخ

بیطی ملکالین این کھائی کی بیطی سے شادی کی۔اوراہل تاریخ نے بیان کیاہے کہ حضرت سارہ بانجھ تھیں اور کوئی اولادا کے بال نہ ہوتی تھی۔

کتے ہیں کہ تارخ اپنے بیٹے اہر اہیم اور انکی ہوی یعنی اپنی ہو سارہ ، اور اپنے پوتے لوط بن ہار ان کو لیکر کلد ا نیوں کی سر زمین بابل سے چلے گئے اور کنعا نیوں کی سر زمین میں آباد ہوئے اور وہاں مقام حران ہیں اترے اور وہیں تارخ نے وفات پائی جبکہ انکی عمر دوسو بچاس سال تھی۔ تواس سے پنہ چلنا ہے کہ حفر ت ابر اہیم حران میں پیدا نہیں ہوئے بلعہ انکی جائے پیدائش کلد انیوں کی سر زمین بابل اور اسکے آس باس کی جگہ ہے بھر یہ کنعانیوں کی سر زمین کا ارادہ لیکر چلے ، اور وہ بیت المقدس کے شہر ہیں۔ تو وہاں یہ حضر ات حران نامی جگہ میں آباد ہوگئے۔ اور اسوقت یہ جگہ بھی اور جن ہو اور شام کی سر زمین بھی کلد انیوں کے زیر سایہ تھیں اور یہ سات ساروں کی پوجاپاٹ کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شہر دمشق کو شر وع میں بنایاآباد کیاوہ بھی اسی دین پر تھے۔ یہ قطب شالی کی طرف رخ کرتے تھے (جسطرح ہم کعبتہ اللہ کی طرف کرتے ہیں) اور اقوال وافعال میں کئ طرح سے سات ساروں کی عمادت کرتے تھے۔

ای وجہ سے دمش کے پرانے سات دروازوں میں سے ہر ایک پر ایک سیارے کی بیکل ہاکر نصب کر رکھی تھی۔اور اسکے یاس عیداور تہوار کی رسوم مناتے تھے۔

ای طرح حران شهر کے لوگ بھی اننی ہوں کی عبادت کرتے تھے۔ لور اسوفت روئے زمین پر جو بھی تھے سب کا فر تھے۔ سوائے حضر ت لوط علیہ السلام کے۔ سب کا فر تھے۔ سوائے حضر ت ایر اہیم خلیل اللہ کے لورائی ہیوی سارہ اور انکے بھتے حضر ت اور انگر ہی وہ تھخص ہیں جنکے ذریعے اللہ نے ان فتنوں اور شر کو زائل کیا اور ضلالت و گر اہی کو مثایا۔ بے شک اللہ نے انکو بھیان ہی سے سید ھی راہ دکھلادی تھی۔ اور اپنار سول منتخب کر لیا تھا۔ بھر سن رسیدگی میں انکوا پنادوست بنالیا تھا۔

الله تعالی کافرمان ہے: اور ہم نے اہر اہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان (کے حال) سے واقف تھے (الا نبیاء ۵۱)

اور سورہ عکبوت میں فرمان خداوندی ہے: اور اہر اہیم کو (یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ خدا کی عبادت کرواور اس سے ڈرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم توخدا کو چھوڑ کر ہوں کو بوجتے ہو اور جھوٹ کا طو فان باند ھتے ہو۔ تو جن لوگول کو خدا کے سواتم پو جتے ہو ،وہ تم کورزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ پس خدا کے ہال سے رزق طلب کرو۔ اور اس کی عبادت کرو۔ اور اس کا شکر کرواس کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے۔ اور اگر تم (میری) تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں (اپنے پیغمیر ول کی) تکذیب کر چکی ہیں۔ یہ اور پیغمیر کے ذمے کھول کر سناد سے کے سوالور کچھ نہیں ہے۔

کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بارپیدا کر تاہے۔ پھر اسکولوٹائے گااوریہ خدا کو آسان ہے نہ کہ دو کہ ملک میں چلو پھر واور دیکھو کہ اس نے تسطرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر خدا ہی سیجھلی پیدائش کو پیدا کرے گابے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے۔ اور جسپر جاہے رخم کرے اور اس کی طرف تم لوٹائے واؤگے۔

اور تم اسکونہ زمین میں عاجز کر سکتے ہونہ آسان میں اور نہ خدائے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مدد گار اور جن لوگوں نے خدائی آیتوں سے اور خدائی ملا قات سے انکار کیادہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں اور ان کو درو دینے والاعذاب ہوگا۔

توانگی قوم کے لوگ جواب میں صرف میں بولے کہ اسے قتل کر ڈالویا جلا ڈالو گمر خدانے اسکوآگ سے نجات دی۔جولوگ ایمان رکھتے ہیں ایکے لئے اسمیس نشانیاں ہیں۔

اور (ابراہیم نے) کہا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہوں کو دنیا کی زندگی میں باہمی دوستی کیلئے لے بیٹھے ہو پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کا افکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگااور تمہارے لئے کوئی مددگارنہ ہوگا پس انپر (ایک) لوطا یمان لائے اور (ابراہیم) کہنے لگے میں اپنے پرور دگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔

اور ہم نے اسکواسخق اور یعقوب دیئے ،اورانکی اولاد میں پیغیبری اور کتب (مقرر) کردی اور انکود نیامیں بھی انکاصلہ عطاکیااوروہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اپناپ اور قوم کے ساتھ مناظرے کو ذکر فرمایا جسکو عنقریب ذکر کریں گے انشاء اللہ اور حضرت ابراہیم کی پہلی دعوت اپنواللہ کو تھی اور انکے والد بتوں کی پوجا کرتے تھے اسوجہ سے لوگوں میں وہ سب سے زیادہ نصیحت کے محتاج تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اور کتاب میں اہر اہیم کویاد کروبے شک وہ نمایت سے پیغیر سے۔جب انہوں نے اپناپ سے کمااے ابا آپ اپنی چیزوں کو کیوں پو جتے ہیں جونہ سنیں اور دیکھیں اور نہ آپکے کچھ کام آسکیں۔ ابا مجھے ایساعلم ملاہے جو آپکو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائے میں آپکو سید ھی راہ پر چلادوں گا۔اے اباشیطان کی پوجانہ کیجئے ہے شک شیطان خداکانا فرمان ہے۔

اے لا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کمیں آپکور حمٰن کاعذاب آپکڑے توآپ شیطان کے ساتھی ہو جا کمیں۔ اس نے کہااے ابر اہیم کیا تو مجھے اپنے معبود وں سے برگشتہ کرتا ہے اگر توباز نہ آئے گا تو میں تجھے شکسار کر دول گااور تو مجھے سے ہمیشہ کیلئے دور ہو جا۔

اراہیم نے السلام علیم کما (اور کہا) میں آئے گئے اپنے اپنے رور دگارہے بخش ما نگول گابے شک وہ مجھ پر نہایت مربان ہے۔ اور میں آپ اور جن کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ (سب سے) کنارہ کشی اختیار کر تاہوں۔ اور میں آپ پر وردگار کو بکار کر محروم نہ رہوں گا۔ اور مجھے امید (قوی) ہے کہ میں آپ پر وردگار کو بکار کر محروم نہ رہوں گا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے اور باپ کی گفتگو اور مناظرے کو ذکر فرمایا۔ اور کیسے بیٹے نے باپ کو حق کی طرف لطیف باتوں کے ساتھ اور حسین اشاروں کے ساتھ بلایا۔ اور ان بیوں کی بر انی اور خرائی کو بیان فرمایا جو اپنے عابد کی نہ سن سکیں اور نہ اسکی جگہ کو دیکھ سکیں تو وہ اس عابد کو کیسے نفع بہنچا سکتے ہیں ؟ یا سکے ساتھ بھلائی اور مدد کسے کر سکتے ہیں ؟

پھر حضرت ایر اہیم اپنیاپ کو ہوشیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جھے جو ہدایت وعلم عطافر مایا ہے آپ اسکی اتباع کرلیں۔ مالائکہ حضرت ایر اہیم چھوٹے ہیں قرآنی الفاظ یوں ہیں۔ اے میرے ابا ب

شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جوآ کیے پاس نہیں آیالہذاآپ میری پیروی کریں ، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنائی کروں گاجو طرف رہنمائی کروں گا(مریم ۳۳) یعنی واضح اور نرم وآسان ، تنماراستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گاجو آپکود نیاووین میں خیر تک پہنچادے گا۔

پس جب بیر شدوہدایت ایکے باب پر پیش کی گئی اور یہ نصیحت وخیر خواہی ہدیہ کی گئی توباب نے بیٹے سے
اسکو قبول نہ کیا اور نہ کچھ بھی فائدہ اس سے حاصل کیا بلعہ الٹا بیٹے کو ڈرایاد ھمکایا اور کمااے ایر اہیم کیا تو مجھ کو
اپنے معبودوں سے پھیر تا ہے ؟ اگر تو اس سے بازنہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دول گا۔ اور تو مجھ سے ہمیشہ کے
لئے دور ہو جا۔ (مریم ۲۲) یعنی اب تو مجھ سے الگ ہو حالور مجھ سے جدائی کو برھادے۔

صحیح خاری میں حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م ﷺ نے فرمایا: قیامت کے روز ابر اہیم اپنے باپ آذر سے ملیں کے اور آذر کا چرہ گروہ غبار اور گندگی سے اٹا ہوگا۔ تو ابر اہیم ان سے کہیں گے کیا ہیں نے آپ کونہ کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کریں ؟آذر بیٹے کو کہیں گے آج میں تمہاری نافر مانی نہ کروں گا۔ تو ابر اہیم (بارگاہ رب العزت میں) عرض کریں گے: اب بروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے ، اس دن آپ مجھے رسواء نہ فرمائیں گے ۔ تو میر سے والدگی رسوائی کے بعد میر سے لئے کون سی بوی رسوائی ہوگی ؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے : بے شک میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا : اب ابر اہیم اپنے قد موں تئے دکھے کیا ہے ؟ وہ دیکھیں گے کہ ایک مردار غلاظت میں لتھڑا پڑا ہے۔ اس پھر اسکو میروں سے پڑ کر جنم میں بھینک دیا جائے گا۔ کے

ل توبر ۱۱۳ في التفسير وقال ابراهيم بن طهمان عن ابنه عن ابنه عن ابنه عن ابنه ابراهيم بن طهمان عن ابن ابن ابن ابن زئب عن سعيد المقبرى، عن ابنه عن ابن هريره . هكذا رواه النسائى عن احمد بن حفص بن عبدالله، عن ابن ، عن ابراهيم بن طهمان به وقد رواه البزار عن حديث حماد بن سلمه عن ايوب، عن محمد بن سيرين ، عن ابن هيره عن ابن سيعد عن ابن سيعد عن عقبه بن عبدالغافر، عن ابن سيعد عن البن منظم المنبئ المنطقة عن ابن سيعد عن المناسبة و وفي سياقه غرابة و رواه ايضاً من حديث قتاده. عن عقبه بن عبدالغافر، عن ابن سيعد عن المناسبة و ال

فتن الإنبياء أردو — www.islamicbulletin.com الإنبياء أردو

اور الله تعالیٰ کا فرمان ہے: اور جب ابر اہیم نے اپنے والد آذر کو کہا: کیا آپ بوں کو معبود بناتے ہیں ؟ بے شک میں نوآ پکواور آپکی قوم کو تھلی گمر ای میں دیکھتا ہوں۔

(الانعام ٢٧)

تواس آیت سے صاف معلوم و تاہے کہ حضرت ابر اہیم کے والد کانام آذر تھا جبکہ نسب بیان کرنے والوں میں سے جمہور حضر ات جن میں ابن عباس بھی ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضر ت ابر اہیم کے والد کانام تھا تارخ تھا۔ اور اہل کتاب کے نزدیک تارخ تھا تو پھر آذر کیا ہے؟ توایک قول بیہ ہے کہ آذر الحکے بت کانام تھا۔ جسکی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تواس وجہ سے بیا انکالقب پڑ گیا۔ اور مفسر ابن جریر یُفر ماتے ہیں آذر انکانام تھا۔ اور شاید الحکے دونام تھیا پھر ایک ان کالقب تھا دوسر انام تھا، واللہ اعلم۔

اورائن جریر کا قول بھی احمال کے درج میں ہے۔

پھراللہ تعالی نے فرہایا: اور ہم اسطر حابر اہیم کو آسانوں اور زمین کے عائبات دکم انے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں جب رات نے اکو ڈھانپ لیا توالک ستارہ نظر پڑا تو کہنے لگے یہ میرارب ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہامیں غائب ہو نیوالوں کو پہند نہیں کر تا۔ پھر جب چاند کو چپکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ بسیدھارستہ نہیں دکھائے گا تو میں گر اہ قوم میں سے ہو خاوں گا۔

پھر جب سورج کو بھو کتے دیکھا تو کہنے گئے ، میر اپروردگاریہ ہے (کیونکہ) یہ سب سے بردا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہوگیا تو کہنے گئے : لوگو جن چیزوں کو تم (خداکا) شریک مناتے ہو ، میں توان سے بیرار ہوں۔ میں نے تو سب سے یکسو ہوکرا پی ذات کو اسکی طرف متوجہ کرلیا ، جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں سے نہیں ہوں۔
میں مشر کوں میں سے نہیں ہوں۔

اورائی قوم ان سے جھڑا کرنے لگی توانہوں نے کہا کیاتم جھے سے خدا کے بارے میں جھڑتے ہو؟ حالا نکہ اس نے مجھے سیدھاراستہ دکھلایا۔ اور جن چیزوں کو تم انکاشر یک بیاتے ہو میں ان سے نہیں ڈر تاسوا۔ اسکے جو میر ارب چاہے۔ میر ارب در دگارا پنے علم کے ساتھ ہر چیز پراحاط کئے ہوئے ہے۔ تو کیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ بھلا میں ان چیزوں سے جن کوتم (خداکا) شریک بیاتے ہو کیوں ڈروں ؟ جبکہ تم اس بات سے شمیں ڈرتے کہ تم خدا کے ساتھ شریک بیاتے ہو جسکی خدانے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کونیا فریق امن کا مستحق ہے اگر علم رکھتے ہو؟ (توبتاو)۔ جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرکے کے اس بات یا قتلوگ ہیں۔

یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے اہر اہیم کو اٹلی قوم کے مقابع میں عطاکی تھی۔ جسکے چاہتے ہیں، ہم در جات بلند کرتے ہیں۔ بے شک تیر اپروردگار حکمت (اور) علم والا ہے (انعام ۵ کا ۵۴)

اور یہ کلام ومقام اپنی قوم سے بطور مناظرہ کے تھا۔ اور انگو سمجھانا مقصود تھاکہ یہ چمکدار ستارے سیارے وغیرہ معبود بننے کی صلاحیت واستعداد نہیں رکھتے۔ اور نہ ہی اللہ کے شریک بننے کی صلاحیت واستعداد رکھتے۔ اسلئے کہ وہ توخود پیدا کئے گئے ہیں اور دھیرے دھیرے پروان کو چڑھے ہیں ، اور یہ مصنوعات میں سے ہیں جو اللہ كى تدبير كے ساتھ انسان كے كام ميں كئے ہوئے ہيں بھى طلوع ہوتے ہيں، بھى غائب ہوتے ہيں۔ اور اس عالم سے غائب ہوجاتے ہيں۔ جبكہ پروردگار تعالى سے كوئى چيز غائب نہيں ہوتى اور نہ كوئى پوشيدہ چيز بھى اس سے مخفى رہتى بلعہ وہ دائى باقى اور لازوال ہے ، اسكے سواكوئى معبود نہيں ، اور نہ اسكے سواكوئى جمال كا يالنے ولا ہے۔

تو حضرت ایرائیم نے پہلے تو قوم کے سامنے سارول سیارول وغیرہ کی عدم صلاحیت بیان فرمائی ایک قول ہے کہ حضرت ایرائیم نے پہلے جو چکدار کی چیز کود یکھاوہ زہرہ ستارہ تھا پھراس سے زیادہ روشن چیز لین متاب کی طرف ترتی کی پھراس سے بھی زیادہ روشن چیز لیمی اقاب کی طرف ترتی کی جو نظر آنے والے تمام اجسام فلکی میں روشنی اور چک د مک کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ لیکن پھرائے سامنے بالکل ظاہر ہو گیا کہ یہ سب کسی ذات کی طرف سے کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے خلم سے چلائے جاتے ہیں، اور اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہو اللہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہورات اور دن اور آقاب اور متاب، (اہذا) آفاب اور متاب کی پرستش نہ کرو، اور (بلید) اس اللہ کو سجدہ کرو، حرب نے انکو بیدا فرمایا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو (حتم سجدہ کے)

ای وجہ سے حضرت ایرائیم کے بارے میں فرمایا، کہ جب انہوں نے سورج کو جیکتے دیکھا تو کہہ اٹھے یہ میرا پروردگارے (کیونکہ) یہ سب سے برائے۔ پھر جب وہ (بھی) غائب ہو گیا تو کہا: اے قوم جن کو تم (خداکا) شریک ٹھسراتے ہو میں ان سے بری ہوں (اور) بے شک میں نے کیسو ہو کراپی ذات کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس سے اسکی قوم نے جھڑا کیا تو کہا کیا تم جھ سے اللہ کے بارے میں جھڑا کرتے ہو؟ جبکہ اس نے جھے ہوایت خشی ہے۔ اور میں ان (تمہارے معبودوں) سے نہیں ڈرتا جن کو تم اسکے ساتھ شریک کرتے ہو۔ گر میرا پروردگار جو بھی جائے۔ لیعنی میں تمہارے ان معبودوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جسکو تم اللہ کے سوا بوجۃ ہو۔ اسکے کہ وہ تمی کرتے ہیں باللہ میں ایس کے بین باللہ کے بین بلکھ بین کرتے ہیں۔ یا پھروہ معبود تمہارے باتھوں کے تراث کے جیں۔ یا پھروہ معبود تمہارے باتھوں کے تراشے ہوئے بیں۔ یا پھروہ معبود تمہارے باتھوں کے تراشے ہوئے بیں۔ یا پھروہ معبود تمہارے باتھوں کے تراشے ہوئے بین اور بین اور بین اور بین اور نہ کی کرتے ہیں۔ یا پھروہ معبود تمہارے باتھوں کے تراشے ہوئے بیں۔ یا پھروہ معبود تمہارے باتھوں کے تراشے ہوئے بین اور بیار ور کارش کی تراشے ہوئے بیتر ہیں ، اور بس

اور ظاہری طور سے واضح طور پر معلوم ہو تا ہے کہ انکاستاروں کے ساتھ تھیجت فرمانا یہ اہل حران کیلئے ہوگا کیو نکہ وہی لوگ ان ستاروں سیاروں کی پر ستش کرتے تھے۔ لہذا یہ وضاحت و تفصیل ان لوگوں کے قول کی تر دید ہوگی جو کہتے ہیں کہ حضر ت ابر اہیم جب بچین میں سر ب مقام سے نکلے تب یہ الفاظ کے تھے۔ جیسے کہ این اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ اسر اسکی خبروں سے نکلی ہوئی ہات ہے جنکا کوئی اعتاد واعتبار نہیں۔ خصوصا جب وہ حق بات کے مخالف بھی ہوں۔ اور بہر حال ببل کے لوگ وہ ہوں کی پر ستش کیا کرتے تھے۔ اور اہل بابل وہ لوگ ہیں جن سے حضر ت ابر اہیم نے ایک ہوں کے بارے میں مناظرہ کیا، اور انکو توڑ ااور انکی تذکیل تو بین کی اور انکے باطل ہونے کی شاعت کو بیان کیا جیسے قرآن مقدس میں ہے ۔۔

اور (ابر اہیم نے) کہ ااور کچھ نہیں، تم لوگ اللہ کے سوااپنی دنیوی زندگی میں باہمی محبت کے واسطے بول کو پکڑتے ہو۔ پھر قیامت کے دن تمہارے بعض بعض کا انکار و کفر کریں گے اور تمہارے بعض بعض پر لعنت کریں گے ، اور تمہار المحکانا جنم ہوگا ، اور تمہارے لئے (ان) مد دگاروں میں سے کوئی نہ ہوگا۔

له اور دوسری جگه قرآن میں ہے: اور ہم نے ابر اہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم (اکے) حال سے واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کمایہ کیا شکلیں ہیں جن (کی پرسش) کے لئے ہم جھکے پڑے ہو۔ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداکوائی پرسش کرتے دیکھا ہے۔ (ابر اہیم نے) کما تم بھی اور تمہارے باپ دادابھی کھلی گر اہی میں پڑے رہے۔ انہوں نے کماآپ ہمارے باس حق لاتے ہیں یا آپ بنتی کھیل کرنے والوں میں سے ہیں؟ (ابر اہیم نے) کما (نہیں) بلحہ تمہار اپر وردگار آسانوں اور زمین کا یہ روردگار ہے۔ جس نے انکو پیدافر مایا ہے۔ اور میں اس کا گواہ ہوں۔

اور خدا کی قتم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بیوں سے چال چلوں گا۔ پھر انکو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیاسوائے ایک بڑے کو۔ تا کہ وہ اسکی طرف (پوچھ کچھ میں )رجوع کریں۔

گافر گئے گئے ہارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ وہ توکوئی ظالم ہے۔ کہنے گئے ہم نے ایک جوان کو انکاذکر کرتے ہوئے ساہے ، وہ اہر اہیم ہے۔ کہنے گئے اسے لوگوں کے رویر ولاو تاکہ لوگ اسپر گواہ ہوں (جب حضر ت اہر اہیم آئے توہت پر ستوں نے کہا اے اہر اہیم یہ کام ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا تو نے کیا ہے؟ کہا بہتہ یہ ان کے ہوئے نے کیا (ہوگا)۔ اگر یہ یو لتے ہوں تو الن سے پوچھ لو۔ جب انہوں نے اپنے آپ میں سوچ بچار کی تو (اپنے ہی کو) کہنے گئے : تم ہی ظالم لوگ ہو۔ پھرا کئے سرینچ ہوگئے۔ (اور کہا اے اہر اہیم ) تم جانے ہو یہ لاتے نہیں ہیں۔ کہا پھر تم خداکو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پو جتے ہو جو نہ پچھی تھی تم بی فاکدہ دے سکیں۔ اور نہ نقصان بہنچا سکیں؟ تم پر اور خدا کے سواجنگی تم پر ستش کرتے ہو، تف بھی تمہیں فاکدہ دے سکیں۔ اور نہ نقصان بہنچا سکیں؟ تم پر خوند کی کرنا ہے تو اسکو جلا ڈالو اور (اسطر ح) اپنے خداک کی مدد کر لو۔ ہم نے تھم دیا اے آگ اہر اہیم پر خھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ان لوگوں نے اہر اہیم کے ساتھ میر اجابا تھا (گر) ہم نے اکوہی خدارے میں ڈال دیا۔

اوردوسری جگہ قرآن مقدس میں فرملیا گیا : اور انگوار اہیم کا حال پڑھکر سادو۔ جب انہوں نے اپناپ اور اپنی قوم سے کمائم کس چیز کو پو جتے ہو ؟ کینے لگے ہم ہوں کو پو جتے ہیں اور ای پر قائم ہیں۔ تو کما : کیا جب تم انگو پکارتے ہو تووہ تماری (پکار) سنتے ہیں ؟ یا تمہیں کچھ فا کدہ یا نقصان پنچا سکتے ہیں ؟ انہوں نے کملیک ہم نے اپنے باپ داداکواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ کما کیائم نے دیکھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو (اور) تم اور تمہارے الگے باپ دادا ہوہ سب میرے دشمن ہیں عگر خدائے رب العالمین (وہ میر ادوست ہے)۔ جس نے جھے پیداکیا ہے۔ اور وہ بی جھے ماتا ہوں تو جھے شفاء (بھی) دیتا اور وہی جھے موت دے گا پھر جھے ذکہ کرے گا۔ اور اس ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز قیامت کو ہمیرے گناہ وہ کہ اور دی میرے گناہ خوا کہ دور دو قیامت کو میرے گناہ خوا کہ دور دو قیامت کو میرے گناہ خوا کہ دور دو قیامت کو میرے گناہ خوا کہ دور دو گا ہے۔

اور سور ہ الصافات میں فرمایا: اور انہی کے گروہ میں سے ابر اہیم تھے۔ جب وہ اپنے پر ورد گار کے پاس سلیم (الطبع) ول لیکرآئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پو جتے ہو؟ کیوں جھوٹ (گھڑ کر) اللہ کے سوا (دوسرے معبودوں کی عبادت) کا ارادہ کرتے ہو؟ اس رب العالمین کی نسبت تمہار اکیا خیال ہے؟ (کیاوہ تمہیں شرک پر معاف کردے گا؟)

پھر (اہر اہیم نے) ستاروں کی طرف آیک نظر کی۔اور کہامیں تو پیمار ہوں۔ پھر (کا فرلوگ)ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے اور اہر اہیم ان کے خداوک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہائم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوگیاہے؟ تم یو لئے کیوں نہیں؟ پھر اکلوداہنے ہاتھ سے مارنا (اور توڑنا) شروع کردیا۔ تولوگ دوڑے انکے پاس آئے۔ تو (اہر اہیم نے ) کہا کیا تم ایس چیزوں کو پوجے ہو؟ جھو خود ہی تراشتے ہو؟ حالا نکہ اللہ ہی نے تم کو اور جھو تم بناتے ہو، پیدافر مایا ہے۔

تو وہ (آپس میں ) کہنے گئے اس کیلئے ایک عمارت بناؤ (اور اسمیں آگ تھو کا کر) پھر اسکوآگ میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس ابر اہم ) کے ساتھ ایک چال چلناچاہی (مگر) ہم نے انکو زیر کر دیا (الصافات ۸۳ م ۱۹۸۳)

الله عزوجل حضرت ابراجیم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہوں کی عبادت سے منع فرمایا اور ایکی فارت کو میان فرمایا اور یوں فرمایا یہ کیا شکلیں ہیں؟ جن کو (تم پو جنے پر) قائم ہو؟ منع فرمایا وربی کیوں انپر جھکے پڑے ہو اور ایکے سامنے ذات اختیار کی ہوئی ہے؟ توانہوں نے پھر جواب دیا: ہم نے اسینے باید دادا کو ایکی عبادت کرتے بایا ہے۔

تواغی یہ تھو کلی دلیل صرف اپنے آباء واجداد کے کر توت تھے اسکے علاوہ ان بیول کی پرستش کی کوئی دلیل وجیت ان کے پاس نہیں تھی۔

تو حصرت ابر اہیم نے فرمایا : بے شک تم اور تمہارے آباء کھلی گمر اہی میں تھے۔ لماسی طرح دوسری جگہ آیا : جب (ابر اہیم نے )اپنے والد اور اپنی قوم کو کہاکن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ (گھڑ کر) سوائے اللہ کے اور معبود ول کی پرستش کرتے ہو؟ تو تمہار ارب العالمین کے متعلق کیا خیال ہے؟ کم

حضرت قادہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تم نے غیر اللہ کی پرستش کی ہے توجب اللہ سے ملا قات کرہے۔ کے تو تمہیں یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیامعاملہ فرمائے گا؟۔

اس طرح حضرت ابراہیم نے یہ بھی فرمایا ، کماکیا جب تم (ان معبودوں کو) پکارتے ہو تووہ تمماری (پکار) سنتے ہیں؟ یا تمہیں کچھ نفعیا نقصان پنچاسکتے ہیں۔ توانہوں نے کمابلعہ ہم نے اپنے آباء کواس طرح کرتے یا ہے۔ سک

تواسطرح حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کے سامنے اسبات کو تشکیم کرلیا کہ وہ نہ کسی پکارنے والے کی پکار نے والے کی پکار نے ہیں ، اور نہ کسی چیز کا نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور انکوان ہوں کی عبادت پر اکسانے اور انکوان چیز صرف اور صرف ایخ آباء اجداد کی پیروی کرنا ہے۔

• اور پھر الکے آباء واجداو سے بھی زیادہ کوئی گمراہ نہیں ہے۔اسی وجہ سے حضر ت ابراہیم نے انکویوں بھی فرمایا: کهاکیاتم نے دیکھاکہ جن کی تم پرستش کرتے رہے ہو، تم اور تمہارے پہلے آباء بھی وہ میرے دسمن ہیں مگرربانعلین(میرادوست ہے) ک

قوم جن بول کی پرستش کرتے تھے، حضرت امراہیم کا کلام ایکے لئے باطل و فاسد کن ہے اسلئے کہ حضرت امراجيم نان برات ظاہر كي اور الله عيوب و نقائص فاش كئے لبذااگر وہ يجھ نقصان بہنجانے كى الميت رکھتے تو حضرت اہراہیم کو نقصان پنجا کتے تھے۔ای طرح اگر کچھ اثرانداز ہو سکتے تواثر کر دکھاتے (لیکن سبب یے سود)

توجواب میں قوم نے کما الے کیے کیا تو مارے یاس حق لے کرایا ہے یا تو بنی کھیل کرنے والول میں ہے ہے ؟ کم یعنی یہ جو گفتگوآپ ہمارے خداؤل کے بارے میں کررہے ہیںاورانگی پر ائیاں بیان کررہے ہیں۔ اورای وجہ سے پھر ہمارے الحکے آباء واجداد کو لعن طعن و تشنیع تھر ارہے ہیں، تو کیا ہے حب پچھ حق ہے یاآپ محض نداق کررہے ہیں؟

پھر حصرت ابر اہیم نے جوب دیا :۔ کما : بلحہ تمہارا پرور دگارآسانوں اور زمین کاوہ پرور د گارہے ، جس نے ان (تمام) کو پیدافر ملا۔ اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ سم

لین میں جوتم کو یہ کچھ کہ رہا ہوں۔ یمی حق ہے۔ بے شک تمهار المعبود برحق وہ اللہ ہے جسکے سواکوئی معبود نہیں۔وہ تمہارابھی پروش فرمانےوالااور ہر چیز کاپرورش فرمانےوالاہے۔آسانوں اور زمین کوبغیر کسی پہلے نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے۔ بس وہی اکیلا عبادت کا مشتق ہے ،اسکا کوئی شرک نہیں۔اور میں اسپر گواہ ہوں۔ اور ایک جگہ حصرت ابر اہیم نے انکو ہوں پر دھمکی بھی دی فرمایا :۔اور اللہ کی قتم میں تمہارے پیٹھ پھیر جانے کے بعد تمہارے بول کے ساتھ ایک حال چلول گا۔ ملے یعنی جب تم اینے تہوار ، عید کے موقع پر سب چلے جاؤ کے تو ضرور تمہارے بول کو بتاول گا، جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ۔

ایک قول ہے کہ حضرت اہر اہیم نے بیات اپنے آپ میں کھی تھی اور انکونہ سنائی تھی۔ اور حضرت ابن مسعودٌ فرمانے ہیں کہ ایکے بعض لوگوں نے سن لی تھی۔

اوراکی ایک عیدگاہ تھی،اوریا این تہوار کے موقع پر ہرسال وہاں جاتے تھے اوروہ بھی شر سے باہر۔ تو جب وہ دن آیا تو حضرت ابر اہم کے والد نے انکو کہا کہ چلو عیدگاہ چلیں توانہوں نے بہانہ کیا کہ میں تو پیمار موں۔ جیسے اللہ نے فرمایا۔ پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظری اور کہامیں تو ممار موں ۔ ه

تواسطرح حضرت ابراجيم نے بات كر كے الكو بال دياتاكه بيجھے سے النے خداوں كوسمجھائيں اور سبق د لا ئیں۔اور اللہ کے دین حق کی مدد کریں اور بیوں کو پاش پاش کریں جو اس کے لائق ہیں اور ان کو تو ہیں وذلت كامز ودلائيس

لہذاجب لوگ عید کے دن عید گاہ کی طرف نکلے توبیا نکے شہر میں تھسر گئے ،اللہ نے فرمایا۔ پھروہ انکے

خدادل کی طرف متوجہ ہو گئے لا یعنی خفیہ طور پر تیزی ہے ہول کے پاس گئے۔ دیکھامت بردی عظیم شان و شوکت میں ہیں، سامنے عجیب عجمہ عمرہ قتم کے کھانے بطور نذرانے کے رکھے ہیں۔ تو حفزت ابراہیم نے لطف لیتے ہوئے براہ نذاق استراءا کلو کہا) قرآن میں ہے: کیول نہیں تم کھاتے ؟ تمہیں کیا ہوا بات نہیں کرتے ؟ پھرائی طرف داہنے ہاتھ کے ساتھ مارنے (اور توڑنے) میں مشغول ہو گئے ل

کیونکہ داہناہاتھ، قوی اور پکڑیل مضبوط تیز، اور زیادہ کارگر ہوتا ہے، توہس اپنے ہاتھ میں جو ہتھوڑا تھا اس سے خوب النے خداول کی خدمت کی اللہ نے فرمایا: پھر (اہر اہیم نے) انکوریزہ ریزہ کر دیا۔ تا یعنی پوری طرح سے توڑ پھوڑ کرر کھ دیاآ گے فرمایا: سوائے النے بڑے (یت) کے تاکہ وہ اسکی طرف (پوچھ کچھ میں) رجوع کریں۔ ایک قول ہے کہ حضرت ایر اہیم " نے ہتھوڑا اس باقی ماندہ بڑے سے کہاتھ میں رکھ دیا تھا بعنی اشارہ دلاتے ہوئے کہ اس بڑے بت کو اس بات سے غیرت آئی کہ اس کی موجود گی میں چھوٹے ہوں کی کیوں پرستش کی جائے۔

پھر لوگ اپنی عیدگاہ ہے واپس آئے تو دیکھا کہ انکے خداؤں پر کیا پھی عذاب اتر چکاہے، تو پوچھا قرآن میں ہے : کہنے لگے ہمارے معبودول کے ساتھ یہ (سلوک) کس نے کیا ہے ؟ بے شک وہ تو ظالموں میں ہے ہے تا تواس موقعہ پر اگر انکو پچھ بھی عقل و سمجھ ہوتی توا نکے لئے ہوئی ہدایت کی دلیل تھی۔ کہ جن خداول کے آگے یہ جبین نیاز ممیکتے ہیں، انپر تو عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اگر وہ حقیقی خدا ہوتے تو کم از کم اپند خواہ ہے تواپنا بچاو کر لیتے۔ گریہ سبق بھی بے سود رہااور اپنی جمالت اور کم عقلی کی بناء پر کہنے لگے ہمارے خداول کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو کو کی بڑا ظالم ہے۔ پھر ایک نے کہا : ہم نے ایک جوان کو انکا (بر ائی کے ساتھ یہ کس نے کیا ہو کہ اہداوی انکو ساتھ کے دار خراب کر کرتے ساتھ اور کم عقلی کر ائی اور عیوب بیان کرتا ہے، اہذاوی انکو توڑنے اور خراب کر نے والا ہو سکتا ہے۔

اور حفرت انن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ انہوں نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا تھا: کہ اللہ کی قتم میں تمہارے بیٹھ پھیر کر جانے کے بعد تمہارے بیوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ ہے۔ تولوگوں نے کہا۔ پھر تواسکولوگوں کے سامنے روبر ولاو تاکہ لوگ امیر گواہی دے شکیں۔ ک

یعنی ایک پڑے اجماع میں لوگوں کے سامنے لایاجائے تاکہ لوگ اسکی پہلی باتوں پر گواہی دیں ، اور اسکی بات کو سنیں ، پھراینے خدلوں پر مازل شدہ عذاب کابد لہ کیکرائلی مدد کریں۔

اوری حضرت ابراہیم کی بری خواہش اور عظیم مقصد تھاکہ تمام لوگوں کا اجتماع ہواور اکلی طرف توجہ ہواور کی طرف توجہ ہواور پھریہ تمام ہوں کے بچاریوں کے سامنے ایکے بیوں کی برائی و قباحت اور خرابی کو میان کریں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کیلئے ملا قات اور مناظرے ومباحثے کا دن مقرر فرمایا تھا قرآن میں ہے: تمہارے وعدے کی جگہ زینت کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ بے تو خیر جب حضرت ابراہیم کی قوم جمع ہوگئی اور حضرت ابراہیم کو بھی لے آیا گیا توانہوں نے کہا : کہنے گے

اے ابر اہم کیا یہ (سلوک) ہمارے خداول کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو (حضرت ابر اہم نے) فر مایابلعہ الکے اس بور ایس نے کیا (ہوگا) لے بعض مفسرین فرماتے ہی کہ حضرت ابر اہم کے اس فرمان کا مطلب تھا کہ اسکے بردے نے جھے چھوٹے ہول کے توڑنے پر اکسایا ہے۔ لہذا گویابرے نے ہی کیا ہے۔

اور حضرت ابر اہیم نے انکویوں بھی لاجواب کیا فرمایا : تم ان ہی سے سوال کر لواگریہ ہولئے ہوں ؟ کے اور حضرت ابر اہیم کا مقصد تھا کہ اسطرح انکے ذہن میں بیبات بیٹھ جائے گی کہ یہ توبول بھی نہیں سکتے۔ اور پھر خوداعتر اف کرلیں گے کہ بیہ صرف اور صرف پھر ہیں دوسرے عام پھروں کی طرح۔

توواقعی ایکے دل میں یہ خیال توآیا اور قرآن میں بھی ہے :۔ پھر وہ اپنے آپ میں (سوچ و پچار کے ساتھ) لوٹے پھر (ایک دوسرے کو) کہاہے شک تم ہی ظالم لوگ ہو سے

یعنی خود ہی اپنے کو ملامت و ندامت کرنے گئے اور کہاتم ہی ظالم ہو کہ تم نے اپنے خداوں کے پاس کوئی محافظ ، کوئی چو کیدار ، نہیں چھوڑا۔

آگے فرمایا: پھروہ اپنے چروں پر جھک گئے تھے، کلے حضرت سدیؒ فرماتے ہیں یعنی پھروہ اپنی سرکشی اور کفرہی کی طرف دوبارہ واپس ہو گئے، تواس صورت میں پہلی آیت میں جوانھوں نے اپنے آپ کو کہا کہ تم ہی فالم لوگ ہو، لیکن پھروہ اپنی بات پر جے فالم لوگ ہو، لیکن پھروہ اپنی بات پر جے نہیں بلعہ دوبارہ سرکشی اور فتنے کی طرف لوٹ گئے اور حضرت تمادہ اس کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابر اہیم کے سوال سے ان کو چرت ہوئی اور برائی کا خیال پیدا ہوا پھر انھوں نے سر جھکا لئے اور کہا قرآن میں ہے : بے شک (اے ایر اہیم) تو جانتا ہے کہ یہ (خدا) بولا نہیں کرتے۔ کلی یعنی جب جھے کو پت ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے و تم اس قسم کا سوال کیوں کرتے ہو؟

تو پھر حصرت ابرا ہیم نے ان کو اچھا ہوا ۔ دیا : - کما تو کیا تم اللہ کے سواان کی پرستش کرتے ہو جو تم کو پچھ بھی
نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصال دے سکتے ہیں، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم خدا کے سواعبادت کرتے ہو، کیا
تم عقل نہیں رکھتے ؟ کہ اس طرح فرمایا : لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے حضرت مجاہد فرماتے ہیں یعنی تیزی
سے پیش آئے ( تو حضرت ابر اہیم نے ) کہا : کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ جن کو تم خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان
خداؤں کو لکڑی اور پھر و غیرہ سے تراش کر پھر اپنی چاہت و تمنا کے مطابق اپنے خداؤں کی شکل وصورت بھاکر
خود ہی ان کے سامنے اپنی پیشانی تکادیتے ہو تمہاری عقل کمال اڑگئی ہے؟ حالا نکہ : - اللہ ہی نے تم کو اور
جن (ہوں) کو تم بناتے ہو پیدا فرمایا ہے : کے

اوراس آخری آیت والله حلقکم و ما تعملون میں ما خواہ مصدریہ ہویاالذی کے معنی میں ہو، بھر صورت مطلب یی ہو گاکہ تمہارے ساتھ یہ بھی مخلوق ہیں، تو پھر کیسے مخلوق اپنی سی دوسری مخلوق کی عبادت کر سکتی ہے؟ اور تم ان کی عبادت کر ویایہ تمہاری عبادت کریں دونوں بات برابر ہیں تولیذ ایہ ایک دوسرے کی عبادت کرناسرے سے باطل و بیکارہ اور عبادت توصر ف خالق وحدہ لا شریک لہ کی ہی صحیح ہے اور وہی اس کا

تنهامستحق ہے۔

تو پھروہ خطرت ابراہیم کے اس جواب پر لاجواب ہو کراو جھے ہتھکنڈوں پرآتے ہوئے : کہنے گا۔ اس کے لئے اس کے لئے کوئی عمارت بناؤ (اور اس میں بہت تیزآگ بھور کاکر) پھر اس کو اس میں ڈال دو، تو انھوں نے اس کے ساتھ مکر کاارادہ کیا تو ہم نے انٹی کو ذیر کر دیا۔ لئے

توجبوہ دلائل واقوال کی جنگ سے عاجز ہو گئے اور گفتگو مباحثے میں مغلوب وعاجز ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جحت ودلیل نہ رہی اور کوئی شبہ تک نہ رہا، جس کو وہ اپنی دلیل و قوت میں پیش کر کے اپنی بے و قونی اور سر کشی پر مدولے سکیں۔ اور سر کشی پر مدولے سکیں۔

تو اس ظرح اور اس سے بھی آ گے کے واقع سے اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیااور اپنی دلیل و ہر ہان کو غالب کر دیاوہ آ گے والاواقعہ اس طرح ہوا قرآن میں ہے۔

(وہ لوگ) کہنے گئے اس کو جلاڈالواور (یول) اپنے خداؤل کی مدد کرو، اگر تم نے کچھ کرناہے؟ تو ہم نے کہا کہ اس کو جلاڈالواور (یول) اپنے خداؤل کی مدد کرو، اگر تم نے کہا ، پھر ہم نے انمی کو خسارے والا بنادیا۔ سے

اوراس کام کی تحریک یوں شروع ہوئی کہ سب کافر، جمال سے ہوسکے لکڑیوں کے انبار اکتھے کرنے گئے، حتی کہ لکڑیاں جمع کرتے ایک مت بیت گئی اور بیمال تک کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑجاتی توہ مذرو منت مانتی کہ اگر اس کو شفاہو گئی توہ ابر اہیم علیہ السلام کو جلانے کیلئے لکڑیوں کا گشادے گی، پھر انھوں نذرو منت مانتی کہ اگراس کو شفاہو گئی توہ ابر اہیم علیہ السلام کو جلانے کیلئے لکڑیوں کا گشادے گی، پھراس میں آگ لگادی نے ایک عظیم لمبی چوڑی گمری خند ق اور گڑھا کھود اور سب لکڑیاں اس میں ڈال دیں، پھراس میں آگ لگادی آگ جانا شروع ہوئی اور بھر شعلہ ذن ہوئی اور اس کے شرارے استے بلیم ہوگئے کہ اس جیسی آگ بھی نہیں دیکھی گئی۔

پھر جب اچھی طرح آگ اپ غیض و غضب میں بھو کنے گی تو کافروں نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ایک پلڑے میں رکھااور منجنیق بنانے والا ایک ہیزن نامی شخص تھا اور یہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق تیار کی، جس کی پاداش میں اللہ نے اس کو زمین میں د صنسادیا اور وہ قیامت تک د صنستا ہی رہے گا۔
تو پھر کافرلوگ حضرت ابر اہیم کو پکڑ کر اس میں بٹھانے گئے اور حضرت ابر اہیم علیہ السلام اس دعا کو ور ذیان بنائے ہوئے تھے۔

لا اله الا انت سبحانك رب العلمين لك الحمد و لك الملك لاشريك لك

تو حضرت ابر اہیم کو قید کر کے اور رسیوں سے باندھ کر کے منجنیق کے پلڑے میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے (تیزی اور طاقت کے ساتھ )آگ میں پھینک دیا گیا، تو پھر حضر ت ابر اہیم نے کہا۔

حسبنا الله و نعم الوكيل

میں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارسازے۔

اس طرح حضرت امام خاری نے ان عبال سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم کوجب آگ میں پھینکا

حانے لگا توانھوں نے يى كماتھا حسنا الله و نعم الوكيل

اس طرح جب آقائے نامدار افضل الرسل محمد عظیۃ کو کفار قریش کی طرف سے ڈرایا گیا تو حضور عظیۃ نے بھی ہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، قرآن میں ہے، (کفار نے کہا) بے شک (کافر) لوگ آپ کے لئے (لڑائی کے ارادے ہے) اکتھے ہو گئے ہیں، لہذاان سے خوف کرو، پھر اللہ نے ان (مومنین) کوا بمان میں اور بوھادیا اور انھوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارسازہ بھروہ (مسلمان) اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ واپس ہوئے اور ان کو بچھ تکلف بھی نہ بہتی لے

کے حضرت ابوہر میں سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جب حضرت ابراہیم کوآگ میں ڈالا گیا توانھوں نے (بارگاہ خداوندی میں) کہا۔

اے اللہ آپ آسان میں تنامیں اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تناہوں۔

اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضرت ایر اہیم علیہ السلام ہواء میں تھے تو حضرت جبر کیل علیہ السلام ان سے ملے اور عرض کیاآپ کو کوئی ضرورت ہے ؟ فرمایاآپ کی طرف کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اور حضرت ان عباس اور سعیدین جبیر سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ (اضطراب و پریشانی کے عالم میں) کہ رہا تھا کہ کب مجھے تھم طے؟ اور پھر میں بارش بر ساؤل؟ لیکن اللہ کا تھم (بلاوا سطے کے) زیادہ تیز تھا (یعنی اللہ نے خود میں آگ کو تھم فرمادیا) قرآن میں ہے : ہم نے کہا اے آگ ابر اہیم پر محمندی اور سلامتی والی ہو جا۔ سی

حضرت عَلَىٰ مَن ابی طالب فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اے آگ ایسی ہو جا کہ ان کو نقصان نہ پہنچائے اور (اسی وجہ ہے ) حضرت ابن عباس اور ابوالعالیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیننہ فرماتے کہ اے آگ ابر اہیم سر سلامتی والی ہو جا، تواہر اہیم علیہ السلام کواس کی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچتی۔

اور حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت اہر اہیم کو آگ میں بھینکا گیااس روز کوئی شخص آگ ہے نفع نہ اٹھا سکا ( یعنی آگ ہے بیش و گرمائش خم کردی گئی جس کی بناپر لوگ جو لیے بھی گرم نہ کرسکے )
اور فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت اہر اہیم ہے بعد ھی ہوئی رسی کے علاوہ اور کچھ نہ جلایا اور حضرت ضحاک فرماتے ہیں مروی ہے کہ حضرت جرئیل حضرت اہر اہیم کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ کی جمین اطهر ( پیشانی ) سے پینہ بو نچھ رہے تھے اور اس پینے کے علاوہ ان کو اور بچھ نہ لاحق ہوا اور حضرت سدی فرماتے ہیں حضرت اہر اہیم کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور ایک میل تک سایہ اور شعند ک اور سلامتی میں اور سر سبز باغ گل گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ ہم کس کس میں تھی، اور حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی طرف د کھے رہے تھے لیکن کسی کو اندر آنے کی سکت نہیں تھی، اور حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی طرف د کھے رہے تھے لیکن کسی کو اندر آنے کی سکت نہیں تھی، اور حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی طرف د کھے رہے تھے لیکن کسی کو اندر آنے کی سکت نہیں تھی، اور حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی طرف د کھے رہے تھے لیکن کسی کو اندر آنے کی سکت نہیں تھی، اور حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی طرف د کھے رہے تھے لیکن کسی کو اندر آنے کی سکت نہیں تھی تھے۔

سجان الله : حفرت الوہر روا ہے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کے ہوئے کلمات میں

ے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جواس نے اپنے بیٹے کوآگ کے اندراس حالت میں دیکھنے کے وقت کما۔ ا نعم الرب دبك با ابراهیم اے ابراہیم تیر اپروردگار بہترین پروردگار ب ابن عساکر مسلم عکر میں عمر میں اورایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو (بول میکتے گلزار میں) دیکھا تواس نے ایکارا۔

اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں اللہ سے دعا کر کہ تیرے اردگردی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے ، تو حضرت ایر اہیم نے عرض کیا جی اماں ، چرآپ کی والدہ حضرت ایر اہیم کی طرف چلیں اور آگ نے ان کو پچھے نہ کہا ، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور یوسہ دیا پھر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پیچی ہے کہ حضرت ایر اہیم وہاں (گل گلزار) میں چاپس ون یا پچاس دن اور انھوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں میں نے ان سے اچھی زندگی نمیں گزاری اور میری تمنارہی کہ میری تمام زندگی و حیات اس کی طرح ہوجائے۔ صلوات الله وسلام علیه

توالغرض کفار ومشر کین نے انتقام لینا چاہا گرر سواو ذکیل ہوئے اور بلند ہو ناچاہالیکن پست وخوار ہوئے غالب ہوناچاہا گر مغلوب ہوگئے ،

الله تعالى كافرمان عالى شان ب

اور انھوں نے اس (ابر اہیم) کے ساتھ مکر کاار ادہ کیا پھر ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا اور دوسری جگہ ہے۔ ہے ہم نے ان کو زیر کر دیا تا

تواس طرح دنیا میں وہ خسارے اور ذلت ورسوائی کے ساتھ کامیاب ہوگئے، اور آخرت میں ان کیآگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی نہ ہوگی، اور نہ وہ مبارک بادی اور سلامتی کے مستحق ہوں گے بلعہ ان کامقام وہ ہوگا جواللہ نے فرمایا: (ان کا ٹھکانہ جنم) بے شک وہ بر اٹھکا نا اور مقام ہے۔

سے خاری میں ہے حضرت ام شریک رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیم نے چھپکل کے مارنے کا تھم فرمایا اور فرمایا کہ بیدایر اہیم پر (جلنے والی آگ کو) پھونک مارر ہی تھی۔

اوراس روایت کو مسلم نسائی این ماجرنے بھی ذکر کیاہے۔ س

@ اور منداحد میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے خبر دی کہ رسول اکر معظیم نے فرمایا:

چھکلی کو قتل کرو کیونکہ وہ ابر اہیم علیہ السلام پرآگ کو بھو تکمیں مار رہی تھی راوی کہتے ہیں کہ بھر عائشہ بھی ان کومارتی تھی۔

ل الانبياء ، ٧. لل الصافات ٩٨. لل قال البخاري حدثنا عبدالله بن موسى اوابن سلام عنه، انبانا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن سعيد بن المسيب عن ام شريك ..... الخ

تى وقال احمد حدثنا اسماعيل، حدثنا ايوب بن نافع، ان امراة دخلت على عائشه ..... الخ

لا اور منداحمہ ہی میں ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس گئیں تو وہاں ایک نیزہ گڑا ہوادیکھا تو عورت نے پوچھا یہ کیما تو عورت نے بین پھر عورت نے بین پھر حضرت عائشہ نے فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکایوں کو مارتے ہیں پھر حضرت عائشہ نے حضور علیہ کی صدیث بیان کی کہ جب ایرا ہیم آگ میں ڈال دیئے گئے تو تمام جانداراس آگ کو محصارے نے سوائے چھپکلی کے یہ اس پر پھو تکیں مار رہی تھی ا

اور منداحمد ہی میں ہے کہ ہمیں عفان نے اسے جریر سے جریر کونافع نے بیان کیا کہ فاکہ بن مغیرہ کی باندی ساکہ کمتی ہیں میں ما کشٹ کے پاس کی توان کے گھر ایک نیزہ رکھاد یکھا، تو میں نے عرض کیا ہے ام المومنین اس نیز کے ساتھ آپ کیا کرتی ہیں؟ فرمایایہ ان چھپکیوں کے لئے ہے اس کے ذریعے ہم ان کو مادا کرتے ہیں اس لئے کہ ہمیں رسول اکرم سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اورائیم کواگ میں ڈالا گیا توزمین میں کوئی جانور نہ تھا مگر دہ آگ کو جھارہا تھا، سوائے چھپکی کے دہ اس پر پھونک رہی تھی، پھر رسول اکرم سے اللہ نے اس کے قبل کا تھم فرمایا۔ کے

حضرت ابراہیم کے مناظر بے کاذکراس شخص کے ساتھ جو مصنوعی عظمت ویردائی کی چادر میں عظیم و جلیل ذات سے جھگڑتے ہوئے خدائی کادعویٰ کر بیٹھا جبکہ وہ عاجزو کمز وربندول میں سے محض ایک بندہ تھا

فرمان خداوندی ہے: (اے مخاطب) کیا تونے اس شخص کی طرف نہیں ویکھاجس نے ابر اہیم ہے اس کے پروردگار کے بارے میں جھاڑا کیا اس یات پر (گھمنڈواکڑ کرتے ہوئے) کہ اللہ نے اس کو ملک عطافر مایا تھا تو ابر اہیم نے کہا، میر اپروردگار تووہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں (بھی) زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ، ایر اہیم نے کہا: بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ، تووہ کافر مہموت رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دوست کے مناظرے کا ذکر فرماتے ہیں اس جبار سر کش بادشاہ کے ساتھ جس نے اپنی ذات کے لئے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، تواللہ کے دوست نے اس کے دعویٰ اور دلیل کو باطل وزیر کر دکھایا، اور اس کی کثرت جمالت اور قلت عقل کو واضح کر دیا، اور چپ کی لگام لگادی اور دلیل و ججت کے ساتھ حق راستہ دکھلادیا۔

مفسرین اور علماء فرماتے ہیں بیدباد شاہ ملک بابل کا باد شاہ تھا، اور اس کا نام نمر ود تھا اور اس کا نسب یول تھا نمر ودین کنعان بن کوش بن سام بن نوح اور مجاہد و غیرہ فرماتے ہیں بید (ساری) دنیا کے باد شاہوں میں سے

اور (مور خین وعلاء کے اقوال کے مطابق) ایسے چاربادشاہ گزرے ہیں، دو مومن دو کافر، مومن توایک حضرت ذوالقر نین سے، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اور کافر، ایک نمر دد تھا، دو سراخت نصر تھا۔ اور یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس نمر ودبادشاہ نے اپنی سلطنت چارسوسال چلائی اور یہ بہت ہی سرکش و ظالم شخص تھا، اور دنیاوی زندگی میں خوب منهمک رہنے والا اور اس کو ترجیح دینے والا تھا۔

اور جب حضرت الراجيم عليه السلام نے اس كو الله وحده لاشر يك كى عبادت كى طرف بلايا، توجمالت و عمرات الله عليه السلام نے اس كو صافع ليمنى خداوند تعالى ہى كے انكار پر كھڑ اكر ديا اور پھر الله كے دوست حضر ت ابراہيم سے اسبارے ميں جھڑنا شروع ہوگيا، اور سركشى ميں يمال تك پہنچا كہ خدائى كادعوىٰ كرديا، پھر حضرت ابراہيم عليه السلام نے (خداكى صفت بيان كرتے ہوئے) فرمايا مير اپروردگار تو وہ ہے جو زندہ كرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو (اس نے) كہا ميں (بھى) زندہ كرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ل

حضرت قادة سدی ، اور محمد بن اسحاق فرمات بین که نمر ودنے جواب عملی طور پریول دیا تھا کہ دوایسے محف جن کے قل کا حتی فیصلہ کردیا گیا تھاان کو منگولیا اور ایک کے قل کا حتم دیدیا اور دوسرے کو معاف کردیا، اور یہ سمجھ لیاکہ اس نے بھی ایک کوزندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔

جبکہ یہ فعل حفرت اراہیم کی بات کے مقابل اور معارض نہیں تھااور صحیح جواب نہ تھابات مناظرے کے مقام ے بی خارج تھا، کیونکہ اس بات کے مانع اور معارض بن بی نہیں سکتا تھا۔

بلعہ یہ صرف بے و قونی کا جواب تھا، اور مقصود ہے منقطع تھا، اس لئے کہ حضر ت ایر اہیم نے روز مرہ کے مشاہدات میں کی ہے مرنے کی کے پیدا ہونے کے ساتھ دلیل کی تھی اور ان کے کرنے والے صافع پر اور یہ چیزیں بغیر کی پیدا کرنے والے کے ہو نہیں سکتیں بلعہ ان تمام امور کا کوئی کرنے والا ضرور ہے جوان کو پیدا بھی کر تا ہے بھر ان کو طرح طرح کے کا مول میں بھی لگا تا ہے جیسے ستاروں، سیاروں، ہواؤل، باولوں اور بارشوں کو کام میں لگار کھا ہے اور طرح طرح کے حیوانات کو پیدا فرمار کھا ہے، بھر ان کو مارتا بھی ہے بغیر فاہری اسباب کے خلاف انسان کے اگر وہ مارتا ہے تو کسی سبب کے ذریعے جیسے تلوارو غیرہ اور خداوند قدوس صرف اپنے ارادے سے سب بھی کرتا ہے اسی وجہ سے حضر ت ایر اہیم نے فرمایا، میر اپروردگار تو وہ ہے جو زندگی حشتا ہے اور موت طاری کرتا ہے ہی کہ واب میں اس بو قوف بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور اس طرح اس نے خیال کیا کہ ان مشاہدات عالم کا کرنے والا میں بی ہوں اور روپھر وشمنی و مخالفت اور سرکشی براترا۔

لیکن اگر اس آیت انا احمی وامیت که میں (بھی) زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، کی تفییر وہ لی جائے جو حضرت قادہ، سدی، اور محمد بن اسحاق رحمهم اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس نے بیبات اپنے منہ سے نہ کمی تقییر محص بلعہ دو واجب القتل شخصوں کو بلا کر ایک کو بری کردیا تھا اور دوسرے کو پھانی لگوادی تھی تواگر یہ تفییر مراد ہو تو پھر ظاہر ہے اس نے کوئی الی بات ہی نہیں کئی جو حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے کلام کا جواب بن

www.islamicbulletin.com

سکے، اس لئے کہ اس نے بھر نہ حضرت اہراہیم کے مقدمے (یعنی پہلی بات) کو رد کیا، اور نہ دلیل کا کوئی معارضہ اور توڑ کیا، باعد عملاً ہے و قوفانہ جواب دیا، جس کی وجہ سے اس باد شاہ نے ظاہراً اپنے خیال میں حضرت اہراہیم کی دلیل کا توڑ پیش کردیا، لیکن بھر بھی حاضرین پربات واضح نہ ہوئی تو حضرت اہراہیم علیہ السلام نے وجو دباری تعالیٰ پر دوسری دلیل پیش فرمائی، اور نمر ود کے دعویٰ کو باطل کیا اور اس کے جواب کو مستر دکیا، اور فرمایا۔

ب شک اللہ ہی مشرق سے سورج نکالتاہے ، پس (اگر تو خداہے تو) تواس کو مغرب سے لے آ، لینی یہ افتاب باری تعالیٰ کی طرف سے ہر روز مشرق سے نکلنے پر مامور ویا پید ہے اور وہ بھی بالکل اسی طرح جیسے اس کے خالق اور اس کے چلانے والے اور اس پر قدرت رکھنے والے نے اس کو متعین کرر کھا ہے اور وہ وہی ذات ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ ہر خیز کا خالق ہے۔

ابدااگر تواپ باطل خیال کے مطابق زندہ کر تا ہے اور مار تا ہے تواس کو بھی مغرب سے نکال کرد کھا؟
کیونکہ جوزندگی اور موت جیسی عظیم قدرت اپنا ہم میں رکھتا ہے وہ توجو چاہے کر سکتا ہے اس کے لئے
کوئی رکاوٹ نہیں ،اورنہ اس پر کوئی غلیے والابلعہ ہر چیز پر جبر وقر کر کے اپنے ذریر تھم کر سکتا ہے ، پس اگر تو
اپن خام خیالی میں سچاہے تو یہ پچھ کرد کھا؟ اور اگر تونہ کر سکا تو تیر او ہم وخیال جھوٹا ہے ،اور چر تجھ سمیت ہر
ایک جان لے گاکہ تو کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے بلعہ تو تو اس سے بھی عاجز اور کمتر ہے کہ ایک مچھر کو پیدا
کر سکے (یہ تودور کی بات ہے ) بلعہ تو تو ایک مجھر سے اپناانقام بھی نہیں لے سکتا۔

تواللہ کے دوست نے بید دندان شکن سوال فرماکر اس بے وقوف کی جمالت و مثلالت اور جھوٹ کواس کے دعویٰ میں روشن فرمادیا، اور جواس نے اپنی جاہل قوم کے ہاں خدائی کی پوزیشن سنبھالی تھی اس کوباطل وزیر کردیا، اور اس کے پاس کوئی ایسی دلیل و گفتگونہ چھوڑی جس سے وہ اللہ کے دوست کو پچھ جواب دے سکے مبلحہ مبہوت و خاموش رہ گیا خود فرمان باری تعالی ہے۔

فبهت الذي كفر والله لا يهدى القوم الطلمين عمر كافر حيران (اور مكا كا)ره كياء اورائله ظالم قوم كوبدايت نبيس فرماتي

مناظره كب ہوا؟

حضرت سدیؒ فرماتے ہیں بیہ مناظرہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام اور نمرود کے در میان اسی روز ہوا تھا جس روز حضرت ابر اہیم علیہ السلام آگ ہے صحیح سلامت نکل کر تشریف لائے تھے اور حضرت ابر اہیم کا اس کے ساتھ دوسر اکوئی دن متعین نہ تھا، اور الن دو کے در میان بیہ مناظرہ ہوا تھا۔

اور عبدالرزاق، معمرے روایت کرتے ہیں کہ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ اس دن نمرود کے پاس غلہ تھا، اور لوگ و فدور و فد غلہ لینے کے لئے آرہے تھے، تو حضر ت ابر اہیم بھی غلے کے بہانے سے اس کے پاس گئے اور حضر ت ابر اہیم اور نمرود کی ملا قات صرف اسی روز ہوئی تھی۔

اور پھر ان دونوں کے در میان مناظرہ شروع ہو گیا اور نمرود نے اور لوگوں کو تو غلہ دیالیکن حضرت اہر اہیم کو پچھ بھی نہ دیابلیہ حضرت اہر اہیم اس کے پاس سے (ازخود) بالکل خالی والیس نکلے اور غلے کی پچھ مقدار بھی ساتھ نہ تھی، توجب بدا ہے گھر کے قریب پنچے تو مٹی کے ایک ملیے پر گئے اور دو تھلے مٹی کے بھر لئے اور کماجب گھر والوں کے پاس جاؤں گا تواس سے اہل خانہ کو شغل لگاؤں گا، پھر جب حضرت ایر اہیم گھر پنچے اور این سواری کو اتار دیا اور چونکہ انتائی تھے ماندے تھے اس لئے فیک لگاکر سوگئے۔

تو حفرت ابراہیم گی ہیدی حفرت سارہ علیہاالسلام تھیلوں کے پاس گئیں تودیکھاوہ دونوں تھیلے عمرہ عمرہ طعام ہے تھرے ہوئے ہیں، تو حفرت سارہ نے ان ہے کھاناہایاجب حفرت ابراہیم نیندے ہیدار ہوئے تو دیکھا کھانا تیارے تو (بے اختیار) یولے یہ تمہارے ہاں کہاں ہے آگیا؟ تو حفرت سارہ نے عراض کیا، جوآپ لائے ہیں اس نے نکالا ہے بھر حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بیر زق ان کواللہ عزوجل نے عطافر مایا ہے۔ حضرت زیدین اسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس متکبر سرکش بادشاہ کی طرف فرشتے کو بھی تھیاجس نے اس کوایمان باللہ کی دعوت دی لیکن نمرود نے انکار کردیا، دوسری مرتبہ پھر دعوت دی، پھر انکار کردیا پھر شیری مرتبہ بھی دعوت دی لیکن اس نے تبیری مرتبہ پھر ہے دھر می کے ساتھ انکار کردیا پھر انکار کردیا ہوں انکار کردیا ہوں انکار کردیا ہوں کہ ان کو انکار کردیا ہوں کہ ان کو انکار کردیا ہوں کہ ان کو خت اپنے لئکر ان سے انتائی کمزور جاندار لئکر یعنی کی پھر وں کو اس (طمطرات شاشی میا کہا کی ان کو خدائی آفاب کی روشتی اور جاندار لئکر یعنی ہری بیاں کو ہور اند نے اس کو وہ کیا کہا کہ ان کو صاف بھنی ہری بیار دو ان کو چاٹ کررکھ دیا، اور بالکل کھالیا حتی کہ ان کو صاف بھنی ہری بیار دو اس ساری مدت بیں اپنے (خدائی) سر کو مجھر ہے پڑا تار ہا، حتی کہ اللہ عزوجل ویرزگ ویرزگ ویرزگ اس کے ذریعے ہاں کو نیست والاور فرمادا۔ کے دریعے سے اس کو نیست والاور فرمادا۔

## اللہ کے دوست ابر اہیم علیہ السلام کاشام کے شہروں کی طرف ہجرت فرمانااور مصری علاقوں میں داخل ہونااور اراضی مقدسہ میں سکونت اختیار فرمانا

الله عزوجل کا فرمان ہے ۔ پھراس (اہراہیم) پرلوط ایمان لایااور (اہراہیم نے) کہامیں تواپیے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بے شک وہ زہر دست (اور) حکمت والا ہے اور ہم نے اس کو اسحاق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عطافر مایا، اور ہم نے اس کی ذریت میں نبوت و کتاب کور کھ دیااور ہم نے دنیا میں بھی اس کو اس کا جردیااور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ ا

اوردوسرے مقام پراللہ نے فرمایا: -اور ہم نے اس کواور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جمال والوں کے لئے بر کتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اس (ابر اہیم) کو اسحاق (بیٹا) اور بعقوب (پو تابطور) انعام عطافرمایا، اور ہم نے تمام کو صالحین بتایا، اور ہم نے ان کو پیشوا بتایا جو ہمارے تھم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ہم نے آپ کی طرف بھلے کا مول کے کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ اداکرنے کی وی کی، اور وہ ہمارے عمادت گرارتھے۔ کے

تو حضرت اہراہیم نے اپنی قوم (ووطن) کو خدا کی خوشنودی کے لئے خیرباد کہا، اور ان سے ہجرت کی، اور آپ علیہ السلام کی ہدی حضرت سارہ بانجھ تھیں کوئی اولاد ان کے ہاں نہ ہوتی تھی، بلعہ حضرت اہراہیم کے ساتھ جو لڑکے تھے وہ ان کے ہمائی کے بیٹے تھے بعنی لوط بن ہار ان بن آزر لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اہراہیم کو صالح اولاد عطا فرمادی، اور اس پر بس نہیں بلعہ آپ کی اولاد کے لئے کتاب و نبوت مقرر فرمادی، حتی کہ حضرت اہراہیم کے بعد جو بھی پیغیر آیاوہ حضرت اہراہیم کی اولاد میں سے تھا، اور جو بھی آسانی فرمادی، حتی کہ حضرت اہراہیم کے بعد جو بھی پیغیر ضرور آپ کی نسل و زریت میں سے تھا، یہ آپ پر اللہ کا کتاب آپ کے بعد کسی پیغیر پر بازل ہوئی وہ پیغیر ضرور آپ کی نسل و زریت میں سے تھا، یہ آپ پر اللہ کا انعام اور آکرام تھا کیو نکہ آپ نے اپنے دوست (رب کر یم) کی خاطر اپنے شروں کو چھوڑا، اپنے اہل کو چھوڑا اپنے عزیز واقرباکو چھوڑا، اور پھر ایسے شہر کارخ فرمایا جس بیں اپنے پروردگار وحدہ ولاشریک کی عبادت پر اسے قتم کی روک ٹوک نہ ہو، اور دعوت اللی کامیدان بھی کھلا ہو۔

اورائین زمین جوآپ کے عزم وخیال میں تھی ،وہ شام کی زمین ہوراسی کے بارے میں فرمان باری تعالی ہے۔
الی الارض التی بارکنا فیھاللعالمین

(ہم نے اہر اہیم کو اور لوط کو) ایسی زمین کی طرف نجات دی ( یعنی راستہ دیا) جس میں ہم نے جمال والول کے لئے بر کتیں رکھی ہیں۔

 ارض مکہ ہے، اور حضرت ابن عباس اس کی تائید میں آگے فرماتے ہیں: - کیاآپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان نہیں سنا، بے شک پہلا گھر جو لوگول (کی عبادت) کے لئے بنایا گیاوہ مکہ میں ہے (لیتن کعبة اللہ)

جوجمان والول کے لئے موجب رکت وہدایت ہے۔ ا

اور کعب احبار کاخیال ہے اس سے حران جگہ مرادہ۔

اور ہم اہل کتاب سے نقل کرتے ہوئے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حصرت ابر اہیم اور آپ کے بھتے لوط اور آپ کے بھتے لوط اور آپ کی بعد کی معاقبی بعنی ناحور کی بیوی ملکا بیہ تمام بابل کے علاقے کو خیر باد کمہ کر حران نامی مقام میں اتر ہے تھے، اور آپ کے والد تارخ بییں وفات کر گئے تھے اور حضرت سدگ فرماتے ہیں حضرت ابر اہیم اور لوظ دونوں شام کی طرف رخ کر کے چلے تھے، پھر راستے میں حران کے بادشاہ کی بیٹی سازہ سے ملاقات ہوگئی، اور حضرت سارہ اپنی قوم کے دین پر اعتراض کرتی تھیں تو حضرت ابر اہیم نے ان سے شادی فرمالی، لیکن حضرت سارہ کی اس شرط پر کہ وہ کی اور بیدی کے ساتھ ان کو غیرت میں نہ ڈالیں گے۔

ان جریر نے اس کوروایت کیا ہے اوروہ غریب ہے بینی اس روایت میں کچھ شبہ کا امکان (اور کچک) ہے، کیونکہ زیادہ مشہور میں ہے کہ حضرت سارہ آپ کی جھازاد تھیں۔

یعنی ہاران کی بیٹی تھیں اور حیر ان علاقہ ہاران ہی کی طرف منسوب ہے۔

اور بعض لوگوں کا وہم وخیال ہے کہ سارہ آپ کے بھائی ہاران کی بیٹی تھی اور حضرت لوط کی بہن تھی گویاآپ نے اپنی تھی گویاآپ نے اپنی تھی اور نقاش سے روایت کیا ہے، لیکن یہ سیلی نے قتیبی اور نقاش سے روایت کیا ہے، لیکن یہ بات میں ہے اور پھر اس پر جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت بھائی کی بیٹی سے نکاح مشروع و جائز تھاان کی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

اور اگر فرض بھی کرلیا جائے کہ ریہ کسی زمانے میں مشروع تھا جیسے علماء یہود سے منقول ہے تو پھر بھٹی ۔ حضر ات انبیاء علیہم السلام اس کے مرتکب نہیں ہو سکتے ،واللّٰد اعلم

اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت اراہیم جب شام تشریف لائے تواللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی ان کی طرف وحی کی (اور بھارت دی کہ ) میں آپ بعد زمین آپ کے پیچھے (آنے والی اولادوں) کوخلافت کے لئے مقرر کردول گا۔

تو حضرت ابراہیم نے بطور شکرانے کے ایک مذرع خانہ بنایا، اور اس کے تبے کویت المقدس کے مشرقی حصے میں بنایا، پھرآپ نے کوچ فرمایا اورآپ بھو کے تصے۔ اور علاقہ قحط زوہ اور افلاس زوہ تھا تواس وجہ سے حضرت ابراہیم مصر کی طرف چلے گئے۔

اوربادشاہ کے ساتھ حضرت سارہ کے قصے کو علماء نے ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت ایراہیم نے سارہ کو فرمایا تھا کہ بادشاہ کو کہہ دینا میں اس (ایراہیم) کی بہن ہوں (کیونکہ بادشاہ شوہر کو نو مروادیتا تھا) بادشاہ کے خاد موں نے ذکر کیا ہے کہ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر ان سب کو اپنے بادشاہ سے خاد موں نے ذکر کیا ہے کہ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر ان سب کو اپنے

علاقے سے نکال دیا تو یہ دوبارہ ارض مقد سہ و مبار کہ تعنی بیت المقدس اور اسکے آس پاس کی زمین کی طرف چل پڑے ، اور حضر ہے اہر اہم کے ساتھ اس واپسی میں مولیثی جانور غلام اور دیگر اموال تھے۔ معندی میں اور حضر میں اور میں مضی اللہ عند سے مردی میں کی سے نہ فرا اور حضر میں اور اس میں میں کہم میں کہمیں

www.islamicbulletin.com

خاری میں لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے بھی جھوٹ نہیں ہو لاسوائے تین مواقع کے دو تواللہ کے بارے میں ( یعنی اللہ کی رضااور اس کی خوشنودی کے لئے) ان میں ہے ایک یہ تھا کہ جب قوم نے ان کو اپنے ساتھ عیدگاہ پر چلنے کیلئے کہا توا نھوں نے کہا میں پیمار ہوں اور مقصود تھا تاکہ یہ چلے جائیں تو خود ان کے خداوی کو سبق سکھا ٹیں، اور دو سر اجب کا فروں نے پوچھا کہ ہمارے خداوی کا یہ حشر نشر کس نے کیا توآپ نے فرمایاان کے برے نے، اور تیسر اجھوٹ جو سر زد ہواان کی جارے خداوی کا یہ حشر نشر کس نے کیا توآپ نے فرمایاان کے براے نے، اور تیسر اجھوٹ جو سر زد ہواان کی کہ، یہاں ایک آدمی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ الی عورت ہے جو لوگوں میں سب سے حسین ہے، تو بادشاہ نے حضر ت ابر ابھم کے پاس پیغام بھیجااور اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے توآپ نے فرمایا میری کہن ہے کھر حضر ت ابر ابھم حضر ت ابر ابھم کے باس نشر یف لا کے اور فرمایا اے سارہ دو کروئے زمین پر تیرے اور میں کہد دیا میں سے کہاں کو تیرے بارے میں کہد دیا ہے کہ تو میری بہن ہے بادے میں کہد دیا

توبادشاہ نے حضرت سارہ کوبلاوا بھیجا، اور یہ اس کے پاس تشریف لے گئیں توبادشاہ نے برے ارادے سے کپ کو پکڑنا چاہا تو وہ اپنی جگہ جکڑا گیا پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کو کہا آپ میرے لئے اللہ سے دعا کر دیجئے پھر میں آپ کو کوئی تکلیف و نقصان نہ دول گا، تو حضرت سارہ نے دعا کر دی اور وہ اس قیدو جکڑ سے رہا ہو گیالیکن (وعدہ خلافی کرتا ہوا) پھر دوسری مرتبہ بری نیت سے آگے بوھا اور قدرت خدا کی کہ پھر جکڑا گیا اور پہلے سے بھی خت، اور پھر کہا میرے لئے اللہ سے دعا کر دیجئے میں آپ کو نقصان نہ پہنچاؤں گا، تو حضرت سارہ نے دعا کردی اور وہ چھوٹ گیا اور اپنے کسی خادم کوبلایا اور کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے بلحہ کوئی شیطان لے کرآتے ہو، پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کو جمعے ایک خادمہ کے واپس کردیا اور وہ (خادمہ ہم سب امت محمد یہ کی اللہ بھیں۔

تو حضرت سارہ حضرت ایرائیم کے پاس واپس تشریف لائیں ابرائیم کھڑے ہوئے نماز میں مشغول تھے تو صرف ہاتھ سے اشار تا پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت سارہ نے جواب دیا، اللہ نے کا فر کے مکر کو رو کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سنے میں دبادیا۔

تو پھر حصر ت الدہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اوگو: یمی (ہاجرہ) تمہاری مال ہیں۔ یک (کیونکہ حضر ت اساعیل علیہ السلام ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے اور حضور عظیمی حضر ت اساعیل کی اولاد سے ہیں اور حضور ہم سب کے روحانی مقدس باپ ہیں۔ م)

لدوقال البخارى، حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب عن محمد، عن ابي هريرة قال ..... الخ لا تقر دبه من هذا الوجه موقوفًا، وقد رواه الحافظ ابوبكر البزار، عن عمرو بن على الفلاس، عن عبدالوهاب الثقفي، عن هشام بن حسام، عن محمد بن سيرين، عن ابي هريرة ..... الخ

اور یہ ندکورہ روایت تو مو قوف تھی یعنی صحافی کا فرمان تھا، حضور تک اس کی نسبت نے تھی اور مخاری میں ندکور تھی لیکن برار کی ایک روایت ہے جو مر فوع ہے یعنی جضوراکر م تھاتے تک اس کی نسبت ہے، کہ حضرت ابی ایک نسبت ہے، کہ حضرت ابی ایک نسبت ہے، کہ حضرت ابی ایک ہے بھی جھوٹ نہیں یوا سوائے تین جھوٹوں کے اور وہ سب اللہ کی ذات میں تھے (یعنی رضائے اللہ کی خاطر تھے) ایک تو ان کا یہ کمتا میں بھرا ہوں اور دوسر ا) یہ کمنا کہ ان کے اس برے ست نے کیا ہے (اور تیسرا) یہ کہ وہ کسی جابر ظالم بادشاہ کی ذمین میں چل رہ تھے توایک جگہ قیام فرمایا، توسر کش (بادشاہ) کو خبر پینی اور کما گیا کہ یمال ایک مر داور اس کے ساتھ لوگوں کی سب سے حسین عورت آئی ہوئی ہے، توباد شاہ نے ابر ابیم کے پاس پیغام بھیجااور عورت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا یہ میری بہن ہے، توابر ابیم یہ جواب دے کرواپس خضرت سارہ کے پاس پنچ توان کو فرمایا اس نے بھی سے تیرے بارے میں سوال کیا تھا، تو میں نے کہ دیا کہ تو میری بہن ہے۔

اورآج میرے اور تیرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے اور تو میری (دینی) بہن ہے لہذااس کے پاس تو مجھے جھٹا نامت

تو پھر سارہ بادشاہ کے پاس پہنی توبادشاہ (بدنیتی سے)آپ کے قریب ہواتو وہیں جکڑا گیا پھر کہا میر کے اللہ سے دعا کر میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا، تو حضرت سارہ نے دعا فرمائی توہ چھوٹ گیالیکن وہ پھر آگے بوھا تو پھر دوبارہ اسی طرح بلعہ اس ہے بھی سخت بکڑا گیا، اور پھر کہا میر سے لئے اللہ سے دعا کر دیجئے، میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا؟ تو حضرت سارہ نے پھر دعا فرمادی اوروہ پھر چھوٹ گیا، اور تیمری مرتبہ بھی ایسا، وا، پھر بادشاہ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا تم میر سے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلعہ ایک شیطان کو لائے بواس کو دیدو۔

اور منداحمہ لیس یوں ہے حضرت الی ہریرة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا: اہراہیم علیہ السلام نے بھی جموث نہ بولا سوائے تین جموٹوں کے ایک تو اس وقت جب ان کو کافروں کے بیوں کی طرف السلام نے بھی جموث نہ بولا سوائے تین جموٹوں کے ایک تو اس وقت جب ان کو کافروں کے بیوں کی طرف اور (دوسر ا) ان کایہ فرمانا بلکہ ان کے اس بوٹ نے کیا ہے ، اور (تیسر ا) ان کا حضر ت سارہ کے متعلق یہ فرمانا وہ میری بہن ہے۔ (اور) فرمایا، حضر ت ایر اہیم اس بستی میں داخل ہوئے جس میں کوئی بادشاہ تھایا (فرمایا) کوئی (ظالم) سرکش تھا تو اس کو کما گیا کہ اہر اہیم لوگوں میں سب سے حسین عورت کے ساتھ رات کو (یمال ہمارے ملاقے میں ) داخل ہوا ہے، توباد شاہ نے آپ کی طرف بلاوا بھیجا (اور پوچھا) کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے ؟آپ میری بہن ہے توباد شاہ نے کہاس کو بھیجا اور ساتھ میں فرمایا میری بہن ہے اور دوئے زمین پر میرے اور تیرے سوا میری بہن ہے اور دوئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔

أ وقال الامام احمد، حدثنا على بن حفص، عن ورقاء، هوا بوعمر و اليشكري، عن ابي ابي الزناد عن الاعرج، عن ابي هورية عن الاعرج، عن ابي هورية أ

تو حضرت سارہ باد شاہ کے پاس بینچی، توباد شاہ ان کی طرف کھڑ اہوا، کیکن حضرت سارہ وضومیں مشغول ہو گئیں اور نماز پڑھی اور بارگاہ رب العزت میں فریاد کی۔

اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے شوہر کے علاوہ (ہر مخص سے )اپنی شر مگاہ کی حفاظت کی ہے تو پھر آپ مجھ پر کا فر کو مسلط نہ ہونے دیجئے گا۔

توکافرو ہیں دھننے لگاور پاؤں تو دھنٹ ہی گئے ابوالز ناد کہتے ہیں کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت الی ہریرہ سے بیبات بھی روایت کی ہے کہ حضرت سارہ نے اس وقت بید دعا کی۔

اے اللہ آگریہ مرگیا تو کماجائے گاکہ ای نے اس کو قتل کیا ہے تو پھروہ آزاد ہو گیا۔

لیکن پھر دوبارہ بدنیتی ہےآ گے برھاتو حضرت سارہ پخروضو نماز میں مشغول ہو کیں اور دعا گ۔

اے اللہ اگر آپ جانے ہیں کہ میں آپ اور آپ کے رسول پر ایمان لاچکی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے سوا (ہر شخض سے) اپنی شر مگاہ کی حفاظت کی ہے توآپ اس کا فر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دیجئے، تووہ کا فر دھنسا شروع ہو گیا اور پاؤں تک دھنس گیا، حضر ت ایو ہر برہ سے مروی ہے کہ اس وقت انھوں نے عرض کیا اے اللہ اگر میر گیا تو کما جائے گا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے۔

تو پھروہ آزاد ہو گیا۔

راوی کہتے ہیں کہ پھروہ تیسری یا چو تھی مرتبہ میں پکاراٹھاکہ تم میرے پاس کسی شیطان کولائے ہو،اس کوابراہیم کے پاس واپس لے جاؤ،اور ہاجرہ بھی اس کو دیدو۔

تو حضرت سارہ واپس ہو تمیں اور آگر حضرت ابر اہیم سے عرض کیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کا فروں کے مکر کو پساکر دیااور اس نے ایک لڑکی (باجرہ) بھی دیدی۔

امام احداث کے طریق میں مفرد ہیں اور یہ صحیح بخاری کی شرط کے مطابق ہے امام بخاری نے اس کو پچھ مخصر طور پر ایک دوسری سند کے ساتھ میان فرمایا ہے۔ ا

اور این افی حاتم لی نے یوں روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابو سعید ہے مروی ہے کہ رسول اگر م ملک نے فرمایا حضرت ابر اہم کی تیوں باتوں میں ہے کو گیا گئی نہ تھی جس میں وہ دین سے ہے ہوں ایک توان کا قول میں ہمار ہوں ، دوسر ابلحہ ان کے بڑے نے یہ کیا (ہوگا) تیسر اباد شاہ نے جب آپ کی بیوی کا خیال کیا توآپ کا اس سے کہنا ، وہ میری بہن ہے۔

توان احادیث میں باربار جوآیا ہے کہ حضرت ابر اہیم نے فرمایا یہ میری بہن ہیں اس سے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی مراد تھی کہ وہ دین الهی میں بہن ہے۔

اور ای طرح حضرت ایراجیم کااپی زوجہ حضرت سارہ کو یہ فرمانا کہ اس وقت روئے زیبن پر میرے اور تیرے علاوہ اور کوئی مومن نہیں ہے، تواس ہے ان کی مراد تھی کہ دو میاں بیوی میرے اور تیرے علاوہ

ل و قد رواه البخاري عن ابي اليمان، عن شعيب بن ابي حمزه، عن ابي الزناد، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و النبي عن الله عليه وسلم به مختصرا كل وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي، حدثنا سفيان، عن على بن زيد بن جدعاك، عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال الله عليه بن الخ

کوئی نہیں ہیں ، کیونکہ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اوروہ نبی بھی تھے لہذا اس کا یمی مذکورہ مطلب ہوگا۔

اور جب سے حضرت سارہ علیہاالسلام ظالم بادشاہ کے پاس گئی تھیں تب سے مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، اور التجاء کررہے تھے کہ اے اللہ میرے گھر والوں سے اس کو دفع کر، اور اس عذاب کو ٹال دے جس کاس نے برائی کے ساتھ خیال کرر کھائے۔

اورای طرح حضرت ساره علیهاالسلام بھی وہاں برابر نماز میں مشغول تھیں۔

اس طرح کہ جب دشمن خداان کی طرف برائی کے ساتھ متوجہ ہوناچاہتا توبیہ وضونماز میں مصروف ہو جاتیں اور ند کورہ دعا کرتیں، کیونکہ فرمان خداوندی ہے اور صبر وصلوۃ کے ساتھ (خداسے) مدد طلب کروں تواللہ نے اس طرح حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی اور یوں اپنے بندے، اپنے رسول اپنے محبوب اور اپنے دوست ایر اہیم علیہ السلام کی عزت وآرد و کو بچابا۔

۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ تین عور تیں نبوت والی گزری ہیں سارہ ،ام موسی ، مریم علیهن السلام کیکن جمہور علاء کا نبی عقیدہ ہے کہ وہ صدیقات تھیں نہ کہ نسبہ۔

مصنف ان کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے بعض پررگوں کے اقوال میں دیکھاہے کہ حضرت سارہ جب سے حضرت ایراہیم کے پاس سے نکلی تھیں تب سے واپس آنے تک اللہ عزوجل نے دونوں کے در میان رکاوٹیں ہٹادیں تھیں یعنی حضرت ایراہیم مسلسل حضرت سارہ کود کھے رہے تھے اور حضرت سارہ کے بادشاہ کے پاس ہونے کو مشاہدہ فرمارہ سے اور دکھے رہے تھے کہ کسے اللہ عزوجل نے ان کے اہل کی حفاظت فرمائی اور اللہ پاک نے ان کیلئے بیا نظام اس وجہ سے فرمادیا تھا تا کہ حضرت ایراہیم کادل اطمینان و سکون اور پاکیزگ کے ساتھ برقرار رہے ،اس لئے کہ حضرت ایراہیم حضرت سارہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے ، کیونکہ وہ ان کے دین پر تھیں ،ان کی رشتے دار تھیں اور قدرت نے ان کو خوب حسن سے نواز اتھا، اورای وجہ سے کہا گیا ہے کہ حضرت سارہ سے جہا کہ حضرت سارہ سے جین نہیں اگر رہی ، اللہ ان نے راضی ہو، بے شک تمام تعریفیں اوراحیانات اللہ بی کی طرف سے ہیں۔

اہل تواری نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت اس مصر کا فرعون یعنی بادشاہ ، ضحاک کا بھائی تھاآورا پے ظلم وستم میں انتخائی مشہور تھا، اوراس کا نام بتایا جا تا ہے سان بن علوان بن عوج کئن عملاق بن لاوذین سام بن نولج۔

اور ابن بشام نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سارہ کا جس نے بھی برائی کے ساتھ ارادہ کیا تھاوہ عمرون امر نی الھیس بن مایلون بن سباتھا،اوروہ مصر کاحاکم تھا، علامہ سیلی نے اس کو نقل فرمایا ہے پھر حضرت ابر اہیم اس واقع کے بعد مصر کو چھوڑ کریمن کی سرزمین میں آگئے تھے اور اس سرزمین میں حضرت ابر اہیم مصرے واپس آئے توساتھ میں غلام،کثیر اموال، مویثی جانور،اورباندی حضرت باجرہ بھی تھیں۔ ابر اہیم مصرے واپس آئے توساتھ میں غلام،کثیر اموال، مویثی جانور،اورباندی حضرت باجرہ بھی تھیں۔

پھر حضرت اہراہیم کے تھم سے حضرت لوط اپنے مال وغیرہ کے ساتھ یمال سے سر زمین غور کی طرف چیا گئے۔ غور، غور نظر کے ساتھ مشہور تھی، وہال میہ سدوم شرمیں آباد ہوئے اور اس زمانے میں بیہ شہرام

البلاد كملاتا تفايعنى شروك كال الكن السك الل شرير فاجر فاسق اور كافراوك تصد

بھراللہ عزوجل نے حضرت اہر اہیم کو تھم فرمایا کہ طویل نظر پھیلائیں اور شال، جنوب، مشرق، مغرب کی طرف دیکھیں اور پھر خوشخبری دی کہ یہ ساری زمین میں نے آپ اور آپ کی آنے والی او لاد کے لئے مقرر کردی ہے، اور فرمایا میں آپ کی اور اور کو اینار حادول گا کہ وہ ریت کے ذرات جنتی ہوجائے گیا۔

اور حضرت ابر اہیم کو ملنے والی اس بھارت عظمی میں ہے امت محمد یہ بھی داخل ہے بلحہ حضرت ابر اہیم کی متمام اولاد میں یہ زیادہ ہیں اور حضرت ابر اہیم کی بھارت اس امت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ اور اس بات کی تائید حضور اکر میں تھا ہے کے اس فرمان ہے ہوتی ہے آپ نے فرمایا

بے شک اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا، پھر میں نے اس کے مشارق و مغارب لو کو دیکھا، اور عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک سنچ گی جہاں تک اس کومیرے لئے سمیٹا گما۔ کو

رای تاریخ و غیرہ نے ذکر کیا ہے کہ مرکش اور خلام لوگوں کا ایک گروہ ، حفرت لوط علیہ السلام پر مسلط ہوگیاورا نصول نے آپ کو قید کر لیااور آپ کے اموال ضبط کر لئے اور آپ کے مولی جانوروں کو ہانک کر لے کیے پھر جب یہ خبر حضرت ایرا تیم علیہ السلام کو ملی تو حضرت ایرا تیم کے پھر جب یہ خبر حضرت ایرا تیم علیہ السلام کو ان کے پنجے سے چھڑ لیا، اور ان کے اموال واپس لئے ، اور اللہ و رسول کے بہت سے و شمنوں کو یہ تیج کیااور فکست و یہ کی، اورای پر اس ضیل بعد ان کا پیچا کیا حتی کہ مشال و مشق تک بہنچا دیا اور وہا ، متام برزہ بیں آپ کے افکر نے براؤکیا، مصنف فرمات ہیں کہ وہال کہ مشال و مشق تک بہنچا دیا اور وہا ، متام برزہ بیں آپ کے افکر نے براؤکیا، مصنف فرمات ہیں کہ وہال موس میں آپ کے افکر نے دہال قیام کیا تھا، (اور حضرت ایرا تیم نے براؤکیا، مصنف فرمات ہی تھا، (اور حضرت ایرا تیم نے براؤکیا، مصنف فرمات ہی تھا، (اور تیم مضرت ایرا تیم نے براؤکیا، مصنف فی موس تی کہاؤوں تک برخش اور تیم کے اور تیم کے اور کیا تیم کے بازہ کی جانور لے لیں (اور انتا کی بینچادیا تو اس باد شاہ کا افکر تھا، اور جس نے کہ و حضرت ایرا تیم کی کہ آپ بچھ سے موثی جانور لے لیں (اور انتا کی کہاؤی کی اور بیا تھا ہے کہاؤر کے لیں (اور انتا کی کہاؤر کے کہاؤر کے اس تو حضرت ایرا تیم کی کہ آپ بچھ سے موثی جانور کے لیں (اور انتا کی کہاؤ کی کہاؤر کے کہاؤر کی کہاؤر کے میں تو کے میں ایرا بیم کی کہاؤر کی میں تو کے میں اور انتا کی کہاؤر کی کہاؤر کے میں تھا ہے کہاؤ کی کہاؤ کا کہاؤ کی کہائے کی کہاؤ کا کہاؤر کے میں تھا تو کہاؤی کے میں تھا تو کہاؤی کے میں تھا ہے کہاؤی کہاؤی کے میا تھا ہے کہاؤی کے میا تھا کی کہاؤی کے میا تھا کی کہاؤی کا کہاؤی کی کہاؤی کے میا تھا ہے کہاؤی کے میا تھا کی کہاؤی کے میا تھا ہے کہاؤی کے کہاؤی کے

# حضرت باجره علیهاالتلام سے حضرت اساعیل کی پیدائش

الل كتاب كتيے ہيں: حضرت ابر اہيم نے اللہ كى بارگاہ ميں نيك اولاد كاسوال كيا، اور اللہ نے بھى اس كى آپ كو خوشخبرى عطافرمائى، اور ہوايوں كہ جب حضرت ابر اہيم كوبيت المقدس كے علاقوں ميں بيس سال بيت گئے، تو حضرت سازة نے حضرت ابر اہيم سے عرض كيا۔

پروردگارنے جھے تواولادسے محروم فرمادیا ہے لہذاآپ میری اس (ماجرہ) باندی کور کھ لیس، شاید اللہ اس سے مجھے اولاد مرحت فرمادیں۔

توجب حفرت سارہ نے ہاجرہ آپ کو تخد میں دیدیں توآپ نے ان سے مباشرت فرمائی اور اس وقت حضرت ہاجرہ امیدسے ہو گئیں، تواس پرلوگوں میں باتیں شروع ہو کیں کہ بیباندی توانی آقا (سارہ) سے محضرت ہاجرہ امید و عظیم مر تبت والی ہوگئی ہیں اس سے خضرت سارہ کو فطری طور پر سخت غیرت انفی، اور ابراہیم کو اس کا مشکوہ کیا تو حضرت ایر اہیم نے سارہ کو فرمایا آپ اس کے ساتھ جو جاہیں کرلیں، جب بیبات حضرت ہاجرہ کو پینی تووہ ڈر گئیں، اور بھاگ پر ہیں اور وہاں ایک چشے پر تھسر مئیں تو تب ایک فرشتے نے آکر ان سے عرض کیا،آپ خوف نہ کیجے اور آپ جس بیج کے ساتھ باامید ہو کیں ہیں اللہ عزو جل اس سے آکر ان سے عرض کیا،آپ خوف نہ کیجے اور آپ جس بیج کے ساتھ باامید ہو کیں ہیں اللہ عزو جل اس سے کو بہت بھلائی عطافرہائے گا، اور پھر فرضتے نے حضرت ہاجرہ کو واپسی کا کہا، اور خوشخروی کہ وہ ایک لائے اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا، اور تمام لائے واپ کی اور وہ اپنے (سوتیلے) تمام ہما کیوں کے ملکوں کا مالک ہوگا، تو اس پر حضرت ہاجرہ نے اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اپنے (سوتیلے) تمام ہما کیوں کے ملکوں کا مالک ہوگا، تو اس پر حضرت ہاجرہ نے اللہ عزوجل کا رہت بہت ) شکر اواکیا۔

اوریہ خوشخری صادق آتی ہے حضور اکرم علی پراس کئے کہ آپ علی کی وجہ سے عرب، لوگوں کے سر دار سے ، اور شرقا غرباتمام ملکوں کے مالک ہوئے ، اور اللہ عزوجل نے ان کودہ علم نافع اور عمل صالح عطافر مایا ، جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا ، اور عرب کو یہ شرف حضور علی کے تمام رسولوں پراشرف ہونے کی وجہ سے ملا ، اور آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کے متعلق بھارت کی برکت اور آپ کی کائل رسالت ، اور تمام اہل ارض کے لئے آپ کی بعضت کی وجہ سے بہ شرف امت محدید اور عرب کو حاصل ہول

اور کماہے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت اساعیل کو جب جنم دیااس وقت حضرت ابر اہیم کی عمر مبارک اشھ سال تھی، اور ان کے تیرہ سال بعد حضرت سارہ کے ہال حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اور جب حضرت ہاجرہ کے بال اساعیل پیدا ہوئے تبھی ساتھ میں اللہ نے حضرت سارہ سے بھی ایک لڑکے اسحاق کی پیدائش کی خوشخری مرحمت فرمادی تھی۔

تو مزید بیر خوشخری من کر حفزت ایرائیم سجدے میں گربڑے تھے، تواس وقت اللہ جارک و تعالیٰ نے حضرت ایرائیم پر مزید احسان کرتے ہوئے فرمایا: (اے ایرائیم دوست) اساعیل کے بارے میں میں نے تیری دعاو فریاد قبول کی، اوراس پر مزید میں نے بر کتیں نازل کیس اوراس کی اولاد کو کثیر کیا اور بہت بھابلہ کت

بنایا،اورآگ این مصاره عظیم افراد پیداهول گے اور اس کومیل ایک عظیم جماعت کارئیس وسر دار بناؤل گا۔ گا۔

اور ایک روایت میں یوں آیا ہے، یہ امر (خلافت) برابر قائم رہے گا اور ایک روایت میں ہے یہ امر (خلافت) برابر غالب رہے گا، حتی کہ بارہ خلفاء ہوں گے اور تمام قریش سے ہو نگے۔ ت

توان بارہ میں سے چار تو حضرات خلفاء راشدین ہیں بینی حضرت ابو بحر، حضرت عمیر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله عنهم (اور احقر"م" کمتا ہے ان کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن بن علی ہیں م)اور حضرت عمر بن عبد العزیز بھی اننی میں سے ہیں اور باقی کچھ خلفاء بنی عباس سے ہیں اور اہر اہیم کی بشارت اور حضور عظیمہ کی حدیث میں بالتر تیب بارہ مراد نہیں ہیں بلعہ صرف ان کا ہونا ہمراد سے

اور رافضی اثنا عشری شیعہ جو اس سے بارہ امام مراد لیتے ہیں، وہ مراد نہیں ہو سکتے ان میں سے پہلے حضرت علی اور آخری غیر موجود ہیں بعد اس کے متعلق انتظار میں بیٹھ ہیں جو محض سر اب ہے، دھوگا ہے اور وہ ان کے وہم و خیال کے مطابق محمد بن حسن عسکری ہے، توبیہ ان کا دعوی غلط ہے کیونکہ ان بارہ میں سوائے حضرت علی اور آپ کے فرزند حسن بن علی کے علاوہ اور کوئی خلافت کے منصب پر فائزنہ ہوا۔

( نوان دونوں کے بارٹے میں ان کا دعویٰ صحیح ہے اور آخری جس کی انتظار میں شیعہ حضرات سیروں سالوں سے بیٹھے ہیں، وہ تو محض ایک وہم اور دھوکا ہے اور ان کے علاوہ باقی حضرات ہمارے ہیب مسلمانوں کے پیشوااور مقتدا گزرے ہیں لیکن شیعہ حضرات کی ان کے متعلق النی سیدھی باتیں سراہر غلط ہیں)

تو خیر معنف فرمات میں کہ حضرت علی شائ میں اور جعفرت حسن بھی ، اور حضرت حسن ہے ، اور حضرت حسن نے جعفرت امیر معاویہ کے ماتھ پر بیعت فرمالی تھی اور فقنے امیر معاویہ کے ماتھ پر بیعت فرمالی تھی اور فقنے کا آگ کو محصادیا تھا ، اور اسلمانوں کے در میان جنگ کی چکی کو محصندا کر دیا تھا ، اور ان کے علاوہ باتی (نو) حضرات عام رعایا میں شامل میں ان میں کوئی امت میں منصب خلافت پر فاکر نہ ہواتھا ، اور کسی معاملے میں حاکمیت پر قائم نہ ہواتھا (بال ہمارے بررگ و پیشوا ضرور رہے ہیں لیکن وہ بھی صحابہ کے درجے سے کم ، نہ سیعو کے خیال کے موالے کے درجے سے کم ، نہ سیعو کے خیال کے موالے کا کہ درجے سے کم ، نہ سیعو کے خیال کے موالے کی موالے کے درجے سے کم ، نہ کے درجے سے کم ، نہ کے درجے سے کم ، نہ کو سیعو کے خیال کے موالے کی موالے کی درجے سے کم ، نہ کے درجے سے کم ، نہ کو کے درجے سے کم ، نہ کی کو دیکھ کے درجے سے کم ، نہ کے درجے سے کم ، نہ کے درجے سے کم ، نہ کے دیا ہو کی کے درجے سے کم کے دیا گور کے دیا گور کے دیا گور کے درجے سے کم ، نہ کے درجے سے کم ، نہ کے دورے سے کی کے درجے سے کم کے درجے سے کم کے دیا گور کی کے دیا گور کے

(اب ہم دوہرہ حضرت ابراہیم کے قصے کی طرف لوٹے میں تومصنف فرماتے ہیں) پھر چھڑت ہاجرہ کے ابارہ کے اس جب حضرت اسامیاں پیدا ہوے اور اس سے حضرت سارہ کو سخت غیرت آئی، تو پھر حضرت سارہ کے

حضرت اراہیم کو کمااس کو جھے ہے کہیں اور لے جاؤ، تو حضرت اراہیم حضرت بابرہ اور ان کے الل حضرت اساعیل اساعیل کو لیے گئے اور چلے ۔۔۔۔۔۔۔ چلے حتی کہ ان کواس جگہ اتارویا جمال آج مکہ شر آباد ہے اور حضرت اساعیل جب دودھ پیتے ہے تھے تو جب حضرت اراہیم ان کو چھوڑ کر پیٹے پھیر کروائیں ہونے لگے تو حضرت باجرہ حضرت ابراہیم کی طرف کھڑی ہو کمیں اور آپ کے کپڑوں سے چٹ گئیں، اور عرض کیا۔

اے ابر اہیم آپ ہمیں یہاں تھا چھوڑ کر کہاں جارہے ہیں؟ جبکہ ہمارے پاس کوئی (کھانے پینے اور رہنے سننے کا)سامان بھی نہیں ہے جس سے ہم گزر بسر کر سکیں؟ لیکن حضر ت ابر اہیم نے کوئی جواب نہ دیا، ہاجرہ اصر ارواضطر اب کے ساتھ پیچھے پڑ گئیں لیکن حضر ت ابر اہیم ہیں کہ جواب نہیں دے رہے تو پھر حضر ت ہاجرہ نے حضر ت ابر اہیم سے یو چھا۔

کیااللہ نے آپ کواس کا تھم فرمایا ہے؟

توحفرت ابراہیم نے پھر جواب دیا ہی

تو پھر حضرت ہاجرہ نے بھی کہا: پھر (کوئی پرواہ نہیں اور) وہ جمیں ضائع نہ کرے گا شخابو محمہ بن الی زید آپنی کتاب "النوادر" میں فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ جب حضرت ہاجرہ پر غیرت اور غصے میں آئیں تو قسم اٹھائی کہ وہ ان کے تین عضو ضرور کا ٹیں گی، تو حضرت ابر اہیم نے ان کو قسم سے سکدو ثی کا طریقہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ ہاجرہ کے دونوں کا نوں میں سوراخ کردو، اور ختنہ کردو تو تم اس طرح قسم سے بری ہوجاؤ گی، حضرت سیمکی فرماتے ہیں تو یہ ہاجرہ (دنیاکی) پہلی خاتون ہیں جن کی ختنہ ہوئی ہے، اوراس طرح وہ کہانی خاتون ہیں جن کے کانوں میں سوراخ کئے گئے اور یہ عور توں کے لئے حسن وزینت بن گئی اوراس طرح یہ پہلی خاتون ہیں جنھوں نے اپنادامن سب سے زیادہ لمباکیا تاکہ چلنے میں شانات قدم منتے جائیں اور سارہ کو ان کی موجود گی کا پید نہ چلے (م)

حضرت ابراہیم کا پنے فرزنداسا عیل اور ان کی ماں ہاجرہ کے ساتھ فاران کی

چو ٹیول کی طرف ہجرت فرمانااور وہال بیت عتیق لیمنی تعبہ اللہ کو تعمیر فرمانا

کی حضرت این عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت امراس عیل (بایرو) وہ پہلی خانون ہیں جضول نے کمر بند باندھا، (اوراس کو دراز کیا) تاکہ ان کے نشانات قدم منتے چلے جانمی اور حضرت سارہ و ان کی موجود کی کاعلم ند ہو۔

پھر حضرت ایر اہیم حضرت ہاجرہ اور ان کے شیر خوار فرزندا ماعیل کوئے کر چلے حتی کہ بیت اللہ (کی جگد) کے پاس کے گئر خوار فرزندا ماعیل کوئے کر چلے حتی کہ بیت اللہ (کی حکمہ کی بالائی طرف جہال زمز م کا کنوال ہے وہال اس وقت ایک درخت

الله يه طريقة عرب مين رائح تقااور عجم ك القرايك تعجب فيز چيز في (م)

آل قال البخاري قال عبدالله بن محمد، هو ابوبكر بن ابي شيبه، حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر، عن ابوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن ابي وداعه، يزيد احدهما على الاخرعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال .... الخ

تھا، ادھر اتار دیا، اور اس وقت اس مکہ کے علاقے میں ان کے سواکوئی انسان نہ تھا (نہ بیت اللہ کی عمارت تھی نہ کوئی اور آبادی کی چیز بلعہ میابان صحر اتھا حتی کہ ) پانی تک نہ تھا تو حضرت ایر اہیم نے ان کو وہاں بھادیا، اور پاس ایک مجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیز ورکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت ایر اہیم (بغیر کچھ گفتگو فرمائے) واپس ہونے گئے توام اساعیل ان کے بیچھے ہو گئیں اور پوچھنے لگیں۔

اے ایر اہیم :آپ کمال جارہے ہیں، اور جمیں ایسی (بیابان) جگه میں چھوڑے جارہے ہیں، جمال نہ کوئی انسان کے سے اور نہ کوئی (اور زندگی کو باقی رکھنے والی) چیز ہے۔

تو حضرت ہاجرہ نے یہ فریاد بار بارکی ،لیکن حضرت ابراہیم (بیں کہ تھم خداوندی کی وجہ سے) توجہ نہیں فرمار ہے بیں، تو پھرآخر حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا،

کیااللہ نے آپ کواس کا حکم فرمایا ہے؟

پھر جاکر فرمایا ؛ جی بال، تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، پھر ہمیں وہ ضائع نہ فرمائے گا، اور یہ کہ کر حضرت ہاجرہ واپ میں حضرت ہاجرہ ایر ہیم بھی واپس مزکر چل پڑے حتی کہ ایک میلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جمال سے حضرت ہاجرہ اور اساعیل ان کو نہ دیکھ کئے تھے، تو وہاں حضرت ایر اہیم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور بازگاہ خداوندی میں دعاوالتجا کے لئے ہاتھ اٹھاد کئے اور عرض کیا :

ربنا إلى اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المجرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افندة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون (سررة ايراسي)

اور حفرت ام اسا عیل اس پائی ہے خود بھی پیتیں ، اور اپنے پی کو بھی پلا تیں ، حتی کہ مشکیزہ خالی ہو گیا ،
اور مال کو بھی پیاس گی ، پیٹے کو تو گئی ہی تھی ، شیر خوار چہ تھا، اور مال ما متاکی وجہ ہے اپنی پیاس بھول کر
باربار پریشانی کے عالم میں پیچ کو و یکھیں پھر جب پیچ کی حالت اسی ہو گئی کہ مال ہے و یکھانہ گیا تو مال ب
قراری کے عالم میں اسمیں اور قریب ہی ایک (صفا) بپاڑی تھی ، اس پر جاکر چڑھیں اور آس پاس وادی میں
کی کو تلاش کرنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آجائے یا پائی وغیر ہ نظر آجائے لیکن سب بے سود ، بھر اس طرح
کئی کو تلاش کرنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آجائے یا پائی وغیر ہ نظر آجائے لیکن سب بے سود ، بھر اس طرح
کر گئیں اور پھر اس کے ساتھ واپس اتریں ، اور جب وادی کے پیچ میں بہنچ گئیں تو اپنی قیمیں مبارک کا کنارہ
کر گئیں اور پھر مروہ بہاڑی پر چڑھیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں شاید کوئی نظر آجائے یاپائی وغیرہ
کر گئیں اور پھر مروہ بہاڑی پر چڑھیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں شاید کوئی نظر آجائے یاپائی وغیرہ
مل جائے ، لیکن بے فائدہ تو اس طرح مال اپنی ما متا اور دل کی تڑپ اور بے چینی کے ساتھ سات مر تبدان
میں بروٹریں بردوڑیں۔

ان عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اس وجہ سے لوگ دونوں پیاڑیوں کے در میان دوڑتے ۔ ب-

تو حفرت اساعیل کی مال حفرت ہاجرہ علیہاالسلام جب (آخری مرتب) مروہ پر چڑھیں (تو کوئی آواز محسوس فرماکر) اپنے آپ کو کمارک جا، پھر غورے آواز کی طرف کان لگائے اور کما شاید کوئی تیرے پاس

الاصل لفظروایت میں انیس بےنہ کہ انسان لیکن مراوانسان بے

فریادرس پہنچ گیاہے، پھر زمزم کی جگہ دیکھا تو وہاں ایک فرشتے کو موجود پایا، پھراس نے اپنی ایری کے ساتھ زمین کو کریدا، یا فرمایا کہ پھراس نے اپنی ایری کے ساتھ زمین کو کریدا، یا فرمایا کہ پھراس نے اپنے پر زمین پر مارے تو پانی ظاہر ہوگیا، تو حضرت ہاجرہ اس کو جمع کیا، اور کھنے لگیس ڈم لینی رک جارک جا، اور پھر چلو پھر کھی ایک رایخ مشکیزے میں ڈالنے لگیس، اوریانی چشمے سے پھر بھی اہل رہا تھا۔

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور علی اندام اساعیل پر رحم فرمائے کاش وہ زم زم رکم ان عباس فرمائے کاش وہ زم زم (کمنا) چھوڑ دیتیں یا حضور نے یہ فرمایا، کاش وہ چلونہ بھر تیں تو زمزم ایک جاری چشمہ بن جاتا، تو چر حضرت ہاجرہ نے خود بھی پااور ایخ لخت جگر اساعیل کو بھی پلایا، اور فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے عرض کیا، آپ اس زمین میں خوف نہ تیجے، بے شک یمال اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اسکے والد (دونوں ملکر) اس کی تغییر کریں گے اور اللہ ایٹ گھر والوں کو ضائع نہ فرمائیں گے۔

اوراس وقت بیت اللہ کی زمین تمام سطح زمین سے ابھر ی ہوئی تھی،اور پہلے بھی سلاب آئے تھے اوراس کے دائیں بائیں تک پہنچے تھے۔

الغرض حفرت ہا جڑہ اپنے فرزند کے ساتھ ای طرح زندگی ہر فرماتی رہیں، ایک مرتبہ ان کے پاس
سے قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ گزرااور ان کی طرف سے (پچھ ہٹ کر) ہو تا ہوا کہ کی نثیبی زمین میں قیام
پذیر ہو گیا، وہاں سے انھوں نے پانی پر اٹھ نے والے پر ندوں کو دیکھا تو کہ اٹھے، یہ پر ندے تو پانی پر آتے
ہیں، اور جبکہ ہم اس وادی سے واقف ہیں یمال کوئی پانی نمیں ہے، تو یہ دیکھ کر انھوں نے اپنا ایک یادو
ساتھی دوڑا نے وہ اس جگہ پنچے اور واپس آگر پانی کی خبر دی توسب وہاں متوجہ ہو گئے اور چل پڑے، اور وہاں
حضرت ہاجرہ پانی کے پاس موجود تھیں تو انھوں نے پوچھا کیا آپ این ہمیں اتر نے کی اجازت مرحمت
فرمائیں گی ؟

تو حضرت اجرہ نے فرمایا: جی ہاں: کیکن پانی پر تمہار املیت میں ہمارے ہاں کوئی حق نہ ہوگا، تو انھوں نے عرض کیا، صحیح ہے۔

حضرت غبراللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکر میں نے فرمایا : ام اساعیل نے اس (آبادی اور آثار زندگی یعنی دونوں چزوں) کویا لیا، اور یہ (یہاں بھی) انس و مجبت کی فضاء محسوس کرنے آگیس پھر قوم جرہم یمال اترے اور اپنے گھر والوں کی طرف پیغام بحسیج دیا تووہ بھی وہاں سے ایک پاس آگر مل گئے اور یہ سب حضر ات کھل مل کرر ہے گئے اور حضر ت اساعیل جوان ہوئے اور قوم جرہم سے عربی زبان سیمی، اور یہ ابھی جوانی میں سب کے نزدیک خوب خوصورت اور وجاہت والے تھے، توجب یہ عین بلوغت کو پہنچ گئے تو قوم جرہم نے اپنے کی ایک لڑکی ہے ان کی شادی کردی۔

اوراس عرصے میں حضرت باجرہ ام اساعیل بھی عظیم قربانیال دے کراپنے پروردگار کے پاس چلی ٹئیں، پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم حضرت اساعیل کی شادی کے بعد ملنے کے لئے آئے، تو گھر میں حضرت اساعیل کو موجود نہ پایا، توان کی بیوی سے دریافت کیا تواس نے کہا ہمارے لئے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر حضرت ابراہیم نے ان کی زندگی اور رہن سمن کے بارے میں یوچھا، تو شکوہ شکارہ شک کرنے گلی کہ ہم لوگ بوی سیگی اور مختی میں مبتلا ہیں، حضرت اراہیم نے فرمایاجب آپ کے شوہر آجا کیں تو انہیں میراسلام کہنا، اور میری طرف سے بیا بھی کہ دیناکہ اپنے دروازے کی چو کھٹ تبدیل کرلیں۔

www.islamicbulletin.com

جب حضر تااساعیل والی لوٹ تو انھوں نے کھ محسوس کیا، اور پوچھاکیا کوئی آیا تھا؟ ہوئی نے کہا تی ہاں ایک بوڑھے سے مخص آئے سے، انھوں نے ہم سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے ہتا ہیا، ہر انھوں نے ہم انھوں نے ہم حتی و مشقت میں مبتلا ہیں، تو حضر ت اساعیل نے ہو چھا، تو پھر انھوں نے کچھ نو جھم دیا تھا کہ میں ان کی طرف سے آپ کو سے ان کو چھا، تو پھر انھوں نے کچھ کو جھم دیا تھا کہ میں ان کی طرف سے آپ کو سلام کہ دوں اور وہ آپ کو یہ بھی کہ رہ سے کے کہ اپنے وروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لو تو پھر حضر ت اساعیل نے فرمایا ۔ وہ میرے والد مکر م سے اوروہ مجھے تھم کر گئے ہیں کہ میں تجھے جدا کردوں ابدا تو اپنے گھر والوں میں چلی جا، اور پھر اس کو طلاق دیدی، اور اس قبیلے میں سے ایک دوسر ی سے شادی فرمالی، پھر گھر والوں میں چلی جا، اور پھر اس کو طلاق دیدی، اور اس قبیلے میں سے ایک دوسر ی سے شادی فرمالی، پھر مصر شادی کی ہو اور ان سے دریافت فرمایا، تم کیے (زندگی گزار رہے) ہو اور ان سے ان کی میں نکلے ہیں پھر حضر ت ابراہیم نے دریافت فرمایا، تم کیے (زندگی گزار رہے) ہو اور ان سے ساتھ، میں نکلے ہیں پھر حضر ت ابراہیم نے دریافت فرمایا، تم کیے (زندگی گزار رہے) ہو اور ان سے ساتھ، میں نکلے ہیں پی ہی ہم خیر و عافیت کے ساتھ، میں اور پھر اللہ کی تعریف و تا کی، حضر ت ابراہیم نے دریافت فرمایا تھا، انہا کیا ہوتا ہو جا کہ کہا گوشت پوچھا تو بہونے عرض کیا ہم خیر و عافیت کے ساتھ، فرانی و کھا تو بہونے عرض کیا ہم خیر و عافیت کے ساتھ، خراف فرمائی۔ کہا گوشت پوچھا تو بہونے عرض کیا ہم خیر و عافیت کے ساتھ، خراف فرمائی۔ کہا گوشت پوچھا تو بہونے عرض کیا ہم خراف فرمائی۔

اے اللہ ان کے لئے گوشت ویانی میں برکت عطافر مائیے

حضورا کرم عظی فرماتے ہیں :اس دن حضرت اساعیل کے بال کوئی برتن بھی نہ تھا اگر ہوتا تو حضرت ایر اہیم ان کے لئے اس میں (برکت کی) وعا فرماتے پھر حضور نے فرمایا : جب سے مکہ میں گوشت اور پانی دونوں (وافر مقدار میں) رہتے ہیں۔

تو حضرت ابراہیم نے (ابنی اس نیک سیرت ہوکو) فرمایا، جب تیرا شوہر آجائے تواسے میراسلام کمنا اور میری طرف ہے انہیں خلم دینا کہ اپنے دروازے کی (اس) چوکھٹ کوبر قرار رکھے توجب حضرت اساعیل واپس تشریف ایک تو چھاکیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ یوئی نے عرض کیا: جی ہاں: ایک انچی صورت (و سیرت) واپس تشریف ایک ترک تعلق دریافت فرمایا تو سیرت کا ایک برگ تاریخ متعلق دریافت فرمایا تو سیرت نے تادیا، پھرا نھوں نے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھاکہ کیے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ توہیں نے کہا خیر کے میں؟ عرض کیا جی ہاں آپ کو سلام کہ خیر کے میں؟ عرض کیا جی بال آپ کو سلام کہ دروازے کی چوکھٹ کوبر قرار رکھنا۔ حضرت اساعیل نے فرمایا!

وہ میرے والد مکرم تصاورتم چونکھٹ بواوروہ مجھ تھم کرگئے ہیں کہ مجھے عقد میں رکھوں، حضرت ایراہیم علیہ السلام بچھ عرصے بعد پھر ملا قات کے لئے تشریف لائے (اوراس دفعہ میں حضرت اساعیل کو موجود پایا اور اے درست کررہے تھے، حضرت پایا اور اے درست کررہے تھے، حضرت اساعیل نے ایک میں اور ایک میں اساعیل نے ایک میں اسامیل نے ایک میں اسامیل نے ایک میں اسامیل نے ایک اسامیل نے ایک میں نے اسامیل نے ایک میں اسامیل نے ایک میں اسامیل نے ایک میں اسامیل نے ایک میں نے اسامیل نے ایک میں نے ایک میں اسامیل نے ایک میں نے ایک نے ایک میں نے ایک نے ایک میں نے ایک نے ایک نے ایک میں نے ایک میں نے ایک میں نے ایک میں نے ایک نے ایک میں نے ایک ن

وتضفر إلا تماءاردو كن

آواب)جوباپ اور بینے کے در میان ہوتے ہیں وہ تمام آواب مجالائے، بینے نےباپ کے ساتھ عزت واکرام کامعاملیہ کیااوربائے نے بینے کے ساتھ شفقت ور حت کامعاملہ کیا۔

يم حضرت ايراتيم فاسية قرزندار جيندكو فرمايا:-

اے اس عیل اللہ نے مجھے ایک تھم فرمایا ہے تو حضرت اساعیل نے عرض کیا رب کی طرف ہے آپ کوجو تھم ملا ہے اس کو پورا سیجیے، والد مکرم نے فرمایا اس میں تیری مدد کی ضرورت ہے، عرض کیابالکل میں حاضر ہوں، تو پھر حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے اردگر دکی ایک اٹھر کی ہوئی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔
اللہ نے مجھے یمال ایک گھر بنانے کا تھم فرمایا ہے۔

تو پھر باپ اور میٹے نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، بیٹا پھر لا تارہا، باپ بناء (تعیم) کر تارہا، حق کہ جب دیواریں (قد سے) او کچی ہو گیں تو یہ خاص پھر لائے، اس پر حضر ات اپر اہیم کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سلکے اور اساعیل پھر پکڑائے رہے، اور زبان پر دونوں کے بیدالفاظ جاری رہے۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

(اے) ہمارے پروروگار ہم سے (اس خدمت کو) قبول فرمالیج بے شک آپ سنے والے (اور) جانے والے ہیں (سور وَبَقر ہ ١٢٧)

اور پھر (ایک طرف پوری ہونے کے بعد) دیگر اطراف میں بناء کرتے رہے اور گھو متے بناتے یہ الفاظ وونوں نے اپنی زبان پر جاری رکھے۔ دبنا تقبل ..... الخ

یہ پوری روایت مذکورہ ایک طریق سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنمائے منقول ہے اورآپ اسی ایک دو سرے طریق کے سی بمی سے ایک دو سرے طریق کے سے بھی یہ روایت منقول ہے جس میں آپ فرمائے ہیں۔

جب ابراہیم اورآپ کے اہل کے در میان جو (گھریلو مسائل پیدا ہوئے) تو حصر تباہر اہیم اساعیل اورام اساعیل کو لئے کر چلے اور ساتھ پانی کا ایک مشکرہ تھا ۔۔۔ پھر اس ندکورہ طرح سے اس روایت میں پورے قصے کو بیان فرمایا۔

تو یہ فد کورہ حدیث جفرت این عباس کا فرمان ہے اور اس کے بعض جھے حضور ﷺ کی طرف بھی منسوب بین اور بعض حصول میں غزارت ہے ، (اور اس روایت کی بعض باتوں کی بنایر) لگتا ہے کہ حضرت ان عباس رضی القد عنہ کو یہ زوایت اسر ائیلیات کے فلی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت اسا جمل اس وقت دور جہ میں بھی تھے۔

ادر آبل تورات ہے بہ بات منقول ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے حضرت امراہیم کو تھم فرنایا تھا کہ وہ اُپنے ہے اور جو بھی خلامان کے پاس میں ، تمام کی ختنہ کریں ، اور یہ واقعہ آپ کی عمر کے ننانوے سال گزر نے کے بعد پیش آیا، تواس وقت حضرت اسامیل "کی عمر تیرہ سال حستی ہے ، اور حضرت افراہیم نے تھم خداو ندی کو فوراکرتے ہوئے ممل کیا ، تواس سے معلوم ہو تا ہے کہ بیرانھوں نے (فرض)و واجب سمجھ کر

ال حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا ابو عامر عبدالملك بن عمرو، حدثنا ابراهيم بن نافع، عن كثير بن كثير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال سالخ

کیا،ای وجہ سے علاء کے اقوال میں کہ میہ چیز مردول پرواجب ہے۔

معی خاری میں ہے لد: حفرت او ہر رہ وضی اللہ عندے مروی ہے کدر سول اکر م تاہ نے فرمایا۔ حضرت او اہیم علیہ السلام نے مل قدوم (آلے کے ساتھ اپنی) ختند فرمائی اور وہ (اس وقت) ای سال کے تھ کل

اور بعض روایتوں میں بید الفاظ بھی آئے ہیں، حضرت اور ایش نے قرائی ختند فرمائی داوروہ بھی اپنی عمر کے اس سال گزرنے کے بعد اور قدوم آلے کے ساتھ ختند فرمائی۔

اورایک قول کے مطابق قدوم الد نس بعدوه ایک جگه کانام ب

لیکن بیات دین نظین مونی جائے کہ یمال ندکورہ روانوں ش آیا ہے کہ آپ نے ای سال گزرنے کے بعد ختند فرمائی، تواس سے ذاکد مدت کی نفی نہیں ہوتی۔

اوریدان کے کہ آمے حضرت ایرائیم کی وفات کے مذکرہ میں آیک مدیث ذکر ہوگ کہ حضرت او جریرہ سے سروی ہے کہ دسترت او جریرہ سے سروی ہے کہ رسول آکرم میں نے فرمایا:

حضرت اوراس كے بعد ہى اى سال نده رائى ، جُبك ده ايك سويس سال كے تھے، اوراس كے بعد ہى اى سال ذهه رب دائن حبان نے اس كوائى صبح ميں روايت فرايا ہے۔

لیکن ندگورہ روایوں بین کی باتیں محل اشکال و تقید بین ایک توبہ کہ ان بین اللہ کی راہ بین ذرح بور نوالے کا دکر نہیں آیا، اور وہ حضر ت اسامیل بین (کیکن بہت اسر اٹیل کے ہاں وہ حضر ت اسحال بین اس وجہ سے انھوں نے حضر ت اسامیل کا اس بارے بین ذکر نہ کیا) اور دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ معضرت اور اللہ بین بیل مورت باجرہ واور اللہ لخت جگر کو وادی بیابان میں چھوڑ نے کے بعد صرف تین مر جہ چکر لگایا، اور ان بین بیل مرتبہ جب تشریف لائے تے جب حضرت ہاجرہ کی وفات اور حضرت اسامیل کی بیلی شادی ہو چکی تھی، توبیات ہم سیس آئی کہ حضرت اور آئیم نے اللہ بی جگوڑ دیا ؟ کہ ان کے طالات کی بھی خبر نہ لیں، جبکہ آیا ہے کہ حضرت اور آئیم کے لئے زمین کو لیے وہ ان کی طرف چھوڑ دیا ؟ کہ ان کے طالات کی بھی خبر نہ لیں، جبکہ آیا ہے کہ حضرت اور آئیم کے لئے زمین کو لیے وہ ان کی طرف جب وہ ان کی سال بور سکت ہا جب وہ ان کی طرف جاتے تو براتی پر سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے، توان سب باتوں کی بنا پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ وان کی طالات سے کیسے بی جب وہ ان کی طرف بیا تھی اس اور پر میں بیال تھے۔ اور ان کی بال انتائی ضرورت اور شدت حاجت میں بین اور پر کھی بچکہ اور ان کی بال انتائی صرورت اور شدت حاجت میں بین اور پر کھی بچکہ اور ان کی بال انتائی مورد وہ ان کی مورد تو بھی نہ کور تمیں ہے، جبکہ بیات میں اور انداز اس کی انداز میں تھے دیا جس اور کے بھی بھی مورد وہ ان اس ایکی روایوں میں تھے دیا جس اس اسلام ہی ہیں۔ بہت میں وہ وہ اس اسلام بی ہیں۔ بہت بھی مورد وہ ان اس انتائی مورد مورت اسامیل بھی اس اسلام ہی ہیں۔

كُ وَتَابِعَهُ عَبِدُالرِحَمَنِ بن استحاق عن إبي الزناد، وتابعه عنهلان عن ابي هويره، ورواه محمد بن عمرو عن ، ابي سلمته اعن ابي هريرة، وهكذا رواه مسلم عن قتيبة به

www.islamicbulletin.com

الله تعالیٰ کی راه میں ذرح ہونے والے کا قصہ وعلیہ الصلوۃ والسلام"

### الله تعالیٰ کی راہ میں ذرح ہونے والے کا قصہ "علیہ الصّلوة والسّلام"

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مین میں فرماتے ہیں (ترجمہ) اور (ابراہیم علیہ السلام) ہولے میں اپنے پروردگار
کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اے پروردگار مجھے (اولاد) عطافر ما (جو) سعادت مندول
میں سے (ہو)۔ توہم نے ان کو آیک نرم دل لڑکے کی خوشخری دی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے (کی
عر) کو بہنچا تو ایر اہیم نے کہا کہ بیٹامیں خواب دیکھتا ہوں کہ (گویا) سمہیں ذک کر رہا ہوں تو تم بتاؤ تمہارا کیا
خیال ہے ؟ا نھوں نے کہا کہ بیٹامیں خواب دیکھتا ہوں کہ (گویا) سمہیں ذک کر رہا ہوں تو تم بتاؤ تمہارا کیا
گے، جب دو توں نے کہا کہ بیٹامیں خواب کو جھم ہوا ہے وہی سیجھے خدانے چاہاتو آپ مجھے صابرین میں پاکس ایر اہیم
گے، جب دو توں نے تھم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماضے کے بل لٹاویا توہم نے ان کو پکارا کہ اے
ایر اہیم (علیہ المبلام) تم نے نوان کو فور کی تعلق میں اور ایسی ایر اہیم کا (ذکر خیر
میں کے بھوڑ دیا، کہ ایر اہیم پر سلام ہو (اور) کیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بدشک وہ ہمارے
مومن ہی وں میں سے سے ، اور ہم نے ان کو اسحاق و پر کئیں نازل کی تھیں اور ان دو نوں کی اولاد میں
کاروں میں سے (ہوں گے) اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر بر کئیں نازل کی تھیں اور ان دو نوں کی اولاد میں
کاروں میں سے (ہوں گے) اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر بر کئیں نازل کی تھیں اور ان دو نوں کی اولاد میں
سے نیکوکار بھی ہیں اور آپ پر صری ظلم کر نے والے لیمن (کناہ گار) بھی ہیں۔ اور

الله عزوجل اپندوست حضرت الراجيم كبارے ميں فرماتے ہيں كه جب انھوں نے اپنے علاقے كو خير باد كها تواپنے بروردگار نے حضور التجاء كى كه اسے كوئى صالح اولاد عطا فرماد يبحئ تو پروردگار نے خوشخرى سائى كه ان ئے ہاں ایک بر دبار (عقل مند) پچہ جنم لے گا، اوروہ حضرت اساعیل ہيں کیونکہ حضرت ابراجیم كى مبلى اولاد يمى ہيں، اور اس وقت حضرت ابراجیم كى عمر مبارك چھياسى سال بيت چكى تھى، اور اس بات ميں كسى خرجب والے كاكوئى اختلاف نہيں ہے، كہ حضرت اساعیل حضرت ابراجیم كى بہلى اولاد ہیں۔

تو حضرت اساعیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلما بلغ معد السعی فی کہ جبوہ (اساعیل) ان کے ساتھ دوڑ نے (کی عمر) کو پہنچا، یعنی جوان ہو گیااور اپنے والد کے کا موں میں ہاتھ بٹانے نگااور حضرت مجاہد نے بھی اس کی تفسیر یوں ہی فرمائی ہے کہ یعنی جبوہ جوان ہو گئے اور اتن طاقت و قوت کے حامل ہو گئے کہ اپنے والد کے ساتھ کام کریں۔

تو خیر جب حضرت اساعیل اپی عمر کی اس بہار کو پہنچ گئے تو آپ کے والد ماجد حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کو اپنے گخت جگر کے ذع کرنے کا حکم ہور ہاہے۔ اور حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث یوں مروی ہے کہ

انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ یہ عبیدین عمیر کا بھی فرمان ہے۔

اور یہ اللہ عزوجل کی طرف سے اپ دوست کا امتحان تھا کہ وہ اپنے گئت جگر کو جو ان کو بڑھا ہے ہیں (بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے) اس کو ذرائ کریں اور اس سے پہلے یہ عظیم امتحان بھی گزر چکا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ یہوں حضر سے ہجرہ اور ان کے فرزند کو جنگل بیابان میں تن تنما (بغیر کسی دنیوی آسر ہے کے) چھوڑا کے، اور وہ جنگل بھی نہ تھا بلعہ صحر اء خشک تھا، جمال گھاس کا ذرہ نہ تھا، اور نہ کوئی دل بہلا نے کی چیز، اور نہ کوئی کھیتی، اور نہ کوئی دور دور در دینے والا جانور، پھر بھی حضر سے اہر اہیم اپنے دوست (اللہ عزوجل) کے امتحان پر پور ااتر ہے اور دونوں کو اس جگہ محض تو کل علی اللہ پر چھوڑ دیا، اور اللہ نے (بھی دوست سے قربانی ما نگی تو سبی لیکن کی شمیر) بلعہ ان کے لئے کشادگی و فراخی کا راستہ کھول دیا، اور الیہ جگہ سے ان کورزق دیا کہ جمال ان کا گمان بھی نہ جاسکتا تھا، تو الغرض جب پہلی قربانی پوری ہوگئی اور دوست اس میں کا میاب اتر اتو پھر اللہ عزوجل کی طرف سے اپنے دوست ابر اہیم کو دوسری قربانی یعنی اپنے گئے گئے کہ کا دور چھم ایسا تھا، اور بھر تھا، اور حضر سے اسے نہ کی کا کوئی اولاد تھے، اس کے باوجود و حضر سے ابر اہیم علیہ السلام نے تکم خداوندی پر لبیک کمااور تھم کی فرمال پر داری میں دوڑ پڑے۔

پھر حضرت ابراہیم نے یہ قربانی اپنے بیٹے پر پیش کی تاکہ حضرت اساعیل اپنے ول کی خوشی اور آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کردیں،ورنہ جبر أاور قهراً ذرگ تو کرتا ہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا ، ینٹنی اِٹی اَدَی فِی المنام اَٹی اَذبَحِٰک فَانظر مَاذَا تَدْی قَالَ لَا القرآن

اے میرے پارے بیٹے: میں خواب میں دیکتا ہوں کہ میں تجھے ذیح کررہا ہوں پس تیر اکیا خیال ہے؟ تو عقل مند مخمل مزاج بیٹا ہے والد کی فرماں بر داری کے لئے فوراً بڑھااور عرض کیا سب

ياً أبت افعَلْ مَاتُو مَرُ سَتِجدُ نِي إِنْ شَاءُ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنِ الْ

اے میزے (بیارے) اباجس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ کر ڈالئے انشاء اللہ آپ مجھ کو صابرین میں ہے ۔ یا کیں گے۔

> اورا پنے والد اور در حقیقت بندوں کے برور دگار کے حکم کی بیہ بہترین فرماں ہر داری ہے۔ بیرین

آك فرمان خداوندي ب، فَلَمَّا أَسَلَمًا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينَ

اسلما کی دو تفییریں ہیں، ایک توہے کہ وہ دونوں تابعد ار ہو گئے اور اس قربانی کا عزم کر لیا،اور ایک تغییر پیہے کہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔

اور تلد للجبین کا مطلب ہے کہ حضرت اہرائیم نے حضرت اساعیل کو منہ کے بل لٹادیا (اور ایہا کیوں فرمایا؟) شاید اس لئے کہ تاکہ گدی کی طرف سے ذرح فرمائیں اور اس طرح ذرح کرتے وقت ان کے چمرے کو نہ دیکھ سکیں (کہ کمیں محبت پدری جوش میں آجائے) حضرت ابن عباس مجاہدٌ سعید بن جیر ؓ، قادہؓ اور ضحاک کا میں قول ہے لیکن دومر اقول یہ بھی مروی ہے کہ حضرت اساعیل "کواپی طرح لٹایا تھا جس طرح کہ عام قربانی کے جانوروں کولٹا یا جاتا ہے پیٹانی زمین سے ملی رہ گئ تھی۔

ایک اور اسلما کی تفییر ہے کہ حضرت ابراہیمؓ نے اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی ( یعنی بسم اللہ اللہ اللہ اکبر کہا) اور حضرت اساعیلؓ جام موت پینے کے لئے حاضر و تیار ہو گئے تو اس طرح دونوں تابعدار ہو گئے ۔حضرت سدیؓ وغیر ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؓ نے چھری حضرت اساعیلؓ کے حلق پر چلائی ،لیکن چھری نے کچھ خراش تک نہ لگائی ،کہاجا تا ہے کہ چھری اور حضرت اساعیلؓ کی گردن کے درمیان کانسی کی سطح حائل ہوگئ تھی ، واللہ اعلم تو ایسے وقت میں اللہ عزوجل کی طرف سے حضرت ابراہیمؓ کو آواز دی گئی۔

أَن يَآ إِبرَاهِيمَ قَد صَدَّقتَ الرُّؤيَاةِ إِنَّا كَلْلِكَ نَجزى المُحسِنِين ل

(اورہم نے آواز دی) کہ اے اہراہیم بے شک تونے اپنا خواب کی کر دکھایا، بے شک اس طرح ہم (بھی)محسین کواچھا بدلہ دیتے ہیں۔

لینی تیری فرباں برداری کا جوامتحان مقصود تھا وہ پورا ہو گیا اور آپ اس میں بحسن وخو بی کامیاب ہوئے اور آپ اس میں بحسن وخو بی کامیاب ہوئے اور آپ نے اس کی اطاعت میں بہت جلدی کی ،اس طرح آپ کے گئت جگر نے بھی بہت ہی عمد وقر بانی پیش کی ایخ جسم و جان کومیری راہ میں ذیح ہونے کیلئے بے در بننے پیش کر دیا ، جس طرح کہ آپ نے اے ابراہیم! اپنی جان کوجلانے کے لئے آگ کے سپر دکر دیا تھا اور جس طرح کہ اے ابراہیم! آپ اپنا مال مہما نوں کے لئے آگ کے بین ،اسی وجہ سے بروروگار نے بھی فر مایا۔

بے شک بیکھلی اورعظیم آنر مائش تھی۔ لیے یعنی ایسی آنر مائش تھی جس کی تختی اورمشکل صاف ظاہرتھی۔ (خیر حصرت ابراہیمؓ نے تو ، اپنی طرف سے بیٹے کی بازی لگادی ،لیکن آگے کیا ہوا؟ فر مان باری ہے ) اور س ہم نے اس (ابراہیمؓ ) کو (بدلے میں )عظیم قربانی عطا کی۔ سے

یعنی ہم نے ابراہیم کواپنے بیٹے کی قربانی کے بجائے ایک دوسرا جانور عطافر مادیا (اور وہ جانور کون سا تعا؟) تو جمہور سے بیمشہور ہے کہ وہ مینڈ ھاتھا اور سفید رنگ اور عمدہ آئھوں اور سینگوں والاتھا، حضرت ابراہیم نے اس کومقام عمیر میں ببول کے درخت کے ساتھ بندھادیکھا۔

سی اور حضرت عبدالله بن عباس سے مروی ہے کہ اس مینڈ ھے نے جنت میں چاکیس سال چرا تھا۔
اور حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں ، کہوہ جنت میں چرتا تھا، حتی کہ وہاں سے جبیر میں آیا اور اس پر (مائل ہہ) سرخی رنگ اون تھا ، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ مینڈ ھا جبیر (ٹیلے) سے ابر کر حضرت ابراہیم کی طرف آیا اور وہ عمدہ آکھوں اور سینگوں والا تھا، اور ممیاتا ہوا پیچاتر اپھر حضرت ابراہیم نے اس کو ابراہیم کی طرف آیا اور یہ وہی مینڈ ھا تھا جس کی قربانی حضرت ہا تیل نے دی تھی اور الله نے اس کو قبول فرمایا تھا، ابن ابی حاتم نے اس کوروایت فرمایا ہے۔

حضرت مجابدٌ فرماتے ہیں كه حضرت ابراہيم عليه السلام نے اس كومقام منى ميں ذرى فرمايا تھا، اور عبيد بن

ن العافات ١٠٥٠ م يك مايشة يت ١٠١١ كم مايتد ١٠٠

ع قال النووى عن عبد الله بن عثمان بن حيثم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال

عميرٌ فرماتے ہيں مقام ابراہيم پر ذرج كيا تھا۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ یہ جنگی بحرا تھااور حضرت حسن سے مروی روایت سے مروی روایت سے مروی روایت سے مروی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ وہ بہاڑی بحراتھا،اوراس کانام جریر تھا۔

تعیچ معلوم ہو تاہے کہ ان ہے یہ صحیح مروی نہیں ہے۔

پھر جو بیال اقوال مذکور ہیں وہ اکثر اسر ائیلی روایتوں سے ماخوذ ہیں اور قرآنی روسے اتنا معلوم ہو تا ہے اور وہی کافی ہے کہ یہ عظیم الشان کام تھا اور کھن امتحان تھا، پھر ابر اہیم نے اللہ کے فضل سے مینڈھے کی قربانی دی اور حدیث کی روسے وہ حانور مینڈھا تھا۔

الم مند احد میں صفیہ بنت شیہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں مجھے قبیلہ بنی سلیم کی ایک عورت نے بتایا کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت عثمان من طلحہ کو بلایا، اور عورت نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عثمان من طلحہ کو بلایا، اور عورت نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ نے آپ کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے فرمایا کہ بن کو جب میں بیت اللہ میں واقل میں نے دوسینگ دیکھے تھے پھر میں تجھے حکم کرنا بھول گیا کہ ان کو جو میں بیت اللہ میں ہونی چاہئے جو نمازی کو دوسری طرف مشغول کردے۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ وہ سینگ بیت اللہ میں لئکے رہے حتی کہ جب بیت اللہ کوآگ لگی تھی تبوہ مجھی جل گئے۔

ای طرح حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ مینڈھے کاسر ہمیشہ سے کعبے کے پر نالے کے پاس لٹکا رہتا تھا، اور وہ خشک ہو چکا تھا۔

#### الله كي راه ميس ذرج هونے والا كون تھا؟

حضرت ابرائیم کے دونوں فرزندوں لین اساعیل واسحاق میں سے کو نسافر زند ذیج اللہ تھا؟ یہ ند کوہ بات ولیل ہے اسپر کہ راہ خدامیں ذیج ہونے والے حضرت اساعیل ہیں اسلئے کہ بھی مکہ مکر مہ میں مقیم سے اور حضرت اساعیل ہیں اسلئے کہ بھی مکہ مکر مہ میں مقیم سے اور قرآن حضرت اسحاق کے جارے میں معلوم ہو تا ہے بلعہ لگتا ہے کہ قرآن کریم نے اسپر نصر تح فرمادی ہے "واللہ اعلم" کہ ذیج حضرت اساعیل ہی ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے ذیج کا قصہ ذکر فرمایا پھر اسکے بعد فرمایا اور ہم نے اس (ابراہم) کو پیغیر اسکے بعد فرمایا اور ہم نے اس

(اس جگد اللہ نے پہلے ذیج کا قصد بیان فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابر اہیم کو حضرت اسحٰق کی پیدائش کی ہو اک کی بھی خوشی سنائی۔ تو معلوم ہواکہ پہلے جبکا قصہ فد کور ہوادہ حضرت اساعیل تھے )لیکن بعض لوگوں نے اس جگد کافی تکلف کے ساتھ تاویل کرتے ہوئے مطلب کوبد لا ہے اور کہاہے کہ اس آیت و بَشْر اَن ہاِسمِ فَا نَیْنا

قال الأمام احمد، حدثنا سفيان، حدثنا منصور، عن خاله نافع، عن صفيته بنت شيبته قالت

مِنَ الصَلِحِينَ (صافات ۱۱۲) (میں نبیا اسحاق) سے حال ہے نہ کہ ولادت ہے، تواس صورت میں مطلب ہو گاکہ ہم نے پہلے بچ کی نبوت کی بھی خوشخری سنائی۔ توآیت پہلے قصے کے ساتھ مسلک ہو جائے گ۔ جبکہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ محض تکلف ہے اور اسکادارومدار اسرائیلی روایات ہیں جبکہ انکی کتاب میں بھی تحریف ہو چکی ہے۔ خصوصاً ایس جگہول میں تحریف ضرور ہے۔

ا نکے قول کے مطابق اللہ نے حضر ت اہر اہم گواپن اکلوتے سے کے ذرج کا بھم فرمایا اور انکے ایک تورات کے تحریف شدہ ننے کے مطابق اپنے پہلے بیٹے اسحاق کے ذرج کا بھم فرمایا تو وہاں لفظ اسحاق اکلی طرف سے اضافہ ہے اور جھوٹ اور بہتان ہے۔ کیونکہ حضر ت اسحاق علیہ السلام نہ اکلوتے تھے نہ پہلے تھے۔ وہ صرف اساعیل علیہ السلام تھے کیونکہ میں پہلے بیٹے تھے اور اکلوتے تھے۔

بعد میں پھر حضر تاسحاق علیہ السلام پیداہوئے ہیں۔

اوراہل کتاب کو اس بات پر عرب سے حسد نے ابھارا ہے ، اسلئے کہ حضرت اسا عیل علیہ السلام عرب کے باپ ہیں ، وہ عرب جو جاز مقدس میں رہتے تھے اور اننی میں سے ہمارے نبی اکرم محمد علیہ ہیں۔ اور حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا لقب اسر انیل تھا جسکی طرف بنی اسر انیل منسوب ہیں۔ تو اسو جہ سے بنی اسر انیل نے چاہا کہ یہ شرف ومر تبد اپنی طرف تھی جی اس نہ موم مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی بدل ڈالا۔ اور اسمیں اپنی طرف سے زیادتی کی۔ تو یہ قوم بنی اسر ائیل بہتان باند سے والی جھوٹی قوم ہے اور این حسد کی بناء پر یہ اقرار نہیں کرتی کہ فضل وشرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے جانے عطافر مائے۔

اور بیبات کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے دوسرے لوگوں نے بھی کئی ہے اور اس بات کو انہوں نے یا تو حضرت حضرت کعب احبارے نقل کیا ہے یا پھر اہل کتاب کے صحفول سے لیا ہے۔ واللہ اعلم اور بیبات کہ وہ حضرت اسحاق تھے حضور علیہ سے کی صحیح حدیث میں بھی مروی نہیں ہے کہ اسکی بناء پر ہم قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیں۔ اور نہ بی قرآن کی کئی بھی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضر تاسحاق تھ بلعہ قرآن سے مفہوم بلعہ گفتگو کے ساتھ بلعہ اس سے بھی پوھ کر غورو فکر کے وقت صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ حضر ت اساعیل ہی تھے۔ بہترین استدلال : -

ذی اللہ حضرت اساعیل تھے نہ کہ حضرت اسحاق۔اسبات پر حضرت کعب قرظی نے بہت بہترین استدلال فرمایا ہے فرمایا کہ قرآن میں ہے

پھر ہم نے اس (اہر اہیم ) کو اسل کی خوشخری دی اور اسل کے بعد یعقوب کی (سورہ حود آیت اے)
توجب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیدائش سے پہلے اسحاق کی پیدائش اور اسحاق سے یعقوب کی پیدائش
کی خوشخری دی یعنی بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی پوتے کی پیدائش کی خوشخری دی گئی اور پھر بالفرض اسکق کو مجین میں ہی ذی کرنے کا تھم ملا تو یعقوب پوتے کی خوشخری کیسے مکمل ہو سکتی ہے کیو تکہ باپ کیلئے پہلے ہی بچین میں ذی کا تھم مل تو یعقوب پوتے کی خوشخری کیسے مکمل ہو سکتی ہے کیو تکہ باپ کیلئے پہلے ہی بچین میں ذی کا تھم مل گیا۔

(یا یون کمیں کہ حضرت ابراہیم واسحال کی آزمائش ہی کھے ندر ہی کیونکہ اکلو پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ ابھی

اسحاق سے یعقوب جنم لیں گے لہذاآخر کاریہ ذرج نہیں ہو نگے ،از مترجم) تواس بات سے خوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ذرج الله حضرت اسحاق علیه السلام ورند پہلی پیدائش یعقوب علیه السلام کی بھارت کی مخالفت ہوگ۔واللہ اعلم۔

لیکن علامہ سیمگی نے اس استدلال پراعتراض فرملاہے جسکا حاصل یہ ہے کہ فرمان باری تعالیٰ وبشو نظ باسحق یہ پوراجملہ ہے، تامہ ہے۔ اور یہ بھارت کیلئے بھی ہنیں ہے۔ اسکئے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے کسی کلے کو مجرور پڑھنا دوسرے پر عطف کرتے ہوئے یہ اسوقت صحیح ہے جب جانی پر حرف جار کا اعادہ کیا جائے لہذا ہوں کہنا صحیح ہمیں ہے مررت پزیدو من بعدہ معمرو تو یمل دیکھئے کہ عمروکوزید پر عطف کیا جارہا ہے، اور بغیر جارے، تو یہ صحیح ہمیں ہے۔ بال یوں صحیح ہے۔ ومن بعدہ بعمرو تو اس قاعدہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے کہ آیت کا دوسر احصہ ومن وداء اسحق یعقوب بھی پہلی مثال کی طرح ہے کیوں کہ آیت کے پہلے جسے میں باطق باء کے ساتھ ہے اور یمال یعقوب برباء ہمیں ہے بازایعقوب کا اسکنی پر عطف کرنا بھی صحیح ہمیں ہے۔ کہ یہ فعل مقدر کے ساتھ منسوب یعنی ود ھبنا لاسحاق یعقوب .

اگرچہ اس اعتراض کی بناء پر این کعب قرظی کا استدلال ظاہر آ کچھ ملکا معلوم ہو تا ہے۔ لیکن خود علامہ سبیلی کے اس اعتراض میں شک کاامکان ہے۔

اور پھر علامہ سہلی اپنی بات میں ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذیج اللہ حضرت اسحاق ہیں اور اسکی دلیل یہ فرمان باری ہے۔

فلما بلغ معه السعى \_ك جبوه (زيخ الله) اس كے ساتھ دوڑنے (كى عمر) كو پنچے علامہ فرماتے ہيں كہ وہ حضرت ابراہيم كے ساتھ دوڑتے (كام كرتے تھے) جبكہ حضرت اساعيل توار اہيم كے پاس تھے ہى نہيں، بلحہ بدا بني والدہ كے ساتھ كہ كے بہاڑوں ميں سكونت پذر تھے۔ تو پھر كيسے حضرت ابراہيم كے ساتھ دوڑنا كام كاج كرنا ہوگا۔

کیکن علامہ کی اس بات واستدلال میں بھی بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے اسلیے کہ مروی ہے کہ حضر تابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر اکثر بیشتر اپنے اہل کی خبر لینے مکہ تشریف بیجاتے تھے پھرواپس لوٹ آتے تھے۔واللہ اعلم۔

خیر جن لوگوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ذیج اللہ ، حضرت اسحاق کو مانتے ہیں یا لیمی روایت ان سے ظاہر امر وی ہے۔وہ درج ذیل ہیں۔

کعب احبار کا تو فرمان ہے۔ اور ان حضر ات سے مروی ہے حضر ف عمر ہ عباس علی ان مسعود ، مسروق مسروق

له سوره صافات آیت ۱۰۲

کیکن حضرت ان عباس سے صحیح طور پر جومروی ہورای طرح ان ندکور لوگوں میں سے صحیح طرح اکثر لوگوں سے جو مروی ہے وہ بیہ ہے کہ ذیخ اللہ حضرت اساعیل تھے۔ مجاہد، ، سعید، شعبی، یوسف بن مران، عطاء اور حضرت ان عباس سے کی روایتیں اس طرح مروی ہیں۔

لماور مفسران جریر فرماتے ہیں کہ حضرت ان عباس سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ قربان ہونے والے حضرت اساعیل ہیں اور یمود اس میں جموثے ہیں اور عبداللہ بن امراحد اساعیل ہیں اور یمود اس میں جموثے ہیں اور عبداللہ بن امام احد سے والد تعنی امام احد سے دوایت کرتے ہیں کہ ذی اللہ حضرت اساعیل تصابن الی حاتم فرماتے ہیں میں نے دائی خوری فرمایا کہ ذیج حضرت اساعیل تھے۔
میں نے دالد یعنی ) الی حاتم سے دریافت کیا توانسوں نے بھی فرمایا کہ ذیج حضرت اساعیل تھے۔

اور حضرت علی، این عمر، الی ہر برہؓ، اور حضرت الی الطفیل، سعید این المسیب سعید بن جبیر، حسن، مجاہد، معندی، محد بن معب، ابو جعفر محد بن علی، ابو صالح ان تمام حضرات کا فرمان ہے کہ ذیج اللہ حضرت اساعیل محمد بن محد بن محد بن محد بن محد بن علی، ابو صالح ان تمام حضرات کا فرمان ہے کہ ذیج اللہ حضرت اساعیل محمد بن محد بن محد

اور مفسر علامہ بغوی نے بھی رہے بن انس اور کلبی اور الی عمر وبن علاء رحمہم اللہ سے بھی روایت فرمایا ہے۔ (اور مصنف ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ) حضرت امیر معاویہ سے بھی بھی میں مروی ہے اور ان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکر معلیہ کو یوں مخاطب کیا۔

یان الذیکن اے دووج ہونے والول کے بیٹے تورسول اکرم عظیم اسپر ہنس دیے۔

اور عمر بن عبدالعزیز، محمد بن اسحاق بن بیبار حمہم الله کا بھی میں خیال و قول تھا اور حضر ت حسن بصری ً فرماتے تھے اسمیں کو کی شک نہیں ہے ( کہ ذیج اللہ حضر ٹ اساعیل ہیں )

لی محران کعب سے مروی ہے کہ وہ شام میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے پاس سے توانہوں نے اساعیل کے قصے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو اپنانہ کو رہ استدلال سنایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میر ایمی خیال ہے جوآپ کہ رہے ہیں اور اس استدلال میں کوئی شک نہیں۔ پھر حضرت عرز نے محمد الن کعب کو شام میں ایک یہودی عالم کے پاس جمیجا (اس سے بیبات ہوئی تو) وہ اسلام لے آیا اور پکا مسلمان ہو گیا تو حضرت عرز نے اس سے پوچھا کہ ایر ایمی کے دویدوں میں ہے کس کیلئے ذرج کا حکم نازل ہوا؟ تواس نے کہاواللہ اے امیر المومنین وہ اساعیل ہیں اور یہود اسکو جانے بھی ہیں لیکن تم عرب پر حسد کرتے ہیں کہ تمکو تہمارے باپ کی وجہ سے بیر شرف حاصل ہو۔ الح

أل قال ابن جرير: حدثني يونس ، انبا نا ابن وهب ، اخبرني عمرو بن قيس، عن عطاء بن ابي ، رياح عن ابن عباس انه قال ...... المخ

لل وقال محمد بن اسحاق عن بريده عن سفيان بن فذوه الاسلمي عن محمد ابن كعب ... الخ

### حضرت اسحاق عليه الضلوة والسلام كي پيدائش كاذ كرمبارك

الله تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ)اور ہم نے انکو (اہراہیم کو)اسحاق کی بشارت بھی دی (کہ وہ) نبی (اور) نیکو کاروں میں ہے ( ہونگے )اور ہم نے انپر اور اسحاق پر بر تمتیں نازل کی تھیں۔اور ان دونوں کی اولاد ہے نیکو کار بھی ہیںاورآپ پر صریح ظلم کرنے والے (لیعنی گنگار) بھی ہیں۔ ا

اور ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایکی زوجہ حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخری دی جس وقت وہ ملا تکہ قوم لوط کو ایک کفر اور فسق وفجور کی وجہ ہے تہ س نہس کرنے ایکے علاقے مدائن کی طرف جارے تھے۔اوراسپر تفصیلی گفتگو عقریب اپنے مقام پر کریں گے انشاء اللہ تعالی۔

جیساکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین میں فرمایا (ترجمہ)اور ہمارے فرشتے ابراہم کے پاس خوشخبری لیکرآئے توسلام کمااورانہوں نے بھی (جواب میں) سلام کما۔ابھی کچھ وقفہ نہیں ہواتھا کہ (ایراہیم )ایک بھیا ہوا پھیز ا لےآئے جب دیکھاکہ ان (فرشتوں) کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جارہے (بعنی وہ کھانا نہیں کھاتے) تو ا تکواجنبی سمجھ کرول میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہاکہ خوف نہ کیجے ہم قوم لوط کی طرف (ایکے ہلاک کرنے کیلئے) بھیجے گئے ہیں۔اور ایر اہیم کی بیوی (جویاس) کھڑی ہوئی تھی ہنس پڑی۔ تو ہم نے اسکو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخری دی۔اس نے (تعجب سے) کہا کہ کیا میر ہے ماں بچہ ہوگا؟ میں توبر ھیا ہوں اور بیر میرے شوہر بھی یوڑھے ہیں یہ توبری عجیب بات ہے۔ انہوں (فرشتوں)نے کماکہ کیاتم خداکی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اسکی پر کتیں ہیں وہ ہی تعریف کے لا کُل اور بزرگوارے\_لے

اور الله عزوجل نے قرآن کر یم میں فرمایا (ترجمہ) (اے محد ﷺ) اور انکوابر ایم کے مسانوں کا احوال سناد وجب وہ ایر ایم کے پاس آئے توسلام کما (انہوں نے ) کماکہ جمیں توتم سے ڈر لگتا ہے۔ (مہمانوں نے ) کما کہ ڈریئے نہیں ہم آپکوایک دانشمند لڑ کے کی خوشخبری دیتے ہیں ،وہ بولے جب مجھے بڑھایے نے آپکڑا ہے تو تم خوشخری دیے گئے ؟اب کس چیزی خوشخری دیتے ہو؟ (انہوں نے) کماکہ ہم آبکو مجی خوشخری دیتے ہیں آب مایوس ند ہول (ایراہیم نے) کما کہ خداکی رحمت سے (میں مایوس کیول ہونے لگاس سے) مایوس ہونا ممر اہ لوگول کا کام ہے۔ مل

دوسری جگہ اللہ تعالی نے قرآن کر یم میں فرمایا (ترجمہ ) بھلا تہمارے یاس ابر اہیم کے معزز معمانوں کی خبر بہنچی ہے ؟ جب وہ ایکے ہاں آئے (لیعنی فرشتے) تو سلام کہا ، انہوں نے بھی (جواب میں) سلام کہا تواہیے لوگوں کونہ جان نہ بہجان۔ پھر بھی اپنے گھر جا کر ایک (بھنا ہوا) موٹا پھھڑ الائے (اور کھانے کیلیے)ان کے آگے ر کھ دیا، کنے گئے کہ آپ خاول کیول نمیں کرتے ؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے اور انکوایک دانشمند الرسے کی خوشخری بھی سنائی۔ تواہر اہیم کی بیوی چلاتی آئیں۔

انہوں نے کہاکہ (ہاں) تمہارے پروردگارنے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت (اور) خبر دار سے لہ

یہ فرشتے تین تھے، جر ئیل، میکائیل، اسر افیل علیم السلام، جب یہ حضرت ایر اہیم علیہ السلام کے پاس
تشریف لائے تو حضرت ایر اہیم نے دیکھتے ہی ان کو مہمان سمجھا، لہذا پھر ان کے ساتھ مہمانوں والابر تاؤ
خاطر تواضع کرنا شروع کر دی، اور اپنی گایوں میں سے ایک بہترین عدہ موٹا پھوا اان کے لئے ذی کیا اور اس
کو بھونا، پھر ان کو پیش کیا، لیکن حضرت ایر اہیم نے دیکھا کہ ان کا تو کھانے کے متعلق کوئی ارادہ یا حرکت ہی
نہیں ہے، کیونکہ فرشتے توانسانی حاجوں سے فارغ ہیں، تو حضرت ایر اہیم نے ان سے خوف محسوس کیا (کہ
کہیں مید دشمن تو نہیں ہیں کیونکہ اس زمانے میں دشمن ایک دوسرے کا کھانا نہ کھاتے تھے) فرشتوں نے
حضرت ایر اہیم کی اس کیفیت کو بھا بیتے ہوئے کہا، قرآن میں ہے، فرشتوں نے کہا (اے ایر اہیم)خوف نہ
سیحتے ہم تو (فرشتے ہیں اور) قوم لوط کی طرف بھیج گئے ہیں۔ مل تاکہ ان پر عذاب برسا میں۔

اوراس وقت حصرت سارہ علیہاالسلام بھی ممانوں کے سرکی طرف کھڑی تھیں، جیسا کہ عرب کے باں مممانوں کے ساتھ اس وقت کا یہ رواج تھا، تو حضرت سارہ علیہاالسلام نے عذاب کی جبر سن تو ان پر خوف کی کیفیت طاری ہوگئا اور الی آواز نکلی جس پر فر شتوں نے ان کو دو ہری خو شخری سنائی ( تاکہ غم ختم ہو جائے) فرمان خداوندی ہے پھر ہم نے اس (سارہ) کو اسحاق کی خوشخبری سنوائی، حضرت سارہ نے بعد یعقوب کی سے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ خوشخبری سنوائی، حضرت سارہ نے نبر کی سو کی مطرف متوجہ ہوئی پھر اپنے چبرے پر تحقی ہاتھ مارا، سی یعنی جیسے عور تیں تعجب کے وقت آواز نکالتی اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتی ہیں، اس طرح مضرت سارہ نے بھی کیا اور کما فرمان باری ہے : ہائے افسوس کیا ہیں (اولاد کو اب) جنم دول گی جبکہ ہیں ہوڑھی ہوں اور ہی میرے شوہر بھی یوڑھے ہو گئے ہیں؟ کی بینی ہیں ایک تو بو ھیا ہوں پھر اس پوڑھے ہو گئے ہیں کا بات ہے اور جبکہ میرے شوہر بھی یوڑھے ہو گئے ہیں پھر اس تجب کو الفاظ ہیں بھی ظاہر فرمایا، فرمان باری ہے (اور سارہ نے کہا) یہ تو تعجب اضافہ ہے ، فرشتوں نے کہا کی اتو اللہ کے حکم ہے تعجب کرتی ہے؟ جبکہ (اے نبی کے) گھر والو تم پر تو خوب میں ایک کور مت اور اس کی برکتیں (برستی رہتی) ہیں بے شک اللہ تعریف کے لائن اور بررگ ہی کا اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں (برستی رہتی) ہیں بے شک اللہ تعریف کے لائن اور بررگ ہے (اس کے کوئی مشکل نہیں) کے

اس طرح حضر تأبراہیم کو بھی تعجب تو ہونا تھالہذاجس اولاد کی تمنااور دعائیں تھیں اس کی خوشخری سی اور پھر اس پر بے انتا خوشی ہوئی اور الی عدہ خبر سننے کو دوبارہ دل چاہا توانھوں نے ازراہ تعجب فرشتوں سے کہا، فرمان باری (ابر اہیم نے ) کما کیا تم مجھے (اس کی) خوشخری دیتے ہو گوجبکہ مجھے بر حمایا پہنچ گیا ہے پھر کس چیز کی خوشخری دے رہے ہو؟ (فرشتوں نے) کہا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخری دی ہے، لہذا آپ

مايوس ہونے والول میں سے نہ ہول کے

اس طرح فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دوبارہ خوشخری دیتے ہوئے اس کو مزید تاکید اور مضبوط کر دیا اور دیتے ہوئے اس کو مزید تاکید اور مضبوط کر دیا اور دیا ہور دونوں کو بچے کے ساتھ خوشی میں سرشار کر دیا ، اور دیا چے حضرت اساعیل کے بھائی حضرت اسحاق سے ، اور اس کے بارے میں اللہ عزوجل نے علیم کا لفظ فرمایا کہ ہم نے علم والے بچے کی خوشخبری دی ، اور بید حضرت اسحاق کے بلند مقام اور صبر کے موافق ہے اور اس طرح ان کی صفت و عدے کے پکے اور صابر ہونا بھی یمال بتائی گئی ، اور دوسری جگہ قرآن میں اس خوشخبری کو دگنا بیان کیا گیا فرمان باری ہے۔

پھر ہم نے اس (سارہ) کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد پیقوب کی کی اوریہ وہی آیت ہے جس سے محمد ان کعب قرظیؒ نے خوب استدلال فرمایا ہے کہ ذیج اللہ حضر سے اساعیل ہیں کہ حضر سے اسحاق ہم کیونکہ اسحاق کو ذرج کرنے کا حکم جائز نہیں کیونکہ ان سے بعد میں اولاد ہونے کی خوشخبری پہلے ہی سنادی گئی ہے ،اس کی تفصیل کی سلے گزر چکی ہے۔

اور فر شتوں کی تو خاطر تواضع کے بارے میں اہل کتاب کی غلط سلط با تیں ہیں من جملہ ان میں سے یہ بھی ہیں ہے کہ حضر ت ابر اہیم نے بھی جوئے بھوٹ ہے کہ حضر ت ابر اہیم نے بھنے ہوئے بھوڑ ہے کے ساتھ مکہ سے متگوائی ہوئی روٹیاں گھی اور دودھ بھی پیش کیااور فر شتوں نے اس کو کھایا بھی۔

جبکہ قرآن صاف کتا ہے کہ انھول نے پچھ نہیں کھایالبذایہ ان کی غلطبات ہے اور ان کی طرف ہے ایک بیبات بھی ہے کہ حضرت ایر اہیم اورآپ کے اہل کو معلوم یوں ہواتھا کہ فرشتے کھانا کھار ہے جیل کھانا ہوا میں اڑر ہاتھا (اور ختم ہور ہاتھا)

اور اہل کتاب کے ہاں ہے اللہ نے حضرت اہر اہم کو فرمایا تیری ہوی سار اکو سار اند پکار اجانا چاہے بلیمہ اس کانام سارہ ہے اور میں مجھے اس میں ہر کت دول گااس طرح کہ اس کے ذریعے مجھے بیٹادول گااور اس بیٹے میں بردی پر کتیں رکھول گااور بہت ہے قبیلے اور ان قبیلول کے بادشاہ بھی اس سے ہول گے۔

حفرت ابراہیم اس خبر کو سن کر سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔

کیا سوسال کے بعد میر ہے ہاں چہ ہوگا؟ اور اب سارہ جنم دے گی جبکہ اس پر بھی نوے سال بیت پچکے جیں ؟اور حضرت ابر اہیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، کاش اساعیل بھی اس طرح جنیں (تو کیااچھاہو یعنی جس طرح حضرت اسحاق کی آگے نسل بروسے کی خوشنجری دی گئی توبید اساعیل کے لئے بھی ہو توبہت اچھاہو)اللہ جارک و تعالی نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام سے فرمایا ہے شک تیری پیوی سارہ تیر اایک چہ جنم و سرگی ہے۔

تواپ اس کانام اسحاق رکھنااور وہ آنیو الے سال میں ان دنوں تک جنم لے لے گااور اس کیےاور اسکی اولاد کیلئے میراعهد ویمان چھوڑھانا (کیسب صرف میری ہی عمادت کریں گے)

اور اسا غیل کے لئے بھی میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس پر بر کتوں کی بارش کرتا ہوں اور اس کو اور اس کو اور اس کی اولاد میں آگے چل کربارہ عظیم انسان پیدا ہوں گے اور ایک عظیم ا

جماعت (امت محدیہ) علیہ اس کے لئے کردوں گا،اوزانبارہ کے بارے میں ہم پہلے نذکرہ کرآئے ہیں (کہ وہ حضور علیہ کے چاروں خلفاء راشدین اورآگے کے برے منصف خلفاء مراد ہیں)واللہ اعلم۔

اور حضرت اسحاق کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی اور اس کے بعد یعقوب کی۔ اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایر اہیم وسارہ اپنے بیٹے اسحاق سے نفخ اٹھا کیں گے بھر اسحاق کے ہاں یعقوب پیدا ہوں گے بعنی ایر اہیم وسارہ کی زندگی میں تاکہ دونوں اس سے بھی اپنی آئکھیں ٹھنڈی کریں جیسے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئکھیں ٹھنڈی کریں گے ، اور اگر ایسانہ ہو کہ یعقوب اپنے داوا، دادی کی زندگی میں پیدانہ ہوں تو پھر تو ان کے علاوہ بھی تمام آگے کی اولاد کے ساتھ بھارت ہو سکتی تھی حضرت یعقوب بھی اپنے جدا مجد یعقوب کی رہیں گے دندگیوں میں پیدا ہوں گے۔

کی زندگی میں پیدا ہوں گے۔

ایک اور جگه فرمال باری ہے۔

اورہم نے اس (ابر اہیم ) کو اسحاق اور یعقوب عطا کئے اور ہر ایک کوہم نے بدایت دی۔ له

اور دوسری جگه فرمایا۔

پھر جب ابر اہیم ان کا فروں اور جس کی وہ خدا کے سواعبادت کرتے تھے،سب سے جدا ہو گئے تو ہم نے اس کوا سحاق اور یعقوب عطا کئے۔ ک

اور یہ بات کہ حفر ت یعقوب ہوتے اسے داداابر اہیم اور دادی سارہ کی زندگی میں پیدا ہوئ انشاء اللہ اس کی تائید اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو سیخین میں ہے کہ سی حضر ت ابو ذر سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضور اقد سی میانی گئ آپ نے فرمایا مسجد سے حضور اقد سی میانی گئ آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے ہوچھا پھر کون می ؟ فرمایا مسجد اقصیٰ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتی مدت تھی فرمایا جالیس سال پھر ہوچھا کہ پھر کون می (مسجد بندی)؟ فرمایا جمال مسجد یں خرایا جمال مسجد یں اور مسجد نبوی بھی تیسر نے نمبر یہ ہاں کا بھی دوسری کئ حدیثوں میں آیا ہے م)

اوراہل کتاب کا کہناہے کہ بیت المقدس کی بعیاد حضرت یعقوب نے رکھی تھی اور یہ وایلیا کی بیت المقدس ہے جس کواللہ نے شرف ومرتبہ عطافر مایا۔

تواس سے معلوم ہوا کہ اہر اہیم کے تعبہ اللہ منانے کے چالیس سال بعد پوتے نے بیت المقدس کی بدیاد رکھی تو ظاہر ہی ہے کہ یعقوب ابر اہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھے)

توان دونوں باتوں کی آپس میں مطابقت ہوتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب اسر ائیل نے حضرت ابر ائیل نے حضرت ابر ائیل نے حضرت ابر انہیں مطابقت ہوتی ہے جالیس سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور یہ دونوں تعمیرات حضرت اسحاق کے وجود کے بعد ہوئی ہیں اور یہ بات قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتی ہے کہ جس میں حضرت ابر اہیم دعاکرتے ہیں فرمان باری ہے۔

اور جب ایراہیم نے عرض کیااے پروردگاراس شہر (مکہ) کو امن کا گھوارہ ہناد بیجے اور بیجے اور میرے پیٹوں کو بیوں کی عبادت سے بچا، اے پروردگار انھوں نے بہت سے لوگوں کو گمر اہ کر دیا ہے پس جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہاور جو میری نافر مانی کرے توبے شک آپ غفور رحیم ہیں، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو بغیر کھیتی (پانی) کی جگہ میں تیرے محرم گھر کے پاس چھوڑا ہے، پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف بھیے آئیں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا بہذا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف بھیاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں آپ عوبی جانتے ہیں، اور انگر سے آسان اور زمین کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تمام تحریفیس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے بڑھا پ کے باوجود اساعیل اور اسواقی عطا کئے ہے شک میر ایروردگاریکار کا سننے والا ہے۔

بروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بناد نیجئے ہمارے پروردگار (ہماری اس) وعاکو قبول فرمانیجئے، ہمارے پروردگار، میری اور میری اولاد کی اور تمام مومنین کی حساب قائم ہونے کے روز مخشش فرماد شخصے کے

(تویمال حضرت ابراہیم وعا فرمارہے ہیں اور شکر کررہے ہیں کہ پروردگارنے مجھ بوھاپے کے باوجود اساعیل واسحاق عطافرمائے)

اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤر علیجا السلام نے جب بیت المقدس بنایا تواللہ عزوجل سے تین چیزوں کا سوال کیا جن کا تذکرہ ہم قرآن کی آیت کے تحت کر چکے ہیں۔

رب اغفرلي وهب لي ملكا لا ينبغي لاجدمن بعدى ـ مورة ص ٣٥٠

اوراس کامیان عنقریب انشاء الله حضرت سلیمان کے قصے میں بھی آجائے گا۔

تو خیر حدیث میں بناء کا جوذ کر آیا اسکے بر عکس (جمال کمیں حضرت سلیمان کے بیت المقدس تغییر کرنے کا ذکر ہے) اس سے مرادیہ ہے کہ انھوں نے بیت المقدس کی نئی تغییر فرمائی اور پہلے بھی تغییر تھی، اور پہلے جیسے حدیث میں آیا کہ دونوں معجدوں کے در میان چالیس سال کا وقفہ ہے جبکہ اس بات کا بھی کوئی قائل شیں ہے کہ حضرت ایرا جیم علیہ السلام وسلیمان علیہ السلام کے در میان چالیس سال کا عرصہ تھا جبکہ سوائے حضرت ابن حبان کے اپنی تقییمات وانواع کو بیان کرنے کے موقع پر، جوبالگل غیر موافق و نامناسب ہے جس کا کوئ قائل نہیں ہے، تواس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کی تغییر نئی تغییر تھی۔

## قديم گھر يعنى بيت الله كى تغمير كاذ كرخير

اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے (ترجمہ) اور (ایک وقت تھا) جب ہم نے اہر اہیم کے لئے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا
(اور ارشاد فرمایا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کوشر ک نہ بنانا اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور کوع کرنے والوں (اور) سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو (پاک) صاف رکھا کرو اور لوگوں کو جج لئے اعلان کر دو کہ تمہاڑی طرف پیدل اور دیلے ، او نئوں پر دور (در از) راستوں سے چلآئیں لے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (ترجمہ) (دنیامیں) پیلا گھر جولوگوں کے عبادت کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھاوہ بی ہے جو کھے میں ہے ، (وہ) باہر کت اور جمان کے لئے موجب بدایت ہے اس میں کھی ہوئی نشانیاں جی جن میں سے ایک اہر اہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے ، جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل ہوا اس جی جن میں اور جواس کھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے ، اور جواس کھر کی جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے ، اور جواس کھر کی نقیل نہیں کرتا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ ک

ا یک اور مقام پر اللہ جل شانہ کا فرمان ہے (ترجمہ) اور جب پرورو گار عالم نے چند ہاتوں میں اہر اہیم کی آزمائش کی تووہ ان میں بورے اترے ، خدانے کما کہ میں تم کو لوگوں کا بیشوابناؤں گا، انھوں نے کما کہ (برور د گار) میری اولاد میں ہے بھی (پیشوابنانا) خدانے فرمایا کہ ہماراا قرار ظالموں کے لئے نہیں ہوا کرتا، اورجب ہم نے خانہ کعبہ کولوگوں کے لئے جمع ہونے اور امن یانے کی جگہ مقرر کیااور (محم دیاکہ)جس مقام یر ابر اہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنالو، اور ابر اہیم اور اساعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کویاک صاف رکھا كرو،اورجب إبراجيم نے دعاكى اے يرور دگاراس جكه كوامن كاشر بنادے اوراس كے رہنے والوں ميں سے جو خدایر اور روز آخرت برایمان لا کیں ،ان کے کھانے کے لئے میوے عطافرما، توخدانے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، (مگر) پھراس کو (عذاب) دوزخ کے (بھٹکنے کے) لئے مجبور کردوں گا اوروہ پری جگہ ہے ،اور جب ابر اہیم اور اساعیل بیت اللہ کی بیادیں او کچی کررہے تھے (تو د عاکرتے جاتے تھے کہ) اے ہمارے پروردگار ہماری پہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا (اور) جانے والا ہے، اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبر دار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطبع بنائے رکھنا، اور (پروروگار) ہمیں ہارے طریق عبادت بتائے اور ہارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرما، بے شکآپ توجہ فرمانے والے مهربان ہیں،اے برورد گاران (لوگوں) میں انہیں میں ہے ایک پیغیر مبعوث کرناجوان کو آپ کی آیتیں بڑھ بڑھ کر سایا کرے ،اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے ،اوران (کے دلوں) کویاک صاف کیا كرے بے شك آپ غالب (اور)صاحب حكمت ہيں۔ ك

الله تبارک و تعالیٰ اپنے بندے ، اپنے رسول ، اپنے دوست ، موحدین کے امام ، انبیاء کے والد ماجد لینی

سل سورة البقر وآبت ١٢٩٥ تا ١٢٩

ل سورة الح آيت ٢٦ \_ ٢٦ \_ ٣٠ سل سورة آل عمر ان آيت ٢٩ \_ ٩ و

تقعي الإغباء اروو \_\_\_\_\_\_ معنى www.islamicbulletin.com

حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انھوں نے اس قدیم گھر کی تغییر فرمائی جس کو تمام لوگوں کے فائدے کے واسطے سب سے پہلی مسجد و گھر ہونے کا شرف حاصل ہے تاکہ لوگ آئیں اور اس میں اپنے معبو دیر حق کی پرستش کریں ،اور حضرت ایراہیم کو اس گھر کی تغییر کا تھم اور رہنمائی اور ،
اس کے بنانے میں مدد سب اللہ عزوجل کی طرف سے حاصل ہوئی۔

اورآ سانوں اور زمین کی تخلیق کے بیان کے موقع پر ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ اللہ تارک و تعالی نے حضرت ابر اہیم کووحی فرمائی تھی۔

کہ کوبۃ اللہ بیت معمور کے عین مقابل اور سامنے ہے (بیت معمور آسانوں میں فرشتوں کے لئے بیت اللہ و کعبۃ اللہ ہے جس کے اردگر دہر آن میں ہتر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں اور پھر کسی فرشتے کی دوبارہ قیامت کک طواف کی باری نہیں آتی تواس بیت معمور کے مقابل زمین پر کعبۃ اللہ ہے اس طرح سے کہ م) اگر بیت معمور گرے توبالکل ٹھیک بیت اللہ پر گرے گا۔

اورای طرح ساتوں آسانوں میں (اس لائن کے اندر)عبادت خانے بینی مساجد ہیں جیسا کہ بعض بزرگوں نے بیان فرمایا کہ ہر آسان میں ایک گھر ہے جس میں آسان والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بیت معمور آسانوں میں ایسے ہے جیسے زمین برکعبة اللہ۔

پھراللہ نے (پہلی بات کے بعد) حفز ت ابر اہیم کو تھم فرمایا کہ (آسانوں میں) فرشتوں کے عبادت گھروں جیساایک گھر زمین والوں کے لئے زمین میں بناؤ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضر ت ابر اہیم کو بیت اللہ کی پہلے سے متعین تھی جیسے صححیٰ میں آیا کہ سے متعین تھی جیسے صححیٰ میں آیا کہ بیدائش کے وقت سے متعین تھی جیسے صححیٰ میں آیا کہ بیدائش کے وقت سے متعین تھی جیسے صححیٰ میں آیا کہ بیدائر نے کے دن سے اس گھر کو محتر م بنادیا ہے لیں وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے محتر م رہے گا۔

اور حضور ﷺ کے کمیں بھی یہ مروی نہیں ہے کہ بیت اللہ حضر ت اہر اہیم کے بنانے سے پہلے متمیر شدہ تھا(یا بھی تقمیر ہوا تھا) اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بناہوا تھاا نھوں نے آیت سے یوں استدلال کیا ہے مکان المبیت (ج ۲۶) یعنی اس کا مطلب ہے پہلے سے وہاں بیت یعنی عمارت تھی، (اس جگہ حضرت ابر اہیم نے دوسری عمارت اٹھائی کیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے وہاں بیت یعنی عمارت کی جگہ ہے مقرر تھی اور جگہ بنی ہوئی نہ تھی باعد باتی جگہ سے کچھ اٹھری ہوئی اور ظاہر تھی) اور آیت میں جو ہے مکان البیت اس سے مراد ہے کہ اللہ کے علم اور اراد ہے میں وہ جگہ بیت اللہ کے لئے مقرر تھی، اور حضرت آدم سے اہر اہیم تک تمام کے نزدیک وہ جگہ مبارک اور عظمت والی مسلم تھی۔ (بعد میں عمارت بخنے کے دور رسے دوشر ف بروگرا)

اور ہم ذکر کر بھے ہیں کہ حضرت آدم نے اس جگہ پر ایک قبہ سابنایا تھااور فر شتوں نے ان کو کما تھا ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر بھے ہیں اور کشی نوح نے بھی تقریباً چالیس دن اس کے گرد طواف کیا تھا، نیکن سے مبر یں ہی اس ایکن سے مردی ہیں اور ان کے متعلق کما جا چکا ہے کہ ند ان کی تصدیق کی جائے، نہ تکذیب لہذا ان سے دلیل پکڑنا بھی صبح نہیں ہے، ہاں اگر حق بات یعنی قرآن و صدیث ان کی تردید کریں تو وہ

ضرور مر دوداور جھوٹی بات ہوں گی۔ تعمیر کعبیة اللہ کا کیچھ تذکرہ :-

فرمان باری ہے إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَاصِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكَا وَهُدِّي لِلْعَلَمِين بِ شَك بِهلا كَمر جولو كُول كَ لِيَّامِ اللهِ عَمر اللهِ اللهِ عَمر اللهِ اللهِ كَ لِيُحْمِيناً كَياوه مَلَه مِين ہے ، سور وَآل عمر الله ٩ الله على الله ٩ الله عمر الله ٩ الله عمر الله عمل كعيب ــ

ے مراد محل کعبہ۔۔

آگے فرمایااس میں کھلی نشانیاں ہیں (اور)مقام اہر اہیم ہے بینی اسبات پر کہ وہ حفر ت ابر اہیم کا تغییر شدہ گھرہ، اس پر کھلی نشانیاں ہیں ان میں سے مقام ابر اہیم بھی ہے، مقام ابر اہیم وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضر ت ابر اہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا اور پہلے نیچے کھڑے ہو کر تغییر فرمارہ ہے جب دیوار میں بلند ہونا شروع ہوئیں تو اس کا سمار البیا تھا اور یہ پھر حضر ت اساعیل علیہ السلام نے لاکرر کھا تھا تاکہ اس پر چڑھ کر عمارت کو مزید اٹھائیں، حضر ت ابن عباس کی طویل حدیث میں اس طرح ند کو رہے پھر یہ پھر اس ندانے سے حضر ت عمر فاروق کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکار ہا پھر حضر ت عمر نے اس کو تھوڑا وہاں ہے دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکا وٹ نہ ہو۔

ادرایے کئی کا موں میں اللہ عزوجل نے حضرت عمر کے فیصلے کی موافقت اور تائید فرمائی ہے ایک ہے ہے کہ حضرت عمر کے حضرت عمر کے فیصلے کی موافقت اور تائید فرمائی جالیں (تواجھا کہ حضرت عمر نے حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم مقام ابراہیم پر نماز کی جگہ بنالیں (تواجھا ہوجائے) لیکن حضور علیہ خاموش رہے پھر اللہ عزوجل نے قرآن میں نازل فرمادیا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنالو، سور وَبقر ہ ۲۵ الغرض اس مقام ابراہیم میں پھر پر اللہ کے دوست حضرت ابراہیم کے نشانات قدم اول اسلام سے اب تک موجود ہیں جناب الی طالب اپنے قصیدہ لامیہ میں اس کے متعلق پچھ اشعار فرماتے ہیں ایک شعر مہ ہے۔

وموطی ابراهیم فی الصحور طبة علی قدمیه حافیا غیر ناعل اور حضر ت ابراہیم کے نشانات قدم پھر میں ترو تازہ اور ظاہر ہیں اور بغیر جوتے کے نظے ہیں۔ لینی خلیل اللہ کے قدم مبارک پھر میں کچھ گڑ گئے تھے اور وہ بغیر جوتے کے ہیں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے ، اور اہر اہیم واساعیل بیت اللہ کی بدیادیں اٹھانے گے (تو زبان سے ان کے بیر کلمات جاری تھے) ہمارے پروردگار ہم سے (اس خدمت کو) قبول فرمالے بے شک آپ سننے (اور) جاننے والے ہیں لے

اس سے دونوں پزرگوں کا انتائی اخلاص اور اللہ عزوجل کی اطاعت وخوشنودی کو طلب کرنا بخولی معلوم ہوتا ہے کہ جاری اس محنت وسعی کو مشکور و مقاور و مقبول فرمالے، پھرآگے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں۔

ہمارے بروردگارہم کواپنا فرمال بر دار بالے اور ہماری اولاد میں سے اپنی فرمال بروار جماعت (بنالے) اور

ل سورة بقره ١٣٤٥

ہم کو ہمارے عبادت کرنے کے طریقے ہتادے اور ہم پر توجہ فرمایے شک آپ توجہ فرمانے والے (اور) میربان ہیں لے

الحاصل حضرت ابراہیم نے سب سے عظیم واشرف مسجد بنائی اور زمین کے سب سے اشرف مکڑے پر بنائی اور وہ بھی بے آب و گیاہ ویران صحر امیں پھراپناہل کے لئے وہاں برکت کی دعا کی اور و نیاوی رزق حلال کی بھی کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، (کیونکہ یہ) زمین پانی در ختوں پھلوں اور کھیتوں سے بالکل خالی تھی (تو پھلوں سے رزق عطا فرمانا اے اللہ بیآپ کی کمال قدرت اور شان خدائی کا مظر ہوگا جس کی بناء پروہ تیرا شکر جالائیں م) اور یہ بھی در خواست کی کہ اس علاقے کو محترم حرم (آسکن) بنادے اور امن وامان کا گھوارہ بنادے۔

پھراللہ نے اپنے دوست کی درخواست والتجا کو قبول فرمایا، بے شک اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں پکارہے والوں کا فریاد رس ہے، جس نے حضرت ابر اہیم کی دعوت کو قبول فرمایا اور ان کی طلب کو پورا فرمایا اور قرآن میں بھی اعلان کر دیا۔

کیالوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کوامن کا گھوارہ بنادیا جبکہ لوگ اپنے آس پاس سے انڈتے چلے جاتے ہیں ، سور ہُ عظیوت۔ ۲۷

اور فرمایا کیا ہم نے ان کو حرم امن کی جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز سے پھلوں (کی وافر مقدار) آئی ہے جو ہماری طرف سے (ان کا) رزق ہے ، سور ہ فقص کے ۵ ان دعاؤں کے علاوہ حفر ت ابراہیم نے ایک بہت برسی اور پیاری دعائیں فرمائی کہ اللہ عزوجل ان میں ایک رسول اننی میں سے بھیج دے جو اننی کی زبان کا ہو یعنی فقیے بلیغ عرب سے ہو، تاکہ اس طرح ان پردین ود نیادونوں عالم کی نعمتیں پوری ہوجائیں۔ اور اللہ بزرگ ویر ترنے اپنے دوست کی یہ خواہش اور مر او بھی پوری فرمادی اور ایک رسول ان میں یعنی مکہ والوں میں بھیج دیا اور وہ کون سار سول ہے ؟

وہ جس کے ساتھ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم فرمادیا، اور اس کوہ دین، کمل طور پر عطافر مادیا جو اس سے پہلے کس کو نہیں عطاکیا گیا، اور اس عظیم رسول کی دعوت پوری روئے زمین والوں کے لئے عام کردی خواہ وہ کسی زبان کے ہوں کسی علاقے کے ہوں کسی ہی صفات کے حامل ہوں قیامت تک تمام شرول علاقوں اور تمام اطراف میں ان کی نبوت رکھ دی گئ، اور بیاس عظیم پنجیبر کی تمام پنجیبر ورسل کے در میان خاصیت تھی، کیونکہ اس میں بہت سے شرف واعزاز اسمے ہوگئے تھان کی ذات کاشرف و مرتبدان کے ضعو ساتھ بصیحی گئی چیز کی بلندی و کمال یعنی قرآن مقدس، اس کی زبان تمام روئے زمین کی سرواران کی فضیح و بلیغ زبان (تمام ذبانوں کی ماں) اور اس عظیم پنجیبر کی اپنی گناہ گار امت پر انتائی نرمی و شفقت لطف ورحت اور ان کے ماں باب بھی عظیم ان کی جائے پیدائش بھی عظیم۔

ای وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تواللہ نے بھی ان کی اولاد میں اس عظیم رسول بعن محمہ ﷺ کو پیدا فرمادیا اور اس طرح حضرت ابراہیم کاآسان والے کیسے بیت المعمور کے گرد طواف کرنے والوں میں بھی بوااو نچااور عظیم الشان مرتبہ ہے اور بیت المعور ساتویں آسان والوں کے لئے کعبۃ اللہ ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے واخل ہوتے ہیں طواف کرتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں اور پھر قیامت تک ان میں ہے کسی کی دوبار ہباری نہیں آتی۔

اور کعبۃ اللہ کی تغییر کی صفات ہم اپنی تفسیر میں سور ہوڑ ہ کے تحت کر چکے ہیں اور اس کے متعلق احادیث و اقوال سلف بھی ذکر کئے ہیں ، انہیں دیکھنے کا جس کا ارادہ ہو وہاں رجوع فرمالیں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔

اور اننی میں حضرت سدی کا قول ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت ابر اہیم واساعیل کو اپنے گھر کو ہنانے کا حکم فرمایا توان کو پیتہ نہ چلا کہ اس کی جگہ کون سی ہے ؟ حتی کہ اللہ نے ہوابصیجی جس کو فجوج کہ اجاتا ہے اس کے دوپر تھے اور سر تھااور وہ سانپ کی شکل میں تھی اس نے تعیہ کی اردگر د جگہ کو صاف کر دیا اور پہلی بیادیں ظاہر کر دیں پھر حضرت ابر اہیم علیہ السلام واساعیل علیہ السلام نے وہاں کھدائی کی حتی کہ بیادیں رکھ دیں اور اس وقت اللہ نے فرمایا تھا۔

واذبوا نالا براهيم مكان البيت

اور جب ہم نے اہر اہیم کوبیت اللہ کی جگہ کا محکانہ دیا (یعنی وہ جگہ بتائی ، جج ۲۱) پھر جب بیادی اٹھ چکیں اور رکن بنانے گئے تو حضرت اہر اہیم نے حضرت اساعیل کو فرمایا اے میرے بیٹے کوئی عمدہ حسین پھر لاؤ جس کو میں بیرال رکھوں حضرت اساعیل (کام کر کے بہت تھک چکے تھے عرض کیا) میں مشقت کی وجہ سے ست ہو چکا ہوں توباپ نے فرمایا چلو میں اس کابند وہرت کرتا ہوں پھر حضرت اہر اہیم کے پاس حضرت ہر کیل ہند سے جمر اسود لے کرآئے جو اس وقت اسود نہیں تھابا کہ سفیدیا قوت تھا اور انتائی سخت سفید تھا تغامہ کی گھاس کی طرح اور حضرت آدم جنت سے لے کراس کو اترے تھے اور اب یہ لوگوں کی خطاول کی وجہ سے ساہ ہو چکا ہے اسے میں حضرت اساعیل دوسر اپھر لائے توباپ کے پاس یہ پھر رکھا پایا پوچھا اے لباجان سے ساہ ہو چکا ہے اسے میں حضرت اساعیل دوسر اپھر لائے توباپ کے پاس یہ پھر کر کھا پایا پوچھا اے لباجان سے بھر کون لایا ہے ؟ فرمایا اس کو تجھ سے زیادہ چست شخص لایا ہے تواس کو تغیر کرتے ہوئے دونوں حضر اسے یہ دعامائگ رہے تھے۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم (بر ١٣٤٥)

ہمارے پروردگار ہم سے (اس خدمت) کو قبول فرمالیجے بے شک آپ سننے والے (اور) جانے والے ہیں ان الی حاتم نے ذکر کیا ہے کہ تحربہ اللہ یا یکی بہاڑوں کے پھروں سے بنایا گیا ہے۔

(اوروه يه بين حراطور، زيتا، حيل، لبنان، طورسينام)

آگے فرمایا کہ اس وقت ذوالقر نمین زمین کے بادشاہ تھے وہ ان کے پاس سے گزرے اور یہ تغمیر میں مصروف تھ پوچھاکس نے تم کو اس کا عکم کیا ہے حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہم کو اس کا عکم فرمایا ہے پوچھا تمہاری بات کی جھے تصدیق کون کرے گا؟ توپانچ مینڈھوں نے گواہی دی کہ اللہ نے ہی ان کو اس کا عکم فرمایا ہے ، تو ذوالقر نین ایمان لے آئے اور تصدیق کردی۔

اور ازرقی فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ كا طواف

بھی کیااور پھر عرصہ دراز تک بیت اللہ ای طرح حضرت ابراہیم کی تغییر پربر قرار رہا پھر قریش نے اس کی نئی تغییر کی کئی حضرت ابراہیم کی بنیادوں سے جانب شال جوشام کی طرف ہے، کم کر دیا۔

صحیحین میں لے حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ رسول آگر م سی نے (حضرت عائشہ کو) فرمایا کیا تو نمیں و یکھتی کہ تیری قوم نے جب کعبہ کو بنایا تواہر اہیم کی بنیادوں ہے اے گھٹادیا میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ، اہر اہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کو کیوں نمیں لوٹا دیتے ؟ فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتی، یا فرمایا کفر کے قریب نہ ہوتی، یا فرمایا کو کہ تا کہ کوراہ خدا میں خرج کر ڈالٹا اور اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا اور کو کا کہ کوراہ خدا میں خرج کر ڈالٹا اور اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا اور کا کہ کی کی دراہ خدا میں خرج کر ڈالٹا اور اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا اور کیا کہ کوراہ خدا میں خرج کر ڈالٹا اور اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا کوراہ خدا میں کیا کہ کوراہ خدا میں خرج کر ڈالٹا اور اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا کیوں کی کوراہ خدا میں کوراہ کو کر اس کا کوراہ خدا میں کوراہ کو کر اس کوراہ کو

بعد میں حضرت عبداللہ ائن زمیر " نے اپنے زمانہ میں اسی طریقے پر کعبہ کو منایا تھا جیسیا حضور سے گئے کی خواہش تھی جس کی خبر ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ نے دی تھی، پھر جب جاج نے تہتر ہجری میں ان کو شہید کر ڈالا تو خلیفہ عبدالملک بن مروان کویہ لکھا تو انھوں نے خیال کیا کہ یہ تغمیر اس طرح سے این الزمیر نے اپنی طرف سے کی ہے لہذا اس کو واپس اپنی مہلی حالت پر لوٹانے کا تھم کر دیا تو پھر دوبارہ شامی دیوار کو توڑ دیا اور پھر اس سے نکال دیا گیا اور دیوار مدکر دی اور کعبہ کے اندر پھر بھر دیئے اور باب شرقی بلند کر دیا اور غربی بالکل مدکر دیا جیسے کہ آج تک اس طرح نظر آتا ہے۔

پھر جب حضرت عبداللہ ائن الزمیر کے بارے میں عبدالملک بن مروان والوں کو اطلاع ملی کہ ان کو یہ حضرت عائش نے بتایا تھااور حضور ﷺ کی خواہش کے مطابق یہ کام تھا تو یہ لوگ بھی اپنے کئے پر سخت نادم موسے اور افسوس کما کہ کاش اس کواسی حالت پر چھوڑ دیتے تو بہتر ہو تا۔

پھر جب مہدی بن منصور کا ذمانہ خلافت آیا تو انھوں نے حضر ت امام الک بن انس سے مشورہ کمیا کہ کعبۃ اللہ کو حضر ت عبداللہ ابن الزبیر کی تغییر کر دہ صورت پر لوٹادیا جائے توکیسا ہے؟ حضر ت امام مالک بن انس نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ملوک (خلفاء) اس کو تھیل بنالیس کے یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بھائے گا، لہذا امام نے اس کو اس حالت پر بر قرار رہے دیا جس پر آج تک ہے (اور اب پندر ہویں صدی حجری تک ہے (اور اب پندر ہویں صدی حجری تک ہے اس صفت پر ہے)

ل من حدیث مالك عن ابن شهاب، عن سالم، ان عبدالله بن محمد بن ابی بكر اخبر عن ابن عمر عن عانشته

#### الله عزوجل کااپنے ہندے اور رسول اور دوست کی تعریف فرمانا

فرمان باری تعالی ہے: اور جب ابر اہیم کو اسکے پروردگارنے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تواہر اہیم نے ان کو پورا کر دیا (پروردگارنے) فرمایا: میں تجھ کو لوگوں کے لئے پیشوا بنانے والا ہوں (ابر اہیم علیہ السلام نے) عرض کیا: اور میری اولاد سے؟ فرمایا میر اوعدہ ظالمین کو نہیں شامل ہو سکتا۔ ل

جب حضرت الراجيم نے اپنے پروردگار کے امتحانوں اور احکام کواحس طريقة سے پورافر ماديا تواللہ تبارک و تعالى نے ان کواييا مقتداو پيشوا بناديا جس کی اقتداء کی جائے اور اس کی ہدایت کی فرمال برداری کی جائے۔ پھر حضر ت ابر اجيم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ بیہ منصب امامت واقتداء اس کی اولاد میں باقی رہے۔ اللہ تعالی نے ان کی بید دعا بھی قبول فرمالی اور منصب امامت پر ان کو اور ان کی آنے والی جستیوں کو فائز فرمادیا گر اس نعت عظمی سے ظالم لوگوں کو علیحدہ کر دیا اور صرف ان کی عالم باعمل قسم کی اولاد کو اس شرف و مرتبت کے لئے چن لیا۔

جيساكه الله تعالى نے فرمایا:-

اور ہم نے اس کو اسحاق اور بعقوب عطا کر دیئے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو باقی رکھا اور اس کو اس کابد لہ دنیا میں بھی دیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہوگا کے دوسری جگہ اللہ عزوجل نے فرمایا اور ہم نے اس کو اسحاق اور بعقوب عطا کے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولا و سے داؤد سلیمان ، ابوب، یوسف، موسی ، اور ہارون کو (ہدایت دی) اور اسی طرح ہم محسنین کوبد لہ دیتے ہیں اور ذکریا، یمی ، عیسی ، الیاس ہر ایک صالحین میں سے تھے ، اور اساعیل یسع ، یونس اور کو طاور ہم نے ہر ایک کو جمال والوں پر فضیلت دی ، اور ان کے بابوں اور اولا داور ہما کیوں سے اور ان کو ہم نے قبول کیا اور ان کو سید ھے رائے کی بدایت دی ۔ سے

اور نوح کے بعد جو پیغیبر آیاسب اس کی اولاد سے آئے ..... اور آگے آگڑ انبیاء کو ذکر فرمایا ہے تواس کی اولاد میں اس سے کون مراد ہے ؟

اس سے مراد حضرت ایراہیم علیہ السلام ہیں، اور قول مشہوریی ہے اور لوط اگر چہ آپ کی اولاد میں سے نہیں لیکن بھتے تو ہیں اس لئے ان کے ساتھ (تغلیباً) ان کو بھی حضرت ایرا ہیم کی اولاد میں شار کر دیا گیا اور جو اس ضمیر کو حضرت نوح کی طرف لوٹاتے ہیں ان کی دلیل یمی ہے کہ حضرت لوط کا بھی اولاد میں ذکر ہے، جس کا جواب ہم نے دیدیا، واللہ اعلم

اورایک جگه الله تبارک و تعالی نے یوں فرمایا:-

اور ہم نے نوح اور ابر اہیم کو (رسول ہناکر) بھیجااور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ لہ اہذا جو بھی آسانی کتب نازل کی گئی اور کسی بھی پیغیبر پر ، وہ حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی اور آپ کی اولاد میں سے ہی کسی پیغیبر پر نازل ہوئی ، اور بیر ایسی نعت عظمی کا خلعت اللہ نے ان کو دیاہے جس کے آگے تمام نعتیں بھیج ہیں اور ایسام تب عطافر مایا ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں ، اور بیر یوں ہواکہ اللہ نے حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کی بیشت سے دو عظیم صالح کڑے عطافر مائے ، اسماعیل ہاجرہ سے پھر اسحاق سارہ سے اور انہی علیہ السلام سے یعقوب پیدا ہوئے اور انہی کا لقب اسر ائیل ہے اور انہی میں سے انہیاء کے اکثر تمام گروہ ہیں۔

ان میں نبوت بھی چلی اور بہت چلی، حتی کہ ان کے انبیاء کی صحیح تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اس ذات کے جس نے ان انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کور سالت و نبوت کے ساتھ خصوصیت مرحت فرمائی یہال تک کہ بنی امر ائیل کے انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچ کرختم ہو گیا۔

اور دوسری طرف حضرت اساعیل ہیں ان کی اولاد میں غرب کی مختلف جماعتیں ہی پیدا ہوئیں جن کابیان انشاء اللہ آگے آئے گااور ان میں سے کوئی نبی شہیں ہواسوائے ایک نبی کے جنہوں نے آگر تمام انبیاء کاسلسلہ ختم کر دیااوروہ آدم کی تمام اولاد کے سر دارہے اور دنیاوآخرت میں بنبی آدم کے لئے سر مایہ افتخار ثابت ہوئے۔ لیعنی جمہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم قریشی

حضور عظا يملے كى بيں پھر مدنى، صلوات الله وسلامه عليه

تو حضرت اساعیل کی پشت میں پوری شاخ کے اندر سوائے اس عظیم خزانے اور قیمتی موتی اور بیش قیت ہار کے اور کو کی نہیں آیا، اور یہ بی تمام گرو ہوں، جماعتوں کے سر دار ہیں جن پر قیامت کے روز اولین وآخرین سب کے سب رشک کرتے ہوں گے حضور ﷺ ہے صبح مسلم میں مروی ہے آپ نے فرمایا۔
میں (قیامت کے روز) ایسے مقام پر کھڑ اہوں گا جس کی طرف تمام مخلوق رشک کرے گی حتی کہ ابر اہیم علمہ السلام بھی۔

پھر حضور ﷺ نے اپنے والد حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی خوب تعریف فرمائی جس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام آپ ﷺ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں اور وہ بھی دونوں جمال میں ،اس عالم فانی میں بھی اور جس دن خداو ندعالم کی مجلی ظاہر ہوگی اس دن بھی۔

کے خاری میں حضر تان عباس ہے مروی ہے کہ رسول اکر میں اپنے اپنے موں لینی حضرت حسن و حسن کو ایک تعنی حضرت حسن و حسن کو ایک تعود سکھلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے والد (ابر اہیم بھی )ان کے ساتھ اساعیل واسحاق علیم السلام کو تعوذ بتلاتے تھے دہ یہ ہے

اعو ذبكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة مين الله التامة، من كل شيطان الودوسوت والنوالي عن الم

www.islamicbulletin.com

الل السن نے اس کو منصور کی حدیث سے روایت فرمایا ہے۔

اور الله تعالى كا فرمان ہے۔

اورجب ایرائیم نے (خداہے) کہااہے پروردگار مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ فرمایا! کیا تو (اسبات پر) یقین نہیں رکھتا؟ عرض کیا کیوں نہیں لیکن (میں ویکھناچا ہتا ہوں) تا کہ میراول اطمینان کامل حاصل کرے (خدانے) فرمایا چار پر ندے اپنے پاس لے لو (پھران کے فکڑے فکڑے کرو) پھر ان کا ایک ایک فکڑا ہرایک بہاڑ پر رکھ دو پھران کوبلاؤ تووہ تمہارے پاس دوڑے پہلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے۔

حضرت اہر اہیم نے یہ سوال بارگاہ اہی میں کیوں پیش کیا مفسرین کی طرف سے اس کے گئ اسباب ذکر کئے گئے ہیں جن کو ہم نے اپنی تفییر میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اور مکمل کلام کے ساتھ ان کو ثابت واضح کر دیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ اللہ نے ان کی ورخواست کو قبول فرمایا اور چار پر ندے لینے کا تھم فرمایا وہ پر ندرے کون کون سے ہیں ان کے بارے ہیں تعیین میں اختلاف ہے کئی اقوال ذکر کئے گئے ہیں، اور ہر صورت میں مقصود سب سے حاصل ہو جاتا ہے بھر اللہ نے حضر ت اہر اہیم علیہ السلام کوان کے اور ان کے پروں کے مکڑے کئرے کرنے کا تھم فرمایا پھر بلانے کا فرمایا تو حضر ت اہر اہیم علیہ السلام نے اس طرح ان کو بلایا تو ہر پر ندے کا عضوء اس پر ندے کے ساتھ آکر مل گیا حتی کہ ہر پر اپنے دو سرے پر کے ساتھ مل کر بلایا تو ہر پر ندے کے ساتھ مل کر اپنے پر ندے کے ساتھ ورائ ہو جا فرما است پر آگیا، اور حضر ت اہر اہیم اس دور ان خدا کی قدرت کا مطلب ہے کہ اللہ جس چیز کو کن لینی ہو جا فرما ورائ و جاتی ہے۔

اور غور کامقام ہے کہ وہ پر ندے سب کے سب دوڑتے ہوئے حضر ت اہر اہیم کی طرف آئے نہ کہ اڑاڑ کر تاکہ حضرت ابر اہیم ان کی حالت کو اچھی طرح ملاحظہ و مشاہدہ کرلیں ،اور ہال حضر ت ابر اہیم کو حکم ملا تھا کہ صرف ان کے سر اپنیاس ہتھ میں محفوظ رکھیں جس سے ہر پر ندے کا جسم بغیر سر کے حضرت ابر اہیم کے پاس بینچا پھر حضرت ابر اہیم اس پر ڈالتے تو وہ سر اس کے ساتھ بالکل پہلی طرح مل جاتا، بیس بینچا پھر حضرت ابر اہیم اللہ کی معبود نہیں جو یہ سب پچھ کرنے والا ہے اور بے شک حضرت ابر اہیم اللہ کی قدرت کے شک اللہ کی معبود نہیں جو یہ سب پچھ کرنے والا ہے اور بے شک حضرت ابر اہیم اللہ کی قدرت کو مر دول کے زندہ کرنے پر خوب یقین کے ساتھ جانئے تھے جس میں کوئی شک نہ تھالیکن انھول نے اپنی آئھول سے اس کھول سے مشاہدہ کو پیند فرمایا تاکہ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ترقی کریں ابذا اللہ نے ان کو قبول فرماناوران کی خواہش بوری فرمادی۔

اوراللد تعالی کارشاد ہے (ترجمہ) اے اہل کتاب تم ایر اہیم کے بارے میں کیوں جھڑتے ہو حالا نکہ توراۃ و انجیل ان کے بعد اتری ہیں (اور وہ پہلے گزر چکے ہیں) تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ، دیکھوالی بات میں تو تم نے جھڑ اکیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور جھڑ اکیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور خھڑ ان ایس کے بعد اور ابر اہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلعہ سب سے بے تعلق ہوکر آیک ہی (خدا) کے بیروکار تھے اور اس کے فرمانبر دار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے ، ابر اہیم علیہ ہوکر آیک ہی (خدا) کے بیروکار تھے اور اس کے فرمانبر دار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے ، ابر اہیم علیہ

السلام سے قرب رکھنے والے تووہ لوگ ہیں جوان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغیبر (آخر الزمان)اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدامومنوں کا کارسازے ل

اور اللہ جل شانہ نے یہود و نصاریٰ کے ہر ایک دعویٰ کور د فرمایا، ان کادعویٰ یہ تھا کہ حضر ت ابر اہیم ان کے دین پر نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضر ت ابر اہیم کو ان سے بری کر دیا اور ان کی کثرت جمالت اور کم عقلی کو اس طرح بیان فرمایا (ترجمہ) کہ اللہ تعالیٰ نے توراۃ اور انجیل کو حضر ت ابر اہیم کے بعد نازل فرمایا۔ کہ تو یہ کسے ہو سکتا ہے کہ حضر ت ابر اہیم تم مارے دین پر ہوں، اور حمہیں تو تمہاری شریعت حضر ت ابر اہیم کے کافی مدت کے بعد دی گئی (ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا تعقلون کیا تم عقل نمیں رکھتے) اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس تھے اور نہ عیسائی بلعہ سب سے بے تعلق ہوکر ایک فرمادیا (ترجمہ) اور ابر اہیم (علیہ السلام) نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلعہ سب سے بے تعلق ہوکر ایک (خدا) کے ہیر وکار تھے اور اس کے فرما نبر دار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے سے (اس کے باوجود یہودو نصاری کا یہ کہنا کہ حضر ت ابر اہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے یہ تو پر لے درج کی بے و توفی ہے)

اور الله تعالی نے بھی یہ فرمایا کہ (حضرت اہر اہیم علیہ السلام) الله کے دین حنیف پر تھے، دین حنیف کھتے ہیں جس سے مقصود اخلاص ہواور جان یو جھ کرباطل سے حق کی طرف انحراف کیا جائے اور یہ (دین حنیف) میںودی، عیسائی، اور مشرکین کے مذہب کے بالکل خلاف ہے۔

اس کواللہ تعالی نے قرآن کر یم میں بیان فرمایا (ترجمہ) اور ایر ابیم کے دین سے کون روگر دانی کر سکتا ہے بر اس کے جو نمایت نادان (بے و توف) ہو، ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ (زمرہ) صلحاء میں بول گے ، جب ان سے ان کے پروردگار نے کما کہ اسلام لے آؤ توا نھوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین ہے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں ، اور ایر ابیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی (اپنے فرزندوں سے بھی کما) کہ بیٹا خدا نے تم ار کے لئے یہ بی دین پند فرمایا ہے تو مر نا ہے تو مسلمان بی (ہونے کی حالت میں) مرنا، کھلاجس وقت یعقوب وفات یانے گئے تو تم اس وقت موجود سے جب انھوں نے کی حالت میں) مرنا، کھلاجس وقت یعقوب وفات یانے گئے تو تم اس وقت موجود سے جب انھوں نے کیا کہ ہم آپ جب انھوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا، ایر اہیم اور اساعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود کی تا ہوں کہا کہ جم آپ اور ہم اس کے خم بر دار جی رہے ہی دار جی میں تم سے نہیں ہوگ۔

اور (یمودی اور عیسائی) کتے ہیں کہ یمودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پرلگ جاؤ (اے پیغیمران سے) کمہ دو( نمیں) بلعہ (ہم) دین ابر اہیم (اختیار کئے ہوئے ہیں) جوایک ہی خدا کے مانے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، (مسلمانو) کمو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو (کتاب) ہم پر اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابر اہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یقعوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو (کتابی) موسی اور عیسی کو عطاجو کمیں ان پر اور جو دو سرے پیغیمروں کو ان کے پروردگار کی جانب سے ملیں ان پر (سب پر ایمان لائے) ہم ان پیغیمروں میں سے کمی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (خدائے واحد) کے فرمانیر دار ہیں،

اله سوره آل عمر ان آیت ۲۵ \_ ۱۸۳\_ مران آیت ۲۵ \_ مسلم سوره آل عمر ان آیت ۲۵ \_ مسلم سوره آل عمر ان آیت ۲۵ \_

تواگریاوگ بھی ای طرح ایمان لےآئیں جس طرح تم ایمان لےآئے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں اوراگر منہ پھیرلیں (اورنہ مانیں) توہ و (تہارے) خالف ہیں اور ان کے مقابے میں تحبیل خداکا فی ہے اوروہ سنے (والا) اور جانے والا ہے (کہ دو کہ ہم نے) خداکا رنگ (اختیار کرلیا ہے) اور خدا ہے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم ای کی عبادت کرنے والے ہیں (ان ہے) کموکیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھڑتے ہو حالا نکہ وہی ہمارا اور تہمارا اپر وردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال (کابدلہ دے گا) اور تم کو تہمارے اعمال (کا) اور ہم خالص ای عبادت کرنے والے ہیں، (اے یمود و نصار کی) کیا تم اسبات کے قائل ہو کہ ابر اہیم اور اساعیل اور اساقیل اور یعقوب اور ان کی اولاد یمود ی یا عیسائی تھے (اے محم تھا ان ہے) کموکہ ہملا تم زیادہ جانے ہویا خدا ؟ اور اس سے بردھ کر ظالم کون ہے ؟ جو خدا کی شادت کو جو اس کے پاس (کتاب بیس موجود) ہے چھپائے اور جو کچھے تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے عافل نہیں ہے یہ جماعت گزر چکی، اکلودہ (طع گا) جو انھوں نے کیا، اور جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ ل

تواللہ تعالیٰ نے حضر تابراہیم کو یہودیت اور نصر انیت دونوں سے منرہ و مبر ااوربالکل جدا قرار دیدیااور صراحت کے ساتھ بیان فرمادیا کہ وہ یک و مسلمان سے اور مشر کین میں سے نہیں تھا ہی وجہ سے فرمایا۔

ب شک لوگوں میں سب سے زیادہ ایر اہیم کے قریب وہ جی جو اس کی اجاع کریں۔ کل یعنی وہ لوگ جو حضر ت ایر اہیم کی ملت منتقیم کو تھا ہے ہوئے ہیں خواہ ان کے زمانے میں ہوں یاان کے بعد ایسے لوگ حضر ت ایر اہیم کے ساتھ ہیں اور ان میں خاص طور پر قابل ذکر جس کے بارے میں خود قرآن نے گذشتہ تعزید ایر اہیم کے ساتھ فرمایا و ہدا لیبی یعنی محمد علی کے لئے بھی اللہ نے وہی دین مشروع و مقرر فرمایا جو ان کے جدا مجد حضر ت ایر اہیم کے لئے فرمایا تھا بلکھ اللہ نے حضور علیہ کے ہاتھوں پر اس کو مزید اضافے اور زیادتی جدا مجد حضر ت ایر اہیم کے لئے فرمایا تھا بلکھ اللہ نے حضور علیہ کے ہاتھوں پر اس کو مزید اضافے اور زیادتی کے ساتھ مکمل فرمادیا اور حضور علیہ کے عطافر مایا جو اور کسی نبی ارسول کو نہیں دیا گیا جسے اللہ نے فرمایا نہر کہ میر سے پروردگار نے مجھے سیدھارستہ دکھادیا ہے یعنی دین حق ، موحد ایر اہیم کا خرم مرام نااللہ نہر ہے جو سب جمانوں کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس بات کا تھم ملا ہے اور میں بی کیلئے ہے جو سب جمانوں کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس بات کا تھم ملا ہے اور میں سے دول فرماں پر دار ہوں۔ سے

اور ایک جگہ فرمایا بے شک ایر اہیم پیشوااور فدائے فرمال بر دار سے اور ایک طرف سے اور مشرکوں میں سے نہ سے اس کی نعمتوں کے شکر گزار سے فدانے ان کوبر گزیدہ منایا تھااور سید ھی راہ پر چلایا تھااور ہم نے ان کو و نیا میں بھی خوبی دی تھی، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے چھر ہم نے تمہاری طرف وی کو و نیا میں بھی کہ دین ایر اہیمی کی پیروی کر وجوا کیک طرف کے ہور ہے سے اور مشرکوں میں سے نہ سے ۔ ہی مسلح مخاری کے شریف میں حضرت عبد اللہ ان عباس سے مردی ہے کہ جب رسول اکر مراف نے بیت

ل سورة الرقائية على آل عمران ١٨٠ على انعام ١٦١١ ١٦١١ على على ١٢٣١١١

وقال البخارى حدثنا ابراهيم بن موسى، حدثنا هشام، عن معمر، عن ايوب، عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي
 صلى الله عليه وسلم ..... الخ

الله میں تصویریں دیکھیں تواندر داخل نہ ہوئے حتی کہ تصویروں کے منانے کا تھم فرمایا پھروہ منادی گئیں اور حضور علی نے نہ منافی کے ہاتھوں میں تقسیم حضور علی نے دیکھا کہ مشرکین نے کعبۃ الله میں حضرت ایر اہیم و کے تیر (دے کر تصویریں ہنار کھی) ہیں، تو حضور اکر مسلیلی نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرے حضرت ایر اہیم و اساعیل نے بھی تیروں کے ساتھ تقسیم نہیں گا۔

(حدیث میں استقسام بالا زلام کے الفاظ ہیں ان کا مطلب ہے کہ مشرکین جب کوئی جانور ذرا کرتے تو کئی حصے دار ہوجاتے پھر کئی تیر پہلے سے وہ کعبۃ اللہ میں رکھتے تھے ہر ایک کاجد اجدانام تھااور کسی تیر پر زیادہ حصے تھے کس پر کم حصے تھے اور کسی پر پچھ جھہ نہ ہو تا تھا، مشرکین ان تیروں کولے کر ایک تھیا میں ڈال لیتے تھے پھر حصہ داروں میں ہے ہر ایک کے نام پر ایک ایک تیر نکالتے تھے جس کے نام بک ساتھ ذیادہ حصوں والا تیر نکلتاوہ بہت سعادت مند سمجھا جاتا ہی کہ جس کے نام پر ایسا تیر نکلتاجس کا کوئی حصہ نہ ہو تا تو وہ محض منحوس سمجھا جاتا اور پھر اس کو دوسرے ساتھی لعن طعن کرتے تھے اور اس بدعت و شرک کی مشرکیین کے ہاں بوی و قعت تھی، اس لئے انھوں نے کھبۃ اللہ میں بھی نعوذ باللہ ابر اہیم واساعیل کی تصویروں میں یہ تیر پکڑار کھے تھے تواس کے بارے میں حضور عظائے نے درنج بالاکلمات فرماکران کی تر دید کردی۔ م کا اور خاری کے بعض الفاظ یوں ہیں، حضور عظائے نے فرمایا۔

اللہ ان پر لعنت کرے ، وہ اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ ہمارے بزرگ (ایراہیم واساعیل) نے بھی ۔ تیروں کے ساتھ بیہ تقتیم نہیں کی۔

خیراللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایراہیم کے متعلق توصیفی کلمات فرمائے کہ

ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتبه

حضرت ابراہیم کے متعلق امت کالفظ فرمایا جس سے مراد ہے پیشواوامام، ہدایت یافتہ بھلائی و خیر کادائی، جس کے نقش قدم پر چلا جائے قانتاللہ یعنی اپنے تمام حالات حرکات و سکنات میں اللہ عزوجل کے آگے عاجزی وائکساری کرنے والا حیفا یعنی حکمت وبھیرت پر مخلص، ولم بك من المشر سحین شامح الا نعمه، ساتھ اپنے تمام اعضاء و جوارح دل و زبان اور اعمال کے ساتھ اپنے پروردگار کے شکر میں مستغرق و قائم اجسه یعنی اللہ عزوجل نے ان کو اپنی ذات اور این رسالت کے لئے منتخب فرمالیا ہے۔

اوران کواپنادوست بنالیاہے اور ان کے لئے دنیاو آخرت کی بھلائیاں رکھ دی ہیں۔

ایک دوسری جگدالله عزوجل ایندوست کی تعریف دوستی کے ساتھ میان فرماتے ہیں۔ فرمایا

ومن احسن دینا ممن اسلم و جهد لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتعد الله ابراهیم حلیلا گله اوردین کے اعتبارے اس شخص ہے کون اچھا ہوگا جس نے اللہ کے لئے اپنے چرے (لیمنی پوری ذات) کو تابع کر دیااوروہ احسان کرنے والا ہے اوراس نے یکسو ہوکر ملت ابراہیمی کی اتباع کی ، اور اللہ نے ابراہیم کو اینادوست بنالیا۔

کیونکہ وہ دین مضبوط اور صراط متنقیم پر گامزن تھے اور اپنے پرور دگار کے تمام احکام پر کاربند تھے خود اللہ نے تاکید وقعدیق فرمائی، فرمایا: وابر اهیم الذی وفی اساور ابر اہیم نے (اپنے پروردگار کے احکام کو پورا) پوراادا کیا۔
کیا۔

تسیجیلی آیت میں اللہ نے خودان کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے ایر اہیم کو دوست بنالیا ہے اور خلیل کا لفظ استعال فرمایا جس کے معنی ہیں انتہای گہری محبت ، جیسے کسی کہنے والے نے کہا۔

قدتخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلاً

(اے محبوب) تو میری روح کے راہتے (میں گرائی کے اندر) داخل ہو چکا ہے ادر اسی وجہ خلیل (ابراہیم)کانام خلیل رکھا گیا۔

ای طرح رفافت و محبت اور دوستی کابیر مرتبه کمیس بڑھ کر خاتم الا نبیاء ، سید الرسل محمد ﷺ نے بھی اللہ کے ہاں پایا چنانچہ صحیحین وغیرہ میں جندب البہلی اور عبد اللہ بن عمر واور ابن مسعود رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا

بے شک اللہ نے مجھ کو دوست بنالیا ہے۔

اور ایک مرتبہ اپنے خطبہ میں اللہ کے دوست حضور اکر م عظیفے نے فرمایا اے لوگو: اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو دوست بنا تا توایو بحر کو بناتا۔

کیکن (تحمہیں مبارک ہو کہ میں) تمہاراسا تھی اللہ کا دوست ہوں۔

سیخین نے افی سعد کی حدیث سے اس کو تخریج فرمایا ہے۔

کے اور حفر ت این الزیر "، این عباس"، این مسعود گی حدیث سے مروی ہے اور امام خاری نے بھی اپنی صحیح مخاری میں تخ ت فرمایا ہے کہ جب حضر ت معاذر ضی اللہ عند یمن تشریف لائے تواہل یمن کو صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں نے قرات کی واتحد الله ابواهیم حلیلا

تو مجمع میں سے ایک شخص نے کہا بے شک اہر اہیم کی مال کی اسکوس محمد کی ہو گئیں ہیں۔

سل حفرت ان عباس سے مروی ہے کہ رسول اگر م مطابعہ کے ساتھی پیٹھ سے اورآپ کا انظار کررہے تھے،
تو حضور علی تشہ نشر یف لائے ،جب قریب پنچ تواپ اصحاب کوآپس میں باتیں کرتے ساایک کہ رہاتھا تعجب ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق میں سے اپنادوست منتخب فرمایا اور وہ حضرت ایر اہیم اللہ کے دوست ہیں ،
دوسرے نے کہااس سے زیادہ تعجب انگیز کیا بات ہوگی کہ اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوسرے کہا عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کی نشانی ہیں ، ایک نے کہا اللہ نے آدم کو چناہے اور منتخب فرمایا ہے۔

المورة بحم عسل المورة بحم عبدالله بن الزبير وابن عباس وا بن مسعود و روى البخارى فى صحيحه حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن ابى ثابت، عن سعيد بن جبير، عن عمرو بن ميمون قال ان معاذا ي وقال ابن مردويه. حدثنا عبدالرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا اسماعيل بن احمد بن اسيد حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجو زجانى بمكة، حدثنا عبدالله النحفى ، جدثنا زمعته بن صالح عن سلمته بن وهرام عن عكر مه عن ابن عباس قال النح

یہ سن کر حضور عظیے بھی ان کے پاس پنچے اور فرمایا میں نے تمہاری آپس کی گفتگوس لی ہے کہ تمہیں تعجب ہے کہ اور موسی اللہ کے دوست ہو گئے اور حقیقت ہی ہے، اور موسی اللہ سے سر گوشی کرنے والے ہیں اور یہ حقیقت ہے اور عیسی اللہ کی روح اور اس کی نشانی ہیں اور یہ خقیقت ہے، اور آدم کو اللہ نے چنا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اور تم آگاہ رہو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور (مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور آگاہ رہو میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی اور (مجھے اس پر بھی) کوئی فخر نہیں، اور میں وہ بہلا محض ہوں جو جنت کے دروازے کے حلقے کو حرکت دے گا جس سے اللہ دروازہ کھول دے گا چر اللہ عمر وہ جلے مومن فقراء ہوں گے اور قیامت کے روز میں اولین واخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں گاور کوئی فخر نہیں۔

یہ حدیث اس سند سے توغریب ہے لیکن دوم ری خدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے لینی دوسرے شواہد میں ،واللہ اعلم۔

(حضور عظی نے آپ لئے حبیب کا درجہ فرمایا اور جنت میں سب سے برا درجہ یمی مجت کا ہوگا، حبیب کا رتبہ دیکھیں کس قدر بلند ہے کہ اہر اہیم دوست تو خود دعاکرتے ہیں والذی اطمع ان یعفولی (حضر ت ایر اہیم فرماتے ہیں اللہ ) وہ ہے جس سے میں اپنی مغفرت کی طلب رکھتا ہوں ، اور محبوب محمد عظی کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ

ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر

تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلوں گناہوں کی تخشش کردے۔

(اورویے بھی دوست سے براہ کر محبوب ہو تاہے دنیاکا عام مشاہدہ ہے۔م)

اور امام حاکم اپنی متندرک میں قادہ کی حدیث سے روایت کرتے ہیں اور قادہ عکرمہ سے اور عکرمہ حضر تابن عباسؓ سے حضر تابن عباس نے فرمایا۔

کیاتم اللہ سے اہر اہیم کی دوستی کا انکار کرتے ہو؟ کیا موسیٰ سے رازو نیاز کا انکار کرتے ہواور کیا محمد ﷺ سے
زیارت خداو ندی کا انکار کرتے ہو؟ صلوات اللہ والسلام علیم اجمعین اور این ابی حاتم فرماتے ہیں ا

کہ اسحاق بن بیار نے کہاجب اللہ عزوجل نے حضرت ابراہیم کو اپنادوست بنالیا توان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، حتی کہ ان کے دل کی دھڑ کنیں دور ہے ایسے سائی دیتی تھیں جیسے فضامیں پر ندوں کے پھڑ کئے کی آواز سنای دیتے ہے۔

حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابر اہیم لوگوں کی مہمان نوازی بہت فرماتے سے ، ایک دن اسی غرض سے کسی کی حلاش میں نکلے لیکن کوئی ایسانہ ملاجس کی مہمان نوازی کریں تووایس گھر لوٹے وہاں ایک اجبی آدمی کو کھڑ ایایا، آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے میری اجازت کے بغیر کیے میرے گھر میں داخل ہو ابول داخل ہو ابول کا بیای پروردگار) کی اجازت سے داخل ہو ابول آپ نے پوچھا تو کون ہے ؟ داب دیا میں ملک الموت ہوں اللہ نے جھے اپنے بندول میں ہے ایک بندے کے آپ نے پوچھا تو کون ہے ؟ جواب دیا میں ملک الموت ہوں اللہ نے جھے اپنے بندول میں ہے ایک بندے کے

لى وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي، حدثنا محمُّو دين خَالد السلمي، حَدثنا الوليد، عن اسحاق بن يسار.

فضص الإنبهاء اردو 🗕

www.islamicbulletin.com

پاس بھیجا ہے تاکہ میں اس کو خوشخری دول کہ اللہ نے اس کو اپنادوست منتخب کرلیا ہے حضرت ایرا ہیم نے (پری بے چینی اور محبت و شوق کے عالم میں فورا) پوچھاوہ کون ہے ؟ اللہ کی قسم اگر تو مجھے اس کا پید بتادے تو خواہ وہ دنیا کے آخری کنارے میں ہو، میں اس کے پاس پہنچوں گا پھر ہمیشہ کے لئے اس کا پڑوی بن کر رہوں گا حتی کہ موت آگر ہمارے در میاں فراق وجدائی کردے۔ اس نے کماوہ بعدے آپ ہی ہیں حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے (انتخائی تعجب ہے) پوچھامیں ؟ عرض کیا جی ہاں پوچھاوہ کس وجہ سے میرے پرورد گارنے بچھ کو اپنادوست بنایا، عرض کیا اس لئے کہ آپ لوگوں کو عطائیں کرتے ہیں اور کچھ پوچھتے نہیں ہیں، این ابی حاتم اپنادوست بنایا، عرض کیا اس لئے کہ آپ لوگوں کو عطائیں کرتے ہیں اور کچھ پوچھتے نہیں ہیں، این ابی حاتم نے اس کوروایت فرمایا ہے۔

الغرض اس طرح الله تبارک و تعالی نے اپنے دوست ایر اہیم کا تذکر ہ قرآن میں جا جا فرمایا ہے ، کما گیا ہے کہ ایس جگہیں ہوں ہیں ، ان میں سے پندرہ تو صرف سورہ بقر ہ میں ہیں اور اس کے علاوہ یہ پانچے اولوالعزم پنجمبر ان میں سے ایک ہیں جن کو تمام انبیاء میں سے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی گئی ہے اور ان کا نام بھی علیحہ ہ سے واضح طور پر اللہ نے اپنے کلام مقدس میں سورہ احزاب اور شور کی کے اندر ذکر فرمایا ہے سورہ احزاب میں یوں فرمایا (ترجمہ) اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عمد لیا اور آپ سے اور نوح ، ایر اہیم ، موک اور عیسی این مریم سے اور ہم نے ان سے مضبوط عمد لیا (آبت کے)

اور سور ہ شوریٰ میں فرمایا (ترجمہ) (اللہ نے) تمہارے لئے وہی دین شروع کیا جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ،اور جس کی وصیت ہم نے ابر اہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی کہ دین کو رمضبوطی ہے) قائم کر واور اس میں فکڑے فکڑے نہ ہو ، (آیت ۱۳)

پھر بہت اہم بات رہے کہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام، حضور اکر م عظی کے بعد تمام مخلو قات میں سب سے افضل ہیں۔

(انھوں نے دنیا میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو تغییر فرمایا تو اللہ نے بھی اسی کی مناسبت ہے ان کو ابھی آسانوں میں ایسا مقام عطا فرمار کھا ہے م) کہ جب حضور اکر م علیہ معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ایر اہم می کو دیکھا کہ وہ ساتو میں آسان پر فرشتوں کے بیت اللہ یعنی بیٹ معمور کے ساتھ طیب لگائے استراحت فرما ہیں (سیحان اللہ) وہ بیت معمور جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں (اور اس کا طواف کرتے ہیں) کین پھر کبھی قیامت تک کسی فرشتے کی دوبارہ طواف کرنے کیاری نہیں آتی۔

شریک بن نمیر کی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث میں ہے کہ حضرت اراہیم علیہ السلام چھے آسان پر تھے اور حضرت موکی علیہ السلام ساتویں آسان پر تھے۔

ان کی اس بات پر بہت جرح کی گئے ہے یعنی بات کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی اور پہلی بات بالکل صحیح ہے۔ کے مند احمد میں ہے کہ حضر ت ابو ہر یہ ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول آکر م عظیمہ نے فرمایا ہے شک کریم این کریم این کریم این کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ایر اہیم خلیل الرحمٰن ہیں۔ امام احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔

ل وقال احمد، حدثنا محمد بن بشر، ثنا محمد بن عمرو، حدثنا ابو سلمة، عن ابي هريرة قال

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت ایراجیم کی افضلیت پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں حضوراکرم عظیفہ نے فرمایا

اور میں نے تیسری دعااس دن کے لئے چھوڑ دی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی حتی کہ اور اہیم بھی۔

بے شک کریم این کریم این کریم این کریم ، یوسف بن ایعقوب بن اسحاق بن ابر اہیم خلیل اللہ ہیں ، امام احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔

سی اور مخاری کی کتاب میں بھی اس طرح مگر دوسری سند کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔

كريم الن كريم الن كريم يوسف ن يعقوب بن اسحاق بن ابراجيم بين - هـ

لے بہر حال وہ حدیث جس کوامام احمہ نے روایت فرمایا اس کاجواب حدیث کے بعد ذکر کرتے ہیں حدیث میں

ل حدثنا على بن عبدالله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله، حدثني سعيد عن ابيه عن ابي هريرة..... الخ

ل وهكذا رواه البخارى في مواضع اخر و مسلم والنسائي من طرق، عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله، وهو ا بن عمر، العمرى به، ثم قال البخارى قال ابو اسامه و معتمر عن عبيد الله، عن سعيد، عن ابي هريرة عن النبي عنه ، قلت و قداسنده في موضع آخر من حديثهما وحديث عبدة بن سليمان، والنسائي من حديث محمد بن بشرار بعتهم عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد، عن ابي هريرة عن النبي عني ولم يذكروا اباه

لى وقال احمد حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا ابو سلمية عن ابي هريرة .... الخ

في حدثنا عبدة حدثنا عبدالصمد بن عبدالرحمن، عن ابيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم الله .

٥ تفرد به من طريق عبدالوحمن بن عبدالله بن دينار، عن ابيه عن ابن عمربه

لَّي فاما الحديث الذي رواة الامام احمد حدثنا يحيَّ عن سفيان، حدثني مغيرة بن النعمان، عن سعيد بن حبير، عن ابن غباس.... الخ

ہے کہ حضرت انن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا : لوگ قیامت کے دن نظیر بدن اٹھائے جائیں گے ہس سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گاوہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام ہوں گے ، پھر حضور علیہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔

كمابد أنا اول خلق نعيده (الانبياء ١٠٨)

چیے ہم نے پہلی مرتبہ پیدائش کی اس طرح دوبارہ لوٹائیں گے۔

شخین نے اس کو صحیحین میں تخر تج فرمایا ہے۔ اس مدیث سے ظاہراً حضر ت ابراہیم کے حضور ﷺ پرافضل ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے لیکن صرف ایک معین فضیلت اس بات کے لئے کافی نہیں جبکہ پہلے حضور سے ایک مقام محمود بھی ہے جس سے ایک مقام محمود بھی ہے جس پر قیامت کے روز اولین وآخرین سب رشک کریں گے۔ پر قیامت کے روز اولین وآخرین سب رشک کریں گے۔

تواس طرح کی تمام ہاتیں حضور صلوات اللہ وسلام علیہ کے تمام سے افضل اور سر دار ہونے کے خالف نہیں ہیں اور آپ عظاف ہے۔ نہیں ہیں اور آپ عظافہ بے شک قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سر دار ہوں گے۔

ای طرح تعیچ مسلم میں انی بن کعب کی حدیث میں ہے حضور علی نے فرمایا کہ سے جس دن تمام مخلوق میری طرف (لینی میرے مرتبہ و مقام پر) رشک کرے گی حتی کہ حضر ت ایر اہیم بھی۔

الغرض حاصل یہ نکلاکہ خدائے عزوجل کے بعد سب سے بردامر تبہ حضور اکرم محمد عظیم کا ہے پھر حفزت ایر اجیم علیہ السلام کادرجہ ،ای دجہ سے نماز پڑھنے والے کو تشد (التحیات کی حالت) میں تھم ملاجو صحیحین کی حدیث میں عامت ہے حضرت کعب بن عجر ہو غیرہ صحابہ کتے ہیں ہم نے عرض کیا : یارسول اللہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ توہم نے جان لیالیوں ہم آپ پر درود کیے بھیجی تو حضور اکرم تھیں نے فرمایا یوں کمو:

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

لى من حديث سفيان التورى و شعبة بن الحجاج، كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعي الكوفي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس للمام احمد حدثنا وكيع و ابو نعيم، حدثنا سفيان، هو التورى، عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك قال ..... لله و و عبدالله بن ادريس، وعلى بن مسهر، ومحمد بن فضيل اربعتهم عن المختار بن فلفل، وقال الترمذي حسن صحيح

اللهم مارك على محمد و على آل محمد كما ماركت على ابراهيم و على آل ابراهيم الك حميد مجيد و تويمال بهى حضور على آل ابراهيم الك حميد مجيد تويمال بهى حضور على كارفع و اعلى شان كو ظاهر كرتاب كه تمام انبياء كو چھوڑ كر حضور على كي كر الله كام ما تھ حضر ت ابرا ہيم كانام نامى ذكر كيا كيا۔ الله الله على الله

اور عُظیم الشان اوربوئے بوئے اہم کام سر انجام دینے میں وہ چھوٹے چھوٹے احکام اور ذرا ذرا ہی ہاتوں کے آواب سے بھی غافل نہیں رہتے تھے ،اوربوی مصلحتیں ان کو چھوٹی ہاتیں نہیں بھلاتی تھیں۔ که حضر ت ابن عباس اللہ عزوجل کے اس فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں فرمانے ارک ہے۔

واذا بتلى أبراهيم ربه بكلمت فاتمهن (سوره بقرة ١٣١٥)

اورجبابراہیم کواس کے پروردگار نے چندباتوں کے ساتھ آڈیایا توانھوں نے ان کو پوراکر دیا تو چھڑت ان عباس اس کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دس چیزوں کی طمارت دیا کیزگی اور نظافت کے ساتھ آڈیایا تھایا کچ سر کے متعلق بید ہیں، مو نچھوں کاکا ثنا، کئی کرنا، مسؤلیک تھایا کچ سر کے متعلق بید ہیں، مو نچھوں کاکا ثنا، کئی کرنا، مسؤلیک کرنا، ناک (کی صفائی رکھنا اور اس میں اچھی طرح) پانی ڈالنا، اور سر میں مانگ نکالنا اور جسم کے تعلق بید ہیں، ناخوں کا اراشنا، زیر ناف کے بال لینا، ختنہ کرنا، بغل کے بال لینا، خیشہ کرنا، بغل کے بال لینا، خیشہ کرنا، بھی اور سعیدین میں سبت مجاہد، شعبی، محقی، او صال کے، اور معیدین میں سبتہ، مجاہد، شعبی، محقی، او صال کے، اور معیدین میں ساتھ میں کئی۔ صالح کے جدر اور سعیدین میں سبتہ، مجاہد، شعبی، محقی، او صالے، اور معیدین میں سبتہ، مجاہد، شعبی، محقی، اور صالے، اور معیدین میں سبتہ، مجاہد، شعبی، محقی کی تفسیر منقول ہے۔ ص

(مصنف فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ محیحین میں حضرت ابو ہر برہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا فطری امور مانچ ہیں ختنہ کرنا، زیرناف مال کا ثنامونچھیں کا ثنا، ناخن تراشنابغل کے مال لینا۔

تل اور تصیح مسلم اور سنن میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر مظافیہ نے فرمایا وس چیزیں فطرت (سلیمہ) ہے ہیں، مونچیس کا ٹنا، ڈاڑھی کو چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا( تاکه خوب صاف ہو جائے )اور ناخنوں کو کا ثنا، اور انگلیوں کے جوڑوں کو وصونا بغلوں اور زیر ناف کے بالوں کولینا، اور بانی ہے استخاکرنا۔

آور حفرت ابراہیم کی عمر اوران کی ختنہ کے بارے میں ہم عنقریب گفتگو کریں گے۔ اور مذکورہ باتوں سے مقصود ہے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عزوجل کے لئے اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات عظیمہ میں منہمک رہتے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے بدن کی نظافت اور ستعرائی سے غافل نہ رہتے تھے ، بلحہ بدن کے ہر عضو کو صفائی اور عمدگی کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کی اصلاح اور

ل قال عبدالوزاق انبانا معمر، عن ابن طاو وس عن ابيه، عن ابن عباس .... الخ

ل وفي صحيح مسلم و اهل السنن، من حديث وكيع، عن فكريا ابن ابي زائده، عن مصعب بن شيبه العبدرى المكي الحجيي عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبدالله بن زبير عن عائشه قالت ..... الخ

قعم ال نبياء اردو

تحسین فرماتے تھے،اور جو عیب دار چیزیں اس پرآجاتی ان سے بھی عضو کو چھٹکاراد لاتے،خواہ بالوں کی زیاد تی ' ہونا خنوں کی بادانتوں کی باید ن کامیل تچیل ہو۔

www.islamicbulletin.com

تو نہ کورہ باتیں من جملہ عظیم اور بڑی عباد توں کے اس خدائی فرمان کی تشریح کرتی ہیں اور ایر اہیم جس نے پور ااد اکر دیا۔

جنت میں حضرت ابر اہیم کے محل کاذ کر:-

له حفرت الوہر رہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، راوی کہتے ہیں کہ شاید حضور علیہ نے فرمایا ،اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے اوروہ صرف الله عزوجل نے اپنے دوست حضر تابر آہیم کیلئے بطور مہمان نوازی کے بنایا ہے کا۔

#### حضرت اہر اہیم کے جلیے مبارک کاذکر

سے مند احمد میں حصرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا بھے پر انبیاءً کو پیش کیا گیا تو موسی کی مثال دی ایسے لوگوں ہے جن پر شک و حسد کیاجا تا ہو (یعنی ان کے حسن و ملاحت کی وجہ ہے) اور میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا، گویا میں نے (اپنے صحافی) عروہ بن مسعود کو دیکھا اور ابر اہیم کو دیکھا وہ (میرے صحافی) دحیہ کے مشابہ تھے۔امام احمد اس کے روایت کرنے میں اور ان الفاظ میں منفر دہیں اور میں اور میں منداحہ میں ہی حضر سے ابن عباس سے مروی ہے رسول اکرم میں نے فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم کا اور موٹ اور ابر اہیم کو دیکھا، عیسیٰ تو سرخ رنگ گھنگھریالے بال اور چوڑے سینے والے تھے اور موٹ آدم کی طرح قد آور اور بوے جسم والے تھے اس کی کود کھ لوگوں نے پوچھا حضر ہے ابر اہیم ؟ فرمایا اپنے ساتھی کود کھ لوگوں کے دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھی کود کھے لوگوں کے بی چھا حضر ہے ابر اہیم ؟ فرمایا اپنے ساتھی کود کھے لوگوں کے دیکھی کو دیکھ کو دیکھی کیا کہ کا دیکھی کو دیکھی کے دیکھی کو دیکھی ک

ﷺ خاری میں حضرت مجاہدے مروی ہے کہ لوگوں نے حضرت ان عباسؓ کے سامنے دجال کاذکر کیااور پوچھاکیااس کی پیشانی پر کافریااس کے حروف ک،ف،ر لکھے ہوں گے ؟ تو حضرت این عباسؓ نے جواب دیا میں نے (حضور عظیہ سے) اس کو نہیں سناہاں (البتہ پھھ انبیاء کے بارے میں میں نے حضور عظیہ سے ان کا حلیہ سناہے کہ )آپ نے فرمایا (ایر اہیم (کودیکھناہے) تواپنے ساتھی کودیکھ لو (یعنی مجھ کو) اور حضرت موی ک

<sup>.</sup> فقال الحافظ أبوبكر البزار، حدثنا احمد بن بسنان القطار الواسطى و محمد بن موسى القطان قالا حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمه عن سماك عن عكرمه، عن ابي هريرة

ل قال البزار و حدثنا احمد بن جميل المروزي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ..... ثم قال و هذا الحديث لانعلم من رواه عن حماد بن سلمة فاسنده الايزيد بن هارون والنضر بن شميل، وغيرهما يرويه موقوفا، قلت لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح، ولم يخرجوه لل يقال الامام احمد حدثنا يونس و جمعين قالا، حدثنا الليث، عن ابي الزبير، عن جابر .....

تى وقال احمد حدثنا اسود بن عامر ، حدثنا اسرائيل ، عن عثمان ، يعني ابن المغيرة ، عن مجاهد عن ابن عباس هم وقال البحاري حدثنا بيان بن عمرو ، حدثنا النضر ، اخبر نا ابن عون ، عن مجاهد ، انه بسمع ابن عباس ..... الخ

تھنگریا لےبالوں والے اور آدم کی طرح قد آور تھے اور گویا میں دیکھ رہا ہوں وہ سرخ اونٹ جس کی مہار تھجور کی ہے۔ اس پر سوار ہو کروادی میں اتر رہے ہیں۔ ا

# حضرت ابر اہیم علیہ السّلام کی و فات کاذکر اور ان کی عمر کے متعلق اقوال کی

ائن جریر سے اپنی تاریخ میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابر اہیم کی پیدائش مبار کہ نمر ودین کنعان کے زمانے میں ہوئی اور بیہ نمر ود ایک قول کے مطابق مشہور بادشاہ ضحاک ہی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے اس نے ہز ارسال بادشاہی کی ،اور بیدانتها کی جابر اور طالم بادشاہ تھا۔

اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ مد بنتی راسب قبیلے کی اولاد میں سے تھا جن کی طرف حضرت نوخ علیہ السلام کونی پہاکر بھیجا گیا تھا۔

ایک مر تبداس کی باد شاہت کے زمانے میں ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی اور چیک دیک سورج چاند سے کچھ ہی کم بھی تواس سے الل زمانہ نمر ود سمیت سب گھبر ااٹھے۔

نمرود نے نجومیوں اور کا ہنوں کو اکٹھا کیا اور اس بارے میں ان سے دریافت کیا، تو انھوں نے کہا تیری رعیت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری سلطنت کا زوال اس کے ہاتھوں سے ہوگا، نمرود نے یہ خبرین کرعام تھم جاری کر دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے، اور ابھی سے جو بھی لڑکے پیدا ہوں وہ تمام قل کئے جاتے رہیں۔

توان تمام مند شوں اور رکاوٹوں کے باوجوداس وقت حضرت ابر اہیم نے جنم لیا، پھر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کافروں کے پنج سے ان کو محفوظ رکھا، حتی کہ بھر پورجوانی کو پہنچ گئے، اور اللہ نے بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلدان کی نشود نما فرمائی، جیسے کہ گزرچکا ہے۔

حضرت اراميم عليه السلام كي جائ بيدائش:-

ان کی جائے پیدائش مقام سوس میں ہوار ایک دوسرے قول کے مطابق بابل میں ، اور ایک قول کے مطابق سواد میں "کو دیہ" کی طرف، اور پہلے حضرت ان عباس ہے مروک گزر چکا ہے کہ وہ دمشق کے شرقی جانب "برزہ" میں پیدا ہوئے پھر جب اللہ عزول جل نے نمر ود کو آپ کے ہاتھوں سے ہلاک کروادیا توآپ حران نامی علاقے کی طرف بھرت فرمائی اور ایلیا (بیت المقدس کے علاقے کی طرف بھرت فرمائی اور ایلیا (بیت المقدس کے شر) میں سکونت اختیار فرمائی ، اور (وہال) ان کے ہال حضرت اساعیل و حضرت اسحاق " پیدا ہوئے۔

www.islamicbulletin.com ۲۲۲ معمل الانبياء الروو معلم الانبياء الروو

پھر سر زمین کنعان میں حبر ون ہستی میں حضرت سارہ حضرت ابر اہیم سے پہلے وفات پا گئیں اور اس وقت حضرت سارہ کی عمر ایک سوستائیس سال تھی، اور یہ اہل کتاب کے مطابق ہے، حضرت سارہ کی وفات پر حضرت اہر اہیم کو برواحزن و ملال ہوا، اور سوگواری کی اور نبی حث قبیلے کے ایک محض عفر ون بن صور سے ایک زمین چار سودینار میں خریدی اور وہال ان کو دفن فرمایا۔

مجر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی ایک لڑگی رفقائے شادی کر دی اور رفقاء ہو کیل بن ناحور بن تارح کی بیٹی تھی ،اور حضرت ابراہیم نے اپنے غلام کو لڑکی لینے کیلئے بھیجا تووہ لڑکی کو اونٹ پر سوار کر کر مع اس کی خاد ماؤں اور مرضعات کے لے آیا۔

پھر حصرت ایر اہیم نے خود ایک خاتون قطورا سے شادی فرمائی قطورا کے ہاں حضرت ایر اہیم سے کئی۔ اڑکے ذمر ان، یقتنان، مادان، مدین، شباق اور شوح پیدا ہوئے۔

پھرآ گے اہل کتاب نے ان تمام کی اولاد کا ذکر کیا ہے جو سب قطور اکی اولاد میں شار ہو تیں۔

اہل کتاب کی خبروں میں ہے اُن عساکر ؓ نے گئی ہزرگوں سے حضرت ابراہیمؓ کے پاس ملک الموت کے آئے بہت مخلف قصے نقل کئے۔ آئے کے بہت کے جات مخلف قصے نقل کئے۔

اور ایک قول کے مطابق حضر ت ایر اہیم علیہ السلام کی وفات اچانک آئی تھی، ای طرح حضر ت واؤد اور حضر ت سلیمان کی وفات بھی اچانک آئی تھی، جبکہ اہل کتاب وغیرہ نے جو ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔
اور اہل کتاب قصول میں کہتے ہیں پھر حضر ت ایر اہیم پیمار پڑگئے اور ایک سو پھسر سال کی عمر میں وفات پاکئے اور ای نہ کورہ زمین میں یہ فون ہوئے جو حمر وان الحیشی بستی میں ہے اور عفر وان الحیشی کی تھیتوں کے پاس اپنی بھوی حضر ت سارہ کے عین پڑوی میں وفن کئے گئے اور ان کے کفن وفن، کا اہتمام ان کے وونوں پنج بر بیٹوں حضر ت اسماعیل اور حضر ت اسماق نے فرمایا، صلوات اللہ وسلامہ علیم اجمعین۔
اور این کلبی کے قول کے مطابق آبک یہ روایت آئی ہے کہ حضر ت ایر اہیم ووسوسال حیات رے۔

لا این حبان نے اپنی سند میں فرمایا ہے کہ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اگرم عظی نے فرمایا حضرت ابداہیم نے قدوم (آلے) کے ساتھ ختنہ فرمائی جبکہ آپ کی عمر ایک سوہیں سال تھی ،اور اس کے بعد بھی آپ ای سال حیات رہے۔ میں

صاحب کتاب "صحیحان حبان" کے کھ جرح کے بعد فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق سے مروی ہے کہ القدوم لفظ جو حدیث میں آیاس سے علاقے کانام مراد ہے جمال ختنہ ہوئی۔

ل فقال ابو حاتم ابن حبان في صحيحه انبا نا المفضل بن محمد الجندى بمكة، حدثنا على بن زياد اللحمى، حدثنا ابوقرة عن ابن جريع، عن يحي بن معيد، عن المسيب، عن ابي هريرة.... الخ

آل وقدرواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن ابراهيم و جعفر بن عون العمرى، عن يحبى بن سعيد عن سعيد عن سعيد عن ابى هريرة موقوفا. ثم قال ابن حبان، ذكر خبر البند حض قول من زعم ان رفع هذالخبر وهم، اخبر نا محمد بن عبدالله بن المجنيد، حدثنا قبيمة بن سعيد، حدثنا اللبت، عن ابن عجلان، عن ابيه عن ابى هريرة عن البن عبدا من طريق يحيى سن سعيد، عن ابن عجلان، عن ابن هريرة عن البني عبدا المن المجللة، عن ابن عبدان، عن ابن هريرة عن البني المجللة عن البن عبدان، عن ابن عبدان، عن ابن هريرة عن البني المجللة ال

(اور مصنف ائن کیٹر فرماتے ہیں) کہ میراخیال ہے کہ حضر ت ابراہیم کی ختنہ اس سال کی عمر میں ہوئی اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے اور کی زیادہ صحیح ہے اور ایک روایت حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم اس سال کے تھے اور دونوں یعنی پہلی اور اس حدیث میں اس بات کے اندر کوئی تعرض اور اختلاف نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ حیات رہے۔

لے حضر ت ابد ہریے ہ مروی ہے کہ حصر ت ابر اہیم پہلے محض ہیں جضوں نے شلوار زیب بن فرمائی اور پہلے محض ہیں جضوں نے مخص ہیں جضوں نے فرمائی اور پہلے محض ہیں جضوں نے فرمائی ، اور پہلے محض ہیں جضوں نے قدوم آلے کے ساتھ ختنہ فرمائی ، جبکہ ان کی عمر ایک سوبیس سال تھی اور اس کے بعد اس سال زندہ رہے ، اور پہلے محض ہیں جنوں نے مہمان نوازی کی رسم ڈالی اور پہلے محض ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔

یہ حدیث آگرچہ مو قوف ہے لیکن مرفوع کے مشابہ ہے این حبان کے خلاف اور مالک یکی کئی سعیدین المسیب سے روایت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم ڈالی اور لوگوں میں سب سے پہلے ختنہ کی اور لوگوں میں سب سے پہلے مو نجس کا ٹیس اور لوگوں میں سب سے پہلے ہو نجس کا ٹیس اور لوگوں میں سب سے پہلے ہو خوس کا ٹیس اور لوگوں میں سب سے پہلے ہو حارت سفیدی کو دیجا توبار گاہ رب العزت میں عرض کیا ہے ہو د گاریہ کیا اجراہے؟ فرمایا و قار (یعنی عرت وشر افت کی علامت) تو حضر ت ابراہیم نے عرض کیا ہے ہو د ذگار پھر تواس کو اور زیادہ کرد ہے۔

اوران سے پہلے روایت میں تین چیزوں کا اضافہ ہے،

حضرت ابراہیم حضرت اسحاق، حضرت بعقوب تینوں کی قبر اس عمارت میں ہے جس کو حضرت سلیمان بن داؤد علیماالسلام نے حبر ون علاقے میں منایا تھا۔

اوروہ حمر ون شرآج تک خلیل کے نام سے مشہور ہے اور بیبات بالکل متنداور تواتر کے ساتھ جماعت در جماعت در جماعت در جماعت بنی اسرائیل کے زمانے سے ہم تک چلی آئی ہے کہ تحقیق کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ حضرت ایراہیم کی قبر خلیل شہر میں ہے ، باقی اس شہر میں کون می جگہ وہ قبر ہے اس کے تعین میں کوئی محفوظ صحیح مستند خبر نہیں ہے ، لہذا اس پورے علاقے کا لحاظ کرنا چاہئے اور پورا پورا احترام کرنا چاہئے اور اس کو کھود نایا کھیتی وغیرہ کرنا حجیح معلوم نہیں ہو تا کیا پید حضرت ابراہیم کی قبریا کسی اور نبی کی قبراس زمین کے پنچے ہو۔

ان عساکر ؓ نے وہب بن منبہ تک اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہب نے فرمایا حضر ت اہر اجیم کی قبر اطہر کے پاس ایک پھریر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔

الھی جھولا امله یموت من جا اجله جمکی امیدول نے اس کو تاریکیول میں چھوڑ دیا، اور اس کا مقرر وقت آگیاوہ مر جائیگا ومن دنا من حقه لم تفن عنه حیله اور جسکی موت خود آگئی، اس کو اس سے چھٹکارے کیلئے کوئی حیلہ و تدبیر کام نہ دے گ

أدوقال محمدبن اسماعيل الحساني الواسطى زادفي تفسيروكيع عنه فيماذكره من الزيادات حدثنا ابومعاويه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن ابي هزيرة قال .... الخ

و کیف بیقی آخوا من مات عنه اوله اوردوسر ابعد والا شخص کیے باتی رہ سکتا ہے جبکہ اس سے پہلا شخص مرگیا ہے والموء لا بصحبه فی القبر الاعمله اورآدی کے کوئی چیز ساتھ نہ ہوگی اس کی قبر میں سوائے اس کے عمل کے حضر ت ایر اجیم علیہ السلام کی اولاد کاذکر: -

حفزت ابراہیم کے ہاں سب سے پہلے حفزت ہاجرہ قبلیہ مصریہ سے ایک فرزند حفزت اساعیل پیدا ہوئے چرآپ کی چپازاد حضرت سارہ سے حضرت اسحان مپیدا ہوئے ان کے بعد حضرت ابراہیم نے تطورا بعت یقطن کنعانیہ سے شادی کی اور حضرت ابراہیم سے اس کے ہاں جھے بچے ہوئے مدین، زمران، سرج، پقتان، نشق اور چھٹے کانام فد کور نہیں ہے، پھر حضرت ابراہیم نے جون بنت ایمن سے شادی فرمائی اوراس سے پانچ بچے ہوئے کیبان، سورج، امیم، لوطان، تافس پانچ بچے ہوئے کیبان، سورج، امیم، لوطان، تافس پیر تفصیل حضرت ابوالقاسم السمیلی نے اپنی کتاب التعویف والاعلام میں ذکر فرمائی ہے۔

## حضرت لوط عليه السلام كاقصه

فعن الانبياء اردو \_\_\_\_\_\_

### حضرت لوط عليه السلام كاقصه

حضرت لوط عليه السِلام كاقصه مبارك : .

حضرت اہر ہیم کا زندگی میں جو عظیم عظیم واقعات رونماہوئے ان میں سے حضرت لوط کا قصہ بھی ہے اور ان پر نازل ہونے والا قهر الهی بھی ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کے باپ کا نام هاران بن تارح وہی مشہور آذر ہے جو حضر ت ابراہیم کے والد ہیں اسطرح حضر ت لوط حضرت ابراہیم کے بھائی کے لڑکے بعنی بھنچے ہوئے۔ ابراہیم ، هاران ، ناحوریہ تینوں بھائی ہیں اور کہا گیا ہے کہ حضرت لوط کے والد ہاران وہی شخص ہیں جنہوں نے حران شہر کی بنیاد ڈالی اور اسکو آبود کیا۔ کیکن یہ بات ضعیف ہے اور اہل کتاب کی تواریخ کے مخالف ہے۔ حضرت لوط اپنے چچاحضرت ابراہیم کے علاقے سے ایک حکم اور اجازت کے ساتھ جلاوطن ہو کر سدوم شہر میں آباد ہوگئے تھے۔ اور یہ علاقہ ، آباد اور کئی ہمتیوں پر مشمل تھا۔ کیکن اسکے باشند سے لوگوں میں سب سے زیادہ فاجر فاس اور بدترین کا فرلوگ تھے اور سیرت و کر دار میں تمام دنیا ہے بدتر تھے۔ راہ گیروں کولو شتے ، اپنی مجالس و محافل میں سر عام ہری ہری ہے ور مرکتیں کرتے۔ اور کوئی برائی کرنے سے بازنہ آتے تھے۔

اور انہوں نے دنیا میں ایک ایسا گناہ ایجاد و جاری کیا کہ اولاد آدم میں اس سے پہلے وہاں کسی کا خیال تک نہ گیا تھا۔ اور وہ لڑکوں سے برائی کرنالور عورتیں جواللہ نے اس کام کیلئے پیدا کی ہیں انکو جھوڑ دینا ہے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انکواللہ و حدہ لاشریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اور ان فحاشی اور منکرات سے روکا۔ اور بے مہودہ حرکتوں سے انکو منع کیا۔ لیکن وہ مجائے مانے کے اپنی سرکشی اور گر اہی پر ہٹ دھرم ہو گئے۔ اور اپنے کفروفت پر برابر عمل پیرار ہے۔

پھر اللہ نے بھی ان پروہ عذاب نازل کیا جو واپس نہیں ہو سکتا تھا اور ایباعذاب پہلے کسی پرنہ آیا تھا۔ اور عذاب کا آنا ایکے وہم وخیال میں بھی نہ تھا۔ اور اللہ نے اس عذاب کے ساتھ انکو جمال والوں میں عبر ہے اور مثال بنا کرر کھ دیا جس سے لوگ نصیحت بکڑیں اسی وجہ سے اللہ عزو جل نے ایکے قصے کواپنی کتاب مقد سمیں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔

#### سورة اعراف مين فرمايا: -

اور (یاد کرو) اوط کو جب اس نے اپنی قوم کو کہا: کیاتم ایسی برائی کرتے ہو جسکی طرف جمال والوں میں سے کسی نے سبقت نہیں گی۔ تم ایسے لوگ ہو جو عور تول کو چھوڑ کر مر دول سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ بلعہ تم حدسے نکلنے والی قوم ہو۔ (لیکن) اور اسکی قوم کا جواب اور پچھے نہ تھا کہنے لگے انکواپنی بستی سے نکال دو۔ یہ پاک بلتے ہیں۔ پھر ہم نے لوط کو اور ایکے اہل کو نجات دی سوائے اکی ہوی کے جو چھے رہ جانے والوں

میں سے تھی۔اور (پھر)ہم نے ان پر (پھروں کی بارش کا عذاب) برسادیا۔ وکھ مجر موں کا انجام کیا ہوا؟ (آیت ۸۰ تا ۸۸)

اور سور ہ ہو دمیں اللہ عزوجل نے فرمایا ۔۔اور ہمارے فرشتے ابر اہیم کے پاس بھارت کیکرآئے توسلام کے بعد انہوں نے بھی سلام کہا۔ابھتی کچھ وقفہ نہ ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھیا ہوا پچھو الے آئے۔ جب ابراہیم نے دیکھاکہ انکے ہاتھے کھانے کی طرف نہیں جاتے توانکوا جنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ سیجتے ہم قوم لوط کی طرف (انکو ہلاک کرنے کیلئے) بھیجے گئے ہیں۔اور اہراہیم کی بیوی کھڑی تھی ہنس یڑی پھر ہم نے اسکوالخق اور اسخق کے بعد یعقوب کی خوشخری دی اس نے کہابائے : مجھے بچہ ہو گا جبکہ میں تو بر صیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی ہوڑھے ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے انہوں نے کماکیاتم خداکی قدرت سے تعجب کرتی ہو ؟اےاہل بیت تم پر توخد اکی رحت اور پر کتیں ہیں اور وہ تعریف کے لائق اور ہزرگ ہے۔ جب اہر اہیم سے خوف جاتار ہااور انکو خوشخبری مل گئی تو وہ ہم ہے قوم لوط کے بارے میں ہے کرنے لگے۔ بے شک اہراہیم بوے محل والے زم ول اور رجوع کرنے والے تھے۔ (ہم نے کیا) اے اہراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پرور دگار کا حکم آپنچاہے۔اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو تبھی نہیں ملے گا۔ اورجب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تووہ ان (کے آنے) سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کادن بردی مشکل کادن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ اسکے پاس بے تحاشاد وڑتے ہوئے آئے۔ اور سلے ہی وہ شنیج نعل کیا کرتے تھ (لوط نے) کہا یہ جو میری (قوم کی )لوگیاں ہیں یہ تمہارے لئے یاک ہیں توخدا ہے ڈرواور میرے مہمانوں کے ہارے میں مجھے رسوانہ کرو۔ کیاتم میں کوئی (بھی) شائستہ مرد نہیں ہے ؟وہ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمیں حاجت نہیں ہے۔اور ہماری غرض ہے ان (اڑکول) سے تم (خوب) جانة بور (لوطن) كما بائكاش مجمع تمهارے مقابله كى طاقت بوتى ؟ ياكسى مضبوط قلع ميں يناه كيرُ سكتا۔ فرشتوں نے كمالوط ہم تمهارے يرواد كار كے فرشتے ہيں بياوگ ہر گزتم تك نه پینچ سكيں گے۔آپ ا پے اہل کو لیکررات کے کچھ جھے میں چل بڑیں اور تم میں ہے کوئی شخص پیچھے مر کرنہ دیکھے مگر تمہاری ہوی جوآفت ان پر پڑنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اور وعدے کاوفت صبح ہے۔ اور کیا صبح کچھ دورے ؟ توجب ہمارے (عذاب کا) تھم آیا تو ہم نے اس (بستی کوالٹ کر) تہد وبالا کر دیاورانیر پھر کی (موسلاد جار) تکریاں برسائیں۔جن پر تنہارے بروردگار کے ہال سے نشان کے ہوئے تھے۔اوروہ (بسستی ان) طالمول سے پچھ دور تهيں ہے۔

اور سورہ جمر میں اللہ نے فرمایا: اور انکواہر اہیم کے مہمانوں کے احوال سنادو۔ جب وہ اہر اہیم کے پاس آئے تو سلام کیا، تو (اہر اہیم اور اس کے اہل نے) کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ (مہمانوں نے) کہا ڈریئے نہیں، ہم آپکو تی دوشخبری دیتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں ہم آپکو تی خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں (اہر اہیم نے) کہا کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہوناصر ف گمر اہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگا نے فرشتو تمہیں (اور) کیاکام ہے؟ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں (تاکہ انپر عذاب برسائیں) سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم ان تمام کو نجات دینگے۔ گر انکی ہوی اسکے لئے ہم نے چھے رہ جانا مقرر کردیا ہے پھر

جب فرشتے لوط کے گھر گئے ، (تولوط نے) کہاتم اجنبی لوگ ہو۔ وہ یو لے بلحہ ہم آ کیے پاس وہ چیز لائے ہیں۔
جسمیں لوگ شک کرتے سے (یعنی عذاب خداوندی) اور ہم آ کیے پاس بینی بات لائے ہیں اور ہم سے کوئی
توآپ رات کے کچھ جھے میں اپنے گھر والوں کو لے نکلیں۔ اور خود اسکے پیچھے چلیں۔ اور آپ میں سے کوئی
شخص پیچھے مڑکرند دیکھے۔ اور جمال آ پکو تھم ہو وہاں چلے جائے۔ اور ہم نے لوط کو وی بھیجی کہ ان لوگوں
کی جڑ صبح ہوتے ہی کا اندی جائے گی اور اہل شہر خوش خوش خوش (دوڑے) آئے۔ (لوط نے) کہا ہم نے تجھ کو جمال والوں
ہیں ہی جھے رسوانہ کرنا۔ اور خدا سے ڈرواور میری بے آ پر وئی نہ کرو۔ کئے گئے گیا ہم نے تجھ کو جمال والوں
(کی طرفداری اور جمایت) سے منع نہیں کیا؟۔ (لوط نے) کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری (قوم
کی) سیٹیاں ہیں (ان سے شاوی کر لو)۔ (اے محمد) تمہاری جان کی ضموہ اسے نشے میں سرگر دال تھے۔ سو
انکو سورج نکلتے چکھاڑ نے آ پکڑا۔ اور ہم نے اس (شہر) کو تہہ وبالا کردیا ، اور انپر کنگریاں پر سامیں۔ بے شک اسمیں
انکو سورج نکلتے چکھاڑ نے آ پکڑا۔ اور وہ (شہر) اب تک سیدھے رہتے پر (موجود) ہے۔ بے شک اسمیں
انکو والوں کسکے نشانی ہے۔ اور وہ (شہر) اب تک سیدھے رہتے پر (موجود) ہے۔ بے شک اسمیں
انگوں والوں کسکے نشانی ہے۔ اور وہ (شہر) اب تک سیدھے رہتے پر (موجود) ہے۔ بے شک اسمیں
انگوں والوں کسکے نشانی ہے۔ اور وہ (شہر) اب تک سیدھے رہتے پر (موجود) ہے۔ بے شک اسمیں
انگوں والوں کسکے نشانی ہے۔ اور وہ (شہر) اب تک سیدھے رہتے پر الورود) ہے۔ بے شک اسمیں

اور سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضر ت لوط علیہ السلام کے نصیحت فرمانے کو بیان فرمایا: قوم لوط نے بھی پیغیروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ایکے کھائی لوط نے کہاتم (خداسے) کیوں نہیں ڈرتے؟
میں تو تہمارے لئے اہانت دار پیغیر ہوں۔ تو خداسے ڈرواور میر اکہامانواور میں تم سے اسکابد لہ نہیں ہا نگا میر ا
بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہال والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ اور تہمارے پرور دگار
نے تہمارے لئے جو تہماری بعدیاں پیدائی ہیں۔ اکلو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت بیہ کہ تم حدسے نکل جانے
والے ہو۔ کمنے لگے اے لوط (اس نصیحت بازی سے) اگر تم بازنہ آئے تو شریدر کر دیتے جاؤگے۔ (لوط نے) کہا
کہ میں تمہارے کام سے سخت پرزار ہوں۔ اے میرے پرور دگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو انکے کاموں
(کے انجام) سے نجات دے۔ تو ہم نے اسکواور اسکے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔ مگر ایک بوھیا پیچے رہ
جانے والوں میں سے ہوگئی۔ پھر ہم نے لوروں کو ہلاک کر دیا۔ اور اپنر (عذاب کا) مینہ پر سایا۔ سوجو مینہ ان
ڈرائے گئے لوگوں پر ساوہ (انتمائی) پر افعا۔ بہ شک اسمیس نشانی ہے اور انہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور تمہارا پرور دگار تو غالب (اور) مربان ہے۔ (آیات ۱۲۰ میرا)

اورالله تعالى نے اى قوم لوط كاذ كرسوره تمل ميں بھى فرمايا - فرمايا : -

اورلوط (کویاد کرو) جب انھوں نے اپی قوم ہے کماکہ تم بے حیاتی کے کام کیوں کرتے ہو، جبکہ تم (اس کو یہ ا) دیکھتے ہو، کیا تم عور توں کو چھوڑ کر لذت کے لئے مر دوں کی طرف اکل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو توان کی قوم کاصرف یہ جواب تھا کہنے لئے ، لوط کے گھر والوں کو شہر سے نکال دویہ لوگ پاک بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو نجات دی سوائے اس کی بوی کے ہم نے اس کو چیچے رہ جانے والوں میں سے مقرر کردیا تھا، اور ہم نے ان پر (عذاب کا) مینہ برسایا، ڈرائے گئے لوگوں پر یہ برامینہ تھا۔ (آبات ۲۵ ما ۵۵ ما ۵۸)

اسی طرح الله عزوجل نے سورہ عکبوت میں ایر اہیم ولوظ کے واقعہ کو اکتصابیان فرمایا۔

تو (لوط نے اپنے رب کی بار گاہ میں التجاکی اور) کہا اے پروردگار ان مفید لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصر ت عنایت فرما

اور جب ہمارے فرضتے اہر اہیم کے پاس خوشخری لائے تو کہنے گے اس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یمال کے رہنے والے ظالم ہیں، (اہر اہیم نے) کمااس میں تولوظ بھی ہیں؟ کہنے گئے جولوگ یمال ہیں ہمیں سب کا معلوم ہے ہم ان کواور ان کے گھر والوں کو بچالیں گے، سوائے ان کی ہیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے ناخوش اور تنگ ول ہوئے، فرشتوں نے کما کچھ خوف ور نج نہ بیجے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پچالیں گے، مگر آپ کی ہیوی ہوئے، فرشتوں نے کما پھو خوف ور نج نہ بیجے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پچالیں گے، مگر آپ کی ہیوی ہوئے۔ یہ فیش (و فجور) کرتے ہیں اور ہم نے سبجھنے والے لوگوں کے لئے اس بستی سے ایک کھی نشانی چھوڑ دی۔ دی۔ (۳۵ تا ۲۸)

اورسورة صافات مين بهي تهور اساذ كرفرمايا فرمايا:

اور لوط بھی پیغیروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں سب کو (اپنے عذاب سے) نجات دی سوائے ایک بو ھیا کے جو بیچھے رہنے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے اور ول پر عذاب بر سادیا، اور تم دن کو بھی ان (کی بستیوں) کے پاس سے گزرتے رہتے ہو، اور رات کو بھی تو کیا عقل شیں رکھتے ؟ (۱۳۳۳ تا ۱۳۸)

ای طرح کھے تھوڑا ساؤ کر سور و زاریات میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے میمانوں کے قصے کے بعد فرمایا: -

(اہراہیم نے) کہاانے فرشتو تمہارا(اور) کیا مقصد ہے؟ کہاہم مجرم قوم کی طرف بھیج گئے ہیں تاکہ ان پر (کٹکری) پھر ہم نے مہاں سے جن پر حدے گزر نے والوں کے لئے تمہارے پرور دگار کے ہاں سے نشانیال لگی ہوئی ہیں پھر ہم نے وہاں سے جتنے مومن تھے سب کو نکال لیااور ہم نے اس میں ایک گھر کے سوامسلمانوں کالور کوئی گھر نہایا،اور جولوگ در دناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ (۳۱ تا ۲۷) اس عظیم واقعہ کوآخری باراللہ نے اپنے کلام میں سورۃ القمر میں بیان فرمایا: فرمایا:

قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹالیا، تو ہم نے ان پر کنگریاں بھری ہوائیں چلائیں سوائے لوط کے گھر والوں کے ان کو ہم نے بچچپلی رات ہی چالیا اپنے فضل ہے، (اور) شکر کرنے والوں کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں، اور (لوط نے) ان کو ہماری پکڑ سے ڈرابھی دیا تھا گر انھوں نے ڈرانے والوں کے ساتھ شک کیا، اور ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آٹکھیں منادیں، پس میرے عذاب اور ڈرائے کے

مزے چکھو۔

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے (اور یاد کرنے) کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو سوچ سمجھے ؟ (۳۳ تا ...)

الله عزوجل نے حضرت لوظ اوران کی قوم کے قصے کواپنے کام میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے اور حضرت نوج، ہود، صالح علیہ السلام کیساتھ بھی ان کے قصے ند کور ہوئے ہیں۔

اوریمان ہمارابیان سے بیہ مقصود ہے کہ ان تمام آنیوں اور دیگر اجادیث اور ہزرگوں کے اقوال کی روشنی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہم اللہ عن معلق حصون پر روشنی ڈالتے ہوئے پورے قصے کوبالنفصیل بیان کیا جائے ،اس میں ہم اللہ عزو جل سے مدد طلب کرتے ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ و حدہ لاشریک کی عبادت کی طرف بلایااور ان فیتے افعال اور غلیظ حرکتوں ہے ان کوروکا جن کا ابھی آیتوں میں تذکرہ ہوا، توانھول نے حضرت لوظ کی بات کو ٹھکرادیااور ایمان نہ لائے حتی کہ ان میں ہے ایک شخص بھی راہ راست پر نہ آیا،اور جن باتوں ہے ان کوروکا گیاان ہے بھی بازند آئے، بلعہ اپنی حالت پر ڈٹٹر ہے اور اپنی سرکشی اور گر اہی کے گڑھے ہے نکلنے کی پرواہ نہ کی مبلعہ سب بازند آئے ، بلعہ اپنی حالت پر ڈواہ اپنے پنیم حضرت لوظ کو ہی اپنے دیس سے جلاو طن کرنے کی تھان لی اور ان کو اپنے در میان حقیر و کمزور گر دانا، اور ان کا مذاق اڑایا ور جب حضرت لوظ ان کو سید ھے راستے کی طرف ملاتے توان ہے عقلوں کا ایک ہی جو اب ہوتا، نکال دولوط کے گھر والوں کو یہ باک ہے جس کے ملاتے ہی سے بلاتے توان ہے عقلوں کا ایک ہی جو اب ہوتا، نکال دولوط کے گھر والوں کو یہ باک ہے جس کے سے بلاتے توان بے عقلوں کا ایک ہی جو اب ہوتا، نکال دولوط کے گھر والوں کو یہ باک ہے جس کے ا

اور پھر طرح طرح سے ان کو ستایار انک کی تاکہ یہ نکل کر چلے جائیں اور یہ محض ان کا عناد بغض اور کفر تھا پھر اللہ عزوجل نے اپنے بغیبر کی لاح رکھی اور ان کو عمد گی اور پاکیزگی اور عزت وشر افت کے ساتھ ان کے اہل سمیت وہاں سے نکال لیا سواے ان کی بیوی کے اور حضر ت لوظ نے ان کو ان کی خواہش کے مطابق ہمیشہ کے لئے خیر باد کہ دیا، اور پھر اللہ عزوجل نے اس پورے علاقے کو ہمیشہ کے لئے شاخیں مار تابد بودار سمندر بنادیا، جو حقیقت میں ان لوظیوں پر آگ بھر کر ک رہی و صک رہی ہے اور اس کا پانی آج تک انتائی کھاراکٹروا ہے۔

اوراس قوٰم لوط نے اپنے پینیبر کو دیس سے نکال دینے کی دھمکی اس وقت دی جب کہ پینیبر نے ان کو نئ ایجاد کر دہ بے ہو دہ فخش حرکت سے روکا، جس کی طرف پوری دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی کئی نے اراد ہنہ کیا تھا، پھر اللہ نے بھی ان کو پورے روئے زمین کے لئے ایک مثال وعبر سے کا نمونہ ہنادیا۔

اوروہ صرف آی پر بس نہیں کرتے تھے بائد راہ گیروں کولو شنے ، دوستوں کے ساتھ خیانت کرتے ،اور اپنی مجالس و محافل میں دوران گفتگو عجیب عجیب ہری حرکتیں کرتے اور پچھ حیاو شرم نہ کرتے ، حتی کہ اگر کسی کو پہیٹ میں پچھ ہوا محسوس ہوتی تواز خود جان کر زور ہے آواز کے ساتھ ہوا نکالتے ،اوراپنے ہم نشینوں کا پچھ کھی لحاظ نہ کرتے اور نہ اس کو پر استجھتے اور اس کے علاوہ اکثر و بیشتر مجالس میں بڑی ہری حرکتوں کا ارتکاب کرتے تھے اور پھر بھی پچھ نا پسندیدگی کا اظہار تک نہ ہوتا تھا اور کسی وعظ کی پرواہ نہ کرتے اور نہ کسی عقل والے

کی نفیحت کا کاظ کرتے اور ان حرکتوں میں جانوروں کی طرح ہو چکے تھے بلعہ ان سے بھی کہیں بدتر، اور فی الحال اپنے گناہوں سے بازآنے کا کوئی خیال نہ تھا، گذشتہ برا کیوں پر کوئی افسوس نہ تھا، اور نہ بھی آئندہ اپنی حرکتوں سے بازآنے کا کوئی ارادہ تھا، پھر اللہ نے بھی اس کے مطابق بڑے زور دار عذاب سے ان کو بھو نچال میں ڈال دیابلعہ یہ عذاب بھی ان کی مانگ تھی، انھوں نے خود پنجبر سے کما تھا اور ؟؟"انتسا الله" اگر تو بچوں میں سے ہے تو ہم پر عذاب لے آلے تو جس دروناک عذاب سے اللہ نے ان کواب تک بچار کھا تھا خود بھی اس کی فرمائش کردی۔

توالیے موقع پران کے پیغیر حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی بے بسی و بے کسی کے عالم میں خدائے ذوالحلال کے آگے ہاتھ پھیلادیتے اور رب العالمین اور اللہ تعلمین سے التجاء کی کہ میری مدد فرمااور مفسد قوم سے جھے نحات عطافرما۔

اللہ عزوجل کو بھی سخت غیرت آئی اور شدید غضب آیا، اور پھراپنے قاصد و پغیبر کی فریاد قبول کی اور ان کو عقل مند مراو پوری کی اور اپنے اولوالعزم فرشتوں کو بھیجا، وہ پہلے حضر ت ایر اہیم کے بال گئے اور ان کو عقل مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخری دی، پھر ان کو قوم لوط کے متعلق در دناک عذاب کی خبر بھی وی، فرمان باری سے : (ابر اہیم نے) کہا اے فرشتو تمہار ا(اور) کیا کام ہے ؟ کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنگر کے پھر بر سائیں، جو تیر بے پروردگار کی طرف سے نثان زدہ ہیں حدے گزر نے والوں کے لئے۔ کہ اور دوسری جگہ پروردگار نے فرمایا اور جب ہمارے فرشتے ابر اہیم کے پاس خوشخری لے کرآئے تو کہا ہم اس بستی والوں کو بلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے اہل ظالم لوگ ہیں (ابر اہیم نے) کہا اس میں تو لوظ بھی ہیں، کہا ہم خوبی جانے ہیں، اس میں کون ہیں، ہم لوظ کو اور اس کے اہل کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے وہ چھے رہے والوں میں سے ہے۔ سی

اس پر حضرت ابراہیم کا کیار وعمل سامنے آیا کیونکہ وہ لوظ کے بچا تھا اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا گیا فرمان باری ہے ، پھر جب ابراہیم سے خوف جاتار ہالوراس کو خوشخبری بھی مل گئی تووہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھڑنے لگے۔ س

یعنی حضرت ابراہیم نے ان کے لئے خلاصی اور چھٹکارے کی پر زور فرمائش کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ فرشتے حضرت ابراہیم کی بات مان لیس گے اور لوٹ جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ابراہیم ہر دبار نرم اور رجوع کرنے والے ہیں، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ ، بے شک تیرے پروردگار کا تھم آچکا ہے، بے شک ان پروہ عذاب آچکا ہے جو (کسی طرح) واپس نہیں ہوگا۔ ہے

لیعنی اے ابر اہیم اس بات کو رہنے ویں یہ تو اب ہو کر رہنے والی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات کریں فرمائش کریں ، کیونکہ ان پر عذاب ، ہلاکت اور نتا ہی واجب ہو چکی ہے۔

بے شک تیرے پروردگار کا تھم یعنی عذاب آچکا ہے جو واپس نہیں ہو سکتا،اور اس میں کچھ کیک نہیں پیدا

سل عنكبوت اسم تاسم سر

ک زاریات ۳۳۲۳۱ هم مود ۲۹۲۵ ل عنكبوت ٢٩

س می جود ۱۳ ک

ہوسکتی، بے شک وہ عذاب ان پر آکر رہے گا۔

حضرت سعیدین جبیر "، سدی "، قاده"، محمدین اسحاق نے فرمایا ہے کہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام فرشتوں ہے ہوں وی سے یوں فرمادہ ہے کیا تم اس بسستی کو جاہ کروگے ، جس میں تین سومومن ہیں ، فرشتوں نے عرض کیا شمیں (یعنی اس میں تین سومومن نہیں ہیں ، حضرت ابر اہیم نے فرمایا پھر کیادوسومومن ہیں ؟ کما نہیں فرمایا کیا جالیہ مومن ہیں ؟ جواب دیا نہیں۔

ان اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ مکالمہ یماں تک جلاکہ حضرت ایراہیم علیہ السلام نے یو چھااور کچھ نہیں اگر اس میں ایک بھی مومن ہو تو پھر تمہار اعذاب دیئے کے متعلق کیا خیال ہے؟ انھوں نے کما نہیں (یعنی ہم عذاب تو دیں لیکن یاتی ان کو نکال لیں گے)

ای آخری بات کو قرآن میں یوں ذکر کیا، اہر اہیم نے کمااس میں لوط ہیں فر شتوں نے کماہم خوبی جانتے ہیں کہ اس میں کون ہیں۔ لہ

اور اہل کتاب کے ہاں ہے کہ حضر ت ابر اہیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیااے پروروگار کیاآپ ان کو ہلاک فرمادیں گے جبکہ اس جسنتی میں پچاس نیک صالح مومن ہوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میں ان کو ہلاک نہیں کروں گاجب کہ ان میں بچاس نیک ہوں، پھر حضر ت ابر اہیم دس پر ازے اور عرض کیا تو اللہ نے فرمایا، بیں ان کو ہلاک نہیں کروں گا جبکہ ان میں دس نیک ہوں۔

فرمان باری تعالی ہے۔

ولما جآ أت رسلنا لوطاً سي بهم وضاق بهم زرعاً وقال هذا يوم عصيب (بوو ٤٤)

اور جب ہمارے فرضتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کماآج کا دن ہوئ مشکل کا ون ہے علاء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے جبر کیل، میکا کیل اور اسر افیل علیم السلام سے، جب یہ حضرت ایر اہیم کے پاس سے واپس ہوئے تو حضرت لوظ کے علاقے لیمی سر ذمین سدوم کی طرف متوجہ ہوے اور بہت ہی خوبصورت حسین لڑکول کی شکل میں تشریف لائے، اور در حقیقت اللہ عزوجل قوم لوط پر حجت قائم کرتے ہوئے ان کو آزمائش میں ڈال رہے سے، تو یہ لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بطور مممان آب اور وقت، مغرب کا ہوچکا تھا تو حضرت لوط کو خوف ہوا کہ اگر میں ان کو مہمان ندر کھول گا تو یہ اس علاقے میں کسی اور کے پاس ممان بنیل کے اور حضرت لوظ کو ان کے فرضتے ہوئے کا ہالکل خیال نہ تھا، بلحہ علاقے میں کسی اور کے پاس ممان بنیل کے اور حضرت لوظ کو ان کے فرضتے ہوئے کیا الکل خیال نہ تھا، بلحہ آپ ان کو عام انسان سمجھ رہے سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی حالت بیان فرماتے ہوئے یہ آیت نہ کورہ نازل فرمائی۔

ان عباس، قادہ، مجاہد، اور محد من اسحاق رحمہم اللہ فرماتے ہیں حضرت لوظ پریہ سخص اور مشکل آزمائش آچکی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو انکار کروں تویہ ان بد کاروں کے ہاتھ لگ جائیں گے اور اگر رکھوں تو یہ بھر بھی چڑھ دوڑیں گے تواخر کیسے ان معمانوں کا ان شریروں سے چاؤکروں ؟ اور بسستی والے حضرت لوظ کو پہلے کہ بھی چکے تھے کہ کوئی معمان اپنے پاس نہ ٹھسر ایا کروباعہ معمانوں کا ہم خود ہی ہندوبست کریں ے، توالغرض حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے الیبی پیچیدہ صورت حال آگئی کہ اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہ آرہا تھا۔

حفرت قاده اس صورت حال کو یول بیان فرماتے ہیں کہ ، فرشتے انتائی خوصورت لڑکول کی شکل میں حفرت لوط کے پاس آئے اور حفرت لوط علیہ السلام اس وقت (ہستی ہے باہر) اپنے کھیتول میں کا شکاری میں مصروف ہے ، تو لڑکے بطور مہمان ان کی خدمت میں آئے ، حفرت لوظ کو ان سے بہت شخت حیاو شرم آئی اور وہ ان کے آگے آگے چل پڑے اور بار بار ان سے اشارۃ الی با تیں کہ رہے ہے جس سے وہ سمجھ کرلوث جائیں اور کسی اور کسی اور بستی میں چلے جائیں ، تو حضرت لوط نے اپنی اور باتوں کے ساتھ یہ بھی کما اور کئی بار کما تاکہ وہ سمجھ جائیں کما، اللہ کی جسم میں روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ خبیث لوگ کوئی اور نہیں و کھا، حضرت لوظ نے کئی بار اس بات کو کماحتی کہ چار مرتبہ فرمادیا، علما فرماتے ہیں اللہ کی طرف فرشتوں کو حکم ملا تھا کہ بستی والوں کو اس وقت تک عذاب نہ کر ناجب تک خود ان کا پیغیر ان کی برائی نہیان کر دے اور ان کے خلاف اس ہے دودہ حرکت کی گواہی دیرے۔

حفرت سدی فرماتے ہیں فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس سے چل کر حضرت لوط کی ہستی تک پنجے اور دو پر کے وقت وہاں داخل ہو ہے جب سدوم شہر میں پنجے تو حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملا قات ہوگئ، وہ اپنے اہل کے لئے پائی ہم نے بہال پنجی تھی اور حضرت لوط کی دو صاحبزادیاں تھیں بوری کانام ریتااور چھوٹی کانام زغر تاتھا، تو فر شتوں نے لڑکی سے پوچھاہم میمال کمیں تھہر سکتے ہیں ؟ لڑکی نے جواب دیاآپ میمیں رکیے میں واپس آگر بتاتی ہوں، در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگریہ قوم کے ہتھ لگ گئے تو ان بے چاروں کی بوری بے عزتی ہوگی، تو یہ اپنے والد ماجد بعنی حضرت لوظ کے پاس تشریف لا کیں اور صورت حال کی خبر دی کہ اے اباجان شہر کے باہر چندا جنبی نو عمر لڑکے ہیں اور وہ آپ تشریف لا کیاس آنا چاہتے ہیں، اور قوم کے لوگوں میں چرے کے اعتبار سے بوحہ کر ان سے کوئی حسین نہیں ہے، تو کہیں ان کو قوم نہ کوئی حسین نہیں ہے ہارگی گھرانے سے منع کیا تھا، لیکن حضرت لوظ کے ان کی عزت و حرمت کا کاظ کرتے ہو ہوری ہے جارگ گھرانے سے باس کر دی اور ان کو چھپ چھپا کر آپ تھر کی خوت و حرمت کا کاظ کرتے ہو ہوری ہے جارگ کے ہوں ان کی جو کری کی اس نے آگر قوم کو خبر دی اور راز فاش کر دیااور کہنے گئی لوط کی بین کہ میں نہیں دیکھے، تو قوم والے مسی و کیکی میں تیزی سے دوڑتے آئے ہیں کہ میں نے ان سے خوصورت بھی نہیں دیکھے، تو قوم والے مسی و

آگے باری تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ اس سے پہلے بھی برے کام کرتے تھے۔ (تولوط نے) کمااے قوم یہ میری بیٹیاں ہیں وہ تہمارے لئے پاک و جائز ہیں (ہو د ۸۷)، یعنی ان کاصرف کبی گناہ نہ تقابات اس سے پہلے بھی اور کئی قتم کے فحاشی و منکرات میں بھی یہ منہمک رہتے تھے تو حضرت لوظ نے ان کو سمجھایا کہ عور تول سے اپنی خواہش کو پوری کرواور لڑکوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرواور حضرت لوظ نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں توکیا حقیقت میں اپنی بیٹیوں کے لئے فرمایا تھایا بھے اور مطلب تھا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث

کے مطابق نی اپنی امت کیلئے ممز لد مثل والد کے ہو تا ہے اپنی اولاد کیلئے فرمان اللی ہے ، نبی مومنین کے لئے اکلی جانوں ہے نیادہ بہر ہے اور نبی کی وہ یویاں مومنین کی مائیں ہیں اور کن سخابہ اور سلف صالحین فرمات ہیں کہ یمال خود مخود مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ نبی مومنین کاباب ہے تو حضرت لوظ نے جو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اس سے بھی یمی مر او ہے کہ اپنی قوم کی عور تول سے شادی کر کے اپنی خواہش پوری کرونہ میں اور یہ ایسانی ہے جیسے اللہ نے حضرت لوظ علیہ السلام کے خطاب کو نقل فرمایا : کیا تم جمال والول میں سے لڑکوں کے پاس (خواہش پوری کرنے آتے) ہو، اور جو تممارے رب نے تممارے گئے تمماری عور تول کو بیدا کیا ہے ان کو چھوڑتے ہو، باعد تم صدسے گزر نے والی قوم ہو۔ کے

تو یہاں اللہ نے خواہش و لذت کا محل ان کی عور توں کو بنایا تولہذا حضرت لوظ کے قول میں بھی ہیں عور تیں مراد ہوں گی یعنی جو حضرت لوظ نے فرمایا کہ میر ی بیٹیاں ، یعنی قوم کی عور تیں تمہارے لئے ہیں۔ اور حضرت مجاہد ، سعید بن جبیر ، ربیع بن انس ، قادہ ، سدی محمد بن اسحاق ان تمام حضر أت نے اس بات پر تصریح فرمانی اوراس کوا فتیار فرمایا ہے اور یہی درست ہے۔

اور دوسر اقول کہ اپنی تحقیقی بیٹیوں کو مراد لیا ہے یہ بالکل نلط ہے اور اہل کتاب سے ماخوذ ہے اور یہ بات انھوں نے اپنے تھیفوں میں اپنی طرف سے بردھائی اور تبدیل کی ہے ،اور اس طرح انہوں نے ایک اور خطاک ہے اور کہا ہے کہ وہ فرشتے جو حضرت لوظ کے پاس آئے ،دو تھے ،اور وہ بھی عشاء کے وقت آئے تھے اور عشاء کا کھانا بھی حضرت لوظ کے پاس تناول کیا ، (جبکہ قرآن سے پہلے معلوم ہواکہ فرشتوں نے اہر اہیم کے پاس کھانا نہیں کھایا (کیونکہ فرشتے ان حاجات سے دور میں)

اس طرح اہل کتاب نے اس قصے میں بہت پر ی پر ی غلطیاں کی ہیں۔

تو خیرآ گے حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں، پس اللہ سے ڈرواور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کروکیاتم میں کوئی ایک درست آدمی بھی نہیں ہے ؟ (ہود 2 ۸)

اس آیت میں حضرت لوظ نے دو مقاصد ادا فرمادیے پہلے تو ان کو اس فعل فتیج سے روکا کہ یہ فخش کام کرنے کے لائق نہیں ہے ، پھرآگے فرشتوں کو ان پر گواہ بنادیا کہ ان میں کوئی بھی مومن اور صالح نہیں ہے ، کہ کسی ایک میں تو بھلائی اور خیر ہو ، بلنچہ تمام بے و توف فاجر فاسق طاقتور اور احتی کفار ہیں۔

اور فرشتوں کا مقصود بھی یہ تھا کہ بغیر ایکے پوچھے خود حضر ت لوط علیہ السلام ان کی برائی اور حقیقت کو ظاہر فرمادیں اور اس طرح ان پر ججت قائم ہو جائے۔

الغرض جب حضرت لوط نے اپنی عزت کاان سے سوال کیا کہ مجھے رسوانہ کرو توان ملعونوں نے جواب دیا (اے لوط) توجانتا ہے کہ ہمیں تیری (قوم کی) پیٹیوں میں کوئی خواہش نہیں ہے اور ہماراارادہ تو توجانتا ہے۔ (ہود 24)

الله کی ان پر لعنت ہو کس طرح ہث د هر می کے ساتھ اور وہ بھی اپنے نبی کے سامنے بے ہودہ ارادے کو کمہ رہے ہیں کہ ہمیں عور تول کی خواہش نہیں بلعہ ہماری خواہش تو تو جانتا ہے کس قدر اوباشانہ کلام ہے،

اس وجہ ان کے اس کلام کوس کر حضر ت اوط علیہ السلام نے فرمایا: کاش مجھے تمہارے مقابلے پر طاقت ہوتی بامیں کسی محفوظ مضبوط قلعے کی طرف پناہ پکڑتا، (ہود ۸۰) توبیہ کلام حضرت لوظ کی ہے کسی اور ہا ہیں کئی کس قدر منمازی کرتا ہے وہ ظاہر ہے آپ کف افسوس ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کاش مجھے تم سے نمٹنے کی طاقت ہوتی یا میر ابوا خاندان ہوتا اور مددگار ہوتے جم تمہارے مقابلے پر میری مدد کرتے تواج میں اپنے ممہانوں کی عزت چالیتا اور ان پر مجروہ عذاب نازل ہو جاتا جس کے وہ مستحق ہیں۔

اور حضرت لوظ نے جو فرمایا کہ کاش میں کسی مضبوط قلعے کی پناہ پکڑتااس سے کیامراد ہے؟ ایک حدیث میں بھی اس کامطلب واضح فرمایا گیاہے۔

لے حضرت ابو ہریرہ ٹے مرفوعاً مروی ہے کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) ہم ابراہیم ہے زیادہ حقدار ہیں کہ شک کریں اور اللہ (حضرت) لوط پر رحم فرمائے بے شک وہ مضبوط قلع (بینی اللہ) کی طرف سارا پکڑنے والے ہیں اور اگر میں (حضرت یوسف کی مجائے) جیل میں ہو تا جتنا کہ حضرت یوسف ٹھسرے تومیں بلانے والے کے بلاوے کو قبول کر لیتا۔ تل

(حضرت ابراہیم کے متعلق فرمان کا مطلب ہے کہ انھوں نے تسکین واظمینان قلب کے لئے خدا کے حضور و عاکی تھی کہ آپ مجھے و کھائیں کہ کیسے آپ مر دول کو زندہ کردیں گے ،اگر بالفرض حضرت ابراہیم شک کرتے تو ہم کو شک کرنازیادہ لائق ہو تا یعنی کہنا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم کا بمان بالکل مضبوط اور شک کرتے تو ہم کو شک کرنازیادہ لائق ہو تا یعنی کہنا مقصود ہے کہ حضرت اوسف کے متعلق جو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت یوسف کے متعلق جو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں بادشاہ کی طرف سے رمائی کا پیغام آیا تو انھوں نے منع فرمادیا تھا تو حضور عظیمہ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو ضرور قبول کر لیتا۔ نم۔)

سل اورایک دوسری حدیث میں یول مروی ہے کہ حضر ت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا اللہ اللہ فرمائے ہے شک انھوں نے مضبوط ٹھکانے بینی اللہ عزوجل کی طرف سمارا پکڑ البذ اللہ نے پھر ال کے بعد ہر نبی کو اپنی قوم میں ٹروت (مالداری و عزت) کے ساتھ بھیجا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور شہر والے خوش خوش دوڑتے آب (لوط نے) کما یہ میرے مہمان ہیں لبذا مجھے فضیحت نہ کرو، اور اللہ سے ڈرواور مجھے رسوانہ کرو، تو کہنے گئے کیا ہم نے تھے کو جمال والوں (کی طرف داری) سے منع نہ کیا تھا ؟۔ کما یہ میری (قوم کی) بیٹیوں سے شادی کے ساتھ میری کرو) ہی

ان آجوں کے اندر حضرت لوظ نے ان کو اپنی ہویوں کے قریب ہونے اور اپنی اس فخش حرکت سے باز آنے کا فرمایا، لیکن بید لوگ اپنی مستوں اور نشتے ہیں بد مست نہ ہے اور نہ لحاظ کیا، بلحہ جب بھی آپ ان کوروکتے تووہ ان مہمانوں کے حصول میں اور آگے ہو ہتے اور لالچ کرتے اور ان کو یعد نہیں تھا کہ تقدیر میں ان کے لئے

ل وقد قال الذي عن سعيد بن المسيب و ابني سلمية عن ابني هويوة موفوعاً الخ.

كى وقلارواه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. ( وقال محمد بن عمر و بن علقمة عن ابي سلمة عن بي هريرة. ( ك ١٤٦٤) - ٢ تا ٢٤ ا

بالانبهاء أروو \_\_\_\_\_

مقسرین وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دردازے کوبد کرر کھا تھا (اور مہمان اندر بھار کھے تھے) اور خود دروازے پر کھڑے ہوکر قوم کو ہٹارہ سے اوروہ بھیرا اورازدھام کے ساتھ دھکے پر دھکے مارر ہے تھے اور آپ ان کوساتھ ساتھ تھیحت فرماتے اور ان کو منع کرتے روکتے ،اورا پی پوری بے چارگی واکساری ان کے ساتھ اختیار کر ڈالی لیکن بدکر داروں ملجونوں بے ہودہ لوگوں کو پچھ شرم و لحاظ نہ آیا تو اس وقت حضرت لوط نے بوی غرمت و بے بسی کے ساتھ ہے کہا کاش کہ میرے لئے تہمارے مقاطع پر کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلع کا سمارا پکڑتا (ہود ۸۰) تو تم سے انجھی طرح اپنے مہمانوں کی حفاظت کرلیتا اور تم کو سمجھا دیتا۔

تو پھر فرشتوں نے حقیقت سے پر دہ اٹھایا اور کہا: اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیج ہوے (فرشتے)
ہیں، یہ ہر گر تجھ تک نہ پہنچ سکیں گے (ہود ۱۸) مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام ان
پر نکل پڑے اور اپنے پر کے ساتھ ان کے چروں پر ایک وار کیا تو وہ اندھے ہوگئے حتی کہ کہا گیا ہے کہ ان
کے چروں پر آتھوں کا نام و نشان بالکل ہی مٹ گیا، اور بچھ اثر اور نشانی تک باتی نہ رہااور پھروہ چیختے چلاتے
دیواروں کو شولتے شولتے واپس دوڑے ہما گے لیکن ہٹ دھر می کی انتہا کہ پھر بھی جاتے ہوے اللہ کے پینیمبر
حضرت لوط کو دھمکیال دیتے جارہے ہیں کہ کل آنے دو پھر دیچے لیں گے۔

اسی کواللہ نے فرمایا: اور انھوں کے توط کواس کے مہمانوں کے بارے میں بہکایا تو ہم نے ان کی آکھوں کو مثادیا، اور صبح ہوتے ہی ان کو دائمی عذاب نے گھیر لیا۔

(القر2 ٣٨٥٣)

بيدى كانام (والفه) تھا۔

فرشتوں نے ان سر کشوں، نافر ماٹوں، ملعونوں، جن کو اللہ نے ہر خائن وخاسر کے لئے مثال و نظیر بنادیا، ان کی ہلاکت کی خوشخری دیتے ہوے حضرت لوظ کو فرمایا : بے شک ان (پر عذاب) کے وعدے کاوقت صبح ہے کیا صبح قریب نہیں ہے؟ (ہودا ۸)

بهر حضرت لوطّا بنال جو صرف دوبيثيون پر مشتمل تها، اور كوئي مر دنه تها.

ان دو بیٹیوں کو لے کر حفر ت لوظ نکے اور کہا جاتا ہے ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھیں واللہ اعلم، تو جب بیہ حضر ات اپنے علاقے سے جدا ہو گئے اور سورج آئی کرنوں کے ساتھ نکلا توبس اس طلوع کے وقت قوم لوط پر اللہ کاوہ عذاب آگیا جو واپس ہونے والا نہیں تھا اور وہ سخت عذاب تھا جس کورو کنابر واشت کرنا ممکن نہ تھا۔

اہل کتاب کے ہاں یہ ہے کہ حضر ت لوط کو فرشتوں نے جائے نگلنے کہ یہ عظم دیا تھا کہ وہ دہاں ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پھر حضر ت لوط نے ان سے کہا کہ وہ قریبی سستی میں جاناچا ہے ہیں تو فرشتوں نے پھر کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں ہم آپ کے وہاں پہنچے کا انظار کریں گے حتی کہ آپ وہاں پہنچ کر ٹھمر جائیں پھر ہم اس قوم پر عذاب برسایں گے ، تو نہ کور ہے کہ حضر ت لوظ ایک صوعر نامی ہسستی میں گئے جس کولوگ غور ذغر کہتے تھے ، پھر جب سورج طلوع ہوا تو قوم لوط کو عذاب نے پکڑلیا۔

الله تعالی کا فرمان ہے، پھر جب ہارا تھم آگیا تو ہم نے بستی کو تہہ وبالا کر دیااور ان پر کنکر کے بے در بے پھر برسامے، جو تیرے رب کی طرف سے نشان زوہ تھے اور وہ (بسسی) ظالموں سے زیادہ دور شیں ہے۔ (ہود ۸۲۔۸۲)

یہ بستی سات شہروں پر مشمل تھی (اوراس وقت بستی بوے شہر بلتہ بہت بوے علاقے کو بھی کہ یا جاتا تھا) اوران میں ایک قول کے مطابق چار سوانسان سے اورایک قول کے مطابق چار ہزار سے اور ساتھ بیں حیوانات وغیرہ بھی سے ، تو حضرت جر کیل علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سمیت زمین کو اس کے آس بی حیوانات وغیرہ بھی سے ، تو حضرت جر کیل علیہ السلام نے اس کی آسان کے بالکل قریب پہنچاویا یہ ال سک کہ اہل آسان نے بالکل قریب پہنچاویا یہ ال سک کہ اہل آسان نے بال کل قریب پہنچاویا یہ ال سک کہ اہل آسان نے بول کا بھو نکنا نا تو حضرت بحر کیل نے وہاں تک لے جاکر اس بستی کو بالکل الث دیا تو اس طرح اس کے بالائی حصے کو بنچ کردیا ، جر کیل نے وہاں تک لے جاکر اس بستی کو بالکل الث دیا تو اس طرح اس کے بالائی حصے کو بنچ کردیا ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں سب سے پہلے بنچ ان کے سر دار اور پوے شرفاء گرے ، اس کے بعد پھر پھروں کی ارش ہو کی اور نے ہا منصود لینی ہو تھے بحر کی گا پھر ہو تا ہے ) اور فرمایا منصود لینی وہ بھر پر اس مختص کا نام لکھا ہوا تھا جس پروہ لگے گا اور اس فاد مان نکال دے گا ، جیسے اللہ نے فرمایا ، (وہ پھر) تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ سے حد سے گزر نے والوں کے لئے له اور فرمایا وا مطونا علیهم مطور افساء مطر المند دیں ، اور ہم نے الن پر بیند پر سایا پس ڈرائے والوں کے لئے له اور فرمایا وامطونا علیهم مطور افساء مطر المند دیں ، اور ہم نے الن پر بیند پر سایا پس ڈرائے والوں کے لئے له اور فرمایا وامطونا علیهم مطور افساء مطر المند دیں ، اور ہم نے الن پر بیند پر سایا پس ڈرائے کے لؤکوں پر رابید پر سار سے اور فرمایا :

اوراس بستی کو پھروں ہے ڈھک دیا گیا،اوروہ پھر بھی کنگر کے تھےاور پے در پے بر سے اور ہرایک پر اس کے ساتھی کا نام بھی لکھا ہوا تھا، جو حاضرین تھے ان کو بھی لگے اور جو بستی سے دور کہیں سفر میں تھے یا جہاں کہیں تھے وہیں ان کو عذا ب نے گھیر لیا،اور حضر ت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑی تھی۔ یہ ہے کہ وہ قوم کے ساتھ رہ گئی تھی اور ایک قول ہے کہ وہ حضر ت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑی تھی۔ لیکن جب اس نے چنگھاڑ سی اور شہر کے گرنے کی آواز سی تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنی پر وردگار کی مخالفت کرلی، اور یوں پکار اٹھی ہائے میری قوم، تو اس پر بھی پھر لگا اور اس گاد ماغ نکال دیا اور اس پر وردگار کی مخالفت کرلی، اور یوں پکار اٹھی ہائے میری قوم، تو اس پر بھی اور حضر ت لوط علیہ السلام کے گھر جو مہمان بھوت یا کوئی اور بات ہوتی اس کی جاسو ہی کے دئین پر تھی اور حضر ت لوط علیہ السلام کے گھر جو مہمان موت یا کوئی اور بات ہوتی اس کی جاسو ہی کے لئے اپنی قوم کی طرف سے متحب تھی جیسے اللہ عزوج کی بیوی اور دوسری جگہ اس کے متعلق فرمایا: -اللہ نے ان لوگوں کی مثال دی جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور کی جارت کی دونوں بھارے دونوں بھارے ان سے خیانت کی لوط کی بیوی کے ساتھ دونوں بھارے دونوں کے حت تھیں لیکن دونوں بھارہ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ دونوں ہونوں ہونوں

لینی دونوں نے اپنے خاوندوں کے دین میں خیات کی ، لہذا دونوں جہنم میں جائیں گی ،اور یہ مراد نہیں ہے کہ دو فاحشہ تھیں ، ہر گز ہر گز نہیں کیونکہ اللہ کے سی پینمبر کے تحت کوئی فاحشہ بد کار عورت نہیں آسکتی، جیسے این عباس اور دیگر سلف و خلف بررگوں نے فرمایا ہے کہ مجھی کسی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی، اور جس نے اس کے خلاف کھااس نے بہت بری خلطی کی ہے۔

جب حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنها پر قصہ افک پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی، اور جفول نے برائی کا بہتان باندھا تھا اللہ نے ان پر عنبیہ کی اور ان پر عناب نازل کیا اور آئے کا بہتان باندھا تھا اللہ نے ان پر عنبیہ کی اور ان پر عناب نازل کیا اور آئے تا کہ نکہ کیا گیا کہ نبی کے گھر والوں کے متعلق بھی ایسا سوچو بھی مت، قرآن میں ہے۔

جب تم نے اس (بات) کواپی زبانوں کے ساتھ بایا، اور تم نے اپ منہ کے ساتھ وہ کھے کیا جس کا تم کو علم نہیں اور تم اسکو ہاکا سیجھتے رہے اور وہ اللہ کے نزدیک عظیم (گناہ) ہے اور جب تم نے اس بات کو سنا تو کیوں نہ کمہ دیا کہ جمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم اس بات کو کہیں توپاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ ملے یعنی نبی کا گھر اس بات ہے باک ہوتا ہے کہ ان ہے اس قسم کی حرکت سر زد ہو۔

اوراللہ نے جو فرمایااور وہ ظالموں ہے دور نہیں ہے۔ سلے بینی یہ سرزاان لوگوں ہے بھی دور نہیں ہے جواس قوم کی شاہبت اختیار کریں اور لڑکوں ہے بد فعلی کریں یعنی ان کو بھی یہ سزامل سکتی ہے ،اسی وجہ ہے بعض علاء اس طرف گئے ہیں کہ اس فعل کا مر تکب سنگسار کیا جائے برابر ہے کہ وہ شادی شدہ ہویا نہیں ،اس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور اکثر آئمہ کا بھی فد ہب ہے انھوں نے اس حدیث کے ساتھ بھی دلیل کپڑی

ال تحريم الم الم الم الم الم الم على الله على على الله ع

ہے جس کوامام احدینے اور اہل سنن نے نہجے ابن عباس سے روایت کیاہے کہ رسول اگر مریکھنٹے نے فرمایا جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔

اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس مذہب کی طرف گئے ہیں کہ اس فعل کے مرتکب کواونچے بہاڑگی چوٹی سے گراد ماجا کے اس کے سے گراد ماجا کے اس کے ساتھ کیا گیاای طرح اس کے ساتھ کیا گیاای طرح اس کے ساتھ کیا جائے ،اور اللہ کے فرمان میں اس کی طرف اشارہ ہے ، فرمان ہے : -اوریہ (سزا) ظالموں سے دور شہیں ہے۔

اور اللہ فی اس جگہ کو ایک انتهائی بدید دار سمندر بنادیا ہے جس کے پانی سے نفع نہیں اٹھایا جاسکتا اور نہ اس کے آس پاس کی زمین سے نفع حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت خراب اور او نچی نچی ہے اور بالکل بیکار زمین ہے ، اللہ نے اس کو عبر ت ، نشانی ، مثال اور نفیحت بنادیا ہے جو اللہ کے منتقم ہونے کو خوب بتاتی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کو اللہ ور سول کی مخالفت کریں اور اپنی خواہش کی بیروی کریں اور اپنی آقاکی نافر مانی کریں اور کی میں جگہ مومنین کے لئے نجات پر دلیل ہے کہ اللہ ان کو ایس جگہوں سے بچائے گا اور ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لے گا جیسے اللہ نے فرمایا ہے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نمیں میں اور ہے شک تیم ارب وہ غالب (اور) مہربان ہے۔ ل

اوراللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ، پھران کو صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑنے آپڑا، پھر ہم نے اس (بسستی) کو تہہ وبالا کر دیا، اوران پر کنگر کے پھر ہر سائے ، بے شک اس میں فراست والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور بے شک دہ۔ (بسستی)سید ھے رائے پرے، اس میں مومنوں کے لئے پریشانی ہے۔ تک

یعنی جو فراست کی نگاہ اور غور فکر کے ساتھ ان میں دیکھے گاکہ کیسے اللہ نے ان شہر وں اور ان کے اٹل کو تباہ کر دیا اور کیسے اللہ نے بردی آبادی اور بسنے کے بعد ان کو خراب، تباہ ، ہر باد کر دیا تو جو اس طرح سوچے گااس کو اس سے بہت سبق و عبر ت وایمان حاصل ہو گا۔

جیسے کہ تر مذی وغیرہ نے مرفو غاروایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈروبے شک وہ اللہ کے نور سے دیکر من کی فراست سے ڈروبے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بھر حضور ﷺ نے ایک تلاوت فرمائی ان فی ذلك لآبات للمتوسمین اور خدا کا فرمان کہ وہ بست سیدھے رائے پر ہے، یعنی وہ اب تک شارع عام پر ہے ہر آتا جا تا اس سے عبر ت بگر سكتا ہے اس وجہ سے آگے فرمایا سکے، اور تم ان پر دن کے وقت گزرتے ہو اور رائت کے وقت تو پس کیول عقل نہیں رکھتے ؟

ای طرح اللہ نے فرمایا اور ہم نے اس بسستی سے ایک نشانی چھوڑ دی اس قوم کیلئے جو عقل رکھتی ہے۔ ''کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو نکال لیاجواس میں مومنین میں سے تھے، (اور) ہم نے اس میں آگیک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی اور گھرنہ پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی چھوڑ دی جو در دناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ھے

ل شعراء ٨ ـ ٩ ـ م الله جر ٣ ٤ ٢ ـ ٧ ـ ا

نقتص الانبهاءار دو \_\_\_\_\_\_ منهم

www.islamicbulletin.com

یعن جوآخرت کے عذاب ہے ڈرے اور رخمان سے غائبانہ ڈرے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کرے اور اپنی خواہش کورو کے اس کے لئے ہم نے یہ بستسی عبرت و نقیحت بنادی ہے تاکہ وہ محارم اللہ سے بچاور اس کی نافرہانیوں کو ترک کردے اور قوم لوط کے مشابہ ہونے سے ڈرے۔ بے شک جس نے جس قوم کی شکل اختیار کی وہ اننی میں سے ہوگا، اگر کلی طور پر نہ ہو تو جزوی طور پر ہی سسی، ہوگا ضرور جیسے کسی نے کہا

فان لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد

یعن اگر تم در حقیقت قوم لوط نمیں ہو لیکن پھر بھی قوم لوط تم سے دور تو نمیں ہے لیعن ان کی مشابہت ہو سکتی ہے۔

بی عاقل سمجھ دارا پے رب سے ڈرنے والاوہ ہے جوا پے رب کے علم کومانے اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرے جن میں سے یہ بھی ہے ہو یول اور باند یول سے خواہش کو تسکین دے ، ررآ کے شیطان مر دود کی اتباع سے بچ کہ کمیں اس پر بھی عذاب نہ آن پڑے اور پھر وہ بھی اللہ کے اس فرمان کے تحت داخل ہوجائے۔

وما هی من الطلمین بعید (بود ۸۳) اوربی (سزا) طالمول سے (اب بھی) دور نہیں ہے۔

### حضرت شعيب عليه التلام كاقصه

#### حضرت شعيب عليه التلام كاقصه

الله تعالى نے سورة اعراف میں میان فرمایا (ترجمه) اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا (تو) انھوں نے کہا(اپ) قوم خداہی کی عمادت کرواس کے سواکوئی تمہارامعبود نہیں، تمہارے ہاں تمہارے برور د گار کی طرف ہے نشانی آ چکی ہے تو تم ناب اور تول بوری ( طرح ) کیا کر واور لوگوں کو چنزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرالی نہ کرو،اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ بیات تمہارے حق میں بہتر ے ،اور ہر راتے ہرمت بیٹھا کرو۔ جو شخص خدا پر ایمان لا تا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہواور (اس وقت کو)یاد کروجب تم تھوڑے سے تھے تو خدانے تم کوکثیر جماعت کر دیااور د مکھ کہ ( فساد )و خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوااوراگر تم میں ہے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی توصیر کے ساتھ رہویہاں تک کہ خدا ہمارے اور تمہارے ور میان فیصلہ کر دے ،اور وہ سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والاہے ،( تو)ان کی قوم میں جولوگ سر دار اور بڑے آد می تتھے وہ کہنے لگے کہ شعیب (ماتو) ہم تم کواور جولوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ان کوائے شہر سے نکال د س گے ، یاتم جارے نہ مب میں آجاؤ ، انھوں نے کہا کہ خواہ ہم (تہمارے دین سے ) بیر اربی ہوں تو بھی ،اگر ہم اس کے بعد کہ خداہمیں اس سے نجات بخش جا سے تمارے مذہب میں لوٹ جا کیں توبے شک ہم نے خدا یر جھوٹ باندھا،اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں بان خداجو ہمارا پرورد گارہے وہ جاہے تو (ہم مجبور ہیں) ہمارے برور د گار کاعلم ہر چیز براجاطہ کا ہوئے ہے ، ہمار اخدا ہی بربھر وسہ ہےاہے برور د گار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف نے ساتھ فیصلہ کردے اور توسب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ، اور ان کی قوم میں سے سر دارلوگ جو کا فریتھے کہنے لگے کہ (بھائیو)اگرتم نے شعیبؓ کی پیروی کی توبے شک تم خسارے میں پر جاؤ گے ، توان کو (اجانک) بھو نیجال نے آپکڑااور وہ اپنے گھر وں میں اوند ھے پڑے رہ گئے ، (پیالوگ) جضوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویاوہ ان میں بھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، (غرض) جنھوں نے شعیٹ کو جھٹلاماوہ خیارے میں بڑگئے ، توشعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائبو میں نے تم کواہنے پرور د گار کے بیغام پہنجاد ئے ہیںاور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں کا فروں پر (عذاب نازل ہونے ہے )ریجوعم کیوں کروں ل

اوراللہ تعالیٰ نے سور ہ ہود میں بھی اسی طرح بیان فرمایا (ترجمہ) اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا) توانھوں نے کہا کہ اے قوم! خدائی کی عبادت کرو کہ اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ، اور ناپ اور تول میں کی نہ کیا کرومیں تو تم کو آسودہ حال دیکھا ہوں اور (اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو) مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر لے گا، اور (اے) میری قوم! ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرواور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرائی کرتے نہ پھرو اگر تم کو ساتھ دیا کہ ورا پورا کی اور اکر آئم کو ساتھ دیا کرو، اور زمین میں خرائی کرتے نہ پھرو اگر تم کو

ل سور هٔ اعراف آیت ۹۳ تا ۹۳

(میرے کئے کا) یقین ہو تو خداکا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لئے بہتر ہواور میں تمہارانگہان نہیں ہوں۔
انھوں نے کہاشعیب کیا تمہاری نماز تحبیل یہ سکھلاتی ہے کہ جن کو ہمارےباپ داداپو جے آئے ہیں ہم ان
کو ترک کر دیں یا پنے مال میں تصرف کرناچا ہیں تو نہ کریں تم توہوے نرم دل اور راست باز ہو، انھوں نے کہا
کہ اے قوم! دیکھو تو آگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں (تو کیا میں اس کے خلاف
کروں گا؟) اور میں نہیں چا ہتا کہ جس امر سے میں تمہیل منع کروں خود اس کو کرنے لگوں میں تو جمال تک
مجھ سے ہو سکے (تمہارے معاملات کی) اصلاح چا ہتا ہوں اور (اس کے بارے میں) مجھے تو فیق کا ملنا خدا ہی
مجھ سے ہو سکے (تمہارے معاملات کی) اصلاح چا ہتا ہوں اور (اس کے بارے میں) مجھے تو فیق کا ملنا خدا ہی
خالفت تم سے کوئی ایساکام نہ کراوے کہ جیسی مصیبت نوخ کی قوم یا ہوڈ کی قوم یا صالح گی قوم پرواقع ہوئی
مصیبت تم پرواقع ہواور لوط کی قوم (کازمانہ تو) تم سے بچھ دور نہیں ،اور اپنے پروردگار سے خش ما گواور اس کے آگے تو بہ کرو۔

بے شک میر ایروردگارر حموالا (اور) محبت والا ہے ، انہوں نے کہاکہ شعیب تمہاری بہت کیا تیں ہماری سجھ میں نہیں آتیں اور ہم ویکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہواور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے توہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر (کسی طرح بھی)غالب نہیں ہو۔ ( تو )انھوں نے کہاکہ قوم! کیامیرے بھا ئیول کا دباؤتم یر خدا سے زیادہ ہے ؟ اور اس کوتم نے پیٹھ چیھیے ڈال ر کھا ہے میر ایر ور د گار تو تمہارے تمام اعمال پر احاطہ کئے ہوئے ہے، اور برادران ملت! تم اپنی جگہ کام کئے جاؤیل (اپنی جگہ) کام کئے جاتا ہوں تم کو عنقریب معلوم ہوجائے گاکہ رسواکرنے والاعداب کس پر آتاہے اور جھوٹا کون ہے ؟ اور تم بھی انظار کرومیں بھی تہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور جب ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان كو تواين رحت سے جاليااور جو ظالم تھان كو چھ كھاڑ نے آديو جا تودہ اپنے گھر دل ميں اوندھے مند بزے رہ کئے، گویاان میں مجھی اسے ہی نہ تھے، من رکھو کہ مدین پر (ولی ہی) پیٹکار ہے جیسی ثمود پر پیٹکار تھی۔ ا دوسری جگہ بھی اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا (ترجمہ) اور بن کے رہنے والے (لیعنی قوم شعیبٌ کے لوگ) بھی گناہ گارتھے، توہم نے ان سے بھی بدلہ لیااور بید دونوں شہر کھلے راہتے پر (موجود) ہیں کے اور سور کا شعراء میں اللہ تعالی نے میان فرمایا (ترجمہ) اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغیروں کو جھٹاایا، جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہاراامانت دار پیغمبر ہوں، توخد اے ڈرواور میر ا کہنامانو، اور میں اس (کام) کا تم ہے بچے بدلہ نہیں مانگیا میر ابدلہ تو (خدائے)رب العالمین کے ذمے ہے۔ (دیکھو) پیانہ بوراہم اکرو اور نقصان نہ کیا کرواور ترازوسید ھی رکھ کر تولا کرو۔اورلوگوں کوان کی چیزیں مم نددیا کرواور ملک میں فسادنہ کرتے چرواوراس سے ڈروجس نے تم کواور پہلی مخلوق کو پیدا کیا، (تو)وہ کہنے لگے کہ تم تو جادوز دہ ہو ،اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو۔اور ہمار اخیال ہے کہ تم جھوٹے ہو ،اگر تم سیج ہو تو آسان سے عذاب کا ایک مکراہم پر لاگراؤ (شعیب نے) کماجو کام تم کرتے ہو میر اپرورد گاراس سے خوب واقف ہے توان لوگوں نے ان کو جھٹالیا، پس سائبان کے عذاب نے ان کوآ پکڑا بے شک وہ برے ہی سخت دن

کا عذاب تھااس میں یقیناً نشانی ہے اور اُن میں اکثرا بمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پرور د گار تو غالب اور (مهربان ہے)

الل مدین خالص عرب قوم تھی اپے شہر مدین میں آباد تھی اور یہ مدین شام کے اطراف میں سر زمین معان کے قریب ہے اس کو چھوتی ہے، اور اہل مدین قوم لوط کے قریب ہے اس کو چھوتی ہے، اور اہل مدین قوم لوط کے کچھ عرصے بعد تھے، اور مدین ایک قبیلے کے نام ہے مشہور ہے اور وہ قبیلہ بسی مدین بن مدیان بن اہر اہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، ان کے پیغیر محضر ت شعیب علیہ السلام ابن میحل بن پیجن ہیں ابن اسحاق نے اس طرح ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ سریانی زبان ہولتے تھے، کیکن اس میں پچھ شک کا امکان ہے لیعنی یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اور محضر ت شعیب کا شجر و نسب یوں بھی ذکر کیا گیا ہے شعیب بن پیچ بن داوی بن لیعقوب اور ایک دوسری طرح اور محضر تا معیب بن نویب بن عیفان مدین بن ایر اہیم ، ۔ اور یول بھی کہا گیا ہے شعیب بن صیفور بن عیفائن شاہت میں مدین بن ایر اہیم اسی طرح اور بھی ان کے نسب نامے نہ کور ہیں، واللہ اعلی بالصو اب

ان عساکر فرماتے ہیں کہ کہا گیاہے کہ ان کی دادی بیاان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اور حضرت شعیب ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابر اہیم پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہجرت کی اور دمشق میں داخل ہو گئے۔

وہب بن منبہ سے مروی ہے فرمایا حضرت شعیب اور ملغم ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کوآگ میں ڈالا گیا، پھر ان دونوں ند کورہ شخصوں نے حضر ت ابراہیم کے ساتھ شام کی طرف ہجرت فرمائی پھر حضرت ابراہیم نے دونوں کی شادی لوط علیہ السلام کی دومیٹیوں کے ساتھ کر دی، ابن قتیہ نے اس کوذکر فرمایا ہے لیکن اس تمام تفصیل میں شک کا امکان ہے اور ابو عمروبن عبدالبر نے الاستیعاب میں سلمہ بن سعد العزی کی سوان کی کر کرتے وقت فرمایا ہے کہ سلمہ حضور سے کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور اپنے کو قبیلہ غیزہ کی طرف منسوب کیا تو حضور سے نے فرمایا غزہ ہم بین قبیلہ ہے جن پر ظلم کیا گیا تو (اللہ کی طرف ہے) ان کی مدد کی گی اور یہ شعیب کی قوم ہے اور موٹ کے سسر الی خاندان والے ہیں۔

پس اگریہ حدیث صحیح ہو تواس بات پرواضح دلیل ہوگی کہ حضرت شعیب حضرت موسی کے سر ہیں اور حضرت شعیب خالص عرب عاربہ میں سے ہیں جن کو عززہ کہا جاتا ہے اور یہ وہ عززہ نہوں گے جن کا نسب یوں ہے عززہ بن اسدین ربیعہ بن نزار بن معدین عدیان ،اس لئے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بہت طویل زمانے بعد آئے ہیں ،واللہ اعلم۔

اور صححان حبان میں انبیاء ورسل کے نذکرے کے وقت حضرت ابوذرسے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا چار نیں انبیاء ورسل کے نذکرے کے وقت حضرت ابوذر میں انبیا۔ فرمایا چار نبی اس کے معرب مالح ، شعیب ، اور اے ابوذر تیر انبی ۔

اور بعض بزرگ حضرت شعیب کو خطیب الا نبیاء لعنی نبیوں کے خطیب کا لقب دیتے ہیں کیو تکہ یہ اپنی فصاحت بلاغت اور زور بیان میں اور اپنی قوم کو اپنی رسالت وایمان باللہ کی طرف بلانے میں اپنی مثال آپ

تق

لله حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکر م علی جب حضرت شعیب کاذکر فرمائے تو فرماتے وہ انبیاء میں خطیب ہیں۔

اوراہل مین کفار سے لوگوں کولوٹے سے راہ گیروں کو ہر اساں کرتے اوز ایکہ کی پرسٹش کرتے سے اور یہ در خت کو کہتے ہیں جس کے آس پاس بھی ایک جھنڈ سا ہو الحاصل ایکہ در ختوں کے جھنڈ کانام ہے اس کی یہ پرسٹش کرتے سے ،اور ناپ تول میں کی بیشی کرتے سے اپنے اوز ان کے پھروں کو کم رکھتے سے بینی کم تول کر دیتے سے ، کیجران کی حالت زار پر اللہ نے کر دیتے سے ، کیجران کی حالت زار پر اللہ نے ترس کھاکر انہی میں سے ایک پیغیر بھیجا جو اللہ کے رسول حضر ت شعیب علیہ السلام سے انھوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا ،اور ان بر سے افعال ، لوگوں کو اشیاناپ تول میں کم کر کے دینا ، اور دراہ گیروں کو لوٹناان کو خوفردہ کرناان تمام با تول سے منع کیا ، سمجھایا ، المحمد للہ بعض لوگ ایمان نے بھی آئے لیکن اکثر اپنے کفر پر ڈٹے رہے ، حتی کہ اللہ نے ان پر بھی عذاب شدید نازل فرمادیا ، اور وہ زیر دست غالب ہے۔ اکثر اپنے کفر پر ڈٹے رہایا والی مدین احاھم شعب سے ان اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرواس کے سوائمہارا کوئی معبود نہیں ہے ، بے شک تمہارے پاس میں مارے دیں کی طرف ہے ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھی دیل آگئی ہے ۔ بی

یعنی واضح ججت اور دلیل اور بر ہان آچکی ہے جو اس بات پر شاہد اور دلیل ہے کہ جو پچھ میں لایا ہوں وہ سب سچ ہے اور اللہ نے مجھے رسول بناکر بھیجا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ ایسے معجزات ہیں جن کی تفصیل ہم تک نہیں پیچی، اور یہ آیت ان پر اجمالاً دلالت کرتی ہے۔

جھزت شعب نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے آگے فرمایا، پس تول اور ترازو کو پورا کرواور لوگول کو اشیا گھٹا کرنہ دواور زمین میں فسادنہ مجاؤز مین کے درست ہونے کے بعد سے حضرت شعیب نے ان کوافساف کا حکم فرمایا اور ظلم سے منع فرمایا اور اس کی ممانعت پر ڈر ایالہذا آگے فرمایا : یہ تممارے لئے بہتر ہے آگر تم ایمان لانے والے ہواور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤکہ (پھر راہ گیرول کو) ڈراؤ سے بعنی رہزنی نہ کرواور ان کے اموال نہ چھنے والے ہو والے لوگول کو خوفزدہ نہ کرو، اس آیت والا تقعد واللے کی تفییر حضرت سدی صحابہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اہل مدین راہ چلتے لوگول سے ان کے اموال کا دسوال حصہ وصول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اہل مدین راہ چلتے لوگول سے ان کے اموال کا دسوال حصہ وصول کرتے ہوئے میں کہ دو اہل مدین راہ چلتے لوگول سے ان کے اموال کا دسوال حصہ وصول کرتے ہوئے میں کہ دو اہل مدین راہ چلتے لوگول سے ان کے اموال کا دسوال حصہ وصول کرتے ہوئے در اس کے اس کو اس کو کو کی سے دو اس کے اس کو کھول کی سے تھول کو کھول کی کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے اس کے اس کو کھول کو کھول کو کھول کے اس کے اس کو کھول کی کھول کو کھول کے اس کو کھول کے اس کے اس کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کھول کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کھول کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کھول کو کھول کو کھول کھول کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو ک

اور اسحاق بن بھر حضرت جبیر ہے وہ ضحاک ہے وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ قوم ظالم اور سرکش قوم تھی راستوں پر بیٹھ جاتی، لوگوں کو نقصان بہنچاتی ان سے ان کے اموال کا دسوال حصہ بطور غنڈہ گردی کے وصول کرتی اور سب ہے پہلے اس نیکس کی انہوں نے بدیاد ڈالی حضرت شعیب ان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

تم لوگ اللہ کے راستے ہے روکتے ہوان کو جواس پرایمان لا کے اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ سے
اس میں حفر ت شعیب نے ان کو راہ خدا میں لوگوں کورو کئے ہے منع فرمایا اور دنیوی ظاہری ڈاک ہے
تھی منع فرمایا، پھر حفر ت شعیب ان کو اللہ کے ان پراحسان یاد دلاتے ہیں اور معتدوں کے انجام ہے ڈراتے
ہیں فرمایا: -اوریاد کروجب تم تھوڑے ہے پھر اللہ نے تم کوبو صایا اور دکیے لوکہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا؟ لو مفسر ت شعیب نے ان کو خدا کی نعتیں جائیں کہ وہ پہلے کمزور اور قلیل تعداد میں سے پھر اللہ نے ان کو مفد کر دیا اور طاقتور کر دیا اور آگے ان کو ڈرایا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو ان پر بھی خدائی عذاب آجائے گا جیسے دو سرے قصے میں بیان فرمایا، فرمایا: اور ناپ تول میں کمی نہ کرومیں تم میں بھلائی دیکھتا ہوں (اگر تم مان لو) اور میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف کر تا ہوں۔ کے لینی جن پر تم سوار ہوان کو چھوڑ دوور نہ تو اللہ تم میں جا ہوں کے چیس نے گا، اور تم پر فقر کو مسلط کر دے گا اور تم ماری کو جھوڑ دوور نہ تو اللہ تم میں عذاب آخرے تک پہنچانے والی چیز بھی ہے تو اس طرح جس نے اس مالد اری اور تو ت کو ختم کر دے گا در ہے عذاب آخرے تک پہنچانے والی چیز بھی ہے تو اس طرح جس نے اس الداری اور تروت کو ختم کر دے گا در ہے عذاب آخرے تک پہنچانے والی چیز بھی ہے تو اس طرح جس نے اس دنیا وراس آخرے دونوں کے عذاب کو جھوڑ دونوں کے عذاب کو ختم کر لیا ہے شک اس نے گھائے والی جوادور اگر دیں۔

حضرت شعیب نے ان کو پہلے ناپ تول کی کمی سے منع کیا پھر نعمت مال ورولت کے دنیامیں چھن جانے سے ڈرایا، پھر آخرت میں عذاب الیم کے مسلط ہو جانے سے ڈرایاالغرض بہت ہی سخت ڈرایا۔

پھر بھی مخالفت ہوتی رہی توالیک مرتبہ یوں ڈائٹے اور تبیہ کرتے ہوئے فرمایا:

سی اے قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کر داور لوگوں کو اشیاء گھٹا کرنہ دواور نہ زمین میں فساد بریا کرتے پھرو،اللہ کادیا ہوا تمہارے لئے بہتر ہے آگرتم ایمان رکھو،اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔

الله کاباقی ماندہ چھوڑا ہوا، اس سے کیام او ہے؟ حضر ت ابن عباس اور حضر ت حسن بھری فرماتے ہیں اس کامطلب ہے کہ الله کادیا ہوارزق بہتر ہے اس سے جوتم لوگوں سے چھینتے ہواور ابن جریز نے فرمایاناپ تول ہورا پورا پورا کے بعد جو نفع تمہارے گئے ہے وہ اللہ کابقیہ ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اس سے کہ تم ناپ تول کم کر کے لوگوں کامال ظلمالو، اور میہ حضر ت ابن عباس سے بھی مروی ہے اور حضر ت حسن نے جو فرمایا اور نقل کیا وہ اللہ کے اس قول کے مشابہ ہے فرمان اللی ہے (اے پیغیبر) کمہ و بیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتا اور اگر چہ آپ کو خبیث کی کثرت پہند گئے ہیں۔

اور حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے ہے شک سود اگر چہ زیادہ ہو پھر بھی انجام تھوڑا ہے امام احمہ نے اس کو روایت فرمایا یعنی اس میں برکت نہیں ہے اور وہ بہت جلد کم ہو جائے گا جیسے فرمان اللی بھی ہے اللہ سود کو ختم کردیتا ہے اور صد قات کوبڑھا تا ہے۔ ہ

اور حضوراکرم ﷺ نے فرمایا: دوخریدو فروخت کر نیوالے اختیار میں ہیں جب تک جدانہ ہوں پس اگر پچ پولیں اور (اصل بات) ظاہر کریں توان کی خرید و فروخت میں بر کت دی جاتی ہے اگر چھپائیں اور جھوٹ یو لیں تواکی خرید و فروخت کی بر کت مٹادی جاتی ہے۔ مقصودیہ ہے کہ جلال نفع باہر کت ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، آور حرام باقی نہیں رہتااس میں ہر کت نہیں ہوتی اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ای وجہ سے اللہ کے نبی حضرت شعیب نے فرمایا للہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لئے بہترے اگرتم ایمان رکھولے

اور فرمایا میں تم پر نگهبان نہیں ہوں ، یعنی جن چیزوں کامیں تمہیں حکم کر رہا ہوں ان کو محض رضائے اللی کی خاطر بچالاؤ،اور ثواب کے حصول کیلئے کرو، میری دلجوئی بالور کوئی مقصود نہ ہو۔

کتے تے اے شعب کیاآپ کی نمازآپ کو حکم کرتی ہے (کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ) ہم اپنےآباء کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی ہے نہ کچھ کریں ؟آپ تو عقل مند (اور) درست آدمی سے نہ کچھ کریں ؟آپ تو عقل مند (اور) درست آدمی سے کا اور یہ انھوں نے حضرت شعب کا نداق اڑا نے اور ان پر عیب لگانے کے لئے کیا تھا کہ وہ نماز روزے جوآپ پڑھتے ہیں رکھتے ہیں وہی آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت ہے روکیں جن کی پرستش ہمارے اسلاف بزر گوار حضرات کرتے آئے ہیں ،اور ای طرح دنیوی معاملات میں بھی ہم آپ کی خواہش ورضا مندی کے مطابق چلیں ،اوروہ سودے بازی چھوڑ دیں جس سے آپ منع کرتے ہیں اور وہ ہمارے یہ ندیدہ کاروبار ہیں۔

ا اور کفار نے کہآتے عقل مندآدی ہیں، حضرت ابن عباسٌ میمون بن میر ان ابن جریج زید بن اسلم، ابن جریر ر تمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وشمنوں نے بیبات حضرت شعیبًا کا مُداق اڑانے کے لئے کہی تھی۔ آ گے حضرت شعیب فرماتے میں : - کمااے قوم تمہار اکیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی جانب ہے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جانب ہے بہتر اس رزق عطا فرمایا ہے اور میں تمہاری مخالفت کاارادہ نہیں۔ کر تااس ہے جس سے میں تم کو منع کر تا ہوں ، جتنا ہو سکے میں صرف اصلاح کاارادہ رکھتا ہوں ،اور مجھے اس کی توقیق صرف اللہ کے ساتھ ہے، اس پر میں بھر وسہ کر تا ہوں اور اس کی طرف رجوع کر تا ہوں۔ سل پیہ حصرت شعیب کااپنی قوم کو حمدہ عبارت کے ساتھ نرمی ولطف سے سمجھاناہے اور ان کو حق کی طرف واضح اشارے کے ساتھ وعوت وینا ہے آپ فرماتے ہیں کیا خیال ہے تمہارااے جھوٹے لوگو: اگر میں اینے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں کہ واقعی اس نے مجھےا نیار سول بناکر بھیجاہےاور مجھےائی طرف سے عمدہ رزق ( توقیق) عطافرمائی ہے لینی مجھ کو نبوت ورسالت سے نوازاہے ، جس سے تم بے بہر ہ ہو ، نوان سب باتوں کے ساتھ تم پر جبت قائم ہو چی ہے پھر تمہارا کیابہانہ ہوگا؟ اورآگے وہی بات فرمائی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو فرمائی تھی کہ میں تمہاری مخالفت کاارادہ نہیں رکھتااس چیز میں جس ہے میں ا تم کوروک رہا ہوں یعنی میں ثم کو 'تو کہوں خوداس کے مخالف عمل کروں ایبا نہیں ہوگا، پس جب میں کسی ۔ بات کا تھم کروں گا توسب سے پہلے خوداس کو بجالاؤں گالور جب کسی بات پر منع کروں گا توسب سے پہلے خود اس کوترک کروں گااور یہ صفت بہت عمرہ تعریف کے لائق صفت ہے اوراس کی ضدم دود اور مذموم ہے جیسے آخری زمانے میں بنتی اسرائیل کے علاء کاشیوہ رمااوراب تک ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیاتم لوگوں کو نیکی کا حکم کرئے ہواورا پیزاپ کو بھو لئے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو گیا ہیں عقل نہیں ر کھتے ؟ سی اور اس آیت کی تشر سی ہما پی تفییر میں حضور ﷺ ہے روایت کر دہ حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ آپ سی افراس آیت کی تشر سی ہما پی تفییر میں حضور ﷺ ہے روایت کر دہ حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ آپ سی گئی اور دہ ان کے گرد چکر لگائے گا جیسے گدھاا پی چکی کے گرد چکر لگاتا ہے تواہل جہنم (تماشائی کے طور پر) جمع ہوجائیں گے اور کمیں گے اے فلانے کچھے کیا ہوا کیا توام بالمعروف اور نہی عن المعرفی سی کرتا تھا؟ دہ کے گا کیوں نہیں میں نیکی کا تھم تو کرتا تھالیکن خود اس پر عمل نہ کرتا تھااور پر ائی ہے روکتا تھالیکن خود اس پر عمل نہ کرتا تھااور پر ائی ہے روکتا تھالیکن خود اس پر عمل نہ کرتا تھااور پر ائی ہے روکتا تھالیکن خود اس پر عمل نہ کرتا تھا در پر ائی ہے روکتا تھالیکن خود اس پر عمل نہ کرتا تھا۔

۔ اور پیر صفت انبیاء میں تمھی نہیں ہوتی بابعہ فاجر فاسق بدیخت میں ہوتی ہے ،اور بے شک شر فاء سر دار اور عقل مند علماء تووہ ہیں جواینے رب سے غیب کے ساتھ ڈرتے ہیں ان کا حال ایساہی ہو تاجو حضرت شعیب نے فرمایا : کہ میں تمہارے خلاف کرنے کاارادہ نہیں رکھتا کہ تحمہیں منع کروںاور خودار تکاب کروں، مجھ ہے جتنا ہو سکے میں اصلاح کاارادہ کرتا ہوں لہ یعنی میں اپنے تمام افعال، اقوال، احوال میں اپنی طاقت ادر ا محنت کے ساتھ صرف زمین میں اصلاح وامن پھیلانا جا ہتا ہوں اور آگے فرمایا اور مجھے اس کی توفیق صرف اللہ کی طرف ہے ملی ہے اس پر میں بھر وسہ کر تا ہوں اور اس کی طرف رجوع کر تا ہوں۔ کے بعنی اینے تمام امور میں اس پر بھر وسه کر تا ہوں اور اس کی طرف میر الوٹنا ہے اس کے پاس میر اٹھکانہ ہے ،اور پیہ مقام ترغیب ہے، پھراس سے مقام ترھیب لیحنی ڈرانے کی طرف رجوع کرتے ہیں، فرماتے ہیں،اے قوم تم کو میری مخالفت کمیں ایس حالت میں نہ ڈال دے کہ تم پراس طرح عذاب آن پہنچے جیسے قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پرآیاتھا،اور قوم لوط بھی تم ہے کچھ دور نہیں (اس سے عبرت بکڑ کتے ہو) سل یعنی تم کو مجھ سے محض مخالفت برائے مخالفت کرنے اور جو میں لایا ہوں اس سے بغض رکھنا اور اپنی جمالت و صلالت پر ڈیے رہنا کہیں تم کوخداوند کے عذاب در سوائی میں نہ ڈال دے ، جیسے کہ پہلے بھی تم جیسوں کے ساتھ ہوالیتی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کے جھوٹے اور مخالف لو گول سے تم عبر ت پکڑ سکتے ہو، اور خاص کر قوم لوط جو ابھی ابھی گزری ہےاس کا حشر دیکھ لواور پہ جو فرمایا کہ قوم لوط تم ہے دور نہیں ہے اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب سے کہ وہ تم سے زیادہ زمانے پہلے نہیں گزرے اور ان پر ان کی سرکشی اور کفر کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوااس کو تم بخوبی جانتے ہو،اور دوسرامطلب ہیہ ہے کہ وہ بسستی تم سے محل و مکان کے اعتبار ہے۔ زیادہ دور نہیں ہے جاکر ان کی ہستی کی تباہی ویرانی دیکھ لواور ان دومطلب کے علاوہ ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ قوم لوط بھی صفات اور برے افعال جیسے ڈاکہ زنی، لوگوں کے اموال ضبط کرنا، طرح طرح کے حیاوں اور مکرو فریب کے ساتھ صبط کرناوغیر ووغیر ہامور میں تم ہی جیسی تھی توجواس کا حشر ہوا وہ تمہارابھی ہو سکتاہے۔

اور تینوں باتیں ہی بیمال مراد ہو سکتی ہیں ان کے جمع ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ وہ زمانے میں بھی ان کے قریب ہیں،اور صفات میں بھی ایکے ساتھی ہیں۔ بھی ان کے قریب ہیں اور مکان میں بھی ان کے قریب ہیں،اور صفات میں بھی ایکے ساتھی ہیں۔ سلے حضرت شعیب نے ترغیب وتر ہیب کو جد اجد ایمان کیا پھر اکھیا بیان کیا فریایا: اپ پروردگار کے حضور مغفرت طلب کرو، پھراس کی طرف رجوع کروبے شک میرارب رحیم ہے (اور) محبت کرنے والا ہے بینی اپی موجودہ حالت ہے بازآجاؤاور اپی کایا پلیٹ لو اور ان گناہوں کی خدا ہے معافی مانگ لول اور پھر ہمیشہ کے لئے اپ رحیم و کریم اور محبت کرنے والے پروردگار کی طرف توبہ کر لو اور اس کے ہو کررہ جاؤ بے شک جس نے اس کی طرف رجوع کر لیا تو وہ اپنید وں پر مربان ہے اور ان پر اس قدر رحم و کرم کرنے والا ہے جتنا ایک مال بھی اپنے پر نمیں کرتی، اور فرمایادہ محبت کرنے والا ہے بعنی بدہ اپنی بورد گار کے جناب میں حاضر ہو جائے اور اپنی لغز شول کی معافی مانگ لے تو وہ اپنی بدے کو محبوب میں ایک برے و کو اپنی طرح ہے دعوت بنالیتا ہے ،اگر چہ وہ پہلے برے عظیم گناہ انجام دے چکا ہو جب حضر یہ شعیب، جو تو کہتا ہے اس کو ہم نمیں سمجھت ، وی کرم بھی تو پھر انھوں نے جو اب میں کہا کہنے لگے اے شعیب، جو تو کہتا ہے اس کو ہم نمیں سمجھت ، اور ہم تجھ کو اے در میان کم ورد کھتے ہیں۔ کلے ا

حضرت ابن عباس معید بن جمیر مسفیان توری سے مروی ہے کہ مضرت شعب کی بصارت میں کی آئی تھی اور حدیث مرفوع میں بھی آیا ہے کہ حضرت شعب اللہ کی محبت میں اتناروئے اتناروئے کہ نابینا ہوگئے ، پھر اللہ نے ان کی بصارت دوبارہ لونادی اور اللہ نے ان سے بوچھا اے شعیب کیا تو جہم کے خوف سے روتا ہے ؟ عرض کیا بلا ہو آپ کی محبت سے پس جب میں تجھ کو دکھ لول گا تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تواللہ نے ان کو دی فرمائی کہ اے شعیب تجھ کو میری ملا قات مبارک ہو، لہذا اسی وجہ سے میں نے موسی بن عمر ان جو میرے ہم کلام ہیں وہ تجھ کو بطور خادم دید ہے سے

اس حدیث کی مثل ایک دوسرے طریق ہے بھی مروی ہے لیکن خط یہ اوی نے اس کو ضعف قرار دیا ہے تو خیر میہ بات کی تفسیر میں لقل کی بین کہ کا فرول نے آپ ، کما تھا آگے وہ ملعون کتے بین اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم جھے کو سنگسار کردیتے اور تو ہم پر پچھ یا نہیں ہے۔ سالہ میدان کے کفر اور آن کے اندر کی خیافت کی انتا تھی۔

پہلے تو کہا ہم تیری بات ہی نہیں تمجھے نہ اس کو عقل والی بات قرار دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیند نہیں کرتے اور نہ اس کو چاہتے ہیں اور نہ ہی اور نہ ہی ہمار اس کو قبول کرنے پاشنے کارادہ ہے اور نہ ہی اس کی طرف کو کی ادنی سی توجہ بھی ہے ،اسی طرح کفار مکہ نے بھی حضور ﷺ کی دل آزاری کی تھی اور بحواس کی تھی۔

فرمان باری ہے اور وہ کہنے لگے جس بات کی طرف (اے محمد) تو جمیس بلاتا ہے ہمارے دل اس سے پر دے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں پینے ہیں ،او سامے اور تیرے در میان پر دے ہیں لہذا تو (اپنا) کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ سے

توجب کا فروں نے حضرت شعیب کو سکساری کی دھمکی دیتے ہوے ان کے قبیلے سے رکاوٹ محسوس کی

ك بوزه ه بعد الله محمد بن اسحاق الوملي عن هشاه بن عبيار، عن اسماعيل بن عباس عن يحيى بن الحسن بن بندار، عن عبدالله محمد بن اسحاق الوملي عن هشاه بن عبيار، عن اسماعيل بن عباس عن يحيى بن سعيد عن شداد بن اوس عن النبي بسيسة بنجوه ..... الخ وهو غويب جدا و قد ضعفه الخطيب البغدادي هي موروه عن النبي تستني المحدد المحد

توآپ نے جواب دیا: کہااہے قوم کیامیر اقبلہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت اور غالب ہے؟ ہو لیعنی تم میرے خاندان میرے قبیلے سے توڈرتے ہو ،ادران کے سبب سے میرالحاظ کرتے ہو ،افسوس اللہ ہے نہیں ڈرتے اور بوں میر الحاظ نہیں کرتے کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، تو پس میر اقبیلہ تم براللہ ہے زیادہ باعزت اور طاقتور ہو گیاہے اور فرمایا: اور تم نے اللہ کے لحاظ کو پس پشت ڈال دیاہے ہے شک جوتم عمل کرتے ہو میر ارب احاطہ کرنے والا ہے لے بعنی وہ تمہارے اعمال سے ماخبر ہے اور تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے اور ان یر تم کوید لہ دے گاجب تم لوٹ کراس کے پاس جاؤ گے ،اور فرمایااے قوم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کرر اہوں عنقریب تم جان لو کے کہ تمس پر ایساعذاب آتاہے جواس کور سوا کر ڈالے گا ،اور کون جھوٹا ہے اورا نظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تلے یہ سخت ڈرادہ اور وعیدے کہ اپنے راہتے اور طریقے اور مسلک پر عمل پیرا ہوں پھر عنقریب جان او کے کہ آخرت کا گھر کس کے لئے ہے اور نس پر ہمیشہ کی ملاکت اور بربادی نازل ہوتی ہے اور اس و نیوی زندگی میں ان پر ایبا عذاب آتا ہے جو ان کور سواو ذلیل کر دے گااور چھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آخرت میں ایک دائمی عذاب کس کو جکڑے گااور یہ بھی پیتہ جل جائے گا کہ کون جھوٹاہے میں جھوٹاہوں ہاتم کہ میں جوتم کو خبر دیتاہوں اور خوشخبری سنا تاہوں اور ڈرا تاہوں وہ پچے ہے یا تم بچ ہو، سب معلوم ہوجائے گا، فرمایا : اور تم انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے انھوں نے دوسری جگہ فرماہا: اور اگرتم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جواس پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اور ایک گروہ اپیاجوا بمان نہیں لاما تو پس صبر کرو حتی کہ اللہ ہمارے در میان فیصلہ كردے ، اور وہ فيصله كرنے والول ميں سے بہترين سے توشعيب كى قوم جواب ديتى ہے ، شعيب كى قوم ميں ہے متکبرین کی ایک جماعت نے کہا تھے اے شعیب ہم تجھ کو اور جو تیرے ساتھ ایمان لاتے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے ، یا توتم ہماری ملت میں لوٹ آؤ (شعیب نے) کما کیا آگر ہم ٹاپیند کرتے ہوں تب بھی؟ ( تواس صورت میں ) ہم اللہ پر جھوٹ باند ھنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ جائیں ، اس کے بعد کہ انڈینے ہم کواس ہے نیات دیاور ہارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹیں مگر یہ کہ جارا پرور دگار جاہے ، ہارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ، اللہ ہی پر ہم نے بھر وسہ کیا، اے پرور دگار ہمارے اور ہماری قوم کے در میان فیصلہ کر دیجے اورآپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کے

ان آیات ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کا فرلوگ اپنے فاسد خیال کے مطابق اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ ہم ان کو بھی اپنی جھوٹی ملت کی طرف بھیر لیں گے، تو حضرت شعیب نے اپنی قوم اور مومنوں کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا کیا آگر ہم تمہاری ملت کو ناپند کرتے ہوں تب بھی تم زور ہے ہم کو تھنچ لو گے گر اہ کرلو گے ؟ کیونکہ یہ خوثی ہے اختیار ہے ، تمہاری طرف نہیں آنا چاہتے اور آگر محالاً لو ٹیس گے بھی تو ناپندیدگی اور مجبوری اور نفرت سے لو ٹیس گے کیونکہ ایمان جب سی دل میں گھر کرجاتا ہے تواس کو کوئی نہیں نکال سکتا، اور اس کو کوئی نہیں بھیر سکتا اور نہ اس کے لئے کوئی اور ٹھکانہ ہو تا، اسی وجہ سے حضرت شعیب نے فرمایا :

کہ جب اللہ نے ہم کو الحمد ہللہ تمہاری جھوٹی ملت سے نجات دیدی ہے اس کے باوجود بھی تمہاری طرف

لوٹیں کے توبہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، لہذا یہ ہر گز نہیں ہوسکتا گر یہ کہ اللہ جو چاہے وہی ہوگا،
ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اور اللہ ہی پر ہم کو ہمر وسہ ہے ہیں وہ ہم کو کافی ہے اور وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور تمام کا موں میں اس کی طرف ہمارا ٹھکانا اور جائے پناہ ہے، چر حفزت شعیبًا پی قوم کے در میان فیصلے کو طلب کرتے ہیں اور ان کے عذاب ما تکنے پر ان کے لئے اس کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جلد ہمارے در میان فیصلہ کر دیجئے اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اس طرح حضرت شعیبً فیل اور اللہ اپنے رسولوں کی بات مسترد نہیں کر تاجب وہ مدد طلب کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کی بات ہے انکار کیا اور اللہ سے کفر کیا اور ان کی مخالفت کی ، یمال پہنچ کر اس طرح حضرت شعیبً ان کے لئے بددعا کرتے ہیں لیکن ان کی قوم اس کے باوجود اپنے گفر پر ڈٹی ہوئی اور اس کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کرتی ہوئی یوں کہتی ہے ، اور شعیب کی قوم سے کا فروں کی جماعت نے کہا آگر تم شعیب کی دوسروں کی جماعت نے کہا آگر تم شعیب کی جوم کے کا فروں کی جماعت نے کہا آگر تم شعیب کی جوم کی کور کی کو کہا گا تھیں کی گور کے تواس وقت تم خمارے والے ہو حاؤ گے۔ له

پھر جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تواللہ نے بھی فرمادیا ور حقیقت میں کردیا، فرمایا پھر ان کو ایک آند ھی نے پکڑ

ایا پھر وہ اپنے گھر وں میں او ندھے منہ ہو گئے۔ کے یہاں ذکر کیا کہ ان کو ایک زلز لے نے پکڑ لیا اس کی وجہ
سے وہ زمین میں دھنس گئے زمین زلز لے کی زد میں آگئی اور ان کی روحیں ان کے جسموں کا ساتھ چھوڑ گئیں
اور ان کے حیوانات بھی جمادات کی طرح ہو گئے ان کے اجسام ، جنے صرف ریت کے ڈھیر رہ گے جن میں
کوئی روح وحرکت نہ تھی اور نہ حواس تھے اور اللہ نے ان پر کئی اقسام کے عذاب جمع فرمادیئے تھے اور کئی
مصیبتوں اور ہلاکوں کی صور تیں ان پر اکھی کر دی تھیں اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ بھی کئی فتم کے گناہوں
کے ساتھ زندہ تھے تواللہ نے ان پر آند ھی بھیجی اس نے حرکتیں بند کروادیں اور چنگھاڑ بھیجی اس نے
آوازیں بند کروادیں اور بادل بھیجا نھوں نے تمام اطراف سے آگ کے شعلے برسادیئے۔ لہذا اللہ نے جمال بھی
ان کے قصے کو بیان فرمان و مان و مان و مان مناسبت سے ان کے مختلف عذاب کو بیان فرمانا۔

کل تین طرح کے عذاب کاان پر ذکر آیا ہے زمین بھو نچال، چنگھاڑ، آگ کے بادل۔

سور ہُ اعراف میں ہے کہ کا فروں نے حضرت شعیب کو ڈرایااور دھمکایااور بستی سے جلاوطن کرنے کا کہا گریہ کہ وہ ہمارے دین میں آجائیں، تواللہ نے اس مناسبت سے وہاں فرمایا: ان کو آند ھی نے آپکڑا پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو گے تو یہال ارجاف کا فروں نے کیا تواللہ نے رجف کیا یعنی انھوں نے ڈرایا ہی تھااللہ نے ان کو حقیقت میں تباہ کر دیا۔

اور سور ہ ہود میں ان کے متعلق چنگھاڑ کے عذاب کا تھم آیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں او ندھے گر گئے ، اس وجہ سے کہ انھوں نے اللہ کے پنجبر کو استہزاء اور تمسنح اور عیب لگانے کے طور پر کہا تھا کہ اب شعیب کیا تیری نماز تجھ کو تھم کرتی ہے کہ تو ہمیں تھم وے کہ ہم اپنے آباء کے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں ، یا اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنے اموال میں تصرف نہ کریں آپ تو عقل منداور درست تھے، سی تو جس طرح انھوں نے بی کا خداق اڑا یا تو اس کے لئے مناسب ہوا کہ ان کو ایس ڈیٹ کی جائے جواس کے جس طرح انھوں نے بی کا خداق اڑا یا تو اس کے لئے مناسب ہوا کہ ان کو ایس ڈیٹ کی جائے جواس کے

مطابق ہولہذاانھوں نے اپنی زبانوں سے نبی کا نداق اڑایا تواللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے ایک چیجان پر لگوائی جس سے ان کے کلیجے تک پھٹ گئے اور اس بد کلامی کا مزہ مل گیاجو نبی علیہ السلام کے متعلق کرتے تھے لہذا پہلے آند ھی نے ان کوسکون بخش دیا تھا پھر چیج نے ان کو گنگ کر دیا۔

اور سور ہ شعراء میں ہے کہ ان کو سائبان یعنی بادل کے عذاب نے آویو چااور یہ ان کی مانگ و خواہش و طلب کا بتیجہ تھا نھوں نے کما تھا کہ آپ تو جادوگر ہیں اور آپ صرف ہماری طرح کے آدمی ہیں اور ہم توآپ کو ہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں، لہذاآپ ہم پرآسان سے عذاب کا ایک مکڑاگر او یجئے اگر آپ سے ہیں شعیب نے کما میر ارب تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے (لہذا فکر نہ کروان کا بدلہ مل جاتا ہے) کہ لہذا اللہ نے ان کی خواہش کو پورافر مایا، فرمان اللی ہے ، پھر انھوں نے شعیب کو جھٹلایا توان کو سائبان کے دن کے عذاب نے پکڑلیا لیا نے دی جو ای کے عذاب نے پکڑلیا کہ وہ بور افر مایا عذاب ہے۔ کے اللہ اللہ ہے۔ کے اللہ اللہ کے دی کے عذاب سے کہ اللہ کے دی کے عذاب سے کہا کہ دو بورے دن کے عذاب سے کہا

اور بعض مفسرین جیسے قیادہ وغیرہ ان کا پیہ خیال ہے کہ اصحاب الایکہ اہل مدین کے علاوہ کوئی اور امت ہے۔ ان کا پیہ قول ضعیف ہے۔

اور انھوں نے یہ خیال اس وجہ سے اپنایا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا اصحاب الا یکہ نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کو شعیب نے کہا۔ سل اور یہال حضرت شعیب نون کا بھائی نہیں کہا، اور دوسری جگہ فرمایا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھجا ہے توان دونوں با سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت شعیب دو تو موں کی طرف بھیج گے اصحاب الا یکہ اور اہل مدین اور ان حضرات کی دوسری وجہ رہے کہ اصحاب الا یکہ اور اہل مدین کے لئے زلز لے یا چی کے عذاب کوذکر فرمایا اور اہل مدین کے لئے زلز لے یا چی کے عذاب کوذکر فرمایا۔

پہلی بات کا جواب تو سے ہے کہ اصحاب الا یکہ سے ساتھ بھائی ہونے کا ذکر اس ۔ نیس کیا کیونکہ ساتھ میں قوم کی اصل قباحت لیخی اصحاب الا یکہ ہونے کو بیان کیا ہے اور اصحاب الا یکہ کا مطلب ہے کہ یہ در خت کے پچاری تھے، تو قرآن میں جب ان کی اس فتیج صفت کو ذکر کیا گیا تو اس جگہ ایک پیغیر کو ان کے بھائی ہونے کے ساتھ ذکر کرنانا مناسب ہوالہذا وہاں ازخو داس نسبت بر ادری کو مر ن فرمایا، اور اہل مدین یعنی ان کی جب انہی اصحاب الا یکہ کی طرف قبیلے کے اعتبار سے نسبت کی تو یمال کو بی دی بات نمیس تھی لہذا اصل بات کو بیان کیا کہ یہ ان کے بھائی یعنی ان کے قبیلے کے متھے، لہذا یمال پر ادر ہونے کی نسبت کا ذکر صحیح تھے۔

اور یہ فرق نفس لطیف اوربار یک وعمدہ فرق ہے۔

اور دوسری دلیل کا جواب میہ ہے کہ اگر محض عذاب کے متعدد ہونے کی وجہ ہے وہ دوامتیں ہیں تو پھرانمی کے قول کے مطابق اہل مدین کو چیخ اور زلز لے کاعذاب آیالہذا میہ بھی دوامتیں ہو گئیس اس طرح پھر تو تین امتیں بن جاتی ہیں ،اوراس بات کا کوئی بھی قائل اور حامی نہیں ہے کہ وہ اس طرز س کا عجیب مفہوم سمجھے۔

اوران مذکورہ حضرات کے دلائل میں ایک حدیث بھی ہے جس کو جافظ ابن عساکر نے حضرت شعیٹ کی سوائح میں بیان فرمایا وردہ کے عبداللہ بن عمر و سے مرفوعاً سروی ہے کہ قوم مدین اور اصحاب الایکہ دوجد اجدا امتیں تھیں اور دونوں کی طرف شعب کو بھیجا گیا۔

یہ حدیث غریب ہے اور اسکے راوپول میں شک ہے اور زبادہ معلوم یہ ہو تاہے کہ یہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر و کا خود کا فرمان ہے جوانھوں نے ان کتابوں سے حاصل کیا ہے جوان کو جنگ پر موک میں بنی اسرایل کی خبروں کی کتابوں کے دولدےاونٹ ملے تھے،والٹداعلم

اور ہماری مات کہ دونوں ایک قوم ہیں اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو صفات اہل مدین کی بیان فرمائیں وہی اصحاب الایکہ کی بھی فرمائیں کہ دونوں ہی تاب تول میں کمی کے مر تکب تھے امذا معلوم ہواکہ دونوں گروہ ایک جماعت وامت تھے، لیکن ہلاک کی قتم کے عذاب سے ہوئے ہیں اور ہر جگہ وہال کے مناسب عذاب کوذ کر فرمایا ہے۔

اوراس طرح دیکھئے کہ خداکا فرمان ہے : پھران کوسائیان (بینی مادلوں) کے عذاب نے آپکڑا۔ کے اس کی تغییر میں ذکر کیاہے کہ اللہ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور سات دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ ہے ان کویانی اور سامیہ بھی نفع نہ دے سکتا تھا اور ان کی گرمی نہ بھھا سکتا تھا اور اپنے در ختوں کے جھنڈ میں داخل ہونے ہے بھی کوئی فائدہ نہ ہو تاتھا، توبیاس عظیم مصیبت سے گھبراکرایے محلے ہے بھاگ کر جنگل میں پہنیجے تاکہ کچھ ہوا لگے ،وہاں ان پر بادلوں نے سابیہ کر لیا پھر توبیہ خوشی ہے اس کے پیچے اکٹھے ہو گئے ، تاکہ اس کے سائے میں گرمی ودھوپ سے نجات حاصل کریں توجب تمام افراداس كے ينج آك اور كوئى چھے ندرہا تو پھر اللہ نے ال يران بادلوں سے آگ كے ہوء كتے شعلى برسائے ،اوراس کے علاوہ اس وقت زمین آئی تابانی میں آئی اور ان کو جمنجموڑ العنی زلزلے کی کیفیت پیدا ہوگئ پھر آسان سے ا یک چیخ آئی تواس نے ان کی روحوں کو نکال دیا ( کلیجے پیٹ گئے )اور جسموں کو تباہ و ویران کر دیا اور سب اوندھے گرے بڑے رہ گئے۔

فرمان اللي ہے: پھروہ اینے گھروں (لیعنی علاقے) میں اوندھے منہ ہو گئے جضوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، گویا کہ وہ ان میں تھے ہی نہیں، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایاو ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوئے۔ سل الله تعالى نان ميس سے يملے ہى حضرت شعيب اوران يرايمان لانوالول كو ياليا تقاجيداس تحي ذات نے فرمایا : اور جب ہمارا علم آگیا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو اپنی ر حت سے نحات دیدی ،اور ظالموں کو چیخ نے پکڑلیا، پھروہ اپنے گھروں میں اوند ھے ہو گئے ، گویا کہ تھے ہی نہیں آگاہ رہو ، (اہل) مدین کے لئے لعنت ہے جیسے کہ شمود پر لعنت ہوئی۔ <sup>ہم</sup> اور الله تعالی نے فرمایا: اور اس کی قوم سے کا فروں کی جماعت کے سر داروں نے کہااگرتم شعیب کی

أل من طريق محمد من عثمان بن إبي شيبه، عن أبيه، عن معاويه بن هشام عن هشام بن سعد عن شقيق بن أبي ت الشعراء ۱۸۹ هلال، عن ربيعية بن سيف، عن عبدالله بن عمر و مرفوعاً،

پیروی کروگے؟ تواس وقت تم خسارہ اٹھانے والے ہو گے ، پھر ان کو بھو نچال نے آپکڑا پھروہ اپنے گھروں میں او ندھے منہ ہو گئے ، جنھوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، گویا کہ وہ ان میں تھے ہی نہیں ، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھاوہ ہی خسارہ اٹھانے والے ہوئے لے

اور الله عزوجل نے اپنے پنجبر کا دفاع فرماتے ہوئے جو یہ الفاظ فرمائے کہ وہی خسارہ اٹھانے والے ہوئے، یہ در حقیقت ان کی اس بات کا جواب تھا انھوں نے کہا تھا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کرلی تواس وقت تم خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ کے

پھراس کے بعد اللہ تعالی اپنے نبی کی حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ جب انھوں نے ترکی بہ ترکی جو اب دے دیا اور بالکل بات نہ مانی اور ہلاک ہوگئے تو آپ ان کو ڈانٹتے اور افسوس کرتے ہوئے ان سے منہ موڑ کر چل دیئے فرمایا: پھر (شعیب) ان سے پیٹے پھیر کر چلے اور کمائے قوم بے شک میں تم کو اپنے رب کے پیغامات کو نظیمی ترکی کی افسوس سے کافر قوم ہر۔ سکے

لیعنی جب وہ ہلاکت میں پڑھے تو ان کے علاقے سے منہ موڑ کریوں کہتے ہوئے افسوس زدہ حالت میں چل دیئے کہ اے قوم بے شک میں نے توا پنے رب کے پیغامات تم تک پہنچادیے تھے، اور میں نے تہمارے لئے بہت تحر خواہی کی، مگر تم نے میری ایک نہ سنی، اور جو مجھ پر واجب تھا میں نے پوراپوراتم تک بہنچادیا ور تم سے کامل جر خواہی کرکے دیکھی، اور جتنا میرے بس میں تھا اور جتنے تک میں پہنچ سکا میں نے تہماری ہدایت میں کوئی کسر نہ جھوڑی اور میں اس پر بہت حریص تھا لیکن میری تمام کو ششیں بیکار سکس اور انھوں نے تم کو پچھے نہ دیااس لئے کہ اللہ جس کو گر آہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ان کے لئے اللہ کے سواکوئی مدوگار میں ہے، پس جو ہوا سو ہوا آج کے بعد میں تم پر افسوس نہ کروں گا، اس لئے کہ تم نے ہی تھیے تھے۔ کو محکر اورا تھا، اور رسوائی وذلت کے دن سے نہ ڈرتے تھے۔

اس وجہ سے فرمایا کہ کافر قوم پر کیساافسوس؟ بعنی جو خود قبول حق سے گریزاں ہے اور اس کی طرف بل بھر توجہ نہ دی توان پراللہ کاوہ عذاب اتر گیا جو واپس نہیں ہو سکتا اس کو کوئی رکاوٹ نہیں اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں اس سے کوئی بچاؤ نہیں۔

حافظ ابن عساکر ؒ نے اپنی تاریخ میں ابن عباس ؒ سے نقل کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تصاور وہب بن مبر وی ہے کہ حضرت شعیب اوران پر ایمان لانے والوں نے مکہ میں وفات پائی اوران کی قبریں ندوہ اور داربندی سہم کے در میان کعبہ کی غربی جانب ہے۔

ت اعراف ۹۰ مناع الراف ۹۳

## حضرت ابراهيم عليه السلام كى اولاد كاذكر خير

حضرت ابر اہیم اور ان کی قوم کا قصہ اور ان کا انجام کار اور حضرت ابر اہیم کے کار نامے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اور ان کے زمانے میں جو حضرت لوظ اور ان کی قوم کا واقع پیش آیا اس کو بھی ذکر کر دیا اور اس کے بعد حضرت شعیب کی قوم اہل مدین کا قصہ ذکر کر چکے ، کیونکہ قرآن مقدس میں گئی جگہ حضرت لوظ کی قوم کے قصے کو بیان کیا گیا ہے اور ہم نے بھی دونوں کو اکھٹا کیے بعد دیگرے قصے کے بعد حضرت شعیب کی قوم کے قصے کو بیان کیا گیا ہے اور ہم نے بھی دونوں کو اکھٹا کے بعد دیگرے ذکر کیا ، اور اہل مدین اور اصحاب الایکہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں جیسے کہ ہم بیان کر چکے تو ہم نے قرآن عظیم کی اتباع کرتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے کے بعد ذکر کیا۔

پھراب ہم حضرت ایر اہیم کی اولاد پر تفصیلی ذکر شروع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی اولاد میں نبوت و کتاب ہمیشہ کے لئے رکھ دی ہے اس لئے کہ ایکے بعد جو نبی بھی مبعوث ہوئے اوروہ اننی کی اولاد میں سے تھے۔

حضرت اساعيل عليه السلام كاذ كرمبارك

حضرت ایر اہیم کے کئی پیٹے تھے، جیسے نہ کور ہوائیکن سب سے مشہور دو بھائی ہوئے کیونکہ دونوں عظیم پیغیبر گزرے ہیں، اور ان دونوں میں عمر اور بزرگ کے اعتبار سے بڑے، صبح قول کے مطابق اور راہ خدامیں ذرح ہونے والے اور اس وقت کے اکلوتے حضر ت اساعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہاجرہ قطیہ مصریہ کے شکم اطہر سے جنم لیا، اور جنہوں نے کہا کہ ذرج حضر ت اسحاق ہیں انھوں نے اس کو بندی اسر ائیل کی خبروں سے نقل کیا ہے وہ بندی اسر ائیل جنہوں نے اللہ کی کتابوں یعنی تورات وا نجیل کو بدلا محرف کیا اس میں ردو بدل کیا، اور جو ہمارے ہاتھوں میں حق ہے اس سے منہ موڑ الور اس کی مخالفت کی اور بے شک حضر ت ابر اہیم بدل کیا، اور جو ہمارے ہاتھوں میں حق ہے اس وقت اکلوت اور تنا تھے۔

اور جو پچھ بھی ہو بھر حال تمام کمایوں میں تحقیق ہے معلوم ہو تاہے کہ ذیخ اساعیاں تھے، قرآن ہے بھی بلحہ ان کی کتاب میں بھی صراحت کے ساتھ ہے کہ اساعیاں نے حضر ت اہر اہیم کے ہاں جنم لیا جبکہ اہر اہیم اپنی عمر کی چھیا ہی بہاریں دکھ چھے تھے، اور اسحاق پیدا ہوئے جبکہ حضر ت اہر اہیم پر ایک سوسال بیت چکے تھے، تو حضر ت اساعیاں کا کلوتے اور تناہوئے صورت کے لحاظ ہے بھی اور معنی کے لحاظ ہے بھی۔ صورت کے انتبار ہے اس طرح اکلوتے ہوئے کہ آپ (حضرت اساعیاں) حضرت اہر اہیم کے تیرہ سال کی تن تنافر زند تھے حضر ت اسحاق تیرہ سال کے بعد پیدا ہوئے، اور معنی اس طرح اکلوتے ہیں کہ حضرت ابر اہیم ان کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر جبکہ ابھی اساعیاں دودھ پیتے بچے تھے تو ان دونوں کو لے کر وادی ادان کے بیاڑوں کے در میان تیچ صحراء میں ہے آب و گیاہ جگہ پر چھوڑا ہے، حتی کہ ان کے ساتھ پانی اور قوشہ بھی نہ تھا گر تھوڑا سااوریہ محض تو کل علی اللہ پر چھوڑا گئے، حق ان کو اپنی عنایت و کھا ہے و تو شد بھی نہ تھا گر تھوڑا سااوریہ محض تو کل علی اللہ پر چھوڑا گئے تھے، تو اللہ نے جمی ان کو اپنی عنایت و کھا ہے و تو شدہ بھی نہ تھا گر تھوڑا سااوریہ محض تو کل علی اللہ پر چھوڑا گئے۔

توالغرض حفرت اساعیل حفرت ابر اہیم کے صورت ومعنی کے لحاظ سے اکلوتے فرزند ہیں لیکن کون ہے ؟ جواس راز کو جانے ؟ اور کون ہے جواس مقام پر اترے ؟ اور حقیقت سے سے کہ اس کا کوئی اور اک اور علم کے ساتھ احاطہ نہیں کر سکتاسوائے ہرپنجیبر کے۔

اوراللہ عزوجل نے حصرت اساعیل کوازخود کئی اعلی صفاحہ اور عمدہ خصلتوں کے ساتھ موصوف فرمایا ہے بر دباری صبر وعدے و بیان کی سیائی وو فائی، محافظت علی الصلوۃ، اور نماز کا اپنے اہل و عیال کو تھم کرنے تا کہ ان کو عذاب ہے بچالیں، اور اس کے علاوہ دیگر عباد تول کی دعوت و تعلیم ان اللہ تعالی فرماتے ہیں: اور (اے نبی) کتاب میں اساعیل کا ذکر سیجے بے شک وہ سیج وعدے والے اور رسول و پیٹیسر منے اور اپنے اہل کو نمازاور زکوة کا حکم کرتے تھے ،اوراینے رب کے ہال پیندیدہ (شخصیت) تھے۔

اوران کی صفات میں فرمایا : پھر ہم نے ابر آئیم کور دبار لڑ کے کی خوشخری دی، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کو پہنچا توار اہیم نے کمااے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بچھ کو ذہ کررماہوں دیکھ لے تیری کیارائے ہے تو کہااے باپ جس کاآپ کو سم ملاہے پورا پیجئے انشاء اللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں یائیں گے۔ کے یہاں دیکھتے جیسے ہی بائی نے اتنی بڑی قربانی مانگی فوراً رضائے خداوندی کے لئے سر تتلیم خم کردیا، اور وعدہ بھی کیا کہ انشاء اللہ وہ صبر کریں گے پس وعدے کو پورا کر دیا اور خوب صبر سے کام لیا۔ اور دوم ي جگه الله عزوجل فرماتے ہیں :

اور ہمارے بند دل ابر اہیم ، اسحاق ، لیتقوب کو یاد کروجو قوت والے اور صاحب نظر تھے ، ہم نے ان کو ایک (صفت) خاص (آخرت کے) گھر کی ہاد کے ساتھ متاز کیا تھا،اوروہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں ہے تھے، اور اساعیل اور لیسع اور ذوالکفل کو یاد کرووہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سل ای طرح دوسری جگہ فرمایا اور اساعیل اور ایسع اور ذوالکفل (کو بھی یاد کرو) یہ سب صبر کرنے والے تھے ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیابلاشیہ وہ نیک لوگ تھے اور ایک اور جگہ فرمایا: (اے محمہ) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان ہے پچھلے پنیبروں کی طرف بھیجی تھی، اور اہر اہیم، اور اساعیل اور اسحاق اور نعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف (بھی بھیجی تھی) کے اور سور ہ بقرہ میں فرمایا: (مسلمانو) کمو که جم خدایر ایمان لائے اور جو (کتاب) ہم براتری اس بر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتر ہے ، ھے اس کی دوسری آیت بھی ذکر فرمائی فرمایا : (ایے یہودونصاریٰ) ، کیاتماسیات کے قائل ہو کہ ایراہیم اوراساعیل اوراسحاق اور یعقوب اوران کی اولادیمودیا عیسائی تھے؟ (ایے محمر تم ان ہے ) کہو کہ بھلاتم زیادہ جانتے ہویا خدا؟

یہ آیات ذکر کی گئیں جن ہے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل نے حضرت اساعیل کااپنے پیغیبروں کا ساتھ کس قدر بازبار ذکر فرمایا اور کئی جگہ توان کو علیحہ ہ خصوصیت سے کئی عمرہ صفات کا حامل قرار دیااور ان کو اپنا ہی اور رسول قرار دیا، اور ہر نامناسب بات جو جاہلین ان کی طرف منسوب کرتے ہیں ان سے بری قرار دیا، اور اینے

> 00-04/2/1 LMATHOLD J م النساء ۱۲۳\_

· مومن بیدون کو تھم فرمایا کہ جوان پر نازل ہوااس پر بھی کامل ایمان رکھو۔

تاریخ اور نسب ناموں کے علاء نے ذکر فرمایا ہے کہ ونیامیں سب سے پہلے جو گھوڑے پر سوار ہواوہ حضر تا اسا عیل تھے ،اوراس سے پہلے گھوڑاو حتی جانور تھا نھوں نے اس کو سدھایااور مانوس کیااور پھراس پر سواری کی ،اورا حضر ت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیجے نے فرمایا۔

گھوڑوں کواپناؤاوران پر سواری کرو، بے شک بیہ تمہارے باپ اساعیل کی میراث ہے۔

کے رسول اکر م عظیمے سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا پہلا مخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسا عیل ہیں اور یہ (اس وقت) چود ہسال کی عمر کے تھے۔

اس حدیث کوبیان کرنے والے (امویؓ ہیں انھوں نے یہ حدیث بیان کی تویونس نے ان کو کہااے ابو سیار (ان کی کنیت ہے) تونے سے کہاہی طرح ابو جری نے بھی مجھے حدیث بیان کی ہے۔

اور پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب وہ جوان ہوئے توا نھوں نے عمالیق کی قوم کی ایک عورت سے شادی کی تھی، پھر ان کے والد مرم نے ان کواس سے جدائی کا حکم دیا تو حضر سے اساعیل نے اس سے جدائی اختیار کر لی تھی، پھر حضر سے اساعیل نے ایک اور حقی ، پھر حضر سے اساعیل نے ایک اور عورت سے شادی کی تو حضر سے اساعیل نے ایک اور عورت سے شادی کی تو حضر سے اساعیل نے ایک ان کے ساتھ ذندگی ہمر کی اور وہ سیدہ بہت مضاض بن عمر والجر ہمی تھیں اور ایک قول کے مطابق یہ تیسر ی بیوی تھیں پھر اس عورت سے حضر سے اساعیل کے بارہ لڑ کے ہوئے، اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ان کے بارہ لڑ کے ہوئے، اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ان کے بارہ لڑ کے ہوئے، اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے اہل بالم بھی ذکر کئے ہیں، وہ عامت، قید ر، ازیل، میشی، مسمع، ماش، دوصا، اوار، بطور، بنش، طیم، قید ماہیں اہل کتاب نے اس طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کئے ہیں اور حضر سے اساعیل کے متعلق جو ان کی کتابوں اور محمد سے اساعیل کے متعلق جو ان کی کتابوں اور محموٹ اور غلط تاویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی افرادہ ہی ہیں۔

اسی بستی (یعنی مکہ) اور اس کے آس پاس کی آبادیوں میں جمال کے کمین قوم جربم، قوم عمالیق، اور اہل کین تھے ان کی طرف آپ نبی بھاکر بھیج گئے، اور جب انکی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنے باپ شریک بھائی، پیغیبر خدا حضرت اسحاق کو وصیت فرمائی، اور اپنی بسٹی نسمہ کا اپنے بھیجے عیص بن اسحاق سے نکاح فرمایا: نسمہ سے عیص کے ہاں ایک لڑکاروم پیدا ہوا اور اس سے آگے چلنے والی نسل کو بعواصفر کما جاتا تھا اصفر کے معنی ہیں زرد رنگ یعنی زرد رنگ والے کی اولاد کیونکہ عیص زرد رنگ کے تھے اور ایک قول کے مطابق بونان نامی لڑکا بھی انہی سے بیدا ہوا۔

اور عیص کی اولاد میں ہے ایک اشبان بھی ہے اور ایک قول ہے کہ وہ بھی اننی دونوں میں کسی کا بیٹا ہے اور ابن جریز ًنے اس پر توقف فرمایا ہے۔

لى وقدقال سعيد بن يحيى الأموى في مغازيه، حدثنا شيخ من قريش، حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز ، عن عبدالله بن عمر ..... الخ بن عمر ..... الخ محمد بن على بن الحسين عن آبانه، عنى النبي صلى الله عليه وسلم الخ

اوراللہ کے نبی حضرت اساعیل مقام حجر میں اپنی والدہ ہاجرہ کے پاس مدفون ہوئے اوروفات کے وقت ال کی عمر مبارک ایک سوسینتیس سے سااسال تھی، عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ حضرت اساعیل نے بارگاہ خداوندی میں مکہ کی گرمی کی شکایت کی تواللہ نے ان کو وحی فرمائی جہاں آپ مدفون ہوئے وہاں میں آپ کے لئے جنت کا دروازہ کھول دوں گا، جس سے قیامت تک تجھ پر ہوائیں آتی رہیں گی اور حجاز مقدس (مکہ مدید) کے تمام عرب لوگ حضرت اساعیل کے دوصا حبزادوں یعنی قیدار اور نامت کی اولاد میں سے ہیں۔

## حضرت اسحاق" بن ابر اہیم الکریم بن الکریم کاذ کر خیر علیماالصللو ة والسّلام

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابر اہیم کی عمر جب سوسال کو پہنچ گئی تھی اس وقت یہ پیدا ہوئے اور حضرت اساق کے کی پیدائش کی حضرت اساق کے کی پیدائش کی خوشخبری ملی تواس وقت حضرت سارہ علیماالسلام کی عمر نوے سال تھی۔

فرمان اللي ہے: -اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی جو صالحین میں ہے ہو گا اور پنجبر ہوگا ، اور ہم نے اس (اہر اہیم) پر اور اسحاق پر ہر کتیں رکھیں اور ان کی اولا د ہے محسن اور اپنے نفس کے لئے کھلے ظالم لوگ ہوں گے ل

اور الله تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں کئی آیتوں کے اندر حضر ت اسحاق کی تعریف فرمائی ہے۔اور ان کے متعلق حضر ت ابو ہریر ہ گی صدیث پہلے نقل کر چکے کہ حضور عظیم نے فرمایا: بے شک کریم بن کا سے ان بن اس کا بریم علیم الصلاح والتلام ) ہیں۔

اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت اسحاق نے جب اپنے والداہر اہیم کے زمانے میں رفقائت ہوا ہل سے شادی کی تواس وقت حضرت اسحاق کی عمر چالیس سال تھی، لیکن سے عورت رفقابا نجھ تھی جس پر حضرت اسحاق کی عمر چالیس سال تھی، لیکن سے عورت رفقابا نجھ تھی جس پر حضرت اسحاق ہے حضور البی میں دعا کی تو فریادر سی ہوئی اور اللہ نے ان کو دو ہر وال لڑکے عطافر مائے پہلے کا نام عصو تھا جس کو اہل عرب عیص کے نام سے پکارتے ہیں اور بیروم کے والد ہیں اور دوسر الڑکا چو تکہ پہلے کے بعد پیدا ہوا تھا اور پچھلے جھے کو عقب کہتے ہیں اس لئے دوسر سے کا نام یعقوب رکھ دیا اور یہی اسر ائیل لقب والے ہیں جن کی طرف تمام بنی اسر ائیل منسوب ہیں اور بہ پینجبر ہیں۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق اپنے پہلے لڑ کے عصو سے بنسبت یعقوب کے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ پہلی اولاد تھے، اور ان دونوں کی ماں رفقا یعقوب سے زیادہ محبت کرتی تھی اس لئے کہ وہ زیادہ چھوٹا تھا کہتے ہیں کہ جب اسحاق پوی عمر کو پہنچ گئے اور بینائی جاتی رہی توایک مر تبدان کو کھانے کی بھوک گلی تواپیے بڑے فرزند عصو کو کہا کہ جاکر شکار کر کے ان کے لئے پکاکر لاؤ تاکہ وہ ان کوبر کت اور ترقی کی دعا www.islamicbulletin.com مق الإنتاء أن المناء أن المناء

کریں، اور عیص شکاری تھا تو اس تلاش میں نکل گیا، پھر پیچھے سے رفقا والدہ نے بعقوب کو فرمایا کہ عمدہ بحریوں میں سے دویئے ذرا کرو، اور اپنے باپ کی خواہش و پسند کے مطابق اس کو پکاکر تیار کرواور جلدی سے اپنے بھائی سے پہلے ان کے پاس لے کر پہنچ جاؤ، تاکہ تمہارے والد مکر م تیرے لئے دعا کر دیں تو پھر رفقا نے بروے بھائی کے کپڑے چھوٹے بھائی بعنی یعقوب کو بہنائے اور اس کی گردن اور بازووں پر بحری کے پچوں کی کھالیں لٹکاد ئیں، کیونکہ عیص تو برے جسم والا تھا جبکہ یعقوب ایسانہ تھا، تو الغرض حضر ت یعقوب یہ تیار کرکے اپنے باپ کی خدمت میں لے گئے تو باپ نے پوچھا تو کون ہے ؟ کہا تیر ایچہ تو باپ نے ان کو گلے لگالیااور چوما اور فرمایا: بہر حال آواز تو یعقوب کی اور کپڑے اور جسم عیص کا ہے پھر حضر ت اسحاق نے کھانا تناول کر لیا اور فارغ ہو گئے تو پھر ان کے لئے خدا کے حضور میں دعا کی کہ اللہ ان کو اپنے سب بھا کیوں میں مر ہے کے اعتبار سے بردا کرے اور ان میں اور ان کے بعد آنے والی جماعتوں میں اس کی نبوت چلے اور اللہ اس کارزق و اور ادر دوائے۔

پھر حضرت یعقوب اپنوالد کے پاس سے نکل کر گئے تو پیچھے سے حضرت یعقوب کے بڑے بھائی عیص بھی حضرت اسحاق کی خدمت میں بہنچ گئے اور جو حضرت اسحاق نے تھم فرمایا تھاوہ بھی ساتھ لے آئے اور والد مکرم کے قریب کردیا تاکہ وہ تناول فرمائیں۔

حفرت اسحاق نے پوچھا یہ کیا ہے اے بیٹے ؟ عرض کیا یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی فرمایا :
کیا تھوڑی دیر پہلے تو نہیں لایا اور میں نے اس سے کھایا بھی ہے ، اور تیر سے لئے دعا بھی کروی ہے ؟ عرض کیا
نہیں اللّٰہ کی قتم ہے پھر عیص کو پیتا چلا کہ ان کا بھائی پہل کرچکا ہے تو حضرت یعقوب پر ہوہے بھائی کو بہت غصہ
آیا، اور اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب کو والد کی وفات کے بعد قتل کرنے کی دھمکی
بھی دی اور والد ماجد سے دعا کے لئے عرض کیا تو والد مکرم نے ایک دوسر کی دعاان کے حق میں بھی فرمادی کہ
ان کی اولا دمیں عمد ہ ذمین ہو اور ان کے کھل اور رزق خوب کشادہ ہوں۔

توجبان کی والدہ نے عیص کی دھمکی کو سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب کو تھم دیا کہ وہ میرے بھائی یعنی اپنے ماموں" لابان"نامی کے پاس سر زمین حران میں چلے جائیں اور اننی کے پاس رہیں تاو قتیکہ بڑے بھائی کا غصہ کافور ہو، اور یہ بھی کہا کہ ان کی ہیٹی سے شادی بھی کرلینا اور پھر والدہ نے ان کے باپ حضرت اسحاق سے بھی عرض کیا کہ یعقوب کو اس بات کا تھم فرمادیں اور ان کو وصیت کر دیں اور ان کے لئے دعا فرمادیں تو حضرت اسحاق علم السلام نے سب فرمادیا۔

تو حضرت بعقوب علیہ السلام ای دن کے آخری حصہ میں ان کے پاس سے نکل پڑے اور چلتے چلتے رات جما گئی توایک جگہ سوگئے اور ایک پھر کو تکیہ بنا کر سر کے پنچے رکھ لیااور سوگئے۔

مر حمنہ ت یعقوب خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسان سے زمین تک ایک سیر ھی گئی ہے اور فرشتے چڑھ رہے۔ اس اور از رہے ہیں، اور خدا تبارک و تعالی یعقوب سے مخاطب ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں میں تجھ کو عنقریب بر کمپ دوں گااور تیری اولاد کوکٹیر کردول گا، اور یہ زمین تیرے لئے کردوں گااور تیرے بعد تیری اولاد کے لڑ ہج تو حضرت یعقوب نیند ہے بیدار ہوئے توانتائی خوشی ہے سر شار ہو گئے اور منت مانی کہ اگر وہ اپنے اہل کی طرف صحیح سالم لوث گئے تواس جگہ میں (جہال لیث کر خواب نظر آیا) اللہ عزوجل کی عبادت کے لئے ایک گھر بیاؤل گا، اور بیر منت بھی مانی کہ جو پچھاللہ دے گااس کا دسوال حصہ اللہ کی راہ میں لگادول گا۔

پھراس کے بعد حضرت یعقوب نے اس پھر کو تیل لگادیا جس پھر پروہ سررکھ کرسوئے تھے تاکہ واپسی میں اس جگہ کی نشاندہی اس پھر سے ہوجائے (شاید پھروہاں گراہواتھا) اور اس جگہ کانام رکھابیت، ایل کے معنی ہیں اللہ یعنی بیت اللہ یعنی بیت اللہ تعنی بیت کے بیل چلے گئے توان کی دوبیٹیال سے پہلے بیانی تھا چھوٹی کانام ایا تھا چھوٹی کانام ایا تھا چھوٹی کانام دیا تھا اور چھوٹی زیادہ خوصورت و حسین تھی تو یعقوب نے اپنا مول سے چھوٹی راجیل کو ہا تھا ہوں کے اس شرط کے ساتھ ہاں کردی کہ وہ چھ سال تک اللہ کی بحریاں چرائمیں گے توجب محت گرر آئی اور شرط بوری ہوگئی تو انھوں نے دعوت کی اور لوگوں کو انھا کیا اور شادی کردی کین حضرت بعقوب کو پہتہ نہ چلا کہ شادی چھوٹی راجیل کے بجائے ہوئی سے کی ہے پھر رات کو بھی ہوئی کو ان کے پاس سحیج دیا تھے وہوں کیا ؟

اور میں نے توراحیل کے لئے پیغام نکاح دیا تھا تو ماموں نے کہا ہماری سنت و طریقہ نہیں ہے کہ ہم ہوی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کو میاہ دیں ، پس اگر تو اس کی بہن کو پسند کر تاہے تو پھراز سر نوسات سال بحریاں چرا اور پھر میں اس کی بھی تجھ سے شادی کر دول گا۔

www.islamicbulletin.com هم الانجاء الروم المناع الروم المناع الروم المناع المن

اس طرح حضرت یعقوب کی لیاہے سات اولاد ہو گئیں۔

پھریہ سب کچھ دیکھ کرراخیل کے دل میں ہوس اور بے چینی اور پریشانی اٹھی اور بڑی لجاجت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ اس کو بھی کوئی فرزند عطا ہو تواللہ نے ان کی نداء س کی اور اس کو قبول فرمالیا اور اللہ کے نبی یعقوب سے یہ بامید ہو گئیں اور ایک عظیم شریف، خوصورت حسین ایسالڑ کا جنم دیا جو پہلے سب سے فوقیت لے گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔

اور تمام اولاد حران میں ہوئی، اور حضرت یعقوب اپنے ماموں کی بحریاں چراتے تھے اور شرطیں پوری کرنے کے بعد بھی انھوں نے چھ سال بحریاں چرائیں اس طرح وہاں ان کی اقامت بیس سال ہوئی، پھر حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے اجازت طلب کی تاکہ وہ اپنے اہل کی طرف واپس جائیں توماموں نے کہا تیری وجہ سے مجھے بہت ہرکت دی گئی ہے لہذا میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے۔

تو حضرت یعقوب نے عرض کیا ہروہ بحری جواس سال ہیا ہے گی اوروہ سفید اور سیاہ دھبوں والی رنگ کی ہو وہ دید ہیں اور ہر ایسی بحری جو حاملہ ہو اور اس کی سفید ہی سیابی سے ملی ہوی ہو وہ دید ہیں اور ہر وہ بحری جس کی سیابی سے ملی ہوی ہو وہ دید ہیں اور ہر وہ بحری جس کی سیابی سفیدی سے ملی ہو وہ دید ہیں اور بغیر سینگ والے بحرے بھی تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے ، پھر ان کے لاکوں نے ریوڑوں میں الیسی الیسی بحریوں کو جدا کیا اور ایسے بحروں کو بھی ان کے ساتھ ملایا اور پھر حضر ت یعقوب یعقوب اپنے تمام آل اولاد کے ساتھ ان مال مویشیوں کو لے کر چلے اور تین دن تک چلے پھر حضر ت یعقوب نے اخروٹ اور بادام کے در خت کی لکڑی کی اور اس کو مگرے کر سے بان کے بیٹوں میں جو بچ ہیں ان کے تاکہ بحریاں ان کی طرف د یکھیں تو گھر ایں اور حرکت کریں جس سے ان کے پیٹوں میں جو بچ ہیں ان کے رنگ بھی اسی طرح ہو جا کیں۔ اور یہ معجزات کی قتم سے ہو اور خوارق عادات میں سے ہے۔

بھر وہاں قریبی ایک جلعاد نامی میلے پر حضر ت یعقوب اور لابان کے در میان معاہدہ ہوا کہ وہ ان کی بیٹیوں کو ذلت واہانت میں نہ ڈالے گااوران پر سمی اور عورت سے شادی نہ کرے گا۔

پھر دونوں نے دعوت کی اور تمام قوم نے کھانا کھایا اور ہر ایک نے دوسرے کو الوداع کیا اور تمام اپنے اپنے علاقوں کی طرف چل دیئے۔

پھر حضرت یعقوب سرز بین ساعیر کے قریب پنچے نوآ کچے پاس ملا نکہ آئے اور انہوں نے آپکو مرحبا کہ ایعنی آئے کی خوشخری دی۔ پھر آپ نے بر دکو اپنے بر ادر عیس کے پاس بھیجا تاکہ جاکر انکو نرم کریں اور ان کے ساتھ تواضع داکساری سے پیش آگر ان سے معذرت کریں۔ لیکن بر دواپس آیا، اور خبر دی کہ عیس تو چار سو سواروں کے ساتھ آئی طرف بردھا چلاآر ماہے۔

حضرت یعقوب بیے خبر سکر خوفزدہ ہو گئے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں نمازادا کی اور پھر دعاو فریاد کی۔اور اللّٰہ کے سامنے اپنے وعدے وعمد کو یاد کیا اور الغرض خوب گڑا گڑا کر دعا کی اور سوال کیا کہ اس سے اسکے تھائی کے شرکودور کر دیں۔

پھر حضرت یعقوب نے اپنے بھائی کیلئے عظیم ہدلہ و تحفہ تیار کیا۔ وہ تحفہ ان چیزوں پر مشمل تھادو سو بحریاں، بیس بحرے، دو سو بھیڑیں، بیس مینڈھے، تمیں دو دھاری ادبنتیاں چالیس گائیں، دس بیل، بیس گدھی، دس گدھے۔

اور پھراپنے غلاموں کو تھم فرمایا کہ ہرایک نوع وصنف یعنی بحریوں کو علیحدہ بھیردوں کو علیحدہ علیحدہ کرے اور ایک نوع وصنف بعنی بحریوں کو علیحدہ توکون ہے ؟ اور بیہ اور ایک کر چلے اور ہر دور یو روں کے در میان مسافت ہو پس جسکو عیس ملے اور پوچھے تو کون ہے ؟ اور بیہ کس کا مال ہے تو وہ جواب دے تیرے غلام یعقوب کا ہے۔ اور اس نے بطور تیخفے کے میرے سر دار عیس کی خدمت میں دیے ہیں ای طرح بعد والا کے پھر اسکے بعد والا الغرض سب یہ کمیں۔ اور ہر ایک بیہ بھی کے کہ کیعقوب خود ہمارے بیجھے آرہے ہیں۔

اور حضرت یعقوب اپنی دونوں ہو یوں اور دونوں باندیوں اور اپنے گیارہ فرزندوں کے ساتھ ان سب رپوڑیوں سے دورات بعد کی مسافت پر ہو گئے۔

توحفرت یعقوب کا قافلہ اسطرح روال دوال ہو گیارات کو چلتے دن کو پڑاو کرتے پھر جب رات کے بعد فجر کا وقت ہوا توانیک فرشتہ انسانی شکل میں آپکے سامنے آیا تو حفرت یعقوب اسکوانسان سمجھ کر اسکے پاس آگے اور اسکو بچھاڑ لیااور غلبہ پالیا مگر فرشتے نے انپر حملہ کیا تو حصرت یعقوب کی ایک ٹانگ میں ننگ ہو گیا۔ پھر جب صبح روشن ہوئی۔ تو فرشتے نے بوچھا آپکانام کیاہے ؟ کما یعقوب فرشتے نے کما آج کے بعد اسر اکیل کے علاوہ آپکو پکارا جانا مناسب نہیں۔ پھر حضرت اسر اکیل نے بوچھا اور تو کون ہے ؟ تو وہ چلا گیا پھر حضرت یعقوب نے فہنج کی اسطرح کہ آپ ننگڑ اگر چل رہے تھے۔ یعقوب اس اکیل کو بعد چلا کہ وہ فرشتہ تھا۔ حضرت یعقوب نے فہنج کی اسطرح کہ آپ ننگڑ اگر چل رہے تھے۔ اس وجہ سے بنی اس اکیل عرق النساء نہیں کھاتے۔

پھر حضرت یعقوب نے اپنی نگاہ سکیٹر کر غورے دیکھا تو دیکھا کہ عیس چار سوپیاووں کے ساتھ آرباہے۔ تو حضرت یعقوب برھ کرائل خدمت میں پنچے اور اپنے بھائی عیس کو دیکھا تو سات مرتبہ انکو سجدہ کیا۔ اور بیاس

زمانے میں انکا سلام تھا۔ اور ایکے بال مشروع تھا اور حضرت آدم کو فرشتوں کا سحدہ بھی اسی طرح کا تھا اس طرح حضرت یوسف کوانکے ماں باپ اور بھا نیول نے کیا تھا پھر عیس نے اپنے چھوٹے بھائی یعقوب کو دیکھا توانکور حم آگیااورآ گے بڑھ کر گلے لگا، پوسہ دیااوررو پڑے۔ پھر عیس نے نظر اٹھائی تو پچوں عور توں کو دیکھا یو چھاپیہ کون ہیں کمال ہےآپ کے پاس آئے ؟ کما۔ بیاللہ نے تیرے غلام کو بہد کئے ہیں۔ پھر دوباندیاں آ گے بڑھیں انہوں'نے عیص کو سجدہ کیا۔ پھر بڑی ہیو کی لیا آ گے بڑھی اور عیص کو سجدہ کیااور ا سکے بیوں نے بھی سحدہ کیا بھر راحیل اورا نکے فرزند حضرت بوسٹ آگے بڑھے اور سحدے میں گریڑے۔ پھر حضرت یعقوت نے بڑے بھائی کی خدمت میں التجاء کی کہ اسکامدیہ قبول کریں اور خوب اصرار کیا تو بالآخر عیمں نے مدیہ قبول کر لیا۔اور عیم اسکے بعد واپس ہو گیا۔اورآ گے چل دیا۔ پھر حضر ت یعقوت بھی جمع ا پے اہل وعیال کے اور جو پچھ ساتھ میں مولٹی جانور وغیرہ تھے سب کو لیکر پہنچ گئے اور انکاارادہ ساعیر کے بہاڑوں تک پہنچنا تھا پھر جب ساحور کے پاس سے گذر ہونے لگا توایک گھر بنایااوروہاں سابیہ بکڑا۔ پھر بروشلم یے پاس ایک بستی پرے گذر ہوا تواس بستی ہے پہلے ہی ایک جگہ پڑاو ڈال کر ٹھیر گئے اور ایک مخض تھیم بن جمور کی زمین سوبھیر ول کے مدلے خریدی۔اوروماں خیمہ تان لبا۔اورومال ایک جگه مذرح خانه بیامالوراسکا عام امل رکھا۔ یعنی اسر ائیل کاالہ۔اور اللہ نے انکو تھلم دیا کہ یہاں ایک عمارت بنائیں تاکہ ومان سے اللہ کا نام بلند ہو۔اور یہ وہی چھروالی جگہ ہے جس چھر پر حصرت یعقوب نے جاتے وقت تیل نگایا تھا۔ جیسے کہ گذر گیا۔ اوریمان اہل کتاب نے بعقوب کی بیٹی ویناکا ایک قصہ ذکر کیا ہے جولیا کی بیوی سے تھی۔ ہوایہ کہ تعظیم بن جموراس لڑکی کو جبراً اینے گھر لے گیالور بھا نیول لوروالد کو پیغام نکاح ویدیا تودینا کے بھا نیول نے کہا ہم تیریبات مان لیں گے جبکہ تم سب ختنہ کروالو۔ پھر ہماری تمہاری آپس میں رشتے داریاں چل پڑیں گی۔ کیونکہ ہم غیر ختنہ والی قوم ہے رشتے داریاں نہیں کرتے۔ توانہوں نے ہاں کر لیاور تمام نے ختنہ کرائی پھر جب تیسر اروز ہوا تو اکو ختنہ سے سخت تکلیف بینی تو ال یعقوب نے تمام کو قتل کردیاحتی کہ تھیم اور اسکےباب جمور کو بھی نمٹادیا۔ کیونکہ ایک توانسوں نے کفر کیا تھالور دوسر لاس سنت ایر اہیمی کی تو ہین کی تھی لور پہیوں کی عبادت کرتے تھے۔ ای وجہ ہےآل یعقوب نے اککو قتل بھی کیااورا نکےاموال بھی بطور غنیمت کے حاصل کر لئے۔ پھر راخیل جو پوسف کی والدہ ماجدہ ہیں انکو دوبارہ حمل ہوا توان ہے ایک اور لڑ کابنیامین پیدا ہوالیکن اس یجے کی پیدائش کی تکلیف میں ہی حضر ت راحیل کی وفات ہو گئیاور یعقوب نے انکوا فراث میں بیت کھم کے اندر و فن کر دیااور اسپر بطور نشانی کے ایک چھر رکھ دیاجوآج تک راحیل کی قبر پر ہے اور پیقوب کی اس طرح مذکر اولاد ہارہ ہوگئی آبابیوی سے روبیل، تشمعون، لاوی، یہوڈا،ابیاخر، زابلون،اوررامیل سے پوسف اور بنیامین، اورراحیل کی باندی سے وان اور نفتالی اور لیا کی باندی سے جاد اور اشیر علیمم السلام ۔ اور پھر حضرت يعقوب اینے والد اور حضرت اسحاق کے پاس آئے اور حبر ون نسستی میں اقامت پذیر ہو گئے جو سر زمین کنوں میں ے اور بہیں حضرت ابراہیم سکونت یذیر تھے۔ پھر حضرت اسحاق ہمار ہوئے اور ایک سواسی سال کی عمر مبارک میں وفات یا گئے اور انکوا کے دو فرز ند دیا عیس اور یعقوب نے اپنے داد البراہیم خلیل اللہ کے پاس اس جگه میں و فن کیاجو حضرت اہرا ہیم نے پہلے خریدی تھی۔

س انا نبیاء ار دو \_\_\_\_\_\_ من انا نبیاء ار دو \_\_\_\_\_ www.islamicbulletin.com

حضرت اسرائيل (يعقوب)عليه السّلام كى حيات مباركه ميں جو عبائبات بيش آئے انكاذ كر۔ جن ميں عظيم واقعه حضرت يوسف عليه الصّلوة والسّلام كا قصه ہے۔:

## حضرت يوسف عليه السلام كأقصه

الله تبارک و تعالی نے حضرت یوسف اور اسکے قسوں کے بارے میں پوری ایک سورت قرآن عظیم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تاکہ اسمیں موجود حکمتیں، تصیحیں، آواب واحکام کے اندر غور فکر کیا جائے۔
(اب یمال سے مصنف، اپن کثیر رحمۃ الله علیہ سورۃ یوسف کی تقریبا ایک سوایک آیات کو ساتھ ساتھ بیان کریں گے اور چو تکمہ تمام قصہ انہی آیات کی روشن میں ہے لہذا ساتھ ساتھ تفسیر اور قصے کے مختلف پہلووں پر تفکلو کرتے چلیں گے۔ بندہ آیات کے بجائے انکار جمہ ذکر کرتارہے گا۔ مترجم، اوص

اعو ذبالله من الشيطان الرجيم الله كى پناه مانگرا ہول شيطان مر دود سے۔

بسم الله الوحمن الوحيم

(الله كے نام كے ساتھ شروع كرتا مول جويرا مربان نمايت رحم والا ہے۔)

الرتلك أيت الكتب المبين

ترجمہ الراور بدروشن كتاب كي آيتيں ہيں۔ ہم نے اس قرآن كوعر في ميں بازل كيا ہے تاكہ تم سمجھ سكو (اے پغيبر) ہم نے اس قرآن كے ذريعے ، جو ہم نے تمهارى طرف نازل كيا ہے، تمہيں ايك اچھا (عمدہ) قصہ سناتے ہيں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ له

آلریہ حروف مقطعات میں سے ہاور انکے بارے میں ، سور ہُ بقر ہ کے شروع میں انتائی تفصیل ہے ذکر کر کر چکے ہیں ، جوائی تحقیق چاہتا ہو وہاں رجوع فرمالے۔ اور اس سورت پر بھی اپنی تفییر میں کافی قدر ذکر کر چکے ہیں ، جوائی تحقیق چاہتا ہو وہاں رجوع فرمالے۔ اور اس سورت پر بھی اپنی تفییر میں کافی قدر ذکر کر چکے ہیں لہذا یمال بھی قصے کو ملحوظ رکھتے ہوئے تفییر بیان کرتے چلیں گے اس مقام میں تمام گفتگو کا حاصل سے ہے کہ اللہ تعالی ہی کتاب قرآن کی مدح و تعریف کرنا چاہتے ہیں جسکواللہ نے اپنے بعد میں اور اشرف مکان میں اپنے بعد سے اشرف واعلی بندے پر نازل کیا ہے۔

لہذااس وجہ ہے ماضی کے اور مستقبل کے عدہ اور مفید ذکر اور لائق عبر ت قصوں اور باتوں کو ذکر کیا اور جن چیزوں میں نو گوں کا اختلاف تھاان میں حق کو ظاہر کیا اور باطل کو مٹایا اور اسکونیست و نابود کیا۔

اوریه کتاب انبی فقص وامثال پر بس نہیں ہے بلعہ اُمر و نواہی اور تشریح حکمت میں بھی سب شریعتوں میں سب سریعتوں میں سب سے عادل اور سب راستوں میں واضح راستے اور معتدل احکام والی کتاب میں اللہ نے فرمایا۔ و تمت کلمت ربیك صدفا و عدلا۔ کل

اور تیرے زب کا حکم سچائی اور عدل کے اعتبارے بورا ہو گیا۔

یعنی اخبار میں سے ہے اور اوامر ونواہی میں عدل ہے۔

ای وجہ سے سورہ یوسف کے شروع میں فرمایا: (اے پیغیر) ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف تازل کیا ہے، تمہیں ایک بہت اچھا (اور عمرہ) قصہ سناتے ہیں۔ اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔

یعنی پہلے جوآ پکووی کیا گیا، اسمیں اسکے متعلق پکھ ذکرنہ تھا۔ اور یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ نے ایپ نی کویوں خطاب فرمایا۔ فرمایا : اورای طرح ہم نے اپنے تھم سے تمہاری طرف روح القدس (جرائیل) کے ذریعے (قرآن) بھیجاہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانے تھے ، اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اسکونور برہایا ہے۔

تاکہ ہم اس سے اپنے بندوں میں سے جسکوچا ہے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور (اے محمد) بے شک تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ خداکا راستہ جوآسانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے دیکھوسب کام خداکی طرف لو فیس کے (اوروہی ائیر فیصلہ فرمائے گا) ک

ای طرح کا خطاب سورۃ طلہ کے اندر بھی فرمایا۔ (فرمایاکہ) اس طرح ہم پہلے جو گذر چکا ایکے قصے بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے (قرآن) عطافر مایا ہے۔ جو اس پر اعتراض کرے گاوہ قیامت کے دن (اس گناہ کا) یو جھ اٹھائے گاور وہ اسمیس ہمیشہ رہیں گے اور برا ہے وہ یو جھ جو وہ قیامت کے دن اٹھائمس گے۔

لیتنی جو شخص اس قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتب کو اپنائے گاوہ اس عظیم گناہ کابد جھ بھی اٹھائے گاادر اسی مضمون کی حدیث وہ ہے جو مند اور ترندی میں حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جس نے ہدایت کواس (قرآن) کے علاوہ میں تلاش کیااللہ اسکو گمر اہ کر دے گا۔

اورا م احمد ہی نے بدروایت ایک دوسرے طریق سے حضرت عمر سے مروی ذکر کی ہے رسول اکر م اللہ اللہ ما اللہ علیہ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں موسی ہوتے اور تم انجی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم مگر اہ ہو جاتے۔ تم تمام امتوں میں زیادہ حصہ پانے والے ہواور میں تمام نبیوں میں سب نیادہ حصہ پانے والا ہول۔

ك شورى ٥٣١٥ تا ٥٣

ل. وقال الامام أحمد حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشام أنبانا خالد عن الشعبي عن جابر

ا اور ایک جدیث میں اپنے خطبے میں فرمایا: اے لوگو! مجھے جوامع الکم دیئے گئے ہیں اور میرے لئے (بڑے برے کار مرک کر دیا گیا ہے اور میں تمہارے پاس سفید صاف متھری چیز لایا ہوں لہذا (دوسری طرف کرویدہ مت ہواور) حیر انی میں مت پڑواور تم کو حیر انی میں پڑنے والے دھوکہ میں نہ ڈال دیں۔ پھر حضور میں شخصے نے اس صحیفے کے منانے کا حکم فرمایا اور وہ حرفاحر فامنادیا گیا۔

(یہ تمام احادیث اور تفصیل اس غرض سے بیان ہوئیں کہ انبیاء کے قصے اور دوسری طرح طرح کی باتیں اہل کتاب سے معتبر نہیں ہیں بالکل حق وچے بیان کر دیا گیا ہے اسکو پڑھنا چاہئے لہذا حضرت یوسٹ کا قصہ بھی اسی طرح ہے جس کی طرف ہم لوٹتے ہیں م)

قصنہ پوسٹ کی ابتد آء: -اللہ عزوجل فرماتے ہیں: جب پوسٹ نے اپنباپ سے کمااہامیں نے (خواب میں) گیارہ ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا ہے۔ دیکھا (کیا) ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کما کہ بیٹا: اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرناور نہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس طرح خدا تمہیں برگزیدہ فرمائے گا اور (خواب کی) باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اور اپنی نعت کو تم پر اور آل یعقوب پر تکمل کرے گا جسطرح کہ تمہارے دادا ہر دادا ار اہم واساق پر پہلے یوری کی تھی بے شک تمہار ایر وردگار جانے والا تھمت والا ہے۔ کے

حضرت یعقوب کے بارہ فرزند تھے۔اور انکے نام گذر چکے ہیں اور تمام دننی اسر ایئل انہی بارہ کی طرف منسوب اور انکی اولاد ہیں۔ان میں سب سے اشرف اور اعظم حضرت پوسٹ تھے۔

اور علماء کے مطابق ان بارہ میں پیغیبر صرف حضرت یوسف تصے اور کسی کی طرف وحی نہیں کی گئی۔اور قصے میں انکے اقوال افعال بھی اسبات کی تائید کرتے ہیں۔

اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نبی تھے اور دلیل دی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے (مسلمانو) کہ دو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف بھیجا گیا اور اس پر جو اہر اہیم اور اسلمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور (یعقوب کی) اولاد کی طرف بھیجا گیاان تمام برایمان لائے۔ سک

وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے اولاد یعقوب اوراس کیلئے''اسیاط''کا لفظ استعال فرمایا اوراس سے کی افراد مراد ہوتے ہیں لہذا یہ حضرت یعقوب کی دوسری اولاد کو بھی شامل ہے۔

توجان لینا چاہنے انکااستدلال قوی نہیں ہے کیونکہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کی تمام جماعتوں میں جو بھی انبیاءآتے رہیں گےوہ مراد ہیں واللہ اعلم۔

اور بہاری بات کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت یوسف کے علاوہ اور کسی کے متعلق تصریح سے نبی ہو ناذ کر نہیں ہے۔

اور حدیث سے بھی بیات واضح ہوتی ہے۔ سے منداحد میں ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیم

ل وقداوردت طرق هذا الحديث والفاظه في اول سورة يوسف وفي بعضهما

عبدالله بن دينار عن ابيه عن ابن عمر ، .... الخ قال الامام احمد حدثنا عبدالصمد، حدثنا عبدالرحمن عن عبدالله بن دينار عن ابيه عن ابن عمر ، .... الخ

نے فرمایا: کریم این کریم این کریم این کریم یوسف بن اسحاق بن ایر اجیم ہیں اور (تویمال فقط حضرت یوسف کا ذکر ہے)

مفسرین وغیرہ فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف نے بلوغت سے پہلے خواب دیکھاگویا کہ گیارہ ستارے اور سورج وچاندا تکو سجدہ کررہے ہیں۔ (گیارہ، ستاروں سے گیارہ بھائی اور سورج وچاندسے مال باپ مراد ہیں۔) تو حضرت یوسف یہ دیکھ کر مجھو اگئے۔ بیدار ہوئے تو یہ قصہ اپنے والد مکرم کی خدمت میں گوش گذار کیا۔ تو والد نے جان لیا کہ یہ لڑکاد نیاوآخرت میں بلند مرتبہ اور عظمت وشر افت پائے گا حتی کہ بھائی اور مال باپ بھی انکے لئے عاجزی پر تیں گے۔

توباپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اس بات کو چھپا کرر کھے اور اپنے بھا ئیوں کو ہر گزنہ بتائے کہ کہیں وہ حسد میں مبتلا ہوں۔ پھرائیکے لئے مکرو فریب کا جال پچھا ئیں۔

تویہ بات بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ بقیہ بھائی نبوت سے متصف نہیں ہو سکتے اور اسی وجہ سے بعض بزرگوں کے اقوال میں ایک عمدہ قول ذکر ہواہے کہ اپنے کاموں کی ترقی و پیکیل کیلئے اکو چھپاو کیونکہ نعت والے سے لوگ حمد میں مبتلا ہوئے ہیں۔

اوراہل کتاب کے نزدیک ہے کہ حضر سایونس نے بیہ قصہ اپنے والد کواور اپنے بھا ئیوں کو اکٹھا ہیان کیا تھا بیبالکل غلطبات ہے۔

حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں اور اس خواب کی روشنی میں پیش گوئی دیتے ہیں کہ تیر ارب تجھ کو ہر گزیدہ منائے گااور تجھ کو لطف ور حمت کی گئی انواع کے ساتھ خاص کرے گا۔اور کلام کے معانی اور خوالا ل تعبیر آپ کوستھلائے گاجو کسی کو نہ آتی ہوگی۔اور تجھ پر اپنی نعمت تام کرے گا یعنی وحی کا سلسلہ رکھ کر تجھ کو پیغیری میں لے گا۔اور انکو د نیاوآخرت کی کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ جیسے تیر سے داد ااسحاق اور میرے پر داد الر اہیم پر بھی اپنی نعمیں مکمل فرمائیں۔ یعنی آپ پر انعامات کی بارش اور نبوت کے فیوض اسی طرح جاری ہوئے جیسے آئے داد الور پر داد ایر ہوئے۔ بے شک تیر ارب علم و حکمت والا ہے۔

اورای طرح ایک جگه الله نے فرمایا۔

الله جانتا ہے جمال اپنی رسالت کور کھے۔ کے

ای وجہ ہے جب رسول اکر م ﷺ ہے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے باعزت کون ہے؟ فرمایا یوسف جو نبی اللہ این نبی اللہ این خلیل اللہ ہیں۔

سے تغییران جریراور تغییران افی حاتم اور مندابو یعلی اور مندیز ارمیں ہے کہ حضرت جابڑے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص حضور اگرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جسکو ستانت الیہودی کہا جاتا تھااس نے

لى انفردبه البخارى فرواه عن عبدالله بن محمد وعبدة بن عبدالصمد بن عبدالوارث به وقد ذكرنا طريقه في قصة ابراهيم ا قصة ابراهيم المستقدم المست

عرض کیااے محمد مجھے ان ستاروں کے نام بتلا ہے جنہوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا؟

تو حضور ﷺ خاموش ہو گئے اور کھے جواب نہ دیا۔ اور پھر حضر ت جرائیل نازل ہوئے اور نام بتلائے پھر حضور ﷺ خاس یمودی کے چیچے ایک آدئی بھیجا اور استفسار فرمایا کہ اگر میں نام بتلادوں توکیاوہ ایمان کے مضور عظیم ایک آدئی بھیجا اور استفسار فرمایا کہ اگر میں نام بتلادوں توکیاوہ ایمان کے گا؟ اس نے کما جی ہاں حضور عظیم نے فرمایاوہ یہ جیں جریان، طارق، فیال، ذوالتحقان، قابس، و ثاب، عمودان، فیلق، مصبح، ضروح، ذوالفرع، ضیاء، نور یمودی فوراً بچارا ٹھا: ہال اللہ کی تم ہی نام ہیں

اویعلی کے نزدیک ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنباپ کے سامنے قصد بیان کیا تو والد نے فرمایا یہ متفرق امر ہے اللہ اسکو جمع فرمائے گاور سورج اسکاباپ ہے اور چانداسکی مال ہے:۔

آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ہاں یوسف اور ایکے بھائیوں (کے قصے) میں پوچھے والوں کیلئے (بہت می) نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے (آپس میں) بات کی کہ یوسف اور انکے بھائی والد محرّم کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالاً نکہ ہم (طاقور لوگوں کی) جماعت ہیں ہے شک ہمارے والد صرح خلطی پر ہیں۔ تو یوسف کو (یا تو جان سے )مار ڈالویا کی ملک میں بھینک آو۔ پھر والد مرم کی توجہ صرف تمہاری طرف ہوجائے گی۔ اور اسکے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کمنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ ماروکس گرے کئویں میں ڈال دو کوئی راہ گیر نکال (کراور کس ملک میں) لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے (تو یوں ہی کرو) کہ

الله تعالی اس قصے میں حکمتیں اور دوسری نشانیاں بیان فرمارہے ہیں اور مواعظ اور کھلی عبر تیں ذکر کر رہے ہیں۔ پھر حضرت یوسف کی برائیوں کا اپنے بھائی یوسف پر حسد بیان فرماتے ہیں کہ انسے اور انکے دوسرے بھائی بینی سے والد کو اتنی محبت کیوں ہے ؟ کیونکہ حضرت یوسف کے مال باپ شریک بھائی یعنی دونوں طرف سے سطے بھائی صرف بیا مین سے باقی سب دوسری ماؤں سے سے اور زیادہ سے بھائی صرف بیا ہم محبت کے لائق ہیں تو بھارے والد غلطی میں ہیں۔

پھرانہوں نے آپس میں گئے جوڑ کی اورمشورہ کیا کہس طرح یوسف کو قتل کیاجائے یا کسی دوروراز زمین میں پنچادیاجائے تاکہ واپس نہ آسکیں۔اوراسطر حباب کی ساری تو جہ اور شفقتیں ہماری طرف ہو جا کیں۔اور پھر بعد میں توبہ کرلیں گے اور صالح ہو جائیں گے۔

پھراس دوسری بات پرسب منفق ہو گئے اور اس کو قرآن بیان فرما تاہے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کما۔ مجاہد کتے ہیں یہ بھائی یہوڈا ہیں اور قادہ اور محمد بن اسحاق کتے ہیں یہ کمائی یہوڈا ہیں اور قادہ اور محمد بن اسحاق کتے ہیں یہ کمائی یہوڈا ہیں اور قادہ اور محمد بن اسحاق کتے ہیں یہ کال دو سے برا بھائی روہیل ہے۔ توجو بھی ہے اس نے کمایوسٹ کو قتل نہ کر واور اس کو گمرے کو یں میں ڈال دو کہ کوئی راہ چتا اور مقصد بھی حاصل ہوجائے گاکہ کوئی اکال کر دوسرے ملک یاعلاقے میں لے جائے گا۔ توسب اسپر متفق ہو گئے پھر انہوں نے اپنے والد کو کما۔ قرآن فرما تاہے :۔ کمنے لگے اے اباجان کمیابات ہے کہ آپ یوسٹ کے بارے میں ہمار ااعتبار نہیں کرتے جبکہ ہم اسکے خیر خواہ ہیں؟ کمل اسے ہمارے ساتھ

بھیج دیجئے خوب کھائے کھیلے اور ہم انکے نگسبان ہیں۔ (یعقوب نے) کمایہ بات بجھے غم ناک کرتی ہے کہ تم اے لے جاو (یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے )اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم (کھیل میں)اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیر یا کھا جائے۔وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں،اسے بھیر یا کھا جائے تو ہم بڑے نقصان میں پڑگئے۔ك

اس طرح انہوں نے باپ سے خواہش کی کہ یوسف کو ایکے ساتھ بھیج دیا جائے۔ اور حضرت یعقوب کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ اسکو کھیل اور کو داور کھانے بینے میں شریک کرناچاہتے ہیں اور جواصل دل میں بھید تھا اسکو پوشیدہ رکھا۔ حضرت یعقوب پر اللہ کار حم و فضل ہوانہوں نے جواب دیا میرے بیٹو مجھے شاق گزرت ہے کہ میں اس سے ایک گھڑی بھی جدا ہو جاؤں اور اسکے ساتھ دوسر المرشاق یہ بھی ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تم کھیل کو دمیں مشغول ہو جاؤاور بھیر یاآگر اسکو کھا جائے اور یہ اپنے بچین کی وجہ سے اپنا بچاؤنہ کر سکے اور میں مشغول ہو جاؤاور بھیر یاآگر اسکو کھا جائے اور یہ اپنے بچین کی وجہ سے اپنا بچاؤنہ کر سکے اور میں مشغول ہو۔

تو بھائی کینے گئے۔ کہ ہم طاقتور جماعت ہیں اور پھر بھی اسکو بھیڑیا کھاجائے تو ہم توہڑے خسارہ والے ہو تھی ہونگے بعنی ہمارے ہوتے ہوئے اسپر بھیڑیا پہنچ جائے یہ کیسے ہو سکتاہے؟ ہم تو طاقتور جماعت ہیں۔ پھر تو ہماری طاقت کا کوئی فائدہ نہیں ہم خسارہ والے ہو جائیں گے اور عاجز اور کمز ور شار ہو نگے اور اہل کتاب کے بزدیک ہے کہ حضرت یعقوب نے یوسٹ کو ایکے ساتھ نہیں بھیجاباتھ پیچھے پیچھے روانہ کر دیالیکن حضرت یوسٹ کو ایک ساتھ نہیں بھیجاباتھ پیچھے پیچھے روانہ کر دیالیکن حضرت پوسٹ راستہ کم کر پیٹھے تو ایک راہ گیر نے بھائیوں تک پہنچادیا۔

کین یہ انکی صراحتاً غلطی ہے۔اور سمجھنے میں خطاہوئی ہے اسلئے کہ یعقوب تو بھا کیوں کے ساتھ جھیتے ہوئے بھی فکر منداور پریشان ہوئے تھے جائے اسکے کہ انکو تن تنابھیج دیں یہ کیسے ہو سکتاہے ؟

آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں :۔

بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں اس چھر پر ڈال دیا۔

پھراللہ نے حضرت یوسف کو وی کی کہ آپ جس نکلیف و مصیبت سے دوچار ہیں اللہ اس ہے آپ کو چھ کارا دے گا اور راستہ نکالے گا اور ایک وقت آئے گا کہ تو اپ بھا ئیوں کو ان کے کر تو توں کی خبر دے گا اور انکو احساس تک بھی نہ ہوگا کہ تو ابھی ذیدہ ہے اور وہ سب تیرے سخت محتاج ہو نگے ، اور جھھ ہے خو فزدہ ہو نگے۔ حضرت مجاہد اور قادہ فرماتے ہیں مطلب ہے کہ انکویہ پتہ نہ ہوگا کہ اللہ نے یہ سب کچھ آبکوو می کر دیا ہے اور دھزت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں یہ مطلب ہے کہ آپ انکواس ظلم کی خبر دیں گے اور وہ آبکو

پنچانے نہ ہو نگے۔ان جریر نے اسکوروایت فرمایا ہے۔

پنچانے نہ ہو نگے۔ان جریر نے اسکوروایت فرمایا ہے۔

پر جب ہمائی کویں میں رکھ کرلوٹ گئے تواسکی فیمن لے کر کسی خون میں لت بت کی راور رات کو عشاء کے وقت روتے دھوتے اپنے والد کے پاس بہنچ ۔ اس وجہ سے بزرگ کتے ہیں کہ کسی کارونا دھونا تجھ کو دھو کے میں مبتلانہ کردے بھی روتے ہیں جیسے کہ یوسٹ کے ہمائی ظلم کر کے بھی روتے ہوئے اے اور یہ رات کی میں آئے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں آئادھو کہ وفریب چل سکے اور آگر کہا : اے اباجان ہم دوڑ میں مقابلہ کررہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بھالا کر گئے تھے اور کو جن اسان کے پاس بھالا کر گئے تھے اور کو جن اس سے پاک ہیں کہ ہم نے کھالیا اور آگر ہم سے بھی ہوں تب بھی آپ ماری باتوں پر لیفین نہ کریں گئے کہ واقعی بھیڑیا ہو۔ اور یہ بات انہوں نے اسوجہ سے کسی تھی کیونکہ حضرت یعقوب نے پہلے اس خطرے کے چیش نظر انکوآگاہ کر دیا تھا کہ کمیں بھیڑیا اس کونہ کھا جائے تو پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایسانہ خطرے کے چیش نظر انکوآگاہ کر دیا تھا کہ کمیں بھیڑیا اس کونہ کھا جائے تو پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایسانہ ہوگا۔ تواب بالکل ظاہرے کہ آپ یقین نہ کریں گے کیونکہ اسکی پہلے آپکو تھیدین ہوچکی ہے اہذا ہم آپکو معذور سے بھی جی کہ آپ کہ تھی تھی کو تھیدین ہوچکی ہے اہذا ہم آپکو معذور سے بھی تھی کہ تھی ہیں کہ آپ ہم کو متہم قرار دیں گے ہی۔

اور بھائی حضر ت یوسٹ کی قمیض کوخون میں آلودہ کر کے ساتھ لائے تھے جو جھوٹاخون تھا انہوں نے ایک جری کا بچہ ذی کیا تھا پھر اسکاخون لیکر اسکے کپڑوں پر ڈال دیا تھا تاکہ والد کو ہم میں ڈال دیں کہ واقعی اسکو بھیڑیا گھا چکا ہے۔ لیکن وہ اسکو بھاڑنا بھول گئے۔ کہ جس سے معلوم ہوکہ بھیڑیئے نے انکوز خمی کیا ہے۔ "اور جھوٹ کی آفت بھول ہوتی ہے "تو پھر وہاں والد کے پاس جب اسی وجہ سے اور دوسری علامات سے شکوک والی باتیں سامنے آگئیں تو انکاد ھوکانہ چل سکا۔ کیونکہ وہ آئی اپنے بھائی یوسف سے عداوت و دیشنی کو جانتے تھے کہ کیوں بھائیوں نے اس سے دل لگا کر رکھا ہے۔ کیونکہ حضر ت یعقوب کو حضر ت یوسف کے بارے میں علامات اور نشانیوں سے بچہ چل چکا تھا کہ اللہ انکوا پی نبوت کیلئے اور اس سلسلے کو انکی اولاد میں جاری رکھنے کیلئے انہی کو منتخب فرمائے گا۔ تو حضر ت یعقوب کو اصل حقیقت کا علامات سے علم ہو گیا کہ بھائیوں نے اپنے حسد وعداوت کی آگ کوان سے بچھایا ہے اہذا کہا۔ قرآن میں ہے۔

(بعقوب نے) کمابلتہ تمہارے ولوں نے تمہارے لئے جال جلی ہے پس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ سے مدد طلب ہے اس پر جوتم کمہ رہے ہو۔

اہل کتاب کے ہاں نہ کور ہے کہ روبیل جوسب سے بواہمائی تھااس نے حضرت بوسف کواشارہ کیا تھا کہ وہ

بعد میں انکو نکال لے گا اور اپنے والد کے پاس پہنچا دے گا۔ پھر جب سب واپس ہو گئے تو روبیل کی بے خبری میں دوسر سے سب بھائیوں نے ان کو قافلے کے ہاتھوں فروخت کر دیا پھر شام کوروبیل آیا اور کئویں میں بھائی کو نہ پایا تو چنج پڑا پھر بھائیوں نے کڑتے کو بحری کے پچے کے خون میں آلودہ کرکے یعقوب کے سامنے پیش کر دیا تو حضرت یعقوب کا فی عرصہ تک اپنے گئت جگر پر غمناک رہے۔

اور (اب خدائی شان دیھو کہ اس کنویں کہ قریب) ایک قافلہ آگیا اور انہوں نے پانی کیلئے اپناسقہ بھیج دیا۔ اس نے کنویں میں اپناڈول لاکایا تو یوسٹ اس سے لئک گئے۔ وہ یولا، زہے قسمت یہ تو (نہایت حسین) دیا۔ اس نے کنویں میں اپناڈول لاکایا تو یوسٹ اس سے لئک گئے۔ وہ یولا، زہے قسمت یہ تو (نہایت حسین) لاکا ہے۔ اور اسکو قبیتی سرمایہ سمجھ کر چھپالیا۔ اور وہ جو کچھ کرتے سے خدا کو سب معلوم تھا۔ اور اسکو تھوڑی می قیمت (یعنی) چند در ہموں پر پچ ڈالا اور انہیں ان (کے بارے) میں پچھ لالج بھی نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اسکو خرید ااس نے اپنی بیوی سے (جس کانام زلیخا تھا) کہا اسکو عزت واکر ام کے ساتھ رکھو تعجب نہیں کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسکو بیٹا بنالیں۔ اس طرح ہم نے یوسٹ کو سر زمین (مصر) میں جگہ دی اور غرض یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسکو بیٹا بنالیں۔ اس طرح ہم نے یوسٹ کو سر زمین (مصر) میں جگہ دی اور غرض یہ جس کا کو (خواب کی ) باتوں کی تعبیر سکھا ئیں۔ اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔ اور جب وہ اپنی جو انی کو پہنچ تو ہم نے اکو د انائی، اور علم مختا اور نیکو کاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے۔

جب انکو کنویں کی اتھاہ گرائیوں میں ظلم وستم سے ڈال دیا گیا، توبہ بیٹھ کی خدائی نفرت وکرشے کے منظر تھے۔ تواللہ کے فضل سے ایک قافلے کا وہاں سے گذر ہواجو مسافر تھا۔ اور اہل کتاب کتے ہیں کہ وہ قافلہ تاج وں کا تھاجو شام سے پستہ خرما، اور بن کا پھل لیکر مصر کو جارہ سے تھے۔ راستے میں پڑاو ڈالا اور اپنیانی لیئے والے کو جسکوسقہ کہا جاتا ہے، پانی لینے کے لئے بھیج دیا تاکہ وہ اس کنویں سے نکال لائے توجب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف اس سے لئک گئے۔

آدی نے ڈول کھینچ کرباہر نکالا اور پانی کے بجائے ایک انتائی حسین ہے پر جیسے ہی نظر پڑی فوراً لکاراٹھا "یابٹری" واہ خوشخبری "ھذا غلام" یہ تو (انتائی حسین) ہے ہے اور اسکو پھر قیمی سامان کی طرح چھالیا اور یہ پانی لینے والے اصل میں کئی تھے تو انہوں نے پھر واپس جاکر یہ ظاہر کیا کہ یہ ہم نے خود کنویں کے آس پاس لوگوں سے خریدا ہے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ نہ شامل کریں۔ اور اللہ جو کچھ وہ کررہے تھے سب جان رہا تھا۔ تعنی کھائیوں کی سرکشی اور وشمنی کو اور اسکو کنویں سے نکالنے والے کو اسکومال سمجھ کر چھپالینے کو تمام چیزوں کو اللہ پاکسانی کی سرکشی اور وشمنی کو اور اسکو کنویں سے نکالنے والے کو اسکومال سمجھ کر چھپالینے کو تمام چیزوں کو وقتوں کی سرکشی خدائی راز پوشیدہ و مضم سے اور آنے والے وقتوں کیلئے انکو منزل بہ منزل ترقی پرگامزن کر ایا جارہا تھا۔ اور یہ اہل مصرکیلئے سر اپار حمت بینے والے تھے کہ یہ چو جو اپنے کا کھوں غلام کی حقیم متدن مملکت مصرکی بادشاہی سو بنی تھی۔ اور اللہ حقیم متدن مملکت مصرکی بادشاہی سو بنی تھی۔ اور اللہ خاتے کے لئے اسکو دنیو آئرت میں بھلائیوں کا وسلہ بنانا تھا جن کو شار میں نہیں لایا جاسکا۔

توجب یوست کے بھا ئیوں کو علم ہواکہ ایک قافلے نے ایکے بھائی کو لے لیا ہے تو یہ انکے پاس جا پہنچ اور
یوست کو اپنے بھائی برادری ہے دھتکارتے ہوئے اور بھائی کے لفظ کی لاج کو ٹھکراتے ہوئے کئے گئے یہ ہمارا
غلام ہے جو ہم سے بھاگ آیا ہے۔ تو پھر قافلے والوں کو خطرہ محسوس ہواکہ کہیں یہ لوگ ہم سے اس فیتی سرمایہ
کو چھین لیں لہذاوہ ان بھا ئیول سے خرید نے پر رضامند ہوگئے اور پھر ان بھائیوں نے ایک آنے والے وقت کے
بادشاہ و پنجبر کی قدرو قیت کونہ جانتے ہوئے محض چند کھول میں فروخت کر دیا جسکو خود قرآن نے فرمایا و شروہ
بدمن بعس کہ انہوں اسکو چند در ہمول کے بدلہ پنچ دیا۔ اور وہ بہت تھوڑے سے اور کھوٹے سے اور قرآن فرما تا

ن این مسعق این عباس اور نوف بکالی اور سدی اور قیاده اور عطیه کوفی رحمته الله علیهم فرماتے ہیں بھا ئیول نے یوسٹ کو بیس در ہم میں چے ڈالا اور پھر آپس میں دودر ہم تقسیم کر لئے اور مجاہدؓ فرماتے ہیں بائیس در ہموں میں پچااور عکر مداور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جالیس درا ہم میں پچاہ واللہ اعلم۔

الله فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جس نے یوسف کو مصر سے خرید اتھااپی زوجہ سے کہاا سکار بن سمن اچھا رکھو( یعنی احسان واکر ام کے ساتھ اس سے پیش آو) شاید کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسکواپنا بیٹا ہیا لیس سے اللہ کی طرف سے حضرت یوسف پر بہت بڑا احسان اور انعام واکر ام تھا کہ ایک طرح سے انکواپنے گھر جیسا گھر عطا فرمادیا اور وہی ایکے لئے دنیاو آخرت کی کامیابیوں کاباعث و سبب بنتا گیا۔

کماگیاہے کہ اہل مصر سے حضرت یوسف کویہ خرید نے والا شخص عزیز مصر تھا۔ یعنی مصر کاوزیر مملکث، اور وہی تمام خزانہ سلطنت پر حاوی اور محافظ تھا۔ این اسحاق فرماتے ہیں اسکانام اطفیر بن روحیب تھااور اسوقت بادشاہ مصر کانام ریان بن ولید تھاجو قوم عمالقہ میں سے تھا۔ اور عزیز مصر کی بیوی کانام راعیل بنت رماییل تھااور ایک قول کے مطابق فکا بنت بنوس نام تھا۔ ثعلبی نے اسکو ہشام الرفاعی سے روایت فرمایاہ۔

اور محمہ بن اسحاق بن سائب سے اور وہ ابن صالح سے وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مختص جو حصر سے سے اور وہ ابن صالح سے وہ ابن عباس اسکانام مالک بن زعر بن نوبت بن مدیان بن اہر اہیم تھا۔ واللہ اعلم۔

اور ان اسحاق الو عبیدہ سے مروی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست و بات والے اشخاص ، تین موقعوں پر تین محض گزرے ہیں ایک عزیز جب اس نے تدی کو کہا کہ اس یوسف کار بن سمن اچھار کھو شاید یہ جمیں نفع دے یا ہم اسکوا پنایٹا بنالیس اور وہ لڑی جس نے اپنے باپ پیغیبر حضرت شعیب سے عرض کی اے لبا جان اس (موسی ) کو کام پر رکھ لیجئے کیونکہ جھوآپ کام پر رکھیں گے یہ انہیں سب سے زیادہ طاقتور اور امانت دار ہے اور تیسرے شخص وہ حضرت ابو بحر صدیق ہیں جب انہوں نے اپنے عد کیلئے خلافت کے وارث حضرت عمر فاروق کو منتخب فرمایا۔

اور پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف کو کتنے میں خریدا؟ توایک قول ہے کہ بیس سونے کی اشر فیوں میں خریدااور ایک قول ہے کہ بیس سونے کی اشر فیوں میں خریدااور ایک قول ہے حضرت یوسف کے وزن کے برابر مشک اور ریشم اور چاندی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ وزن کر اگر خریداواللہ اعلم۔

مص الإمباءاروو \_\_\_\_\_ مهم ٧

www.islamicbulletin.com

اور فرمایا کہ ہم نے اس طرح یوسٹ کو سر زمین مصر میں شھاکا دیا یعی اللہ تبارک و تعالی نے عزیز مصر اور اسکی ہوی کو متعین کر دیا اور اسکے ساتھ حسن سلوک اور عمدگی کے ساتھ پیش آئیں تو ہم نے اس طرح یو روسٹ کیلئے سر زمین مصر کو امن و سکون کا گھوارہ بنا دیا۔ اور فرمایا تاکہ ہم اس کو با توں کی تاویل و تعبیر سکھائیں لعینی خوالوں کی تعبیر اور سمجھ سکھائی اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے یعنی جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسکے لئے ایسے اسباب اور سامان مہیا فرماد ہے ہیں کہ دوسر سے بعد ساسکی طرف سوچ بھی نہیں لیتے ہیں تو اسکے لئے ایسے اسباب اور سامان مہیا فرماد ہے ہیں کہ دوسر سے بعد ساسکی طرف سوچ بھی نہیں سکتے (تو یماں بھی دیکھنے کہ کیا یوسٹ کے بھائیوں کو پہتہ تھا کہ یہ کماں کماں تک ترقی کر جائیں گے؟)اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا :کین اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔

آگے اللہ تبارک و تعالی فرمائے ہیں آور جب وہ (یوسف) اپنی عمر کی سختی (یعنی بلوغت) کو پہنچ گئے تو ہم نے اسکو نبوت اور دانائی عطافر مائی۔اور احسان کرنے والوں کو ہم اس طرح پدلید دیتے ہیں۔

تواس آیت سے معلوم ہوا کہ اب تک کی ساری کاروائی حضرت پوسٹ کی بلوغت سے پہلے زمانے میں سے اور یہ حد یعنی جمال پہنچ کر انبیاء کو نبوت ملتی ہے وہ چالیس سال ہے

اوربلوغت کی عمر کے بارے میں فرمایا کے جب یوسف اس عمر کو پنیج گئے۔ توشدت بلوغت کس عمر تک حاصل ہو جاتی ہے اسکے بارے میں اختلاف ہے مالک اور ربیعہ اور زید بن اسلم اور شعبی فرماتے ہیں کہ انسان کو جب احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے ، اور سعید بن جیر فرماتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں ضحاک فرماتے ہیں ہیس سال کی عمر میں اور سدی فرماتے ہیں تیس سال کی عمر میں اور اس کی فرماتے ہیں تاس سال کی عمر میں اور اس فرماتے ہیں چالیس سال کی عمر میں اور حسن فرماتے ہیں چالیس سال کی عمر میں اور ان عباس اور مجاہد اور قادہ فرماتے ہیں تینتیس سالہ عمر میں اور حسن فرماتے ہیں چالیس سال کی عمر میں شدت بلوغت تک پہنچ جاتا ہے اور اسی قول کی تائید اس فرمان باری سے ہوتی ہے اللہ نے فرمایا حتی کہ جب وہ (انسان) خوب جوان ہو جاتا اور چالیس سال کو پہنچ جاتا ہے (احقاف ۱۵)

(اور حضرت بوسف کو بھی غالب میں ہے کہ اس عمر میں نبوت ملی م)

اورآگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور یہال سے زلیخا کا آپکے ساتھ قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرمان اری ہے:۔

توجس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے اکوا پی طرف ماکل کرنا چاہا۔ اور دروزاے بد کرکے کہنے گئی (یوسٹ جلدی آوانہوں نے کہا خدا پناہ میں رکھے۔ وہ (تمہارے میاں) تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے انجھی طرح ہے رکھا ہے (میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا) بے شک ظالم لوگ فلاح نہا میں گے۔
اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اسکا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دکھے لیتے (توجو ہوتا ہوتا) اس طرح اسلئے (کہا گیا تاکہ) ہم ان ہے برائی اور بے حیائی کوروک دیں۔ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھا گے (آگے یوسف چھے زیخا) اور عورت نے انکا کر تا چھے ہے (پکڑ کر جو کھینچاتو) بھاڑ ڈالا۔ اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت کو گیا کہ جو شخص تمہاری ہوی کے ساتھ بر اارادہ کرے ، اسکی اسکے سواکیا سرا ہو سکتی ہے کہ یا تو قید کر دیا جائے یا تو گیا میں کے قبیلے میں تکا عذاب دیا جائے۔ (پوسف نے کہا گیا تا کہ کہا تا ہے کہا جا تھا۔ (پھر) اس کے قبیلے میں تکلیف کا عذاب دیا جائے۔ (پوسف نے کہا کیا جا با تھا۔ (پھر) اس کے قبیلے میں تکلیف کا عذاب دیا جائے۔ (پوسف نے کہا کیا تا بیل میں کے تھے کو اپنی طرف بہ کانا جا با تھا۔ (پھر) اس کے قبیلے میں تکلیف کا عذاب دیا جائے۔ (پوسف نے کہا کہا تی نے جھر کوا نی طرف بہ کانا جا با تھا۔ (پھر) اس کے قبیلے میں تکلیف کا عذاب دیا جائے۔ (پوسف نے کہا کیا جائیا با تھا۔ (پھر) اس کے قبیلے میں

ے ایک فیصلہ کڑنے والے نے فیصلہ دیا کہ اگر اسکا کر تاآگے سے پھٹا ہو تو یہ تجی اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر گرتا چھچے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچاہے۔ جب اسکا کر تادیکھا (تو) چھچے سے پھٹا تھا (تب شوہر نے زلیخا سے کہا) کہ یہ تمہارا ہی مکر ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ تم عور توں کے مکر بڑے (تھاری) ہوتے ہیں۔

یوست چھوڑاسبات کوادر (اے زلیخا) تواپنے گناہ کی معانی باتک جائے ہیں ہی ہے۔ له اللہ عزوجل ان آیات میں زلیخا کے حضرت یوسف گوہرے ارادے کے لئے پیسلانے اور بہ کانے کو بیان فرماتے ہیں جو حضرت یوسف کے حال اور شان اور مقام کے کسی طرح مناسب نہ تھا جبکہ ذلیخا انتا کی حسن فرماتے ہیں جو حضرت یوسف کے حال اور شان اور مقام کے کسی طرح مناسب نہ تھا جبکہ ذلیخا انتا کی حسن نہیں ہائے ذلیخا نے اور اس پر سس مندیں ہائے دائی حفار دروازے تک ہد کر لئے اور حضرت یوسف کیلئے من سنور کر اور کھو کتے لباس سے آراستہ ہو کر تیار ہوگئی اور ان تمام باتوں کے ساتھ ایک بڑی مملکت کے وزیر اور ناظم مالیات کی تھ کی ہوئے کا شرف بھی ساتھ ہے الغرض بہت میا تیں ایس اللہ تھی ہوگئیں کہ ہر انسان اس لمحے و موقع پر بھٹک سکتا ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور علامہ محمد من احماق فرماتے ہیں کہ یہ اسوقت کے بادشاہ ربیان من ولید کی دخر بھی تھی اور ان تمام چیز وں کے ساتھ دوسر کی طرف حضرت یوسف ، اسوقت کے بادشاہ ربیان من ولید کی دخر بھی تھی اور ان تمام چیز وں کے ساتھ دوسر کی طرف حضرت یوسف ، اسوقت کے بادشاہ ربیان من ولید کی دہلیز پر تھے اور حسن و بمال تو جو خدا کی طرف سے ملا تھا اسکی صفات بیان نہیں کی جاستی تو ہر دو طرف سے ایسے اسباب اور اثرات تھے کہ مبتلا ہونے کا انتائی خطرہ تھا جبکہ موقع و محل نہیں موزوں تھا کہ دروازے بعد اور بالکل تمائی تھی مگر ان سب باتوں کے بوتے ہوئے ایک سب سے بوی رکاوٹ تھی وہ کیا تھی وہ کیا تھی ؟

وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف انبیاء علیم السلام کی لڑی کے موتی تھے۔ توانند عزوجل نے بالکل پاک صاف رکھتے ہوئے انکوبال بال چالیاور عظیم مخش وہر ائی سے محفوظ کر لیااور عورت کے مکروفریب سے چھٹکاراعطافر مادیا۔
کیونکہ یہ سیدول کے سر دار اور شرفاء کے شریف تھے اور اسطرح وہ سات بردااع زاز حاصل کرنے والوں میں سے ایک ہوگئے جن کے بارے میں مسجحین کی حدیث میں آرہاہے کہ رسول اکرم عظیمہ نے فرمایا۔

سات آدمی ایسے ہیں جھواللہ عزوجل اس دن، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا ہے سائے میں جگہ دے گا ایک عادل بادشاہ ، دوسر اوہ شخص جو تنائی میں اللہ کا ذکر کرے پھر اسکی آئی میں (خوف خدایا شوق خداہے ) بہہ بڑیں اور وہ شخص جرکا دل مسجد میں انکار ہے اور نکلے تو (اس کے طرف دل لگارہے) حتی کہ واپس آئے اور وہ شخص جوابیے صدقہ کرے کہ اسکواس طرح خفیہ رکھے کہ بائیں ہاتھ کو پہتر نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیادیا، اور وہ جوان جواللہ کی عبادت میں جوانی کو پروان چڑھے اور وہ شخص جسکو کوئی منصب اور حسن و جمال والی عورت (یدکاری) کی طرف کملائے تووہ کہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

توزلیخانے منصب اور حسن جمال کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف کواس کام کی دعوت دی بلعہ سخت حریص ہوئی تو حضرت یوسف نے زہر دست جواب دیا کہ اس کام سے اللہ کی پناہ ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں اور جبکہ تیرا شوہر میر اآقا ہے اس نے میرے ساتھ حسن وسلوک کا عمدہ ہرتاو کیا اور میرے ساتھ

ل توسف ۲۹ ۲۳ ۲

ا حسان کیا اور جھے غربت میں ٹھکانہ دیا تواب میں اسکے چرم میں اسکی عزت کورسوا کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟اللہ تواپسے لوگوں کو فلاح وکامیاب نہیں کرتا۔

اور خدا کا یہ فرمان کہ عورت نے اسکاارادہ کیااوراس نے عورت کاارادہ کیااس کے بارے میں تفصیلی ذکر اپنی تفسیر میں کرآئے ہیں جوانتہائی کا فی اور قانع ہے۔

اوراس مقام پراکٹرا قوال اہل کتاب ہے نقل کے گئے ہیں جعور ک کرنا ہمارے لئے ذکر کرنے ہے بہتر

اور جس بات کا عقاد اور خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اعکوا جھی طرح بالکل محفوظ رکھا اور اس مخش کام سے پاک رکھا اور عورت کے مکرو فریب سے بچار کھا اور نبوت ور سالت کی جادر کوداغ دھے سے پاک صاف اور اجلار کھا۔

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: اوراسی طرح ہم نے اس سے برائی اور فخش (کام) کو پھیر دیااور بے شک وہ ہمارے میں سے تھے۔ یک ہندوں میں سے تھے۔

اوریہ فرمایا : کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔اسکا مطلب ہے کہ حضرت یوسف تو دروازے سے نکل جانے کی خاطر دوڑی۔آگ جانے کی خاطر دوڑی۔آگ جانے کی خاطر دوڑی۔آگ سے دروازہ کھل گیا تو دروازے پر عزیز مصر کو کھڑ اپایا تو عورت نے جلدی کی اور بردھ کر کہنے لگی کیا ہے اس شخص کی سزا؟جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے سوائے اسکے کہ اسکو قید کر دیا جائے یا در دناک عذاب دیاجائے۔

زیخااسطر ح ظلم کرتے ہوئے اپنے کو مظلوم ظاہر کرنے لگی اور پاک شخص کو تہمت زدہ کر دیااور خود کوبری قرار دیااور اپنی عزت کو بچانے لگی جسکے جواب میں حضرت یوسف بھی نبوت ورسالت کی چادر کو دوسرے کی نظروں میں داغدار ہونے سے بچانے کیلئے فوراً بول اٹھے۔ اسی نے مجھ سے میرے نفس کو یہ کیا تھا (تو یوں حضرت یوسف نے موقع و حاجت کے وقت حق بات کو ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ اور یہ بھی محض نبوت اور رسالت کے پیش نظر اپناد فاع فرمایا تھاور نہ تو خود اپنارے میں آگے فرماتے ہیں: فرمان باری ہے! (اور یوسف نے کہا) اور میں اپنے نفس کوبری قرار نہیں دیتا ہے شک نفس توبر ائی سکھانے والا ہے۔)

اور فرمایا کہ عورت کے اہل میں ایک گواہ نے فیصلہ دیا۔ تواسکے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جھولے میں پڑاایک چھوٹا ساچہ تھا، ابن عباس کا بھی ہی فرمان ہے اور حضر تابع ہریں ڈاور ہلال بن بیاف اور حسن بھری اور سعید بن جبیر اور ضحاک کا بھی فرمان ہے اور ابن جریر نے بھی اسکوا ختیار فرمایا ہے اور حضر تابن عباس سے اس کے بارے میں ایک حدیث مرفوع بھی مروی ہے لیکن دوسرے حضرات نے اسکو موقوف فرمایا ہے۔ اور دوسر اقول یہ ہے کہ وہ ایک مکمل مرد تھا اور عزیز مصر کا قریبی تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ زینا کا

اور دوسر اقول ہے ہے کہ وہ ایک مکمل مرد تھااور عزیز مصر کا قریبی تھااور ایک قول ہے ہے کہ وہ زلیخا کا قرامت دار تھااور جو حضرات اس کے مکمل مرد ہونے کے قائل ہیںوہ یہ ہیں: عکر مہ، مجاہد حسن، قیادہ، سدی، محدین اسحاق،اور ذیدین اسلم رحمہم اللہ۔

توجو بھی ہواس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یوسٹ کی قمیض آگے سے شق ہو توزیخا بچی اور یوسف جھوٹا ہے کیونکہ

اس صورت میں یوسف نے اسکوبہ کایا اور اپنی طرف مائل کیا ہوگا توزیخانے دفاع کرتے ہوئے سامنے سے
ارکاکٹر تا بھاڑا ہوگا اور کہا اگر یوسف اپناد فاع کرتے ہوئے بھائے ہول گے اور یہ چیھے بینچی ہوگی اور چیھے سے
کپڑا بکٹر کر تھینچا ہوگا تو ظاہر ہے بیچھے سے قمیض شق ہوگی۔ اور ہو ابھی اسی طرح تھا۔ تواللہ تعالی فرماتے ہیں۔
بھر جب دونوں نے اس کی قمیض و کیھی تو وہ بیچھے سے بھٹی ہوئی تھی تو (عزیز مصرف) کہا ہے شک یہ
(اے عور تو) تمہارے مکر ہیں ہے شک تمہارا مکر عظیم ہے۔

یعنی تم نے پہلے تواسکو خراب کرناچا با چرخود ہی الٹائس پر تہمت لگائی یہ تم عور تول کے کر، عظیم کر ہیں پھر شوہر نے اس ۔۔ واض کرلیا اور یوسف کو بھی کہا: اس کو چھوڑ دو۔ لیخی اب کسی کو بیان نہ کرنا اسلئے کہ ان جیسی باتوں کو چھیانا زیادہ مناسب اور لائق ہوتا ہے۔ اور پھرا بنی ہوی کو بھی علم دیا کہ اپنائی ہے تو بہ استغفار کر جو تجھ سے صادر ہوا ہے کیونکہ بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تواللہ اسکو بخش دیتا ہے اور اہل مصر اگر چہ بت پرست تھے لیکن اتناوہ بھی جانے تھے کہ گناہوں کو بخشے والا اور ان پر بکڑ کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہی ہے جس کا اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شوہر نے زیخا کو اسی بات کا حکم دیا۔ اور سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس نے اسکو سر زنش اور پچھ سز اخود کیوں نہ دی تھی جواب سے کہ عزیز مصر بھی اس بات کو جان گیا تھا کہ یہ حضر ت یوسف کے حسن وجمال کی وجہ سے نعل کا ارتکاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ سے نعل کا ارتکاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ سے عزیز مصر نے زیخا کو معذور جانا اور اپنی طرف سے معاف کر دیا اور خداسے معافی ما نگنے کیلئے حکم دیا اور کہا اسے عزیز مصر نے زیخا کو معذور جانا اور اپنی طرف سے معاف کر دیا اور خداسے معافی ما نگنے کیلئے حکم دیا اور کہا اسے گناہ کی محشش طلب کر بے شک تو ہی خطاکر نے والوں میں سے ہے۔ ل

الله تارك وتعالى فرماتے ہيں:

اور شهر میں عورتیں چہ میگوئیاں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی ہوی اپنے غلام کو اپنی طرف ماکل کرناچاہتی ہے، اور اسکی محبت اسکے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمر اہی میں ہے۔ جب زیخانے ان عور توں کی (گفتگو جو حقیقت میں دیداریوسف کیلئے آئی بھی ایک) چال (تھی) سی۔ توا کئے پاس (وعوت کا) پیام بھی اور انکے لئے ایک محفل مرتب کی اور (پھل تراشنے کیلئے) ہمر ایک کو ایک ایک چھری وی اور (پھل تراشنے کیلئے) ہمر ایک کو ایک ایک چھری وی اور (پھل تراشنے کیلئے) ہمر ایک کو ایک ایک چھری وی اور (پھل تراشنے تراشنے) اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ اور ب ساختہ بول آخیں کہ سجان اللہ (بید حمن وجمال؟) یہ تو کوئی تراث فرشتہ ہے۔ تب (زلیخانے) کہا یہ وہی ہے جسکے بارے میں تم مجھے طعنہ دیت تھیں اور بے شک میں نے اسکوا پی طرف ماکل کرناچاہتھا مگر یہ محفوظ دہا اور آگریہ وہ کام نہ کرے گاجو میں اے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گاور؛ لبل ہوگا۔ (یوسف نے) کما (اے) پر وردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی میں اس کی نسبت مجھے قید پند ہے اور آگر تو مجھے ہو ان کے فریب کونہ ہٹائے گاتو میں ان کی طرف ماکل ہو جاؤل گاور ناوانوں میں واضل ہو جاؤل گا۔ تو خدانے آئی دعا قبول کر کی اور ان سے عور توں کا مکر رفع کر دیا ہو جاؤل گانور ناوانوں میں واضل ہو جاؤل گا۔ تو خدانے آئی دعا قبول کر کی اور ان سے عور توں کا مکر رفع کر دیا ہو جاؤل گانور ناوانوں میں داخل ہو جاؤل گا۔ تو خدانے آئی دعا قبول کر کی اور ان سے عور توں کا مکر رفع کر دیا ہو جاؤل گانور ناوار) جانے والا ہے۔ کے

مص الما نبهاء اردو مصلح

w.islamicbulletin.com

ان آیات کے اندراللہ تبارک و تعالی نے گذشتہ واقع کے رد عمل میں جو عور توں نے ہاتیں کی انکو بیان فرمارہ ہیں۔ اور زلیخا کو بُرا بھلا کسنے والی یہ عور تیں امر اء اور شرفاء یعنی برے لوگوں کی لڑکیاں تھیں انہوں نے زلیخا کو اسبات پر ملامت و شناعت کی تھی کہ وہ اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اسکی محبت میں دیوانی ہونے کو ہے جو اسکے لئے مناسب نمیں ہے کیونکہ یہ غلاموں میں سے صرف ایک غلام ہے اور یہ عزیز مصر کی اسکو صرت کے اللہ وحرمت ہے تو اسکو عزیز مصر کی عزت کو خواب نہ کرنا چاہئے اس وجہ سے انہوں نے کہا ، ہم اسکو صرت کے گمر ابی میں دیکھتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنی عزت کو محض ایک غلام کیلئے داؤپر لگادیا ہے جو بہت پر الور غلط ہے۔
آگر ابی میں دیکھتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنی عزت کو محض ایک غلام کیلئے داؤپر لگادیا ہے جو بہت پر الور غلط ہے۔
آگر ابی میں دیکھتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنی عزت کو محض ایک غلام کیلئے داؤپر لگادیا ہے جو بہت پر الور غلط ہے۔
آگر فرمانا : پھر اس (زلیخا) نے ایک عگر ( یعنی پر ائی اور ملامت و عیب زدہ کرنے کو ) سنا

بعنی زیخانے عور توں کے شاعت اور برائی اور عیب بیان کرنے کو بااور سناکہ ۱۰۰۰ کی ندمت وہر ائی کرتی ہیں کہ وہ اپنے غلام کی مجت وعشق میں فریفتہ ہوگئ ہے اور اس اس طرح انہوں نے خوب ندمت کی ہے جبکہ زلیخا خود کو معذور جان رہی تھی۔ اس وجہ سے زلیخانے اپنے عذر کوائے سامنے پیش کرناچا بااور اس کیلئے ایک چپل چپل پی تاکہ انکو پیتہ چل جائے کہ یہ غلام ابیاوییا نہیں ہے جو وہ سمجھ رہی ہیں اور نہ انکے پاس ایسا کوئی غلام ہو سکتا ہے تولہذا اس منصوبہ بدی کے پیش نظر اس نے عور توں کو دعوت کا پیغام جھجا اور تمام عور توں کو اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا۔ اور انکی شایان شان دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اور چیز وں کے ساتھ الی خور ہیں بھی پیش کیس جن کو چھری جی دیدی۔ چیز ہیں بھی پیش کیس جن کو چھری جی کا ناجائے جیسے لیمول وغیرہ اور دوسری زینت وغیرہ کے ساتھ اور پہلے حضرت یوسف کو (ایکے حالات سے لاعلمٰی میں )عمدہ کپڑے اور دوسری زینت وغیرہ کے ساتھ سنوار کرتیار کرواچکی تھی جبکہ حضرت یوسف ان چیزوں کے علاوہ بھی اپنے حسن وجال میں قدرت کا نمونہ اور مثال شے اور نیز عنوان شاب کی دہلیز ہر تھے۔

تو پھر زلیخانے حصرت یوسٹ کو نکلنے کا حکم دیا کہ عور توں پر سے گزریں توبہ نکلے اور چود ہویں کے جاند سے کہیں درجہ دیک رہے تھے۔ قرآن آگے فرما تاہے : پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تواسکو (حسن وجمال میں) سب سے بروا شار کیا۔ یعنی اسکی عظمت کی قائل ہو گئیں اور ایکے جلال سے اثر میں بے خود ہو گئیں اور ایکے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ کوئی بنی آوم ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایکے حسن میں مبهوت ہو گئیں حتی کہ اور ایپ سے غافل ہو گئیں اور چھر یوں والے ہاتھ جو پہلے پھل پر چل رہے تھے وہ ہاتھوں پر چلنے لگے اور زخم ہوتے چلے گئے اس کو قرآن نے فرمایا : اور وہ اپنے ہاتھ کا ک بیٹھی۔ یعنی نگاہیں حصر ت یوسٹ کے حسن کے نظاروں میں ایسی گم ہو میں کہ اپنے ہاتھوں کے کلئے تک کا پید نہ چلا۔ ہر طرف سے بے پرواہ حضر ت یوسٹ کو حکمتی باندھ کرد کھے جارہی ہیں اور اس بے خود می سے عالم میں سب بے ساختہ پکار اسمیں۔

سبحان الله : يه تؤكو في انسان نهيل ب بلعد كوفي بزرگ فرشته ب

معراج کی حدیث میں آیا ہے حضور عظیمہ نے فرمایا : میں یوسف پر سے گزرا تودیکھا انکونصف حسن عطاکیا گیا تھا۔ علامہ سیملی وغیر ہاسکے معنی میان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کوجو حسن ملا تھا اسکانصف حضرت یوسف کو ملا تھا، کیونکہ حضرت آدم کواللہ تبازک و تعالی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے پیدا فربایا تھا اور خوداسمیں روح پھو تکی معنی ، جسکی وجہ ہے حضرت آدم انسانی حسن میں سب سے اعلی وار فع در جے پر فائز تھے ای وجہ سے اہل جنت جنت میں حضرت آدم کے قد مبارک جتنا قد لیکر اور انکاسا حن لیکر داخل ہوں گے۔ تو حضرت یوسف اسطرح حضرت آدم کے نصف حسن پر تھے اور دونوں کے در میان میں کوئی بھی دونوں سے زیادہ حسین نہیں گزرا جسطرح کہ حضرت سارہ سب سے خوصورت تھیں اور ایکے بعد حضرت سارہ سب سے خوصورت تھیں اور ایکے بعد حضرت سارہ سب سے خوصورت تھیں۔ تھیں اور ایکے بعد حضرت سارہ سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔

حضرت انن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت یوسٹ کاروئے اقد س جلی کی طرح چیکتا تھا اور جب کوئی عورت ایکے پاس کام سے آتی (کیونکہ یہ بادشاہ وقت سے جیسے کہ آگے آئے گا) تویہ اپنے چرے کو ڈھانپ لیتے تھے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف اکثر او قات اپنے چرے پر نقاب ڈال کرر کھتے تھے تاکہ لوگ نہ دیکھ سکیں۔ ای وجہ سے جب حضرت یوسف زیخا کی مدعوعور تول کے پاس سے گزرے تو عور تول نے بھی زلیخا کو انکی محبت میں معذور سمجھ لیا تھا۔ اور وہ خود اپنے آپ سے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھی تھیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انپر حضرت یوسف کے حسن وجمال کی کتنی دہشت اور ہیبت سوار ہوگئی تھی۔ تو یہ وہی عور تیں ہیں جوز اپنے کو ملامت کرتی تھیں توزیخا نے اس موقعہ پر انکو کہا قرآئ کہتا ہے۔ (بیغا نے ایک کمان کہ یہ ہے۔ وہ وہ حس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔

پھر زکیخاخودا نگے سامنے حفزت بوسف کی عفت دپاکدامنی کے گن گاتی ہےادر کہتی ہے۔ تاہیر سے بچر ہیں کا در اور ایک میں میں ایک میں ایک ایک ایک کا تاہد کا ایک کا تاہد کا ایک ہے۔

قرآن کریم میں ہے: (اور زلیخانے کہا)اور بے شک میں نے اس کواسکے نفس سے پیسلایا تھا۔ پھریہ بچارہا اور اگریہ نہ کرے گاوہ کام جسکا میں انکو تھم دیتی ہول تو قید کر دیا جائے گااور ذلیل ہوگا۔

وہ عور تیں جو پہلے زلیخا کو روکتی تھیں اب اسکی مدد میں حضرت یوسف کو اس اطاعت و فر مان ہر داری پر ابھار نے اور اکسانے لگیں۔ لیکن حضرت یوسف اگر چہ اس عورت کے غلام سے لیکن حقیقی غلام تواللہ عزوجال کے تصابدا تحق ہے منع کر دیااور دور ہے گئے کیونکہ یہ انبیاء کے مقدس سلسلے کی ایک نشانی تھی۔ پھر حضرت یوسف اپنی حفاظت ایمان کے واسطے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے تو (وہ) جیل (جسکی مجھے یہ دھمکی دے رہی ہے) زیادہ محبوب ہے اس بات ہے جسکی طرف مائل ہو جاؤل تو نادانوں میں ہو جاؤل گا۔ یعنی اگر آپ نے مجھے اپنے نفس پر چھوڑ دیا تو میرے نفس میں تو سوائے کمزوری اور عاجزی کے اور بھو شیں ہے اور نہ ہی میں اپنے نفس کیلئے کسی نفع و نقصان کا مالک ہوں یس میں کمزور و ضعیف ہوں کمیں مبتلائے عصیان نہ ہو جاؤل گر رہے کہے اور میری حفاظت فرماد یجئے اور میری حفاظت فرماد یجئے اور اپنی طاقت اور قدرت ہے مجھے ہم ہمند فرما ہے تاکہ میں ان عور تول کے مکرو فریب سے پی جاؤل۔

توجب اس اولوالعزم پیغیبر نے بار گاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر دعا کیں کی توانٹدر ب العزت نے اسکے جواب کیا کیا ؟ اللّٰہ عزوجل فرماتے ہیں :۔

ل توخدانے انکی دعا قبول کرلی۔ اور ان سے عور تول کا مکر رفع کر دیا ہے شک وہ سننے (اور) جانے والا ہے پھر باوجود اسکے کہ وہ لوگ (زلیخا کے جرم کے) نشانات دیکھ چکے تھے انکی رائے یہ شمیری کہ پچھ عرصے کیلئے ان (پوسٹ) کو ہی قید کر دیں۔ اور ایکے ساتھ دواور جوان بھی داخل زندان ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ

ك يوسف ١١٦٨ عام

(میں نے خواب دیکھاہے) دیکھا (کیا) ہوں کہ شراب (کیلئے انگور) نجو ڈرہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ (میں نے کھی خواب دیکھاہے) میں یہ دیکھا ہوں کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ اور جانوران میں سے کھارہ ہیں اور خواب کے سف اسکی تعبیر بتادیجئے کیو نکہ ہم تجھے نیکو کارد کھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھاناتم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں یائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اسکی تعبیر بتادوں گا۔ یہ ان (باتوں) میں سے ہو میر سے پروردگار نے مجھے سکھائیں ہیں جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخر سے انکار کرتے ہیں میں انکا فہ ہب چھوڑ تا ہوں۔

اوراپنجاب داداابراہیم اوراسحاق اور یعقوب کے ند بہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں لائق نہیں کہ ہم کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بیتا ہوں۔ ہمیں لائق نہیں کہ ہم کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بیتا ہوں کے بھی اور اوگوں پر بھی فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقو: بھلا (بتاوتو سبی کہ) کئی جدا جد آآقا اچھے یا (ایک) خدا نے بگتا وغالب؟ جن چیزوں کی تم خدا کے سواپر ستش کرتے ہووہ صرف نام ہیں۔ جو تم نے اور تمہا ہے باپ داوا نے رکھ لئے ہیں۔ خدا نے ایکن کشرو سے نہیں اس نے فرمایا ہے کہ اسکے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھادین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

میرے جیل خانے کے رفیقو: (اب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سنو)تم میں سے ایک (پہلا) تواپیم آقا کو شراب پلائے گااور جو دوسر اہے وہ سولی دیا جائے گااور جانور اس کاسر کھا جائیں گے جوہات تم مجھ سے پوچھتے ہو اسکا فیصلہ ہو چکا ہے۔

الله عزوجل فرماتے ہیں کہ عزیز مصر اور اسکی ہوی کے سامنے بیبات کھل چکی تھی کہ یوسٹ پاکدا من اور عفیف ہے جو بھی انکی رائے یہ ہوئی کہ یوسٹ کو جیل بھوا ویا جائے ، تاکہ ایک تولوگوں کے اندراس بارے میں جوباتیں چھلی ہوئی ہیں اور شور ہورہاہے وہ کم ہو جائے۔اور دوسر ااسلئے کہ اس سے عزیز مصر کی ہوئی اپنا کا فائدہ تھا کیونکہ اس سے لوگوں میں بیہ تاثر عام ہوگا کہ یوسٹ نے ہی زیخا کو بہ کانا چاہا تھا جسکی وجہ سے وہ جیل میں قید کر دیا گیا۔

توان باتول كي وجد سے جوائلي خودكي پيدا كروه تھيں حضرت يوسف كو جيل بحسيج ويا۔

جوسراسر ظلم ستم تھا۔لیکن اصل بات یہ تھی کہ اللہ تارک وتعالی حضرت یوسف کیلئے جیل جانا مقدر فرما چکئے تھے اور اس کے ذریعے سے اللہ نے اتکی حفاظت فرمائی تھی اور انکوبرے ماحول و معاشرے سے نجات دیدی تھی (جیسے کہ خود انہوں نے بھی یوں ہی وعالی تھی کہ مجھے ان کے مکر سے بچااگر چہ مجھے جیل ہی جانا بڑے۔)

اورای مقام سے بعض صوفیائے گرام نے مسلہ مستط فرمایا ہے جسکوامام شافعیؓ نے نقل فرمایا ہے کہ گناہوں کی جگہ سے دور چلے جانا یہ عصمت سے ہے۔

(حضرت یوسٹ کے قصے کے کئی پہلوییں چند پہلو تو گزر چکے اور اب انگی زندگی کا نیارخ ہے جو جیل میں گزرا تواسکے بارے میں )اللہ تعالی نے فرمایا۔

اورا سکے ساتھ جیل میں دوجوان داخل ہوئے۔

کہا گیا ہے کہ ان دومیں سے ایک توساقی سلطان تھا یعنی بادشاہ کو جام اور مشروبات پلانے والا تھااور اسکانام نبوا تھا۔ اور دوسر اروٹی پکانے والا تھا یعنی بادشاہ کے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتا تھا۔ جسکوترک لوگ جاشیر کھتے ہیں اور اسکانام ایک قول کے مطابق مجلٹ تھا۔ اور بادشاہ نے کسی معاملے میں ان پر شمت لگائی تھی جسکی وجہ سے دونوں کو جیل میں محبوس کر دیا گیا۔ دونوں نے جیل میں جب یوسف کو دیکھا تو علامتوں اور نور انی چرے سے پھیان لیا کہ یہ کوئی او نجی ہستی ہے پھر آ بکی باتوں اور آپ کے حسن سلوک سے مزید متاثر ہوئے۔

پھر دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا۔ اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھے سے اور ساقی نے دیکھ تصاور ساقی نے دیکھا کہ ایک انگور کی بیل کی تین شاخیں ہیں جن پر پتے اور انگور کے سکھے لئک رہے ہیں اور انگور پک چکے ہیں تواس نے انگور لئے اور انگوباد شاہ کے گلاس میں نچوڑ ااور باد شاہ کو وہ پلایا اور دوسرے شخص لیعنی روٹی پکانے والے نے دیکھا کہ اسکے سر پر روٹیوں کے تین ٹوکر سے ہیں

اور لا کچی پر ندے کوے جیسے اوپروالے ٹو کرے میں ہے روٹی کھارہے ہیں۔

تو دونوں دوستوں نے حضرت یوسف کو یہ بیان کیااور اسکی تعبیر کے گی اور کہا ہم آپکواحسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا میں ان دونوں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں اور تم کو تمہارا کھاناآنے سے پہلے میں خبر دے دول گاس بات کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں پہلا یہ ہے کہ حضرت یوسف کا قصد تھا کہ میں تم کواس خواب کی تعبیر دیدوں گااس کے واقع ہونے سے پہلے اور یہ ویسے ہی ہوگا جیسے میں کہد رہا ہوں۔ اور دوسر امطلب یہ ہے کہ میں تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے بتاسکتا ہوں کہ وہ میٹھا ہے یا ترش ہے جیسے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا تھا

قرآن میں ہے: (اور عیسیٰ نے فرمایا:)اور تم کو خبر دیتا ہوں اسکی جو تم ذخیر ہ کرتے ہوالے

توحضرت یوسف پھراپندونوں اسپران جیل ساتھیوں کو فرماتے ہیں ۔ جو پچھ میں تبیر دے رہاہوں
یا خبر غیب دے رہاہوں یہ سب اللہ نے مجھ کو سکھایا ہے کیونکہ میں اس پرایاں لانے والا ہوں اور اسکی توحید
کا قائل ہوں۔ اور اپنے آباء کرام یعنی ابر اہیم اسحاق ، یعقوب کی ملت کی اجائی کرنے والا ہوں تو اسوجہ سے :
مہیں ہے ہمارے لئے مناسب کہ ہم اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک کریں (اور) یہ ہم پر اللہ کے فضل سے
ہے (کہ اس نے ہم کو ہدایت دی) اور دوسرے لوگ یا پر بھی تا یعنی ہمیں اس بات کا تھم ملا ہواہے کہ ہم
لوگوں کو اس تناذات کی طرف بلائیں اور اسکی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کو اس کا بیا ہیں اور اوگوں کو اس کا ختم ملائی کریں اور اوگوں کو اس کی جبت در خت کے پچھ کی
طرح اگی ہوئی ہیں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

پھر حضرت یوسف اکو توحید کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے ماسواکی عبادت کی ندمت کرتے ہیں اور الن بحول کی ذات و حقارت اور انکی عاجزی اور کمزوری کو کھو لتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو پس آپ نے یول فرمایا ۔اے میرے جیل کے دوسا تھیو! کیا جدا جدا مالک بہتر ہیں (ایک غلام کیلئے) یا ایک اللہ جوزیر وست

ہے (وہ بہتر ہے)؟ تم نہیں عبادت کرتے سوائے ان ناموں کی جن کو تممارے آباء نے رکھ لیا ہے۔ اور اللہ نے انکی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تھم (و حکومت) صرف اللہ کی ہے۔ لہ

یعنی اپنی مخلوق میں تصرف کرنے والا اور اپنی مشیت وار ادے کے مطابق سب کچھ کرنے والا ، جس کو چاہے ہدایت دے جسکو چاہے گر اہ کرے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تواس نے تھم دیاہے کہ اسکے سواکسی کی عبادت نہ کرویعنی اس اسلے اللہ کی جو ہر طرح سے اکیلا ہے اسکاکوئی ساتھی نہیں ہے۔ اور کی توحید ، دین مشقیم اور سدھار استہ ہے اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کے اور کی توحید ، دین مشقیم اور سدھار استہ ہے اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کے

پیںوہ سب کچھ ظاہر ہونے اور روشن ہونے کے پھر بھی اس ذات کی طرف ہدایت نہیں پکڑتے۔
اور اس طرح حضرت یوسف اکلواس حالت میں انتائی کمال کے ساتھ وعوت ویتے رہے کیونکہ وہ بھی
آپی عظمت کے قائل ہو چکے تھے اور جوآپ فرمارہے تھے وہ قبولیت کی تہہ میں پیٹھ رہا تھا تو اسوجہ سے حضرت
یوسف نے بھی چاہا کہ انکوسب سے نفع مندبات کی وعوت و و بسبت اسکے جو انہوں نے سوال کیا ہے اور طلب
کیا ہے۔ پھر جب حضرت یوسف اپنے فرض منصب کو او اگر چکے تواسکے سوالات کے جوابات کی طرف متوجہ
کیا ہے۔ پھر جب حضرت ایس کے ساتھ و تم میں ایک تواسخ آقا کو شراب پلائے گا (جو ساتی تھا) اور دوسر اسولی
چڑھے گا پھریر ندے اسکے سرکو کھائیں گے (بیروٹی یکانے والا تھا) اور جس بارے میں تم سوال کر دہے ہو

اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ خواب آدمی پر گھومتار ہتا ہے جب تک کہ اسکی تعبیر نہ دی جائے جب تعبیر دیدی جاتی ہے تووہ خواب اس طرح واقع ہو جاتا ہے۔

اسمیں میں فصلہ کر دہا گیاہے سے یعنی جو تعبیر میں نے تم کوبتائی ہے اب یہ ہو کررہے گی۔

اور حضرت ابن مسعوَّه ، مجابدٌ ، عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں که ودونوں خواب ویکھنے والوں نے حضرت بوسف کو کہا کہ جم نے کچھ نہیں ویکھا تو تب حضرت بوسف نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا تواسکا فیصلہ ہو گیا ( یعنی جو میں نے کہاہے اب تو ہو کررہے گا )

آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں:

کہ (پوسٹ نے اس کو) کہا جسکے بارے میں نجات کی امید تھی کہ اپنے آقا کے پاس میر اذکر کرنا پھر اسکو شیطان نے اپنے آقا کے پاس میر اذکر کرنا پھر اسکو شیطان نے اپنے آقا کے پاس بھلادیا تو پھر پوسٹ جیل میں چند سال(مزید) ٹھمرے رہے۔ س اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ پوسٹ نے اس شخص کو کہا جسکے بارے میں حضرت پوسٹ نے رہائی کی خبر العمد و تھر سے دیامی ظلم و ستمر سمر

و تعبیر دی تھی اور وہ ساتی بھی تھا کہا کہ اپنا تا کے پاس میرا ذکر کرنا کہ مجھے حبس بے جامیں ظلم وستم کے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسباب رہائی میں اور دوسرے اسباب کے اختیار کرنے میں جواز ہے اور یہ رب الارباب پر توکل کے خلاف شیں ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر اسکواپنا آقا کے پاس شیطان نے بھل دیا۔ کہ حضرت یوسف کے پیغام کوباد شاہ کے پاس ذکر کردے۔ مجاہد اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ سی مطلب درست ہے اور اہل کتاب کی بھی میں رائے ہے اور ایکے ہاں اس طرح منصوص ہے۔

سى إيوسف ٢٣

فرمایا: پھر یوست ٹھمرے رہے جیل میں کئی سال

اور کی سال معنی ہے لفظ بھتے کا اور اسکی تفسیر میں کی اقوال ہیں تین ہے نو تک اور ایک قول ہے تین ہے سات تک ، ایک قول ہے تین سے بانچ تک اور ایک قول ہے دس سے کم کم پر اسکا اطلاق ہو تا ہے نقابی نے اسکو نقل کیا ہے اور میا مہ فراء نے دس سے کم میں اسکا استعال ممنوع قرار دیا ہے اور یہ چند کے معنی میں آتا ہے اور علامہ فراء کی بات کو مستر دکر نے والی یہ آیتیں ہیں کہ اس مقام پر تواللہ کے نبی یوسف چند سال جیل میں رہ تو یہاں بھی اکثر کے نزدیک دس سے کم ہی مراد ہیں اور دو سری جگہ سورہ روم کے شروع ہی میں میں رہ تو یہاں بھی اکثر کے نزدیک دس سے کم ہی مراد ہیں اور دو اس کی جگہ اوپر اور کہا جاتا ہے بعد خرمایا فی سند وہاں بھی نوسال مراد ہیں تو یہ شواہدود الاکل آئے اس خیال کی تردید فرماتے ہیں۔ اور علامہ فراء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے بعد عشر دین ہوا ہوا ہو ہوا کہ بعد ومانہ ایک سواور چنداوپر اور وعشر دان اور چنداوپر اور کہا جاتا ہے بعد ہو حاللہ ایک ہوا ہوا کہ سے دمانہ ایک سواور چنداوپر اور اس مرح نوب کی ساتھ ساتھ اور علامہ جو ہری دس سے اوپر استعال میں مخالفت فرماتے ہیں کہ یوں کہا گی یہات بھی صبح خوا ہی موجود ہوں سے اوپر اس طرح نوب تک ہیں ہیں ہو جو خشرون ہیں اور چنداوپر اس طرح نوب تک ہوں تک ہیں ہو کہ نہیں ہو کہ تو تیک ہو تک سے کہا کہ کی ایک ایک ہو ہو کہ نہیں ہو جو خشرون ہیں اور چنداوپر اس طرح نوب تک ہوں تھی تا ہوں کی تو تیک ہوں تھی تا ہوں کی تو تیک ہیں موجود ہوں الایمان بصع و سنون شعبہ و میدون شعبہ کی تا کہ دورایہ و سیعون شعبہ

ے کہ ایمان کے ساٹھے اور چند شعبے ہیں اور ایک روایت میں ستر اور چند شعبے ہیں اور انمیں اعلی درجہ لا اللہ الااللہ کہنااورآ تر درجہ رائے ہے تکلیف وہ اشیاء کا ہٹادینا ہے۔

لى اخبرنا الفضل بن الحباب الجمعي ، حدثنا مسدد بن مسر هذا حدثنا خالد بن عبدالله حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابر هريرة

آگاللہ بارک و تعالیٰ حفرت یوسٹ کے قصہ میں ایک اور واقعہ کاذکر فرماتے ہیں: فرمایا
اورباد شاہ نے کہا میں (نے خواب دیکھاہے) دیکھتا (کیا) ہوں کہ سات موٹی گا کمیں ہیں جن کو سات دہلی
گا کمیں کھار ہی ہیں۔اور سات خوشے سنر ہیں اور (سات) خشک۔اے سر دار واگر تم خوالوں کی تعبیر بتا کتے ہو
تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاو۔انہوں نے کہا یہ تو پر بیٹان (مشکل) سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوالوں
کی تعبیر نہیں آتی۔اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں رہائی پاگیا تھا اور (اب) مدت کے بعد اسکو وہ بات یا آگئ
تو وہ یول اٹھا کہ میں آپکواسکی تعبیر (لا) بتاتا ہوں مجھے (بیل خانے) جانے کی اجازت دیجے (تو وہ یوسف کے
پاس آیا اور کہا) اے سے (انسان) ہمیں بتا ہے کہ سات موٹی گایوں کو سات دہلی گا کیں کھار ہی ہیں اور ساتھ
خوشے سنر ہیں اور سات خشک

تا کہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تووہ (تمہاری قدر) جان لیں گے۔اسوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر بھیتی کرتے رہو گے توجو غلہ کاٹو تھوڑے سے غلے کے سواجو کھانے میں آئے۔اس کو خوشوں میں ہی رہنے دینا۔

پھر اسکے بعد سات سخت (سال)آیئں گے جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہو گاوہ اس سب کو کھا جائیں گے۔ صرف وہ تھوڑ اسارہ جائے گا جسکو تم احتیاط ہے رکھ چھوڑ دگے۔پھر اسے ایک سال ایساآئے گا کہ خوب میند برسے گاورلوگ اسمیں رس نچوڑیں گے۔ل

حضرت یوسف کایہ تعبیر وینا بھی آئی اسباب رہائی میں سے ایک سبب ہے ، ں ، وجہ سے باوشاہ نے آبکو احترام واکرام کی نگاہ سے عزت مخشی۔

یہ بادشاہ جس نے خواب دیکھاریان بن ولید بن ثروان بن اراشہ بن فاران بن عمر وہن عملاق بن لاوذ بن سام بن نو تح ہیں۔

اٹل کتاب کہتے ہیں کہ باوشاہ نے خواب یوں دیکھا تھا کہ یہ ایک نہر کے کنارے کھڑا ہے اس میں سے سات موٹی گائیں نکلیں وہ موٹی گائیں نکلیں دوباری نمات دبلی گائیں نکلیں وہ بھی پہلی گائیں کھر دوباری سات دبلی گائیں نکلیں وہ بھی پہلی گائیوں کے طرف متوجہ ہو ئیں اور انکو کھا آئیں۔بادشاہ گھبر اکر اٹھا۔اور پھر سوگیا، پھر دوسر اخواب دیکھا کہ ایک بالی میں سات سنر سٹے ہیں،اور دوسر وبالی میں سات خشک سٹے تو یہ سات خشک ان کوجو ترو تازہ سنر سٹے کھا گئے تو یہ پھر گھبر اکر مدار ہوا۔

جب اس نے یہ قصہ اپنی قوم اور سر داروں کو بتایا تو کوئی بھی اس کی صحیح تعبیر نہ دے سکا بلحہ کہنے گئے یہ تو ملے جلے مشکل سے خواب ہیں ہم ان کی تعبیر نہیں دے سکتے اور ہو سکتا ہے کہ ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہ ہو تواس وقت وہ محض جو دو قید یوں میں ایک رہائی یا گیا تھا۔ جس کو حضر ت یوسٹ نے اپنے بادشاہ کے پاس ان کا ذکر کرنے کو کہا تھا اور دہ اب سے کہ اس سے ناواقف ہوئے و درکے انتہ تحکمت اللی کے مطابق تھا، تو اس نے بادشاہ کا خواب سا اور لوگوں کے اس سے ناواقف ہوئے و رکے انتہ حضرت یوسٹ کا معاملہ یاد آئیا، اس کو قرآن نے فرمایا: اور کہا اس شخص نے جواں دنوں میں سے نجات یا گیا تھ

ك يوسف ١٩٣٣ تا ١٩٨٩

اوراس کویادآگیااورایک مدت بعداس کویادآیا به مدت چند سالوں پر محیط تھی اور عکر مداین اسحاق، ضحاک کے نزدیک لفظ اسی طرح ہے جس طرح عام پڑھا جا تا ہے بعنی بعد امد کیکن انھوں نے اس کے معنی مراد لئے ہیں نسیان (بھولنا) یعنی بھولنے کے بعد اس کویادآیا، اور مجابد نشول کو میم کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، بعد اسکویادآیا، جیسے کہا جاتا ہے امد الرجل آدمی بھولئے کے بعد اسکویادآیا، جیسے کہا جاتا ہے امد الرجل آدمی بھول گیا، شاعر کہتا ہے۔

امهت و محنت لانسى حدیثا كداك الدهر یزری بالعقول میں بھول گیا جبکہ میں بھولا نہیں کرتا تھا اسی طرح زمانہ عقل پر مصائب ڈالتا ہے

توالغرض اس آدمی کو جیسے ہی یاد آیا اس نے کہا: میں تم کو (پوچھ کر) اس کی تاویل و تعبیر بتا تا ہوں اہذا مجھے کو سف کے پاس آیا اور کہاا ہے سیجے یوسف ہمیں سات موٹی گائیوں کے متعلق بتا جن کوسات کمزور گائیں کھار ہی ہیں اور ان سات سنز پتوں کے بارے میں (جس کو کھانے والے) دوسرے سات خشک ہے ہیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور بتاؤں اور بیآب کے علم وقدر کو جانیں۔

اوراہل کتاب کے نزدیک واقعہ یوں ہے کہ بادشاہ کو جب ساتی نے کہا توبادشاہ نے کہا کہ اس کومیر ہے پاس لاؤ پھر یوسف لائے گئے تو خو دبادشاہ کے سامنے خواب کی تعبیر دی ، بیبالکل غلط ہے اور درست یہی ہے جو قرآن میں ہے کہ ساتی نے پوچھ کر تفییر بتائی تھی نہ کہ یوسف نے خود آگر بتائی وہ ان جابلوں اور بے و قوف کے جھوٹ وافتراء میں سے ہے۔

تو حضرت یوسٹ کے پاس جب ساقی آیا توآپ نے بغیر کسی تاخیر وشر الط کے فوراً اپنے علم کے مطابق تعبیر۔ بتادی نہ ہی رہائی کی شرط لگائی نہ کسی اور چیز کی۔

بلعہ صیح صیح تعبیر بتادی کہ پہلے سات سال فراوانی اور غلے کی وافر مقدار والے ہوں گے پھر سات خشک اور قحط زدہ سال ہوں گے پھر ان سات خشک سالوں کے بعد ایپ ایباسال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی یعنی لوگوں کو ترو تازگی غلہ کی فراوانی اور ہر چیز کھلی دستیاب ہو جائے گی اور اس سال میں اتن ہر کت ہوگی کہ لوگ پھلوں کارس نچوڑیں گے یعنی گنا، انگور تل اور زیتون وغیرہ وغیرہ کااس طرح حضرت یوسف ہوگی کہ لوگ پھلوں کارس نچوڑیں گے بعنی گنا، انگور تل اور زیتون وغیرہ واس طرح حضرت یوسف نے تعبیر بھی بتادی اور صرف بتائی نہیں بلعہ اس سے نجات و خلاصی اور آسانی کا طریقہ بھی بتادیا، کہ ترو تازگ کے سالوں میں کیا؟ اور ان پہلے جمع کئے ذخیر سے سے احتیاط و قناعت کے سالوں میں کیا تر دہر کر و۔

اوراس مقام پر حضرت یوسف کی کمال عقل اور دانائی خوب داختے ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا گندم کے دانوں کوان کے سٹوں میں رکھ چھوڑو ( تاکہ ) یہ خراب نہ ہوں اوران کو کوئی حشر ات الارض نہ کھائیں۔ آگے اللہ تارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(یہ تعبیر س کر)باد شاہ نے تھم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ،جب قاصدان کے پاس گیا توآپ نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤاور ان ہے یو چھو کہ ان عور توں کا کیا حال (اور اصل حقیقت و ماجر ۱) ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے بے شک میر ارب ان کے مکروں سے خوف واقف ہے۔

(باد شاہ نے عور توں سے) یو جھا کہ بھلااس وقت کیا ہوا تھاجب تم نے یوسف کواپنی طرف ماکل کرنا جا تھا؟(سب)ولائٹھیں ماشاء ابلد(اور کچھ نہیں ملحہ)ہم نے اس میں کو کی بر ائی نہیں جانی عزیز کی ہیوی نے کہ اب تی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے (لہذا سنواصل یہ ہے کہ ) میں نے اس کواپنی طرف ماکل کرناچا باتھا اور وہ ب شک سیاہ، (پوسف نے کہا کہ میں نے) یہ بات اس لئے (پوچھی ہے) تاکہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی بیٹھ پیچھے اس کی (امانت میں) خیانت نہیں کی ہے اور خدا خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا، اور میں اینے آپ کویاک صاف نہیں کتا کیونکہ نفس (امارہ انسان کو)برائی ہی سکھا تار ہتا ہے مگر ہیہ کہ میرایرورد گاررخم کرے بے شک میرایرورد گار بخشنے والا مهربان ہے۔ لم جب باد شاہ کو حضرت پوسف کے کمال علم اور تمام عقل اور کامل رائے اور درست فهم کا اندازه ہوا توباد شاہ نے عقیدت و نیاز مندی کیساتھ يوسف كي ربائي كالحكم دياتاكه اس كواييخ مقربين اور خواص مين شامل كرلياجائ كيكن جب قاصديه پيغام ربائي لے كر حضرت يوسف كى خدمت ميں پہنچا تو حضرت يوسف نے چاہا كه تب تك نه تكليل اور رہائى قبول نه کریں گے جب تک کہ ہر ایک پر ظاہر نہ ہو جائے کہ یہ حبس بے جاطلم وستم پر مبنی تھااوران کادامن اس گناہ سے پاک صاف ہے، جس کی طرف لوگ آپ کو منسوب کرتے ہیں ، اس وجہ سے فرمایا: اسے بادشاہ کے پاس واپس جاؤاوران سے یو چھو کہ ان عور توں کا کیا ماجرااور اصل قصہ ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے بے شک میرا آ قاان کے مرول کو خوب جانے والا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف کی مرادآ تاہے اپنے عزیز مصر تھے کہ وہ ان عور توں کے مکر خوب جانتاہے کہ میں کیسے سختی اور احتیاط ہے ان عور توں کے جال ہے محار ہاجب انھوں نے مجھے اس امریر اکسایا تھا جو میرے لئے کسی طرح بھی مناسب اور لا ئق نہیں تھا،لبذااے قاصدایے بادشاہ کو کہو کہ وہ پہلے ان عور تول ہے اس کی تحقیق کرے۔ توجب عورتوں سے اس معاملے کے متعلق یوچھا گیا تو انھوں نے اعتراف کرلیاجو حقیقت تھی اس کو ظام کردیااور کماماشاء اللہ کہ بات یمی ہے کہ ہم نے پوسف پر کوئی برائی نہیں جاتی دیکھی۔

تواس وقت زلیخانے بھی کہ دیااب تو ظاہر ہو ہی گیاہے لہذا( سنو) کہ میں نے ہی اس کواپنی طرف ماکل کیا تھااور اس نے مجھے بالکل کوئی غلط ارادے سے نہیں بھانیااوروہ محبوس ظلم دستم کے تحت ہوااور جھوٹ اور افتر اع ہوا ہے۔

پھرآگے حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے عور تول سے یہ جو معلوم کروایا ہے تاکہ عزیر مصر جان

لے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کے اہل میں کوئی خیانت نہیں کی لیکن بھن یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ
یہ کلام ذلیخا کا ہے کہ میں نے بات اس لئے بتائی ہے تاکہ عزیز مصر میر اشوہر جان لے کہ میں نے حقیقت میں
اس سے کوئی خیانت نہیں کی اگرچہ میری طرف سے کو شش ہوئی تھی لیکن معاملہ بالکل پاک صاف رہا۔
اور اس دو سرے مطلب کو لینازیادہ صبح معلوم ہو تا ہے اور قرینہ بھی اس کی تائید کر تا ہے (کیونکہ آگے
بھی ذلیخاکی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا جیسے کہ میں
کامیاب نہ ہوسکی )اور یہی مطلب مفسرین کا پہندیدہ ہے جبکہ مفسرائن جریراور ائن ابی حاتم نے صرف پہلے ہی۔
کامیاب نہ ہوسکی )اور یہی مطلب مفسرین کا پہندیدہ ہے جبکہ مفسرائن جریراور ائن ابی حاتم نے صرف پہلے ہی۔

ك يوسف ٥٠ تا ٥٣

www.islamicbulletin.com

کو نقل کیاہے۔

آگے خوداللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

بادشاہ نے تھم دیاکہ اسے میر بے پاس لاؤمیں اس کو اپناصاحب خاص بناؤں گا، پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہ کہا آج تم ہمارے ہاں صاحب منز لت (اور) صاحب اعتاد ہو، (یوسف نے) کما مجھے اس ملک کے خرائن پر مقرر کر دو کیو نکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف (بھی) ہوں، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک (مصر) میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے جے رہے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لاتے اور ڈرتے رہے ان کے لئے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ له جب بادشاہ کے روبر ویوسف کی برات و پاکیزگی ظاہر ہوگئی تو تھم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤاس کو میں اپنے لئے قاص کر لوں اور اس کو اپنے خواص میں شامل کر لوں اور دولت و حکومت میں کا اس کو براہنادوں۔

اورا پنے حاشیہ بر داروں میں اس کو رکھ لوں پھروہ آئے اور بادشاہ سے گفتگو ہوئی تو اور شان عظمت ظاہر ہوئی جس پر بادشاہ نے کہ آئے سے آپ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے اور عزت والے ہیں حضرت یوسف نے جواب دیا،اے (بادشاہ) مجھے مملکت کے خزائن پر مقرر کر دومیں حفاظت کرنے والا ہوں

اوراس کو جاننے والا ہوں،آپ نے اموریت المال کی گرانی اور حفاظت مانگا کیو نکہ آپ کو پہتہ تھا کہ آنے والے سر سبز و ترو تازہ زمانے کے بعد سات سال تک قحط و فاقہ کشی کی قربت پہنچے گی، توبیاس زمانے میں ایسے کام سر انجام دے سکتے ہیں جن سے اللہ کو خوب راضی کرلیں اور مخلوق کو عقل اور دانائی سے ان کیلئے سمولتیں اور فاقے سے چاؤگا اہتمام کریں اس کے لئے کہا میں حفاظت دار ہوں لیعنی خوب حفاظت کر سکتا ہوں اور امانت دار ہوں اور اس کام سے واقف کار ہوں کہ کس کس طرح یہ کھن زمانہ بسر کرایا جائے۔

اس بات سے ولایت والارت و حکومت طلی کے سوال کاجواز معلوم ہوجاتا ہے کہ کس مخص کے لئے ہیہ طلب کرنا جائز ہے۔ طلب کرنا جائز ہے۔

اہل کتاب کے ہاں ہے کہ بھرباد شاہ نے حضرت یوسٹ کی بہت ہی تعظیم کی اور ان کو تمام روئے مملکت پر مقرر کر دیااور اپنی انگو تھی (جوبطور مبر کام کے لئے تھی) حضرت یوسٹ کے سپر دکر دی اور عمدہ لباس پہنایا اور گلے میں ہار ڈالا اور اپنی دوسری خاص سواری پر ان کو سوار کیااور ان کے سامنے کہاآپ ہی مالک اور حاکم ہیں، میں آپ سے صرف کرسی کے علاوہ کسی چزمیں ہوا نہیں ہوا۔

اہل کتاب کہتے ہیں اس وقت آپ کی عمر تنیں سال تھی اور بادشاہ نے آپ کی ایک بہت عظمت والی عورت سے شادی کر ادی تھی اور لغلبی کہتے ہیں بادشاہ نے قطفیر عزیر مصر کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر آپ کو اس کی جگہ رکھ لیا تھا اور ایک قول ہے کہ جب قطفیر مرگیا تو بادشاہ نے زیخا سے آپ کی شادی کر ادی اور یوسف نے زیخا کو پھر بھی کنواری ہی پایا کیونکہ عزیز مصر عور تول کے قریب نہ جاتا تھا۔

تیمر زینا کے مال حضرت پوسف سے دولڑ کے افرایم اور منسااور حضرت پوسف نے ملک مضر کو خوب

ا، توسف ١٥٥ تا ١٥٥

تقعص الانبياءار دو \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٨٨

www.islamicbulletin.com

مضبوط كرديالور عدل وانصاف كالهوراه بنادياب

اور حکایت کی گئی ہے کہ جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ کے پاس آئے تب ان کی عمر تمیں سال تھی اور بادشاہ نے ان کے سے سان کی عمر تمیں سال تھی اور بادشاہ نے ان سے ستر زبانوں میں بات چیت کی اور حضرت یوسف نے ہر زبان میں ان کو جواب دیا تو بادشاہ کو ان کی نوعمر کی کے باوجو داس کمال پر بہت حیرت ہوئی، (بلحہ یمال غور کا مقام ہے کہ حضرت یوسف کے ستر زبانوں کے جانے پر تعجب شیں ہے بلحہ بادشاہ کے ان زبانوں کے جانے پر ہے کیو تکہ حضرت یوسف تو پیغیبر تھے، بطور معجزے کہ ان کو خداکی طرف سے لیافت حاصل تھی)

اورائلد تعالی نے فرمایا کہ اوراس طرح ہم نے یوسف کو مصر میں ٹھکانادیا کہ جمال چاہے پھرے، یعنی پہلے تو قیدوبند کی صعوبتیں پر داشت کیس پھر اللہ نے ان کوعزت کے مقام کے ساتھ کھلی آزادی دیدی۔

اور فرمایا کہ بیداللہ کی طرف ہے مومنین و محسنین کا اجر ہے اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کا اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور محد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مصر کاباد شاہ ریان بن ولید حضرت یوسف کے ہاتھوں مشرف باسلام ہوگیا تھا۔

سی نے کہاہے

وراء مصیق المحوف منسع الامن واول مفروح به غایة المحزن اور خوف کی تنگی کے بعد امن کی فراخی ہے اور خوشی سے سر شار شخص پہلے انتائی حزن و ملال سے دوجار و تاہے۔

فلاتياً سن فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن

پس ہر گر مایوس ور نجیدہ نہ ہو کیو نکہ اللہ نے یوسٹ کو جیل سے خلاصی کے بعد ہی ملک مصر کے خزانوں کا مالک بیایا تھا۔

اب قصے کے اہم رخ کی طرف اللہ تعالی اپنا خطاب فرماتے ہیں۔

فرمان باری ہے:

اور یوسف کے بھائی (کنعان سے مصر میں غلہ خرید نے کے لئے)آئے تو یوسف کے پاس گئے تو (یوسف نے)ان کو بچپان لیاور (لیکن) وہ ان کو نہ بچپان سکے ، جب یوسف نے ان کے لئے ان کاسامان تیار کر دیا تو کہا کہ (پُھر آؤ تو) جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میر ہے پاس لانا ، کیاتم نہیں و یکھنے کہ میں ماپ بھی پوری پوری ویتا ہوں اور مہمان واری بھی خوب کرتا ہوں اور اگر تم اسے میر سے پاس نہ لائے تو نہ تمہیں میر ہے بال سے غلہ ملے گاور نہ تم میر بے پاس بی آسکو گے ، انھوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے نذکرہ کریں گے اور ہم (بید کام) کر کے رہیں گے ، اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کاس مایہ (یعنی غلے کی قیمت) ان کے کووئ میں رکھ دو ، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اٹل وعیال میں جائیں تو اسے بہچان لیں غلے کی قیمت اس کے ہو رہاں آئیں ۔ ا

اللہ تعالی حضرت یوسف کے بھائیوں کے مصر شہرآنے کی خبر دے رہے ہیں جو غلیہ کی طلب میں یہاں

آئے تھے اور یہ بب آئے تھے جب قط کے سال آگئے تھے اور اس قحط و فاقہ نے تمام شہر وں اور انسانوں کو دھانپ لیا تھا، اور حضرت یوسف اس عرصے میں مصر کے علاقوں کے دین و نیادونوں میں حاکم تھے، تو یہ بھائی اسی غرض سے حضرت یوسف کے پاس چلے آئے اور حضرت یوسف نے توان کو پہچان لیالیکن بھائی ان کو نہ پہچان سے کیونکہ ان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف اس مر جے و عظمت تک رسائی کرسکتے ہیں اس وجہ سے بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے اور اہل کتاب کے ہال ہے کہ بر ادر ان جب آئے توانھوں نے یوسف کو سجدہ کیا پھر حضرت یوسف نے ان کو جان لیالیکن آپ نے کوشش کی کہ بیانہ بہچان سکیں لہذا اس وجہ سے ان کے ساتھ تختی ہے ہم کلام ہوئے اور فرمایا: تم لوگ جاسوس ہو تم اس لئے آئے ہو کہ تم ہمارے علاقے کی اچھائی اور مال و غیرہ حاصل کر لو، بھا ئیول نے کہا اللہ کی پناہ ہم صرف اس غرض سے آئے ہیں کہ ہماری قوم بھوک اور مشقت سے دوچار ہوگئ ہے توان کے لئے غلہ لے آئیں، اور ہم سب کتعان میں ایک ہا گیا اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ ہمارے والد مکرم ایک باپ کی اوالاد ہیں اور ہم بارہ افراد تھے پھر ہم میں ایک چلاگیا اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ ہمارے والد مکرم کے باس ہے، تو حضرت یوسف نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے معاطی میں جانج پڑتال کروں گا۔

اوراہل کتاب کے نزدیک یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو تنین دن تک محبوس کھا پھر ان کو نکالا اور جب سب کوواپس کرنے گئے تو صرف شمعون کو اپنے پاس بطور ضانت کے رکھ لیا تاکہ دوسرے بھائی چھوٹے بینامین کوواپس ضرور لائیس (کیونکہ یہ ان کے حقیقی چھوٹے بھائی تھے)

اوران کے اس بات بیان کرنے میں کہیں گہیں شک کاامکان ہے باعد غلطی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں: پھر جب یوسف نے ان کو معروف طریقے سے غلہ دیدیا یعنی ہر ایک کو اونٹ لاد کر دیا تو کہا میرے پاس تمہارے باپ کی طرف سے دوسر ہے بھائی (بحیامین) کو لے آنا؟ اور پہلے حضرت یوسف ان سے ان کی حالت اور گھر کے افراد وغیرہ کے بارے میں سوال کر چکے تھے جس پر انھوں نے کہا تھا کہ ہم بارہ افراد تھے پھر ہم میں سے ایک چلا گیا اور باپ کی طرف سے ایک حقیقی بھائی رہ گیا تو پھر حضرت یوسف بارہ افراد تھے پھر ہم میں سے ایک چلا گیا اور باپ کی طرف سے ایک حقیقی بھائی رہ گیا تو پھر حضرت یوسف بے ان کو فرمایا تھا جب تم آئندہ سال آو تو اس کو بھی لے آنا۔

اور پھراس پراکسایااور فروایا: کیاتم دیکھتے نہیں ہوکہ میں ناپ پورادیتا ہوں اور میں مہمانوں کی بھی خاطر مدارت کر تا ہوں، جس طرح کہ تمہارے ساتھ میں نے حسن سلوک کیااور مہمانی کی اس کے بعد حضرت یوسف ان کودھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم اس کونہ لائے توغلہ نہ ملے گا ، بلعہ میرے پاس بھی مت آنا۔

حضرت یوسف کے بھائیوں نے جواب دیا : کہنے گئے ہم اس کے متعلق اس کے باپ کوآمادہ کریں گے بینی کوشش کریں گے کہ ان کوا پنے ساتھ لےآئیں اور اس کواس پر راضی کرلیں پھر کمااور ہم یہ کرلیں گے بعنی ضرور لے کرآئیں گے۔ پھر حضرت یوسفٹ نے خاد موں کو حفیۃ حکم دیا کہ جو پچھ یہ لوگ بطور ہم مایہ اور قیمت کے لائے ہیں اس کو واپس انمی کے غلے میں رکھ دولیکن ان کو پنہ نہ چلے فرمایا شایدوہ اس کو جان کیں اور جب اپنے گھر لو گیس تو واپس بھی آئیں ، بعض حضرات فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس قیمت کو واپس جا کر اپنے ہی غلوں میں دیکھیں گے تو واپس دینے کے لے مصر آئیں گے یہ حضرت یوسفٹ کا مطلب تھااور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یوسفٹ نے یہ خیال فرمایا تھا کہ شایدان کے پاس دوبارہ واپس آنے

کے لئے پینے سامان نہ ہو تو یہ سامان ان کو واپس دیدہ تاکہ دوبارہ آنے میں ان کو مدد ملے اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسٹ کو بر انگا کہ بھائیوں سے غلے کے پینے لیس اور ان کا یہ سرمایہ پیسہ کیا چیز تھی ؟ مفسرین کے گئ اقوال ہیں جن کا ذکر آتا ہے ، اہل کتاب کے نزدیک تو وہ چاندی کے گئڑے تھے اور یہ زیادہ مناسب لگتا ہے۔ واللہ اعلم

آگے اللہ تارک و تعالی قصے کوبیان فرماتے ہیں۔

پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے کہنے لگے کہ اباجب تک ہم بیامین کونہ لے جاکیں گے ہمارے لئے غلہ روک دیا گیا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(یعقوب نے) کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں تمہاراایے ہی اعتبار کرلوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ ہس خداہی بہر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رخم کرنے والا ہے اور جب انھول نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کردیا گیا ہے کئے گے کہ بابہمیں اور کیا چاہئے یہ ہماری پونچی بھی ہمیں واپس کردی گئی ہے اب ہم اپنے الل وعیال کے لئے بھر غلہ لائیس گے یہ غلہ تھوڑا ہے (یعقوب نے) کہا جب تک تم مجھے خدا کا عمد نہ دو کہ اس کو میر بے پاس لے آؤگے ، میں اسے ہر گز تمہارے ساتھ نہیں بھجوں گا، مگریہ کہ تم روک لئے جاؤجب انھوں نے اس (والد) کو اپنا عمد دیدیا تو (یعقوب نے) کہاجو تول و قرار ہم کررہے ہیں خدا اس کا ضامن ہے اور کہا ہے بیٹے والیہ ہی ورواز دے سے داخل نہ ہو نابلتہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہو ناور ہی خدا ہو ایس کے ناور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے تو جہاں جہاں سے ہوں اور اہل تو کل کو اس جہاں جہاں ہم کو درا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش باپ نے ان کو کہا تھا تھوں کے دل کی خواہش باپ نے ان کو کہا تھا تھا، لیکن آکٹر سے بھی جوانھوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے، کیو نکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن آکٹر سے داخل نہ بین جانے۔

ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بھائیوں کا حال بتایا ہے کہ یوسٹ کے پاس سے واپس جاکر والد کے ساتھ کیابات چیت ہوئی جس میں سے یہ بھی تھی کہ ہم سے آئندہ کے لئے غلہ روک دیا گیا ہے اگر ہم بھائی کونے کے رائیں اور اگر آپ بھائی کولے جانے دیں گے توہم کو بھی غلہ ملے گا۔'

اور فرمایا : کہ جب انھوں نے اپنے سامان کو کھولا تو اپنے سامان کو واپس کیاپایا تو کہنے گئے اے باپ اور ہم کو کیا کیا چاہئے یہ ہمار اسامان بھی واپس کر دیا گیا ہے ،لہذا ہم ایسے سخی باد شاہ کے پاس دوبارہ بھی آئندہ غلہ لینے ضرور جائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور زیادہ غلہ لائیں گے۔

یہ غلہ تو تھوڑا ہے بعنی اس بھائی کی تھی پوری کریں گے جبکہ حضرت یعقوبًا پنے بیمیامین کوسا تھ تھیجنے میں بہت پس و پیش سے کام لے رہے تھے کیو تکہ یہ ان کے لئے یوسف کی جگہہ تھے اور یوسف کی تسلی اس سے حاصل ہوتی تھی اور اس وجہ سے بیٹوں کو کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہر گزنہ تھیجوں گاجب تک تم اس بات کا عہد نہ دو کہ تم اس کو میرے پاس واپس ضرور لاؤ گے ہاں مگریہ کہ روک دیا جائے بعنی تم تمام اس کے لائے

قصم الإنهاءان و \_\_\_\_\_\_\_

سے عاجز ہو جاؤ توالگ بات ہے لہذاسب بھا ئیوں نے باپ کو مضبوط عہد و پیان دیا تو پھر یعقوب نے فرمایا اللہ اس پر جو ہم قول و قرار کر رہے ہیں و کیل وضامن ہے۔

حضرت یعقوب نے ان سے عمد و قرار کو مضبوط کر لیااور اپنی جانب سے اپنے پیچ کی حفاظت کے لئے احتیاطی پہلوبرت لیا جبکہ قدرت کو حذروا حتیاط روک نہیں سکتی اور فاقہ و قبط کی وجہ سے آگر ان کو بنیامین جھیجنے کی حاجت نہ ہوتی تو اپنے پیارے بیٹے کو بھیجے ، کیکن تقدیر کا کام ہو کر رہتا ہے اور رب تعالی جو چاہتے ہیں کی حاجت میں اور جو چاہتے ہیں وہی حکمت وعلم والا ہے۔

پھر حفرت یعقوب بیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ایک ہی دروازے سے شریمی داخل نہ ہو تابعہ جداجدا دروازوں سے داخل ہوتا، محمد ابن کعب، ابن عباس، ضحاک، سدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے یہ حکم اس لئے دیا تھا تاکہ ان کو کسی کی ہری نظر نہ لگ جائے کیونکہ سب بھائی حسن صور توں والے اور عمدہ ایجھ جسم والے سے اور ایر اہیم نحی فرماتے ہیں اس وجہ سے حکم دیا تھاکہ تاکہ جداجدا ہوں توایک طرح سے یوسف کو شاید کہیں دکھے لیس بیاس کا کوئی نشان پالیں، اور پہلا مطلب زیادہ صحیح ہے جس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ شاید کہیں دکھے لیس بیاس کا کوئی نشان پالیں، اور پہلا مطلب زیادہ صحیح ہے جس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جب دہ وہ اپنے بیاس کی مطابق داخل ہوئے تواللہ کی نقد ہر سے ان کو کوئی چیز چانے والی نہیں تھی گر وہ یعقوب کے دل میں ایک بات تھی، جس کو انھوں نے پوراکر لیالور بے شک وہ علم والے تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانے توان دونول باتوں سے بھی ہی معلوم ہو تا ہے کہ پہلا مطلب زیادہ صحیح ہے۔ دیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانے توان دونول باتوں سے بھی ہی معلوم ہو تا ہے کہ پہلا مطلب زیادہ صحیح ہے۔ اور اہل کتاب محلی نہی جائے اپنے بیٹوں کے ہاتھ پتے، وار اہل کتاب محلی نہیں جھے تھے۔ اور اہل کتاب محلی نہیں جائے تھا تھے تھے۔ اور اہل کتاب محلی نہیں جھے تھے۔ اور اہل کتاب محلی نہیں جھے تھے۔ اور دیا بی تھو بے در جم کے جائے اپنے بیٹوں کے ہاتھ پتے، اور دائل کتاب محلی نہیں جھے تھے۔

آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پنچے تو (یوسف نے) اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہار ابھائی ہوں توجویہ سلوک (ہمارے ساتھ) کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کر تا۔

پھر جب ان کاسامات تیار کر دیا تواہے بھائی کے کجاوے میں پانی پننے کابر تن رکھ دیا پھر (وہ جب آبادی سے باہر نکل گئے تو)ایک پکار نے والے نے آواز دی قافلے والو تم تو چور ہو، وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گئے تہماری کیا چیز گم ہو گئے ہے وہ یو کے کہ بادشاہ کے پانی پینے کابر تن کھو گیا ہے اور جو اس کو لے آئے اس کے لئے ایک بار اونٹ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں وہ کہنے گئے کہ خدا کی قتم تم کو معلوم ہے کہ ہم ملک میں اس لئے نہیں آئے کہ فساد کر میں اور نہ ہم چوری کرتے ہیں تو یو لے آگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا مزاہے ؟ کہنے لئے جس کے کجاوے میں نکلے وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ، ہم ظالموں کو میں مزادیا کرتے ہیں پھر اپنے ہمائی کے کجاوے میں سے اس کو نکال کھائی کے کجاوے میں سے اس کو نکال لیا، اس طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی (ور نہ) بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ خدا کی مشیت کے سوالی، اس طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی (ور نہ) بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ خدا کی مشیت کے سوالی ہو تھی کی ہے تو اس کے کھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے تو اس کے کھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے تواس کے کھائی نے بھی پہلے چوری کی وال برجہ کر ہے ، (بر ادر ان یوسف نے ) کہااگر اس نے چوری کی ہے تواس کے کھائی نے بھی پہلے چوری کی

تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے ول میں مخفی رکھااور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا (اور دل میں) کہا کہ تم ہوے بد قماش ہو اور جو تم ہیان کرتے ہو خدااس کو خوب جانتا ہے وہ کئے لگے اے عزیز اس کے والد بہت ہوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کی جگہ ہم میں ہے کسی کور کھ لیج ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں، (یوسف نے) کہا خدا کی بناہ ہو کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز یائی ہے اس کے سواکسی اور کو کیڑلیس ایساکریں تو ہم بے انصاف ہیں۔ ل

اللہ تعالیٰ بھائیوں کے بینامین کولے کر جانے کو بیان فرماتے ہیں کہ یوسف نے ان کواینے پاس ٹھ کانہ دیااور اس کواصل راز کی خبر دیدی که وه اس کابھائی ہے اور پھر اس کو چھیانے کا کمااور تسلی دی کہ وہ جو سلوک کرتے ہیں اس سے بدول نہ ہو، چھر حضرت بوسٹ ان کویاس رکھ لینے کی ترکیب کرتے ہیں اور اس کے پیش نظر پہلے توبیامین کوان کے پاس چھوڑو یتے ہیں اور اپنے خدام کو خود تھم دیتے ہیں کہ کہ ہمارا پالہ ان کے کجاوے میں رکھ دوجس کے ساتھ یانی پیتے تھے، توانھوں نے بعیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا چرجب وہ یلے گئے تو جاکر پکارا کہ تم چور ہو اوربادشاہ کا پیالہ چوری کرلیاہے اور جولوٹائے گااس کوایک اونٹ غلہ اور فے گااور منادی خوداس کا ضامن بنا تو تمام بھائی اس منادی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو خبر دی اور اپنی ، برانع آبیان کی کمااللہ کی قتم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مجانے کے لئے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں، (بعنی تم کو پیۃ ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی پھر بھی تم تہمت لگاتے ہواس پر انھوں نے یو چھا کہ اچھااگر پالہ نکل آئے تو کیاسزاہے اس کی ؟ بھائیوں نے کہاجس کے پاس سے نکلے وہی رکھ لیاجائےوہ آدمی اس کا بدلہ ہے ہمای طرح ظالموں کا فیصلہ کرتے ہیں اور بیران کے باپ یعقوب کی شریعت تھی کہ چور کو چوری شدہ کے مالک کو سونپ دیا جائے، اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر انھوں نے اینے بھائی کے سامان سے سلے دوسروں سے ابتداکی پھراہے بھائی (بنیامین) کے سامان سے تکال لیااور بیا تحرییں اس لئے دیکھا تاکہ تھمت ند لگے اور بھائیوں کو بالکل شک شبہ نہ ہو پھر اللہ نے فرمایا ہم نے پوسف کو اس طرح تدبیر سکھائی ورنہ وہ (اینے) قانون کے مطابق اس کوند لے سکتے تھے یعنی اگر بھائی خود ہی نہ کہتے کہ جو چور ہووہی بدلا ہے تو پھر یوسف بنیامین کونہ لے سکتے کیونکہ یہ مصر کے قانون کے خلاف تھا،اللہ فرماتے ہیں مگر جواللہ جا ہے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں در جات بلند کرتے ہیں ( یعنی علم میں )اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔

اوریہ فرمایا کیونکہ حضرت یوسف ان تمام بھائیوں سے زیادہ علم والے تضے اور رائے میں ان سے کامل تھے اور عزم و حوصلے میں پختہ تنے اور انھوں نے جو کیاسب اللہ کے حکم سے کیا تھالہذا کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا اور نیز اس لئے کیونکہ اس پربعد میں بڑے بڑے فوائد مرتب ہونے والے تتے اور اسی طرح مال باپ کا مصر لانا اور ان سے کاآنا ہی اس کی ابتد التھی۔

تو جب بھا ئيوں نے پالے كو بھا كى بنيامين كے سامان سے نكلتے و يكھا توكما أكراس نے چورى كى ہے ہى پہلے اس كے بھائى نے بھى چورى كى تھى، يعنى يوسف نے اس كے بھائى نے بھى چورى كى تھى، يعنى يوسف نے دائي قول ہے كہ ان كى مراد تھى كہ حضرت يوسف نے اس كے بھائى ميں داورائيك قول ہے كہ يہ بچلىن اس داورائيك قول ہے كہ يہ بچلىن

میں اپنی پھوپھی کے پاس تھے تواس نے ان کے کپڑوں میں حضر ت اسحاق کا پڑکا چھپایاتھا تاکہ یہ ان کے پاس رہ جائیں کو کھو لیے تھا ان کو پوسٹ سے بہت محبت تھی توبعد میں نکال کرچوری ثابت کر کے قانون کے مطابق ان کو کھ لیاتھا، اور بھی اقوال ہیں بھرآ گے اللہ نے فرمایا کہ بوسف نے اس بات کو چھپالیا اور وہ یہ تھی جوانھوں نے حد میں کی کہ تم مر ہے کے اعتبار سے بدتر انسان ہو اور جو تم کتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے بعنی یہ بات انھوں نے اپنے دل میں کہی نہ کہ ان کو کہی، اور اس مقام پر بھی پر دباری چھٹم بوشی سے کام لیاجس کی وجہ سے وہ بھی برم بر گئے اور کہا اے عزیز اس کاباب بہت بوڑھا ہے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیس ہم آپ کو احسان کر نے والا سے سمجھتے ہیں، تو یوسف نے کہا اللہ کی بناہ ہو کہ جس کے سامان سے نکا ہے اس کید لے کسی اور کو پکڑ لیں۔ پھر تو ہم خالم ہوں گے یہ ہم نمیں کر سکتے اور ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔

اہل کتاب کتے ہیں کہ یوسف نے اس وقت ان کو اپنی معرفت کروادی تھی لیکن یہ غلط ہے وہ بات صحیح ملیں سمجھ سکے ہیں۔ نہیں سمجھ سکے ہیں۔

آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔

جدوہ اس سے نامید ہو گے توالگ ہو کر صلاح کرنے لگے، سب سے بوے نے کماکیاتم نہیں جانتے کہ تمہارے والدنے تم سے خدا کاعمد لیا تھا اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے تھم نہ دیں گے میں تواس جگہ سے ملنے کا نہیں یا پھر خدا میر ہے لئے کوئی اور تدبیر کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد کے پاس جاؤاور کہو کہ اباآپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے اپنی دانست کے مطابق آپ سے (اس کے واپس لانے کا) عبد کیا تھااور ہم غیب کو (جانے)اور یادر کھنے والے نہیں ہیں،اور جس سستی میں ہم تھے(مصر)اور جس قافلے میں آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجے اور ہم بالکل سے ہیں۔ (انھوں نے جب بیات یعقوب کو کمی تو کما) بلعہ تمارے دلوں نےبات بیالی ہے توصیر ہی بہتر ہے غجب نہیں کہ خداسب کو میرے پاس لادے بے شک وہ دانا حکمت والا ہے۔ اور پھر يعقوب ان كے ياس سے چلے كئے اور كماہاے افسوس بوسف (بائے افسوس) اور رنج والم ميں ان كى آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کادل غم زدہ ہور ہاتھا۔ بیٹے کہنے لگے واللہ آپاگریوسف کواسی طرح یاد کرتے رہیں گے تویا تو پیمار ہو جائیں گے یا جان دیدیں گے۔ کہامیں تواینے عم واندوہ کا اظہار خداہے کر تا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ یا تیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔اے ہیمو (یوں کرو کہ ایک دفعہ) پھر جاؤاور یوسف اور اسکے مھائی کو تلاش کرواور خدائی رحت سے ناامیدنہ ہو کیونکہ خدائی رحت سے ناامید کافراوگ ہوتے ہیں ا الله تبارک و تعالی انکے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ جب وہ نبیابین کے حصول میں مایوس ہو گئے توجد امو کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے توسب سے بڑے یعنی روبیل نے کہا کیاتم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والدیے تم ہے اللہ کاعمد لیا تھا۔ کہ تم میر نے آس نبیامین کوواپیں ضرور لاؤ گے تم نے وعدے کی مخالفت کر لی ہاورتم نے اس میں بھی قصور کر لیا جیسے تم نے پہلے یوسف کے متعلق کیا تھا۔ لہذا میرے پاس تو کوئی صورت

له يوسف ۸۰ تا ۸۷ .

www.islamicbulletin.com

سیں ہے کہ میں والد کو منہ دکھاوں۔ بس میں اس زمین سے لگار ہوں گا یعنی بہیں مقیم رہوں گا حتی کہ والد جھے آنے کی اجازت دیدیں۔ یو اللہ کو فیصلہ فرمادیں کہ مجھے اپنے ہمائی کے والد کے پاس لوٹانے کی قدرت دیدیں۔ یو بے شک وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اہذا تم جاؤاور والد کو کہ دینا کہ تیرے بیٹے نے چوری کرلی تھی جیسا کہ تم کو پہتہ ہے اور ہم نے ہو عمد آپکو دیا تھا تو ہم نے اپنے علم کے مطابق کما تھا اور ہم غیب کے جانے والے سیس ہیں۔ اور مزید تیلی کیلئے آپ قافلے اور اہل مصر سے سوال کرلیں تو یہ بھی بتا کیں گے کہ تیرے بیٹے سے چوری ہو گئی ہے جبکا علم اہل مصر اور قافلے کو بھی ہے۔ اور ہم سے ہیں تو جب انہوں نے جاکر کما تو یعقوب نے کما بلکھ تمہارے دلوں نے بات میں اللہ ہے بی صبر ہی بہتر ہے۔

محد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب یوسٹ کے متعلق اتکی کو تابی پائی گئی تو وہی کلمات اس دفعہ بدیا مین کے متعلق بھی فرما دیے جیسے کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ برائی کابد لہ بعد میں بھی الیی ہی برائی کرنا ہے پھر افسوس میں امید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ سب کو میر بیاس واپس لائے۔ یعنی یوسف بدیا مین روبیل۔ اور اللہ علم و حکمت والا ہے یعنی جا تا ہے کہ جو میر ب ساتھ کڑا وقت ہے اور وہ حکمت والا ہے اور قادر ہے اسکو دور کرنے پر اور پھر حضر ت یعقوب ان سے پیٹھ پھیر کرچل دیے اور زبان زدیہ تھا ہائے افسوس یوسف نے غم نے پر انے غم کو تازہ اور ہر اکر دیا تھا اور جو چنگاری کچھ دئی تھی وہ دورارہ کھر کادی جیسے کہ کی شاعر نے کہا ہے۔

نقل فوءاد حیث شنت من الهوی ماالحب الاللحبیب الاول جمال توجا ہتاہے وہیں تیراول لگ جاتا ہے جبکہ محبت صرف پہلے محبوب کیلئے ہوتی ہے اور دوسر اکتا ہے

پھر اس نے کہا کیا توجس قبر کودیکھے وہیں رونے بیٹھ جائے گا جبکہ تیرے محبوب کی قبر تولوی اور د کاد ک کے در میان ہے

فقلت له ان الاسي يبعث الاسي فقلت له عنى فهذا كله قبر مالك

تومیں نے اسکو کمابے شک ایک غم دوسرے غم کو تازہ کر تاہے پس مجھے چھوڑیہ تمام مالک کی قبریں ہیں۔
اور فرمایا حضرت یعقوب کی آنکھیں جزن سے سفید ہو گئیں۔ یعنی آپ اتناروئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی
رہی پس آپ کے دل میں حزن و ملال اور رنجو غم کا دریا موجزن تھا اپنے بیٹے یوسف پر پھر اسکواور پر ھا دیا بنیا مین
کے فراق نے۔

توجب دوسرے میوں نے آپکے رونے اور غم ومشقت اٹھانے کو دیکھا تور حم اور ترس اور رفت طاری کرتے ہوئے کمااللہ کی قشم آپ تو یوسف کویاد کر کر کے یا تو یسار ہو جائیں گے یابلاک ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کا جسم پکھل جائے گا اور آپکی طاقت چلی جائے گی تواگر آپ اپنی جان پر پچھ رحم کھائیں تو بہت بہتر ہے آپکے

لتے بھی ہمارے لئے بھی۔

جس کے جواب میں حضرت یعقوب فرماتے ہیں۔

میں اپنے رنجو غم کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں ہی کر تا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو ثم نہیں جانتے۔ یعنی میں کسی سے شکوہ و شکایت نہیں کر رہا۔ نہ کسی دوسر ے انسان کو بتارہا ہوں بائے میں اپنے حزن والم کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے علم ہے کہ اللہ ضرور میرے اس غم ور بح اور حزن و ملال کا مدوا فرمائے اور کشادگی کا راستہ کھولے گا اور میں جانتا ہوں کہ میرے گخت جگر نے بچین میں جو خواب جھے سے بیان کیا تھاوہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور ضرور کی ہے کہ میں اور تم اسکو سجدہ کریں گے جیسے اس نے دیکھا تھا۔ اسوجہ سے آپ نے فرمایا میں وہ بچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

پھر کسی خیال کے تحت انگویر انتیختہ کیا اور ابھارا کہ اب بھی پوسف اور اسکے بھائی کو تلاش کر کے لے آو اور اللہ کی ذات سے مایوس مت کرو۔ بے شک اللہ سے مایوس ہونے والے صرف کا فرلوگ ہوتے ہیں۔ یعنی شدت و سختی کے بعد بھی کشادگی و فراخی سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ کیلئے مشکلات سے چھٹکارا دلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔

لى جب وہ يوسف كے پاس گئے تو كہنے كئے كہ اے عزير ہميں اور ہدے اہل وعيال كو بروى تكليف پنجى ہے اور تھوڑاساسر مايد لائے ہيں آپ ہميں (اسكے عوض) پوراغلہ ديجئے اور خير ات يجئے كيونكہ خدا خير ات كرنے والوں كو تواب ديتاہے۔ (يوسف نے) كما مہيں معلوم ہے كہ جب تم نادانى ميں بھنے ہوئے تھے تو تم نے يوسف ہوں كہ يوسف ہوں كہ ساتھ كيا كيا تھا؟۔ تو وہ يولے كيا تم ہى يوسف ہو كہ كما بال ميں ہى يوسف ہوں اور يہ مير انھائى ہے ساتھ كيا كيا تھا؟۔ تو وہ يولے حداكى قتم خداسے ڈر تا اور صبر كرتا ہے تو خدا احسان كرنے والوں كے اجركو ضائع نہيں فرماتا۔ وہ يولے خداكى قتم خدانے تم كو ہم پر فضيات تعشى ہے اور احسان كيا ہے۔ جو شخص خدانى تم كو ہم پر فضيات تعشى ہے اور احسان كرنے والوں كے اجركو ضائع نہيں فرماتا۔ وہ يولے خداكى قتم خدانى تم من اللہ على معاف كرے اور وہ بہت رحم كرنے والا ہے۔ يہ مير اكر يہ لے جاؤاور اسے والد صاحب كے چرہ پر ڈال دودہ بينا ہو جائيں گے اور اينے تمام اہل وعيال كو مير سے پاس لاؤ۔

یمال سے اللہ تبارک و تعالی بھا ئیوں کے حضرت یوسٹ کی خدمت میں لوٹے کو میان فرمارہے ہیں کہ وہاں جا کروہ آپ سے غلہ واناج طلب کرتے ہیں اور اپنیاپ کی حالت زار پر ترس کرتے ہوئے یوسٹ سے بنیا مین کو بطور صدقہ ہی کے طلب کرتے ہیں پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے عزیز ہم کو اور ہما ہال کو تکلیف اور فاقہ کشی کی مصیبت پنجی ہے۔ کیونکہ قحط اور خشک سالی کی وجہ سے فاقے کی نومت آگئ ہے اور اہل وعیال کی کثرت ہے اور ہم غلہ کیلئے پچھ قیمت لائے ہیں جو بہت تھوڑی ہے جس کو قبول نہیں کیا جا تا۔

کہا گیا ہے کہ وہ قیت درہم کی شکل میں تھی اور تھوڑے درہم تھے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خرمااور بن

وغیرہ کے کھل تھے۔ان عبال سے مروی ہے کہ پرانے مال تھے رسیاں وغیرہ۔

کها: پس ہمارے بوجھ پورے کرد بیجے اور ہم پر صدقہ کیجئے ہے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کواچھابدلہ دیتا ہے اور اس سے کیام او ہے کہ صدقہ کس کا کرد بیجئے توالیک قول ہے کہ یہ کھوٹی چیزیں رکھ کر غلہ پوراہھر دیجئے اور ایک قول ہے کہ بینا مین کووا پسی میں ہم پر صدقہ کرد بیجئے ابن جری کا بھی قول ہے اور سفیان بن عمید فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد بیالی پر صدقہ حرام کردیا گیا ہے۔

انن جریر نے اسکور وایت فرمایا ہے۔

تو حضرت یوسفٹ نے جب اکل پونجی دیکھی اور ان سے اپنے اہل کا حالی سنا کہ ہمارے پائی سوائے تھوڑ نے سے مال کے بچھ نہیں رہا تو اپر رحم آگیا اور اپنا تعارف کروادیا اور اپنے پرور دگار کی اجازت سے یہ کیا اور آپ نے اکلی حالت زار پر توجہ دی اور پوچھا! کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان سے تو انھوں نے تعجب کیا اور بھر پور تعجب کیا جبکہ پہلے یہ کئی بار آجا چکے سے اور ان کونہ بچپانا تھا کہ یہ یوسف ہے تو بڑے حرت کے عالم میں پوچھا!

كيا آپ يوسف بين؟

فرایا: بان میں پوسف ہوں اور سے میر اہھائی ہے۔ میں وہی پوسف ہوں جسکے ساتھ تم نے کیا اور جو تم نے کو تاہیاں کی وہ گذر چکی اور کہا ہے میر اہھائی ہے اس سے مراد تاکید تھی کہ یہ میر اوہی بنیا مین بھائی ہے اور حبیہ تھی انکے دونوں ہے متعلق حیلے و کر کے ساتھ کھی انکے دونوں ہے متعلق حیلے و کر کے ساتھ کیے تھے۔ اسی وجہ سے آگے پوسفٹ نے فرمایا ہے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا :۔ اور ہم پر صدقہ کیا اور ہم کو اچھا تھکانہ دیا اور ہماری عز توں کو بلند کیا اور یہ سب ہمارے رب کی اطاعت اور ہمارے صبر کی وجہ سے ہے اور انکی مجب شدید ہے اور انکی ہم پر شفقت اور دعاووں کی وجہ سے ہے۔ بے شک جو تقوی کرے اور صبر کرنے تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو بھائی کہنے لگے۔ خدا کی قشم اللہ نے آپ کو ہم پرتر جے وربرتری وی ہے۔

یعن آپ کووہ فضل دیاہے جو ہم کو نہیں دیااور بے شک ہم خطاکار تھے یعنی جو کچھ ہم نے کیا بہت بر اکیالہذا اب ہم تیرے سامنے ہیں (توآپ بدلہ لے سکتے ہیں؟) فرمایا نہیں آج سے تم پر کوئی عیب وافسوس نہیں۔ یعنی جو تم سے ہواسو ہوا میں کچھ سر زنش نہیں کر تااور پھرآگے کمااللہ تم پر مغفرت فرمائے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔

بعض حفرات نے اس آیت میں لا تعویب علیکہ پروقف کیا ہے اور الیوم سے ابتدا کی ہے یہ قول ضعیف ہے اور پہلا صحیح ہے۔ پھر حضرت یوسف انکو تھم کرتے ہیں کہ میری قمیض والد ماجد کے پاس لے جاؤ جو میرے جسم سے گلی ہے۔ اور انکو والد ماجد کی آتھوں پر ڈال دو تو والد کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور صرف اللہ کے تھم سے لوٹے گی (یہ تو محض ایک سبب ہے) اور یہ انبیاء کے خوارق و مجزات میں سے ہے۔ پھر تھم کیا تمام گھر والے مصر کے شہر میں آجائیں جمال ہر طرح کی بر کتیں ہیں اور فرقت کے بعد ملاپ بھی ہے۔ آئے اللہ تارک و تعالی فرماتے ہیں۔

اور جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا تو الکے والد کنے گئے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بہک گیا ہے تو (سنو) مجھے یوسف کی ہوآر ہی ہے۔ وہ یو لے واللہ آپ ای پرانی غلطی میں (مبتلا) ہیں۔ جب خوش خبری دینے والا آپنی تو کریۃ یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہوگئے (اور بیٹوں سے) کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ؟ بیٹوں نے کہالبا جان ہمارے لئے ہمارے گنا ہوں کی مخفرت کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ؟ بیٹوں نے کہالبا جان ہمارے لئے بخش ما گلوں گا بے شک وہ خشنے والا مہربان ہے۔ ل

علی عبداللدان الی ہذیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو سنا! فرمارہے تھے کہ آیت و لمافصلت العبر، لیعن جب قافلہ چلاتو ہوا چلی اور یعقوب کے پاس کرتے کی خوشبو پہلے سے لے آئی جس پر انہوں نے کہا میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے بھکا ہوانہ مجھو اور یہ خوشبو آپ کو تین دن کی مسافت سے پہنچی تھی۔اور توری اور شعبہ نے بھی اس طرح روایت کیا ہے۔

ان عباس، عطاء، مجاہد، سعید بن جبیر، قادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں اسکا مطلب ہے تم مجھے بے و قوف نہ کہنے لگو۔ اور حسن اور مجاہد نے بھی کہاہے کہ مطلب ہے تم مجھے بڑھا ہے کی طرف نہ منسوب کرنے لگو۔ جس پر سننے والوں نے کہا اللہ کی قتم آپ تو پر انی علطی میں ہیں قادہ اور سدی فرماتے ہیں یہ انکی بہت سخت بات تھی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: پھر جب الحکے پاس خوشنجری دینے والا آیا تو اس نے الحکے چرے پر دہ (گریۃ) ڈال دیا پھر بینا ہو گئے۔ یعنی محص ممیض آپکے چرے پر ڈالنے ہے آپکی بینائی فور الوٹ آئی جبکہ پہلے بالکل خراب تھی۔ تو اسوقت حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کیا میں نے تم کونہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کھے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

یعن مجھے علم تھا کہ اللہ مجھے یوسف کو دکھلائے گااورا سکے متعلق وہ چیزیں دکھائے گاجو مجھے خوش کریں گا۔
پھر بیٹوں نے کہا : کہنے گے اے ابا جان ہمارے گنا ہوں کی مغفرت طلب سیجئے بے شک ہم خطاکار تھے
بیٹی ہمارے لئے اللہ عزو جل سے بخش کی دعا سیجئے کہ جو انہوں نے کیااور جو ان سے ہم زد ہو ااور یوسف کے
ساتھ جو پچھ بھی ہم نے کیااللہ ہمیں بخش دے۔اور جب انکی نیت میں کرنے سے پہلے آئندہ تو بہ پر عزم تھا تو
اللہ نے انکو تو فتی بھی مرحت فرمادی۔

اور والد مکرم نے انکی در خواست قبول کرلی اور فرمایا: میں تمہارے لئے عنقریب اپنے خداسے مغفرت طلب کروں گاہے شک وہ مغفرت کرنے والا مهر بان ہے۔

ان مسعق ابر اہم شمی ، عربی قیس ، این جریج "رحم ماللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سحری کے وقت کی امید دلائی تھی کہ اس وقت میں تسارے لئے دعا کروں گا۔ سل این جریر فرماتے ہیں ... کہ محارب بن و فارے مروی ہے کہ حضرت عمر مسجد میں تشریف لارہے تھے تو کسی انسان کویہ دعا کرتے شااے اللہ آپ نے جھے

ليوسف ٩٨٣ ٩٨٠ ك قال عبدالرزاق انبا نا اسرائيل عن ابي سنان عن عبدالله بن ابي هذيل

لله قال ابن جرير، حدثنى ابو السائب، حدثنا ابن ادريس، قال سمعت عبدالرحمن بن اسحاق يذكر عن محارب بن دثار .... النع

پکارا میں نے جواب دیاآپ نے مجھے تھم دیا میں نے اطاعت کی۔اور یہ سحر کاونت ہے لہذا میری مغفرت کر دیتے حضرت عبر اللہ بن مسعود کے گھر سے آواز آرہی ہے توآپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے گھر سے آواز آرہی ہے توآپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا حضرت یعقوب اسکے متعلق دریافت کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے سحر کے وقت تک کی معملت لی تھی کہ میں اسوقت دعاکروں گااور یہ فرمایا تھا میں عنقریب تمہمارے لئے اپنے رب سے مغفرت کی دعاکروں گا۔اور اللہ تبارک وتعالی خود بھی نیک بعدوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرماتے میں اوروہ سحر کے او قات میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ا

اور صحیجین میں رسول اکر معظیم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا: ہمارا پرورد گار ہر رات کو آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور فرما تاہے ، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اسکی مغفرت کروں۔

اور حدیث میں وار دے کہ حضرت یعقوبؓ نے اپنے بیٹوں سے جمعے کی رات تک کی مہلت لی تھی (کہ تب دعاکروں گا)

تغیرات جریر میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے حضرت پیقوب کے فرمان کی تشیر آئی جریر میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے حضرت پیٹھوب کے فرمان کی تشریب اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا بھر فرمایا یعقوب کی اسوقت سے جمعے کی رات مراد تھی۔ اور یہ میرے بھائی یعقوب کا اپنے بیوں سے فرمان تھا۔

لیکن پیر حدیث اس سند وطریق سے غریب ہے اور اسکے مرفوع (بعنی حضور ﷺ کی طرف منسوب) ہونے میں نظر واعتراض ہے زیادہ مناسب سے کہ بیہ حضرت ابن عباسؓ پر موقوف ہے۔ آگے اللّٰد تارک و تعالی فرماتے ہیں:۔

جب (بیسب لوگ) یوسف کے پاس پنیچ تو (یوسف نے) اپنوالدین کو اپنیاس بھھایا اور کہامھر میں داخل ہو جائیں۔ انشاء اللہ اور اپنوالدین کو تخت پر بھھایا اور سب یوسف کے آگے ہدے میں گر پڑے اور اسوقت یوسف نے آگے ہدے میں گر پڑے اور اسوقت یوسف نے کہا اے اباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیرہ جو میں نے پہلے (بچین میں) دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے بچ کر دیا اور اس نے ہجھ پراحیان کئے کہ جھے جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے ہوائیوں کے در میان فساد ڈال دیا آبکوگاوں سے یہاں لایا ہے شک میر اپروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے وہ دانا حکمت والا ہے۔ (پھر یوسف نے بارگاہ الی میں عرض کیا) اے پرور دگار تو نے جھے ملک عطافر مایا اور مجھے خوالوں کی تعبیر سکھائی۔ آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو بی دنیا واخرت میں میر اکار سازے تو مجھے اپنی اطاعت میں اٹھا ئیواور اپنے نیک بعد وں میں داخل کیجکو۔ سے

یمال الله تبارک و تعالی طویل مدت تک پھورے ہوئے دو محبت کرنے والوں کے وصل و ملا قات کو بیان فرمارہے ہیں۔ جس طویل مدت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ مدت فرقت ای سال تھی اور ایک قول ہے کہ تراسی سال تھی۔ اور یہ دونوں روایتیں حضرت حسنؓ سے مروی ہیں۔ اور ایک قول ہے پینیتیں سال تھی۔ اور

www.islamicbulletin.com

یہ حضرت قادہ گا قول ہے اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف اٹھارہ سال غائب رے اور کہا کہ اہل کتاب کاخیال ہے کہ چالیس سال جدائی رہی۔

اور قصے کے مختلف ذاویے اور گوشے مذت فرقت کی تحدید اور تعداد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرح سے کہ زلیخا نے جب آپ سے برائی کاارادہ کیا توآپ کی عمر مبارک صرف سترہ سال تھی۔ جو گئی ایک کا کہنا ہے۔ اور پھر پس زندال نوسال گذرے۔ اور عکر مہ وغیرہ کے نزدیک جیل کی مدت سات سال ہے۔ پھر رہائی ہوئی تو سات سال سر سبزی و شادائی کے ہمر ہوئے پھر جب دو سرے سات سال جو سختی اور مشقت کے بھے ان میں آپ سال سر سبزی و شادائی کے ہمر ہوئے پھر جب دو سرے سات سال بویا مین کو ساتھ لائے تھے اور تیسر سے سال میں آپس میں تعارف ہوااور حضرت یوسف نے اکوا پنے تمام اہل و عیال کے ساتھ آنے کا فرمایا۔ توسب سال میں آپس میں تعارف ہوااور حضرت یوسف نے اکوا پنے تمام اہل و عیال کے ساتھ آنے کا فرمایا۔ توسب اکھے اور دو تت ساپ بیٹے کی ملا قات کا قوا

فرمان اللی ہے جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ لیعنی ان دونوں کو خاص طور پر اکٹھا کیااور وہ عزت و مقام دیاجو دوسر ہے بھائیوں کو نہ ملا۔

اورآگے ہے: اور (یوسف نے) کہا مصر میں داخل ہو جاؤاللد نے چاہا توامن سے رہو گے۔آیت سے ہے فلما دخلواعلی یوسف اوی الیه ابو یه وقال ادخلو مصر ان شاء الله امنین اور ایک قول سے کہ یہ تقدیم و تا خیر سے ہے۔

کہ پہلے ادخلو اہے پھراوی البہ ابویہ۔ یعنی پہلے توائکودا خلے کا فرمایا پھراپنے والدین کواپنے پاس خصوصی ٹھکانہ دیا۔ لیکن اس تاویل کوائن جریرنے ضعف قرار دیا ہے اور وہ معذور ہے اورایک قول ہے کہ پہلے ان سے ملا قات ہوئی اور اٹکو جیموں میں عارضی طور پرر کھا۔ پھر مصر کے دروازے کے قریب ہوئے تو پھر کہا مصر میں داخل ہو جاوَاللہ نے جاہا توامن سے رہو گے سدی گا یمی قول ہے۔

لیکن (مصنف اپنی رائے دیتے ہیں) کہ اگر ادخلوا کو اسکنو امصر کے معنی میں مراد لیس یا قیمو ابھا کے معنی میں مراد لیس توکوئی حرج نہ ہو گاوربات بالکل لطیف وصیح ہوجائے گی۔

اہل کتاب کے زدیک جب یعقوب سر زمین جاشر یعنی بلیس کے قریب پنچ تو حصرت یوسف انگے استقبال کے لئے نکلے۔ اور پہلے حضرت یعقوب اپنے فرزند یموذا کے ذریعے حضرت یوسف کے پاس بطور مہمان آنے کی خوشخبری بہنچا بھی جے داور اہل کتاب کے نزدیک یہ بھی ہے کہ بادشاہ مصر نے انگے لئے جاشر کاعلاقہ وقف کر دیا تھا۔ اسمیس ال یعقوب رہتے تھے اور اپنی عیش و فروانی اور مال مویشیوں کے ساتھ اقامت پذیر تھے۔ اور مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب اسر ایمل کے آنے کی خبر مشہور ہوئی تو حضرت یوسف مع بادشاہ اور اشکروں کے آپ کے استقبال کیلئے شہر سے باہر نکلے اور یہ بادشاہ اور لشکر حضرت یوسف کی عزت وعظمت کو اجاگر و دوبالا کرنے کی غرض سے نکلے تھے اور ساتھ میں بادشاہ اور لشکر حضرت یوسف کی عزت وعظمت کو اجاگر و دوبالا کرنے کی غرض سے نکلے تھے اور ساتھ میں اور علیہ مقاور سے بیدی بادشاہ کے لئے دعا بھی فرمائی تھی اور سب سے بری بات یہ کہ حضرت یعقوب کے اور انگورزق واناج کی اور سب سے بری بات یہ کہ حضرت یعقوب کے دعا بھی فرمائی تھی اور سب سے بری بات یہ کہ حضرت یعقوب کے دور کر در سے اور انگورزق واناج کی برکت کی وجہ سے اللہ دنے اہل مصر سے باتی مائیہ وقط کے سال دفع و دور کر در سے اور انگورزق واناج کی اسے کی برکت کی وجہ سے اللہ دنے اہل مصر سے باتی مائیہ وقط کے سال دفع و دور کر در سے اور انگورزق واناج کی

مص الانبياء اردو — مصل الانبياء اردو و بين منظم و www.islamicbulletin.com

م فراوانی ہے سر شار کر دیاواللہ اعلم۔

ابواسحاق سیمی، ابو عبیدہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعوّد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت یعقوبً کے ساتھ انکی جوآل اولاد آئی وہ تمام تریسٹھ افراد پر مشتمل تھے۔

اور موسیٰ بن عبیدہ نے محمد بن کعب سے روایت کیااور محمد نے عبداللہ بن شداد سے نقل کیا ہے کہ وہ تمام حضر ات وخوا تین تراسی نفوس پر مشتمل تھے۔ اور ابواسیات، مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ یہ حضر ات مجمر میں داخل ہوئے توتمام افراد ترانو بے انسانوں پر مشتمل تھے۔

اور اہل کتاب نے کہا کہ جب حضرت یعقوب کی ال اولاد حضرت موسیّا کے ساتھ نگلی تو صرف جنگجو حضرات جھے لاکھ افراد پر مشتمل تھے۔

اور اہل کتاب کے ہاں نص و صراحت سے مذکور ہے کہ جب سے حضرات مصریب واخل ہوئے تو (حضرت یعقوب سمیت) سے افراد متے اور پھرائے نام بتلائے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں اور (یوسف نے) اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ کما گیا ہے۔ کہ انکی والدہ ( جقیقی) تو وفات کر چکی تھیں اور کی علماء تورات کے ہاں ہے۔ اور بعض مفسرین نے کماہے کہ اللہ نے انکو زندہ فرمادیا تھا۔ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ انکی خالہ لیا والدہ کی جگہ تھیں اور خالہ بھی مال کے مرتبے میں ہوتی ہیں۔

اور این جریر اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں۔ کہ قرآن کا ظاہر تقاضا کر تاہے کہ انکی (حقیقی) والدہ اس دن تک زندہ ہوں۔ لہذا قرآن کے مخالف جو اہل کتاب کی بات معلوم ہوگی اسکور دکر دیا جائے گا۔ اوریمی صحیح قول ہے۔ واللہ اعلم۔

پیش آیاجس کاذکر گزر چکاہے فرمایا: بے شک میرارب تدبیر کرنے والاہے جو چاہتاہے یعنی جب کی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب مہیا فرمادیتا ہے اور اس کو اس طرح آسان فرمادیتا ہے کہ بندے اس کی طرف رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے ، بلحہ صرف وہی تنماذات اس کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کو اپنی قدرت و حکمت کے ساتھ بالکل آسان کردیتی ہے۔ بے شک وہ (اپنے تمام کا موں کا) جانے والا (اور اپنی شریعت اور تقدیر اور مخلوق میں) حکمت والا ہے (بہ تووہ تھاجو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف کو شوں کو قرآن مقدس نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا اب بچھ ان کی حکومت کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ م۔)

اہل کتاب کے نزدیک ہے کہ اہل مصر نے حضرت یوسف سے قط سالی کے زمانے میں طعام و غلہ وغیرہ خرید نے کے لئے اپنی تمام الملاک وغیرہ کو چی ڈالا تھا تو اس کی تفصیل ہے ہے کہ اہل کتاب کتے ہیں کہ پہلے حضرت یوسف نے اہل مصر کواوراس کے علاوہ دوسر سے شہر والوں کوان کے اموال کے بدلے غلہ فروخت کیا مثلاً سونے چاندی کے عوض اور زمین اور دیگر اثاثوں کے عوض ،الغرض جو پچھ بھی ان کی ملکیت میں تھا سب پچھ دے کر انھول نے اپنا ہیٹ پالا اور جب سب پچھ ختم ہوگیا تو حضرت یوسف کو اپناوجود بھی فروخت کر ڈالا اور تمام رعایا حضرت یوسف کو اپناوجود بھی فروخت کر ڈالا اور تمام رعایا حضرت یوسف کو اپناوجود بھی فروخت

چر حضرت یوسف نے سخاوت کا معاملہ و مظاہرہ فرمایا کہ ان کی زمینیں واپس کر دیں اور ان کو خود بھی اس شرط و معاہدہ پر رہاوآزاد کر دیا گیا جو بچھ وہ کمائیں گے ان کا پانچواں حصہ مملکت مصر کا ہوگا تو پھر بعد میں بھی یہ اہل مصر میں رسم جاری ہوگئی کہ مصر کی مملکت میں اہل مصر اپنی کمائی کا پانچواں حصہ دیتے تھے اور نظائی حکایت فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف ان سالوں میں پید ہمر کر کھاتے نہیں تھے تاکہ کہیں ہموکوں فاقہ زدوں کو نہ محول جائیں بلعہ سارے دن میں صرف دو پہر کے وقت ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے اور وہ بھی سیر نہ ہوتے سے ،ای وجہ سے اس وقت سارے بادشاہ بھی آپ کی افتداء کرتے تھے۔

مصنف فرماتے ہیں میں کتا ہوں کہ حصر ت عمر بن خطابؓ بھی اپنے دور خلافت میں تنگل کے زمانے میں سیر ہو کر کھانا تناول نہ فرماتے تھے بیمال تک کہ قحط سالی ختم ہو گئی اور سر سبزی و شادانی آگئی۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے کے بعد ایک شخص نے حصرت عمرؓ سے عرض کیا کہ آپ سے سختیال ہٹ گئیں بے شک آپ اس میں آزاد مال کے میٹے (اور بہادر) ثابت ہوئے۔

پھر حفرت یوسٹ نے دیکھا کہ مجھ پراللہ کی نعمیں مکمل ہو گئیں ہیں اور ان کا خاندان بھی جمع ہو گیاہے تو پھر سمجھا کہ اب اس دنیا میں میرے لئے قرار و ثبات نہیں ہے اور بے شک اس میں جو چیزیں ہیں اور جوان پر ہے والے ہیں سب فناء ہونے والے ہیں اور ہر چیزا بنی سمجیل کے بعد نقصان وانتناء کی طرف لوٹتی ہے تو حضرت یوسٹ اپنے رب کی حمد و پا کی بیان کرنے میں مشغول رہنے لگے اور اس کے احسانات انعامات پر شکر مجالاتے رہے اور اس عظیم ذات سے التجاء کی جو مسئولین میں سب سے بہتر ہے یہ دعاکی کہ مجھ کو اسلام پر وفات ملے اور اپنے نیک بندوں کا ساتھ حاصل ہو جیسے کہ دعاکی جاتی ہے۔

اے اللہ ہم کو مسلمان بیا کر زندہ رکھ اور ہمیں مسلمانی میں و فات وے۔

اور یہ بھی اختال ہے کہ یہ دعا آپ نے موت کے وقت کی تھی جیسے کہ نبی اگر م سی فیلئے نے اپنی وفات کے وقت دعا کی کہ آپ کی روح مبارک ملاء اعلیٰ میں پہنچ جائے اور انبیاء ورسولوں کے ساتھ رفاقت مل جائے اور آپ نہیں کہ آپ نے یوں فرمایا اللہ رفیق اعلیٰ یہ آپ نے نئین مرتبہ فرمایا، پھر وفات ہو گئی اور یہ بھی احتال ہے کہ حضرت یوسف نے اپنی صحت و سلامتی کے زمانے میں ہی دعا کی اور یہ ان کی ملت میں ہی خاص تھا جیسے حضرت این عباس سے مروی ہے کہ کسی نے موت کی تمنا نہیں کی حضرت یوسف سے پہلے :

سکین ہماری شریعت محمری ﷺ میں تمنائے موت و عائے موت سے ممانعت ہے، ہاں اگر فتوں کاوفت ہواور وہ ہر طرف سے مجبور ولاچار ہو جائے تو بھی بید عاکرے ائے اللہ اگر میرے لئے موت بہتر ہو تو ہس اپنے پاس بلالے جیسے کہ حضرت معاد کی حدیث مبارکہ میں ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

اے اللہ اگر آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلاء وآزمائش سے دو جار کرنا جا ہیں تو ہم کو ان فتنول (اور عذابول) سے محفوظ حالت میں اینے میاس اٹھالے۔

اور دوسری حدیث میں ہے کہ : ان آدم تیرے لئے فتنے سے موت بہتر ہے۔ اور حضرت مریم علیہاالسلام نے بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت لوگوں کے طعنہ زنی کے خوف اور در دکی مشقت سے یہ الفاظ فرمائے تھے : ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مرجاتی اور نسیا میں اپوجاتی (یعنی الکل ہوتی ہی نہ) اساور حضرت علی این ابی طالب نے بھی تمنائے موت فرمائی ، اور بیج جب فرمائی تھی جب معاملات پیچیدہ ہوگئے ، فتنے وشر ورکادور دورہ ہوگیا ، اور جنگ و جدل بردھ گیا ، خونریزی حدکو پہنچ گئی ، اور طرح طرح کی افواہیں اڑنے لگیں۔

اور اسی طرح امام المحد ثنین حضرت محمد این اساعیل یعنی امام خاریؓ نے بھی موت کی تمنا کی جب ان پر حالات سخت ہو گئے اور مخالفین ہے طرح طرح کی مصببتیں اور جلاوطنیاں پینچیں۔

خیری توانتائی حالات کے وقت کی اجازت ہے نہ کہ عام حالت اور خوشی عیشی میں اور عام حالات زندگی میں متنائے موت کرناکیسا ہے؟ توامام خاری اور امام مسلم نے اپنی سیجھن میں انس بن مالک کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم عیلی نے فرمایا۔

تم میں سے کوئی موت کی تمنانہ کرے کسی مصیبت کی وجہ سے جواس کولاحق ہوتی ہے کیونکہ یا تو (وہ صبر و شکر سے کام لے کر )احسان کرنے والا ہو گا تو وہ ( ثواب و در جات میں ) ترتی کرے گا اور پاید اعمال والا ہو گا تو یہ عناب ہے (جس سے اس کے گناہ جھڑیں گے اور اگر دعا کرنی بھی ہے تو ) یوں کھے۔

اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھئے اور جب میرے لئے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دیجئے۔

اور مندر جبالااس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ وہ معیبت جواس کو پنچے جس کی وجہ ہے اجازت دی گئی،اس سے مرادوہ مصیبت اور بیماری ہے جواس کے جسم میں لاحق ہو جس کوبر داشت کرنا طاقت سے باہر ہواوروہ فتنہ و مصیبت مراد نہیں ہے جودین میں ہو، (بلحہ اس کودور کرناچاہئے اور تقوی وطہارت حاصل کرناچاہئے)

تو ظاہر سے ہے کہ حضرت یوسٹ نے بھی اسی وقت ند کورہ دعافر مائی تھی جب ان کی وفات کا وقت قریب پہنچ گیا تھا، یان کی دعاکا مطلب ہے کہ اے اللہ جب وقت موت آجائے تو ..... میری بے دعا قبول فرما۔
ابن اسحاق نے اہل کتاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت یعقوب اپنے فرزند یوسٹ کے ساتھ مھر کے علاقوں میں سرہ سال رہ اور وقت وفات میں آپ یوسٹ کو وصیت فرماگئے تھے کہ ان کو ان کے والد اسحاق اور داداابر اہیم کے ہاں وفن کیا جائے، سدی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسٹ نے اس وصیت کو پورا فرمایا اور ان کے جمد اطر کو ملک شام لے گئے اور اسی مغارہ علاقے میں دفن کیا جمال ان سے والدودادا مدفون تھے۔

اوراہل کتاب کے نزدیک حضرت یعقوب کی عمر مصر میں واضلے کے وقت ایک سو تمیں سال تھی۔
اور پھر مصر میں سترہ سال اقامت فرمائی اور اہل کتاب ان دونوں مد توں کے بیان کرنے کے باوجود یہ بھی
کہتے ہیں آپ کی تمام عمر مبارک ایک سوچالیس سال تھی، اور یہ ان کی کتاب میں نصاو صراحة موجود ہے،
لہذایا تو انھوں نے کتاب میں تبدیلی کی ہے بیاان کی غلط بیانی ہے یا پھر انھوں نے تمام عمر بیان کرنے میں دہائی
سے زیادہ کسر کو بیان کرنا قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے لیکن جبکہ ان کے ہاں ذاکد کسر میں بھی یہ عادت نہیں ہے
تو یہاں ان کا یہ طریقہ کیے صحیح خیال کیا جاسکتا ہے۔

اور الله تارک و تعالی کا فرمان ہے بھلاجی وقت یعقوب وفات پانے گئے تو تم اس وقت موجود تھے جب انھوں نے اپنے بیوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے تو انھوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے آباء ابر اہیم ،اسماعیل ،اسماق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اس کے تھم بر دار ہیں ل۔

حضرت یعقوب نے اپنیموں کو توحید واخلاص کی وصیت فرمائی اور پھران کوان کے ساتھ جو ہوگااس کی پیشن گوئی کی اور یموزا پیٹے کو خوش خبری دی کہ تیری نسل سے ایک عظیم پیغیبر پیدا ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے واللہ اعلم

اہل کتاب ذکر کرتے ہیں جب حضرت یعقوبی نے وفات فرمائی تو تمام مصر والے ستر ون تک ان کی وفات پر روتے رہے اور حضرت یوسف نے اطہاء کو جھم دیا تو انھوں نے والد ماجد کے جمد طمر پر خو شبو (و و فات پر روتے رہے اور حضرت یوسف نے نباد شاہ سے اجازت لے کر ووائی) وغیر ہ لگائی جس کے اندر رہے چالیس دن تک رہے پھر حضرت یوسف نے نباد شاہ سے اجازت لے کر ایٹے والد کود فن کر دیں اور آپ کے ساتھ مصر کے شیوخ و اکار بھی چلے جب حمر ون پنچے تو اس زمین میں آپ کود فن کر دیا جس کوابر اہیم نے ساتھ مصر کے شیوخ و اکار بھی چلے جب حمر ون پنچے تو اس زمین میں آپ کود فن کر دیا جس کوابر اہیم نے مفر ون بن صور حیثی سے خرید اتھا، (اور بہیں ان حضر ات کی قبریں تھیں) بھر وہاں انھوں نے سات دنوں تک تعزیت وغیرہ کی پھر اپنے علاقوں کی طرف والیں لوٹ آئے اور یوسف کے بھائی اپنے والد کی تعزیت کرتے تھے اور آپ کے لئے بہت رہم دل اور نرم ہو چکے تھے اور حضرت یوسف نے بھی ان کا تعزیت کرتے تھے اور آپ کے لئے بہت رہم دل اور نرم ہو چکے تھے اور حضرت یوسف نے بھی ان کا تعزیت کرتے تھے اور آپ کے دیمائی ایٹھام فرمایا اور سب مصر کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔

www.islamicbulletin.com

ساتھ کھر حضرت یوسف کاوقت وفات بھی قریب آیا توآپ نے تھی وصیت کی کہ مجھے تھی اپنے آباء کے ساتھ دفن کیا جائے تو لوگوں نے آپ کوخو شبو وغیرہ لگائی اور سب پچھ کرکے تابوت میں رکھ کروہیں مھر میں (کسی وجہ ہے) وفن کر دیا پھر بعد میں حضرت موسی کے زمانے میں حضرت موسی نے ان کو نکال کر ان کے آباء کے ساتھ و فن فرمایے جس کاذکر آئے گااور اہل کتاب کتے ہیں کہ آپ کی عمر ایک سو دس سال ہوئی۔ (مصنف فرماتے ہیں) میرے ویکھنے کے مطابق ان کے بہال میں نہ کور ہے۔ این جریر نے مبارک بن فضالہ کا قول حسن سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف کو کنویں ہیں ڈالا گیا تو آپ کی عمر سترہ سال تھی اور پھر اپنے والد ہے اس سال عائب رہے اور ملا قات کے بعد سام سال حیات رہے اس طرح جب وفات پائی توان کی عمر ایک سویٹس سال ہو چکی تھی۔ دے اس طرح جب وفات پائی توان کی عمر ایک سویٹس سال ہو چکی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے بعد یہوذا کھائی کو وصیت فرمائی۔

صلوات الله عليه وسلامه

# حضرت ايوب عليه التلام كاقصه

www.islamicbulletin.com

این اسحات فرماتے ہیں حضرت ابوب رومی شخص تھے، اور ان کا نسب نامہ بول ہے ابوب بن موص بن رازح بن العیص بن اسحاق بن ابر اہیم الخلیل

اوران کے علاوہ کسی نے کہاہے وہ ایوب بن عوص بن رعویل بن عیص بن اسحاق بن یعقوب ہیں اور اسی طرح کٹی اور نسب بھی ند کور ہیں۔

اور علامہ ان عساکر نقل کیا ہے کہ حضرت ابوب کی والدہ ماجدہ حضرت اوط کی بیٹی تھیں ، اور یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کے والد مکرم ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابر اہیم پر ان کوآگ میں ڈالے جانے کے دن ایمان لائے۔

اور نہ کورہ نسب ناموں میں مشہور اور زیادہ صحیح پہلا ہے کیو تکہ حضر تابیب حضر ت ایر اہیم کی آل میں سے ہیں جیسے کہ اس آیت کے تحت بنان ہوا (ترجمہ) اور آپ (ایر اہیم) کی اولاد میں ہے واؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موئی اور ہارون ہیں (انعام ۱۸۳) اس آیت میں لفظ و من فدیعہ میں جمیر حضر ت ایوب ایر اہیم کی طرف لوث رہی ہے نہ کہ حضر ت نوح کی طرف، جو دلیل ہے اس بات پر کہ حضر ت ایوب حضر ت ایر اہیم کی اولاد میں ہے ہیں، اور پہلانسب نامہ بھی ہی بیان کر تا ہے اور حضر ت ایوب ان انبیاء میں حضر ت ایر اہیم کی اولاد میں ہی بیان کر تا ہے اور حضر ت ایوب ان انبیاء میں طرف و کی برحمیجی جیسے ہم نے و می برحمیجی نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسر ہے نبیوں کی طرف، اور کرف و میں بین اور ان کے بعد دوسر ہے نبیوں کی طرف، اور ہمانی اور اس عیل اور اسمانی اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عینی اور ایوب کی طرف اور ان کے بعد دوسر ہے بیں اور ان کی ہو کی کام ایک ایڈا صحیح میں معلوم ہو تا ہے کہ آپ حضر ت عیص بن اسمانی کی اولاد اور عینی اور ایک اور آپ کی کام ایک ایڈا صحیح میں معلوم ہو تا ہے کہ آپ حضر ت عیص بن اسمانی کی اولاد میں سے ہیں اور ایک اور آپ کی ان کے مطابق لیا ہوت ہم نے ابھی ذکر کریں گے اور ایک اور آپ ہم وسے کہ ان کی معلوم ہو تا ہو کہ آپ کی زیادہ مشہور ہے جس کو میں ایک ہو کہ می نام ایک ایمانی کی بعد ہم انشاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے قصوں کو ذکر کریں گے اور اللہ بھی پر ہمر وسہ اور اعتاد ہاللہ تو اللہ تو اللہ اس کی ایک اس اعتاد ہی انشاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے قصوں کو ذکر کریں گے اور اللہ بھی پر ہمر وسہ اور اعتاد ہی انشاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے قصوں کو ذکر کریں گے اور اللہ بھی پر ہمر وسہ اور اعتاد ہائی فرماتے ہیں :

اور ابوب (کویاد کرو) جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنی اور آپ سب سے بردھ کر رحم فرمانے والے ہیں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کرلی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کردی اور ان کوبال پج بھی عطا فرمائے اور اپنی مربانی سے ان کے ساتھ استے ہی اور (بھی بخشے) اور عبادت کرنے والوں کے لئے (بی) نصیحت ہے، کے اور سورہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔

اور مارے بیارے ایوب کویاد کرو،جب انھوں نے اسے رب کو یکارا کہ (اے اللہ) شیطان نے مجھ کو

ك الإنباء ٨٣-٨٨.

ایذاء اور تکلیف دے رکھی ہے (ہم نے کہا کہ) زمین پرلات مارو (دیکھو) یہ (چشمہ نکل آیا) نمانے کو ٹھنڈا اور پینے کو (شیریں) اور ہم نے ان کو اہل ( و عیال) اور ایکے ساتھ ان کے برابر اور بخشے (یہ) ہماری طرف سے رحت اور عقل والوں کیلئے نصیحت تھی اور اپنے ہاتھ میں جھاڑولو اور اس سے مارواور قتم نہ توڑو ہے شک ہم نے ان کو ٹاہت قدم میلیا ہمت خوب بھے ہے شک رجوع کرنے والے تھے۔ ل

ان عساکرنے کلبی نے طریق سے نقل کیا ہے فرمایا کہ پہلے پیغبرجو مبعوث ہوئے ہیں وہ ادریس، پھر نوع پر اور کے ہیں اور پھر ایر اہیم پھر اساعیل پھر اسحاق پھر یعقوب پھر یوسٹ پھر لوظ پھر ہود پھر صالح پھر شعیب پھر موسیٰ اور المیاس پھر اسع پھر عرفی بن سویلخ بن فراقیم بن یوسف بن یعقوب، پھر یونس بن متی جوال یعقوب سے تھے پھر ایوب بن زراخ بن آموص بن لینر زبن العیص بن اسحاق بن ایر اہیم۔

کیکن ان کی بیان کردہ تر تیب میں کچھ شک کا یا غلطی کا امکان ہے کیونکہ مشہوریہ ہے کہ حصرت ہود اور صالح حضرت نوع کے بعد اور حضرت اور اہیم سے پہلے کے ہیں (اور بعدہ مترجم عرض کر تاہے کہ ای طرح میرے خیال میں حضرت اوط علیہ السلام حضرت یوسف ویعقوب واسحاق سے پہلے کے ہیں کیونکہ حضرت اور اہیم کے پاس فرضت حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخری لے کرآئے توساتھ میں قوم اوط پر عذاب کی خبر بھی دی تواس سے معلوم ہوا کہ حضرت اوط حضرت اسحاق کی پیدائش سے قبل ہی پیغیر تھے بلعہ عالبًا یہ حضرت اساعیل سے بھی پہلے کے پیغیر ہیں، م۔)

علاء تفسیر و تاریخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب بہت مال والے تصاور تمام اقسام کے مویشی غلام زمین تعلیم تعلیم

قص الإنباء ار دو صعد www.islamicbulletin.com و المناع الرود مناع الرود المناع ال

مصیبت ویماریول کواپیزسر پر اٹھاتی رہیں اور تنگی کے باوجود اپنامال ان پر خرچ کرتی رہیں اور لوگوں سے بھی اجرت لے اجرت لے کر حضرت الیوب کی خدمت کی جبکہ پہلے خود سعادت نعمت و خدمت اور حرمت وعزت اٹھا چکی تھیں،انا لله و انا الیه راجعون

اور صحیح بخاری میں رسول اکرم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایالوگوں میں مصیبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حضر ات انبیاء علیهم السلام ہیں پھر صالحین پھر جوان کے مشابہ ہوں اور ان کے مشابہ ہوں اور فرمایآدی آزمائش میں اپنے دین کے بقد ر مبتلا ہو تا ہے لہذااگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تواس کی آزمائش میں بھی زمادتی ہوگی۔

تو جیسے کہ مذکورہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ سب سے سخت مصائب کے اعتبار سے انبیاء ہوتے ہیں توان میں حضرت انوب کو خصوصی مقام حاصل ہواان کو اتن پیماریوں و عکیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے ساتھ مصائب میں مثال دی جاتی ہے ، اور ان کی پیماریوں مصیبتوں کے ساتھ مثال دی جاتی ہے اور وہب بن منبہ مشاکب میں مثال دی جاتی ہے ، اور ان کی پیماریوں مصیبتوں کے ساتھ مثال دی جاتی ہوئے کو بیان فرمایا ہے علماء بنی اسر ائیل سے حضرت ایوب کے مال واولاد وغیرہ کے ختم ہونے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے اور اس کی صحت کا للہ کو علم ہے۔

حضرت مجاہد ہے مروی ہے کہ حضرت ایوب پسلے انسان ہیں جن کو چیک (اور دیگر جلدی ہماریاں) نظیں اور آپ کی مدت مصائب میں مختلف اقوال ہیں تو وہب کاخیال ہے کہ آپ تین سال کا ال نہ کم نہ ذیادہ ان مصائب میں مبتلاء رہے اور حضرت انس کا فرمان ہے کہ سات سال اور کئی مینے تک ان مصیتوں ہے دو چار رہے اور پھر بنی اسر ائیل کے ایک کوڑے کے ڈھیر پر ان کو ڈال دیا گیا تھا کیڑے وغیرہ آپ کے جسم میں چلتے تھے، حتی کہ اللہ نے آپ کوال ہماریوں سے کلی شفاء نصیب فرمائی اور خوب اجر عظیم سے نواز ااور پھر ان کی تعریف و مدح فرمائی، اور حمید فرماتے ہیں کہ آٹھ سال تک آزمائش کا ذمانہ تھا، اور سدی فرماتے ہیں کہ ان کا تو بھی ان کی ہوگی رہت لے جس کہ ان کا گوشت تک گر کر ختم ہو گیا تھا حتی کہ صرف ہمیاں اور چھاباتی رہ گئے تھے، ان کی ہوگی رہت لے کرآتیں اور ان میائب سے ، رہائی عطا کرآتیں اور ان میائب سے ) رہائی عطا کر آئیں اور کی تو کی سے خوال زمانہ گزر گیا تو ایک مرائے گا تو آپ کو (ان مصائب سے) رہائی عطا فرمائے گا تو آپ نے خیر ت انگیز جواب مرحمت فرمایا کہ میں ستر سال تک صبح وسالم رہا تو اور کھی نہیں تو کم از فرمائے گا تو آپ نے خیر ت انگیز جواب مرحمت فرمایا کہ میں ستر سال تک صبح وسالم رہا تو اور کھی نہیں تو کم این اللہ کے لئے ستر سال تک تو صبر کر لوں، تو بیوی آئندہ کے لئے الی بات سے خاموش ہو گئیں اور خدمت حاری رکھی۔

اور حضرت ایوب کی اہلیہ گزر ہر کے لئے لوگوں کے ہاں کام کر تیں اور جو پینے وغیرہ ملتے ان سے حضرت ایوب کی ان عظیم صامرہ اہلیہ کو کام پرر کھنا جمع رہ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے حضرت ایوب کی ان عظیم صامرہ اہلیہ کو کام پرر کھنا چھوڑ دیا اور ان سے کوئی کام نہ لیتے تھے (جو ان کی زندگی کا ذریعہ تھا) شاید انھوں نے خیال کیا کہ آخر یہ بھی ہیں تو جب حضرت ایوب کی ہوی کو کسی نے تو ایوب کی ہماریاں ہمارے اندر بھی نہ آجائیں تو جب حضرت ایوب کی ہوی کو کسی نے بھی اپنے کام کاج پرنہ رکھا تو انھوں نے قربانی کی عظیم مثال پیش کرتے ہوئے اپنے سر کے بالوں کی دو مینڈھوں میں سے ایک کاٹ کر کسی برے آدمی کی بیٹی کو فروخت کردی اور اس کے بدلے کافی عمرہ کھانا

ملا پھر وہ کھانا لے کر حضرت ایوب کی خدمت میں آئیں اور ان کو کھا یا ایوب نے پوچھا یہ کہاں ہے آیا کیو کہہ ان کو عجیب سامحسوس ہورہا تھا تو کہا کہ لوگوں کا کام کیا تھا پھر جب آئندہ روز ہوا تو پھر کسی نے کام پر نہ رکھا تو دوسر کی مینڈھی بھی بچے دی اور اس کے بدلے کھانا لے کر حضرت ایوب کی خدمت میں پنچیس، حضرت ایوب کو پھر پچھا اوپر اپن سامحسوس ہوا تو اس دفعہ قتم اٹھائی کہ پسلے بتاؤ کہاں ہے یہ کھانا تجھ کو ملا پھر کھا تا اوب انہائی ہے کھا کہ سر منڈ اہوا ہے تو تب انہائی ہے کسی کے عالم میں حضرت ایوب نے بید عافر مائی تھی۔

#### اني مسنى الضر وانت ارحم الراحمين 🕹

اے رب مجھے تکلیف پنچی ہے اور آپ رخم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رخم کرنے والے ہیں۔
کے ابن الی جاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضر سابوب کے دو بھائی سے ایک دن
آپ کے پاس آئے توآپ کی ہوکی وجہ سے وہ قریب نہ آسکے تو وہ دور کھڑے ہوگئے پھر ایک دوسرے کو کہا
کہ اگر اللہ ابوٹ میں کوئی بھلائی و خیر جانیا تواس کو اس طرح مبتلاء نہ کرتا۔

اس بات نے حضر تا ایوب کواس قدر غم و تکلیف ہوئی کہ بھی کی ہے نہ ہوئی ہوگی توآپ نے فور آبارگاہ رب العزت میں وست التجاء کے لئے بلند کئے اے اللہ اگر آپ کو علم ہے کہ جس نے بھی کوئی رات سیر ہوکر منیں گزاری اور میں جانتا ہوں کہ بھو کے کا کیا مرتبہ ہے توآپ میری تصدیق فرمائے تو اللہ نے آسان سے ان کی تصدیق و تاکید کی اور دونوں بھائی من رہے تھے، پھر کما اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بھی دو قمیص نہیں رہیں اور میں نگلے کا مرتبہ جانتا ہوں توآپ میری تصدیق فرمائے پھر آسان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائی من رہے تھے، پھر کما اے اللہ تیری عزت کا واسطہ اور یہ کتے ہوئے تجدے میں گریڑے اور فریادوالتجاء کی۔

اے اللہ میری عزت کا واسطہ میں بھی اپناسر نہ اٹھاؤل گاجب تک کہ آپ مجھ سے ان تکالیف کو نہ دور فرمادیں کے نوآپ نے سر نہ اٹھایا حتی کہ آپ الن پیماریوں سے نجات یا گئے۔

سل این جریر اور انن ابی عائم نے فرمایا، که حفرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیمہ نے فرمایا کہ اللہ کے پینجبر ابوب کو اٹھارہ سال مصبتیں آزما تشیں گھیر ہے رہیں، پھر ان کو قریب والے اور دور والے سب چھوڑ گئے، سوائے دو شخصوں کے جوآپ کے خاص بھائی تھے وہ آپئے پاس صبح شام آتے توایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کما تو جانتا ہے کہ اللہ کی قتم شاید ابوب جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کی نے نہیں کیاسا تھی نے بوچھاوہ کیا ہے کہا کہ دیکھواس کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اس کی پیماریاں دور نہیں ہوئی ہیں اور اب تک اس پر اللہ رب العزب نے رخم نہیں کیا ہے آگر ایس بات نہ ہوتی تورب اس کی پیماریوں کو دور فرماہ بتا۔

پر دونول شام کو حضرت الوب عے پاس کئے تواس شخص سے ندر ہا گیالور وہ حضرت الوب کو یہ بات ذکر کر بیٹھا

له الانبياء ٨٣- . . وقال ابن ابى حاتم حدثنا ابى، حدثنا ابو سلمة، حدثنا جرير بن حازم، عن عبدالله بن عبيد بن عمير . . . وقال ابن ابى حاتم، و ابن جرير جميعا حدثنا يونس بن عبدالاعلى انبانا ابن وهب، اخبرني نافع بن يزيد عن عقيل، عن الزهرى، عن انس بن مالك ..... النح

www.islamicbulletin.com

حضرت ابوبؓ نے فرمایا بمجھے نہیں پہتآپ کیا کہ رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ عزوجل جانتے ہیں کہ ہیں وو شخصوں پرے گزر رہاتھا جو جھگڑا کررہے تھے بھر وہ اللہ کاذکر کرنے گئے تومیں اپنے گھر لوٹ آیالوران سے در گزر کیا اس بات کو نالپند کرتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کاذکر ہو؟ ( یعنی حضرت ابوبؓ ان دونوں سے چشم یوشی اور در گزر کامعاملہ فرمانے کی طرف اشارہ کررہے ہیں )

قر ملاکہ حضر تاہوب قضائے حاجت کے لئے نگلتے تھاس طرح کہ آپ کا ہلیہ آپ کو تھاہے ہوتی تھیں اور اس طرح کہ آپ کا ہلیہ آپ کو تھاہے ہوتی تھیں ، اور اس طرح کیا۔ دن وہ دیرے آئیں تواللہ نے عزوجل حضر تاہوب کو تھا فرملا کہ اپنی لات مارو یہ (چشمہ) نمانے کی جگہ (اور اس کاپانی) ٹھنڈ الور بیٹھا ہے تواہلیہ جب دیرے پنچیں توآس پاس دیکھا اور حضر تاہوب الکل صحت وسلامتی کے ساتھ ہو چکے تھے اور وہ ہوی کی طرف متوجہ ہوئے اور پہلے کی طرح حسین صورت پر ہو چکے تھے تو ہوی آپ کو دیکھ کر پوچھنے گئیں اللہ آپ کو مرکت دے کیاآپ نے یہاں ایک بیمار پڑے شخص کو دیکھا ہے ؟ (کیونکہ اہلیہ بالکل نہ بچپان سکیں اور آگ بولیں) اللہ کی قسم جب وہ ہمار صحیح ہو تا تھا توبالکل آپ کی طرح ہو تا تھا، تو وہ شخص کسنے لگاوہ میں ہی ہوں۔ بولیں) اللہ کی قسم جب وہ ہمار صحیح ہو تا تھا توبالکل آپ کی طرح ہو تا تھا، تو وہ شخص کسنے لگاوہ میں ہی ہوں کے ایک گندم کا ایک جو کا پھر دوباول آئیں گے توالیک بادل گیہوں کے گھیت پریر سااور اس کو سونے سے بھر دیا چھر دوسر لباول آیا اور اس کے جو کے کھلیان کو چاندی سے بھر دیا ہی تاہم میں جان نے اپنی صحیح اس میں روایت کیا ہے۔

لیکن اس روایت میں غرابت ہواور زیادہ مناسب یہ ہے کہ بدروایت موقوف ہے۔

کان الی حاتم نے فرمایا کہ حضر تان عبائ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضر تابوب کو جنت کا جوڑا پہنادیا تھا پھریہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے توان کی بدی تشریف لائیں اور پہچان نہ سکیں، توآپ ہی سے پوچھااے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہو تا تھاوہ کماں گیا؟ شاید کہ اس کو کتے لے گئے ہیں یا پھیر کئے ؟ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی پھر حضر تابوب نے فرمایا واہ میں ہی ایوب ہوں توانھوں نے عرض کیااے اللہ کے بندے آپ مجھ پر نداق کرتے ہیں ؟ پھر کما، افسوس جھے پر! میں ہی ایوب ہوں اللہ نے جھے کو میر اجم لوٹا دیا ہے۔

ان عباس نے فرمایا کہ پھر اللہ نے الن کوان کے امول اولادوہی کے وہی اور اسی جیسے اور بھی لوٹادیئے اور وہی کے وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابوب کووجی فرمائی میں نے تبھے کو تیر امال تیری اولاد اور اسی کے مثل اور بھی جھے پر لوٹادیا ہے ابھی اس پانی کے ساتھ عنسل کر لیجئے ، اس میں شفاہ اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہوجائیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعاکریں کیونکہ انھوں نے تیرے بارے میں میری نافرمانی کی ہے ابن ابی حاتم نے اس کوروایت کیا ہے۔

لى عن محمد بن الحسن بن قتيسة عن ابن حرملة عن ابن وهب به وهذا غريب رفعه جدا والا شبه ان يكون موقوفاً لل عن محمد بن الحسن بن مهران لل وقال ابن ابى حدثنا وسف بن مهران عن ابن عباس الخ، لل عن إلى حدثنا عمام عن ابن عباس الخ، لل عن ابن عباس الخ، عن ابن عباس النه عن النصوب انس، عن بشير بن نهيك عن ابن هريره قتاده، عن النصوب انس، عن بشير بن نهيك عن ابن هريره

سل اور الن الی جاتم نے فرمایا کہ حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی اکرم سے اللہ نے فرمایا جب اللہ نے الوہ سے جب اللہ نے الیوب کو (صحت) وعافیت عش دی تو ان بر سونے کی ٹڈیال بر سائیں تو یہ اپنے ہاتھ سے (جلدی جلدی پکڑ کر اپنے کپڑے میں سمیٹنے گئے تو پوچھا گیا اے ایوب کیا آپ سیر نہیں ہورہ ؟ عرض کیا اے یودردگار آپ کی رحمت سے کون سیر ہوگا؟ لہ

لے مند احمد میں ہے کہ حضرت الدہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ حضرت ابوب پرسونے کی ٹڈیوں کا غول بھیجا گیا تو بیا غول بھیجا گیا توبیا ہے کپڑے میں ان کو سمیٹنے لگے تواللہ کی طرف سے پوچھا گیا اے ابوب جو ہم نے بچھ کودیا کافی نہیں ہے؟ کما پروردگار بھلا جیری عطاہ فضل سے کون بے برواہ ہوگا۔

یمال بیر موقوف بیان ہو کی لیکن ایک دوسرے طریق سے حضرت ابوہر ریرہ سے کی صدیث مر فوعاً بھی منقول ہے کہ سلم

مندا حدی میں حضرت ابوہر رہ ہے مووی ہے کہ رسول اکرم عظیمہ نے فرمایا کہ حضرت ابوب نگی حالت میں عسل فرمارہ سے کہ ان پر سونے کی ٹڈیول کا غول بر سائٹر دع ہوا توآپ نے ان کواپنے کپڑے میں سیٹنائٹر دع کیا پرورد گارنے پکارااے ابوب کیا میں نے جھے کوان سے جو تود کھے رہاہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا کیوں نہیں میرے پرورد گارلیکن آپ کی برکت سے جھے استغناء نہیں ہے۔

امام خاری نے اس کو عبد الرزاق کی حدیث سے نقل کیا ہے

اور فرمان خداوندی ہے، کہ اپنی لات مار یعنی زمین پر ٹانگ ماروآپ نے فرمال برداری کی جس سے اللہ نے مسئر کے خسٹر کے خسٹر کے خسٹر کی جائی کا جہ ہے۔ کہ اپنی لات مار یعنی نومین پر ٹانگ ماروآپ نے بخری سی، تواللہ نے ان کے مسئر کی ظاہری باطنی میماریاں تکالف و پریشانیاں سب کچھ دور فرمادیں اور اس کے بعد اللہ نے ہر اعتبار سے صحت و قوت اور جمال و حسن اور مال کثیر عطا فرمادیا اور مال اتنا ہوا کہ سونے کی ٹڈیاں خوب خوب ان پر سیں اور اس کے اہل و عیال کو بھی واپس فرمادیا قرائ میں ہے، اور ہم نے اس کو اس کا اہل اور ان کے مشل ان کے ساتھ عطاکر دیااس میں گئی اقوال ہیں آیک میر ہے کہ اللہ نے ان پر سیل الل و عیال کو زندہ فرمادیا تھا اور دوسر اقول ہیں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پہلے اہل کا بدلہ دے دیا تھا یعنی دوسر سے اہل و عیال عطا فرماد یئے تھے اور قیامت میں کھر تمام کو جع فرمائیں گے۔

آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں (اور یہ سب کھے ہم نے ان کو عطاکیا) اپنی طرف سے رحمت سر سم

یعنی ہم نے ان کی تکالیف وشدت اور مصائب کو اپنی جانب سے رحمت اور احسان اور مربانی کی وجہ سے دور

لدوهكذا رواه الامام احمد عن ابي دائود الطيالسي وعبدالصمد عن همام عن قتاده به ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبدالله بن محمد الازدي عن اسحاق بن راهويه عن عبدالصمد لم ويخرجه احد من اصحاب الكتب و هو على شرط الصحيح والله اعلم

لل. وقال الامام احمد حدثنا سفيان، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريره سل

٣ وقال الإمام احمد حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا ابوهريره

على الانبياء ١٨٤.

کر دیااور فرمایا یہ عبادت کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے بینی جو شخص جسمیا مال یااولاد کے بارے میں مشقت و پریشانی میں مبتال ہوجائے وہ اللہ کے اس پیغمبر ابوب سے نصیحت حاصل کرے اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لے کہ انھوں نے کس طرح اس عظیم آزمائش پر صبر کیااور اللہ سے تواب کی توقعر کھی تو بھر اللہ نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا باعد پہلے سے کہیں زیادہ مال ودولت اور اہل وعیال سے نواز دیا۔

اور بعض لوگوں نے انتهائی جمالت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے حضر ت ابوب کی المید کا "رحمت" نام اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ آیت میں ہے دحمت کے سے ثابت کیا ہے کہ آیت میں ہے دحمت میں عدما یعنی ہم نے یہ فراوانی وغیرہ سب اپنی طرف سے دحمت کے ساتھ کی تو وہ جملاء مطلب نکا لتے ہیں کہ ہم نے رحمت (یوی) عطاکی، یہ حقیقت سے کوسول دور اور جھگڑے میں پڑنے والی بات ہے۔

اور حفرت ضحاک معفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اللہ نے ان کی اس بوی کو ان کی جو انی وائی ہو انی وائی ہو انی وائی مقل میں دیادہ جو انی عطافر مائی مقلی حتی کہ چھر ان سے حضرت ابوب کے حصیس لڑکے ہوئے۔

پھر حضرت ابوب مصائب کے بعد سر زمین روم میں ملت ابر آہیمی پرستر سال حیات رہے پھرآپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین ابر اہیمی کورل ڈالا۔

اور بہت سے فقہاء کرام کے قسموں اور نذروں کے باب میں آسانی اور رخصت کا حیلہ اختیار کیا ہے حتی کہ بعض حضرات نے اس عنوال و مضمون پر کتابیں بھی لکھیں کہ ''قسموں سے خلاصی کی تراکیب اور حیلے ''اور

اس کے لئے ولیل اس آیت کو منایا ہے اور ان میں پھر عجیب غریب تکتے بیان کئے ہیں جن میں سے پچھ ہم اپنی کتاب 'متاب الاحکام''میں بیان کریں گے ،انشاء اللہ

ان جریراور علاء تاریخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب کی کل عمر ترانوے سال تھی اور اس سے زائد کا قول بھی ہے ۔

لیٹ نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اللہ عزوجل قیامت کے دن سلیمان کو اغنیاء کے ساتھ دلیل وجت پیش کریں گے اور ایوب کو مصیبت والوں پر بطور دلیل پیش کریں گے اور ایوب کو مصیبت والوں پر بطور دلیل وجت پیش کریں گے ،ان عسر کرنے بھی اس کے معنی میں قول نقل کیا ہے۔

اور حضرت ایوب نے اپنے لڑ کے حومل کو اپنے بعد کی وصیت فرمائی اور حضرت ایوب کے بعد ان کے معاملات اور دیگر امور کے بگر ال ان کے دوسر نے فرزند بھر بن ایوب ہوئے اور ان کے بارے میں اکثر کا خیال ہے کہ یمی ذوالکفل علیہ السلام ہیں، واللہ اعلم اور اس بیٹے کی وفات ستر سال کی عمر میں ہوئی اور لوگوں کے خیال کے مطابق یہ پنیمبر تھے۔

اور اب ہم ذوالکفل کا قصہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ بھن کا یمی خیال ہے کہ وہ ابوب کے بیٹے ہیں اور وہی زوالکفل ہیں۔

www.islamicbulletin.com

## حضرت ذوالكفل عليه السّلام كاقصه جوايك قوم كے مطابق حضرت ايوب كے فرزندرشيد ہيں

### حضرت ذوالكفل عليه السلام كاقصه

اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں حضر ت ایوبؑ کے قصے کے بعد فرماتے ہیں۔ اور (یاد کرو) اساعیل اور ادر لیس اور ذوالکفل کو ہر ایک صابرین میں سے تھااور ہم نے ان کواپنی رحمت میں داخل کر لیاتھا بے شک وہ صالحین میں سے تھے لے

اس طرح سورة ص میں بھی اللہ حضرت الوب کے قصیعد فرماتے ہیں۔

اوریاد کیجئے ہمارے مدول لینی ایر اہیم اور اسحاق اور لیقوب کوجو قوت والے اور نظر والے تھے بے شک ہم نے ان کو ایک (صفت) خاص (آخرت کے ) گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھااور اسا عیل اور یسع اور ذوالکفل کویاد کرو، وہ سب نیک لوگون میں سے تھے۔ کے

یہ نبی ہیں یا نہیں؟ تو قرآن میں ان کاذکر انبیاء علیم السلام کے ساتھ آنااور تعریف و توصیف کے کلمات ان کے متعلق فرمانا یہ باتیں بتاتی ہیں کہ وہ بھی پیغیبر ہے اور یہی مشہور ہے اور دوسر ہے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ وہ نبی نہ تصباعہ صالح عدل وانصاف والے دانا شخص تصاوران جریر نے خودان کے بارے میں توقف فرمایا ہے ، اور انھوں نے اور ایو کچے نے حضرت مجاہدے روایت کیا ہے کہ وہ نبی نہ تصباعہ نیک صالح انسان تھے۔

اوربیائی قوم کی طرف سے ان کے بوے تھان کے فیصلے نمٹاتے اور خوب عدل وانصاف فرماتے اور ان کے دیگر معاملات کی کفالت فرماتے اور اس وجہ سے ان کانام ذوالکفل ( یعنی کفالت والا ) بردگیا

اورائن جریراورائن افی حاتم نے داودین افی ہند کے طریق سے حضرت مجاہد سے روایت فرمایا ہے کہ جب حضرت مجاہد السلام ضعیف (بوڑھے) ہو گئے تو فرمایا کاش میں کی آدمی کو اپنی حیات میں اپنا خلیفہ مناجاتا جوان کے معاملات وغیرہ کا تکہ بان ہوتا تاکہ میں مشاہدہ کرلیتا کہ وہ کیسے کام کرے گا۔

نوآپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا جو میری با تول پر عمل پیرا ہو میں اس کواپنا خلیفہ مناجا تا ہوں۔ دن کوروزہ دارر ہتا ہو، رات کوشب ہید ارر ہتا ہول، غصہ نہ کرتا ہو۔

یہ سب چپر ہے تواکک مخص کھڑ اہواجس کولوگ ویسے ہی عام ساآد می اور حقیر جائے تھے اس نے کہا میں ہوں آپ نے پوچھا تودن کوروزہ داررات کوشب بیداراور غصے سے دورر ہتا ہے ؟ عرض کیا جی ہاں توآپ نے مجلس برخاست فرمادی پھر اگلے دئ بہی سوال دہرایا تو پھر بھی سب خاموش رہے لیکن وہی مخص دوبارہ کھڑ اہوا اور عرض کیامیں ہوں تو حصرت یسل نے انہی کواننا خلیفہ منتخب کر لیا۔

راوی کتے ہیں کہ پھر شیطان نے اپنے البیس کار ندوں کو کہا تم کو فلاں شخص ( یکی نہ کورہ ذوالکفل) نگاہ میں رہناچا ہے لیکن سب اس کوبہ کانے میں عاجزا گئے تو پھر سر دار شیاطین نے کہا چلوتم چھوڑو میں اس کو دیکھتا ہوں پھر یہ شیطان ایک انتائی بوڑھے فقیر شخص کی جالت میں ان کے پاس گیا اور ایسے وقت میں

گیاجب وہ دو پسر کوآرام کرنے کیلئے اپنے بستر پر پہنچ گئے اور آپ صرف اسی وقت تھوڑ اساآرام فرماتے تھے اور آ رات تھر نہ سوتے تھے تو شیطان نے آگر دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے پوچھا کون ہے؟ شیطان نے کہا ایک کمزور مظلوم بوڑھا ہے تو حضرت ذوالکفل کھڑے ہوئے اور دروازہ کھول دیا تو بوڑھا (شیطان) اپنا قصہ سانا شروع ہوا کہ میرے اور میری قوم کے در میان گڑائی ہے اور انھوں نے مجھ پر علم کیا ہے اور میرے ساتھ یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔

الغرض اس کا جو مقسود تھا کہ آرام کا وقت چلا جائے تو ایسا ہی ہوا اور شام کا وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا فیک ہے جب میں شام کو (مجلس میں) پیٹھوں گا تو تجھے تیر احق دلواؤں گا تو یہ شیطان لعین جلا گیالیکن شام کو حضر سے ذوا لکفل مجلس قضا میں بیٹھ اس کا نظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا، تو آپ واپس ہو گئے بھر صبح کو بھی مجلس میں انظار کیا مگر نہیں آیالیکن پھر آگر آپ وہ پہر کو آرام کرنے کے لئے بستر پر محوارام ہوئے تو دروازہ کھی انظام کو جھا کون ہے؟ کہا میں وہ عیف مظلوم ہوڑھا ہوں تو آپ نے اس کے لئے دروازہ کھول دیا اور بلایا اور پوچھا میں نے آپ کو آنے کا کہا تھا؟ ہوڑھے (شیطان) نے جواب دیادہ (میر بے قبیلے والے) ضبیث بلایا اور پوچھا میں جب ان کو پچہ چلاکہ آپ کے پاس فیصلہ آیا ہے اور آپ اس مجلس میں فیصلے کے لئے بیٹھ ہیں تو انھوں نے کہا کہ ہم تیرا حق دیں گے اور جب آپ نے مجلس قضایر خاست فرمائی تو وہ پھر مکر ہو گئے تو حضرت نواکمنل نے فرمایا چھا ٹھیک ہے شام کو آجانا، تو اس طرح دوسرے دن بھی آپ آرام نہ فرمائے پھر شام کو مجلس میں اس ہوڑھے کا نظار فرمانے گئے لیکن وہ نظر ہی نہ آیا اور آپ پر او نگھ کا غلبہ بوج درہا تھا تو پھر آپ نے آرام کے وقت اپنال کو فرمایا جب میں سووں تو کسی کودروازہ نہ کھکھٹا نے دینا تاکہ میں پچھ تھوڑی دیر آرام کے وقت اپنال کو فرمایا جب میں سووں تو کسی کودروازہ نہ کھکھٹا نے دینا تاکہ میں پچھ تھوڑی دیر آرام کے وقت اپنال کو فرمایا جب میں سووں تو کسی کودروازہ نہ کھکھٹا نے دینا تاکہ میں پچھ تھوڑی دیر آرام کے وقت اپنال کو فرمایا جب میں سووں تو کسی کودروازہ نہ کھکھٹا نے دینا تاکہ میں پچھ تھوڑی دیر آرام

توجب وہی پہلے والا ٹائم آیا تو وہی تعین ہوڑھا پھر پہنچ گیا تو دروازے پر تگران کھڑا تھااس نے کہا پیچے رہو پیچے رہو ہو ہوڑھے نے کہا میں کل آیا تھااور اپنامعاملہ ذکر کیا تھا (لہذا بجھے اب بھی اجازت دیدو) گران نے کہا نہیں اللہ کی قتم نہیں ، ہم کو تھم ملا ہے کہ کسی کونہ چھوڑیں تو ہوڑھا جب عاجزا گیا تواس نے او ھر او ھر سے کوئی اندر جانے کا راستہ تلاش کیا ، تو کمرے کی کھڑکی نظر پڑی اسی کو پھلانگ کر اندر پہنچ گیا اور عجیب شرارت کے انداز سے اندر کھڑے ہو کر دروازہ جانا شروع کردیا تو ذوالکفل نے تگران کو کہا کیا میں نے تھے پہرے پر کھڑ اند کیا تھا؟ کہاواللہ یہ سامنے سے تو نہیں آیا تو میں دیکھا ہوں کہ یہ کمال سے آیا ہے؟
تو جعزت ذوالکفل خود کھڑے ہوئے دیکھا کہ واقعی دروازہ تو ویسے ہی ، یہ پڑا ہے اور بڑھا اندر موجود ہے تو پھر آپ نے فرمایا تو کیا اللہ کا وشمن ہے؟ کہا ہاں میں نے بہت پھا آذا کر دیکھ لیا گرآپ نے جھے ہر چیز

راوی کہتے ہیں کہ تب ان کا نام ذوا تکفل پڑا کیو نکہ انھوں نے اس کام کی کفالت اٹھائی تھی اور اس کو پورا کر دیا کہ مجھی غصہ نہ ہوئے۔

میں عاجز کر دیامیری کوشش تھی کہ آپ کو غضبناک کر دول گا؟ مگر کامیاب نہ ہو سکا۔

ای کے قریب قریب این افی حاتم نے بھی حضرت این عباس سے روایت کی ہواور عبداللہ بن الحارث اور محمد بن قیس اور این جیر واکبر وغیر ہم اسلاف سے ای کے مثل قصد منقول ہے۔

اور ائن افی حاتم فرماتے ہیں کہ کنامۃ بن الاختس سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعریٰ اسعریٰ سے اس منبر پر سنا فرمار ہے تھے کہ حضرت ذوالکفل پیغیبر نہ تھے بلعمہ نیک صالح انسان تھے جو ہر روز سو نمازیں پڑھتے تھے تو یہ ان کیلئے کفیل بن گئے کہ ایسی ہی عبادت کریں گے تو انھوں نے بھی ان کے بعد سو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو ان کانام ذوالکفل پڑگیا۔ ک

کین ایک حدیث غریب ہاور اس میں حضرت ذوالکفل کے متعلق عجیب اور نامناسب بات ذکر کی گئی ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کرنے کے بعد بات کرتے ہیں ام احمہ نے اسکور وایت فرمایا ہے کہ ہمیں اسباط بن محمہ نے بیان کیا کہ ہمیں اعمش نے عبد اللہ بن عرائے ہیں کہ میں نے رسول اکر م عظام ہیں انھوں نے معن نے مرف ایک یا دوم تبد نہیں سناہو گا (اور آپ نے اس بات کو سات دفعہ دہر ایا) یعن اگر فقط اتن کم مرتبہ سناہو تا تو میں بن سناہو گا (اور آپ نے اس بات کو سات دفعہ دہر ایا) یعن اگر فقط اتن کم مرتبہ سناہو تا تو میں بھی اس حدیث کو میان نہ کر تاباعہ میں نے اس سے ذاکد مرتبہ سناہے آپ نے فرمایا۔

ذوالكفل بنى اسر اكيل كااييا شخص تفاجو كى بھى گناه سے نہ چتا تھا كيد مر تبداس كے پاس ايك عورت آئى تو الكفل نے اس كوسائھ دينار اس شرط پر ديئے كہ وہ ان كوا پنے پر قادر ہونے دے گى، توجب بياس عورت كے پاس اس خيال سے بيٹھ گئے جس طرح كه مردعورت كے پاس بيٹھتا ہے تو عورت كانپ الحقى اور رودى، توالكفل نے پوچھاكس چيز نے جھر الایا؟ كياميں نے جھے نے زبر دستى كى ہے؟ كما نہيں ليكن بات يہ ہے كہ ميں نوالكفل نے كماتو نے بھى بيا كيا مرجى نواك شديد حاجت تير بياس لے آئى تھى توالكفل نے كماتو نے بھى بيكام نہيں كيا اور اب كررى ہے؟ تواك س خيال كو جھنك كراتر كئے اور كما پر دينار تير بے بين اور اللہ كى قسم نواكفل خداكى نافر مانى نہ كرے گا تواسى رات الكفل وفات پاگيا اور اس كے دروان بے پر منج كو لكھ لايا گيا۔ اللہ نے الكفل كى مخفرت فرمادى۔

اس کوتر مذی نے اعمش کی حدیث ہے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیاہے اور ذکر کیا ہے کہ بعض راویوں نے اس حدیث کوائن عمریر موقوف کیا ہے ( یعنی حضور عظیم تک نسبت نہیں کی)

تویہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسادیں شک کا امکان ہے اس لئے کہ ابد حاتم فرماتے ہیں اس حدیث میں موجود سعد راوی کو میں نہیں جانتا سوائے ایک حدیث کے ساتھ اور ابن حبان نے اس کی توثیق فرمائی ہے ، اور اس سے اس عبد بن عبد اللہ رازی کے سواکس نے حدیث روایت نہیں کی ، واللہ اعلم الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اساد کے اعتبار سے صحیح معلوم نہیں ہوتی ، لیکن اگر صحیح اور محفوظ بھی تسلیم کر لیاجائے تو یہ ال حدیث میں الکفل نامی شخص کا ذکر ہے اور ہم نے پہلے جس کا تذکرہ کیاوہ ذوالکفل ہے جس کا قرآن میں بھی ذوالکفل نام سے تذکرہ آیا ہے لہذا دونوں جدا ہو جائیں گے۔

والله اعلم بالصواب

#### ان سے پیچلی امتوں کا تذکرہ جو بتمام نیست و نابود کر دی گئیں

اور جوامتیں تباہ وبرباد ہوئی تھیں وہ نزول تورات ہے قبل ہوئی تھیں جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے اور ہم نے موسی کو کتاب عطاکی اس کے بعد کہ ہم نے پہلے گروہوں کو ہلاک کر دیا۔ ل

ای طرح این جریر اور الن انی حاتم اور بزار نے عوف اعرانی کی حدیث سے الی نضرہ سے روایت کیا اور انی افسرہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کوآسان کے عذاب یا ذمین کے عذاب سے تورات کے نزول کے بعد روئے زمین پر ہلاک نہیں فرمایا، سوائے اس بسستی کے جن کی شکلیں مسے کر دیں گئیں اور ان کو بدر مادیا گیا تھا جیسے اس کی تائید پہلی آیت کرتی ہے۔

گذشتہ حدیث تو حضرت ابوسعید پر مو توف تھی اور ہزار نے انہی کی روایت کو مرفوعاً کھی ذکر کیا ہے ( یعنی حضور ﷺ کی طرف نسبت کی ہے ) توبیبات دلالت کرتی ہے کہ عام طور پرسب امتیں حضرت مو گا ہے پہلے اپنے اپنے و قتوں میں ہلاک ہوئی ہیں۔ توانمی میں سے اصحاب الراس بھی ہیں۔

#### اصحاب الرس

الله تعالیٰ سورهٔ فر قان میں فرماتے ہیں۔

اور (ہم نے) عاد، شمود، اور کنو کیں والوں اور ان کے در میان والوں اور (ان کے علاوہ) بہت سی جماعتوں کو جس کو جس کو جس کردیا) اور سب کے (سمجھانے کے) لئے ہم نے مثالیں بیان کیں اور (نہ مانے پر)سب کو جس خسس کردیا۔

اور سور کاق میں فرمایا: ان سے پہلے قوم نوح اور کنوین والوں اور شمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے جھا کیوں (نے بھی جھٹلایا) اور در ختوں والوں اور قوم تنج سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر ہماری وعید بھی یوری ہوگئے ہے۔ سب

یہ آیات اور ان سے پہلے کی آیات و لالت کرتی ہیں کہ وہ ہلاک کئے گئے اور ان پر عذاب کا کوڑابر سایا گیا جس ہے وہ الکل نیست و نابو د ہو گئے۔

توان میں سے اصحاب الرس بھی ہیں یعنی کنویں والے ان کے بارے میں این جریز کا خیال ہے کہ یہ وہی کھا ئیوں والے ہیں جن کوآگ کی خند قول میں کا فروں نے پھینک دیا تھا۔

تو گذشتہ تقریباسب آیتیں ولالت کرتی ہیں کہ ان کازمانہ حضرت موی سے پہلے کا ہے، لیکن علامہ مفسرائن جریر نے جیب قول اختیار فرمایا ہے کہ اصحاب الرسل وہ اصحاب الاخدود ہیں جن کاذکر قرآن مجید کی سورۃ بروج میں آیا تو یہ کیسے صحیح ہوسکتا ہے؟ جبکہ مورخ ابن اسحاق اور دوسری بری جاعت اس بات کی صراحت فرماتی ہیں کہ اصحاب الاخدود کاکارنامہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کا ہے اور یہ حضور تھا تھے کے

بعد سب ہے آخری نبی ہیں ،اور مزید دیکھنے کہ علامہ این جریرؓ نے این عباس کا قول بھی نقل کمیاہے کہ اصحاب الرس ثمود کی بستیوں میں ہے ایک بسستی والے تھے۔

توجبوہ تصریح فرمارہے ہیں کہ وہ ثمود کی کوئی بستی تھی اور یہ قوم حضرت میں سے توکتنا قبل کی ہے تو پھر اصحاب الرس ان کے بعد کیسے ہو سکتے ہیں ؟

این عساکر اپنی تاریخ میں د مشق شهر کی تغییر کو ایوالقاسم کی تاریخ سے نقل کرتے ہوئے کھے ہیں کہ اصحاب الرس (کنویں والے )ا پے شہر میں آباد ہے کہ اللہ عزو جل نے ان میں اپنے پنجبر کو مبعوث فر مایا جن کو حظلہ بن صفوان ، نام سے پکارا جاتا تھا انھوں نے آپی دعوت کو سرعام کیا گئیں انھوں نے آپ کو جھٹالیا اور نافرمانی کی حتی کہ قل کر دیا تو اب عادین عوص بن ارم بن سام بن نوح اپنے گئے کو لے کر اصحاب الرس کی اللی ان پر توٹے گا کہذا ہے وہال سے اجڑ کر سرز مین احقاف میں آباد ہوئے اور او هر اصحاب الرس پر عذاب اللی ان پر توٹے گا کہذا ہے وہال سے اجڑ کر سرز مین احقاف میں آباد ہوئے اور او هر اصحاب الرس پر عذاب اللی بر سااور تمام کو تباہ وبرباد کر دیا بھر ان حضر ات نے جنہوں نے سرز مین احقاف میں پڑاؤ کیا تھا وہاں کی زمین کو بی سے من علم میں اور بھر اس کی خیر آباد کہ کہ کریں کی طرف سفر کیا ، اور پھر ان کی آل اولاد زمین کے تمام گو شوں میں پھیل گی اور جرون بن سعد بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح دمشق کی چینی ذمین پر پنچے اور وہاں ایک شہر بایا اور اس کا نام جبرون رکھا اور پھر ہی بنے والے لوگ ارم بڑے بورے بورے قدو قامت والے کہلائے اور یمال پہلے کی کوئی بختی رات باتی نہ رہی تھیں اسلام بن عبد اللہ بن مار بات بن خالد بن جاود بن عاد کو اس قوم عاد کی طرف رشد و ہدا بیت کو لئے بھیجا، اور ان کا قوم عاد نام پڑتا اپنے جدامجہ عاد کی طرف منسوب ہوتے کی علامت ہے ، تو یہ بھی ہود کی ہواست ہوئی بات ہوئی کا دیا ہے ۔

تواس قصے سے معلوم ہوا کہ پہلے امحاب اس سے تباہ ہوئے ان کے باتی ماندہ لوگ ادھر ادھر جا ہے پھر ان کی پشت ملی اور حضر ت ہوڈ آئے پھریہ بھی ہلاک ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ اصحاب الرس قوم عاد سے گئ زمانوں قبل کی قوم ہے ،واللہ اعلم

کے اور این افی حاتم تقل کرتے ہیں کہ حصر تابن عباسؓ نے فرمایا(اصحاب الرس والوں کی بستی) اور ان کا کنوال (الرس) آذر بلیجان میں تھا، اور حضر ت ثوری افی بخر سے اور وہ عکر مہسے نقل کرتے ہیں کہ اصحاب الرس والوں نے اس کنویں میں اسے نبی کو پھینک دیا تھا اور کنویں کو پھر کی چٹان سے ڈھانک دیا تھا۔

اور ان جرت کے مروی ہے کہ حضرت عکرمہ نے فرمایا صحاب الرس فلح علاقے میں تھے، اور فلح والے ہی اصحاب لیس ہیں بعنی جن کا تذکرہ سور ہ کیس میں آیا ہے جن کی نا فرمانی و بحذیب کی وجہ ہے ان کو تباہ کرویا سما۔ سما۔

لى وقد ذكرا لحافظ الكبير ابوالقاسم بن عساكر في اول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ ابي القاسم عبدالله بن عب

لل روى ابن ابى حاتم عن ابى بكر بن أبى عاصم عن أيبه عن شبب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس

اور حضرت قادہؓ فرماتے ہیں کہ فلج بمامہ کی بہتیوں میں سے ایک بستی ہے۔ (الغرض وہاں نجدیں ایک بستی ہی ہے جس کانام الرس ہے اور وہ مدینہ منورہ اور بریدہ کے در میانی رستہ پرہے۔ م)
اور اگر اصحاب الرس اسحاب میں بیں جیسے کہ حضرت عکر مہ کاخیال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھریہ تمام ہی ہلاک کر دیئے گئے تھے کیونکہ اللہ تعالی ان کے قصے میں فرماتے ہیں، وہ صرف ایک چنگھاڑ تھی ہیں وہ بھے ہوئے۔ (لیس ۲۹) ان کے بعد اصحاب میں کا قصہ بھی آیا ہے۔

اوراگر الگ الگ ہوں تب بھی اصحاب الرس بھی ہلاک ہوئے اور میں ظاہر ہے کہ بیہ دونوں جدا جدا ہیں۔ لیکن بظاہر حضر ت این جریر کے فرمان کے مخالف ہے۔

الدیر محرین الحسن النقاش نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کے علاقے میں ایک کوال جاری تھا جو ان کو سیر کر تا تھا اور ان کا ایک عادل حسن سلوک کرنے والاباد شاہ تھا، جب وہ مرگیا تواصحاب الرس کو اس پر انتخائی قلق اور افسوس ہوا کچھ عرصے بعد شیطان ان کے باد شاہ کا روپ وہار کر ان کے پاس آیا اور کہا میں مرا نہیں ہول لیکن غائب ہوگیا ہوں اور میں تمہارے افعال اور کر تو تول کو دیکھار ہتا ہوں تو توم بہت ہی خوش ہوئی پھر شیطان نے اپنے اور ان کے در میان پر وہ قائم کر لیا اور کہا میں مرول گا، تو اکثر لوگوں نے اس کی بات کی تصدیق و حمایت کی اور اس کے ساتھ فتنے میں جتال ہوگئے اور اس کو بی جے گئے۔

پھر اللہ عروجل نے ان میں اپناایک پغیر بھی آپ نے آگر ان کو خردار کیا کہ یہ تمہارا معبود صرف شیطان لھین ہے جو پردے کے پیچھے سے تم سے خطاب کر تا ہے اور اس کی عبادت نہ کروبلحہ اللہ وحدہ لا شرک کی عبادت کرو۔

علامہ سیکی فرماتے ہیں اس پیغیر کی طرف نیند ہیں وہ بھی جاتی تھی ،اوران کا نام گرای حضرت حظلہ بن صفوان تھا، پھر ان کی قوم نے ان پر چڑھائی کی اوران کو شہید کر ڈالا ،اور پھر اس کنویں میں پھینک دیا جس کی وجہ سے کئویں کاپانی خٹک ہو گیا ، اور وہ سیر الی و ترو تازگی کے بعد بیاس کی شدت میں بتلا ہوئے ان کے در خت سو تھی لکڑیاں ہو گئے اور کھل ختم ہو گئے شہر ویران ہو گئے اور امن وسکون کے بعد و حشت و جنون میں جکڑے گئے اوران کی جعیت پارہ پارہ ہو کر اوھر اوھر بھر گئی اور شروع سے آخر تک تمام نیست و تاہو د تباہ و بلاک ہو گئے اور ان کے ٹھکانوں مکانوں شہر وال میں جنون اور و حشی جانوروں نے بسیر سے بنا لئے پس اب ان کے علاقے میں کوئی آواز سائی نہیں و بی تھی سوائے جنون کی و حشت و سر سر اہث کے اور شہروں کے دھاڑنے کے اور شہروں کے خوانے کے۔

المان جریری روایت کے مطابق محمد ن کعب قرظی سے مروی ہے کہ رسول اکرم ساتھ نے فرمایا بے شک پہلا مخض جو جنت میں داخل ہوگاوہ ایک سیاہ فام مخض ہوگاوہ اس وجہ کہ اللہ نے ان لوگوں میں اپنا آیک پنج بر بھیجاتھا، تواس بستی میں سے صرف ایک مخض کے سواکوئی ایمان نہ لایااوریہ مخض وہی سیاہ فام غلام

أد روى ابن جوير عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن اسحاق، عن محمد بن كعب القرظى قال قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم

ہے پھر اہل قریہ (بستی والوں) نے بی اللہ پر ظلم ہستم کیااور ان کے لئے ایک گڑھا کھود ااور اس میں ان کو پھینک دیا، او پر سے کنویں کو پھر ول سے اٹ دیا اور خوب بد کر دیا تو یہ غلام جاتا اور جنگل سے لکڑیاں لے کر پشت پر لاد کر ان کو پھتا اور ان کے بدلے کھانا پائی خرید تا اور کھانا پائی لے کر اس کنویں کے پاس پہنچا پھر اللہ کی مددسے پھر کو سرکا تا اور یہ طعام اندر (رسی وغیرہ کے ذریعے سے) پہنچادیا۔
اور اس کے بعد پھر وں کو پہلے کی طرح بر ابر کردیتا۔

توجب تک مشیت خداوندی رہی ای طرح ہو تارہا، پھر ایک دن یہ غلام اس مقصد سے کٹریال کاٹ کر گھا ہنا کر فارغ ہوااور ابھی اٹھانے کاارادہ تھا کہ اس کو پچھ بھی ہی او نگھآنے لگی اور یہ کروٹ پرلیٹ گیااور نیند نے اس کو دیوچ لیااور ایسا دیوچا کہ سات سال تک اللہ کے حکم سے یہ غلام محوخواب و نیند رہا پھر بیدار ہوا اور پچھ سستی پر کروٹ بدل کر دوبارہ لیٹ گیا اللہ نے سات سال تک اس کو اور سلادیا پھر بیدار ہوا تو اپنا گھا اٹھا یا ور پچھ خیال بھی نہیں ہے کہ چودہ سال کا طویل عرصہ بیت گیا ہے یہ اپنے گمان میں صرف دن کا اٹھایا ور اس کو پچھے خیال بھی نہیں ہے کہ چودہ سال کا طویل عرصہ بیت گیا ہے یہ اپنے گمان میں مرف دن کا کہو تھا ہو کہ اور کٹریاں پچکر کھانا خرید ااور اس کو پھر تھک ہار کررہ گیا۔

لیکن اس جگہ تو کوئی گڑھا وغیرہ نہیں ہے آخر اوھر اوھر خلاش کیا گر ہو تو پتہ چلے پھر تھک ہار کررہ گیا۔

اور در حقیقت جب یہ سویا تھا تو انٹر نے پیچھے سے (اس کی قوم کو مشرف باسلام کر دیا تھا تو انھوں نے اپنے پیغیم کو کئویں سے نکالا اور ایمان لائے اور اس کی تھد تی و تا تدکی)

اوراس پیغیر نے لوگوں سے اس سیاہ فام غلام کے متعلق بہت پوچھ کچھ کی کہ وہ کمال ہے اس کا کیا ہوا لیکن وہ کہتے ہمیں تو بچھ علم نہیں ہے حتی کہ اللہ نے پیغیر کو فات دیدی، اور پھر سیاہ فام غلام کو ہیداری ہوئی۔ تورسول اکرم عظیم نے فرمایا یہ سیاہ فام غلام جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔

ہاں یہ کہاجاسکتا ہے کہ ان کیآل اولادا بیمان لائی اور ان کے پیغیر بھی دوسر ہے ہوں ، واللہ اعلم اور پھر علامہ این جریر نے فرمایا کہ وہ اصحاب الا خدود ہیں اور یہ آپ کی بات ضعیف ہے جس کی وجہ پہلے گزر چکی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصحاب الا خدود کوآخرت کے عذاب کی وعید ملی ہے جبکہ ان کے متعلق دنیا میں بھی ہلاکت کی خبر دی گئی۔ قوم لیں کا قصہ

جن لوگوں کواللہ نےان کی نافرمانی وسر کشی کی وجہ سے ہلاک کیاان میں سے اصحاب لیس بھی ہیں۔ سورۃ لیس میں اللہ تارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اور (اے پیغیر) ان سے گاؤں والوں کا قصد بیان کروجب ان کے پاس پیغیر آئے، (یعنی) جب ہم نے ان کی طرف دو (پیغیر) بھیج توانھوں نے ان کو جھٹالیا، پھر ہم نے تیسر ہے ۔ (پہلے دو کو) تقویت دی توانھوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف ہو کرآئے ہیں، وہ یولے کہ تم (اور کچھ) نہیں صرف ہماری طرح کے آدمی ہواور خدانے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ یولئے ہو، انھوں نے کہا کہ ہمار اپروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیج گئے ہیں اور ہمارے وے توصاف صاف پہنچادینا ہے اور ہمس، وہ یولا ہم تم کونامبارک دیکھتے ہیں آئر تمہاذنہ آؤ گئے تو ہم تمہیں سکسار کردیں گے اور جس سے تم کود کھ دینے والا عذاب پہنچ گا، انھوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لئے کہ تم کو نھیجت کی گئی بلعہ تم عذاب پہنچ گا، انھوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لئے کہ تم کو نھیجت کی گئی بلعہ تم حد سے گزر نے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے آخری کنارے ایک آدمی دوڑ تا ہواآلیا اور کہنے لگا ہے میری قوم پیغیروں کے پیچھے چلو۔

جوتم ہے صلہ نہیں مانکتے اوروہ سید سے رستے پر ہیں اور کیاہے جھے کہ میں اس کی پرسٹش نہ کروں ؟ جس نے جھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم کولوٹ کر جانا ہے کیا ہیں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود ہماؤں ؟

اگر خدا جھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش جھے کچھ بھی فا کدہ نہ دے سکے، اور نہ وہ جھے چھڑا سکیں۔ جب تو میں صرح کم راہی میں مبتلا ہوگیا، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سومیری بات سن رکھو۔ تھم ہواکہ بہشت میں داخل ہو جا، یو لاکاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ خدانے جھے خش دیا اور عزت والوں میں کردیا، اور ہم نے اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتار ااور نہ ہم اتار نے والے تھے وہ تو صرف ایک چھے کھواڑ تھی، سودہ ناگاں بچھ کردہ گئے۔

متفقیلین و تاخرین میں اکثر بزرگول سے ہی ثابت ہے کہ یہ بستی انطاکیہ ہے اور ابن اسحاق نے بھی اسکو روایت کیا ہے اور ابن عباس، کعب احبار، و بہب بن منبہ رحمہم اللہ کے حوالے سے لفل کیا ہے اور ابن کے علاوہ بریدہ بن خطیب، عکر مد، قادہ ، زہری و غیر ہم سے بھی ہی منقول ہے۔ تو محمد ابن اسحاق ، حضر ت ابن عباس کعب ، احبار اور و بہب رحمہم اللہ سے نقل کرتے ہیں ان بررگول نے فرمایا کہ اس انطاکیہ بستی میں ایک بادشاہ تھا جس کانام الطبح سے تفاور ہے ول کا پجاری تھا، تو اللہ نے اس کی طرف تین پغیرول کو بھجاجو سے اور حق سے لیکن اس نے ان کو جھٹلاویا اور ایک قول کے مطابق ابن کے نام صادق مصدوق اور شلوم سے۔ اور بی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور قادہ نے خیال فرمایا ہے کہ وہ حضر سے میں کہ پہلے دور سولوں کے نام اور این جریر کا بھی بی قول ہے۔ اوہ شعیب جبائی سے مروی قول ذکر کرتے ہیں کہ پہلے دور سولوں کے نام اور این جریر کا بھی بی قول ہے۔ اوہ شعیب جبائی سے مروی قول ذکر کرتے ہیں کہ پہلے دور سولوں کے نام اور این جریر کا بھی بی قول ہے۔ اوہ شعیب جبائی سے مروی قول ذکر کرتے ہیں کہ پہلے دور سولوں کے نام

أر قال ابن جرير عن وهب عن ابن سليمان عن شعيب والجبائه

شمون اور بوحنا تقے اور بعد میں آنے والے تیسرے کانام بولس تھا، اور بستی کانام انطاکیہ تھا۔

لیکن یہ قول انتائی ضعیف ہے، کیونکہ حضرت مسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قاصد بھے تھے تواس زمانے میں بھی انطاکیہ والے پہلے پہل ایمان لانے والوں میں تھے، اور یہ بستی ان چار بہتوں سے تھی جن کے اہل حضرت مسے پر ایمان لائے تھے وہ چار بہتیاں یہ جیں انطاکیہ ، القد س ، اسکندریہ ، رومیہ اور ان چار بہتیوں کے بعد اہل قسطینہ (یعنی استبول ترکی) والے مسلمان ہوئے۔ اور یہ بستیاں ہلاک بھی نہ ہو کیں اور انطاکیہ بھی عذاب سے دوچار نہ ہوئی جبکہ سورہ کیس میں جن رسولوں کاذکر ہے اہل انطاکیہ نے انکی تکذیب کی وجہ سے وہ عذاب الی کی لیبٹ میں آگئے۔ فرمان ہے : وہ (عذاب) صرف ایک چگھاڑ تھی جس کی تھی جبکی وجہ سے وہ عذاب لیک کی لیبٹ میں آگئے۔ فرمان ہے : وہ (عذاب) صرف ایک چگھاڑ تھی جس کی تحذیب کی وجہ سے وہ عذائی پیغیبروں کی تعذیب کی وجہ سے نیست و عاد وہ ہو گئے ہوں اور پھر یہ بستی دوبارہ آباد ہوگئی ہواور پھر حضرت میں تی نے انکی ہا اسلام کے دونوں باتوں اور قصوں میں کوئی تعناد اسلام نے قاصدوں کو بھیا تو یہ مشرف است نے کہا کہ سورہ کیں میں نہ کور جن (اہل انطاکیہ ) کی ہلاکت کاذکر ہوئی وہ نہ میں حضرت مسیح کی طرف سے قاصدوں کا بھیا جانام او ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ایک تو وجہ نہ کور جن راہل انطاکیہ ) کی ہلاکت کاذکر ہوئی دوسر ی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں فرمایا اور ہم نے انکی طرف رسول بھی تو معلوم ہوا کہ یہ خدائی پنجبر ان میں خدائی پنجبر کی خور میں دوسر کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں فرمایا اور ہم نے انکی طرف رسول بھی تو معلوم ہوا کہ یہ خدائی پنجبر کی خور میں دوسر کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں فرمایا اور جم نے انکی طرف رسول بھی تو معلوم ہوا کہ یہ خدائی پنجبر کی خور میں دوسر کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں فرمایا اور ہم نے انکی طرف رسول بھی تو معلوم ہوا کہ یہ خدائی پنجبر کی خور کی دوسر کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں فرمایا اور ہم نے انکی طرف در سول بھی تو معلوم ہوا کہ یہ خور کی تو ان کی طرف کی تو کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کی ہو کی کی ہو کی کی کی ہو کہ کی کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو

الله تعالى كافرمان ب : (اوربيان كرا كے لئے بستى والوں كى مثال جب الكے ياس رسول آئے۔) یعی اے محمد عظام این قوم کو انکا قصد بیان کرجو ہم ذکر کرتے ہیں فرمایا: (جب ہم نے انکی طرف دور سولوں کو بھیجا۔ پھرانہوں نے ان دو کی تکذیب کی توہم نے ان کو تیسرے کے ساتھ تقویت دی۔) یعنی تیسرارسول بھی ہم نے ان دو کی مدد کیلئے بھیج دیا (انہوں نے کہاہم تمهاری طرف بھیجے گئے ہیں)لیکن انہوں نے یہ کہ کر انکی بات مسترد کردی که تم تو ہماری طرح کے انسان ہو جیسے پہلے کی کافرامتیں کہتی چلی آئیں یعنی لوگ اس بات کو محال دبعیداز خیال سمجھتے تھے کہ اللہ کسی انسان کو پیغیبر ہماسکتا ہے۔ جسکا انہوں نے پچنگی کے ساتھ جواب دیا کہ بے شک اللہ کو یہ ہے کہ ہم اسکے تماری طرف رسول و قاصد ہیں اگر ہم اللہ پر جھوٹ باند ھیں گے تووہ مارا مراانجام كرے گااور سخت انتقام لے گا۔آ كے فرمايا: (اور ہم پر توصاف صاف بنچادينا ہے) يعنى جواللد نے ہميں دیاہوہ ہمیں تم تک پنجانالازمی ہے لہذاہم وہ سب کچھ صاف صاف پنجا چھاب ہدایت ہمامے ہاتھ میں نہیں ب بلعه وه الله بي ب جسكوچا برايت عطافرما تا ب اور جسكوچا بي همراه كرتاب اس كوكي يوجيف والانهيس-( كن سك بم توتم كونامبارك خيال كرتے بين) يعنى بم تم عد فالى ليتے بين كه تممارى وجه سے كمين بم عذاب میں متلانہ ہو جائیں۔ (لہذاتم (اس وعوت سے )بازنہ آو کے توجم حمکو سنگسار کر دیں گے ) لینی کا فرول نے پیغیروں کو کما کہ اپنی ان باتوں سے رک جاؤیا اپنے کا مول سے باز آجاؤ۔ ورند (اور تم کو ہماری طرف سے تکلیف بہنچ گی) یعنی کا فرول نے اسطر ح پنیبروں کو پہلے قتل کی پھرالمانت وزلت کی و صمکی دی۔ انبیاء نے (کہا تہماری نحوست تمہارے ساتھ ہے لینی تم ہی مر دوداور نامراد ہو کہ خدا کے آھے سر تشکیم خم نہیں کرتے جبکی وجہ سے نحوست پڑر ہی ہے (کیاتم کو نقیحت کی گئی ای وجہ ؟) لیعنی ہم نے تم کو خبر

www.islamicbulletin.com

و بھلائی کی طرف بلایا گیا اسوجہ ہے تم ہم کو قتل واپذاء رسانی کی و جم کی دیتے ہو؟ (بلحہ تم انتائی حد سے گذر نے والی قوم ہو) بیعنی تم نہ تو حق کو قبول کرتے ہو اور نہ اسکاارادہ وپاس رکھتے ہو۔آگے فرمان باری ہے (اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہو آئیا) بیعنی نبیوں کی مدد و نصر سے اور اثیر ایمان ظاہر کرنے کیلئے پہنچااور (کہا کہ اے قوم تم رسولوں کی اجاع کر لو بیعن ایسے لوگوں کی اجاع کر لوجو تم سے کوئی اجرت شیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں) کہ بغیر کسی اجرت و معاوضہ کے تم کو خیر کی طرف ہدایت دے رہے ہیں پھراس کے افرالے حض نے اپنی قوم کو خود دعوت دی اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اسکے اغیار کی عبادت و بھوڑ کر اسکے ماتھ دو سروں پر کی عبادت و بھوڑ کر اسکے ساتھ دو سروں ک

بھی پر ستش کروں تو میں بھٹک جاؤں گا۔ پھریہ مومن مخص جب اپنی قوم کی ہث دھر می ہے واقف ہو گیا تو اسٹ آپ کو سیری اپنے آپ کور سولوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے گویا ہوا (میں تممارے رب پرایمان لا تاہوں۔ س لومیری بات) یعنی میری بیبات س لواور اپنے رب کے پاس اسکی گواہی دینایا پی قوم کو خطاب ہے کہ اے قوم س لو میں علی الاعلان اللہ کے رسولوں پرایمان لا تاہوں۔

توجب اس مومن شخص نے اپنے ایمان لانے کو ظاہر کیا تواسکی سر کش قوم والوں نے اسکو قتل کر دیایا سنگسار کر دیایا لا منگسار کر دیایا لا منگسار کر دیایا لا منگسار کر دیایا لا منگس کے بھی طریقے سے اس وقت قوم نے اسکواپنے ظلم وستم کی جھیٹ جڑھادیا۔ اور لئن اسحاق اپنے بھن اصحاب سے حضر ت لئن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ پوری قوم نے اس شخص کو اپنے پیرول تلے روند الور ماراحتی کہ اوپر چڑھ گئے اور معدے کی آئنتیں چھیلے راستے سے نکل گئیں۔

اور ثوری نے عاصم احول ہے انہوں نے ابی مجلز سے نقل کیا ہے اس محف شہید کانام حبیب بن امری تھا۔ اور کما گیا ہے کہ یہ دو تھی تھے۔ یا جو لا ہا (کپڑا بینے والا) تھے یا موجی تھے یارنگ ریز تھے اور ایک قول ہے کہ یہ وہیں ایک غار میں عبادت کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ واللہ اعلم حضر ت ابن عباس سے مروی ہے کہ حبیب بو ھی کو جذام مرض کا عارضہ لا حق تھا اور بہت صدقہ کرنے والے محض تھے پھرا کھوا تکی انکو انکی انکو انکی خوب اس خوب اللہ کی طرف سے انکو علم ہوا (کما گیا جنت میں واخل ہو جا) پھر جب اس شہید حق نے جنت کی خوشیال ترو تاز گیال و یکھیں تو تمناکی (کماکاش کہ میری قوم والے) جانتے کہ میرے میں سے میری مغفر ت فرمادی اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا تاکہ وہ بھی ایمان لے آئیں اور یہ نعتیں انکو بھی عامل ہو جا کیں۔

حضرت انن عباس نے فرمایا: اس مخص نے زندگی میں اپنی قوم سے خیر خواہی کرتے ہوئے یہ نفیحت کی (اے قوم رسولوں کی انتباع کرو) اور اپنی و فات کے بعد بھی خیر خواہی کے پیش نظر نفیحت کے طور پر (کماکاش میری قوم جانتی کے میرے رب نے میری مغفرت کردی اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کردیا) این ابی حاتم اسکوروایت فرماتے ہیں۔

اسی طرح حفرت قادہ ً فرماتے ہیں کہ مومن نے جب اللہ کی طرف سے اکرام وعزت کو دیکھا تب بھی ظلم وستم سنے کے باوجود اپنی قوم سے خیر خواہی کی اور بدلہ نہ لیا (کماکاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میری مغفرت فرمادی اور مجھے باعزت لوگوں میں کہ دیا)اس نے تمناکی کہ کاش میری قوم بھی اس عزت واکرام کو جان لیتی تووہ بھی ایمان سے سر فراز ہو جاتی۔

آگے فرمایا: اللہ کی قتم قوم نے جب مرد مومن کو قتل کردیا سکے بعد اللہ نے بھی ان سے انقام لیا فرمایا ( نہیں تھا(وہ عذاب ) صرف ایک چنگھاڑ تھی پس وہ اچانک بچھرہ گئے۔ اور ہم نے اسکے بعد اسکی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتار نے والے تھے۔ ) یعنی ہم ان سے انقام لینے میں کسی بڑے لشکر کے محتاج نہیں جا گئے ہم اتار نے بردا کام کر دکھایا یمی مطلب این اسحاق نے اپنے بعض اصحاب کے ذریعے حضرت این مسعود ہے۔ نقل فرمایا ہے۔ اور حضرت مجاہد وقنادہ فرماتے ہیں کوئی اور لشکر نہیں اتارا لیعنی رسولوں کے دوگروہ نہیں جھے لیکن علامہ این جریر فرماتے ہیں پہلا مطلب زیادہ بہتر ہے۔

مصنف فرماتے کہ میرانھی کیی خیال ہے کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا: (اور ہم نازل کرنے والے نہیں سے) یعنی ہم انقام لینے میں کسی برے لفکر کے مختاج نہ تھے تاکہ اپنے ولیوں اور نبیوں کابد لہ لیں بلعہ (وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی پس وہ چھے رہ گئے) تو یہ اگلی بات ہمی عین اسی مطلب کاساتھ ویتی ہے۔

منسرین فرماتے ہیں اللہ نے اکلی طرف جرائیل کو بھیج دیا تھا اس ملکوتی قوت نے آگرا کے شر کے بڑے دروازے کو پکڑااور شرکی طرف ایک چیخیاری جس سے اکلی روحیں جسموں سے نکل سینی اوروہ تھی ہوئی لکڑیوں کی طرح رہ گئے۔ یعنی شرمیں کوئی آواز نہ رہی ہر طرف سناٹا اور ہو کاعالم چھا گیا کوئی آکھ بھی باخبر نہ رہی جو اپنے کر تو توں کا حشر دیکھ لیتی۔ لیکن یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ یہ بستی انطاکیہ نہ تھی۔ کیونکہ اکلی طرف اللہ کے رسول بھیے اور انہوں نے ایکی تکذیب کی جسکی وجہ سے تمام تباہ وہر باد ہو گئے۔ جبکہ اہل انطاکیہ کے پاس مسیح سے تاصد آئے تھے اور اہل انطاکیہ نے آئی فور آاطاعت کرلی تھی اور ایک قول تو یہ مسیح برایمان لانے والے سب سے پہلے ہی بستی والے تھے۔

اوراس بارے میں طبر انی نے ایک روایت لم حضرت این عباس کے حوالے سے حضور اکر م اللہ سے نقل فرمایا۔ فرمانی سے آپ نے فرمایا۔

تین سب سے پہلے پہل کرنے والے ہیں موسیٰ کی طرف یو شعبن نون اور عیسی کی طرف اصحاب لیں اور میں کی طرف اصحاب لیں اور میں کی طرف علی بن آنی طالب۔

کیکن سے حدیث ثابت نہیں ہے کیو نکہ اسمیں حسین راوی متر وک ہے اور بیہ غالی شیعہ ہے۔انن جریر کااسکو اسکیے روایت فرمانا بیا سکے کلیۂ ضعف پر دلالت کرتا ہے واللہ اعلم

ل رواه الطبراني من حديث حسين الا شقر عن سفيان بن عييته عن ابن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ..... النح

مص الا نبياء ار دو \_\_\_\_\_\_\_\_\_

www.islamicbulletin.com

# حضرت يونس عليهالصلاة والسلام كاقصه

#### حضرت يونس عليه الصلاة والسلام كاقصه

اللدرب العزت اسيخ مقدس كلام ميس ارشاد فرمات بين:

پس کوئی بسستی اینی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تواسکا ہمان اسے نفع دیتا؟ سوائے یونس کی قوم کے جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دینوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کردیا، اور ایک عرصے تک اکلو (دینوی فوا کدسے) ہمر ہ مندر کھا۔ لہ

اسی طرح دوسرے مقام پر خداوند ذوالجلال نے حضرت یونس کوا کے لقب سے یاد فرمایا:۔

اور مچھلی والے (یونس) کویاد کر وجب وہ (اپنی قوم سے خفا ہو کر) غصہ کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم انپر قادر نہ ہو سکیں گئے آخر اند ھیرے میں (خداکو) پکارنے گئے کہ تیرے سواکوئی معبود شیں ہے۔ تو پاک ہے ، بے شک میں قصور وار ہوں۔ تو ہم نے اتکی دعا قبول کرلی اور اٹکو ظلم سے نجات بخشی۔ اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نحات دیتے ہیں۔

اورای قصے کو قدرے تفصیل سے یوں یاد فرمایا۔ کے

اور یونس بھی پیغیبروں میں سے تھے۔(اور یاد کرووہ)جب بھاگ کر بھر ہے ہوئے سفینے میں پہنچے پھر قرعہ ڈالا توانہوں نے زک اٹھائی۔ پھر مچھلی نے اکلونگل لیااوروہ ملامت کرنےوالے تھے۔

پھراگروہ (خداکی) پاکی بیان نہ کرتے۔ تواس روز تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ،اس (مچھلی) کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے انکو ، جب وہ پیمار تھے ، کشادہ میدان میں لاؤالا۔ اور انپر کدوکادر خت اگادیا اور انکولا کھ یااس سے زیادہ (لوگوں) کی طرف (پنج بر بناکر) بھیجا تھا۔ تووہ پھر ایمان لے آئے سو ہم بھی انکو (دنیا میں) ایک وقت (مقرر) تک فائدے دیے رہے۔ سے

اور سور ہ تھم میں نازواندازاور کچھ عناب کے ساتھ فرمایا:۔

(اے محمد ﷺ) اپنے پروردگار کے تھم کے انظار میں رہواور مچھلی (کالقمہ بنے)والے (بونس) کی طرح نہ ہوکہ انھوں نے (خداکو) پکارااوروہ غم وغصے میں بھر ہے ہوئے تھے، اگر ان کے پروردگار کی ان سے یاور ی نہ ہوتی تووہ چٹیل میدان میں ڈال دیئے جاتے اور ان کا حال ابتر ہوجاتا بھر پروردگار نے ان کوہر گزیدہ کرکے صالحین میں شامل کرلیا۔ گ

علماء تغییر فرماتے ہیں اللہ عزوجل نے حضرت یونس کو سر زمین موصل میں اہل نینوی کی طرف بھیجاتھا۔
آپ نے جاکر انکواللہ کی پر ستش کی طرف بلایالیکن انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر وعناد پر ہٹ و ھرم رہے۔ لیکن آپ ہمہ تن دعوت الی میں مصروف کار رہے۔ جب دیکے لیا کہ بیاسی طرح مانے والے نہیں بن رہے توآپ عمو غصہ سے لبریزان سے روٹھ کر تین دن بعد قبر اللی کاوقت دیتے ہوئے چل دیے۔

ان مسعود ، مجاہد ، سعید بن جیر ، قادہ اور دیگر کی سلف و خلف ہزرگوں نے فرمایا : کہ جب آپ انکے در میان سے نکل کر چلے گئے اور عذاب الی بھی اتر نے کو ہوا تواللہ نے انکے دلوں میں توبہ وانامت ڈال دی اور یہ اپنے نبی کے ساتھ کئے گئے کر تو توں پر باد موبشیان ہوئے۔ اور عمدہ لباس اتار کر کھال وغیرہ ذیب تن کر لیس اور تمام ند کر و مونث خواہ انسان ہول ، یا جانور ہوں ہر ایک کو دوسر سے سے جدا کر دیا پھر شہر سے باہر ویرانے میں پنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیخ چیچ کر پکارا عاجزی وانکساری کی ، مرد عورت ، لڑک لڑکیاں ، مائیں ، پیچ تمام گڑگڑا کر روئے اور انہوں نے بی خدا کے سامنے اپنے کو پیش نہیں کیا با کہ اونٹ اپنے پیوں میست بلبلائے ، گائیں الغرض انتائی ہولناک غربت و بے کئی الغرض انتائی ہولناک غربت و بے کئی عاجزی وانکساری اور قیامت کاسامنظر بیا تھا۔

اور پھر انکاسامنا تواللہ ارحم الراحمن سے تھاجسکا دریائے رحت جوش میں آیا اور اپنی قوت وطاقت رحت ومهر بانی سے انکواس عذاب سے بال بال بچالیا جو عین ایکے سروں پر منڈ لار ہاتھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور وہ رات کے سیاہ مکڑے کی طرح ان پر چھاجانے والاتھا۔

اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا (پیل کوئی بستی الی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی تو اسکو ایمان لانا نفع یتا)

یعنی پہلے تمام زمانوں میں تمام استیوں میں جو بھی ہلاک ہوئیں وہ ایمان کیوں نہ لائیں کہ ہم انکوایمان کی بدولت بخش دیے اس سے معلوم ہوا کہ پہلے کوئی ہستی والے اپنی ہٹ دھر می اور کفر وعناد سے نہیں پھرے بائے فرمایا (اور جب بھی اسکاانکار کرتے ہیں) لے لیکن ان تمام بستیوں میں صرف ایک یونس کی ہستی بھی جو ایپ جمود اور نہ ماننے سے ماننے پرآگئ اور ایمان سے سر فراز ہوگئ فرمایا (سوائے یونس کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کاعذاب دنیوی زندگی میں دور کر دیا اور اکوا کے عرصے تک نفع مند کیا)

لینی پر بسستی اینے کمال وتمام کے ساتھ ایمان سے بہر ہور ہوگئے۔

اور آخرت میں بھی بیدائل بستی عذاب سے مامون و محفوظ ہو نگے یا نہیں ؟ اسمیں بھن علاء مفسرین کا اختلاف ہے، آیات قرآنیہ سے یکی معلوم ہو تا ہے کہ وہ خدائے ارحم الراحمن جس نے دنیا میں انپر رحمت کاسابیہ فرمایا آخرت میں بھی اپنے سابیہ عاطفت میں جگہ دے گا کیونکہ خود داللہ نے فرمایا ہم امنو کا کہ قوم یونس جب ایمان لے آئی۔ توجب ایکا ایمان کے متعلق خود رب کا نتات نے تصدیق کی تواخرت میں عذاب کو تکریم و کا ج

اور دوسری جگه فرمایا: (اور ہم نے اس (پونس) کوایک لا کھ یااس سے زائد لوگوں کی طرف جھیجا تو پھروہ ایمان لے آئے پھر ہم نے انکوایک مدت تک نفع دیا؟

یمال فرمایا: ایک وقت تک نفع دیا۔ اس سے عذاب اخروی دفع ہونے کی مخالفت نہیں ہے بلعد اسکا مطلب ہے کہ جم نے دنیوی زندگی میں انکوززندہ رکھ کردنیوی منافع سے بہر ہ مند کیا۔ واللہ اعلم۔

قوم یونس ایک لا کھ توضرور تھی۔اس سے زائد تعداد میں اختلاف ہے۔ مکحولؓ سے دس ہزار تعداد مروی ہے۔ لے اور ابی بن کعبؓ نے حضور اکر م ﷺ سے سوال کیا کہ واد سلند الی مائیۃ الف اویزیدون کہ زائد تعداد کتنی مراد ہے ؟آپ ﷺ نے فرمایا ہیں ہزار۔

مصنف فرماتے ہیں لیکن اس حدیث کے راویوں میں ایک شخص مہم ہے آگر ریانہ ہوتا تو یہ حدیث اس تعداد کی بقینی تحدید کردیتی۔

اور حضرت این عباس سے مروی ہے کہ وہ ایک لاکھ تنیں ہز ارا فراد تھے۔اور اننی سے یہ بھی مروی ہے کہ تنین ہز ارسے چند ہز اراور زائد تھے۔اور ایک اور روایت میں جالیس ہز ارتھے۔

اور بھراس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آپ یونسؑ کا انکی طرف رسول بنا کر بھیجا جانا مچھلی والے قصے سے پہلے ہوایا بعد میں یاآپ دوامتوں کی طرف بھیجے گئے ؟ تواسمیں بھی تین اقوال ہیں جو ،بالنفصیل ہم نے اپنی تفسیر میں بیان کرد ہے۔ تفسیر میں بیان کرد ہے۔

خیر اختلاف ند کورہ سے قطع نظر جب حضرت یونس کشی میں سوار ہوئے تو کشی آئے چل کر لؤکھڑا نے گی اور موجوں اور بھور میں بھنس گئی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا اندر موجود کی خاص یو جھ سے غرق ہونے گئی لوگوں نے کہا یہ وزن کی وجہ سے خراب ہے لہذا قرعہ اندازی کی تواللہ کے پنجبر یونس کے نام نکل کر سمندر میں ڈال دو۔ تاکہ سفینے کا بھ جھ ہاکا ہو جائے۔ جب قرعہ اندازی کی تواللہ کے پنجبر یونس کے نام یہ نکلی لیکن لوگ آئی وجہ سے اس قرعہ برراضی نہ ہوئے لہذا دوبارہ قرعہ اندازی کی پھر بھی آپایانام نکلا اور آپ نے کہر نے اتار نے شروع کر دیئے تاکہ سمندر میں چھانگ کر کشتی والوں کو اس مصیبت سے نجات دلوائیں۔

نیکن مشتی والے نہ مانے اور پھر تیسری مرتبہ تھی ڈالا۔ لیکن اللہ جو چاہوں ہیں ہیں۔ جبوہ بھی کی کشتی کی حضرت یونس کانام گرائی نکلا اللہ تعالی فرماتے ہیں (اور بے شک یونس مرسولوں میں ہیں۔ جبوہ بھی کی کشتی کی حضرت یونس کانام گرائی نکلا اللہ تعالی فرماتے ہیں (اور بے شک یونس مرسولوں میں ہیں۔ جبوہ بھی کی کشتی کی بھن جبم والی مجھی اور اللہ نے اسکو، تھم فرمایا کہ (یہ ہماری المانت ہے) اسکا گوشت نہ کھائے اور نہ اسکو کو بھی تعمل کی بھی ہو کہ کہ ہو تے۔ پھر ارزق ضمیں ہے۔ تو چھلی نے تعاظت اللہ کی امانت کو این وجود میں سمویا کو کہو کہ تعقصان پہنچ کیو کلہ یہ تیر ارزق ضمیں ہے۔ تو چھلی نے تعاظت اللہ کی امانت کو این وجود میں سمویا اور اکو کیکر تمام سمندروں کا طوان کیا۔

اورایک تول سے کہ اس مچھلی کوایک دوسری اس سے بہت بردی مچھلی نے نگل لیا تھا۔

کتے ہیں کہ جب آپ مجھلی کے پیٹ میں شمر گئے توآپ نے گمان کیا شاید میں مر گیا ہوں توآپ نے اپنے اعضاء کو جبنش دی توان میں حرکت نمووار ہوئی پھر آپ کو پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں اور فور اُاللہ کیلئے مجدہ ریز ہو گئے اوربار گاہ رب العزت اور جلال عظمت میں عرض کیا۔

اے پروردگاریس تیرے لئے الی جگه معجد (سجده گاه) ما تا ہول جمال کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ

ل صافات ۱۳۷ مسال ۱۳۸ گروروی الترمذی وابن جریر وابن ابی حاتم من حدیث ذهیرعمن سمع ابا العالیة حداثی ابی بن کعب .....النج

کی ہو گی۔

آپ مچھی کہ پیٹ میں کتنا عرصہ در ازرہے؟ مجاہد، شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ صبح کے وقت نگلاتھا اور شام کے وقت آپکووالیں باہر نکال دیا۔ قادہ فرماتے ہیں تین دن ٹھمرے، جعفر صادق فرماتے ہیں سات دن ٹھمرے اور امیدین الی صلت کا ایک شعر بھی اس کے متعلق اشارہ کرتا ہے۔

وانت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في اضعاف الحوت لياليا

اور (اے الله رب العزت)آپ نے اپنے فضل سے یونس کو نجات دی جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کئی رات رہ چکے تھے۔

اور سعید بن ابن الحسن اور ابومالک نے فرمایا آپ مجھلی کے پیٹ میں جاکیس دن رہے۔ الغرض اسمیس کی اقوال میں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے دن اسمیس تھسرے واللہ اعلم۔

تو مجھی آپکو سندروں کی تاریکیوں میں لیکر جگہ جگہ کی سیر کراتی رہی۔ اور کڑو نے نمکین یانی کی اتھاہ تاریکیوں میں آپ کور کھاآپ نے ہر جگہ سنا مجھلیاں رحمٰن کی تنہیج کر رہی ہیں حتی کہ چھوٹی چھوٹی کنگریوں سے بھی رحمٰن ور حیم کی تنہیج سن ہے اور جو سمندروں سے بھی رحمٰن ور حیم کی تنہیج سن ہے اور جو سمندروں میں اور جو تحت الثری ہے سب کا پرور دگار ہے ہر چیزیمال ہو وہال ہو جہال کمیں بھی ہواپی زبان حال کے ساتھ جو پچھ کہتی ہو وہاں ہو جہال کمیں بھی ہواپی زبان حال کے ساتھ جو پچھ کہتی ہو دور کر تا ہے۔ ہر آواز کو سنتا ہے خواہ کتی ہلکی وکمزور کرور کو سنتا ہے خواہ کتی ہلکی وکمزور کیوں نہ ہو ،اورباریک سے باریک ترکو جانتا ہے اور دعاول کو سنتا ہے قواہ کتی ہری ہو۔

اُسی طرح اللہ تعالی نے اپنی تعلی کتاب جو محمد ﷺ رسول امین پر نازل فرمائی اور فرمایا : اور یاد کرو (مجھلی والے کو جب وہ محمد علی اللہ میں اس کے ایکر اس نے تاریکیوں میں (ہم کو) پکارا کہ آب شک تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے آپ پاک ہیں میں ظالموں میں سے ہوں۔ توہم نے اسکی پکار قبول کرلی اور اسکوغم سے نجات دی اور اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیے ہیں۔ ل

یعنی وہاں بھی اللہ نے ان کی فریاد سنی اور ان کی یاوری کی ، اور فرمایا کہ انھوں نے خیال کیا کہ ہم اس پر قادر نہ ہو نگے ، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پر شکی نہ کریں گے اور ایک قول ہے کہ اصل معنی یعنی قدرت مر او ہے جیسے شاعر کہتا ہے۔

فلا عائد ذاك الزمان الذى مصى تباركت، ماتقدريكن ، فلك الأمر جوزمانه جلا گياوه واپس آنے والا نہيں ہے تخصیر کت حاصل ہو، جتنے (وقت) پر توقدرت رکھے (استعال میں لے لے) تیرے لئے مہیاہ۔

فرمایا: اس نے ہم کو تاریکیوں میں پکارااسکی تغییر میں این مسعود، این عباس، عمر وین میمون، سعیدین جبیر، محمد بن کعب، قاده اور ضحاک فرماتے ہیں کہ مجھلی کی تاریکی، سمندری تاریکی، رات کی تاریکی یعنی ان تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکار ااور اللہ نے انکی مدو فرمائی۔

ك الانبياء آيت ٨٠ ٨٨،

اور سالم بن الی الجعد فرماتے ہیں اس مجھلی کو دوسری پڑی مجھلی نگل گئی تھی توسمندر سمیت کل تین تاریکیاں ہو کیں تھیں۔

اورآ کے فرمان ہے (پی اگروہ شبیج کرنے والوں میں نہ ہوتے تواسکے بیٹ میں قیامت تک محسرے رہتے) لیجن آپ نے لا اللہ الا اللہ اور دوسری تسیحات وغیرہ کی لور اللہ کے آگے عاجزی و مسکنت اپنائی اسکی طرف توبہ ورجوع کیا تواگر ایسانہ کرتے تو قیامت تک اس میں محسرے رہتے۔ یہ مطلب حضرت سعیدین جبیرے مروی دروا تیوں میں سے ایک ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ بینی اگر وہ مجھلی کے پیٹ میں آنے سے پہلے تشبیح کرنے والوں اطاعت و فرمال بر داری کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مجھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور یہ مطلب اکثر علاء کا اختیار کر دہ ہے جن میں ضحاک بن قیس، عطاء بن سائب، حسن بھری ، ابن عباس، ابو العالیہ ، وہب بن منبہ، سعید بن جبیر ، ضحاک، سدی وغیر ہ ہیں۔ اور ابن جریر نے بھی اس کو پیند فرمایا ہے۔

اوراس مطلب کی شادت و تائید وہ روایت کرتی ہے جو منداحمد میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکر میں تالیق نے ان (این عباس) کو فرمایا:

اے پیچ میں تجھے چندہاتیں سکھاتا ہوں کہ اللہ کی حفاظت کروہ تیری حفاظت کرےگا۔ اللہ (کے احکام و فرمان برداری اوراس کی تمام ہاتوں) کی پرواہ کر تو تو اسکواپنے سامنے پائےگا۔ تو اللہ کو عیش میں پہپان وہ تھے کو تنگی و مصیبت میں پہپانےگا۔

توجب حضرت یونس نے نری و عیش کے زمانے میں اللہ کو یاور کھا توالیہ نے شدت و تنگی میں انکویاد کیا۔

لا اور حضرت ابو ہر ہر ہ سے منقول ہے کہ رسول اگر م سالتہ نے فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یونس کو محصلی کے پیٹ میں قید کر نے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مجھلی کو تھم فرمایا : اسکو لے لیکن نہ انکے گوشت میں کچھے تھر ف کر ، اور نہ اسکی کو کی ہٹری تو آپ نے کچھے تھر ف کر ، اور نہ اسکی کو کی ہٹری تو آپ نے کچھے آہیں سی ، دل میں کما یہ کیا ہے ؟ تو اللہ نے آپکو وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تشہیع ہے تو حضرت یونس نے بھی تشبیع کی اور آپ نے مجھلی کے پیٹ میں بیہ تشبیع کی فرشتوں نے آپکی تشبیع سی توبارگاہ خداوندی میں عرض کرنے گا اے ہمارے پروردگار ہم ایک نجیف و کمز ورتی آواز کسی اجبی زمین سے سن رہے ہیں ؟ میں عرض کرنے گا اے ہمارے پروردگار ہم ایک نجیف و کمز ورتی آواز کسی اجبی زمین نے اسکو سمندر کے اللہ نے فرمایا : یہ میر اہمہ و یونس ہے جن ہے میر نے فرمان کی لغرش ہوگئی ہے تو میں نے اسکو سمندر کے اللہ نے فرمایا : یہ میر اہمہ و ہونی کے تو میں نے اسکو سمندر کے اندر مجھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے۔ فرمایا ہی بہت المجھی تشبیع کر تا ہے۔ پھر فرشتوں نے اسوقت پروردگار کے مضور حضرت یونس کی سفارش کی۔ تو اللہ نے میں کو تھم فرمادیا اور اور اس نے آپکوسا حل سمندر پر ڈال دیا۔ ورحالت کمز ورتی اللہ نے فرمایا۔ اور وہ (اسوقت ) ہمار ہے۔ کو اللہ یا وہ وہ کی اللہ نے فرمایا اسکو وہ کی اللہ نے فرمایا ہیں۔ اللہ نے کہار ہے۔ کی اور السوقت کی میں میں کہار ہے۔ کو الدر وہ راسوقت کی میں دور کھی اللہ نے فرمایا۔ اور وہ (اسوقت ) ہمار ہے۔ کی اور والدت کی اور السوقت کی میں دور کھی اللہ نے فرمایا۔ اور وہ (اسوقت ) ہمار ہے۔ کی اس کی دور کھی اللہ نے فرمایا ہیں۔ وہ اس کی دور کھی اللہ نے فرمایا ہوں کی دور المور کی دور کی اللہ کی دور کی اللہ کی دور کھی اللہ کی دور کی دور کی اللہ کی دور کھی اللہ نے فرمایا ہیں۔ وہ کی کی دور کھی اللہ کے دور کی د

ل روى ابن جوير في تفسيره البزارفي مسنده من حديث محمد ابن اسحاق عمن حدثه عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة قال سمعت ابا هريره ، الخ مولى ام سلمة قال سمعت ابا هريره ، الخ يه وى عن النبي ﷺ الا من لهذا الوجه الهذا الا سناد كذا قال

قعم الانبياء اردو \_\_\_\_\_\_

الدین ابی حاتم اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ ہے مر فوعاً مروی ہے فرمایا : حضرت یونسُ نے مچھلی کے پیپ میں بیروعا کی !

اللهم لا الدالا انت سبحانك اني كنت من الظلمين

اراللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے جاشک میں ظالموں میں سے ہوا۔

یہ دعاعرش کے پنچ گھو منے گلی تو فر شتول نے عرض کیااے پروردگاریہ جانی پیچانی کمزور تحیف سی آواز کسی اجنبی جگہ سے آرہی ہے؟اللہ نے پوچھا کیااس کو شیس پیچانا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا یہ میر اہمدہ یونس ہے۔ عرض کیا آپکاہدہ یونس؟اسکا توہر روز مقبول عمل اور مقبول دعا آتی ہے اے پروردگار کیا آپ اسپر رحم نہ فرمائیں گے جو خوشی وعیش میں آپکویادر کھتا تھا تو آپ اسکو مصیبت میں نجات عطا فرمائیں۔ فرمایا کیول نہیں؟ پھر اللہ نے مچھلی کو تھم فرمایا: تو اس نے ساحل سمندر پر ایک میدان میں لا ڈالا۔ مل

سل اور ان ابی حاتم نے بید الفاظ بھی زائد ذکر کئے ہیں کہ راوی حضرت ابوہر برہؓ ہے سناکہ اس میدان ہیں یعظیمہ کی بیل تھی ہم نے پوچھاوہ کیا ہے؟ فرمایا کدو کی بیل۔ اور فرمایا کہ ایک پپاڑی بحری اللہ نے ایکے لئے میا کردی وہ آتی اور ضبح وشام آپکودود ھیلا کر چلی جاتی حتی کہ آپ کی اچھی خاصی پرورش اور نشوو نما ہوگئی کے امریان الی صلت کہتے ہیں۔ امریان الی صلت کہتے ہیں۔

فانبت يقطينا عليه برحمة من الله لو لا الله اصبح ضاويًا

پس اللہ کی رحت ہے اسپر کدو کی بیل اگ آئی آگر اللہ ایسانہ فرماتے توہ لا غربی رہتے

فرمان البی ہے: (پھر ہم نے اسکو میدان میں ڈلوادیا) بعنی بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں ڈلوایا۔اور فرمایا (اور وہ عمار حالت میں تھا) بعنی بدن انتخائی لاغر و کمزور ہو چکا تھا۔ این مسعودٌ فرماتے ہیں ایسے ہو گئے جیسے چوزہ جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔اور این عباسٌ اور زیدٌ فرماتے ہیں جب چہ بیدا ہو تاہے اسونت کے پچلی طرح آگی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح زم ونازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔

آگے فرمایا: (اور ہم نے انپر کدو کا درخت اگا دیا) این مسعود ہ ان عباس مخرمہ ، مجاہد سعید این جیر ، و مجاہد معید ان جیر ، و مجاہد من معات الخراسانی اور دیگر حضرات اللہ من مند ہ مجائے الخراسانی اور دیگر حضرات اکابر فرماتے ہیں کہ یہ کدوکادرخت (لیمنی بیل) تھی۔

بعض علماء فرماتے ہیں کدو کی بیل آپ پراگانے میں بہت فوائد پیش نظر تصایک تواسکے پترم اور شگفتہ موتے ہیں اور اسکا سامیہ گھنا ہو تا ہے۔ اور کھیال اسکے پاس نہیں بھٹ کتی اور اسکا کھل مثر وع نگلنے سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ کیا بھی یکا ہو ابھی۔ اسکے حصلکے اور ج بھی کھانے اور دیگر انتفاع کے مثر وع نگلنے سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ کیا بھی یکا ہو ابھی۔ اسکے حصلکے اور ج بھی کھانے اور دیگر انتفاع کے

لل وقد قال ابن ابی حاتم فی تفسیر ه ، حدثنا ابو عبدالله احمد بن عبدالرحمن ابن اخی و هب حدثنا عمی، حدثنا بو صحر، ان پزید الرقاشی قال سمعت انس بن مالك ولااعلم الاان انسایر فع الحدیث الی رسول الله الله الله و و و ابن جریر عن یونس عن ابن و هب به

لل وزادابن ابى حاتم قال ابو صحر حميد بن زياد فاخبرنى ابن قيسط وانا احدثه هذا الحديث انه سمع ابا هرير ه ٣ و هذا عزيب من هذا الوجه ويزيدالر قاشى ضعيف ، ولكن يتقوى بحديث ابى هريره المتقدم، كما يتقوى ذاك بهذا والله اعلم

قابل ہوتے ہیں۔الغرض اسمیس بہت سے فوائد ہیں آور دماغ کی تقویت وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے۔
اور حضرت الدہر روہ کے کلام میں پہلے گذر چکا ہے کہ اللہ عزوجل نے انپر ایک پہاڑی بحری کو مقرر
فرمادیا تھا جو جنگل میں چرکر آتی اور انکو اپنادو دھ نوش کر اتی۔ اور ضبح وشام اسکا بھی معمول تھا یہ حضرت یونس پر محض اللہ کا احسان اور نعمت ورحمت تھی۔ اسی وجہ سے فرمایا (پھر ہم نے اسکی دعا قبول کر لی اور اسکو غم
سے نجات دی )کرب و تکلیف اور شکل سے انکو بچالیا، جس میں وہ پہلے مبتلا تھے۔ فرمایا (اس طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں) یعنی جو بھی ہمیں پکارے اور ہم سے بناہ وامن طلب کرے تو ہم اسکو ہر ہوی مشقت سے بھی نحات و بناہ دیتے ہیں۔

ل تفیران جریمیں سعدین مالک فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ملک کو فرماتے ہوئے سا!

پس بداللہ کی طرف سے شرط ہے ہراس کے لئے جواس سے مانگے۔

لل اور سعد سے مروی ہے کہ رسول اکر م سے نے فرمایا جس نے یونس کی دعا کے ساتھ دعا کی اسکی دعا تجو اسکی دعا تجول ہوگی۔ ابو سعید الانتج اس حدیث سے ایک راوی کتے ہیں اس حدیث میں خدا کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے (اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں) یعنی جو اس نہ کورہ دعا کے ساتھ دعا کرے گاہم اسکو اس طرح ضرور نجات مرحمت فرمائیں گے۔ سلے اس طرح ضرور نجات مرحمت فرمائیں گے۔ سلے

ل قال ابن جرير حدث عمران بن بكار الكلاعي ، وحدثنا يحي ابن صالح ، حدثنا ابو يحي بن عبدالرحمن ، حدثني بشر بن منصور ،عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن مالك وهوابن ابي وقاص يقول .... الخ لا وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الا شبح ، حدثنا ابو خالد الا جمر عن كثير بن زيد، عن المطلب بن حنطب قال ابو خالد احسبه عن مصعب يعني ان سعد عن سعد قال قال رسول الله عن المعدد كل وهذا طويق بن سعد

# حضرت موسى كليم الله عليه الصلوة والتلام كاقصه

### حضرت موسى كليم الله عليه الضلوة والسلام كاقصة مبارك

آ ایکانام اور نسب مبارک بول ہے: موکیٰ بن عمر ان بن قاہدے بن عاذر بن لاوی بن لیقوب بن اسحاق بن ار اہیم علیہ السلام فرمان باری ہے:

(اے نبی) کتاب میں موسی کاذکر سیجئے بے شک وہ مخلص تھے اور رسول و پنجبر تھے۔اور ہم نے اکاو طور کی دائیں جانب سے بکار الور ہم نے انکو (قرب و تعلق کی بناء پر) سر کوشی کیلئے فریب کیا۔ اور ہم نے اپنی رحت ہے انکوا ٹکابھائی پیٹمبرینا کر دیا۔ ﴿

الله عزوجل نے اپنے کلام مقدس میں متفرق مقامات پر حضرت مو ٹاکابہت ذکر خیر فرمایا ہے۔ کہیں تفصیل ہے تو کہیں اختصار ہے۔اور ہم اپنی تفسیر این کثیر میں ان تمام جگہوں پر کافی قدر تفصیل ہے گفتگو کرائے ہیں۔ اور اب انشاء اللہ العزیز اس مبارک کتاب میں انکی زندگی کے شروع سے آخر تک کے حالات کو میان کریں گے ۔ اورا سکے لئے مرجع وہا خذ قرآن وحدیث اور وہ اسر ائیلی اقوال منتخب کئے ہیں جو ہمارے اسلاف سے منقول ہیں۔ بس اللہ ہی پر بھر وسہ اور اعتماد ہے اور اسی کا تمام احسان ہے۔

الله عزوجل سورة فقص میں حضر ت موسیٰ کے متعلق فرماتے ہیں :۔

سم : \_ بير روش كماب كي آيتي بين \_ (اے جمر) بم تمبيل موسى اور فرعون كے كھ حالات مومنول (کوسانے) کیلئے سیجے سیجے ساتے ہیں۔ کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ اور وہال کے باشدول کو مکرول تکڑوں میں بانٹ رکھا تھا۔ان میں ہے ایک گروہ کو (یہال تک) کمزور کر دیا تھا کہ ایکے بیٹوں کوڈٹ کر ڈالٹالور صرف لڑ کیوں کو زندہ رہنے دیتا ہے شک وہ مفسدول میں سے تھا۔ اور ہم جاہتے تھے کہ جولوگ ملک میں کمزور کر دیئے گئے تھے انپر احبان کریں اور انکو پیشواہا ئیں اور انکو (ملک کا)وارث کریں اور ملک میں انکو تسلط دیں اور فرعون و مامان اور استك لشكرول كوه بجير د كهائين جس يدوه ورت تتهد

ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قصے کو اجمالا بیان فر مارہے ہیں اسک بعد آگے تفصیل فرما کیں گے۔ (اور اب ہم مذکورہ آیتوں کا مطلب بیان کرتے ہیں۔)

سلے تو فرمایا کہ ہمآ پکو موسی اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یعنی ایسی سیائی کے ساتھ گویا کہ آپ خوداس معالم کامشاہدہ اور معائنہ فرمار ہے ہول۔

وہ خبر سے ہے کہ فرعون زمین میں سر کشی اور طغیانی پر اتر آیا تھا اور اال زمین کو مکروں مکروں میں کردیا تھا یعنی الله کی د هرتی پر ظلم وستم اور سر تشی فساد اور فتنے بریا کرر کھے تھے۔اور دنیوی زندگی کواپنا مقصود نظر بیالیا تھا اور یرور د گار اعلی کی فرمان بر داری ہے منہ موڑ لیا تھا۔ اور اسکے بعدوں کو مختلف گروہوں میں مانٹ دیا تھا، مخالف جماعت کو تو ظلم وجر کی چکی میں پیتا، انکو کمزور کر تا۔اوریہ مظلوم افراد بنبی اسرائیل کے تھے جواللہ کے پیغیمر حضرت یعقوب بن اسحاق بن ایرا ہیم خلیل اللہ کی آل سے۔ اور اس وقت روئے زیمن پر اللہ کے نزدیک ہی بہتر جماعت تھی۔ لیکن بد بختی قسمت سے ان پر یہ ظالم ، غاصب ، فاسق ، فاجر ، کا فرباد شاہ پھر مسلط ہو گیا تھا۔ ان سے اپی پوجاپاٹ کروا تا۔ اور انکوا نتا آلی ذلیل بست اور گھٹیا کا موں میں لگا تا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اسکے مولود فرز ندوں کو بے در دی سے ذرح کرواد یتالور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ براہی ظالم مفسد شخص تھا۔ اور اس ظلم و ستم اور قل ناحق پر اسکواس چیز نے براہیجنت کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں حضر ت ایرا ہیم کے زمانے سے آبیس میں یہ خبر و بعارت عظی مشہور تھی کہ اننی میں سے ایک چے پیدا ہو گاجو براہ ہو کر فرعون علی مشہور تھی کہ اننی میں سے ایک چے پیدا ہو گاجو براہ ہو کر فرعون چاہتا تھا۔ لیکن اللہ بنی اللہ بنی اللہ بنی اللہ بنی اس اللہ بنی اللہ بنی اس اللہ بنی اس فرعون کو شخبری پھیلی ہوئی تھی کہ آگے چل کر فرعون کا سلسلہ اننی کا ایک فرد ختم کردے گا پھر یہ خبر اس فرعون مصر کو بھی اس کے دربادیوں کے ذریعے کپنچی تو اس نے اسوقت سے یہ قانون جری کردیا کہ صرف بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہواسکو قتل کرویا جائے۔ لیکن حذر (احتیاط) قدر کو نہیں تال سکتی۔ اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہواسکو قتل کرویا جائے۔ لیکن حذر (احتیاط) قدر کو نہیں تال سکتی۔

له حضرت این عباس، این مسعود اور دیگر کئی اصحاب رضوان الله علیم اجعین سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا۔ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آرہی ہے اور آگر اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبلیوں ( یعنی بنی اسر ائیل کے خالف فرعونیوں کے گروہ) کو جلاڈ الا۔ لیکن بنی اسر ائیل کو آئج نہ پہنچی۔

فرعون نے بیداری کے بعد اپنے ملک کے کا ہنوں نجو میوں ، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اسکے متعلق پوچھا کہ اسکی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا ایک چہد بنی اسر اکیل سے پیدا ہوگا اہل مصرکی ہلاکت اس کے ہاتھوں ہوگی۔

تب فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔

اسی بیجی کی پیدائش کی خوشخبری کی طرف پروردگار نے اشارہ فرمایا: (اور ہم نے ارادہ کیا کہ جوز مین میں کمزور کر دیئے گئے ہیں انپر احسان کر ہیں۔ اور انکو بیشواہ نائیں اور انکو (ملک مصر کا) وارث بہائیں۔ اور انکو زمین میں قدرت دیں۔ اور فرعون بہان اور انکے لشکروں کو ان (بنی اسر ائیل) سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔) یعنی ضعیف کو قوی کردیں اور مظلوم کوزور آور کردیں اور ڈلیل کو عزت دار کردیں۔ اور یہ تمام کچھ بنی اسر ائیل کیلئے فرمایا۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا۔ (اور ہم نے اس قوم کو (زمین کا) وارث بہایا جو زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور کردیں کی عمدہ بات بنی اسر ائیل کیلئے ایکے صبر کی وجہ سے یوری ہوگئی ہے۔ کے اس اسر ائیل کیلئے ایکے صبر کی وجہ سے یوری ہوگئی ہے۔ کے اس اسر ائیل کیلئے ایکے صبر کی وجہ سے یوری ہوگئی ہے۔ ک

اور دوسری جگه فرمایا۔ (پس ہم نے اسلے کئے باغات، چشم ، فزانے اور اچھا مھکانا نکالاای طرح ہم نے بنی اسر ائیل کواس (ملک مصر)کا)وارث بنایا۔ سل

له وذكر السدى عن ابي صالح وابي مالك ، عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود وعن انس من الصحاية ... الخ ٢٠١٠ السحاية عن ابن عباس من الصحاية ... الخ

www.islamicbulletin.com

مقصودیہ ہے کہ فرعون نے پورازور صرف کر ڈالا کہ موسیٔ پیدانہ ہوں حتی کہ دائیں اور دوسرے محافظ لوگ امید والی عور تول کی تلاش میں پھرتے رہتے اور پھر ایکے جنم دینے کے وقت کا اندازہ لگاتے۔ پھر جب بھی کوئی عورت لڑکے کو جنم دیتی تواس کواسی وقت ذک کر دیتے۔

اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ فرعون نے لڑکوں کے قتل کا تھم اسلنے دیا تھا تاکہ اٹکی طاقت و شوکت کمزور یز جائے اور یہ ہم سے لڑنے کے قابل ندر ہیں۔

کیکن سے بات محل نظر ہے بلعہ باطل ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعث کے بعد بھی فرعون نے قتل اولاد جاری رکھا تھاوہ اس لئے تھا تاکہ بنتی اسر ائیل کی قوت و شوکت کمزور پڑ جائے اور حضرت موسیٰ کی بعث ہے۔ حضرت موسیٰ کی بعث ہے۔

اور تیرے گھر میں ہوگی۔اور قدرت کی نیر نگیاں دکھے کہ تواسکوا پنابیٹا ہمائے گااوراسکی پرورش کا انتظام کومے گا۔اوراسکی پرورش کا انتظام کومے گا۔اوراسکے لئے خاد مادں کو خدمت پررکھے گا۔لیکن اپنی بے بسی سوچ کہ تواصل حقیقت وراز ہے بالکل جائل اور غافل ہوگا (پھر تختیے خدائی کا دعوی کیسے زیب دیتا ہے؟)اورآگے چل کر تیری ہلاکت وہر بادی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے ہاتھ پر ہوگی۔ کیو نکہ وہ تیرے پاس حق لیکرآئے گالیکن تواسکی مخالفت کرے گااوراسپر وحی شدہ کو جھٹلائے گا۔

اوراللہ عزوجل قدرت وطاقت کابے مثال بادشاہ یہ سب کھ اس لئے دکھائے گاتا کہ تو بھی اور تمام مخلوق بھی دکھے کے کہ (کیسے اس نے تیری طاقت کا تدیر ول پر پانی چھیرا) بے شک وہی آسانوں اور زمین کا پرورش کر نے والا ہے جو پچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔وہ زیر دست طاقت والا ہے برے سخت عظیم عذاب والا ہے اور الی طاقت و توت اور ارادے والا ہے جسکو کوئی ٹال نہیں سکتا اس سے کوئی ٹکر انہیں سکتا۔

کئی مفسر مین ذکر کیا ہے کہ قبطیوں ( یعنی فرعون کی قوم ) نے فرعون کو بندی اسر ائیل کے افراد کے کم پڑجانے کا شکایت کی کہ اپنے لڑک ہے در پے قتل ہوت جارہے ہیں اور اسکے بوٹ لوگ بھی آگے چل کر فنا ہو جائیں گے توجو مشقت و ذلت اور انتائی گھٹیاکام ان سے لیاجار ہاہے وہ پھر قبطیوں کو کرنا پڑے گا۔

تو فرعون نے اسکا مکر کر کے دوسر انحکم جاری کیا کہ ایک سال تومارا جائے دوسر سے سال چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح سلسلہ چلتار ہے علاء مفسرینؓ فرماتے ہیں کہ حضرت مو کٹا کے برادر کبیر حضرت ھارون خلاصی و چھٹکارے کے سال میں پیدا ہوئے حضرت مو تٹا عین فل والے سال پیدا ہوئے۔

توآئی ماں سخت ننگ دل اور پریشانی میں مبتلا ہوئیں۔ کیونکہ امید (حمل) کے زمانے میں توآپ نے حتی الوسع اس چیز کوخوب چھپایا تھااور اللہ کے فضل ہے ویسے آپ پر حمل کی علامتیں زیادہ ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ لیکن اب تو معاملہ روز روشن کی طرح واضح تھا اب تسطرح اپنے لال کو چھپائیں ؟اس غم وفکر میں تھیں کہ اللہ کی طرف سے انکے دل میں بدبات ڈال گئی کہ ایک صندوق بناکر اپنے بے کواس میں رکھ دیں اور صندوق کو کسی رس سے باندھ رکھیں اور آپ کا گھر دریا کے کنارے تھاآپ بچے کو صندوق ہی میں رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں جب کسی کے آنے کا خوف ہو تو صندوق دریا میں بہادیں اور ڈوری کا سر ااپنے پاس کمیں باندھ کر رکھیں جب لوگ جائیں تو پھروا پس کھپنچ لیں۔ توآب ایساہی کرتی رہیں۔ جائیں تو پھروا پس کھپنچ لیں۔ توآب ایساہی کرتی رہیں۔

بین الهی ہے (اور ہم نے موئی کی والدہ کو وقی کی کہ اسکو دود ھیلاتی رہ پس جب اسپر (کسی کے آنے کا)
خوف ہو تو اسکو سندر میں (صندوق کے اندر رکھ کر) ڈال دے اور خوف نہ کر اور نہ رکج کر ہم اسکو تیرے
پاس واپس لوٹائیں گے۔ اور اسکورسولوں میں سے ہائیں گے۔ پھر اس (صندوق) کو فرعون کے گھر والوں
نے اٹھالیا تاکہ وہ ان کادشمن اور (موجب) غم ہوبے شک فرعون اور ھامان اور اسکے لشکر ٹھو کر کھا گئے۔ اور
فرعون کی بیدی نے کہاکہ (یہ) میری اور تہماری آنکھول کی ٹھنڈک ہے اسکو قتل نہ کر شاید یہ ہمیں نفع دے یا
ہم اسے بیٹا ہالیں ، اور وہ (انجام ہے) بے خبر تھے)۔ ا

حضرت ام موٹی کوییہ وحی بطور الهام اور ارشاد (رہنمائی) کے تھی نہ کہ عام رسولوں کی وحی کی طرح۔ جیسے اللہ نے دوسر ی جگہ شعد کی متھی کے متعلق بھی بھی الفاظ فرمائے۔ فرمایا(اور تیرے پرور د گارنے شعد کی متھی کودجی کی کہ پہاڑوں اور در ختوں اور او ٹجی جگہوں میں گھر بنا پھر ہر قتم کے پھل کھا۔

پھراپنے رب کے (ہتائے ہوئے) سل راستوں پر چل۔ (اور) ایکے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے)۔ کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ و حیوہ نہیں جو انبیاور سول کو بھی جاتی تھی۔ جبکہ انن حزم اور کچھ متکلمین کا خیال ہے کہ ام موک کو و حی انبیاور سول کی و حی تھی۔ یہ صحیح نہیں ہے باعد پہلا نہ ہبومسلک صحیح ہے اور اہل سنت اور جماعت سے ابوالحن الشعریؒ نے اسی کو نقل فرمایا ہے۔

علامه سهیل فرماتے ہیں ام موسی کانام "ایار خما" تھااور ایک قول ہے "ایاذ خت" تھا خلاصہ کلام یہ ہواکہ اللہ عزد جل نے انکواس بات کی رہنمائی کی اور یہ بھی الہام کیا کہ رنج وغم اور کسی قتم کا

خوف نہ کر نااگریہ کہیں چلا بھی گیا تواللہ اسکو تیرے ہی پاس واپس لائے گااور مزید خوشخبری ہے کہ اسکو نبوت ور سالت کے رینہ بیر فائز فرمائے گا۔ دیناوآخرت میں اسکا کلمہ روشن وبلند ہوگا۔

تو حضرت ام موسی الله کی ہدایت پر عمل پیرار ہیں۔ توایک مر تبدروز مرہ کی طرح کوئی آیااور آپ نے انکو صندوق سمیت دریا میں بہادیالیکن خداکا کرنااییا ہوا کہ اس دن وہ صندوق کی رسی اپنے پاس باند ھنا بھول سمی اور صندوق رسی سمیت بہتا چلا گیا۔ لب دریا فرعون کا محل بھی تھا۔ صندوق وہاں سے گذرا تو فرمان البی ہے (تواس کوال فرعون نے اٹھالیا تا کہ وہ انکاد شمن اور (موجب) رنج ہو)

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں ہے لیکوں اور اسمیس لام عاقبت کا ہے اور اسکا متعلق التفطه سے بعنی اغے اٹھانے کا نجام انکے لئے براہوگا۔اوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ لام مضمون کلام کے ساتھ متعلق ہو اور تعلیل کا ہو تو مطلب یہ ہوجائے گاکہ آل فرعون نے صندوق کو اٹھایا تاکہ انکے لئے یہ مصیبت کاباعث بے دوسری تقریر کی تقویت اس فرمان سے ہوتی ہے فرمایا کہ (فرعون اور اور ھامان اور انکے لئکر خطاکھا گئے) یعنی انکے لئے انکا فعل درست نہ تھا جسکی وجہ سے وہ اس حسر سے وعقومت کا مزہ چھیں گے۔

مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی لونڈیوں نے اس صندوق کو مدحالت میں اٹھایا تھا۔ اور کھولنے کی انکو ہمت نہ ہوسکی حتی کہ اس طرح فرعون کی ہوی کے سامنے رکھ دیا جسکانام آسیہ تھا۔ اور آیک قول ہے کہ آسیہ حضرت یوسف کے زمانے کے مسلمان بادشاہ ریان کی پوتی تھی۔ اور انہوں نے نسب یوں ذکر کیا ہے آسیہ بنت مزاحم ابن عبیدین الریان بن الولید۔ اور ایک قول ہے کہ یہ موسی کے سلملے کی بنتی اسر ائیل کی خاتون تھی۔ اور ایک قول ہے کہ یہ موسی کے سلملے کی بنتی اسر ائیل کی خاتون تھی۔ اور ایک قول ہے کہ یہ موسی کے سلملے کی بنتی اسر ائیل کی خاتون تھی۔ اور ایک قول ہے کہ یہ موسی کے سلملے کی بنتی اسر ائیل کی خاتون تھی۔ اور ایک قول ہے کہ یہ موسی کے سلملے کی بنتی اسر ائیل کی خاتون تھی۔ اور ایک قول ہے کہ آپی چھو پھی تھی۔ علامہ سمبیائی نے اسکو نقل فرمایا ہے۔ والٹداعلم۔

ائلی تحریف و توصیف حضرت مریم کے قصے میں ذکر کریں گے انشاء اللہ۔ اوریہ دونوں عظیم ہتیاں جنت میں حضور اکر م عظیم کی دوجیت کاشر ف پائیں گی۔ توجب آسیہ نے صندوق کا دھن کھولا اور او پرسے کیڑا ہٹایا دیکھا کہ نبوت ورسالت اور جلالت کے انوارات کے ساتھ جپکتے دیکتے چرے والا ایک انتائی خوبصورت بچہ ہے توآسیہ کی مبارک نظر جیسے ہی اس چاند چرے پر پڑی تو پچ کی سخت محبت ایکے دل میں فوراً جاگزیں ہوگئی بھر فرعون آیا تو اس نے پوچھا کیا ہے یہ ؟۔ اور اسکو ذرح کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بھر تو حضرت آسیہ نے اسکے بچاؤ کیلئے فرعون سے التجاء کی اور اسکو مدید مانگنے لگیں اور کہا یہ میری آ تھوں کی شھنڈک ہے اور تیری بھی۔

(توجہ سیجے) فرعون نے جواب دیاہہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میرے لئے نہیں ہے۔ یعنی مجھے اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اور در حقیقت اسکی ہی بد کلامی اسکو مارگئی۔

کیونکہ این عباس فرماتے ہیں خدا کی قشم اگر فرعون کہ دیتا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو ہدایت سے بہر ہ مند ہو جاتا توبے ادب محروم مانداز فضل رہ۔ مترجم۔)

اسکے خلاف حضرت آسیہ نے فرمایا فریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے توبے شک اللہ نے اسکی آس پوری کردی اور دنیا میں اسکے ذریعے آسیہ کو ہدایت بخش دی اور آخرت میں ہمیشہ کیلئے اسکے ذریعے جنت عطافر مادی اور آسیہ نے آگے کمایا ہم اسکوا پنا پیٹا ہمالیں۔اور یوں ہی ہوا کہ پھریہ دونوں کا لیے یالک بیٹائن گیا کیونکہ اسکے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔آگے فرمایا(اوروہ شعور نہ رکھتے تھے) یعنی انگو پتہ نہیں چل رہاتھا کہ اللہ پاک ایکے ساتھ کیا کررہے ہیں کیونکہ انکاموسیٰ کواٹھانا فرعون اور اسکے لشکریوں کیلئے عظیم عذاب کاسب بلنے والاتھا۔

اہل کتاب کے نزدیک حضرت مولی کواٹھانے والی لڑکی فرعون کی بیشی در تبدیتھی۔اور لڑ کاائے ہال نہ تھا۔ لیکن بہ اہل کتاب کی غلطی ہے اورآگے اللہ و تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم ایکے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیں غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ (مال نے) اسکی بہن سے کما کہ اسکے پیچھے چلی جا تووہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور اکلو پچھے خبر نہ تھی۔ اور ہم نے پہلے ہی اسپر (دائیوں کے) دودھ حرام کر دیئے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کما میں تھیں ایسے گھر والے بتاوں کہ تمہارے لئے اس (بچ) کو پالیں اور اسکی خبر خواہی (سے برورش) کریں۔ تو ہم نے (اس طریق سے) انکوائی مال کے پاس واپس پہنچادیا تا کہ انکی آئیسیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ خداکاو عدہ سچاہے لیکن ایکے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ل

این عماس ، محامد ، عکر مه ، سعید این جبیر ، ابو عبیده ، حسن قباد ه اور منحاک ٌوغیر ه فرماتے ہیں آیت (اور موسی کی ماں کا دل خالی ہو گیا) اسکا مطلب ہے سوائے موسیٰ ہے دنیا کے تمام تھرات بھول گئے اور آ مے جو ہے ( قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی ) یعنی ہے کی جدائی ہے بے چین ہو کر اینامبر کھوبیٹھی اور علی الاعلان اسکے متعلق یو چیر کچھ کرتی پھرتی۔لیکن (اگر ہم اسکے دل کو مضبوط نہ کرتے ) تو تب ایباہو تا۔لیکن ہم نے اسکو صبر و ثبات قدمی کے ساتھ رکھا کیوں؟ (تاکہ وہ مومنین سے ہو جائے اور کہنے گی اسکی بہن کو) یہ انگی بردی بیشی تھی کہا(اسکے پیچھے چیچے چل)اوراسکی خبر ہے مجھےآگاہ کرتی رہ ( تووہ ایک طرف ہو کر دیکھتی رہی) مجاہدٌ فرماتے ہیں یعنی دور دور سے دلیمتی رہی۔اور قادہؓ فرماتے ہیں اسطرح دلیمتی رہی کہ کوئی پیرنہ سمجھے کہ اس کو د کھے رہی اور اسی وجہ ہے آ گے فرمایا( اور انکو کچھ نخبر نہ تھی )اور انکواسکی قطعاً اسطرح خبر نہ ہوئی کہ جب موسی فرعون کے گھر پہنچ گئے توانمی لوگوں نے اسکی غذاویرورش کاارادہ کیا۔ لیکن موسیٰ نے کسی عورت کے پیتان کو قبول نہ کیااور نہ ہی کو ئی غذاء کھائی تووہ اسکے متغلق پریشان ہو گئے اور ہر ممکن کو شش کرنے گئے کہ موسی کسی غذاء یا کسی عورت کے دووھ کونوش کرے فرمان خداوندی ہے (اور ہم نے اسپر پہلے سے (سب كے) دودھ حرام كرديے تھے) حتى كو فرعون كے كھروالے موسىٰ كے متعلق اس قدر بريشان ہوئے كه دایوں کے ساتھ انکوشہر اور بازار وغیرہ میں عور تول کے باس بھیجا شاید کہ کسی عورت کا دووھ انکو موافق آجائے اور بیراسکو پیند کرلیس (خداکی قدرت کو دیکھیں کہ جسکی وجہ ہے فرعون نے لاکھوں کو قتل کروایا ابلد یا ک اس کے ذریعے کس طرح انتقک مختوں ہے اسکی پرورش کروارہے ہیں یہ ہے خدا کی قدرت)الغرض کو ای بے کے دودھ کے متعلق پریشان تھے اور سب اسپر جھکے پڑے تھے کہ اچانک بھن نے معالی کود کھ لیا اور بھن نے اسپے حقیقت کو پوشیدہ رکھتے ہوے لوگوں سے کما فرمان باری ہے (کیامیں تم کوایے گھر والے نہ بتادوں جو تمهاے لئے اسکی کفالت کر سکتے میں اوروہ اس کے لئے (پرورش میں) خیر خواہ ہوں؟) لوگوں نے اس کو کہا تجھے انکی شفقت وخیر خواہی کا کیسے پنہ چلا؟ بهن نے کہائس یوں ہی میں نےباد شاہ کی خوشی اور اس پیچ

کے فا کدے کیلئے کہ دیا۔ لوگوں نے اسکی بات کو قبول کر لیااور اسکے ساتھ ہے کو لے گئے وہاں جاکر مال کو چہ دیااور افو کیا پید تھا کہ بین اسکی مال ہے لہذا جب وہ دودھ پلانے لگیں توجہ بیتانوں کو چہٹ گیااور خوب جی جمر کر دودھ پیا۔ سارے لوگ جو پریثان تھا اب خوش ہو گئے اور ایک بغارت سنانے کیلئے آسیہ کے پاس بھا گا گیا۔
آسیہ نے اس عورت یعنی موسی کی والدہ کو اپنے پاس بلایااور کما کہ آپ بہارے ہاں ہی ٹھریں اور اسکی پرورش کریں ہم آئی خدمت کریں گے لیکن ام موسی نے انکار کر دیااور کما میرے شوہر اور پیچ پریثان ہو گئے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسکو میرے ساتھ بھی ویں بین اسکی پرورش تمہارے واسطے کرتی رہوں گی۔ توآسیہ نے ہو سکتا ہے کہ آپ اسکو میرے ساتھ بھی ویلے وظیفہ (بطور شخواہ کے) مقرر کر دیااور دیگر سازو سامان کیڑے اور عطیات اور دیگر اشیاء وغیرہ ساتھ کر دیں۔ تو ام موسی موسی کو لیکر اپنی آغوش میں بٹھا کر چلی آئیں اور عطیات اور دیگر اشیاء وغیرہ ساتھ کر دیں۔ تو ام موسی موسی کو لیکر اپنی آغوش میں بٹھا کر چلی آئیں اور اسطرح اللہ نے دونوں جگروں کو دوبارہ ملا دیا (بلحہ پہلے خوف تھا اب سرکاری قانون کے تحفظ کے ساتھے والم موسی موسی موسی ہو گیا۔ سیمان تھر کی قدرت۔)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (پھر ہم نے اسکواسی والدہ کے پاس دوبارہ لوٹادیا تاکہ اسکی آئیمیں مصندی ہو جائیں اور رہے اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچاہے) بعنی جیسے ہم نے واپس لوٹانے اور رسالت عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا تو اب اسکوواپس لوٹادیا (اور پہلے کے لوٹانے سے کہیں بہتر طریقے سے لوٹایاہے) لہذا آئندہ ذمانے میں ابنے متعلق رسالت کے وعدے کی سچائی بھی خوبی معلوم ہو جاتی ہے (اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں) اور والدہ کے پاس اس واپسی کے احسان کو اللہ عزوجل آئندہ ذمانے میں جب ان سے کوہ طور پر رات کو ہمکلام ہوئے تو اس احسان کو جنلایا اور فربایا (اور (اے موئی) ہم نے تجھ پر دوسری مرتبہ احسان فرمایا ہے۔ جب ہم نے تیری والدہ کو وی کی کہاس کو صندوت میں رکھ دواور اسکو سمندر میں ڈال دو۔ احسان فرمایا ہے۔ جب ہم نے تیری والدہ کو وی کہ اس کو صندوت میں رکھ دواور اسکو سمندر میں ڈال دو۔ پھر میں دریا کے ساحل پر ڈال دول گا تو اسکو میر ااور اسکاد شمن نے لے گا۔ اور (اے موئی) میں نے تجھ پر گیر میں دریا کے ساحل پر ڈال دول گا تو اسکو میر ااور اسکاد شمن نے لے گا۔ اور (اے موئی) میں نے تجھ پر گیر میں دریا کے ساحل پر ڈال دول گا تو اسکو میر ااور اسکاد شمن نے لے گا۔ اور (اے موئی) میں نے تجھ پر گیر میں دریا کے ساحل پر ڈال دول گا تو اسکو میر الور اسکاد شمن نے لے گا۔ اور (اے موئی) میں دوریا کے ساحل پر ڈال دول گا تو اسکو میر الور اسکاد شمن کے دیکھ اسکے دل میں تیری محبت جز پکڑ لے) اور تیری گیرانی میں بوتی جائے۔)۔ ل

قادہ اور کئی مفسرین فرماتے ہیں کہ آخری جے کا مطلب ہے کہ ہم نے مختے اپنے دشمن کے گھر پالا تاکہ اچھا کھا تاکہ اچھا کھا تا کہ اچھا کھا تا دور پرورش میری تدبیر کے مطابق ہو۔ اور بید شک میں ایسے امور انجام دینے والا ہول کہ کوئی اور نہیں دے شکتا۔

آگے فرمایا(اورائے موسیٰیاد کر)جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہدرہی تھی کہ میں تم کوایے لوگ بتاوں جو اسکی کفالت کریں تو ہم تجھے تیری مال کے پاس واپس لے آئے تاکہ اسکی آنکھیں مصنڈی ہوں اور وہ رکج نہ کرے (اور اے موٹی یاد کرکہ پھر تونے) ایک جان کو بھی قتل کر دیا تھا تو پھر ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور کئی آزمائٹوں میں تجھے آزماہ کا

ان کی آزمائشوں ہے۔ کیا مراد ہے ؟ اسپرآ کے چل کر ہم مفصل بحث کریں گے انشاء اللہ۔ اس پر بھر وسہ و توکل ہے۔ یہ تو تھا قرآن کی روش میں ایکے مجین کا پچھ نذ کرہ۔اب آئی جوانی کا حال سیے۔

BI MAENA B

فرمان البی ہے۔

۔ اور جب موسی جوانی کو پنیج اور پھر پور (جوان) ہوئے تو ہم نے انکو حکمت اور علم عنایت کیا۔ اور ہم احسان کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑر ہے تھے ایک موسیٰ کی قوم سے دوسر النکے و شمنوں سے تو جو شخص (موسیٰ) کی قوم سے تھااس نے دوسر نے کے مقابلے میں موسیٰ سے مدد طلب کی۔ موسیٰ نے اسکومکہ مار ااور اسکاکام تمام کر دیا پھر کھنے گئے یہ کام تو (افوائے) شیطان سے ہوا ہے بے شک وہ کھلا گمر اہ کرنے والا ہے۔ بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے آپ مجھے عش دیجئے۔ تو خد انے انکو عش دیا۔ بے شک وہ عشی والا مربان ہے۔ کہنے گئے اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہر بانی فرمائی ہے اسکی وجہ سے میں آئندہ کبھی گئے اوں کا مددگار نہ ہوں گا۔ لہ

جب الله تبارک و تعالی موسی کی والدہ پر موسی کولوٹانے اور اسپر احسان وانعام کرنے کو ذکر فرما چے تو اب موسی کی جوانی اور عین عفوان شباب کی طاقت کا ذکر فرمار ہے ہیں اور آپکایہ زمانہ اخلاق اور خلق (بناوٹ جسم) کے مکمل ہونے کا تھا اور اکثر اقوال کے مطابق یہ زمانہ آپکی چالیس سال عمر کا تھا۔ اور اسوقت اللہ نے آپ کو اپنے پہلے وعدے کے مطابق نبوت ور سالت سے نواز اجسے پہلے انکی والدہ کو ایک دود ھپنے کے زمانے میں جندا چکے تھے فرمایا تھا (بے شک ہم اسکو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور اسکور سولوں میں سے بنائیں گے)

پھرآ یکی رسالت کے ذکر کے بعد مصر شہر سے نکلنے اور مدین شہر میں داخلے اور وہاں اقامت گزین کا سبب سے بیان فرمایا۔ اور پھر مدین میں اپنی مدت کو پورا کیا اور وہاں بھی اللہ کی طرف سے انعام واکرام رہا اور سب سے بردی بات کہ واپسی کے وقت انکو اپنے بمکلامی سے مشرف فرمایا۔ جسکی تفصیل عنقریب صفحات پر روشن ہونے والی ہے۔

مصر میں آپکے قتل کرنے کے متعلق فرمایا : (اور موسیٰ)شر میں داخل ہوئے اور شہر والے غفلت میں تھے )ابن عباس سعید بن جبیر ، عکرمہ ، قادہ ،سد ی ،رحم ہم الله فرماتے ہیں یہ وقت عین نصف النهار کا تھا۔ جبکہ ابن عباس سے روایت مروی ہے کہ مغرب وعشاء کے در میان کے وقت میں یہ حادثہ ہوا۔

آگے فرمایا(پس شہر میں دوآد میول کو لڑائی میں مصروف پایا) یعنی ایک دوسرے کو ماررہے تھے اور ذیر کرنے کی کو شش میں سے (یہ موکی کے گروہ سے تھے) یعنی بندی اسرائیلی تھے (اوروہ اسکاد شمن) یعنی قبطی تھا ابن عباس، قادہ ،سدی ، محمد بن اسحاق کا کی فرمان ہے۔آگے فرمایا (توجویہ موکی کے گروہ سے تھا اس نے دوسرے کے خلاف موکی سے مدد جابی) کیونکہ موبی مصر کے علاقوں میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے ساتھ مشہور تھے اور اس وجہ سے انکار عب دبد بہ قائم تھا اور آپ فرعون کے گھر میں لیا ہے اسلئے بھی رعب قائم تھا۔ جسکی وجہ سے بندی اسرائیل مرجے اوروجابت والے ہوگئے تھے اور حضرت موسی کو دودھ پلانے والے کی قوم سے ہونے سے بندی اسرائیل مرجے اوروجابت والے ہوگئے تھے اور حضرت موسی کو دودھ پلانے والے کی قوم سے ہونے

کی وجہ سے سربلند ہوگئے تھے۔ کیونکہ رضائی طور پربنبی اسر کیل آپکے امول ہوئے تواس بناء پربنبی اسر ایکی شخص نے حضرت موٹ سے مدومائی اورآب اسکی مدذکیلئے پنچ اور (پھر اس (دوسرے) کو مکہ مارا) حضرت مجابد فرماتے ہیں آپکے ساتھ ڈنڈا تھاوہ مارا (تووہ مرگیا)۔ اور یہ قبلی اللہ کے ساتھ ڈنڈا تھاوہ مارا (تووہ مرگیا)۔ اور یہ قبلی اللہ کے ساتھ کفر وشرک کرنے والا تھا تا ہم حضرت موٹ نے اسکے قتل کا ارادہ نہ کیا تھا بلکہ محض تادیب اور خروت نبید اور چھڑ انا مقصود تھا اسی وجہ سے حضرت موٹ نے فوراً کہا (یہ شیطان (کے بھکاوے) کی وجہ سے ہے بے شک وہ کھا گمر اور کرنے والا ہے۔ کہا (اے) پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے ہیں مجھے معاف فرما و تیجے تو (اللہ نے کا اسکو معاف فرما و رکھار آپ نے شک وہ مغفرت کرنے والا مجھ پر انعام کیا اسوجہ سے آئندہ میں مجر مول کا مدودگار نہ ہول گا

آگے فرمایا۔

پھر (موسیٰ) صبح کے وقت شہر میں دوڑتے دوڑتے داخل ہوئے کہ دیکھیں (کیاہو تاہے؟) تواچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی پھر انکو (کسی دوسر ہے کے خلاف لڑائی کے لئے) پکار ہاتھا، تو (موسیٰ نے) کہا تو ہے شک تو صر تے گمراہ شخص ہے۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو دونوں کا دشمن تھا، بکڑلیس تو وہ (لیعنی موسیٰ کے قوم کاآدمی) پول پڑا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا (اس طرح) چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم وستم کرتے پھرو۔ اور اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا پہند نہیں کرتے ۔ اور اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا پہند نہیں کرتے ۔ اور ایک شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوآیا (اور) کو لاکہ موسیٰ (شہر کے) بوٹ لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر دے ہیں کہ محص مار ڈالیس۔ سوتم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکلے کہ دیکھیں (کیاہو تاہے اور) دعا کرنے گئے کے اے یہورد گار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ ل

الله تعالی خبر دے رہے ہیں کہ موی شہر میں خوفزدہ ہو کر صبح کوباہر آئے کہ معلوم کریں کیا ہوا؟ کیوں کہ حضرت موی کوخوف تھا کہ معاملہ اوپر پہنچے گااور انکو پتہ چلے گاکہ موی نے قبطی شخص کو بنبی اسر ائیل کی مدد میں مار ڈالا ہے لہذا انکو یقیناً معلوم ہوگا کہ موی بنبی اسر ائیل میں سے ہے۔

اور پھر اسپر مصائب وظلم جوآئیں گے وہ ظاہر ہے۔ توآپ ای غرض ہے صبح کو شہر میں آئے اور خو فزدہ حالت میں منتظر ہے کہ کیا ہو تاہے ؟آپ اسی غورو فکر میں ہے کہ وہی اسر ائیلی شخص جو گذشتہ روز موئی ہے مد و طلب کر رہا تھا جسکی وجہ ہے حضرت موئی ہے ایک جان کا قبل سر زد ہوا آج پھر وہی شخص ایک دوسرے قبطی ہے بھی بر سر پیکار ہے تواسکے شروفساد اور لڑائی پر ملامت کی اور جھڑ کا اور کہا (تو صر یک گراہ شخص ہے ) ہے کہ کر حضرت موسی اس قبطی کو اسر ائیلی کے پنج سے چھڑ انے کیلئے متوجہ ہوئے تواس اسر ائیلی نے (کہا ہے موسی کیا آپ مجھے قبل کرنا چاہتے ہیں جسے گذشتہ روز بھی آپ نے ایک جان کو قبل کردیا تھا، آپ تو ہیں جا ہے ہیں کہ زمین میں ظلم وستم کرتے پھریں اور نہیں جا ہے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے تھا، آپ تو ہیں جا ہے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے تھا، آپ تو ہیں جا ہے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے

ہوں)۔ بعض مفسرین کی ہیں رائے ہے کہ یہ کلام اس اسر ایکی نے کیا تھا جو موسی کے قبل کرنے پر گذشتہ روز مطلع ہو چکا تھا۔ اور جب اس نے موتی کو قبطی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تواس نے سمجھا کہ اب یہ مجھے مزادیں گے کیونکہ حضرت موسی پہلے اسکوسر زلش کر چکے تھے کہ (توہی صری گراہ ہے) تواس طرح اس اسر ایکی بے و قوف شخص نے حضرت موسی کے راز کو فاش کر دیا اور جو کہنا تھا کہہ دیا جیسے کہ گذرا اور دوسرے مدمقابل قبطی شخص کو بھی پہر چل گیا (کیونکہ گذشتہ دن سے تمام لوگوں میں سر اسیمگی پھیلی ہوئی موسرے مدمقابل قبطی شخص کو بھی پہر چل گیا (کیونکہ گذشتہ دن سے تمام لوگوں میں سر اسیمگی پھیلی ہوئی اسرے میں مطلع ہوگیا اور یہ قبطی فرعون کے پاس موسی کے خلاف دعوی قبل کے کر گیا۔ لیکن یہ مطلب بارے میں مطلع ہوگیا اور یہ قبطی فرعون کے پاس موسی کے خلاف دعوی قبل کے کر گیا۔ لیکن یہ مطلب اکثر لوگوں نے بمان نہیں کیا سوائے بعض حضرات کے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کورہ بات اور رازافشاء کرنا قبطی کی طرف سے پایا گیا ہو۔ کیونکہ جب اس نے موسی کواپی طرف بولی اور کی سمجھا کہ اب بھی دوبارہ اسر ائیلی ہی کی مدد کو آرہے ہیں تو اس نے اپنے وہم و خیال کے مطابق کما جو کما یعنی اسکو قطعاً کو معلوم نہ تھا کہ گذشتہ روز مقول قبطی کا قاتل ہی ہوسکتا ہے آج یہ اسر ائیلی کی مدد کوآرہے ہیں توکل بھی انہی نے اس ائیلی کی مدد کوآرہے ہیں توکل بھی انہی نے اس اسر ائیلی کی مدد میں قبطی کو قتل کیا ہو۔

یا پھراس قبطی کواس بات سے وہم ہوا ہو کہ بیداسرائیلی موٹی کواپنی مدد کیلئے اس قدر زور شور سے پکاررہا ہے تو ہوسکتا ہے کل بھی اس نے قبطی کو قتل کیا ہو۔واللہ اعلم۔

الغرض جو بھی صورت پیش آئی اس کیوجہ ہے دوسرے روزراز کھل گیااور فرعون کو خبر بینج گئی کہ قبطی کا قاتل موئی ہے لہذا اس نے اپنے کار ندے موئی کو گرفتار کرنے کے لئے نتیج دیے ، لیکن ان کے پہنچنے ہے پہنے ہی ایک آپا خیر خواہ بھاگا ہو آآپ کے باس پہنچا، فرمان باری ہے (اور شہر کے برلے کنارے ہے ایک شخص دوڑ تا آپاور کھا ہے موٹی) رئیس لوگ آپکے متعلق صلاح کررہے ہیں تا کہ آپکو قتل کریں پس (جلدی نکل جاؤ (شہر ہے) میں آپکا خیر خواہ ہوں۔ تو آپ خو فرزہ والت میں نکلے (کس کے آنے کا) ڈر کرتے ہوئے (یعنی اس وقت آپ شہر ہے نکل بڑے اور آناکو کسی راستے کا بھی علم نہ تھا اور نہ کوئی لا تھے کہ کہ الجائیں گے پس جو راستہ آگے پڑااس پر چل پڑے اور زبان پر خداسے فریاد جاری کھی ) پرورد گار جھے خالم لوگوں ہے چاہیج اور جب مدین کی طرف رہ مدین کی طرف رہ میں کہ جو انوروں کو ) پانی بلارہے ہیں۔ اور انکے ایک طرف دو مقام) پر پہنچ تو دیکھا کہ وہال لوگ جمع ہیں (اور اپنے جانوروں کو ) پانی بلارہے ہیں۔ اور انکے ایک طرف دو جور تیں (اپن بر پایوں کو ) دو کہ جب تک چواہے (اپنے جانوروں کو ) پانی بلارہے ہیں۔ اور انکے ایک طرف دو جار بابوں کو کہ ہی خواہی کی طرف چلے گئے۔ اور کہا پروردگار میں اسکا میان ہوں کہ تو جمھ پر اپنی نعنت کے این کو بی کو کہ کی این نہیں بلا سکتیں اور ہمارے والد بوری عمر کے پوڑھے ہیں۔ تو موسی نے انکے کے بول کو پانی لادیا۔ پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ اور کہا پروردگار میں اسکا میان ہوں کہ تو جھے پر اپنی نعنت خانے انکی فرائی فرمائے۔ ک

ل القصص ۲۳۵۲

اللہ پاک اپنے بندے اپنے رسول اور اپنے ہمکام کے متعلق فرمارہے ہیں کہ وہ مصر سے خوفزدہ ہو کرکسی بد انجامی سے بچنے کیلئے نکلے اور خوف تھا کہ کمیں انکوکوئی فرعون کی قوم کا شخص نہ مل جائے۔ لیکن آپ نکل تو پڑے اب جائیں کمال؟ مکس طرف کارخ کریں ؟آبکو بچھ پنہ نہ تھا کیو نکمآپ پہلے بھی مصر سے نکلے نہ تھے۔ لیکن خداکی طرف سے آپ کارخ مدین شہر کو ہو گیا فرمایا (اور جب موسی مدین کی طرف متوجہ ہو گئے تو کما قریب ہے کہ میر اپروردگار مجھے سید ھے رستے کی راہنمائی فرمائے۔) یعنی قوی امید ہے کہ بھی راستہ منزل مقصود تک پہنچائے گااور پھر اس طرح ہوااور اس راستے نے آبکو مقصود تک پہنچایا اور مقصد بھی کہنا ؟ انتائی بلند و عظیم الشان (یعنی خداسے ہمکامی اور نبی کی بیشی سے شادی جسکی تفصیل آگے آتی ہے)

فرمایا (اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچ) یعنی مدین شہر میں ایک کنوال تھااور یہ وہی اصحاب مدین کا کنوال ہے جب کا ذکر گذر چکا اور اسکے اہل تمام ہلاک کر دیئے گئے تھے اور وہ شعیبؓ کی قوم کے تھے۔ اور علماء کے دو قولوں میں سے ایک کے مطابق اہل مدین کی تناہی موسیٰ کے زمانے سے پہلے ہوئی تھی۔

اورا ننی اصحاب کانام اصحاب الایکہ بھی تھا۔ (اور جب آپ ند کورہ کنویں پر پنچے تواسپر لوگوں کے ایک گروہ کو پایجو پانی پلار ہے تصاور این پیچھے دو عور تول کو اپنے جانور روکتے پایا) یعنی وہ دونوں لڑکیاں اس غرض سے اپنی بحریوں کوروک رہی تھیں کہ کمیں دوسروں کی بحریوں میں مل نہ جائیں۔ اور بید دولڑکیاں تھیں۔

جبکہ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ سات تھیں۔ یہ آئی غلطی ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کل بیٹیاں تو سات ہی ہوں نیکن یمان پانی کی خاطر دولڑ کیاں آئیں ہوں۔ تواب اہل کتاب کی بات آگر محفوظ طریق ہے صحیح ثابت ہو کہ وہ کل لڑ کیاں سات تھیں تب تو دونوں میں نہ کورہ طریق کے مطابق موافقت اور ہم آہنگی پیدا ہوگی ورنہ قرآن کی روسے جو حق ہے وہ دولڑ کیاں ہی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے (پوچھا تمہار اکیاار داہ ہے؟ کہنے لگیس ہم جب تک پانی شمیں بلا تیں حتی کہ چرواہے چلے جائیں اور ہمار اباب بروی عمر والا بوڑھا ہے۔) یعنی ہم کمزور ہیں ایکے ہوتے ہوئے پانی نہیں بلا سکتیں (اور ویسے بھی غیر مردول میں گھس کر پانی بلانا حیائے مانع ہے) اور ہمارے والد بھی بوڑھے اور انتائی ضعیف ہیں وہ نہیں آسکتے (تو موسیٰ نے اسکے لئے لئے لئے بانی بلادیا)

مفسرین فرماتے ہیں کہ چرواہ جاتے وقت کویں کے منہ پربروی می چٹان رکھ کرانکامنہ بند کر دیتے تھے اور یہ دونوں لڑکیاں آخر میں چاکچاپائی اپنے جانوروں کو پلایا کرتی تھیں۔ توجب یہ روز آیا تو حضرت موسی نے آگے بروھ کر اسلے ہی اس عظیم الثان چٹان کو اٹھایا اور ان لڑکیوں کی بحریوں کوپائی پلادیا۔ اور پھر پھر جیسے تھا و یہے ہی رکھ دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس چٹان کو دس آدمیوں کے بغیر نہ اٹھایا جاسکتا تھا (اور اس طرح ڈول بھی کئی ملکر نکالتے تھے لیکن) حضرت موسی نے اسلے پائی کا ڈول نکالا اور لڑکیوں کی تمام بحریوں کو کفارت کر گیا۔

پھر حصرت موسی درخت کے سائے میں چلے گئے اور یہ درخت کیر کا تھا۔ کیو نکہ آپ نے اس کولہلملاتا سر سبز درخت دیکھا تھا۔ پھر پروردگار کے حضور التجاء کی (اے پروردگار جوآپ مجھ پر خیر بھیجیں میں اس کا مختاج ہوں )اسکی تغییر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ مصرے مدین پہنچے تھے لیکن اب تک آپ نے سوائے در ختوں کے پتاور پھے سبزی کے پچے نہ تناول کیا تھااور د شوار گذار راستے کی وجہ سے آپ کے جوتے بھی کہیں گرگئے سے اور آپ بر ہنہ پاسخے تو ان حالات میں آپ بے کسی کے سات**ور زشکے سائے** میں تشریف فرما ہو گئے جبکہ آپ اسوفت اللہ کی مخلوق میں اللہ سے سب سے خالص اور قریبی دوست سے لیکن آپ کا شکم مبارک پشت سے بھوک کی وجہ سے مل گیا تھااور کچھور کے ایک کلائے تک کے آپ محتاج سے عطاء بن السائب کستے ہیں کہ آپی دعا کہ پرور دگار میں آپی طرف بھیجی ہوئی خیر کا محتاج ہوں۔ آپ نے لڑکیوں کو سنائی تھی۔ بین کہ آپی دعا کہ پرور دگار میں آپی طرف بھیجی ہوئی خیر کا محتاج ہوں۔ آپ نے لڑکیوں کو سنائی تھی۔ جس پریدرد عمل ظاہر ہوا جسکو قرآن نے بیان فرمایا :۔

پھر (تھوڑی دیر میں) انہیں سے ایک عورت شرماتی چلی آئی اور کسنے گلی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں تاکہ تم نے جو ہمارے لئے بانی پلایا تھا اسکی اجر دیں جب وہ ایکے پاس آئے اور ان سے ابنا ماجر ابیان کیا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کروہم ظالم لوگوں سے نجات پانچکے ہو۔ ایک لڑی یولی کہ لاجان انکو کام پر کھ لیجئے کیو نکہ جن کوآپ کام پر کھیں ان میں بہتر وہ ہے جو قوی اور امانت وار ہو۔ انہوں نے کہا (اے موسی) میں چاہتا ، دل کہ اپنی دو ہیٹیوں میں سے ایک کا فکاح تم سے کر دوں اسپر کہ تم آٹھ سال میر اکام کرو کے اور اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے راحمان ) ہے ، میں تم پر تکلیف نہیں ڈالٹائم مجھے انشاء اللہ نیک لوگوں میں پاو کے موسی نے کہا میر سے اور آ ہے در میان پر وعمد بختہ ایم جو معاہدہ میرے اور آ ہے در میان پر وعمد بختہ ) ہے میں جو مدت چاہوں پوری کروں مجھے پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اسکا گواہ ہے ۔ ا

لین جب حفرت موئی فاقے اور مشقت سے لاچار ہو کر در خت کے سائے میں بیٹے اور دعاکی تو لڑ کیوں نے دہ دعاس کی پھرید اپنے گھر پنچیں تو انکے والد ماجد کو جیرت ہوئی کہ آج اتن جلدی یہ کیے آئی ہیں ؟ تب انہوں نے حفر ت موئی کے متعلق خبر سائی حفر ت شعیب نے ایک لڑی کو حکم دیا کہ وہ اسکوبلالا نے ( تو وہ شرم کے ساتھ چلتی ہوئی حفر ت موئی کے پاس آئی اور کہا میر بے والد آپکوبلاتے ہیں تاکہ آپ کے ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دیں) اور لڑی نے یہ صراحت پہلے ہی سے اسوجہ سے کردی تھی تاکہ موئی کو کسی قتم کا شبہ اور شک پیدانہ ہواور یہ بات لڑی کی حیاوشر م کو خوب ظاہر کرتی ہے ( توآپ اسکے پاس آئے اور انکوا پناقصہ بیان کیا) یعنی ان کی کہ کیا مصر میں ہوا اور پھر آپ ظالموں کے پنج سے چھٹکار اپاکر انسان تک آتے ہیں تو بوڑھے نے من کر کہا کہ (خوف نہ کروآپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں) یعنی انکی سلطنت و حکومت سے نکل کرآھے ہیں اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔

الركيوں كے والديزر گوار كبارے اختلاف ہے كہ آيايہ كون بيں ؟ أكثر الل علم كے نزديك مشہور تو يمى ہے كہ يہ حضرت شعيب بى بيں۔ يہ حضرت شعيب بى بيں۔ يو حضرت شعيب بى بيں۔ اور حسن بھی الحکے انہی كانام ذكر ہے۔ تاہم اس حدیث كی اساد ميں نظر ہے۔ اور اس طرح ایك جماعت نے وضاحت كے ساتھ ذكر كيا ہے كہ حضرت شعيب اپنی قوم كی ہلاكت كے بعد طویل عرصہ حیات رہے حتی كہ آپكو حضرت موسى نے بھى پاياور پھر آپ نے ايك بيشى كے ساتھ حضرت موسى كی شادى كی۔

اور این افی حاتم دغیر ہ نے حضرت حسن بصر گئے۔ روایت کیا ہے کہ حضرت موٹی کے خسر یمی تتھے اور انکااسم گرامی شعیب تھااور کنویں والول کے سر دار تھے لیکن اہل مدین کے پیغمبر مذیتھے۔

اور ایک تول ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے خسر خضرت شعیب کے بھتیج تھے۔اور ایک قول ہے کہ وہ حضرت شعیب کی قوم کے ایک تحض تھے۔اور کہا حضرت شعیب کی قوم کے ایک محض تھے۔اور کہا گیا ہے کہ انکانام پیڑون تھااور اہل کتاب کی کتاب میں ہے کہ پیڑون اہل مدین کاکا بمن تھا۔ یعنی انکا پیشوااور بڑا عالم تھا۔

اورائن عباس اوراہو عبیدہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ انکانام بیژون تھااور ابد عبیدہ نے مزید کہا کہ وہ شعب کا بھنچا تھا۔ اور ابن عباسؓ نے مزید فرمایا کہ وہ صاحب مدس تھے۔

الغرض جو بھی تھے انہوں نے حصرت موسیٰ کو بطور مہمان کے اچھاٹھکانہ فراہم کیااور تمام گفتگو ہوئی اور حصرت موسیٰ کو بطور مہمان کے اچھاٹھکانہ فراہم کیااور تمام گفتگو ہوئی اور حصرت موسیٰ کو تسلی دی کہ آپ بے جیں۔ تو پھر حضرت شعیب کی ایک لڑکی نے اپنے والد کو درخواست کی کہ (اباجان آپ انکوکام پررکھ لیجئے) تاکہ یہ آپکی بحریاں جریاں جرائس پھر لڑکی نے حضرت موسیٰ کی تعریف بھی ان الفاظ میں کی کہ طاقت وراور امانت دار ہیں۔

عمر ،ابن عباس ، قاضی شر تکے ،ابو مالک ، قیادہ ، محمد بن اِسحاق وغیر ہ تمام حصر ات فرماتے ہیں کہ جب لڑکی نے بید بات کہی تو والد نے پوچھا کہ تجھے اس کا علم کیسے ہوا ؟۔ جواب دیا کہ اس نے وہ چٹان اکیلے اٹھائی تھی جسکو کم از کم دس مر د ملکر اٹھا کتے ہیں۔ اور جب میں اسکے ساتھ آنے گلی تو اسکے آگے ہو گئی لیکن اس نے کہا میرے پیچھے چھے چلو۔ اور جب راستہ مڑے تو کنگری پھینک کر راستے کی نشر نمر ہی کر دو۔

حضرت این مسعود فرماتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ ذبات وا۔ لے تین اشخاص گذررہے ہیں حضرت یوسف کے متعلق کمااسکار بن سن اچھار کھو۔ حضرت یوسف کے متعلق کمااسکار بن سن اچھار کھو۔ اور حضرت شعیب کی صاحبزادی جب اس نے اپنے والد کو حضرت موسی کے متعلق کما (اے اباجان اظو کام پررکھ لیجئے کیونکہ جن کوآپ کام پررکھیں ان میں یہ سب سے زیادہ طاقت والے اور امانت دار ہیں)۔ اور حضرت ابو بحر جب آپ نے اپنے بعد خلافت کیلئے حضرت عمر کو منتخب فرمایا:

توشعیب نے بیٹنی کی بات کے جواب میں حضرت موئی کو فرمایا: (کہا میر اارادہ ہے کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں ہے ایک کے ساتھ آپی شادی کر دوں (مگر) اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال میری اجرت کر دیں گے (اور) اگر آپ دس سال پورے کر میں توبیہ آپی طرف سے (احسان) ہوگا۔ اور میں آپ پر مشقت ڈالنا نہیں جا بتا انشاء اللہ آپ چھتو صابرین میں سے یا تیں گے۔ لئ

احناف ہے اس سے بید مسلم معظ فرملاکہ اگر گوئی شخص یوں فروخت کرے کہ ان دوغلا مول بالن دولڑ کیول میں سے ایک فروخت کیا۔ توبیہ صحیح ہوگا کیونکہ حضرت شعیب ؓ نے فرملا تھالن دولڑ کیوں میں سے ایک سے شادی کردول گا۔ لیکن اس میں کیے بلکی می نظر ہے۔ واللہ اعلم گا۔ لیکن اس میں کیے بلکی می نظر ہے۔ واللہ اعلم

اور حضرات حنابلة نے اس سے بید مسئلہ مستلط فرمایا ہے کہ کھانا کھلاد سے بیالباس دید سے کے بدلے کسی کو اجرت پرر کھنا چائز ہے۔ جیسے کہ رواج ہے۔ اور انہوں نے اس حدیث لدے دلیل پکڑی ہے کہ عتبہ بن ندر فرمات بی ہم رسول اگر م سلطة کے پاس حاضر ہے۔ آپ نے طسم (سورہ قصص) کی تلاوت فرمائی آگے جب آپ موسی کے قصے کو پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا۔ موسی نے اپنے آپ کو آٹھ سال بادس سال کیلئے اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اسنے شکم کی کفایت کی اجرت پر پیش کیا۔

یہ حدیث سنن این ماجہ کی ہے لیکن اسمیں ایک راوی مسلمہ بن علی خشنبی و مشتقی بدا طی ائمہ کے نزدیک ضعیف ہیں جسکی وجہ سے محض اسکی متفر و حدیث سے استدلال و جحت نہیں پکڑی جاستی ہاں ہی حدیث این ابلی حاتم نے ایک دوسرے طریق سے سے نقل کی ہے۔ جس سے اسکی صحت کا پہنے چاتا ہے۔

آ کے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسی کے جواب کاذکر فرمارہے ہیں۔

مویٰ نے (کہایہ (عہد و پیاں) میرے اورآ کیا در میان ہوا۔ جو مدت میں پوری کروں ، مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے اور جو ہم کہ رہے ہیں اللہ اسپر نگربان ہے۔ سک

حصرت موسی نے اپنے خسر کو فرمایا کہ جوآپ نے فرمایادہ طے ہوا۔ ٹھیک ہے۔اور اب جو مدت بھی میں پوری کروں مجھے اختیار ہے اور عمد و بیان اور قول و قرادر پر خداشا مدے اور ہم دونوں پروکیل ہے۔

اوراس اختیار کے باوجود حفزت موٹ نے دونوں میں سے بڑی اور کامل مدت کو پورا فرمایا تھا لینی پورے دس سال تک بحرماں جراکس۔

ام خاری صحیح خاری میں روایت فرماتے ہیں سے کہ حضرت سعیدی جیرے مروی ہے کہ مجھے اہل جیرہ کے کسی بیودی نے پوچھا حضرت موسی نے دونوں مد تول میں ہے کو نبی مدت پوری فرمائی تھی۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانتاہاں عرب کے بوٹ عالم کے پاس جاکر پوچھواسکتا ہوں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں بھر میں نے این عباس ہے سوال کیاآپ نے فرمایا :آپ نے دونوں مد توں میں سے زیادہ اور عدہ کو پورا فرمایا اور بے شک اللہ کے رسول نے جب کہا تو کر دکھایا ہے اور بیابات مفسر این جریز نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت این عباس ہے مروی ہے کہ رسول آکرم علی نے فرمایا میں نے جبر ائیل سے بو چھادونوں مدتوں میں سے کونی مرت موسی نے بوری فرمائی۔ تو کہادونوں میں سے المل اور تمام (یعنی دس سال والی مدت) بوری

ل ذالك الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه مترجما عليه في كتابه " بأب استيجار الا جير على طعام بطنه ،، حدثنا محمد بن المصطفى الحمضى، حدثنا بقيته بن الو ليد، عن مسلمة بن على، عن سعيد بن ابى ايوب ، عن الحارث بن يزيد ، عن على بن رباح قال سمعت عتبة بن السندر ..... الخ لل فقال أبن ابيجاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا صفوان حدثنا الو ليد، حدثنا عبدالله لهيعة ، عن الحارث بن يزيد الحصر مي عن على بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله عن العارث ان ..... الخ

مسلم القصص ۲۸ من قال البخارى حلثنا محمد بن عبدالرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير .... الخ من قود البخارى من هذا الوجه وقدرواه النسائي في حديث الفتون ، كما سياتي من طريق القاسم بن ابي ايوب عن سعيد بن جبيره.

فرمائی \_ ل

م اور حفرت مجاہدے مرسلا حدیث مروی ہے کہ رسول اکر م سی نے خفرت جبر کیل ہے اسکے متعلق استفسار فرمایا تو حضرت اسر افیل نے پروردگار عزوجل سے فرمایا تو حضرت اسر افیل نے پروردگار عزوجل سے استفسار کیا تو پروردگار عزوجل نے فرمایا دونوں مدتوں میں سے زیادہ ابر (یعنی حسن سلوک والی) اور زیادہ وفا والی مدت کو پورا فرمایا۔

اس طرح این جریرے محمدین کعب سے اسکوروایت کیا کہ رسول اگر م عظیمہ سے پوچھا گیادونوں عرصول میں سے کو نساعر صد حضرت موسیٰ نے پورا فرمایا۔آپ نے جواب مرحمت فرمایا : دونوں میں سے زیادہ و فاوالا اور مکمل۔

سل بزار اور ابن ابل حاتم نے (اضافے کے ساتھ یول) روایت کیا ہے حضرت ابو ذرا سے مروی ہے کہ رسول اگر م سے تعلق خرات کیا ہے حضرت العرف کی اس نے جواب دیاد و نول میں سے کو نمی مت مکمل فرمائی ؟آپ نے جواب دیاد و نول میں سے زیادہ و فااور حسن سلوک والی اور فرمایا اگر توبہ پوچھے کہ دونوں عور تول میں سے کو نمی سے شاد دی فرمائی تو چھوٹی سے شادی فرمائی۔

ک اور نئی دو حفز ات نے ایک دوسرے طریق سے اور پچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یوں بھی روایت کی ہے کہ عتبہ بن الندر سے مروی ہے کہ رسول اکرم بھٹھ نے فرمایا موسی نے اپنی شر مگاہ کی عفت اور اپنے شکم کی کفالت (بعنی شادی اور طعام) کے بدے اپنے آپ کو اجرت پر پیش کیا۔ (اور مدت اجرت کو مکمل کیا) آپ سے پوچھا گیا کو نئی مدت کو بوراکیا؟ تو فرمایازیادہ حسن سلوک والی اور زیادہ و فاوالی۔

#### حضرت موسی کامرین سے کوچ

جب حضرت موسی نے حضرت شعیب سے الوداع ہونے کا قصد فرمایا تواپی ہوی کو کہا کہ اپنوالد سے
کہ کراتی بحریاں لے لوجیکے ساتھ ہم گذر بر کر سکیں۔ تو حضرت شعیب نے اس سال ہر بحری کاوہ پیدا
ہونے والاچہ جواپی مال سے رنگت میں مختف ہووہ تمام حضرت موسی کے لئے عطیہ کردیئے۔
اور حضرت شعیب کی تمام بحریال سیاہ اور خوبھورت تھیں۔ حضرت موسی نے ایک ترکیب اختیار فرمائی
(جوآ کی لئے ممز لہ معجزہ کے تھی) کہ آپ نے اپنی لا تھی لی اور سب بحریوں کو حوض پر پانی پلانے لے گئے
اور خود حوض کے کنارے کھڑے ہوگئے۔ توجب بھی کوئی بحری سیر اب ہو کر واپس آئی تو حضرت موسی

ل وقدرواه ابن جرير عن احمد بن محمد ارطوسي ، وابن ابي حاتم عن ابيه كلاهما عن الحميدلي عن سفيان بن عينه ، حد ثني ابراهيم بن يعي بن ابي يعقوب ، عن الحكم بن ابا ن عن عكرمه عني ابن عباس الخ بن عيينه عن ابراهيم بن اعين عن الحكم بن ايان عن كرم عن ابن عباس .....الخ ي وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جريح ، عن مجاهد مرسلاً ي وقد رواه البزارو ابن ابي حاتم من حديث عويد بن ابي عمران الجوئي. وهو ضعف ، عن ابيه عن عبدالله بن الصامت، عن ابي فر .... الخ قد رواه البزارو ابن ابي حاتم من طريق عبدالله بن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن على بن رباح، عن عتبة الندر ، ..... الخ

اسکے پہلوپر مارتے اس طرح ایک ایک بحری کر کے تمام کو گذار اجسکی وجہ سے اللہ کے حکم سے ہر بحری نے دودو پچے جنے اوروہ بھی اپنے رنگت سے مختلف رنگ کے سوائے ایک یادو بخریوں کے جنھوں نے اپنی رنگت کے سوائے ایک یادو بخریوں کے جنھوں نے اپنی رنگت کے پچے جنے اور پچے اچھی نسل والی بحریاں بنیں۔ حضور اگر م سی سے اسی کے پچے جنے اور وہ سے تھل تھل کرنے والی بحریاں بنیں۔ حضور اگر م سی باقی ماندہ نسل کو ضرور میں اور وہ سانو لے رنگ کی ہوں گی۔ یا وہ کی اور وہ سانو لے رنگ کی ہوں گی۔

اس حدیث کی مرفوعیت میں نظر ہے۔اور بعض جگہ یہ مو توف بھی دارد ہوئی جیسے ان جریر نے فرمایا ...

کی حضر ت انس بن مالک نے فرمایا کہ جب اللہ کے پنجبر حضرت موٹی نے اپنے خسر کے ساتھ باہمی مدت کو مکمل کر دیا تو خسر نے انکو کہا۔ بحری کا ہروہ مچہ جو اپنی مال سے رنگت میں مختلف ہووہ آپ کا ہے۔ تو حضرت موسی نے پانی پینے کی جگہ پر پچھ رسیال اس طرح باندھ دیں کہ بحریوں نے جب انکود یکھا تو دہ گھراکراد ھراد ھر محالی بحری کے۔

تو حضرت موسی اس سال کے تمام پیوں کو لیکر چل دیے۔ یہ حدیث متند سند کی ہے اور اسکے رواۃ ثقہ ہیں۔واللہ اعلم۔

اوراسی طرح کاواقعہ حضرت یعقوب اورائے ماموں جوانکے خسر بھی تھے دونوں کے در میان ہواتھا جسکا ذکر گذر چکاہے کہ ماموں" لابان" نے حضرت موٹی کیلئے وہ تمام بحریوں کے پیچے عطیہ کردیئے تھے جو چتکبرے رنگ کے ہوں اور حضرت یعقوب نے بھی میں طریقہ اختیار کیا تھا جو حضرت موٹی نے کیا۔ واللہ اعلم۔ آگے اللہ تیارک و تعالی فرماتے ہیں۔

جب موئی نے مدت پوری کردی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف ہے آگ دکھائی
دی، اپنے گھر والوں ہے کہنے لگے کہ تم ٹھر و۔ مجھے آگ محسوس ہوئی ہے شاید میں وہاں ہے بچھ پنة لاؤں یا
آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینک سکو۔ جب اسکے پاس پنچے تو میدان کے کنارے ہے ایک مبارک جگہ میں
ایک در خت ہے آواز آئی تھی کہ اے موئی میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔ اور بیر کہ اپنی لا تھی ڈال دو۔
جب دیکھا کہ وہ حرکت کررہی ہے گویا سانپ ہے پیٹے پھٹر کر چل دیئے۔ اور پیچے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (ہم
نے کہاکہ )اے موئی آگے آواور ڈرومت تم امن پانے والوں میں ہے ہو۔ (اور پھر ہم نے دو سری نشانی دی
کہ کہا) اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کہ سفید نکل آئے گا۔ اور خوف زدہ ہونے ہے اپ
بازو کو اپنی طرف سکیٹر لو۔ یہ دو د لیلیں تہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں (ایکے ساتھ) فرعون اور اسکے
دربازیوں کے ہاں (جاؤ) کیو تکہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تھ

جیسے گذراکہ حفزت موئی نے تام اور بڑی مدت پوری فرمانی تھی توبیہ قول اللہ کے اس فرمان سے بھی افذہو تاہے کہ فرمایا۔ پھر جب موئی نے مدت کو پوراکر لیا۔ اور حضرت مجامد سے توبیہ مروی ہے کہ آپ نے

ل قال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذبن هشام ، حدثنا ابي، عن قتاده ، حدثنا انس بن مالك لل التصع مه ساره

وس سال مکمل فرمائے اورا سکے بعد بھی وس سال اور تکمل فرمائے۔

اور فرمایا کہ اپنال کو لیکر چلے۔ لیخی اپنے خسر اور ایکے وطن کو خیر آباد کہا کیو نکہ کئی مفسرین کے مطابق آپکو مصر میں اپنے گھر والے یادآگئے تھے اور انکی زیارت کے مشاق تھے تواس قصہ سے اپنال خانہ لیخی ہوی اور بحر بیاں اور انکے بیچ یعنی آپکی ملکیت میں جو بھی نسل بر ھی تھی سب کو لیکر چلے اور آپ خفیہ طور پر مصر میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ راستے ہیں دوران سفر ایک مر تبہ انتائی تاریک اور محسندی رات نے انکوآلیا۔ جسکی وجہ سے آپ حضر ات راستہ بھٹک گئے۔ اور معروف راستے کو نہ پاسکے۔ پھر چھمات سے اس میں جو بھی جس کی وجہ سے آگ نہ جلی اور راستہ کا بچھ سے تاکہ جلی اور راستہ کا بچھ

پر بہ بیات شش و بنج میں تھے کہ کوہ طور پر دورآگ کا شعلہ بھو کیاد کھائی دیا۔اور کوہ طورآ پکے دائیں طرف مغربی ست میں تھا۔ توآپ نےآگ دیکھتے ہی (اپنے اہل کو کہاتم ٹھیرومیں نےآگ محسوس کی ہے) گویاآپ نے اسکوآگ محسوس کیااور سمجھا جبکہ یہ حقیقت میں تونور (المی) تھا۔اور ہر ایک اسکود کیھنے کی اہلیت نہ رکھتا تھا۔ بھر فرمایا (شاید میں وہاں سے بچھ خبر (راستے کی) لے آؤل یاآگ کا انگارہ لے آؤل تاکہ تم سینک سکو) تواس

ے مولی پتہ چاتا ہے کہ وہ حضر ات انتائی محمندی اور تاریک رات میں تھے اور راستہ بھٹک چکے تھے۔ ۔۔۔ مولی پتہ چاتا ہے کہ وہ حضر ات انتائی محمندی اور تاریک رات میں تھے اور راستہ بھٹک چکے تھے۔

جیسے اسی بات کو دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا: اور کیاآپ کے پاس موسی کی خبر آئی۔ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تواپنے اہل کو کہاتم ٹھیرومیں نے آگ محسوس کی ہے شاید اس سے کوئی چنگاری لےآؤل یاآگ (کے مقام سے رستہ معلوم کر لوں۔) کہ اس سے رات کی تاریکی اور حضر ت موسی کا رستہ مم کرنا معلوم ہواور ان تمام باتوں کو سور ہ نمل میں یوں ارشاد فرمایا اور حضر ت موسی نے اپنے اہل کو کہا میں نے آگ محسوس کی سے میں جلد و ہاں سے تمارے یاس کوئی خبر لاتا ہول یا کوئی ہمرد کیا شعلہ لاتا ہوں تاکہ تم سینک سکوئی

' تو حضرت موٹی نے اپنے اہل کو کہا میں وہاں ہے خبر لا تا ہوں۔ توبے شک آپ عظیم خبر لائے۔ کو نبی رع

اور بے شک وہاں سے سیدھارستہ معلوم کرلیا۔ کون ساسیدھاراستہ ؟اور بے شک وہاں آگ کی بجائے نور حاصل کیااور کو نسانور ؟۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں: پھر جب وہ اسکے پاس آئے توانکو مبارک جگہ میں وادی کی دائیں طرف ایک ور خت ہے آواز دی گئی: اے موسیٰ میں اللہ ہول تمام جمانوں کا پروردگار۔(القصص)

اور سورہ منمل میں یوں فرمایا: پھر جب وہ اسکے پاس آئے تو انکو نداء دی گئی کہ آگ میں اور جو پچھ اسکے ارد گرد ہے برکت دی گئی ہے۔ اور اللہ پاک ہے جو تمام جمانوں کا پالنے والا ہے۔ نسل یعنی وہ بے شک پاک صاف اور قدرت والی ذات ہے جو چاہتی ہے کرتی ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتی ہے تھم وید تی ہے۔ آگے فرمایا اے موسی بے شک میں اللہ ہوں زیر دست حکمت والا لے اور پھر اللہ پاک نے حفرت موٹی کواس وادی مقدس میں طلب فرمایااور اسکے آواب کے لحاظ رکھنے کا ظلم فرمایا فرمایا : پھر جب وہ اسکے پاس آگئے توانکوآواز دی گئی!اے موسیٰ۔ میں تیر اپرور دگار ہوں اپنے جوتے اتار دو بے شک تم مقدس وادی طوئی میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے پس جو تم کو دی کیا جائے اسکو (کان لگاکر) سنو۔ کہ بے شک میں اللہ ہی ہوں میر سے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ پس میری ہی عبادت کرواور میری یاد کیلئے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس (کے وقت) کو پوشیدہ رکھوں تا کہ ہر شخص جو کو شش کرے اسکابہ لہ پائے۔ تو جو شخص اسپر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چاتا ہے ہر شخص جو کو شش کرے اسکابہ لہ پائے۔ تو جو شخص اسپر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چاتا ہے کہ کارس (کے بیش کے بیٹ کے بیٹ ہوں کہ اس (کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ ہوں کہ کو اس کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ ک

متقد مین و متاخرین کی مفسرین نے فرمایا ہے : جب حضرت موئ دیکھی ہوئی آگ کے پاس پنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کا نے دار سبز در خت میں روشی ہوئی کر بھی ہے آگ والی یعنی روشن جگہ خوب ہوئی کر دہی ہے اور اس کے باوجود در خت بھی اپنی سر سبزی و شاد انی کی انتهاء پر ہے تو حضرت موسی معجب ہو کر دیکھنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور وہ در خت بھی اپڑ کے کنارے اور بھاڑ کے دائیں طرف مغرب سمت میں تھا۔ جیسے اللہ تعالی اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں۔ (اے محمد) آپ (طور کی) غربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسی کی طرف اپنا فیصلہ کیا اور نہ آپ حاضرین میں سے تھے۔ اور حضرت موسی طوی نامی وادی میں تھے۔ اور قبلہ روتھے۔ اور وہ در خت آپ کے دائیں غربی جانب میں تھا۔ تب اپنے پروردگار نے انکو مقدس وادی میں نداء دی۔ اور سب سے پہلے انکو اس مقدس وادی میں نداء دی۔ اور سب سے پہلے انکو اس مقدس وادی میں نداء دی۔ اور سب سے پہلے انکو اس مقدس ویا کیزہ وادی کی تعظیم سکر یم اور تو قیر کیلئے جوتے نکالنے کا تھم فرمایا۔

اور پھراس رات کی بھی اپنی ایک خاص عظمت تھی۔ کہ اسمیں حضرت موسی کو خدائے عزوجل سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل کتاب کے ہال ہے کہ آپ نے اس نور کی شدت چمک دمک کی وجہ سے اپنی پیشانی پر اپنادست مبارک رکھ لیا تھا۔ کیو نکہ اپنی نگاہوں پر بھی خطرہ تھا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا کے ساتھ کلام فرمایا اور فرمایا : بے شک میں اللہ ہوں تمام جمانوں کاپالنے والا یوں۔ کے

اور دوسری جگہ فرمایا۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں ہے میری عبادت کراور میری
یاد کیلئے ہر نماز قائم کر سے بعنی صرف میں ہی یکباسب جمانوں کا پرور دگار ہوں جسکے سواکوئی معبود نہیں
ہے۔اور عبادت اور نماز قائم کرنا بھی محض اس کے واسطے زیباہے اور کسی کی عبادت وصلوۃ جائز نہیں۔
پھر اسکے بعد اللہ پاک نے قیامت کی طرف حضرت موسی کی توجہ مبذول کروائی اور خبر دی کہ یہ دنیادالہ القر ار نہیں ہے۔ اور بے شک دارالقر ار جے فنا نہیں وہ تو دارالآخرت ہے جسکاواقع ہونا اور موجود ہونا از حد ضروری ہے فرمایا : بے شک قیامت آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسکو چھپاؤں تاکہ ہر نفس کو اسکی کو ششوں کابد لہ دیا جائے۔) کہ یعنی ہر شخص جو بھی خبریاشر کرے گالسکابد لہ اسکو جے گا۔اسطرح اللہ پاک نے اس کی کیلئے عمل کرنے ہے منع فرمایا جو خواہشات کی اس کیلئے عمل کرنے سے منع فرمایا جو خواہشات کی اس کیلئے عمل کرنے سے منع فرمایا جو خواہشات کی

پیروی بیں اخرت کے منکر ہو پیٹے ہیں فربا یا ہیں آپ کو وہ شخص بھوآخرت پرایمان نہیں لا تااورا پی خواہش کی پیروی کرتا ہے آپکو (میرے ذکر ہے) نہ روک دے چر توآپ ہلاک ہو جائیں گے۔ چر اللہ آپکواپنے سے مانوس کرتے ہیں اور آپکو خوب واضح کر و کھاتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور ہر چیز اسکے مکن کی محتاج ہے بھر وہ چیز فیکو دہ جے باللہ نے حضرت موئ سے پہروہ وہ چیز فیکو دی کا مظاہرہ کر دکھاتی ہے۔ آگے عجیب مجزہ کا ظہور ہے۔ تو اللہ نے حضرت موئ سے پوچھا۔ (اور اے موئ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟) کے بعنی وہ عصابح آپ نے عرصے سے اپنے ساتھ میں کیا ہے؟ کے بینی دہ عصابی کی کرئی ہے آپ اسکے متعلق کیا کیا کہتے ہیں؟ موسی نے کہ وہ کا ایک کٹری ہے آپ اسکے متعلق کیا کیا کہتے ہیں؟ موسی نے اور اسکے ساتھ میں نیک لگاتا ہوں اور اسکے ساتھ میں ایک تی جھاڑتا ہوں اور اسکے ساتھ میں ایک تو ہوا چی کہ جو ذات اے موسی تی حرے ساتھ میکلام استعال کرتا ہوں تو اللہ ہے۔ دہ کی وہ کی چیز کو کن (ہو جا) کے تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذات بے ساتھ میکلام ہے۔ کہ وہ کی چیز کو کن (ہو جا) کے تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذات بے کہ وہ کی چیز کو کن (ہو جا) کے تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذات بے کہ وہ کی وہ کی چیز کو کن (ہو جا) کے تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذات بے کہ وہ کی چیز کو کن (ہو جا) کے تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذات ہے۔ شک اسکی شان یہ ہے کہ وہ کی چیز کو کن (ہو جا) کے تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذات ہے۔ شک اسکی شان یہ ہے کہ وہ کی چیز کو کن (ہو جا) کے تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذات ہے۔

اہل کتاب کے زدیک ہے حضرت موسی نے ازخود معجزے۔ اور نشانی کو طلب فرمایا تھا تاکہ مصر میں جوانکو جھٹلا کیں انکوو کھا سکیں تب اللہ نے اللہ ان ہے کا جھٹلا کیں انکوو کھا سکیں تب اللہ نے اللہ عن ہے۔ فرمایا : اسکو (زمین پر) ڈال دو (پھر ڈال دیاوہ اچانک سانپ بھی دوڑنے لگا) موسی اسکے آگے دوڑنے گے اللہ عزوجل نے تھکم فرمایا کہ اپناہا تھ بردھاواور اسکودم سے پکڑلو توجب حضرت موسی کا اسپرہا تھ پڑاوہ واپس عصاکی صورت میں آگیا۔

اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں فرماتے ہیں۔ ہم نے تھم دیا (اور اپنی لا تھی ڈال دے۔ پھر (وسی نے) اسکود یکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ سانپ ہے تو موسی پیٹھ پھیر کردوڑے اور پیچھے مر کرند دیکھا۔)۔ علی اسکود یکھا کہ وہ حرکت کر دہا ہے گویا کہ سانپ ہے تو موسی پیٹھ پھیر کردوڑے اور پیچھے مر کرند دیکھا۔)۔ علی اسکود یکھا کہ وہ حرکت کر دہا ہے گویا کہ سانپ ہے ، جو انتائی موٹاور ہو لناک ہے اسکا عظیم منہ کھلا ہوا ہے۔

جسکوا ژدھا کہاجا تا ہے۔لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ انتائی تیز دوڑ رہاہے جیسے کہ "جان" سانپ تیزی ہے دوڑ تا ہے۔ اور یہ سانپوں میں ایک انتائی چھوٹی اور سر لیج الحرکت قسم ہے بعنی جسم میں تو پتلا اور چھوٹا ہو تا ہے اور حرکت ودوڑ میں بہت تیز ہو تا ہے جسکو جان اور جنان کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موٹی کی لا تھی ہے ہے ہوئے اثر دھے میں یہ تمام متفاو صفات میک مجتمع تھیں۔ تو موٹی نے اسکود یکھا تو پیٹے کی لا تھی ہے نے اکو نکہ انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی تھی۔ اور حضرت موٹی نے پیچھے مڑکر بھی نہ دیکھا تب ایکے پرور دگار نے ایکو نداء دی (اے موٹی آھے بروھ اور خوف نہ کر دیے شک تو اس پانے والوں میں ہے ہے۔ ھ

تو حضرت موسی تھم الی سنتے ہی واپس مڑے تو پھر تھم الی ہوا ( فرمایا : اسکو پکڑ اور خوف مت کر ہم اسکو

پہلی حالت پر لوٹاویں گے۔) کی کہاجاتا ہے حضرت موسی از صدخو فزدہ ہو چکے تھے اور جب پکڑنے لگے تواپیخ کرتے کی آسٹین میں ہاتھ لپیٹ کر اسکے منہ میں رکھا۔ اور اہل کتاب کے نزدیک اسکی دم سے پکڑا۔ تو جیسے ہی سانپ پر آپ کاہاتھ محصر اسانپ لکڑی کی صورت میں واپس آگیا۔ اور اب یہ پہلے کی طرح دوسر ول والی لا تھی تھی اور بس۔ پس بے شک وہ اللہ یاک ہے ، عظیم قدرت والا ہے مشرق ومغرب کارب ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری نشانی عطاکرتے ہوئے علم فرمایا کہ اپناہاتھ اپنے گریبان میں ڈالواور پھر کالو تو حصرت موسی نے ہاتھ ڈالکر دوبارہ نکالا تو وہ ایک چاند کی طرح بالکل سپید چک رہا ہے اور بغیر کسی مصاری کے نہ ہی ہرص کی مماری ہے نہ ہی کوئی اور الغرض صرف معجزہ کی بناء پر اختائی چمکتا ہو آفاب بن گیا ہماری کے نہ ہی ہرص کی ماید نظام گاور ہے اس کو اللہ نے یوں فرمایا (اپناہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی مماری کے (چمکتا ہوا) سفید نکلے گااور (جب) حوف ہو تو (واپس) اندر ڈال دے (تو وہ پہلے کی طرح عام ہاتھ ہو جائے گا) ک

یعن جب ہاتھ کواس نئ حالت میں دکھ کر خوف ہو توواپس اپنے دل پر ہاتھ رکھ اور پہلے جیساعام ہاتھ ہو بائے گا۔

یہ ہاتھ کوول پر رکھنے سے خوف کا ذائل ہو نابتایا۔اگرچہ بیہ حفزت موسی کی خاصیت ہے۔ گرایمان کی برکت سے جو شخص بھی پیروی رسول کرتے ہوئے ایسا کرے گااس کا خوف جاتارہے گالیعن جب بھی کوئی خوف وژر لاحق ہوتودہ شخص اپناہاتھ اپنے دل پر رکھ لے۔انشاء الله ڈراور خوف ذائل ہوجائے گا۔

لور سورۃ خمل میں فرمایا : (لوراپناہاتھ آپے گریان میں داخل کر تودہ بغیر کسی ہماری کے سفید (لور چمکتاہوا)

تکلے گا تو نشانیوں میں (ہے دو نشانیاں ہو کیں اکلو لیکر جاؤ) فرعون لوراسکی قوم کے پاس بے شک دہ مجرم قوم
ہے) لیعنی یہ دو نشانیاں لا تھی لورہاتھ تممارے پاس خدائی دلیل ہے جنگی طرف سورہ فقص میں اشارہ قرمایا کہ
(پس یہ دود لیلیں ہیں تیرے رب کی طرف ہے (اکلو ایکر جاؤ) فرعون لوراسکی قوم کے پاس بے شک وہ فاسق قوم ہیں)۔ سع

ان آیات میں نو نشانیوں کاذکر فرمایا جن میں ہے دو ی صراحت فرمادی اور باقی سات ان دوسمیت سورہ بنی اسر ائیل کے آخر میں نہ کور ہیں فرمان باری ہے اور ہم نے موئی کو نو کھلی نشانیال عطاء فرمائیں ہیں بنی اسر ائیل سے سوال کرو۔ جب موٹی انکے پاس آئے تو فرعون نے اکو کمااے موسیٰ میں تو تھے کو مسحور (جادو زدہ) سمجھتا ہوں۔ کما تو خوب جانتا ہے ان (نشانیوں) کو سوائے آسانوں وزمین کے پرور دگار کے اور کس نے نازل نہیں کیا۔ (تمہارے) سمجھانے کیلئے اور اے فرعون میں خیال کر تا ہوں تم ہلاک ہو جاؤگے۔ سی نازل نہیں کیا۔ (تمہارے) سمجھانے کیلئے اور سورہ اعراف میں اکو قدرے تفصیل سے میان فرمایا۔ فرمایا: اور ہم نے الل فرعون کو قطوں اور پھلوں کے نقصان میں پرا۔ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو جب اکو آسا کشیں حاصل ہوتی تو کہتے ہیں ہم اسکے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچتی تو موٹی اور ایکے ساتھیوں کوبد شگون کرتے۔ دیکھو حاصل ہوتی خدا کے ہاں (مقدر) ہے۔ لیکن انہیں آکٹر نہیں جانے۔ اور کہنے گئے تم جارے پاس (خواہ) کیسی ہی

نشانی لاؤ تاکہ تم ہم پر جادو کرو مگر ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے اتپر طوفان اور ملا یوں اور جو کمیں اور مینڈک اور خون ... کھلی ہوئی نشانیاں جمیحیل مگروہ اکڑتے ہی رہے اور وہ لوگ ہے ہی مجر م اور یہ تو آیت اللہ کی قدرت اور حفزت موسی کے سچاہو نے پر دلیل ہیں اور النے علاوہ وہ دس آبر عیہ ہیں اور یہ نوآیات اللہ نے اسر ائیل کو فرمائے تھے مثلا سودنہ کھانا، ظلم نہ کرناوغیرہ وغیرہ توہ وہ دس آبات بھر عیہ ہیں اور یہ نوآیات قدرت ہیں۔ دونوں جداجد اہیں۔ یہ تفصیل اسلئے عرض کی گئی کہ بعض راویوں کو وہم ہواہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہی ہیں جنکا دکرآیت میں ہواجو صبح نہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوانشانیاں دیکر فرعون اور اسکے ہم نشینوں کے پاس جانے کا حکم فرمایا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کما پروردگار میں دوانشانیاں دیکر فرعون اور اسکے ہم نشینوں کے پاس جانے کا حکم فرمایا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کما پروردگار میں نے ایک جان کو قتل کیا تھا تو مجھ خوف ہے کہیں دہ مجھ تقویت دیں گے اور تم دونوں مجھ خوف ہے کہ وہ میری تقدیت دیں گے اور تم دونوں مجھ خوف ہے کہ وہ میری نشانیوں کی وجہ سے تم اور تم کیلئے دلیل ہمادیں گے پس وہ (فرعون اور اسکی آل) تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم اور تمہمارے پیروکار ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ ل

ان آیات میں اللہ عزو جل پنے مدے اور رسول اور اپنے بمکلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انکو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا۔ پرور دگار میں مصر میں انکی ایک جان کو قبل کرکے فرعون سے چتا ہوا آگیا تھا۔ اور میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بطور رسول کے بھیج دیجئے تاکہ وہ میری مدد کریں اور وہ مجھ سے زبان میں بھی ذیاوہ اجھے یو لئے والے ہیں۔ لہذا انکو میر اوزیر بنادیجئے جو میرے لئے بہتر مددگار اور اچھے مسئلم ثابت ہوں۔

تواللہ تارک و تعالیٰ نے اپنی تکلام کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے فرمایا ہم تیر بازوکو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کیلئے اپنی طرف سے غالب نشانی دیں گے بعنی ایسی دلیل ویر ہان عطاکریں گے کہ وہ تم کو کچھ بھی تکلیف نہ بچیا تکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی برکت سے تم اور تممارے پیروکار ہی غالب دیں گے۔

اور سور وَ طل میں فرمایا : کما پرور د گار میر اسینه کھول دیجئے اور میر اکام مجھ پر آسان فرماد بیجئے اور میری زبان سے گر ہ (لکنت) کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ کئ

کما گیا ہے کہ آئی زبان مبارک میں کچھ بلکا پن ساتھا۔ کیونکہ بچین میں آپسے اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تعلہ دراصل ہوایہ تھا کہ آپ نے قبل پر تل گیا تباسیہ دراصل ہوایہ تھا کہ آپ نے اپنے بچین میں فرعون کی داڑھی پکڑی تھی تو فرعون آئے قبل پر تل گیا تباسیہ نے کہایہ تو چہ ہے (اس نے جان کر نہیں کیا اسکو تو بچھ شعور نہیں ہے) خواہ آپ اسکے سامنے کچھور اور انگارہ رکھ کر آزمائیں تو فرعون نے آپ کی عقل کا اندازہ کرنے کیلئے یہ کیا۔ (آپ تھے واقع عقل مند) لہذا کچھور کی طرف بھیر دیا تو حضرت موسی کا ہاتھ انگارے کی طرف بھیر دیا تو حضرت موسی کا ہاتھ انگارے

میں پنچا توآپ نے جلدی سے اسکوزبان پر رکھ لیا جسکی وجہ سے آپکوزبان میں بلکا پن ہو گیا۔ تواب خداسے محکلا می کے وقت آپ نے اس سے اس حد تک دور ہونے کی دعائی کہ وہبات سمجھ سکیں جیسے دعامیں اوپر گذرا۔ اوربالکل ختم کی دعانہ فرمائی۔

حفرت حن بصری فرماتے ہیں: رسول صرف اسی قدر سوال کرتے ہیں کہ انکی حاجت برازی ہو جائے اور ہس۔ اسی وجہ سے موسی کی زبان میں پھر پچھ لکنت باقی رہ گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے فرعون نے اللہ اسکابرا کرے حضرت موسی پریہ عیب بھی نگایا تھا کہا تھا (اور وہ (اپنے مافی الضمیر کو) بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا) کہ تو یہ کسے رسول ہوگا۔

اور زبان کی صحت کی در خواست کے بعد ایک دوسری التجاء کی کہ (اور میرے گھر والوں میں سے (ایک کو) میر اوزیر (یعنی مدد گار) مقرر فرما۔ (نیعن) میرے بھائی ہارون کو۔ اس سے میری قوت کو مضبوط کر دیجئے۔ اور اسے میرے کام میں شریک فرماد یجئے تاکہ ہم تیری بہت شیج کریں۔ اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ تو ہم کو (ہر حال میں) و کچے رہا ہے فرمایا ہے موسیٰ: تمہاری دعا قبول کی گئے۔ کا

یعن آئی تمام در خواستوں کو ہم نے قبول کیااور جوآپ نے طلب کیاوہ سب ہم نے آپ کو عطاکیا۔

یہ حضرت موسیٰ کی خدائے عزوجل کے ہال وجاہت ومر تبت ہے کہ اپنے بھائی کیلئے رسالت کی سفارش کی تو فورا قبول ہوئی اور خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہے اور موسیٰ " اللہ کے ہال وجیمہ یعنی صاحب مر تبہ تصاسوجہ سے اللہ نے ان کے بھائی کو بھی رسالت کے عمده ورفع مرتبے پر سر فراز فرمادیا۔ فرمایا (اور ہم نے اپنی رحمت سے اسکے لئے اسکے بھائی ھارون کو نبی (بناکر)دیا ) کے

ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سفر حج کے موقع پر ایک آدمی کویہ سوال کرتے سنا : کہ وہ کون سابھائی ہے جس نے اپنے بھائی پر اعتادہ بھر وسہ کیا ؟ تو حضرت عائشہ نے اپنے بھودج ( ڈولی ) کے اارد گرد لوگوں سے فرمایا ڈہ موسی بن عمر ان بیں انہوں نے اپنے بھائی بارون کے متعلق بارگاہ خداوندی میں سفارش کی تھی (کہ انکو نبی بناد سیجے وہ میرے مددگار ہول گے ) اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں (اور ہم نے اس (موسیٰ) کو اسکا بھائی ( پنجیبر بناکر ) دیا )۔

سور و شعر اء میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں

اور جب تمہارے پروردگارنے موئی کوآوازدی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ (لیعنی) فرعون کی قوم کے پاس۔
کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کے یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔اور
میر ادل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے۔آپ ھارون کو تھم فرما ٹیں (کہ وہ میرے ساتھ چلیں) اور ان لوگوں کا جھے پرایک گناہ (بینی قبطی کے خون کادعویٰ) بھی ہے۔لہذا مجھے ڈرہے کہ وہ مجھے قبل کر دیں گے۔
فرمایا: ہرگز نہیں۔ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ پس فرعون
کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم جمانوں کے پروردگار کے بھیج ہوئے ہیں۔ (اور اسلئے یمال آئے ہیں) کہ آپ

بنی اسر ائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجے۔ (فرعون نے موئی سے) کہا : کیا ہم نے اپنے اندر تمہاری بھین سے پرورش نہیں کی ؟اور تم نے برسول ہمارے ہال عمر بسر نہیں کی ؟اور تم نے ایک اور قتل کا) کام کیا تھا جو تم سے ہوا۔ تو کیا (اب) ناشکرے ہوئے ہو؟ لے

نہ کورہ فرمان خداوندی کی تفصیل ہے ہے کہ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ اور خدائی پیغام اسکو پہنچایا کہ اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کر اور اپنی قیدسے ظلم وستم اور قبضے سے بندی اسر اکیل کے قیدیوں کو چھوڑ دیے تاکہ وہ جمال چاہیں اپنے پروردگار کی توحید وعبادت بجالا ئیں اور اللہ کی عبادت اور اس سے دعاو مناجات کیلئے فارغ ہو جائیں لیکن فرعون نے اپنے آپ کو براسمجھا اور سرکشی وفساد پر بر قرار رہااور موسی کو ازراہ تحقیر طعن و ملامت کرنے لگا۔

کیاہم نے جین میں اپنے ہاں تیری پرورش نہیں کی ؟اور کیا توعرصہ دراز ہم میں زندگی ہر نہ کر تارہا؟ لیعنی کیا تووہی نہیں ہے جسکی ہم نے اپنے گھر میں پرورش کی ؟اور اس پراحسان کئے انعام کئے اور اسمیں ایک مدت دراز گذر گئی۔اس بات ہے پیتہ چاتا ہے کہ حضرت موٹ جس فرعون سے فرار ہوئے تھے۔ تو رسول بھی اس کی طرف ہاکر بھیجے گئے۔

(کیونکہ فرعون اس کانام نمیں تھابلتہ مصر کا ہرباد شاہ فرعون کہلا تا تھااور یہ اسکالقب ہو تا تھااسلے اس امر کی صراحت پیش آئی۔م۔) جبکہ اہل کتاب اس پر مصر بین کہ یہ فرعون وہ نہ تھا جس سے حصرت موئی کھاگ کرگئے تھے بلتہ وہ تو حضرت موئی کے مدین میں اقامت کے دوران وفات کر گیا تھا۔ اور پھر آپکو دوسرے فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا۔ (لیکن اہل کتاب کی یہ بات سر اسر غلط ہے کیونکہ نہ کورہ آیت قر آئی کے مخالف ہے) اور آگے فرعون موسی کو کہتا ہے (اور تونے کیا جو کیا اور (اب) تونا شکروں میں سے ہور ہاہے) یعنی پہلے تو اور آگے قبلی جان کو قبل کر گیا تھا۔ اور اس ڈر سے ہم سے بھاگ گیا تھا اور اب ان تمام نعتوں کا تو انکار کر رہا ہے۔

حضرت موسی نے جواب دیا (کہا مجھ سے دو اچانک سر زد ہو گیا تھااور (اسوقت) میں بہنے والوں میں سے دھرت موسی ایعنی وہ واقعہ مجھ پر نزول وحی سے قبل ہوا تھا (پس میں تم سے خوف کر تا ہوا تھا گیا تھا۔ پھر میرے رب نے بجھے نبوت دی اور مجھے رسولوں میں سے بنالیا) اسکے بعد حضرت موسی فرعون کے تربیت و پر ورش کے احسان جتلانے کا جواب دے رہ بیں (اور (کیا) ہی احسانات ہیں جوآپ نے مجھ پر گئے۔ (اور انہی کی وجہ سے) آپ نے بنتی اسر ائیل کو غلام ہمار کھا ہے) یعنی جن انعامات واحسانات کا آپ ذکر کرمہ ہیں امنی کی وجہ سے) آپ نے بنتی اسر ائیل کو غلام ہمار کھا ہے کہ بین عظیم الشان قوم بنتی اسر ائیل کوا پی بھگار پر اگار کھا ہے ان سے خدمت لیتے ہوا ہے کام کاج میں لگار کھتے ہو گویابالکل غلام ہمار کھا ہے۔ تو وہ آپ کو نظر مندی آتا ؟ صرف بنتی اسر ائیل کے شخص واحد پر کئے گئے احسانات یاد ہیں۔ ؟

فرعون نے کماسب جمانوں کا مالک کون ہے ؟ کما (جو)آسانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے در میان ہے

سب کا پرور دگار ہے (وہی سب جمانوں کا مالک ہے) ہم طیکہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ (فرعون نے) اپنارد گر دلوگوں سے کماکیا سنتے نہیں ہو؟ (کہ یہ کیسی بہتی ہاتیں کر رہا ہے۔ موئ نے) کما(وہ) تمہار ااور تمہارے پہلے آباء واجد اد کا بھی پرور دگار ہے کماکہ یہ پنجبر جو تمہاری طرف بھجا گیا ہے مجنون ہے۔ (وئی نے) کماوہ مشرق و مغرب اور جو کچھ انکے در میان ہے۔ سب کا پرور دگار ہے ہم طیکہ تم کو سمجھ ہو۔ ل

حضرت موسی اور فرعون کے درمیان جوبات چیت اور مناظر ہومباحثہ ہوااسکواللہ پاک نے مذکورہ آیتوں میں بیان فرمایا ہے اور فرعون پر حضرت موسی نے جو دلیل عقلی وحسی قائم کی انکاذ کر فرمایا ہے۔ جس سے پروردگار عالم کے معبود حقیقی کو ثابت کیا کیونکہ پہلے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے صانع اور قادر ہونے کا نکار کر حکاتھا۔

آور اسپینے جھوٹے وہم وخیال میں انٹینے معبود ہونے کا زعم کر بیٹھا تھا جسکے بارے میں قرآن میں یول آیا فرعون نے پھر نوکرول کو جمع کیا پھر پکار ااور کہا میں ہی تمہار اسب سے بردار بہوں اور دوسری جگہ یول فرکر آیا ہے۔ (اور فرعون نے کہا اے بردے لوگو: میں تمہارے لئے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا) سک

اور فرغون محض عناد اور سرکشی کی بناء پر خدائی کا دعوی کر رہا تھا در نہ اسکو بھی خودیقین تھا کہ وہ صرف ایک بندہ الی ہے اور اللہ ہی اسکارب ہے۔ اور اللہ جو خالق اور باری اور مصور ہے وہی یقیناً معبود برحق ہے۔ جیسے قرآن میں ہے۔ (اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انکا انکار کیا ورنہ تو انکے ول انکا یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ لومفدوں کا انجام کیسا ہوا؟)۔ سم

اور فرعون کواللہ کے معبور حق ہونے کا یقین تھا تبھی اس نے حضرت موئی کی رسالت کا انکار کیااور
پوچھاکہ اچھادہ پرورودگار جس نے تم کورسول ہما کر بھیجا ہے (وہ کون ہے؟) کیونکہ دونوں بھائی پہلے کہ چکے
سے (بیعک ہم جمانوں کے پروردگار کے رسول ہیں) تواسوجہ سے فرعون نے پوچھاتھا کہ اچھادہ رب العلمین
کون ہے؟ جس نے تھیں بھیجا ہے اور نبی بنایا ہے تو حضرت موئی نے پہلے جو اب دیا (کہا (وہ جو) آسانوں اور
زمین اور ایکے در میان تمام چیزوں کا پروردگار ہے اگر تم کو یقین ہو)۔ یعنی یہ جو آسان اور زمین مشاہدے میں
نظر آرہے ہیں انکا جو خالق وہالک ہے اور ان کا جو ان کے در میان بے شار مخلو قات بادل، ہوائیں، بارش،
نباتات حیوانات ہیں جنکے متعلق ہر ایک کا خیال ہے کہ یہ خود وجود میں نہیں آسکتیں۔ بلعہ ان سب کیلئے کوئی
موجد اور پیدا کرنے والا خالق ضروری ہے۔ تو وہ وہ بی اللہ ہے جسکے سواکوئی معبود نہیں وہی تمام جمانوں کا
بروردگارے۔ اور اس نے ہم کو تیری طرف بھیجا ہے۔

فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے امر اء وزاراء اور دیگر مصاحبین کو حضرت موٹ کا نداق اڑاتے ہوئے اور ازارہ حقارت وعیب کے کہا: کیاتم سنتے ہو؟

پھر حضرت موٹی نے فرعون اور انکے ہم نشینوں سب کو مخاطب ہو کر فرمایا: وہ تمہار ااور تمہارے پہلے آباء واجد اد کا بھی پرورد گارہے۔ بعنی اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء واجد اد کو بھی پیدا کیا ہے اور

گذشته تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور بے شک تمام لوگوں کو خوٹی یقین ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی انکے ماں باپ نے بائے وہ تو محض ایک ذریعہ ہیں۔ اور پھر کوئی چیز بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو گئی۔ تو حاصل کلام معلوم ہوا کہ ان تمام کواللہ رب العلمان نے پیدا فرمایا ہے۔

اس طرح حضرت موسی نے پہلے زمین وآسان اور دیگر اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا پھر خود ان مخاطبین انسانوں اور ایکے آباء اجداد کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان دو چیزوں کو دوسری مگد فرمایا:

عنقریب ہم انکواپی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور انکے اپنے نفوں میں حتی کہ انکے لئے یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ وہ (اللہ) حق ہے۔ ا

کیکن فرعون ان تمام نصائے کے باوجود غفلت سے بیدار نہ ہوااور اپنی گر اہی سے نہ نکا بلعہ اپنی سر کشی اور عناد اور کفر میں یکا ہو گیا۔ اور (کہا تمہار ایہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیاہے، بے شک مجنون ہے۔

سیکن حضرت موسی نے اپنے پروردگار کی ربوبیت کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا : وہ مشرق و مغرب اور ایکن حضرت موسی کے اپنے پروردگار کی ربوبیت کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا : وہ مشرق و مغرب اور ایکے در میان کا پروردگار ہے آگر تم کو عقل ہو۔ یعنی یہ چمکد ارستارے سیارے جو آسمان میں اپنے اپنے محور کے اندر محوسنر ہیں انکواس کام میں لگانے والاوہ اللہ ہی ہے اور اس کے اور اولین اور آخرین کا پروردگار ہے آفیاب وہ اہتاب اور چلنے اور تصرب رہنے اسانوں اور ذمین کا پروردگار ہے آفیاب وہ اہتاب اور چلنے اور تصرب رہنے والے تمام ستاروں سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ رات کو تاریکی جننے والا اور دن کو روشن سے منور کرنے والا ہے۔ اور آسمان میں تیر تے رہتے ہیں اور تمام او قات ایک دوسرے کے یہ کرنے والا وہ بلند ذات ہے جو خالق او قات ایک دوسرے کے چیچے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو پس سب کچھ یہ کرنے والا وہ بلند ذات ہے جو خالق سے مالک ہے اور آلی میں اپنی چاہت کے مطابق تصرف کرنے والی ہے۔

ان دود لیلوں کے ساتھ اللہ نے موٹی کی تقویت فرمائی تھی اور یہ عصا (لا تھی) اور ہاتھ تھا اور یہ خلاف عادت اور عظیم ترین معجزہ تھے، جن سے عقلیں اور نگاہیں دنگ رہ گئیں تھیں کہ حضرت موٹی نے تھینکی تو لا تھی ہے لیکن وہ ایساا ژدھا ہو گیا جو عظیم منہ والا اور انتائی ہوئی جسامت والا موٹا اژدھا تھا۔ اور ایسا خوفناک گھر اہٹ طاری کرنے والا منظر پیش کررہا تھا، کما گیا ہے فرعون نے یہ بیبت ناک منظر و یکھا اور مشاہدہ کیا تو اسپر انتائی رعب اور خوف طاری ہو گیا حتی کہ ایسے دست لگ گئے کہ ایک دن میں چالیس مرتبہ سے بھی

فعص الانبياء ار دو من الانبياء ار دو من الانبياء ار دو من الانبياء الردو من www.islamicbulletin.com

زا کد د فع اسکو قضاء حاجت پیش آنے گئی۔ جبکہ پہلے چالیس دن میں ایک مرتبہ سے زا کد قضاء حاجت پیش نہ آئی تھی اور اب معاملہ بالکل بر عکس ہو چکا تھا۔ (یعنی ایک دن میں چالیس مرتبہ)

اورای طرح جب حضرت موئ نے اپنادست مبارک اپنگریان میں ڈاکٹر نکالا توسب نے دیکھا کہ وہ چاندگی تکیہ کی طرح چبک دیک رہا ہے اور تیزروشنی ہے آٹھوں کو خیرہ کررہا ہے پھراس چاند کو دوبارہ گریبان میں ڈال کر ثکالا تو پس پہلے کی طرح کاایک ہاتھ تھا۔ لیکن یعنی فرعون ان تمام خدائی کر شموں کو دیکھ کر بھی ایمان سے سر فرازنہ ہوا۔ اور ان نشانیوں سے پچھ بھی نفع نہ اٹھایا بھہ اپنی پہلی حالت پر ڈٹارہااور ان نشانیوں کے جواب میں پچھ نہ بن پڑا توانکوسحر و جادو قرار دیدیا۔ اور کہا ہے سب پچھ جادو کے سوا پچھ نہیں۔ پھر بجائے مانے کے جادو کیسا تھ اسکے مقابلے کی سوچ میں پڑ گیا۔ اور اپنے کار ندول کو اپنی سلطنت کے اطر اف واکناف میں پیغام دیکر بھی دیا کہ جو بھی پروجا کیں آرکا بیان پچھا گے چل کر تفصیل کے ساتھ آگے گا

الله نتارك وتعالى سوره طه مين ارشاد فرماتے ہيں۔

(اے موسیٰ) پھرتم کی سال مدین میں ٹھیرے رہے۔ پھراے موسیٰ تم (قابلیت رسالت کے )اندازے پر آپنچ اور میں نے تم کو اپنے کام کیلئے بنایا ہے۔ تو تم اور تمہارا بھائی دونوں جاری نشانیاں لیکر جاؤاور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤوہ سرکش ہو چکاہے۔ اور اس سے نرمی سے بات کرناشا یدوہ نھیےت پکڑے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے گئے ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گایاسر کش ہو جائے گا۔ فرمایا ڈرومت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سنتااور ویکھتا ہوں۔

ان آیات میں اللہ عزوجل اپنے ہمکلام موئی کو اس رات کاذکریاد دلارہے ہیں جس رات میں انپر وحی کی گئی اور نبوت کے عظیم مر جے پا فائز کئے گئے اور اپنی خاص نشانیاں دیں۔ اور اشارہ فرمایا کہ اے موئی جب تو فرعون کے گھر میں تھا تب بھی میں تجھے دیکھ رہا تھا اور تو میری حفاظت ، تربیت ، اور میرے رحم وکرم پر تھا بھر میں نے جھے کو اپنی مشیت وقد رت اور تدبیر کے ساتھ سر زمین مصر سے نکال کر سر زمین مدین میں بسایا۔ اور وہاں تو نے سالماسال بسر کئے اور پھر میری طرف سے اس مدت کا جو وقت تھا اسکوپور اکر کے واپس آیا۔ اور یہ تمام کچھ میری تقدیر اور تدبیر کے تابع ہوا۔ اور پھر میں نے تجھے اپنے لئے بنالیا یعنی اپنی رسالت اور اپنے ساتھ کلام کیلئے تجھے کو منتف کرلیا۔

پھر ہم نے تھے کو دعوت کیلئے بھیجا (توادر تیراہھائی دونوں میری نشانیاں لیکر جاؤادر میرے ذکر میں سستی نه کرنا ) یعنی جب تم فرعون کے پاس آؤ تو میرے ذکر کو یاد رکھنا یہ ، چیز تمہارے لئے اسکے ساتھ گفتگو اور جواب دہی اور اقامت ججت اور اسکونصیحت کرنے میں مدد بہم پہنچاہے گی۔

بعض احادیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میر ابعدہ اپنے ساتھی سے ملا قات کے وقت میر ا ذکر کرتا ہے۔

اورای کی تائید میں فرمان خداوندی ایک اور جگه یول آیا: اے ایمان والوجب تمهاری (دعمن کی) جماعت

ے مدیھیر ہو تو عاب قدم رہواور کشرت سے اللہ کاذکر کروشاید تم کامیاب ہو جاؤ۔

پھر اللہ تارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ فرعون اپنے کفر و عناد اور ضد پر اڑار ہے گا۔ اور جسکی وجہ سے یہ مخلوق میں خدا کے نزدیک سب سے بدتر بھی تھالیکن اسکے باوجو د اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم وکر م نرمی و مهر بانی اور لطف و عنایت کو ملا حظہ سیجئے کہ اپنے محبوب اور بمکلام اور اسوقت کی عظیم الشان شخصیت کو اس کا فر کے متعلق فرمار ہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا۔ یہ اللہ کا اپنی تخلوق پر نہایت درجہ لطف و کرم تھا۔

اسى طرح الله تبارك و تعالى في اپني رسول محمد عظية كوبھى اسى طرح وعظ و نصيحت فرمائى : فرمايا : -

(اے پیغمبر) تم لوگوں کو حکمت اور اچھے طریقے سے اپنے پرور دگار کے رہتے کی طرف بلاؤ۔ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظر ہ کرول

اور دوسری جگہ فرمایا : اور اہل کتاب ہے جھگڑانہ کرو مگر ایسے طریقے سے جواچھا ہوے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا۔

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں فرمان الٰبی ہے: - دونوں اسکو نرم بات کہو: یعنی بیہ بات معذرت و خیر خواہی کیبعاتھ اسے سمجھاو کہ تیر اپرور د گارہے اور ہمیں دوبارہ آخرت میں لوٹایا جائے گا۔اور تیرے سامنے جنت وجہنم ہو جائیں گے۔ (لہذا بنی عاقب کا خیال کر)

اور و هب بن مبیه فرماتے ہیں اسکا مطلب ہے اے موسیٰ و هارون اسکو نرم بات کو اسے سمجھاؤ کہ میں غضب و عذاب کی نسبت عفوو ورگذر کے زیادہ قریب ہول تیرے لئے بھی ہمار اور رحت و اہر اور حضرت یزید رقاشی اس آیت کے موقع پر فرماتے ہیں اور وہ ذات جو اپنے دشمن سے بھی اس قدر محبت رکھتی ہے توجو تیر اور وست ہے اور تجھ سے سرگوشیاں کرتا ہے اسکے ساتھ تیری محبت کا کیا حال ہوگا؟۔

توجب اللہ پاک کا تھم ہوا کہ جاؤاور جاکر نرمی ہے نصیحت کر و تو (دونوں نے عرض کیا: ہمارے پروردگار ہمیں ڈرہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گایاسر کش ہوجائے گا) کیونکہ فرعون جبروستم اور کینہ پرور مر دود شیطان تھا۔ مصر کے اطر اف واکناف میں دور در از تک اسکی سلطنت تھی۔ وجاہت و مرتبہ تھا، بوے بوے اشکر تھے۔ تو اسوجہ سے طبعی طور پر دونوں بھا کیول نے کچھ خوف محسوس کیا کہ کمیں وہ فرعون پہلے ہی مر ملے پر انکے ساتھ ظلم وستم کابر تاؤ شروع کردے۔ تب بلند ذات البی نے انکو ثابت قدمی کی تلقین کی۔ اور بے شک وہ ذات بلند وبالا ہے فرمایا (خوف نہ کرومیں تمہارے ساتھ ہول سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں)۔ اس طرح دوسری آیت ممار کہ میں فرمایا (جم تمہارے ساتھ سنے والے ہیں)۔ کے

پھر اللہ پاک نے ایکے فرعون کے پاس جانے کو بیان فرمایا (پس وہ دونوں اس کے پاس آئے پھر کہا ہم تیرے پرور دگار کی طرف سے قاصد ہیں۔ لہذا ہمارے ساتھ بنسی اسر اکیل کو بھیج دے اور اکاو عذاب مت دے۔ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لیکر آئے ہیں۔ اور سلامتی ہواس محض پر جو ہدایت کی پیروی کرے بے شک ہم کووجی کی گئے ہے کہ عذاب اس محض پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا)۔ ل

تواللہ نے انکو تھم دیا کہ فرعون کو جاکر اللہ کی طرف بلائیں کہ اس کی عبادت کر وہ وحدہ لا شریک ہے اور کہ ہمارے ساتھ بنبی اسر ائیل کو بھیج دے اور اپنے عذاب اور قبر سے اور قید سے انکور ہائی دیدے۔ اور ہم بطور نشانی کے تیرے پاس وہ لا تھی اور چمکنا ہا تھ لائے ہیں۔ اور سلامتی تواسی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور یمال فرعون کو سلام کرنے میں بہت عمدہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اگر تو پیروی کرے تو تجھ پر سلام ہیں بھی دعوت کا عظیم فائدہ مد نظر رکھا۔ پھرآگے نہ مانے اور جھٹلانے پر ڈرایاد ھمکایا ہے اسطرح اس سلام میں بھی دعوت کا عظیم فائدہ مد نظر رکھا۔ پھرآگے نہ مانے اور جھٹلانے پر ڈرایاد ھمکایا (بے شک ہم کو وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اسپر عذاب ہی بینی اپنے دل کے ساتھ حق کو جھٹلایا اور اپنے جسم کے ساتھ عمل سے منہ موڑا تووہ شخص عذاب الی میں گر فتار ہوگا۔

حضرت سدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موئی جب مدین سے تشریف لائے تواپی والدہ اور اپنے ہمائی کے پاس پہنچے اور وہ رات کا کھانا تناول فرمار ہے تھے۔اور کھانے میں شلغم تھا۔ تو سفرت موسی بھی انکے ساتھ کھانا تناول کرنے میں شریک ہو گئے فراغت کے بعد حضرت موسی نے اپنے بھائی ھارون سے کہ اللہ نے ہم دونوں کو حکم دیا ہے کہ ہم فرعون کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلائیں۔لہذا میر ب ساتھ کھڑے ہوجاؤ، دونوں بھائی اٹھ کھڑے ہوئے اور قصر فرعون کی راہ ہو لئے۔ پہنچ تو دروازہ بند تھا۔ حضرت موسی نے دربانوں کو فرمایا: فرعون کو جاکر بتلادہ کہ دروازے پر اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں۔لیکن وہ آپ سے استہزاء اور نداق کرنے گئے۔

بغض مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں حضرات کو ایک طویل عرصے بعد اندر جانے کی اجازت ملی تھی۔ اور محمد اندان اسحاق فرماتے ہیں! ان کو دوسال بعد اجازت ملی تھی۔ کیونکہ کسی نے بھی اندر جاکرائے متعلق اجازت نہ مانگی تھی۔ واللہ اعلم ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت موئ اپنی شان جلالی کے ساتھ قصر فرعون کے دروازے کے اور ان محمد دروازے کے حصا سے دروازہ کھے تھایا تو فرعون گھر آگیا اور حاضری کا تھم دیا۔ یہ دونوں مردان خدا فرعون کے بین سامنے جاکر کھڑے ہوگئے۔ اور پھر جیسے اللہ نے دعوت کا تھم فرمایا تھا اس طرح اسکواللہ عزوج کی طرف دعوت دعوت کا تھم فرمایا تھا اس طرح اسکواللہ عزوج کی طرف دعوت دی۔

اور اہل کتاب کے نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹ کو فرمایا کہ ہارون بن لادی یعنی جو لاوی یعنی کی نسل سے ہے۔وہ نکلے گااور تجھ سے ملا قات کرے گا۔ (اسکو بھی ساتھ لے لینا)اور تھم فرمایا کہ اپنے ساتھ بندی اسر ائیل کے مشائح کو بھی فرعون کے پاس لے چلنا۔اور فرمایا کہ جو پچھ نشانیاں ہم نے بچھے عطاکی ہیں انکو ظاہر کرنا۔لیکن فرعون کادل میں سخت کر دول گااور وہ بندی اسر ائیل کونہ چھوڑے گا۔اور تم میری نشانیاں اور عجائبات کوسر زمین مصر میں خوب شہرہ دینا۔

پھر اللہ نے حضر ت ہارون کو وحی کی کہ وہ جنگل میں حویب بہاڑ کے پاس پنیچے وہاں تمہاری اپنے بھائی سے ملا قات ہوگی۔

تو حضرت مارون مصرے نکے وہال چنچے تودونوں بھا کیول کی آپس میں ملاقات ہوئی پھر حضرت موسیٰ

نے انکو بتایا کہ پرور دگار نے کیا کیا تھم فرمایا ہے۔ تو دونوں تھم کے مطابق مصر میں داخل ہوئے اور بندی اسر ائیل کے بزرگوں اور مشائح کو اکٹھا کیا اور فرعون کے پاس چلے جب اسکواللہ کا پیغام پہنچایا تو کہنے لگااللہ کون سے ؟ (نعو ذباللہ من قولہ)

میں تواسکو شیں جانتااور نہ ہی میں بنبی اسر ائیل کو چھوڑوں گا۔ فرمان البی ہے :

(غرض موسی اور ہارون فرعون کے پاس گئے تو)اس نے کہا ہے موسی : تمہار اپروردگارکون ہے؟
کہابہار اپروردگاروہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی شکل وصورت بخشی بھر راہ دکھائی۔ پو بچھا پہلی جماعتوں کا
کیا حال ہے الن کا علم میرے پروردگار کو ہے ، تم لوگوں کیلئے زمین کو فرش بنادیا اور اسمیس تمہارے لئے رائے
حاری کئے اور آسان سے پانی ہر سایا۔ اور پھر اس سے انواع واقسام نیا تات آگائے۔ (کہ خود بھی ) کھاؤ اور اپنے
جاریا یوں کو بھی چراؤ بے شک انمیں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اس میں
خصمی لوٹائیں گے اور اس سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ ل

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق خبر دی کہ وہ صافع تعالیٰ ( یعنی دنیا کو ہنانے والے کا انکار کر بیٹھا تھا اسطرح کہ اس نے پوچھا تھا اے موٹ بھلا تیر ارب وہ ہے کون ؟ تو حضرت موٹ نے جواب دیا ہمار ارب وہ ہے جس نے ہرچیز کو اسکی شکل وصورت بخشی پھر اسکوراہ دکھائی۔

یعن ہم سب کارب اور مالک وہ ہے جس نے پہلے ہر چیز کو پیدا کیا اولاسکو شکل وصورت عشی پھر اسکے لئے اسکے اعمال کہ وہ کیا کیا کرے گااور رزق کہ کیا کیا کھائے گااور مدت کہ وہ کب مرے گاہ فیرہ تمام چیزیں مقرر فرمادی ہیں اور پھر سب کواپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر ہر مخلوق کواسکے کام اسکے رزق وغیرہ کی راہ بتلائی کہ وہ کسے حاصل کیا جائے ، اسطرح اللہ کاکام مخلوقات میں اپنا اندازے اور قدرت اور علم کے عین مطابق چل رہا ہے اور پہلے ہے اللہ نے اللہ نے کمال علم کی بناء پر ہر چیز کی نقد پر لکھ دی ہے اور بیا آیت مبارکہ کی طرح ہے فرمان باری ہے۔ اپناس اعلیٰ پرورد گار کی تشہیع مفہوم و مضمون میں سورہ اعلیٰ کی اس آیت مبارکہ کی طرح ہے فرمان باری ہے۔ اپناس اعلیٰ پرورد گارکی تشہیع کر جس نے ہر چیز کا اندازہ کر دیا اور جس نے ہر چیز کا اندازہ کر دیا (اسکی) راہ بتلاد کی کے

یعنی ہرچیز کو پیدائش کے بعد ایک اندازے میں رکھ دیا پھر ہر ایک کواسکی طرف حصول کارستہ بتادیا۔ تو خیر جب بیبات ہوچکی تو فرعون نے بے تکاسوال کیا کہ پہلی جماعتوں کا کیاحال ہے ؟

یعنی جب تیرارب تمام مخلوقات کاخالق مالک ہے انکی روزی وسلے کا نگسبان اور مقرر کرنے والا ہے اور وہ اس مر ہے پر ہے کہ اسکے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں ہے تو پھر پہلے لوگوں نے اسکے غیروں کی پرسٹش کیوں کی ؟ اور ستاروں سیاروں سورج چاندوغیرہ کو کیوں معبود بہایا تو تیرے کہنے کے مطابق انکواس سے ہٹ کر سیدھے رہتے کی رہبری کیوں نہیں کی گئی؟ (حضرت موسیؓ) جواب دیا:۔اسکاعلم میرے پروردگار کے

یاس کتاب میں ہے میر ارب کی بات سے چوکتا نہیں ہے اور نہ بھو لتا ہے۔

ابد ااگر پہلے لوگوں نے اسکے غیر کی پرسٹش کی ہے۔ توبہ تیرے معبود بینے پر ججت ودلیل نہیں اور نہ ہی میر کہاتوں کے خلاف دلیل کیونکہ وہ بھی تیرے مثل جہلاء ہی تھے۔اور انہوں نے جو پچھ بھی کیاد ھر اہے وہ سب اللہ کے ہاں صحیفوں میں لکھا ہوا محفوظ ہے۔ چھوٹا ہو برا اہو ہر چیز کابد لہ انکو میر ارب دے گا۔اور کسی پر رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اسلئے کہ بدوں کے تمام افعال ، اعمال اسکے پاس ایسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس ہے کوئی چیز گم نہیں سکتی اور نہ میر ارب کسی چیز کو بھول سکتا ہے۔

پھر حفزت موسی فرعون کے سامنے اللہ عزوجل کی عظمت اور تخلیق اشیاء کی قدرت کوبیان فرماتے ہیں کہ اس ذات نے زمین تمہارے لئے پھونے کے مثل بہا دی اور آسان کو محفوظ چھت بہا دیا۔ اور انسانوں مویشیوں اور جانوروں کے رزق کیلئے بادلوں اور بارشوں کو حکم کر دیا جیسے فرمایا : تم بھی صاوکورا پنے مویشیوں کو چراؤ بے شک اس میں عقل مندوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ یعنی عقل صحیح وسلیم اور درست فطرت رکھنے والوں کیلئے عبرت کی نشانیاں ہیں جن سے انکو عولی یقین کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے وہ اللہ بی خالق ورازق ہے۔ اس طرح سور وَبقر و میں فرمان الی ہے۔ اے لوگو : اپنے رب کی عبادت کروجس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا شاید تم تقوی اختیار کرواس نے تمہارے لئے زمین کو پھوتا بہایا اور آسان کو چھت بہایا اور آسان سے پانی اتارا۔ پھر اس کے ذریعے پھلوں کو اگایا جو تمہارے لئے رزق ہیں۔ پس اللہ کیلئے شرکاء نہ بہاؤ اور تم جانے ، ہو۔ ل

توجیے نہ کورہ آیوں میں زمین کوبارش کے ذریعے زندہ کرنے اور اسمیں پھل پھول کے اگ آنے کو بیان فرمایا اس طرح قیامت میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے کو بیان فرمایا۔ فرمایا : اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اس میں تم کو دوبارہ لوٹا کیس گے اور اس دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا : جیسے پہلی بارتم کو پیدا کیا اس طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ کہ اور فرمایا : اور وہ وہ بی ذات تو ہے جس نے پہلی بارپیدا کیا بھر پیدائش کو دوبارہ لوٹا ئیگا اور یہ اسپر زیادہ آسان ہے۔ اور اسکے لئے آسان وزمین میں بہترین مثال ہے۔ اور وہ زور دست (اور) تھکست والا ہے۔ سے

تو خیر حضرت موسی فرعون کو وعوت دے رہے تھا سکے متعلق اللہ نے فرمایا: اور بے شک ہم نے اسکواپنی تمام نشانیال دکھائیں لیکن اس نے جھٹا ایا اور انکار کر دیا۔ کما کیا تو ہمارے پاس اسلیخ آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذور پر ہم کو ہماری زمین سے زکال دے اے موسی لیس ہم بھی اسکی مثل جادو لائیں گے لہذا ہمارے اور اپنے در میان ایک وقت مقرر کر لوکہ نہ ہم اسکے خلاف کریں گے اور نہ تم۔ (اور یہ مقابلہ ) ایک ہموار میدان میں (ہوگا) کماآپ کے لئے یوم زینت کا وعدہ ہے۔ اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ سی

الله تعالی فرعون کی بد بختنی اوراسکی کثرت جهالت اور قلت عقل کومیان فرمارہے ہیں کہ وہ الله کی آیات کو جھٹلا بیٹھااور انکی اتباع سے تکبر کیا۔اور عناد کے ساتھ حضرت موسی کو گھا: یہ جو پچھ تولایاہے محض جادو کے سوا پچھ نہیں۔ اور اسکے مثل تو ہم بھی لڑکر دکھا سکتے ہیں۔ لہذا کوئی جگہ اور وقت مقرر کرلو تا کہ دوبدو مقابلہ ہو جائے۔ اور حضرت موسی توخو ہی چاہتے سے کہ ایساموقع پیش آئے کہ تمام لوگ ایک جگہ اکتھے ہو جائیں تو وہ اللہ کی نشانیوں اور ہر اہین و دلائل کو سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح کر دیں۔ اس وجہ سے حضرت موسی نے یہ بھی فرمایا: (اور یہ کہ لوگ چاشت یوم زینت سب کیلئے اور اجتماعیت کا دن ہو تا تھا۔ اور حضرت موسی نے یہ بھی فرمایا: (اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں)۔ یعنی جب آفاب اپنی روشنی کی انتاء کو پہنچ جائے یعنی شروع دن میں اکتھے ہو جائیں کے وقت جمع ہو جائیں)۔ یعنی جب آفاب اپنی روشنی کی انتاء کو پہنچ جائے یعنی شروع دن میں اکتھے ہو جائیں تاکہ محال اور باطل سے تاکہ حق خوب واضح ہو جائے۔ کیونکہ آپ ایپ رب کی طرف سے بھیر ساور اس یقین کا مل پر سے کہ اللہ ضرور سامنے واضح ہو جائے۔ کیونکہ آپ ایپ رب کی طرف سے بھیر ساور اس یقین کا مل پر سے کہ اللہ ضرور انکے اور این کو خلبہ دیں گے اگر چہ قبلیہ فرعونیوں کے ناک مٹی آلود کیوں نہ ہو۔ اور پھروہ فرعون کی تاربوں کے ساتھ آپنوا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

تو فرعون لوٹ کیااور اپنے محرو فریب جمع کر کے آیا۔ موسیٰ نے ان (جادوگروں) سے کہا! افسوس تمہاری کسبختبی ،خدا پر جھوٹ افتراء نہاندھو،ورندوہ تمہیں عذاب سے فناکر دے گا۔اور جس نے افتراء کیاوہ نادار رہا۔ تووہ اہم اپنے معاطع میں جھکڑنے اور سر کوشی کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں۔

عاہتے ہیں کہ اپنے جادو (کے زور) سے تم کو تہمارے ملک سے نکال دیں۔اور تہمارے شاکستہ ند ہب کو نیست و ہایو دکر دیں تم اپناجاد و کا قبیلہ اکٹھا کر واور پھر قطار باندھ کر آؤآج جو غالب رہاوی کا میاب ہوا۔ ل اللہ تعالی فرعون کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ اس نے جاکر اپنے علاقوں کے جادو گروں کو جمع کیا اور اس ذمانے میں مصر کے علاقوں میں بڑے بوے جادو گر جگہ جگہ بھر ہے ہوئے تھے۔اور اپنے فن میں یہ طولی رکھتے تھے۔

لیکن مصنف فرماتے ہیں اس میں نظر ہے۔

مجر فرعون ان جادوگرول کو لیکر این امراء وزارء اور دیگر ار کان دولت سمیت ، صبح کو حاضر ہو گیا۔ اور

www.islamicbulletin.com

فرعون کی طرف ہے پہلے منادی کرادی گئ تھی کہ اس عظیم موقع پرسب جمع ہو جائیں۔لہذالوگ نکلے اور فرعونی کہہ رہے تھے۔

(شاید ہم جادوگرول کے پیروکار ہوجائیں آگروہ غالب آئے)۔ ا

پھر جب لوگ جمع ہوگئے تو حضرت موسی جادوگروں کے پاس تشریف لائے اور انکو نصیحت کی۔اورباطل سحر کے ساتھ انکومقابلہ پرآنے ہے منع کیا کیونکہ اسطرح وہ اللہ کی نشانیوں اور اسکے دلائل کا مقابلہ کرتے۔ جو خطر ناک امر ہے۔ حضرت موسی نے انکو فرمایا (افسوس تمہاری بد بختی ،اللہ پر جھوٹ افتراء نہ کرور نہ تو وہ تمہیں عذاب کے ساتھ فناکردے گا۔اور جس نے افتراء کیاوہ نامراد ہوا۔

پھروہ اینے معالمے میں جھگڑنے گئے۔

اسکی تشریح میں ایک قول بیہ ہے کہ ایکے آپس میں اختلاف ہوااور پھے کئے گئے کہ یہ پیغیر کاکلام ہے اور بیہ جادوگر نہیں ہے۔ چادوگر نہیں ہے۔ واللہ اعلم اور اس قتم کی گفتگو کے ساتھ سر گوشیال کرنے گئے۔ لیکے۔

فرمان باری ہے ( کہنے گئے یہ صرف دو جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین ہے اپنے جادو کے زور پر
نکال دیں ) بعنی موسی اور اسکا بھائی ہارون بہت بڑے ہاہر جادوگر ہیں۔اور اس فن جادو میں کامل دسترس رکھتے
ہیں۔ اور انکا مقصد اس جادو سے صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرلیں اور پھر بادشاہ اور اس کے
مصاحبین پر جملے کی غرض سے چڑھ دوڑیں اور تم سب کاآخر صفایا کر دیں اور اس طرح اس جادو کے بل تم پر تسلط
حاصل کرلیں۔

کنے لگے (پس (اے فرعونیوں)تم اپنے مکر کو جمع کر کے صف کی صورت میں آجاؤاور بے شک آج توجس نے غلبہ حاصل کر لباوہ کامیاب ہو گیا)

پہلے کی گفتگوباہمی غورو فکر اور تدبیر اور ایک دوسرے کوہر انگیختہ کرنے کیلئے تھی تاکہ سب جادوگراپنے مکر و فریب ، دھو کہ وبہتان اور جادو کو خوب زور شور سے پیش کریں۔اور اب اسکے لئے ایک دوسرے کوآگ بڑھنے کا کہنے لگے۔اور فرعون کے وعدول پر کامیابی کی آس لگا کر بیٹھ گئے۔

الن پر خدائے عزوجل کی لعنت ہوبے شک ایکے وہم وخیال جھوٹ نکلے۔انکی آراء خطاکر گئیں۔اور بھلا بہتان جاد واور بحواس،اللہ کے معجزات کامقابلہ کہال کر سکتے ہیں جو اللہ نے اپنے کلیم اپنے رسول کریم پر ظاہر فرمائے اور اس طرح دلائل میں نگاہیں مبهوت،افھان وعقول اس طرح دلائل میں نگاہیں مبهوت،افھان وعقول حیر ان وششد در رہ جائیں۔

توانہوں نے کہاکہ اپنے مکرو فریب کے سامان کو جمع کر لواور صف کی صورت میں آؤ۔ یعنی سب ملکر یکبار گی اپنے جادو کے کرشے دکھاؤ۔ پھر وہ ایک دوسرے کوآگے بڑھنے پر پر اٹھیختہ کرنے لگے۔ کیونکہ فرعون نے ان سے طرح طرح کے وعدے کئے تھے اور بڑی امیدیں دلائیں تھیں۔ جبکہ خدانے فرمایا (اور شیطان

نے ان سے صرف و حو کے کاوعدہ کیا ہے۔)

توجب دونوں طرف ہے بالکل تیاری ہوگئ اور آمنا سامنا ہوگیا تو (کئے لگے اے موٹی یا تو تم (ابنی چیز)
ڈالویا ہم (ابنی چیزیں) پہلے ڈالتے ہیں۔ کما نہیں بائحہ تم ہی ڈالو (جب انہوں نے چیزیں ڈالیس تواجا کہ انکی
رسیاں اور لا ٹھیاں موٹی کے خیال میں ایسے نظر آنے لگیں کہ وہ (میدان میں اوھر اوھر سانپ بن کر) دوڑ
رہی ہیں۔ (اس وقت) موٹی نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کما خوف نہ کروبے شک تم ہی
غالب ہوگے۔ اور جو چیز تمہارے داہتے ہاتھ میں ہے (یعنی لا تھی) اسے ڈال دو، کہ جو کچھ انہوں نے سایا
ہے اسکونگل جائے گی۔ اور جو کچھ انہوں نے سایا ہے جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں۔ اور جادوگر جمال جائے
فلاح نہیں یائے گا۔ اور

جب جادوگر صف بناکر کھڑے ہو گئے۔اور حضرت موسیٰ اور ہارون بھی اسکے مقابل آٹھیرے تو جادو گول نے آپ حضرات کو کہا کہ آیا آپ ہم سے پہلے ڈالتے ہیں یا ہم آپ سے پہلے ڈالیں؟ تو (فرمایا : باعد تم بی ڈالو۔) اور انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں لے رکھی تھیں اور اکو پارے وغیرہ کی قلعی کر رکھی تھی (یعنی پانی سے ملمع سازی کی ہوئی تھی جیسے کہ آجکل مختلف چیزوں مثلا شوپیں وغیرہ میں اس طرح پانی لگاتے ہیں کہ ان میں ہر زاویے سے الگ الگ حرکت کر تاد کھائی دیتا ہے۔م۔)

توان لا تھیوں اور رسیوں میں بھی ایسی کار کر دگی کی ہو گی تھی کہ دیکھنے والوں کو وہ دوڑتی معلوم ہوتی تھیں اور در حقیقت وہ مذکورہ وجہ سے حرکت کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ تولوگوں کی نظروں میں اٹکا جادو بیٹھ گیا اور وہ مرعوب ہوگئے اور ایسے موقع پر جادوگر اپنے کرتو توں کو پھینتے ہوئے یہ صدائے کفر ہانک رہے تھے کہ (فرعون کی عزت کی قتم! ہم ہی غلبہ یا نے والے ہیں) کل

اللہ تعالیٰ اسکی منظر کشی فرماتے ہیں (پس جب انہوں نے ڈالا تولوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیااوروہ ان سے مرعوب ہوگئے۔اوروہ عظیم جادولائے سے۔) کے اور دوسری جگہ یوں فرمایا کہ (پس اچانک آئی رسیال اور لا شھیاں موٹی کے خیال میں انکے جادو سے ایسے نظر آنے لگیں کہ وہ (میدان میں ادھر سے ادھر سانپ من کر) دوڑر ہی ہیں۔ (اسوقت) موئی نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا) کا بعنی حضر سے موئی کو یہ خوف لاحق ہوا کہ عوام الناس آنکے جادواور باطل کر کے دھو کے میں نہ آجا ئیں اس سے پہلے کہ آپ اپنی لا تھی ڈالیس ۔ کیونکہ حضر سے موئی تو تھم اللی سے پہلے کہ تہ کر سکتے سے۔ تواللہ پاک نے بھی اس مصطرب گھڑی میں حضر سے موئی کو تسلی دلانے کے ساتھ وحی فرمائی (کہ خوف نہ کر بے شک تو ہی بلند رہے گا۔اور جو میں حضر سے موئی کو تسلی دلانے کے ساتھ وحی فرمائی (کہ خوف نہ کر بے شک تو ہی بلند رہے گا۔اور جو شی جادوان سے کہا ہے گالی ہو سکتا۔ لا تھی جان چلا جائے کا میاب نہیں ہو سکتا۔ ل

تو پنجیبر خداحضرت موسی نے یہ کہتے ہوئے اپنی لاسٹی ڈال دی (کہ جو پچھ تم جادولائے ہو بے شک اسکو

الله باطل کر دیگاللہ فساذ کرنے والوں کے عمل کو درست نہیں کر تا۔اور اللہ حق کو اپی نشانیوں کیساتھ ثابت کر تاہواگر چہ مجر مین کو گرال گذرے۔ ک

اوراسی بات کو سور ہ اعراف میں یوں ذکر کیا گیا ہے۔

اور ہم نے (اسوقت) موسیٰ کی طرف وجی تھیجی کہ تم بھی اپنی لا تھی ڈال دو۔ وہ فوراً (سانپ بن کر) جادو گروں کے بنائے ہوئے (سانپوں) کو نگل جائیگی۔ (پھر) تو حق ثابت ہو گیااور جو پچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیااور وہ مغلوب وڈلیل ہو کر رہ گئے۔ اور (یہ کیفیت دکھے کر) جادو گر سجدے میں گر پڑے۔ (اور) کہنے گئے کہ ہم جمانوں کے پرور دگار پر ایمان لائے۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پرور دگارہے۔ سک

کئی علاء سلف کے اقوال کے مطابق جب حضرت موٹی نے لاکھی کو پھیکا توہ عظیم شکل وصورت والا اثر دھائن گیا جسکے پاول بھی سے ۔ اور بردی موٹی گردن اور بھیانک انتائی چوڑی گھبر ادینے والی شکل تھی۔ جسکو دکھے کر لوگ ادھر ادھر بھاگ پڑے اور اپی جگہوں سے ہٹ گئے ۔ اور یہ اثر دھا جادو گردل کی بھینکی ہوئی رسیول اور لاٹھیوں کی طرف پلک جھیلئے میں متوجہ ہوا۔ اور آن کی آن میں ایک ایک کر کے سب کو نگلنے لگا اور لوگ انتائی خوفزدہ اور دھشت زدہ ہو کر تعجب کے دریا میں ڈوب کر اسکوآ تکھیں پھاڑے دکھے رہے ہے۔ اور جادو گرول نے بھی اپنی ذات کو دکھے لیا اور یہ کر شیم ان کے دل ود ماغ کے کسی کونے میں بھی نہ تھے۔ تب اکودل کی گرائی ہے اپنے علم کے مطابق یقین ہوگیا ہے نہ کوئی جادو ہے نہ شعبدہ ہے نہ محال ہے نہ خیال ہے ، اکودل کی گرائی ہے اپنے علم کے مطابق بھین ہوگیا ہے جس پر حق کے سواکوئی قادر نہیں ہو سکتا اور حق ذات ہے نہ ہو سکتا اور حق دات ہے نہ ہو سکتا اور حق دات ہے نہ ہو سکتا ہو گھا ہے۔

تواللہ نے انکے دلول سے غفلت کے پردے ہٹادیئے اور ہدایت کے ساتھ انکوروشن کر دیااور قساوت وعناد کی ظلمتیں دلول سے چھٹ گئیں۔اوروہ سب اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہوئے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہوگئے اور بانگ بلند حاضرین کو پکار ااور کسی سز او مصیبت کا خوف نہ کیا۔ پکاراکہ!

ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور اس ساری کیفیت کو اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ فرمایا : پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ کہنے گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پرور دگار پر ایمان لائے۔ (فرعون نے) کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دول ؟۔

بے شک وہ تمہارابرا (استاد) ہے، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ پس میں تمہارے ہاتھ اور پاؤل خلاف سے کوادوں گا۔ اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں ہے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیریا ہے۔ انہوں نے کہاجو دلائل ہمارے پائل آگئے ہیں۔ اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے انپر ہم آپ کو ہر گز ترجیح نہ دیں گے۔ توآ پکوجو حکم دینا ہو دے دیجئے۔ اور آپ صرف اس دنیاوی زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم تواپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گنا ہوں کو معاف کرے اور اے بھی جو آپ نے ہم ہے زبر دستی جادو کرایا ہے اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پائ

گناہ گار ہو کرآئے گا، تواسکے لئے جہنم ہے۔ جس میں نہ مرے گانہ جنے گا۔ اور جواسکے رویر وایماندار ہو کرآئے گااور عمل بھی نیک کئے ہو نگے تواپ لوگوں کے لئے بلند درج ہیں۔ (بعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ، جن کے پنچے نمبریں بہدرہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور بیاس شخص کابد لہے جو پاک ہوا۔ ل

حضرت سعیدین جبیر اور عکرمه اور قاسم بن ابی بر دہ اور اہام اوزاعی وغیر ہ رسم الله فرماتے ہیں جب جادو گروں نے سجدہ کیا تو جنت میں جو منازل اور محلات انکے لئے تیار کئے گئے تھے وہ انکود کھلائے گئے۔ اور انکے آنے کے استقبال میں آراستہ ومزین کئے گئے۔ تواسوجہ انہوں فرعون کی وعید اور ڈرانے دھمکانے کی ذرہ پرواہ نہ کی۔

اور فرعون نے دھمکیاں اسوجہ ہے وی تھیں کہ جب اس نے ان جادوگروں کو دیکھا کہ اسلام لاچکے ہیں اور تمام عوام الناس کے روبر و حضر ت موی وہارون کا چھے اوصاف کے ساتھ بر ملاؤ کر خبر کررہے ہیں۔ تو اس چیز نے قرعون کو گھبر اہت و پریشانی میں جتلا کر دیا۔ اور اس چیز نے اسکو مبسوت کر دیا اور اسکی ہیں تا کہ وہمارت کو اندھا کر دیا۔ اور فرعون کا جادوگروں کو اس طرح دھمکی دینا کہ میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں الائے یہ اسکی سیاست ، مکر دفر یب اور دھو کہ دہی تھی اور اللہ کے راستے سے روکنے کا عمدہ طریقہ تھا۔ توجادو الائے یہ اسکی سیاست ، مکر دفر یب اور دھو کہ دہی تھی اور اللہ کے راستے سے روکنے کا عمدہ طریقہ تھا۔ توجادو گروں کو خاطب ہوتے ہوئے کہ الاس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا تم ایمان کے آئے ) یعنی میری رعیت کے روبر دخم نے اس قدر اہم فیصلہ میری رائے اور مشورے کے بغیر کیوں کر لیا؟ پھر ڈرایا دھمکایا اور عجیب کے روبر دخم نے اس قدر اہم فیصلہ میری رائے اور مشورے جن نے محمل جادو سکھایا ہے ) اور دوسری جگہ یوں آیا ہے (یہ تمار اکر ہے جو تم نے شہر میں کھیلا ہے تاکہ تم شہر سے اسکے اہل کو نکال لاؤ پس عنقریب تم حان لوگے )۔ بی

اور یہ اسکا بحواس کیا ہوا جھوٹ اور بہتان ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ نزاکفر ، گذب اور بحواس ہے۔ بلعہ الی انہونی بات تو بچوں ہے بھی سرزد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تمام لوگ خواہ اسکے اہل دولت وار کان ہوں یا اور عوام الناس ہوں سب جانے تھے کہ حضرت موسی کو ان جادہ گروں نے بھی زندگی ہمر بھی نہیں دیکھا۔ تو پھر حضرت موسی نے بھر مزید ہے حضرت موسی نے محضرت موسی نے محضرت موسی نے انکو جمع نہیں کیا اور آنے جادہ سکھانے والے استاد ہو سکتے ہیں؟ پھر مزید ہی حضرت موسی نے انکو جمع نہیں کیا اور ہر قریب انکو جمع نہیں کیا اور نہر کو انکو جمع ہونے کا بی پچھ علم تھا۔ بلعہ فرعون بی نے انکو طلب کیا تھا۔ اور ہر قریب ودور شہر سے اور ہر کشادہ و تنگ راستوں سے اور ہر وادی سے اور مصر کے تمام شہر وں اور اطراف واکناف سے اور شہر وں اور ویماتوں سے جمع کر اپنے والا نہی فرعون ہی تھانہ کہ حضرت موسی تو پھر اسکی ہے بات عقل سے کتنی دور ہے۔

اس قصے کواللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقد س میں مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور سورة اعراف میں فرمایا :۔

پھران (پنیبرول) کے بعد ہم نے موسی کو نشانیاں دے کر فرعون اور اسکے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا۔

تقص الا نبياء اردو . — معند www.islamicbulletin.com معند من الانبياء اردو . — معند المعند ال

توانبول نے ایکے ساتھ کفر کیا۔ سود کھے لوکہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟۔ اور موئ نے کہا اے فرعون! میں تمام جمانوں کے پروردگار کا نیفیر ہول۔ جمھ پرواجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو پچھ کہوں بچ ہی کہوں۔ ہی کہوں۔ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لیکرآئے ہو تو لے آو اگر پچوں میں سے ہو۔ ساتھ جانیکی اجازت وے و بیجے۔ فرعون نے کہا اگر تم نشانی لیکرآئے ہو تو لے آو اگر پچوں میں سے ہو۔ موسی نے اپنی اور میں انہانی سفید ہوگیا، تو قوم فرعون میں جو سر دار تھے وہ کئے گئے کہ یہ برواعلامہ جادوگر ہے۔ اسکا ادادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ بھلا تمہاری کیارائے ہے؟

انہوں نے (فرعون سے ) کہاکہ فی الحال موی اوراسے بھائی کے معاطے کو موقوف رکھنے اور شروں میں جع کرنے والوں کو بھی و بیجے۔ تاکہ تمام باہر جادوگروں کوآپ کے پاس لے آئیں۔ (چنانچے ایسابی کیا گیا) اور جادوگر فرعون کے پاس آپنچ (اور) کہنے گئے کہ اگر ہم بازی لے گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ کہا ہاں (ضرور) اور (اسکے علاوہ) تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ (جب فریقین روز مقررہ پر جع ہوگئے تو) جادوگروں نے کہا ہے موی یا تو تم ڈالویا ہم ڈالتے ہیں۔ (موی نے) کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے (جادوکی چیزیں) ڈالیس تولوگوں کی آئی تھوں پر جادوکر دیا (یعنی نظر بعدی کردی) اور (لا ٹھیوں اور رسیوں کے سانپہنا کی انہیں ڈرادیا اور بہت بردا جادود کھایا۔ اور ہم نے موی کی طرف و جی تھی کہ تم بھی اپنی لا تھی ڈال وو۔ وہ فورا (سانپ بن کر) جادوگروں کے بنائے ہوئے سانچوں کو (ایک ایک کرکے) نگل جائے گی۔ پھر تو حق خاست ہوگیا اور جو بھے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور (بہ خاست ہوگیا اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور (بہ کیفیت دیکھ کر) جادہ گر سجدے میں گر پڑے کہنے گئے کہ ہم تمام جمانوں کے پروردگار پر ایمان لائے۔ (بیدی) موی اور ہارون کے پروردگار پر۔

فرعون نے کہا: تم اسپر ایمان لے آئے؟ اس سے پہلے کہ میں تھیں اجازت دوں؟ ۔ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے آپس میں مل کر شہر میں رجایا ہے۔ تاکہ اہل شہر کو یماں سے نکال دو۔ سوعنقریب پہ چل جائے گا۔ میں (پہلے تو) تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤل کاٹول گا پھر تم سب کو سولی چڑھادوں گا،وہ پکاراٹھے ہم توایت پروردگار کی طرف جانے والے ہیں۔ اور اسکے سوا تجھ کو ہماری کو نبی بات بری گئی ہے جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے یاس آگئیں تو ہم انپر ایمان لے آئے۔

جارے رب ہم پر صبر واستقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں تو مسلمانی کی حالت ہی میں وفات د مجئو ہا۔ اور سور و یونس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔

پھر ہم نے اسکے بعد موی اور ہارون کو آپی نشانیاں دیکر فرعون اور اسکے سر داروں کے پاس بھی بھیجا تو انہوں نے تکبر کیااوروہ مجرم قوم تھی۔ توجب اسکے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موی نے کماکیا تم حق کے بارے میں جب وہ تہمارے پاس آگیا۔ یہ کہتے ہوکہ یہ جادوہ حالاً نکہ جادوہ

کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔

وہ بولے کہ تم ہمارے پاس اس لئے آتے ہو کہ جس (راہ) پر ہم نے اپنے آباء واجداد کو پایا اس ہے ہم کو پھیر دواور ملک میں تم دونوں کی سر داری ہو جائے ؟ اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے تھم دیا کہ سب کامل فن کے جادوگر وں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موئی نے ان سے کہا جو تم کو ڈالنا ہے ڈالو۔ جب انہوں نے (اپنی سیوں اور لا ٹھیوں کو) ڈالا تو موئی نے کہا جو چیزیں تم لائے ہو، جادو ہے۔ خدا اسکو جلد نیست و نابود کر دے گا۔ خدا فساد کرنے والوں کے کام کو سنوار تا نہیں ہے۔ اور خد ایس ختم سے جی ہی کردے گا گرچہ مجر م لوگوں کوگر ال گذرے۔

اورسور و شعرامیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: ۔

روروں نے) کہا کہ اگر تم نے میرے سواکسی اور کو معبود شھیر ایا تو میں تمھی قید کر دول گا۔ (موک فیے) کہا کہ اگر تم نے میرے سواکسی اور کو معبود شھیر ایا تو میں تمھی قید کر دول گا۔ (موک نے) کہا خواہ میں تیرے پاس روشن چیز (یعنی معجزہ ہی) کیوں نہ لے آوَل ؟ کہا لے آوَاگر بچوں میں ہے ہو۔ تو (موک نے) اپنی لا تھی ڈالی تو وہ ای وقت صر تکا از دھائ گیا۔ اور ابنا ہاتھ نکال تو آئی فن جادو کر ہے۔ اور سفید (چکتا) نظر آنے لگا فرعون نے) اپنی آس پاس کے سر داروں سے کہا یہ تو کال فن جادو گر ہے۔ اور جا ہتا ہے کہ جادو کے زور سے تم کو تمہاری ذمین سے نکال دے ، تو تمہاری کیارائے ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسکے اور اسکے بھائی کے بارے میں کچھ ڈھیل دیجئے۔ اور شہروں میں کچھ پیغام رسال بھی دیجئے، تاکمسب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپکے پاس لائیں۔ تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہوگئے اور لوگوں سے کہ دیا گیا کہ تم (سب) کو اکتفے ہو جانا چاہئے۔ تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم انکے پیروکار ہو جانیں۔ جب جادوگر آگئے تو فرعون سے کہنے گئے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی ملے۔ فرعون نے کہا ہو جانیں۔ جب جادوگر آگئے تو فرعون سے کہا گہ جو چیز ڈالناچاہتے ہو ہو انہوں بال اور تم مقربین میں بھی داخل کر لئے جاؤگے۔ موئی نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالناچاہتے ہو ہو انہوں نے اپنی رسیاں اور لا شمیاں ڈالدیں۔ اور کہنے گئے فرعون کی عزت کی قشم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موئی نے اپنی رسیاں اور لا شمیاں ڈالدیں۔ اور کہنے گئے فرعون کی عزت کی قشم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موئی نے اپنی رسیاں اور لا شمیاں ڈالدیں۔ اور کہنے گئے قب

تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور یول اٹھے کہ ہم جمانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے یعنی مو کاور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کما کیاتم اسپر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت وول۔ ضرور یہ تمہار ابرا اے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ پس عنقریب تمھی پہتا چل جائے گا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دول گا۔ اور تم سب کو سولی پر چڑھادول گا نہوں نے کما پچھ نقصان نہیں۔ ہم اپنے کو دور گار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمار ارب ہمارے گناہ بخش دے گا۔ اسلے کہ ہم پہلے پہل ایمان لانے والے ہیں۔

حاصل کلام بہ ہے کہ فرعون نے جموت یو لا اور بہتان باندھا اور اپنی اس بات میں انتائی درجہ کو عناد کیا (کہ بہ تمہار ایوا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے) اور پھر ایسا بہتان باندھا جسکو جانے والے خوب جانے ہیں بلحہ پوراعالم جانتا ہے کہ (یہ کمر ہے جو تم نے شہر میں کیا ہے؟ تاکہ تم اس شہر سے اسکے اہل کو نکال دوسو جلد تقصص الا نبياء أردو — معرض الا نبياء أردو و معرض الا نبياء أردو و معرض الا نبياء أردو و معرض الا نبياء أردو و

تم جان لو گے )

اور فرعون کا یہ کمنا (میں تمہارے ہاتھ یاوں مخالف اطراف سے کان دوں گا) اسکا مطلب ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاوں یا اسکار عکس اور اسکایہ دھم کی دینا کہ چر میں تم کو سولی چڑھادوں گا۔اسکااس سے مقصد تھا تاکہ لوگوں کے لئے یہ مثال وغیر ت بن جائیں اور پھر کوئی اسکی رعیت یا ملت کا فرائی اقتداء نہ کرے۔اس وجہ سے کما (میں تم کو کچھور کے تنوں میں سولی دوں گا)۔ کیونکہ یہ بلند ہوتے ہیں اس سے توب شرت اور جرچا ہوگا۔آگے کما (اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے اور اسکا عذاب باقی رہے والا ہے) یعنی دنیا۔

لیکن اسکے دلوں میں ایمان رائخ ہو چکا تھا۔ اسوجہ سے (انہوں نے) جواب دیا ہم ہر گزیجھ کو ترقیج نہ دیں گے اس جو ہمارے پاس واضح نشانیوں اور قطعی دلاکل کی عظمت پیٹھ چک ہے اسکو ہم نہ چھوڑیں گے اور آگے ہو لفظ ہے کہ والملای فطونا ایک قول ہو کہ پچھلے جملے پر اسکا عطف ہے اور ایک قول ہے کہ یہ قتم ہم دیکھل صورت میں مطلب ہوگا کہ اے فرعون ہم تھے کو خدا پر ترجیح نہ دیں گے اور دوسری صورت میں مطلب ہوگا اور قتم ہے اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا، جو کچھ تھے کرنا ہے کرلے) یعنی جو کچھ تیری مطلب ہوگا اور قتم ہے اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا، جو کچھ تھے کرنا ہے کرلے) یعنی جو کچھ تیری قدرت اور بس میں ہوہ کرلے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ (توصر ف ای دنیوی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے) کہ اس و نیوی زندگی میں حکم دے کرکوئی عذاب دلواسکتا ہے۔ پھر جب ہم یبال سے آخر ت کے ہمینگی کے گھر میں متقل ہو جا میں گے تو پھر اسکے زیر حکم ہو جا میں گے جس کے گئے ہم نے اطاعت کی اور اسکی کے گھر میں متقل ہو جا میں گے تو پھر اسکے زیر حکم ہو جا میں گے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی مغفرت کرے اور اسکی رسول کی ابتاع کی (بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی مغفرت کرے اور اسکی جو تو نے ہم سے زیر دستی جادو کرایا ہے۔ اور وہ سب سے بہتر ہے اور زیادہ باتی ہے خداکا عطاکر دہ تو اب ہر ہے ابہتر ہے۔ اور ابنی ہے بینی اس دار فافی سے وہ کی اس در بادور داگی ہے۔

اور دوسری آیت میں ہے انہوں نے جواب میں (کہا کچھ نقصان نہیں ہے۔ بے شک ہم تواپے رب کی طرف سے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم اس سے طبع رکھتے ہیں کہ ہمار ارب ہماری خطاول کی مغفرت کر دے )۔ یعنی جو جو گناہ اور حرام کام ہم سے سرزد ہوئے ہیں اللہ انپر قلم عفو چھیر دے۔ اور ہمیں اپنے رب سے اسکی قوی امید ہے کیونکہ اسکے فضل سے (ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں) قطیوں میں سے حضرت موٹ اور حضرت مارون پر۔

اوران نومومنین نے فرعون کو یہ بھی کہا تھا کہ (اور تم ہم پر اسکے سوالور کوئی بر ائی نمیں جانتے، کہ ہمارے رب کی آیات جب ہمارے پاس آگئیں تو ہم ائیر ایمان لے آئے) یعنی تیرے نزدیک ہمارالور کوئی گناہ نمیں ہے سوائے اسکے کہ اللہ کے رسول پر ہم ایمان لے آئے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ہم ایمان لے آئے جب وہ ہمارے سامنے منکشف ہو گئیں۔

اور الله كي شان سے انكا يمان آن كى آن ميں اتنا كر ااور مضبوط موچكا تھاكه چر انسوں نے فرعون كو بھي

www.islamicbulletin.com

نفیحت کی۔اوراپے رب عظیم کے عذاب کاذکر کیااوراس سے خوف کیااور ڈرے۔کما (بے شک جو مخص ایے رب کے پاس مجرم ہونے کی حالت میں آئے گا تواسکے لئے جہنم ہے وہ اس میں نہ مرے گانہ جے گا) تو اے فرعون توج اس سے کہ کمیں ان میں سے نہ ہو جائے اور ایمان کے آکیو نکہ (اور جو مخص اسکے پاس ایمان کی حالت میں آئے گائی نے عمل صالح کئے ہو گئے تو پس ایسے لوگوں کیلئے بلند در جات ہیں۔ ہمیشہ کے باغات بن سے نہ میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ دلہ ہے اس مخص کا جو پاک ہوا)۔لہذا اے فرعون تو کوشش کر کہ انمیں توشامل ہو جائے۔

لیکن فرعون اور ان اٹل فیصلوں کے در میان فیصلہ ہو گیا جن پر کوئی غالب نہیں آسکنا اور اعکو کوئی روک نہیں سکتا۔اور بلند وبالا ذات کی طرف سے فیصلہ و تھم نا فذہو گیا کہ فرعون اہل جمیم سے ہے تاکہ در دیاک عذاب کامزہ چکھے اور اسکے سر پر کھولتا ہوایانی انڈیلہ جائے۔

اور اسکو ڈانٹ ڈپٹ زجر دیدید کے طور پر کہا جائے (چکھ بے شک توزیر دست (اور) کریم ہے) یہ اسکوبطور استہزاء کہا جائے گا۔ کیونکہ یہ انتائی فتیج گالی کے لائق اور بر ااور کمینہ شخص تھا۔

اور ظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ فرعون ملعون نے ان ایمان لے آنے والوں کو سولی اور عذاب سے دو جار کر دیا تھار ضی اللہ عنهم الجمعین ۔

عبدالله بن عباس اور عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ شروع دن میں یہ لوگ جادوگر تصاور آخر دن میں (انتائی بند مرتب) شمداء اور نیک لوگ ہو گئے اور اس بات کی تائید اکی یہ دعاکر تی ہے۔

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين

ك بمار برب بم ير مبر وال اور بم كواسلام كى حالت مين و قات د ب

## یوم عید کو فرعون نے اپنی شکست کے بعد کیامو قف اور لا تحہ عمل اپنایا؟

جب مذکورہ امر عظیم کاواقعہ پیش آچکا، لینی فرعون پر مومنین، عظیم واقع میں غالب آگئے اور قبطی لوگ گئست سے دوچار ہوگئے۔ اور جن جادوگروں کے ذریعے انہوں نے موسیٰ کے خلاف مدد طلب کی تھی وہی موسیٰ کے پیروکار ہو گرانڈ کے مطبع و فرمال ہر دار ہوگئے پھر بھی ان عبر تول نے قبلیوں میں پچھ اثر ورسوخ کی زیادتی نہ کی بلحہ مزید اپنے کفر عناد اور حق سے دوری میں بڑھ گئے۔ تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا؟ تواسکے متعلق سورة اعراف میں فہ کورہ قصے کے بعد اللہ تیارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اور قوم فرعون کے سر داروں نے کماکیاآپ موٹ اوراسکی قوم کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ ملک میں فساد مچاتے پھریں اور آپ سے اور آپ کے معبودول سے دست کش ہوجائیں۔وہ یولا کہ ہم انکے لڑکوں کو قبل کر ڈالیس گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے۔اور بلا شبہ ہم انپر غالب ہیں۔ موٹ نے اپنی قوم سے کما خداسے مدد ما گلواور ثابت قدم رہوبے شک دھر تی اللہ کی ہے وہ اپنے بندول میں سے جسے چاہے وارث بہائے گااور بہترین انجام ڈر نے والوں کا ہے۔ (بنسی اسر ائیل کے لوگ) و لے کہ آپکیآنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیااور آپکیآنے کے بعد بھی۔ کمال اب کہ تمہادارب تمہادے و شمن کو ہلاک کر دے اور اسی جگہ تھی زمین میں خلیفہ بنائے وہ دوہ کیلے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ل

الله تبارک و تعالی نے مذکورہ آیات میں قوم فرعون کے سر داروں کے متعلق خبر دی ہے اور دہ اپنی اپنی قوم کے مالد اراور رہنما تھے۔انہوں نے اپنے بادشاہ فرعون کوبر انجیختہ کیا کہ اللہ کے نبی موئ کو ستا ہے اور جو کچھ دہ ایمان و نور لیکرآئے تھے اسپر بجائے ایمان و تصدیق کے کفر اور اذبیوں کے ساتھ اسکامقابلہ کرے۔ اس بارے میں انہوں نے کما (کیاآپ موٹی اور اسکی قوم کو چھوڑے دیتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد مچاتے بھریں ادر آپکو اور آ کے معبود وں کو لیس بیشت ڈالدیں)

الله انكاناس كرے۔ انكا مقصد تقاكه حضرت مولىٰ كالله وحده لاشريك كى عبادت كى طرف بلانا اور دوسروں كى عبادت كى طرف بلانا اور دوسروں كى عبادت سے روكنايہ قبليوں كے اعتقاد كے مطابق فساد اور خرابہ مجانا ہے۔

اورآیت ویدرك والهنك اسكوبعض قراء نيول بهي پرهار

ویدرك والهنك (پیلی صورت میں معنی ہوگا اور وہ آپكو اور آپكے معبودوں كو چھوڑتا ہے۔ اور دوسرى صورت میں اللہ كى جمع اللہ ہوادت كو چھوڑتا ہے۔ اور ہوسرى صورت میں اللہ كى جمع اللہ ہواد ہوسرى صورت میں جمع نہيں ہے۔ م۔)

اوراس آیت میں دوچیزوں کا احمال ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ موسیٰ تیرادین چھوڑرہاہے اوراس معنی کی تائید و تقویت دوسری قرآت ہے ہوتی ہے۔ اور دوسری چیزیعنی موسیٰ تیری عبادت کو چھوڑتا ہے۔ کیو تکہ اس مر دود فرعون کا گمان تھاکہ وہ خداہے۔ اللہ کی اسپر لعنت بڑے۔

توجب فرعونیوں نے فرعون کو ظلم وربریت پراکسایا توائی کاوش کامیاب رہی اور فرعون نے (کہاہم جلد ہی انظام بیا کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور انکی عور توں کو زندہ چھوڑیں گے) تاکہ اگر موسی اپنے لوگوں کو لیکر ہم سے نبردآزا ہو بھی توائی افرادی اور عسکری قوت کم رہ جائے۔ اس طرح ہم (اور بے شک انپر غالب رہیں گے تو موسی نے اپنی قرم ہے کہا: اللہ سے مدو طلب کرواور ثابت قدم رہو) یعنی جبوہ مسلمان اللہ قتل کر نے ارادہ کریں توجم اپنے رب سے ایکے خلاف مدد ما تکواور اپنی آزماکٹوں پر صبر کرو (بے شک زمین اللہ کی ہے وہ اسکاوارث بنائے گا اپنے بعدوں میں سے جسے چاہے گا۔ اور بہترین انجام متقبوں کیلئے ہے) یعنی تم تقوی وایمان اختیار کرو تو فتح وکامر انی نصر سالمی سے تمہارے قدم چوہے گی۔ جیسے دوسری آیت میں ہے تعوی وایمان اختیار کرو تو فتح وکامر انی نصر سالمی سے تمہارے قدم چوہے گی۔ جسے دوسری آیت میں ہے (اور موسی نے کہا : اے قوم آگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو بس اس پر ہمر وسہ کرواگر تم مسلمان ہو تو انھوں نے کہا ہم اللہ پر ہمر وسہ کرتے ہیں۔ (اور آگے دعاما گی)

ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظُّلمين. ونجنا برحمتك من القوم الكُفرين ل

ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے عذاب (کامورد) نہ بنا۔ اور ہم کواپی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات مرحمت فرما۔

اورجوبنی اسر ائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی، (کنے لگے ہم آ کی آمد سے پہلے بھی ستائے گئے اور آپ کی آمد سے بعلے بھی ستائے گئے اور آپ کی آمد سے بعد بھی) انکامطلب تھا کہ آئی آمد سے بہلے آ کی وجود کو ختم کر نے کیلئے ہمارے بیوں کو قتل کیا گیا تاکہ بندی اسر ائیل کی افرادی قوت کمز در برن جائے تو حضرت موسیٰ نے (کما قریب ہے کہ تمہار ارب تمہارے و شمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلافت دے بھروہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو)

اور سورۃ مومن میں فرمان ایزدی ہے (اور ہم نے موسیٰ کواپی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور ہان اور تارون کی طرف بھیجا۔ تووہ کہنے لگے تو تو) جادوگر (اور) براجھوٹا ہے)۔ ک

ان میں فرعون بادشاہ تھااور ہامان اسکاوزیر تھا۔اور قارون حضرت موٹی کوقوم بنبی اسر ائیل میں سے تھا۔ گروہ بھی در حقیقت فرعون اور اسکے درباریوں کے دین پر تھا۔اور اللہ نے اسکوبے انتامال ودولت سے نوازا تھا۔ عنقریب انشاء اللہ اسکا قصہ آئے گا۔

ند کورہ سورۃ میں آگے فرمان باری ہے (غرض جبوہ اکنے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پنچے تو کھنے لگے کہ جو لوگ اسکے ساتھ (خدا پر) ایمان لائے ہیں تم اسکے بیوں کو قتل کر دواور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کا فروں کے مکربے راہ ہی ہوتے ہیں) سل

اور حصرت موئ کی بعث ودعوت کے بعد اڑکوں کے قتل کے حکم کا اجراء اٹلی تذلیل و تو بین اور اٹلی افرادی قوت گھٹانے کیلئے تھا کہ کمیں اٹکو دوبارہ شان و شوکت نہ حاصل ہوجائے جس سے بدا پناد فاع کر سکیں اور پھر قبلیوں پر بھی حملہ آور ہو سکیں۔ کیونکہ قبطی بنبی اسرائیل سے ڈرئے تھے۔

کیکن ظلم و شتم کی اس تدبیر نے بھی اکو کو کی ذرہ بھر 'نفع نه دیا اور اس ذات کی نقد پر کو پچھے بھی نہ ہٹا سکے جو ذات کسی شیء کو بحن کمہ دے توبس وہ فیکون ہوجاتی ہے۔آگے فرمان ہے

(اور فرعون یولا مجھے چھوڑو تاکہ میں موسی کو قتل کرول اور (خواہ )وہ اینے رب کوبلا لے۔

بجھے خطرہ ہے کہ کمیں وہ تمارے دین کوننبدل ڈالے پاملک میں فساد پیدا کردے کا

گویا فرعون اپنی قوم کو وعظ ونصیحت کے جھانے میں ورغلانے لگاای وجہ سے عرب میں بطور بنسی مذاق

کے یہ مثل مشہور ہوگئ صاد فرعون مذکو اکہ اب تو فرعون بھی نصیحت کرنے والا (واعظ) کن گیا ہے۔

تو فرعون نے اپنے باطل خیال میں گمان کیا کہ کہیں موک لوگوں کو گمر اہ نہ کردے ۔ تو اسپر حضرت موٹ نے جواب دیا (اور موٹ بیل ہے ایس اپنے اور تمہارے رب کی بناہ میں آتا ہوں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نمیں رکھتا) کے میں اللہ کی بناہ بکڑتا ہوں اور اس طرف التجاوز اری کرتا ہوں اور اس کی جناب میں بناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ فرعون اور اس کی ذریت سے کہ کوئی مجھ پر بر ائی کے ساتھ پیش آئے اور حضر ت موٹی نے وعامیں فرمایا تھا کہ ہر متکبر سے اللہ کی بناہ پکڑتا ہوں ، یعنی ایساسر کش اور ضدی جو کسی کا لحاظ نہ کرے اور ان بیاں اور شدی ہو کہ کا اعتقاد رکھتا ہے اور نہ جزاء سر اکا اس وجہ سے حضر ت موٹی نے آگے اسکی صفت میں فرمایا ہر ایسے متکبر سے کو حساب کے دن برایمان نمیں رکھتا۔

اس تفتگو کے بعد ایک مومن محف حفرت موکی کی طرف داری میں حاکل ہوتا ہے چنانچہ فرمان باری ہے۔ (اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن محف جواپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کئے لگا کیا تم ایسے محف کو قتل کرنا چاہتے ہوجو کہتا ہے کہ میر اپرور دگار اللہ ہے اور وہ تمارے پاس تمارے پرور دگار (کی محف کو قتل کرنا چاہتے گار نے اور آگروہ جھوٹا ہوگا تواسکے جھوٹ کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اور آگر سچاہوگا تو وہ عذاب جس کاوہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر یہ واقع ہو کررہے گابے شک خداس محف کو ہدایت نہیں ویتا جو حدے گذرنے والا (اور) جھوٹا ہے۔

اے قوم آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو (لیکن) ہم پر اگر خدا کا عذاب آگیا تو ہماری مدر کون کرے گا؟ فرعون یو لامیں محصر وہی بات سمجھا تا ہوں جو مجھے سوجھی ہے۔ اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے )۔ سلے

اور بیر مر د مومن فرعون کا بچازاد بھائی تھا۔ اور اپنی جان کا خوف کرتے ہوئے ان سے ایپے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ قبطی شمیں تھا بلعہ اسرائیلی تھا۔ لیکن بیہ بات بعید از حقیقت اور (قرآنی) گفتگو کے خلاف ہے لفظ بھی معنی بھی۔واللہ اعلم۔انن جر یک فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرمایے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرمایا کہ قطیوں میں سے حضرت موسی پر کوئی ایمان نہیں لایاسوائے اسی مر د مومن کے اور اس مخف کے جسکے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ شخص شر کے پچھلے کنارے سے آیالور فرعون کی بیوی کے۔ابن الی حاتم نے اسکوروایت کیا ہے۔

اور دار قطنبی فرماتے ہیں بیہ فرعون کی آل ہے تھااور اس کا نام صرف شمعان مشہور تھا، سہیلی نے اس کو نقل کیا ہے ،اور تارخ طبر انی میں اس کا نام'' خیر'' نذ کورے واللہ اعلم

الغرض وہ مر د مومن اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھتا تھا، جب ملعون فرعون نے حضرت موئ کے قتل کی مطان کی اور اس پر کاربعہ ہونے کے لئے بختہ عزم کر لیااور اپنے سر داروں سے اس بارے میں مشاورت کرنے لگا تواس مر د مومن کو حضرت موٹ کی جان کا خطرہ محسوس ہواتب اس نے فرعون کو ترغیب و ترهیب کے ساتھ نرمی ولطافت سے سمجھایااور بطور رائے اور مشورہ کہ اس حرکت سے بازر بنے کا کہا۔

اور حضور اکر معلیقے سے حدیث ثابت ہے آپ نے فرمایلہ افضل جماد ظالم بادشاہ کے روبر وانصاف کی بات کمنا ہے۔

تواس مرد مومن نے اس شرف وہر ہے میں اعلیٰ مقام حاصل کیا کیونکہ فرعون سے ظلم وستم میں کوئی بادشاہ زیادہ ظالم نہیں ہوسکتا، اور مرد مومن کی ندکورہ بات انتهائی درجہ انصاف وحق سے پر ہے، کیونکہ اس میں ایک پیغیبر خدا کی عصمت و حفاظت تھی اور یہ بھی احتال ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لئے کیا ہو، لیکن پہلی صورت زیادہ درست اور صحیح ہے واللہ اعلم۔

تواس مرومومن نے کیا کہا؟ کہا (کیاتم ایے بخض کو قتل کرتے ہوجو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے)؟ یعنی کیا اس وجہ ہے کہ اس نے اللہ کو اپنار ب تسلیم کر لیاتم اس کو قتل کے دریے ہوتے ہو؟ ایسے عظیم مخض کے ساتھ یہ گھٹیا سلوک توبالکل ناروا ہے بلحہ ایسے شخص کے لئے تم پر اکرام احرام لازم ہے اور اگر بیہ نہیں ہوسکتا تو عمد گی کے ساتھ الوداع کہ دواور انتقام کی آگ کو ٹھنڈ اکر دو۔

اور کہائم اس کو اس وجہ سے قتل کرتے ہوکہ (اور وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کرآیاہے؟) یعنی ایسے خلاف عادت معجزات جود لالت کرتے ہیں کہ جس ذات نے اس کوجو پچھ دے کر بھجاہے ان میں وہ بالکل سچاہے، لہذااگر تم اس کے ساتھ صلح کر لواور اس کی بات مان لو تو سلامتی و عافیت میں رہوگے کیونکہ وہ (اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹے کا وبال اس پر ہوگا اور اگر سچاہے تو تم کو وہ عذاب ضرور پنچے گا جس کاوہ تم سے وعدہ کر رہاہے) یعنی اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس کا کچھ نقصان نہ ہوگا اور اگر سچاہے اور پھر بھی تم اس کو ستاؤگ تو ضرور تم کو کچھ نہ کچھ عذاب بھی تم تو اس تھوڑے عذاب سے ڈرتے ہو جس کاوہ تم کو کہہ رہاہے اور اگر وہ عذاب بھی طور پر تم کو گھیرے تو تمہار اکیا حال ہوگا کچھ سوچو تو سہی۔

اور مومن کاس انداز ہے گفتگو کرنا انتائی کامل عقل مندی کا ثبوت اور نری و مربانی سے پیش آنااور جنگ و

آ کے مومن کتاہے (اے قوم آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی غالب ہو)ان کو ڈرار ہاہے کہ کمیں یہ عظیم سلطنت تم سے چھن نہ جائے کیونکہ پہلی جن سلطنوں نے بھی دین اللی سے عمر لی وہ پاش پاش ہو تمکیں اور عزت کے بعد ذلت میں مبتلا ہو گئے۔

اور پھر چھم حقیقت نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم کا بھی ہی حشر نشر ہوااور جبکہ بیہ راہر شک وشے میں گرفتار سے اور حضر سے موٹی کے لائے ہوئے دین کی مخالفت وعناد میں سے کہ اللہ عزوجل نے ان کو ان کے ملک وہال ، گھر وں اور محلوں نمتوں اور آرائٹوں سے نکالا اور بڑی ذلت واہانت کے ساتھ سمندر کی موجوں میں غرق کر دیا، اور ان کی روحوں کور فعت وہلندی سے (جہنم کے انتائی نچلے طبقے) اسفل السافلین میں بہنچادیا اسی وجہ سے ایسی تصدیق کرنے والے نیک صالح ، رہنما، حق کے تابع اپنی قوم کے ناصح عقل کے کامل مرد مومن نے کہا تھا (اے قوم آج تو تمہاری ہی سلطنت ہے اور تمہاراہی ذمین پر غلبہ ہے) یعنی شہی کولوگوں پر بلندی وہر تری حاصل ہے اور ان پر حکومت قائم ہے لیکن (اگر ہمارے پاس عذاب اللی آگیا تو ہمیں اس سے بلندی وہر تری حاصل ہے اور ان پر حکومت قائم ہے لیکن (اگر ہمارے پاس عذاب اللی آگیا تو ہمیں اس سے کون چائے گا) ؟ یعنی مان لیا کہ تم گنتی شار اور قوت وطافت میں کس گنا کے عذب سے ہمیں نہ بچائیس گی۔ عذاب کے وقت کچھ نفع نہ دین گی اور تمام سلطنوں کے مالک یکتا کے عذب سے ہمیں نہ بچائیس گی۔

کیکن اس مرومومن کے جواب میں (اور کما فرعون نے میں تم کووبی (راہ سمجھا تا ہوں جو میں سمجھا ہوں اور میں تم کھا ہوں اور میں تمہماری درستی ہی کی طرف تم کوبلاتا ہوں ،اوروہ سید صارات ہے لنذائی بر تھا۔

اور فرعون نے دونوں باتیں قطعاً جھوٹ کہیں کیونکہ اسکے ول ود ماغ میں بقینی طور پر بیات بیٹھ چکی تھی کہ جو کچھ موسیٰ پیش کررہے ہیں وہ لا محالہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن فرعون پھر بھی سر تھی ودشنی اور کفر و عناد کی وجہ ہے اس سے اختلاف ظاہر کررہاتھا۔

ای وجہ سے حضرت موٹی نے اس کو کہا تھا، فرمان اللی ہے (موٹی نے) کہا تو خوب جانتا ہے کہ ان کو آسان و زمین کے پروردگار کے سواکسی نے نہیں نازل کیا (اوروہ بھی تم لوگوں کے) سمجھانے کو اور اے فرعون میر اخیال ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤگے ، تواس نے چاہا کہ ان کو سر زمین (مصر) سے ذکال وے توہم نے اس کو اور جواسکے ساتھ سے سب کو ڈیو دیا اور اس کے بعد بنتی اسر ائیل سے کہاتم اس ملک میں رہن سمن کرو پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گاہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔) لے

معلوم ہواکہ فرعون کو پختہ یقین تھا کہ حضرت موٹی حق ہیں لیکن اپنی کری کی وجہ سے مر دود رہاای طرح دوسر کآیت میں بھی اس مضمون کو واضح کیا گیاہے فرمان خداوندی ہے (پھر جب ان (فرعونیوں) کے باس ہماری واضح نشانیال آپنچیں تو کہنے گئے یہ صرتح جادو ہے ، اور بے انصافی اور غرور سے ان کا انکار کر دیا لیکن ایکے دل ان (نشانیوں) کا یقین کر چکے تھے ہیں دیچہ لوکہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ کہ توان دو

جگہ کی آپتوں سے خوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون کا یہ کمنا جھوٹا تھا کہ میں تم کو وہی راہ بتلا تا ہوں جو مجھے سوجھتی ہے، اسی طرح اس کی دوسر ی بات (اور میں درست راہ کی طرف ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہوں) یہ بھی اس کا کھلا جھوٹ تھا، کیونکہ وہ رشد و ہدایت کی دہلیز پر نہیں تھابا تھہ بے وقوفی و گر اہی اورباطل وہم اور خام خیالی کی بیڑیوں میں سے سب سے پہلے بچاری خیالی کی بیڑیوں میں سے سب سے پہلے بچاری ہونے کا ثبوت دیا بھر اپنی جاہل گر اہ قوم کو بھی بلایا کہ جو وہ کفر اور محال کو خیال کئے بیٹھا ہے اس میں اس کی اجاع کریں اور تھدیق کریں کہ وہی رب ہے، اللہ عزوجل ان کا فرول، گر اہوں محتاج عاجزوں سے بدرجہ اعلی وار فع بیں (بلحہ کیا نسبت ؟ کجاعیٹی کجا حیال نایاک)

فرمان اللی ہے (اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار اکھنے لگا اے قوم کیا میں سلطنت مصر کامالک شمیں ہوں؟
اور یہ نہریں جو میرے (محلات کے) نیچے سے بہد رہی ہیں (میری نہیں ہیں؟) کیا تم نہیں دیکھتے؟

ہو شک میں اس شخص سے کمیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا (اور اگروہ خدا کا نبی ہی ہے) تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا پھر فرشتے ہی اس کے ساتھ جمع ہو کر آجاتے ؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل ماردی اور انھوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے جب انھوں نے ہم کو خفاکیا تو ہم نے الن سے انتقام لے کر سب کو ڈبو چھوڑا، اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لئے عمر ت بیادیا)۔ ا

دوسری جگہ فرمان باری ہے (غرض اس (موسیٰ) نے اس کو بوئی نشانی دکھائی، مگر اس نے تروید کی اور نہ مانا پھر پیٹے پھیر کر چل دیااور تدبیر میں کرنے لگا، پھر (لوگوں کو) اکٹھا کیااور پکارا کہنے لگا، میں ہی تمہار اسب سے بوا ہوں، پھر تو خدانے اس کو دنیاوآخرت کے عذاب میں پکڑ لیاجو شخص ڈرتا ہے بے شک اس کے لئے اس میں بوی عبر ت ہے) کے

ایک اور جگہ فرمایا (اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا (یعنی) فرعون اور اس کے سر داروں کی طرف، تووہ فرعون ہی کے تھم پر چلے اور فرعون کا تھم درست نہ تھا، وہ قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جااتارے گا، اور ان کے اتر نے کی جگہ انتائی ہری ہے، اور اس جمال میں بھی لعنت ان کے پیچے لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی (پیچے گئی رہے گی) جو انعام ان کو ملا ہر اسے سے۔ سی

حاصل کلام ہیہ ہے کہ ان آیتوں سے خوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی دونوں باتوں میں جھوٹا اور مکار تھا، میلی بات میہ کہ میں تم کو ہی راہ دکھلا تا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں ،اور دوسری بات اور میں تم کوسید ھی راہ ہی دکھلا تا ہوں۔

آگے فرعون کی قوم کے مومن مخص کاذکر ہے، فرمان اللی ہے (اور کمااس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا اے قوم میں تمہاری نسبت خوف کر تا ہوں کہ کہیں تم پر دوسری امتوں کی طرح عذاب آجائے (یعنی کمیں)

نوح کی قوم اور عاد اور محمود اور ان کے بعد والوں کے حال کی طرح (تمہار احال نہ ہو جائے؟) اور خدا توبند ول است برکر نا نہیں چاہتا، اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت بلاوے کے دن کا خوف ہے جس دن تم پیٹے پھیر (قیامت کے میدان ہے) ہما گو گئی خدا ہے چانے والانہ ہو گا اور جس شخص کو خدا گر او کرے اے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور پہلے یوسف بھی تم (مصریوں کے) پاس نشانیاں لے کرآئے تھے تو جو پچھے وہ کہ ہو گئے دہ دااس کے کہ میں رہے جی کہ جبوہ فوت ہوگئے تو تم کھنے گئے کہ خدااس کے بعد کہی کوئی پیمبر بھے گائی نہیں، اس طرح خدااس شخص کو گر او کر دیتا ہے جو حد ہے گر ر نے والا اور شک بعد کہوں اور جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں (تووہ جان لیس کہ خدا ہر مشکر سرکش کے جان لیس کہ خدا ہر مشکر سرکش کے دل یہ میں اور مومنوں کے نزد یک جھگڑا سخت نا پہند ہے ای طرح خدا ہر مشکر سرکش کے دل یہ میں اور مومنوں کے نزد یک جھگڑا سخت نا پہند ہے ای طرح خدا ہر مشکر سرکش کے دل یہ میں ا

نہ کورہ آیوں میں ولی اللہ نے اعداء اللہ کو ڈرایا ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول موسیٰ کلیم اللہ کو جھلائیں گے توان کو وہی عذاب اپنی شخت لیبٹ میں لے لے گا، جوان سے پہلی نافرمان امتوں کو اپنی لیبٹ میں لے چکا ہے کہ ان پر برے برے عذاب آئے ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں اور ان قبطیوں اور ان کے علاوہ دوسرے سب لوگوں کو بھی پتہ ہے جو عذاب قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد آنے والے زبانے تک کے نافرمان لوگوں پر اترا، جن کی وجہ سے اہل زمین پر بیات دلائل کے ساتھ روز روزش کی طرح واضح ہوگئی کہ جو بھی انبیاء علیم السلام بات لے کر آئے وہ بچ ہے کیونکہ ان کے جھلانے والے عذاب اللی میں جگڑے گئے اور آیا مت کے خوف سے مامون ہو گئے۔ اور قیامت کے خوف سے مامون ہو گئے۔ اور قیامت کے خوف سے مامون ہو گئے۔ اور قیامت کے دونرے کو پکاریں اور قیامت کے روز کو آیت نہ کورہ میں پکار کا دن فرمانی گیا کیونکہ اس ون لوگ ایک دوسرے کو پکاریں

(اوراس دن پیٹے دے کراد ھراد ھر بھاگیں گے لیکن کمیں جائے فرار نہ ملے گی فرمان باری ہے (اس دن انسان کے گاکہاں ہے جائے فرار ؟ ہر گز نمیں کمیں جائے بناہ اس روز تو پر ورد گار کے پاس ہی ٹھکانا ہے )۔ کلہ اس موضوع کی مناسبت سے دوسری جگہ فرمان باری ہے (اے جن وانس کے گروہ اگر تھی قدرت ہو کہ زمین وآسان کی اطر اف سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، پر زور کے سواتو تم نکل ہی نمیں سکتے، پس تم اپنے پر ورد گار کی کون کون مقابلہ نہ کر سکو گے کہا کون کون کون کون کون کون کو جھلاؤ گے ؟) میں اس

اور مجھی آیوں میں جو مومن نے کہا تھا ہیں تم پر پکار کے دن سے ڈر تا ہوں تو بعض قراء نے اس لفظ ہوم الساد کودال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے چر معنی ہوں گے کہ میں تم پر فرار کے دن سے ڈر تا ہوں اور اس صورت بیں شاید یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں تم پر اس دن سے ڈر تا ہوں جس دن اللہ کا تم پر عذاب اتر ہے چر تم بھا گئے کی کوشش و خواہش کرو پر چھنکارانہ مل سکے ، جیسے دوسری جگہ فرمان ہے (جب انھوں نے ہمارے عذاب کو

نعن الإنبياء آردو \_\_\_\_\_\_\_ ۱۸۳

محسوس کرلیا تو لگے بھاگنے، (اب)مت بھاگواور جن (نعمتوں) میں تم عیش و عشرت کرتے ہے ان کی طرف اورائے گھروں کی طرف اورائے گھروں کی طرف باؤ شاید تم سے پوچھ کچھ کی جائے ) ک

پھر مومن آگان کو حضرت یوسف کی نبوت کے متعلق خبر دیتا ہے کہ وہ مصر کے شہروں میں آئے تھے اور ان سے مخلوق کو دنیاوی اور اخروی کیا کیا فا کدے پنچے تو اس طرح یہ موسیٰ بھی انمی کی آل واولاد ہی سے میں اور لوگوں کو اللہ کی واحد انبیت اور اس کی عبادت کی طرف بلار ہے ہیں اور مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا۔ شریک بنانے سے منع کرتے ہیں اور بھر مر دمومن نے مصری لوگوں کی عادت و جبلت کی خبر دی کہ تماری تو سرشت ہی میں حق کی تکذیب اور رسولوں کی مخالفت بھر ی ہوئی ہے اسی وجہ سے ان کو کما پھر تم اس میں مسلسل شک و بھی جلے گئے تو تم کئے مسلسل شک و جب میں پڑے رہے جو یوسف تمہارے پاس لے کرآئے تھے حتی کہ وہ بھی چلے گئے تو تم کئے گئے اس اللہ کسی رسول کو نہ بھی گئے ۔

تواس طرح پیلے سے ہی اہل مصرنے حضرت موسی کو تبھی جھٹلادیا تھاکہ اب اللہ کار سول نہ آئے گا ، اہذا بعد میں آنے والے موسی بھی ان کے عقیدے میں رسول اللی نہیں ہیں۔

اس پر مومن بندے نے کما (ای طرح اللہ عزوجل گراہ فرمادیتا ہے اس شخص کوجو حدے گزرنے والا اور شک میں پڑنے ولا ہوا یہ لوگ اللہ کی آیات میں جھڑتے ہیں بغیر سمی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو) لیعنی اللہ کی حجتوں اور اس کی توحید کے براھین و دلائل کو بغیر جحت اور سمی دلیل کے جھٹلادیتے ہیں تو یہ اسی بلت ہے جواللہ کے خضب کو بھڑکا و بتی ہے اور اللہ عزوجل ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جوحق میں شک کرے اور جھٹلائے آگے فرمایا (ای طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگادیتے ہیں)

آیت مبارک کے الفاظ بیں کذلك بطبع الله علی قلب كل منكبر جبار

اور یہ لفظ اضافت کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور موصوف صفت بناکر بھی مطلب دونوں صور توں میں قریب قریب ہے۔ قریب قریب ہے۔

یماں پینچ کر جب مومن کی حق گوی پوری ہوئی اور فرعون ولا کل کی جنگ ہار گیا تو گستانی اور سرکشی پراتر آیا فرمان باری (اور فرعون نے کہا کہ ہامان! میرے لئے ایک محل بناؤ تاکہ میں رستوں پر پہنچ جاؤں ( بعنی آسانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خداکود کیے لول، اور میں تواسے جھوٹا سمجستا ہوں۔

اورای طرح فرعون کواس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ حق راستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیریانی میں تھی۔ تک

فرعون تعین نے حضرت موٹ کو ان کے رسول ہونے کے دعویٰ میں جھٹلایا، اور اپنی قوم کوآپ کی حقائیت سے پردہ میں رکھنے کے لئے ایک گتا ٹی کی بات کی کہ (میں تمہارے لئے اینے علاوہ کوئی اور معبود میں جانتا، للذااے ہاان میرے لئے گارے کوآگ لگا کراینٹیں پکادو پھر میرے لئے تحل تغییر کروشاید میں موٹ می کے دب کو جھک (کرد کھے) لوں اور میں تواس کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ اور دوسری آیت کے موٹ میں سے سمجھتا ہوں۔ اور دوسری آیت کے

مطابق ہوں کہاشاید میں رستوں کو پہنچ جاؤں بعنی آسان کے رستوں کو پھر موسی ہے معبود کود کیموں اور میں تواسکو جھوٹا سمجھتا ہوں)

ان نازیباالفاظ سے دومعنی نکلتے ہیں۔

ایک توبید کہ میں موکی کو جھوٹا سمجھتا ہوں اس بات میں کہ جمال کا میر مے سواکوئی پروردگار ہے۔اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میں موکی کو جھوٹا سمجھتا ہوں اس بات میں کہ اللہ نے اسکور سول ہنا کر بھیجا ہے اور پہلا مطلب ومعنی ظاہر حال کے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ فرعون بعنی اس کا کنات کے بنانے والا ہی کا انکار کرتا تھا۔

لیکن لفظوں کو دیکھا جائے تو دوسر اسطلب زیادہ ٹھیک بیٹھتا ہے۔ کیونکہ فرعون بوں کہتا ہے (پس میں موسیٰ کے الد کو دیکھوں) بعنی بھراس سے بوچھوں کہ آیاس نے موسیٰ کو بھیجا ہے یا نہیں ؟اور میں تواسکو جھوڑ ہی سمجھتا ہوں) کہ دورسول ہے ۔

الغرض فرعون كامطلب تھاكہ عوام الناس كو حضرت موسىٰ كى سيد ھى راہ سے روك لے اور آ بكى تصديق نہ كرنے دے بائے اس طرح انكو تكذيب وانكار برخوب برا انگیختہ كرے۔

اسکے متعلق اللہ فرماتے ہیں (اور فرعون کیلئے اس کے اعمال بدا چھے کردیے گئے تھے اور وہ سید ھی راہ ہے روک دیا گیا تھا)

اورآیت کے آخری الفاظ یہ بیں (وصد عن السیل) اور یہ صد بھی پڑھا گیا ہے اور آگے فرمایا (اور فرعون کی تدبیر یانی میں گئ)

ان عباس اور مجاہد فرماتے ہیں اسکا مطلب ہے کہ اسکی تدبیر ہیں اور مکر و فریب کہ میں آسان پر جاؤں گابہ سب گھا۔ اور وہ اپنے مقصود کا ذرہ بھر حاصل نہ کر سکا۔ کیونکہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ اپنے مونہوں کے ساتھ جھوٹ کے بلیندے باندھ کر آسان پر پہنچ جائے۔ اور پہلے آسان پر توکسی کی رسائی ہو نہیں سکتی چہ جائے ہاں اللہ کی مجل ہے جس کی انتاء نہیں سکتی چہ جائیکہ یہ ملعون ساتوں آسان کے بھی او پر اس بلندی پر جائے جمال اللہ کی مجل ہے جس کی انتاء بلندی کو کوئی جانتا تک نہیں۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ فرعون نے یہ محل جوبطور سیر تھی کے بوایا یہ اتنابائد تھا کہ زمین سے اسکی چوٹی نظر نہ آتی تھی۔اور یہ کی اینٹول کا بہا ہوا تھا جوآگ پر خوب بک چکی تھیں اس کے متعلق آیت میں ہے کہ فرعون نے کہا (پس اے بان میرے گارے پرآگ لگا کر اینٹیں بناؤاور محل تعمیر کرو۔)

اور اہل کتاب سے منقول ہے کہ بنتی اسر ائیل اینٹوں کے کام میں مہارت رکھتے تھے۔اور فرعون نے جو مشقتیں اور بیگاری کے کام ان سے خوب خوب لئے تھے انی میں سے یہ کام بھی تھا۔اور بے چارے خود اپناکام کھی تھا۔اور بے چارے خود اپناکام کی بھوسااور پائی جمع کرتے اور فرعوت ابکار ایکے ذمے متعین تعداد لگاتے تھے کہ ہمیں اتنا اتناکام ضرور چاہئے پھر اگر نہ کرتے تو مارتے پٹتے اور انتائی تو بین کرتے اور خوب ظلم وستم کا بازارگرم کرتے ای وجہ سے بنتی اسر ائیل نے حضرت موسی کو کہا تھا۔

(ہمیں آپکے آنے سے پہلے بھی تکالیف دی گئیں اور آپکے آنے کے بعد بھی۔ کما قریب ہے کہ تہمارارب تہمارے دعمن کو ہلاک کر دے اور تم کوزمین میں خلیفہ منادے پھر دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو؟)۔ ل اس طرح حضرت موسیٰ نے انسے وعدہ فرمایا کہ انشااللہ آخر کار بھلا انجام تممارے لئے ہوگا اور قبطی نیست ونابود ہو نگے۔ اور پھر چیم فلک نے خوب نظارہ کیا کہ اس طرح ہوا۔ اور یہ نبوت کے دلائل میں

اب ہم دوبارہ موی شخص کی نصائح اور هت کی طرف لوٹتے ہیں۔

فرمان باری ہے (اور مومن مخص نے کہا اے قوم میری اتباع کرومیں تمہیں سیدھاراستہ دکھلاؤل گا، اے قوم بیری اتباع کرومیں تمہیں سیدھاراستہ دکھلاؤل گا، اے قوم بے شک بیہ و نیاوی زندگی (تھوڑی می) مدت ہے اور بے شک آخرت کا گھروہ بیش کا ٹھکانہ ہے ، توجس نے براعمل کیا خواہ وہ مروہ ہویا عمل کیا خواہ وہ مروہ ہویا عورت اور وہ مومن ہو تو بس میں لوگ جنت میں واخل ہو نگے (اور) اس میں بغیر حساب کے رزق ویئے جائمیں گے۔ کہ

تویہ مومن رضی اللہ عنہ حق اور سید ھے رہتے کی طرف مخلوق خدا کوبلا تاہے اور یمی چیز اللہ کے پیغیبر کی متابعت اور اس کی باتوں کی تصدیق ہے گھر ان کو دنیائے فائی یقیناً جلد ختم ہونے والی ہے کی زہد واستغناء کی تعلیم دے رہاہے اور اس ثواب کی رغبت وطلب دلارہاہے جو اللہ کے پاس ہے ختم ہونے والا نہیں اور اس کے بال کوئی عمل کسی کا ضائح نہیں ہوتاوہ قادر مطلق ہے ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔

وہ تھوڑے پر بہت دیتاہے اور اس کے عدل پر قربان جائے کہ گناہ کابدلہ صرف گناہ کے بقد رہی دیتاہے زیادہ نہیں کر تااور پھر فرمایا کہ آخرت کا گھر جیشگی کا ٹھکانہ ہے ، پس جو مخص ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ اس میں پہنچ کیااس کے لئے اس میں بلند در جات اور تمام خوف وشر سے پرامن بالاخانے اور بہت عمدہ عمدہ چیزیں ہوں گے جو بھی ختم نہیں ہوں گے اور ہر نعت ان کی بمیشہ دویتر تی رہے گی۔ اور ہر نعت ان کی بمیشہ دویتر تی رہے گی۔

پھر مر دحق ان کو مگر اہی ونامر اوی کوہتلار ہاہے اور ان کے انجام ہدے ڈر ارہاہے فرمایا۔

(اورائے قوم کیا ہے مجھے ؟ کہ میں تو تم کو نجات (وفلاح) کی طرف بلار ہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلارہ ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہوکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اس کو شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور جبکہ میں تم کوزیر وست مغفرت کرنے والے کی طرف بلار ہا ہوں۔

سے تویہ ہے کہ تم جس چز کی طرف جھے بلارہ ہواس کو دنیاوآخرت میں دعا ( قبول کرنے ) کی طاقت میں ہے اور بے شک ہم کوخدا کی طرف لوٹنا ہے اور صدیے گزرنے والے ہی جسمی ہیں۔

غرض خدانے (موسیٰ کو)ان لوگوں کی تدبیر وں کی برائیوں سے چالیااور آل فرعون کوبرے عذاب فیے آگھیرا، (بینی)آتش جنم، جو صحشام اسپر پیش کئے جاتے ہیں اور جس روز قیامت بریا ہوگی، (تو تھم ہوگا)اور

فضص الانبياء اردو

فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو\_لم

اس طرح مومن شخص توان کواس ذات کی عبادت کوبلا تاجوآسان وزمین کارب ہے اوروہ کسی چیز کو (کن)
ہوجا کہ دے توہ فوراُ ہوجاتی ہے جبکہ یہ گمر اہ بھے ہوے لوگ اس کو گمر اہ ملعون فرعون کی عبات کوبلاتے۔
اسی وجہ سے مومن نے ان کوانکار کرتے ہوئے ازراہ تعجب کما (اور اے قوم مجھے کیا ہوا کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جنم کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہوئے میں اللہ کے ساتھ کفر کروں
لوراس کو اس کے ساتھ شریک کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں اور جبکہ میں سب کی زیر دست معفرت کرنے
والے کی طرف بلار ماہوں۔ کے

پھران کوان کے معبود ان باطلہ کی کمزوری اور ان کابے حقیقت ہوناد کھلایا کیونکہ بے شک وہ نہ کسی نفتح کا فائدہ دے سکیں اور نہ کسی نقصان سے حفاظت کر سکیں فرمایا، (یقیناً تم جھے اس کی طرف بلاتے ہوجس کو دنیاو آخرت میں کسی دعا (قبول کرنے) کی طاقت ہی نہیں ہے، اور بے شک ہمار الو ثناللہ کے پاس ہوگا اور حدسے گزرنے والے جنمی لوگ ہوں گے)

لیعنی یہ تمہارے معبودان بے حقیقت یہ تواس د نیا میں کسی تھکم میں اور تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے پھر آخرت میں بیشگی کے گھر میں کیسے ان کو قدرت ہوگی، بہر حال وہ رب جس کی طرف میں بلارہا ہوں وہ با عزت اور عظیم ہے اور وہ خالق ہے رازق ہے نیکوں کا بھی بدوں کا بھی، اور وہ بی ہے جس نے مندوں کو زندہ کیا۔ اور وہی انکو موت کا مزہ چکھا تا ہے اور وہی پھر دوبارہ زندہ کر کر اٹھائے گا، پھر اپنے فرمانبر داروں کو جنت میں واخل فرمائے گا۔

پھر مومن شخص نے ان کی ہے و ھر می پر بر قرار رہنے پر و ھمکی دی اور کما (پس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہدر ہاہوں اور میں توا بناامعاملہ اللہ کے ہائ سپر دکر تا ہوں بے شک اللہ بندوں کودیکھنے والا ہے ) آگے اللہ عزوجل فرماتے ہیں (پھر اللہ نے اس کوان کے مکروں کی برائیوں سے بچالیا)

یعنی جب اس نے ان کو امر بالمعروف اور نمی عن المعر کردیا تو پھر اللہ نے اس عذاب سے ان کو بچالیا جو نافر مانوں پر ان کے کفر کی وجہ سے نازل کیا یعنی انھوں نے عوام کے آگے ایسے ایسے خیالات و محلات اور پروپیگنڈے ظاہر کئے کہ ان کی وجہ سے عوام الناس سیدھے سادھے لوگوں کو حق سے شے میں ڈال دیا۔

جس کے جواب میں اللہ نے عذاب نازل کیا فرمایا : (اور آل فرعون کوہرے عذاب نے گھیر لیا،وہ لوگ آگ پر صبح شام پیش کئے جاتے ہیں)

یعنی ان کی روحوں کو عالم بر زخ میں آگ پر صبح شام پیش کیا جا تا ہے۔

اور فرمایا (جب قیامت قائم ہوگی تو (اعمو تھم ہوگا)آل فرعون کو شخت عذاب میں داخل کر دو)اور ہم تغییر قرآن میں اس آیت کے تحت عذاب قبر پر گفتگو کر چکے ہیں اور اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں۔ الغرض مقصودي كه الله في الأواجائك ملاك نهيس فرماديابلحديه ان يرخوب ججت ودلائل قائم ا کردیتے اورا پنے پیغیران کے پاس بھیجد یئے اوران کے شکوک وشہرات کو ختم کردیااوران پر ججت قائم کردی کہ بھی ڈرایا بھی تر غیب دی جسے فرمان اللی ہے۔

(اور ہم نے آل فرعون کو قحطوں اور پہلوں کے نقصان میں بکراتا کہ نصیحت بکریں، توجب ان کوآسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہماس کے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچی تو موی اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے و کیموان کی بدشگونی خدا کے ہا ں (مقدر) ہے ، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے ، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس (خواہ) کوئی ہی نشانی لاؤتا کہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نسیس ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جو نمیں اور مینڈک اور خون (الغرض) کتنی ہی تھلی نشانیاں جمیجیل مگروہ

تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار) کے

التد تعالی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے قوم فرعون کوآزمائش میں مبتلا کیالوروہ قبطی تصاوروہ آزمائش چند عذابول پر مشتمل تھی جن میں ہے ایک قحط سالی تھی جس میں نہ بھی سر سبز ی تھی اور نہ تھنوں ہے دودھ نکلتا تھا۔ اور دوسر اعذاب پھلوں کی تھی ،ان عذابوں کے بعد بھی وہ نفیحت حاصل کرنے والے نہ ہے اور نہ راہ روی ہے لوٹے بلعہ تمر دو سرکشی کے ساتھ اپنے کفر و عناد پر کیے ہو گئے ، اور فرمایا جب ان کے پاس کوئی اجھائی پہنچی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں اور اگر کوئی برائی پہنچی تو موسیٰ اور ان کے ساتھ کے مومنین کی نحوست خال کرتے۔

اور حالا تکہ جب کوئی بھلائی اور سبز ہ سال ہوتا توبیہ نہ کہتے کہ بید موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کی بر کت اور ان کے اچھے پڑوس کی وجہ ہے ہے ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے قلوب واڈھان حق کا انکار اور اس سے تنگبر اور نفرت کرنے میں انتاء کو پہنچ کیے تھے اور جب بھی کوئی عذاب آتا تواس حق کی طرف اس کی نسبت کرویتے ، اوراگر کوئی بھلائی چینچی توایی جانوں کو مستحق یقین برتے اس پراللہ نے فرمایا (آگاہ رہوان کی نحوست اللہ کے پاس ہے) یعنی اللہ اس پر خوب بدلہ عطافرمائے گا(اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں)اور (فرعونی) کہنے ۔ لگے اور جب بھی تو ہمارے یاس کوئی نشانی ہم پر جادو کرنے کے لئے لائے گا ہم تھھ پر ایمان لانے والے نہ ہوں گے )اور حالا تکہ خطرت موٹی ان کو معجزات اور خدا کی نشانیاں د کھلاتے تھے اس پریہ بحواس کرتے آپ اگر چہ ہر قتم کی نشانی اور معجزہ لاو کھائیں مگر ہمآپ پرایمان نہ لائیں کے اور نہآپ کی چیروی کریں کے تواس وجہ ہے اللہ نےان کے متعلق خبر دیدی تھی۔

(بے شک جن لو گوں کے متعلق خداکا تھم ثابت ہو چکا ہوہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ درد ناک عذاب نه و کی لیس خواه ان کے پاس نشانی آجائے کا

آگے فرمان باری ہے (پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوؤیں اور مینڈک اور خون کھلی نشانیاں بھیجیں پھرانھوں نے تکبر کیااوروہ مجرم قوم تھے) ۔ طوفان کے متعلق حضرت این عباس سے مروی ہے کہ بیاس قدربارشیں ہوئیں کہ تھینیں اور باغات غرق ہو گئے اور حضرت سدی اور سعیدین جبیر اور قنادہ اور ضحاک سے بھی نہی قول مروی ہے۔

اور دوسری روایت میں ان عباس اورعطاء سے بین تقول ہے کہ اس سے مراد کثرت اموات ہے اور حضرت مجاہد فیماتے ہیں بیطوفان ہر حالت میں پانی اور طاعون کی صورت میں بر ستاتھا، اور ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ عذاب تھا جس نے ان کوبالکل گھیر لیا۔

على اور حضرت عائشة نقل كرتى بين آب عظية في فرمايا طوفان موت ب-

کیکن پہ حدیث غریب ہے۔

طوفان کے بعد جراد لعنی ٹڈیوں کے عذاب کاذ کرہے۔

سل اس کے متعلق حضرت سلمان فاری حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سے ٹڈیول کے متعلق سوال کیا گیاآپ نے فرما یااللہ کے اکثر الشکرول (جانوروں) کو میں نہ کھا تا ہول اور نہ حرام کر تا ہول اور حضور اکرم ﷺ نے اس کے تناول فرمانے کواچھانہ سجھتے ہوئے چھوڑدیا۔

اسی طرح گو کو بھی چھوڑ دیا تھا، اورآپ پیاز اور لسن اور کراٹ (ایک بدیو دار سبزی) کو بھی کھانا پہند نہ فرماتے سے ، اوراس کے متعلق صحیحین میں عبداللہ بن افی او فی ہے بھی مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم سے اللہ کے ساتھ ساتھ سات عروے کئے اور ہم ٹڈیال کھاتے ہے۔

اس سے معلوم ہوا حرام نہیں ہے باقی حضور پیندنہ فرماتے تھے۔

اوران احادیث اورآثار پر ہم نے اپنی تفسیر این کشیر میں گفتگو کی ہے۔

خیرید کلام و تفصیل تو ہم نے اسکے حلت وحرمت کے متعلق کی ہے۔ اور اصل مقصود یمال سے کہ ان ٹڈیول نے ایکے سبز وزار دوکو بالکل چائ لیا تھانہ کوئی فصل چھوڑی اور نہ مجل اور نہ ہی اور پچھ۔

اور اس ہےآگے جو دُن کا عذاب کا ذکر ہے۔ تو ایکے متعلق جعزت ابن عباس ؓ سے مر دی ہے قبل وہ کیڑا ہے جو گند م کو گفن لگنے سے نکلتا ہے۔ اورآپ ہی سے مر دی ہے کہ دہ الی چھوٹی ٹڈیاں ہوتی ہیں جن کے پر نہیں ہوتے۔ اور حضرت مجاہد اور عکر مداور قادہؓ بھی بھی فرماتے ہیں۔

اور حفرت سعيد بن جبير اور حسن فرمات بين وه چھوٹے چھوٹے سياه كيڑے ہوت بين۔

اور عبدالر حمٰن بن زیدان اسلم فرماتے ہیں قمل پیواور مچھر ہوتے ہیں۔اوراین جریرنے اہل عرب سے نقل کیاہے کہ چھوٹی چھوٹی چیچڑ ماں ہوتی ہیں۔

توجو کھے بھی ہویہ قبطیوں کے گھروں میں بستر وں میں جگہ جگہ گھس گئیں اورائے لئے کہیں جائے قرار وامن نہ چھوڑی۔اورائے ساتھ چٹم پوشی کرتے ہوئے زندگی بھی بسر نہ ہوسکتی تھی کہ کاٹ کھاتی تھیں اور

له الم الم ١٩١٥ من المنهال ابن جزير و ابن مردوية من طريق يخيى بن يمان، عن المنهال ابن خليفة، عن المنهال ابن خليفة، عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة عن النبي الله قال .

ه روی اابودا و دعن ابی عثمان عن سلمان فارسی

مص الإنبهاء اردو

حضرت عطاء بن سائب نے اسکے متعلق فرمایا کہ جوآ جکل مشہور جو کیں ہیں میں مروا ہیں اور حضرت حسن ایسریؒ نے اس لفظ "قمل "کو میم کی شد کے بغیر پڑھا ہے۔

اسکے بعد مینڈ کوں کے عذاب کاذکر فرمایا: اور یہ اٹکے ہاں اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ اٹکے کھانے پینے کی اشیاء اور بر تنوں میں گرے رہتے تھے حتی کہ اگر کوئی اپنا بر تن کھانے کیلئے کھولٹا تو بکدم کوئی نہ کوئی مینڈک اسمیس گریز تا۔

اسکے بعد خون کے عذاب کا ذکر ہے۔ اور اسکی صورت یہ ہوتی تھی کہ خون اسکے تمام پانیوں میں اس جواہا تھا در جمد بانی کو بھی پینے کا اداوہ کرتے تو اسمیں پہلے سے ہی تازہ خون بن جاتا۔ نہ ہی کوئی کنواں بچا، نہ نسر ، نہ اور کچھ بلعہ جب بھی یہ قبطی لوگ قریب آتے تووہ خون بن جاتا۔

اوری تمام انواع عذاب صرف قبطی لوگول پر ہی تھیں اور بنبی اسر اکیل کو اٹکاذرہ بھی اثر نہ پہنچا تھا۔ اور یہ کامل معجزہ اور قطعی جت تھی کہ بیبر کت محض حضرت موسی کی وجہ ہے۔ تو پس یہ تمام قطیول پر عذاب رہائٹ اور بنبی اسر اکیل سب محفوظ و سالم رہے۔ اور بیبر یہی مضبوط دلیل ہے موسی کے صدق و سچائی کی۔ محمد بن اسحان فرماتے ہیں جب جادوگر ایمان لائے تو فرعون ، دشمن خدا مغلوب و نامر او ہو کر لوٹا۔ پھر بھی ایمان کے آنے ہے ہے دھر م ربابلے کفر پر ڈٹارہا اور شروف اور کے پھیلانے میں مزید اضافہ ہوگیا تو تب جاکر اللہ اللہ نے بید عذابات کے بعد دیگرے نازل فرمائے پہلے قبط سالی کے ایام آئے ، پھر طوفان ، پھر مڈیاں ، پھر جوویں ، پھر مینڈک ، پھر خون۔

تو پہلے طوفان پانی کی صورت میں آیا اور اس نے زمین کو اپنی سخت لیپٹ میں لے لیا اور روئے زمین کو ڈھانک لیا اور اس طرح شرار ہا۔ کہ قبطی لوگ نہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے اور نہ بی اور کچھ کام کر سکتے تھے۔ حتی کہ فاقوں کی زو میں آگئے جب نومت بیمال پہنچ گئی تو پھریہ لوگ حضرت موسی کے سامنے گھٹے ٹیکتے ہوئے عرض گذار ہوئے میں آگئے جب نومت بیمال پہنچ گئی تو پھریہ لوگ حضرت موسی کے سامنے گھٹے ٹیکتے ہوئے عرض گذار ہوئے الکن دور گارے وعاکر وجیہے اس نے تم سے عمد کرر کھا ہے۔ اگر تم ہم سے عذاب کو مال دور ہو گئال دوگے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بندی اسر ائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے ویں گے۔) لم حضرت موسی تو ہم تم پر ایمان بھی لئے ایمان کے انتائی حریص تھے بی لہذابار گاہ المی میں ہاتھ اٹھا دیئے اور عذاب دور ہو گیا لیکن جب مقصد پورا ہوا تو قبطی اپنی بات اور وعدے سے پھر گئے۔ اور جب انہوں نے وعد ہ پورا نہ کیا تو اللہ نے انہوں دور ہو گیا

ان ٹڈیوں نے آگران کے پھلوں اور فصلوں کو کھالیا حتی کہ در ختوں کو بھی کھا گئیں اور پھر دروازوں کی میخوں اور کیلوں کو چات گئیں۔ اسپر وہ پریثان ہو کر پھر پہلے والا کر کھیلا اور حفزت موٹ سے دعاکی درخواست کی۔ آپ نے بھر دعافر مادی اور عذاب ٹل گیالیکن پیرمانے والے کہاں تھے؟ توانقدنے پھر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا۔ مصنف فرمات میں مجھے بتلایا گیاہے کہ

حضرت موی کو تھم ملاتھا کہ این لا تھی لیکر ریت کے میلے پر پہنچواور اسکو لاتھی سے مارو۔ تو حضرت

www.islamicbulletin.com

موئی ریت کے بوے عظیم فیلے پر گے اور اسکو عصابے مارا تو جو وک سے پھٹ پڑا اور وہ وہاں سے نکل کر گھر وں کھانے پینے کے اشیاء میں جگہ جگہ گھس گئیں اور انکی نیند و سکون کو حرام کر دیا۔ جب یہ لوگ خوب شک آگئے تو پھر دوبارہ پہلے کی طرح عرض کیا تو حضرت موئی نے دعاما گی اور ان سے عذاب دفع کر دیا گیا۔
لیکن اب کے بھی انہوں نے وعدے کی کوئی پر واہ نہ کی اور پھر انتد نے اس دفعہ مینڈکوں کا عذاب نازل فرمایا ان سے گھر ، ہر تن اور کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ بھر گیا۔ حتی کہ کوئی پٹر ایا کھانا کھو لتا تو اسیس مینڈک بھر سے گھر ، ہر تن اور کھانے پینے کی اشیاء سب پچھ بھر گیا۔ حتی کہ کوئی پٹر ایا کھانا کھو لتا تو اسیس مینڈک بھر دعا فرمائی اور عذاب نی گیا ہے بیا۔ پھر جب یہ عذاب اچھی طرح جبیل ایا تو پھر موٹی کی خدمت میں آگر عرض گذار ہوئے آپ نے پھر دعا بھیجا تو ان آل فرعون کے سب بر تن خون سے بھر گئے اب وہ نہ کسی کنویس سے پانی پی بخت تھے ، نہ کسی نہر سے ، اور نہ بی کسی بر تن سے پانی کی جب بہ تن خون سے بھر گئے اب وہ نہ کسی کنویس سے پانی پی بخت تھے ، نہ کسی نہر نہر بیان اس ان خون سے بدل جاتا۔

اور نہ بی کسی بر تن سے پانی کا چلو بھر کے اور اگر بھر تے بھی تو فور آپائی تازہ خون سے بدل جاتا۔

زید بن اسلم فرماتے ہیں خون سے مراد نکسیر کاخون سے ان ابنی جاتا ہے نہر دور گار سے دعا کر و جیسا اس نے نہر کی میں میں میں میں اگر کے ایک ہو تا تو کسے کہ اب وہ نہ تم پر ایمان لئے آئیں گے اور بندی اسر ائیل کو بھی تمرد کر کھا ہے آگر تم ہم ہے عذاب کو نال دو گے تو بم تم پر ایمان لئے آئیں گے اور بندی اسر ائیل کو بھی تمرد کر کھا ہے آگر تم ہم جب ایک مدت کے لئے جسکوانھوں نے بہنے تھان سے عذاب کال تھا تھی جاتا ہیں ہے عذاب کو نال دو گے تو بم تم پر ایمان کے آئیس گے اور بندی اس انکی کو بھی

آیتوں کو جھٹلا نے اوران ہے بے پروائی کرتے تھے ) اللہ عزوجل انکے کفر ، سر کشی ،اور گمر اہی وجہالت پر جیشگی اور اللہ اور رسول کی آیتوں ہے اعراض کرنے کے متعلق خبر دے رہے میں کہ باوجود دانبیا کو معجزات عظیم اور قاطع دلائل کے ساتھ جھیجا تھااور انبیاء نے لوگوں کو سب کچھ د کھلاد بااور دلیل وجہت قائم کر دی۔

ویتے تووہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ توہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ انکو دریا میں ڈیو دیا اسلئے کہ وہ ہماری

لیکن وہ جب بھی کسی معجز ویا نشانی کو دیکھتے اور یہ چیز انگو گراں گزرتی اور عذاب ومشقت میں مبتلا کر دیتی تو پھر حضرت موی سے التجاء کرتے کہ اگرآپ یہ عذاب ٹلوادیں تووہ ضرورا یمان لے آئیں گے۔

اورآپ کے ساتھ آپی قوم کو بھی بھیجو یں گے۔ اور پھر حضرت موٹی کی دعاہے جب بھی ان سے عذاب شل جاتا تو پہلے سے زیادہ شرو فساد پر اترآتے۔ اور حضرت موٹی کی با توں اور ایمان لانے سے منہ موڑ لیتے اور دہ بھر النقات بی نہ کرتے۔ پھر اللہ دو سری عذاب کی نشانی بھیجو ہے۔ اور وہ ایکی شرکے مانند پہلے سے زیادہ خت اور قوی ہوتی تھی۔ اور بہ پھر دوبارہ بحواس بازی کرتے اور جھوٹ یو لتے اور وعدے وقت میں کھاتے اور وفا بالکل نہ کرتے کہ اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور آکیے ساتھ بنبی اسر ائیل کو بھیجو یں گے تو پھر ان سے عذاب کو دور کرایا جاتا کیکن سے وعدہ خلاف پھر اپنے جمل عظیم کی طرف اور خواتے۔

ایک طرف توانکے کفروشر کی بیہ نیر نگیاں اور دوسری طرف خدائے ارحم الرحمن عظیم ہر دبار قدرت والے کی چشم پوشی کے دبار و کیے رہاہے اکو والے کی چشم پوشی دیکھو کہ انگوباربار دیکھ رہاہے لیکن پھر بھی اپنے سخت عذاب کی پکڑمیں نہیں لے رہاہے اکلو

خوب مهلت دے رہاہے اور اکئے پاس بار بار حجت و دلیل اور اپنی نشانی جھے رہاہے کہ بازآجاؤ آجاؤ۔
لیکن پانی جب حدے گذر گیا تو اللہ نے ججت قائم کرنے کے بعد انکو اپنے عذاب میں دیوج لیا اور برسی سخت پکڑ میں پکڑ اور اکئے نقش قدم پر چلنے والے تمام کفار سر غنوں کیلئے مثال ونصیحت بنادیا۔ انکو عبرت اور رسوائی کا پیشوا بہا ویا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے۔

جیسے کہ اللہ رب العزت جو سچوں میں سب سے سچاہے اس نے اپنی کتاب سورہ (حم والکتب المبن) میں فرمایا ہے (اور ہم نے موسی کو اپنی نشانیال دیکر فرعون اور اسکے سر داروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے (جاکر) کما میں اپنے پرورد گاررب العلمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ اسکے پاس ہماری نشانیال لیکرآئے تو وہ ان نشانیوں سے بنسی کرنے لگے۔ اور جو نشانی ہم انکود کھاتے ہیں وہ دوسر ی سے بردی ہوتی تھی۔ اور ہم نے انکو عذاب میں کمر لیا تاکہ بازآئیں۔ اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے رب نے جھ سے کرر کھا ہے دعا کر ہم ہدایت یافتہ ہو تگے۔ تو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ اور فرعون دعا کہ ہم ہدایت یافتہ ہو تگے۔ تو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے بکار کر کھا اے میری قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے ؟۔ اور بیہ نہریں جو میں میں ہو بے شک میں اس میرے (محلول کے) نیچ سے بہہ رہی ہیں (کیا میری نہیں ہیں؟) کیا تم دیکھتے نہیں ہو بے شک میں اس میرے کہیں بہتر بموں جو بچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گو بھی نہیں ہے۔

(اوراگروہ نبی ہی ہے) تواسیر سونے کے کنگن کیول نہ اتارے گئے یا فرشتے ہی اسکے ساتھ جمع ہو کرآجاتے۔ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل ماردی۔ اور انہول نے اسکی بات مان لی بے شک وہ نافر مان لوگ تھے۔ جب نہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیکر اور انکو ڈیو کر چھوڑا۔ اور انکو گئے گذرے کر دیاور پچھلے آنے الول کیلئے عبر ت مناویا) کہ

درج بالا آیوں میں اللہ تعالی اینے رسول کو جھیخے کے متعلق تذکرہ فرمارہ ہیں اور یہ رسول اللہ کا ہمکلام کر یم محض تھا انکو فرعون یعنی کینے محسیس کی طرف بھیجا گیا۔ اور پھر اللہ نے اپنے رسول کی تقویت فرمائی واضح نشانیاں اور معجزات دیکر۔ جو اسکے پورے لائق تھے کہ انکا تعظیم و تصدیق کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اپنی بات سے باز آجا کیں اور حق اور سید ھے رستے کی طرف چل پڑیں لیکن یہ کمال باز آنے والے تھے بلعہ جائے سر تسلیم خم کرنے کے اور اللہ معجزات سے بنی نداق کرنے گئے اور انکہ کے وارائلہ کے راستے سے خود بھی بنتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ پھر اللہ نے انکو منوانے کیلئے پے در پے کئی نشانیاں جھیل پہلے ایک پھر دوسری اس طرح سب آنچلین اور ہر بعد والی یری تھی لیکن یہ پھر بھی و ہیں کے وہیں۔

انگی ہرزہ سرائی کے متعلق اللہ نے فرمایا (اور ہم نے انگوعذاب میں پکڑلیا تاکہ وہ لوٹ جائیں۔اوروہ کہنے گئے اے جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے دعامانگ اسواسط سے جواس نے تیرے ساتھ عمد کرر کھاہے، توہم مدایت حاصل کرنے والے ہوں گے۔)

اس زمانے میں لفظ ساحر لیعنی جادوگر کوئی پر الفظ تھااور نہ ہی کوئی عیب تھا کیو نکہ اسوفت کے علاءوہ جادوگر

مص الانبهاء اردو هم www.islamicbulletin.com المنبهاء اردو معلم المنبهاء ال

ہوتے تھے۔ای وجہ سے قبطیوں نے اپنی سخت مختاجی کے وقت بھی اسی نام سے موٹی کو پکارا تواللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کھول دیا۔ فرمایا: (پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تووہ عمد شکن ہو گئے) پھر اللہ عزوجل خبر دے رہے ہیں کہ فرعون اپنے ملک کی شان و شوکت اور اپنے شہر کی عظمت و حسن اور اسمیس پانی کی فروانی وغیرہ کے ساتھ اکر رہاتھا۔

فرعون نے جو کما کہ نسریں میرے محل کے نیچے سے بہہ رہی ہیں۔ نیل کی بھن او قات طغیانی کی وجہ سے بیائی گئیں تھیں۔

پھر ملک وسلطنت کے ساتھ فخر کے بعد اپنی ذات کے متعلق فخر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اسکے مقابلے میں اللہ کے رسول موئی کی عیب جوئی کرتا ہے کہ وہ تو صحیح طرح سے کلام بھی نہیں کرسکتا چو نکہ آپ کی زبان میں بچپن سے انگارہ لے لینے سے لکنت آگئی تھی اور اسکا بچھ اثر باتی تھا تو اس پر فرعون نے طعن کیا جبکہ یہ آپاشر ف و کمال و جمال ہے کہ اسکے باوجو داللہ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپکی طرف و می فرمائی اور اسکے بعد آپ تورات بھی نازل فرمائی پھر اسکے بعد لعین فرعون آپ پر عیب لگاتا ہے۔ بے سروسامانی کی وجہ سے کہتا ہے کہ تورات بھی نازل فرمائی پھر اسکے بعد لعین فرعون آپ پر عیب لگاتا ہے۔ بے سروسامانی کی وجہ سے کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہوں تو سونے کے کنگن بھی نہیں ہیں اور نہ زیب و زینت ہے جبکہ اس عقل کے بہرے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تو بھر رسولوں کے معلوم نہیں ہے کہ یہ تو بھر رسولوں کے کہتے لائق ہو سکتا ہے ؟ جو عقل میں سب سے کامل ، موقف میں سب سے آگے ، ہمت و عزم کی بلندی پر اور دنیا سے کوسوں دور ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ نے اپند نے اپند و ستوں کیلئے آخر ہے بیں کیا کیا تعمین تیار فرمار کھی ہیں۔ پھر آگے فرعوں کہتا ہے (با سکے ساتھ فرشتے ہی جمع ہو کر آجا ہے ؟)

جبکہ آپکواسی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر فرشتوں کے آنے سے مقصود حضرت موٹ کی ان سے تعظیم و تکریم کروانا ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ فرشتے توآپ سے کہیں درجہ کم کیلئے ہی عزت واکرام کے ساتھ پر چھادیتے ہیں جیسے حدیث میں آیا ہے کہ (بے شک فرشتے اپنے پروں کوطالب علم کیلئے پچھادیتے ہیں امیر خوشی ورضا کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہاہے)۔

سے بھادیے ہیں، پر وی درصابے می ھے بو پھودہ سروہ ہے۔

لہذااس اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موئی کی فرشتے کس قدر تعظیم دیمریم کرتے ہو تگے۔

اوراگر فرشتوں کے ساتھ آنے ہے مقصود فرشتوں کا حضرت موئی کی سچائی کے متعلق گواہی دینا ہو توبیہ بھی کوئی بات نہیں کیونکہ آئے سے جواٹال بعلل وحق کیلئے قطعی شہوت ہیں اورائے بر عکس جودل ود ماغ کو چھوڑنے والا ہواور رب الارباب نے اسکے دل پر مہر شبت کردی ہو تو وہ شخص اس فرعون کی طرح اوپر کے چھلئے کود کھے کرواضح دلا کل اور قطعی ٹھوس جبوت کے باوجود اندھائن جاتا ہے۔ اور پھر اسکی نافر مائی وہبت دھری کی وجہ اللہ کی طرف سے اسکے ذھن میں شکوک و شہمات ہی جنم لیتے ہے۔ اور پھر اسکی نافر مائی وہبت دھری کی وجہ اللہ کی طرف سے اسکے ذھن میں شکوک و شہمات ہی جنم لیتے رہتے ہیں جیسے کہ فرعون قبطی اندھے کذاب کا حال تھا آگے فرمان المی ہے (پھر اس نے اپنی قوم کی عقل ماردی پھر انہوں نے اسکی اطاعت کرلی) یعنی آئی عقلوں کو ہمرہ کر دیااور انکو کے بعد دیگرے مختلف درجوں میں اتارتا رہا حتی کہ انہوں نے اسکی دعوائے خدائی میں تصدیق کر دیااور انکو کے بعد دیگرے مختلف درجوں میں اتارتا رہا حتی کہ انہوں نے اسکی دعوائے خدائی میں تصدیق کر دیااور انکو سیکے بعد دیگرے محتلف درجوں میں اتارتا

آگے فرمایا (بے شک وہ فاسق قوم تھی پھر جب انہوں نے ہم کو غضب ناک کیا تو ہم نے انسے انقام لے لیا) یعنی دریائے نیل کی تندو تیز موجول میں غرق کر دیا۔ اور عزت کی بلندیوں سے اتار کر قعر ذلت میں د تھیل دیا۔ اور نعتوں وآرائٹوں کے بعد رسوائی اور عذاب سے دوچار کر دیا اور اچھی عیش و عشرت کے بعد اگر وجنم میں پنچادیا۔

الله يزرگ ويرتر لازوال جمين اين عذاب سے محفوظ رکھے

آ گے فرمایا (پھر ہم نے انکو پچھلوں کے لئے عبر ت منادیا) یعنی جو بھی انکی اتباع و پیروی کریں۔اور (مثال) بنا یا انکے لئے جو ان سے نفیحت پکڑیں اور انکے عذاب سے خوف کریں اور بیدوہ لوگ ہو نگے جھوان فرعونیوں کی واضح اور صاف صاف خبریں پہنچی ہوں۔

فرمان الى ب(اورجب موسى ان كے پاس مارى كھلى نشانيال لے كرآئے، تووہ كنے لگے كديہ جادو بجو اس نے منا كھڑ اكيا ہے۔ اوريہ (باتيں) ہم نے اسے اسكے باپ داداميں تو (بھى) نسيں سی۔

اور موسی نے کہا میر اپر وردگاراس مخص کو خوب جانتا ہے۔ جواسکی طرف سے حق لے کرآیا ہے۔ اور جس کے لیے عاقب کا گھر ہے ہے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا: اے اہل دربار میں تمہارے لئے اپنے سواکسی کو معبود نہیں جانتا۔ پس اے ھامان میر ے لئے گارے کوآگ لگا کر (اینٹیس) دو پھر ایک (اونچا) محل بنادو تاکہ میں موسی کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تواسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وہ اور اسکے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہورہے تھے اور خیال کر رہے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور ہم نے انکو تو ہم نے انکو اور ایکے لشکروں کو پیڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا۔ پس دیکھ لوظالموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور ہم نے انکو پیشوا بنایا تھاوہ (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن انکی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس دنیا میں ہم نے انکو بیش ہم نے انکو بیشوا بنایا تھاوہ (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن انکی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس دنیا

الله عزوجل خبر دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے تکبر کیااور حق سے منہ موڑااور ایکے بادشاہ فرعون نے باطل چیز یعنی اپنے لئے خدائی کادعوی کیااور انہوں نے اسکی موافقت و حمایت واطاعت کی، توزیر دست قادر مطلق الهی کا غضب ان پر برسا۔وہ ذات جسپر کسی کو غلبہ نہیں اور نہ اسکو کوئی ایکے استقام سے روک سکتا ہے تو کیس ایس ایس ذات عظیم کا سخت انتقام آگیا۔

اور فرعون کو مع اسکے پجاریوں کے ایک ہی وقت میں غرقاب کر دیااوران میں سے کوئی سلامت نہ بچا اور نہ عرف کو مع اسکے پجاریوں کے ایک ہی وقت میں غرقاب کر دیااور ان میں سے کوئی سلامت نہ بچا اور نہ کوئی چیجے باقی دریائے نیل کی طوفائی موجوں کی بھیٹ چڑھااور داخل جنم ہوا۔ اور اس دنیا میں انکے لئے صرف ایک چزباقی رہ گئی اور وہ ہمیشہ کی لعنت ہے۔ اور قیامت میں بہت بر اانعام انکو دیا جائےگا۔اور وہ قیامت کے دن بد حالوں میں سے ہو نگے۔

## فرعون اورا سکےلشکریوں کی ہلاکت

جب قبطی لوگ اینبادشاہ فرعون کی اتباع میں اللہ کے رسول اور اسکے بمکلام حضرت موسی کی مخالفت پر انزآئے اور اینے کفر نا فرمانی عناد اور ہے دھر می پر اثر گئے۔ تو اللہ نے اہل مصر پر ہر قتم کے تھوس و لا کل اور قطعی پر اہین قائم کر دیئے اور ایسے ایسے مجزات دکھلادیئے جو عقلوں اور آنکھوں کو چیرت زدہ کر دیں۔ لیکن اسکے باوجود وہ اللہ سے نہ ڈرے اور نہ اپنی سرکشی سے بازآئے اور نہ کفر سے روگر داں ہوئے اور اس سے واپس مڑے بلعہ صرف چند نفوس ایمان کی لازوال دولت سے سر فراز ہوئے اور ایک قول کے مطابق وہ افراد صرف تین شخصائی فرعون کی ہوئی اور آیک ال فرعون کا شخص جسکی تھے تیں پہلی گذر چکی۔ اور تیسر اوہ شخص جو شروع میں حضرت موسی کے پاس دوڑا آیا تھا اور خبر دی تھی کہ فرعونی لوگ آئے قبل کا منصوبہ کر رہے ہیں لہذا آپ رویوشی اختیار فرما لیجئے۔ تو یہ تین افراد مسلمان و بالیمان ہوئے تھے۔

ان الی حاتم ہے مروی ہے کہ حضرت ان عباسؓ نے فرمایا سے مرادوہ لوگ ہیں جو قبلیوں میں مومن ہوئے درنہ غیر قبلیوں سے تواور بھی مومن ہوئے تھے جیسے جادوگروہ قبطی نہ تھے۔

اورایک قول یہ ہے کہ آپ پر قبطی لوگوں کی ایک جماعت اور تمام جادوگر اور بنبی اسر ائیل کے تمام قبائل ایمان نے ایمان کے آئے تھے۔اور اس قول کی تائید قرآنی آیت کرتی ہے۔ فرمان ہے (موسی پر کوئی ایمان نے لایا مگر اسکی قوم میں سے چند لڑکے (اور وہ بھی) فرعون اور اسکے اہل دربارے ڈرتے ڈرتے کہ کمیں وہ انکوآفت میں نہ بھنسادے اور فرعون ملک میں متکبر ومتخلب اور حدسے بوھا ہوا تھا۔) کے

تویمال جو فرمایا کہ مگراسکی قوم میں سے چند لڑکے تواس سے مراد فرعون کی قوم کے چند لڑکے ہیں۔ سیاق اسی پر دلالت کرتا ہے۔اورا کیک قول ہے کہ ضمیر موٹی کی طرف راجع ہے لینی حضرت موٹی کی قوم کے افراد مراد ہیں کیونکہ حضرت موٹ کاذکر قریب ہے۔لیکن پہلی بات زیادہ قوی ہے اور تغییر قرآن میں مضبوط ہے۔

اور انکاایمان بھی انتائی خفیہ تھافر عون اور اسکے ظلموستم کے ڈریے۔

اور فرعون کی قوم کے دوسر ہے لوگ ایسے مومنول کی چفل خوری کے پیچے تلاش میں رہتے تھے۔
اللہ عزوجل فرعون کے متعلق خبر دیتے ہیں (اور بے شک فرعون زمین میں ماحق برائی پیند تھااور حدسے
گذر نے والاتھا)۔ یعنی سخت سرکش تھااور ماحق اکڑتا تھا۔ اور اپنے تمام احوال وامور اور ہر چیز میں حدسے نکل
چکاتھا۔ اسوجہ سے یہ درخت کی ایسی جڑئن چکاتھا جسکے اکھڑنے کاوقت قریب آن پہنچا تھا اور ایسا خبیث پھل تھا
جسکے کٹنے کا وقت آچکا تھا اور ایسالعت زدہ طریقہ تھا جسکی جابی تھنی ہو چکی تھی۔ تو اسوقت حضرت موسی اپنی قوم سے فرماتے ہیں (اے قوم اگر تم ایمان لا چکے ہو تو پس اسی پر بھر وسہ کرواگر تو تم مسلمان ہو۔ تو انہوں

نے کمااللہ ہی پر ہم نے بھر وسہ کیا۔ ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کیلئے تختیام وسم ندینا۔ اور ہمیں اپنی رحت کیسا تھ کا فرقوم سے نجات دے۔) ک

یعنی جب و مثمن قوم پر عذاب کاوفت پہنچ گیا تو حضرت موئی نے اپنی قوم سے اللہ پر بھر وسہ کرنے اور اس سے مدد مانگنے اور اس سے اللہ پر بھر وسہ کرنے کا حکم فرمایا انہوں نے بھی اپنی تسلیم کی گرونیں جھادیں۔ اسپر اللہ نے ان سب کیلئے ان تکالیف سے خلاصی و چھٹکارے کی راہ ٹکال دی۔ اسوفت اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا (اور ہم نے موسیٰ اور اسکے بھائی کی طرف و حی بھیجی کہ اپنی آم کیلئے مصر میں گھر بناؤ اور اسے کھاؤی کی طرف و حی بھیجی کہ اپنی آم کیلئے مصر میں گھر بناؤ اور اس کے بھائی کی طرف و حی بھیجی کہ اپنی آم کیلئے مصر میں گھر بناؤ اور امو منین کو خوشخری دید و ) کے

پین اللہ عزوجل نے دونوں پنیمبر بھائیوں کو بیہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے گھروں کو قطیوں کے گھروں سے حداکر کے علیحدہ علاقے میں تقمیر کراوئیں تاکہ جب کوچ کا حکم ملے توآسانی سے خفیہ لکل سکیں اور بعض بعض کو اطلاع دیکر سب جلد تیار ہو جائیں۔ اور بیہ فرمایا کہ اور اپنے گھروں کو قبلہ بناواسکا مطلب ایک قول کے مطابق مطلب ، ہے کہ اپنے گھروں میں محیدیں بھی بناو۔ اور دوسرے قول کے مطابق مطلب ، ہے کہ اپنے گھروں میں کثرت سے نماز قائم کرو۔

اوریمی آخری قول بہت ہے اکابر کا ہے مثلاً مجاہد، او مالک، ایر اہیم نظمی، ربیع، ضحاک، زیدین ام، اور عبد الرحمٰن بن زید۔

اور اس قول کے مطابق اسکی تو ضیح وشرح یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی تکلیف وشدت لاحق ہو تو نماز کے ساتھ مدد طلب ساتھ اللہ سے خوب مدد مانگی جائے۔ جیسے دوسری جگہ وضاحت سے فرمایا (اور صبر و نماز کے ساتھ مدد طلب کرو)اور حضور کو جب بھی کوئی امرپیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔

اور ندکورہ آیت کا ایک مطلب بیربیان کیا گیاہے کہ یہ بنی اسر اکیل اپنی عبادت گاہوں اور اجتاعوں میں اپنی عبادت کو تھلے عام کرنے پر قادر نہ تھے۔ تو اسوجہ سے اللہ نے انکواپنے گھروں ہی میں نماز کی جگسیں بنا لینے کا تھم فرما دیااس طرح اللہ نے انکی کروری پر نظر فرماتے ہوئے ایک آسان تھم فرما دیاجو اس زمانے میں شعائر دین کو تھلے عام کرنے کابدل تھا کیونکہ انکی زبوں حالت نمازہ عباد ترقی ہوئے ہے کہ قرمایا (اور کیمن پہلا معنی زیادہ قوی ہے جو کثرت نماز کا ہے اور اسکی تائید ہوئی ہے آگے کے اس جملے سے کہ فرمایا (اور مونین کوخوشنجری دیو) کیونکہ کثرت صلاۃ پر ہی خوشنجری مرتب ہوگی اور اصل بیہ ہے کہ دونوں معنی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

اور حضرت سعیدین جیرے منقول ہے کہ (اور اپنے گھروں کو قبلہ بناو) اسکا مطلب ہے آہنے سامنے اپنے گھر بناو۔ کیونکہ قبلہ کامعنی سامنے کے بھی ہیں۔

آگے فرمان البی ہے (اور موسی نے کہااہے ہمارے پروردگار تونے فرعون اور اسکے سر داروں کو دنیا کی ازندگی میں (بہت ساسامان) زینت اور اموال، دنیاوی زندگی میں دے رکھا ہے۔ اے پروردگار ان کامال ہی

ہے کہ تیرے رہتے سے گمراہ کریں۔اے پروردگار۔ ایکے اموال کوبرباد فرمااورائے دلوں کو سخت فرمادے تاکہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب اہم نہ دیکھ لیں۔ (خدانے) فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کرلی گئ تو تم عاب قدم رہنااور بے عقلوں کے رہتے ہے نہ چلنا) کہ

یہ عظیم دعا تھی جواللہ کے ہمکلام حضرت موسی نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف اٹھائی اور اللہ کے غضب کوانپر پکاراکیو نکہ وہ حق کی ابتاع سے تکبر کر تا تھااور اللہ کے رہتے ہے رو کہا تھااور اپنے عناد ، سرکشی ، معنا ظاہر بھی ہو چکا تھا۔ اور قطعی و ٹھوس جبوت سے مضبوط ہو چکا تھا۔ توان با توں کی وجہ سے موسی نے اللہ معنا ظاہر بھی ہو چکا تھا۔ اور قطعی و ٹھوس جبوت سے مضبوط ہو چکا تھا۔ توان با توں کی وجہ سے موسی نے اللہ سے پکارا (بروردگارآپ نے فرعون اور اسکے سر داروں ( یعنی اسکی قبطی قوم کو اور جو بھی اسکے دین و ملت پر سے سب کو) زینت اور اموال عطا کئے ہیں و نیوی زندگی میں۔ پروردگاروہ اس سے تیرے رہتے سے گر اہ کرتے ہیں) لیمنی ان باتوں کی وجہ سے و نیا کو ہی سب پچھ سیجھنے والا دھو کہ میں آجا تا ہے۔ پس جابل سیجھا ہے ہے کیے ہیں جبکہ اللہ نے انکوسب بچھ عنایت فرمایا ہے ذیب دوزینت کی ترالیاں عمرہ لباس، عمرہ سواریاں سے جو دھے گھر ،آراستہ محلات ، لذیزوم غوب کھانے ، دلفریب عمرہ مناظر ، قوت وسطوت والیاد شاہت و غیرہ وغیرہ ۔ لیکن یہ سب بچھ صرف و نیاوی زندگی میں ہے ورند آخرت میں یہ سخت عذاب میں ہوگئے۔

اور حضرت موسی کی بدوعاکہ (دینا اطمیس علی اموالهم) اے پروردگار ایکے اموال کو برباد فرما۔ اسکے مطلب میں ابن عباس و مجاہد فرماتے ہیں یعنی اے اللہ اکو ہلاک وبرباد فرما۔ اور ابد العالیہ اور بیج بن انس اور ضاک فرماتے ہیں اس بدوعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ کو پہلے کی سی حالت میں منقش پھر بمادے (اور بیان ضحاک فرماتے ہیں اور قادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بدبات پنجی ہے کہ اکی تھیتیاں پھر ہوگئیں تھیں اور محمد بن کعب فرماتے ہیں اکی مرغوب و نشہ آوراشیاء پھر ہوگئی تھیں اور یہ بھی فرمایا کہ ایکے تمام اموال پھر ہوگئی تھیں اور یہ بھی فرمایا کہ ایکے تمام اموال پھر ہوگئی تھیں اور یہ بھی فرمایا کہ ایک تمام اموال پھر ہوگئی تھیں اور یہ بھی فرمایا کہ ایک تمام اموال پھر ہوگئی تھیں اور یہ بھی فرمایا کہ ایک تھیلی لےآ۔ وہ تھے۔ اور جب یہ بات حضر ت عمر بن العزیز کو ذکر کی گئی توآپ نے اپنے غلام کو فرمایا جاا کیک تھیلی لےآ۔ وہ تھیلی لایا تود یکھا اسمیس جو پنے اور انٹرے تھے وہ پھر سے تبدیل شدہ تھے۔ این انی حاتم نے اسکور وابت فرمایا۔ اللہ اور آگے حضر ت موسی نے بدوعا فرمائی کہ اے اللہ (اور آئے دلول کو سخت کر دیجے۔ (کیونکہ) یہ جب اور اللہ تعالی کے غضب کود عوت دینے والی دیا ہے۔ اس بعنی اے اللہ ایک وہ کو ت دینے والی دوعا ہے۔ اور یہ اللہ تعالی کے غضب کود عوت دینے والی دوعا ہے۔ اور یہ اللہ تعالی کے غضب کود عوت دینے والی دوعا ہے۔

تو پس اللہ تعالی نے اسکو قبول فرمایا اور اسکو حقیقت و نامت کر دیا جیسے کہ پہلے حضرت نوح کی بد دعا کو انکی قوم کے خلاف قبول فرمایا تھا اور حضرت نوح نے بول بد دعا فرمائی تھی (پرور دگار زمین پر کافرول میں سے کسی کو بستانہ چھوڑ ہے شک اگر آپ انکو چھوڑیں گے نزید آپکے بندوں کو گمر اہ کریں گے اور انکی اولاد بھی بد کار اور نا شکری ہوگی) تک

توجب حضرت موی نے بدوعا کی اور حضرت ہارون نے ایکی دعا پر آمین آمین کی تو دونوں کو دعا کرنے والا

قرار دیکر دونوں کو یوں جواب مرحمت فرمایا (فرمایا ہے شک تم دونوں کی دعا قبول کی گئی سو ثابت قدم رہنااور جاہلوں کے رہتے پر نہ چلنا)

مفسر علاء اور اہل کتاب فرماتے ہیں کہ بنبی اسر اکیل نے فرعون سے اپی عیدگاہ کے میدان میں نکلنے کی اجازت طلب کی تو فرعون نے ناپند سمجھتے ہوئے بھی اجازت دیدی۔ اور در حقیقت بیدان شرول سے نکلنے کی تیاری مکمل کرلی۔ لیکن بیر ترکیب ان چھٹکارے اور خلاصی کیلئے استعال کی تھی۔

اور اہل کتاب کے ذکر کے مطابق اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم قطیوں سے ایکے سونے اور زیورات وغیرہ کچھ دن کیلئے مانگ لو یعنی عاریت پر لے لو لہذا بنبی اسر ائیل نے مانگ کر ان سے بہت سامال اکٹھاکر لیا پھراک رات اجانک فوراً جلدی جلدی ملک شام کاارادہ کر کے نکل بیٹھے۔

جب فرعون کو اینے نکل جانے کے متعلق معلوم ہو اتو سخت پریشان اور غضب آلود ہو ااور جلدی جلدی اپنے لئکر کو آکھا کیا اور مقابلے پر آکسایا اور آئے پیچھے لے چلا تاکہ اکلو پہنچ کر نیست ونایو دکرے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ عزوجل فرماتے ہیں (اور ہم نے موسی کو وحی کی کہ میرے مندوں کو لے کر راتوں رات نکل پڑو پھر تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں قاصدین کو بھیجا (اور کہا) یہ حقیر ہی چھوٹی جماعت ہے اور انہوں نے ہمکو غضب میں بھر دیا ہے۔ اور ہم سب سازوسامان والے ہیں۔ پھر (اس طرح) ہم نے انکو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات ہے۔ (تو قبطیوں کے ساتھ تو ہم نے اس طرح کیا۔ اور پھر ان چزوں کا وارث بنی اس اکیل کو بیادیا۔

پھر انہوں نے طلوع آفتاب کے وقت انکا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتی آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہر گز نسیں میر اپرور دگار میرے ساتھ ہو دمیری رہنمائی فرمائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لا بھی دریا پر مارو۔ تو دریا پھٹ گیالور ہر ایک نکڑا یوں ہوگیا گویاروا بہاڑ ہے۔ اور وہال دوسر وں کو ہم نے قریب کر دیا۔ اور موسیٰ اور ایکے ساتھیوں کو بچالیا پھر دوسر وں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس (قصے) میں نشانی ہے۔ لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تیم ارب تو غالب میریان ہے۔) کے

علاء تفسیر فرماتے ہیں : جب فرعون اپنے لشکروں کے جلوس میں بنبی اسر اکیل کے پیچیے چلا تو اندازہ لگایکہ فرعون کے لشکر بیوں میں صرف لگایکہ فرعون کے لشکر بیوں میں صرف ایک لاکھ تو سخت جنگجواور بڑے براے بہادر تھے۔ اور مکمل تعداد کے اعتبارے کل لشکر تقریباً سولہ لاکھ سے بھی متجاوز تھا۔ واللہ اعلم۔ اور ایک قول کے مطابق ان فرعونیوں کے مقابلے میں بنبی اسر اکیل جو لڑائی کر کئے والے تھے وہ صرف جھے لاکھ تھے سوائے بچوں عور تول کے۔

اوراب موسیٰ کے ساتھ بنبی اسرائیل مصرے نکل رہے تھے اوراس وقت سے چار سوچھییں سٹسی سال

قبل حضرت موٹی کے جدامجد حضرت یعقوب اسرائیل علیہ السلام مصر میں (چند سوافراد کے ساتھ ) داخل ہوئے تھے۔ یعنی بنبی اسرائیل کا در میانی رہائش کا وقفہ مصر میں چار سوچھبیں سال کا تھا۔

توالغرض فرعون مع اپنے ٹدی ول اشکروں کے بنی اسر اکیل کو جا پہنچااور سورج طلوع ہونے کے وقت اکو پہنچ گیا۔ اور دونوں اشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور پھر دہاں کوئی شک وشیہ باتی نہ رہابات دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کود کھے لیااور اچھی طرح جان لیااور دلوں کی آگ امنڈ نے لگی اور اب صرف جنگ وجدل باقی رہ گیا تواس وقت انتائی ہے کسی وج سر وسامانی کی حالت میں بنی اسر اکیل نے خو فزدہ ہوکر حضر ہ موک ہے عرض کیا (ہم تو پکڑے گئے)۔ اور وہ انکی پر پشانی کی وجہ ظاہری طور پر جاتھی کیو نکہ پیچھے جنگوں کا لشکر جرار تھااور آگے سمندر راستہ روئے کھڑ اتھا اب کوئی راستہ باقی نہ رہا تھا سوائے اسکے کہ دریا میں غوط زن ہو جاکیں۔ لیکن اسکی کوئی بھی طاقت وقدرت نہ رکھتا تھابلتہ اسکا حساس بھی المناک تھا۔ اور یہ تو آسے ساسنے کا حال تھا اور داکیں باکس بلند وبالا بہاڑوں نے راستہ گھیر رکھا تھا۔ اور بنجی اسر اکیل اسکوا پنے لشکر کے ساتھ چھر رہا تھا۔ اور بنبی اسر اکیل اسکوا پنے لشکر کے ساتھ چھر رہا تھا۔ اور بنبی اسر اکیل اسکوا پنے لشکر کے ساتھ چھر اہمٹ میں جنالا تھے۔ کیونکہ ایک عرصہ در از کیس بہنچا ہوا محس کر رہے تھے جسکی وجہ سے سخت خوف وگھیر اہمٹ میں جنالا تھے۔ کیونکہ ایک عرصہ در از کئی کیا ہیں جو نکہ ایک اس کے دلیوں اٹھا۔ اور بنبی اسر اکیل اسکوا سے کسی بہنچا ہوا محسوس کر رہے تھے جسکی وجہ سے سخت خوف وگھیر اہمٹ میں جنالا تھے۔ کیونکہ ایک عرصہ در از کا کی کیلے اس ہے دلیوں اٹھا کیکے تھے۔

توجب بنی اسر ائیل نے اللہ کے پنیمبر سے اپنی ہے کسی اور بے راہ روی کی حالت کا اظہار بھورت شکوہ کیا واللہ کے پنیمبر صادق و مصدق نے زہر وست اعتماد اور عزم کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے جواب دیا (ہر گز منیں بے شک میر اپر وردگار میر سے ساتھ ہے ) اور آپ لشکر کے در میان سے پھر در میان سے نکل کر لشکر کے آگے سمندر کے سامنے آئے اور اپنی جلال نظریں سمندر کی طرف اٹھائیں ویکھا کہ سمندر بھی اپنی سخت موجوں میں جوش سے پر ہے اور جھاگیں اور زور شور بردھ رہاہے اور آپ اپنی زبان مقدس سے فرمادہے ہیں اسی جگہ کے تھم ہوا ہے۔

اورآ کیجے ہمر اہ آ کیجے بڑے بھائی حضرت ہارون اور بوشع بن نون تھے اور بیہ یوشع اسوقت منی اسر اکیل کے برے سر دار وسید علاء میں ہے تھے اور بہت بڑے عبادت گذار تھے اور حضرت موٹی وھارون کے بعد اللہ نے انکو پینمبری بھی عطافرمائی تھی۔ جیسے کہ بعد میں انکابھی ذکرآئے گاانشاء اللہ العزیز۔

اور ان تین حضرات کے ساتھ ال فرعون کا مرد مومن ، حق کا پاسبان بھی موجود تھاجاروں اولو العزم حضرات ساتھ کھڑے تھے۔اور تمام بنبی اسر آئل النے کمالات کی دجہ سے الکے سامنے سر نگول تھے اور کہا عمیا ہے کہ ال فرعون کا بیہ مرد مون باربار اپنے گھوڑے کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر رہا تھا اور گویا گھوڑے کو سمندر میں تیراکی سکھارہا تھا۔ کہ آیا گیا اسمیں چانا ممکن ہے ؟لیکن نہیں۔ پھر مومن حضرت موسیٰ کوعرض کر تااے اللہ کے پیغیر مجھے اس جگہ کا تھم ملاہے۔اور حضرت فرماتے! جی ، جی۔

پھر جب معاملہ پیچیدہ ہو گیا اور حالت سخت ہو گئی اور صبر لبریز او قات آپنچے اور سخت سامنا ہو گیا اور فرعون اپنے پجاریوں کے غیظ وغضب میں ہھڑ ک کر تیز ہو گیا اور آئکھیں ڈبڈبانے لگیں دل حلقوں کو پہنچ گئے اس تحضن وقت میں عظیم قدرت والے ہر دبار عرش کریمی کے پرور دگارنے اپنے بمکلام حفرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی

#### "ان اضرب بعصاك البحر"

### (اے مویٰ) سمندریزا پناعصاماریئے

تو حضرت مویٰ نے لا بھی سمندر پر ماری۔اور ایک قول کے مطابق ساتھ ساتھ یہ بھی کہا,اللہ کے تھم سے (راستوں میں) پھٹ جا،،اور کہا جاتا ہے کہ حضرت مویٰ نے سمندر کی کنیت ابو خالد کہ کر پکاری واللہ اعلم۔

اور ہر ایک مکڑ ایوں ہو گیا گویادہ بردا بیاڑے۔

کہاجاتا ہے وہ سمندر سامنے سے بارہ رستوں میں منقسم ہو گیا۔ اور بنبی اسر اکیل کل بارہ قبیلوں میں تھے لہذا ہر ہر قبیلہ ایک ایک راستہ پر ہو گیااورایک قول ہے کہ در میان میں ایک دوسرے کی طرف کھڑ کیاں بھی کھل گئیں تھیں اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مصنف ابن کثیرؓ فرماتے ہیں لیکن اس بات میں نظر ہے۔ کیونکہ یانی ایساصاف آیئے ہے کہ خود ہی دوسری طرف کی اشیاء نظر آتی ہیں۔

تواس طرح سندر کاپانی بیاڑوں کی طرح کھڑ اتھااوراس عظیم قدرت کی وجہ ہے رکا ہوا تھا جسکی شان ہے کہ جب وہ کسی جن ک کہ جب وہ کسی چز کو"کن" ہو جا کہ دے تووہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے پچتم کی ہواوں کو حکم دیا کہ سمندر پر خوب چلیں اور انہوں نے در میانی آلود گیوں کو ختم کر دیا اور صاف شفاف کر کے دیواروں اور راستوں میں تیدیل کر دیا۔

الله عزوجل فرماتے ہیں : اور ہم نے موٹی کووجی کی کہ میرے بعدوں کوراتوں رات لے چلو پھر ایکے لئے سمندر میں خٹک راستہ بناو پھر تم کونہ توآ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ انکا تعاقب کیا تو دریا نے انپر چڑھ کر انکو ڈھانک لیا (یعنی غرق کر دیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ اور سید ھے رہے پہنے گیا تو حضرت کر دیا۔ اور سید ھے رہے پہنے گیا تو حضرت موٹی کو حکم ملاکہ اپنی قوم کو لیکر دریایار کرو۔ تولہذا سب جلدی جلدی ان راستوں میں اتر پڑے۔

اور ساتھ ساتھ سب ایک دوسرے کو انتائی خوشی ہے مبار کبادیں دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ عظیم نصرت خداو ندی کا معجزہ دیکے دہ ہے جوناظرین کو حیرت زدہ کر دے۔ اور مومنین کے دلول کو ہدایت یاب کر دے۔ پھر جب حضرت موکی سمیت تمام افراد شروع سے آخر تک دریا ہے پار ہو گئے اور بالکل دریا ہے جدا ہوگئے اسوقت فرعون کے لشکر کا پہلا حصہ ان راستوں میں داخل ہوا۔ تو حضرت موئی نے ارادہ فرمایا کہ سمندر کو دوبارہ لا تھی ماریں تاکہ سمندرا پنی ہیئت سابقہ پرلوٹ آئے اور فرعونیوں کو آئی طرف کوئی راستہ نہ طے۔ لیکن رب ذوالجلال قدرت والے نے حکم فرمایا کہ ایسامت کرو، سمندر کو اپنی ای حالت پر چھوڑ داور اس صورت حال کو صادق و کریم نے بردے زیر دست انداز میں فرمایا۔

(اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور انکے پاس عالی مرتبہ پیغیرائے۔ (جنہوں نے آگر کہا) ہے کہ خدا کے ہندوں کو میرے حوالے کر دومیں تمہار المانت دار پیغیر ہوں۔ اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرومیں تمہار سے پناہ مانگنا ہوں کہ تمہارے پر وردگار کی اس سے پناہ مانگنا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ تب (موئی نے) پروردگار سے دعا کی کہ بینا فرمان لوگ ہیں۔ (خدا نے فرمایا کہ ) میر ہے ، عدول کو را توں رات لے چلواور ضرور تمہار اتعاقب کی کہ بینا فرمان لوگ ہیں۔ (خدا نے فرمایا کہ ) میر ہے ، عدول کو را توں رات لے چلواور ضرور تمہار اتعاقب کیا جائے گا اور دریا سے جو خٹک (ہو رہا ہوگا) پار ہو جاؤ۔ (تمہارے بعد) انکا تمام نشکر ڈیو دیا جائے گا وہ لوگ بہت سے باغ اور چیشے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان ۔ اور آزام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح (سب پچھ ہوا) اور ہم نے دوسرے لوگوں کو انکاوارث بنا دیا۔ پھر ان (فرعونیوں) پر نہ تو آسان رویا ، نہ زمین ۔ اور نہ انکو مملت ہی دی گئے۔ اور ہم نے بنی اسر ائیل کو ذلت کے مداب سے نجات دی ، آسان رویا ، نہ زمین ۔ اس اگر کو مملت ہی دو میر کش ، حد سے نکا ہوا تھا۔ اور ہم نے جان کر بنی اسر ائیل کو تمام عالم پر نشخب کیا تھا۔ اور انکواری نشانیاں وی تھیں ، جن میں صرح آزمائش تھی۔ ک

پیلے بات چل رہی تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو تھم فرمایا کہ سمندر کواپی ہیت موجودہ پر رہنے دو۔ ان ند کورہ آیات میں سے ایک "واتوك المبحو موھوا "کا بھی مطلب ہے کہ اسکواپی ہئیت موجودہ ساکن پر رہنے دو۔ اور اس صفت سے اسکونہ ہٹاو حضرت عبداللہ بن عباس مجاہد، عکر مہ رہیع، ضحاک قادہ، کعب احبار، ساک بن حرب اور عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم وغیرہ نے بھی فرمایا ہے۔ تو حضرت موسی نے بھیم خداوندی اسکواپی حالت پر چھوڑدہا۔

پھر فرعون اسکے راستے بنی ہوئی حالت پر قریب آیا عجیب کرشمہ وقدرت کا نظارہ کیا اور بہت جیران ومرعوب ہوااور جوبات جواسکو پہلے محقق ہو چکی تھی وہ اور خوب پختہ ہوگئی کہ یہ سب پچھ کرنے دھرنے والی ذات عرش کریم کے پروردگاری ذات ہے یہ سوچ کر پیچھے ہٹ آیا اور آگے ہوسنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور بنی اسر اکیل کی پکڑ کیلئے آنے اور اپنی ہٹ وھر می پراڑے رہنے سے نادم ویشیمان ہوا۔ لیکن اب ندامت وسوچ چار نے کوئی فائدہ نہ دیا بعد پھر دوبارہ اپنی حالت پر پلٹا اور اپنے لشکر کے سامنے مختی کا مظاہرہ کیا اور بنی اسر اکیل کے متعلق و شسنی اور عاد کا اظہار کیا۔ اور پھر اسکے کا فرنقس اور فاسق طبیعت نے اسپر اکسایا اور پر ایکھنتہ کیا کہ اینے یا گل بچاریوں کو اور ہیو قوف، بنائے اور لہذ اسوچ بچار کر پکارا۔

دیکھوسمندر کیے میرے لئے (اپنے سینے کو چیر کر)راستے مہیاکررہاہے تاکہ میں اپنے بھٹوڑے غلاموں کو اپنے قبضے میں دوبارہ لےآؤل جو میرے علاقے اور میرے فرمال پر داری سے چھٹ کر بھاگے ہیں لکیان در حقیقت اندرونی کیفیت کو نشکروالوں سے چھپارہاتھا کہ میں توا تکے چیچھاب جانا نہیں چاہتا۔
کیونکہ وہ خدائی عذاب کو قریب محسوس کررہاتھا اور سخت چے تاب میں تھا کہ بس اب تو چھٹکارا مل جائے کی بہت سے لیکن چیچھے کے ہو توف بچاریوں کے سامنے اپنی خدائی برتری کو بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا اس

مزیذ ب میں مجمی آگے پڑ هتا مجمی پیچھے ہتا۔ ای طرح کچھ دیر ہو تار ہا قریب تھاکہ فرعون پیچھے ہے آتالیکن عجیب کرشمہ قدرت چیش آیا۔

کہ حضرت جرکی ایک جوان خوصورت گھوڑی پر نمودار ہوئے اوروہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے آگے ہے چہل قدی کرتی ہوئی گذری۔ گھوڑا اسکو دیکھتے ہی فورا لیکا حضرت جرائیل نے اپنی گھوڑی کو تیز کرتے ہوئے خوب ہنگایاور پیچھے ہے فرعون کا گھوڑا فرعون ملعون کو لادے تیزی ہے چھے دوڑااور فرعون کی سے نفع نقصان کا مالک نہ بن سکا اور اپنے گھوڑے ہی کو نہ روک سکا اور حضرت جرکیل اپنی گھوڑی کو لیکر سمندری راستوں میں چلے پیچھے ہے فرعون کا گھوڑا بھی سمندری راستوں میں داخل ہوگیا پیچھے ہے لشکر نے دیکھا تووہ بھی فرعون کی اتباع کرتے ہوئے راستوں میں دوڑتے ہوئے داخل ہوگئے اور جب فرعون کے ایکرآ خرتک کا ہر شخص سمندری راستوں میں گھس گیا تو تب اللہ عزوجل نے حضرت موٹ کو حکم فرمایا کے ایکرآ خرتک کا ہر شخص سمندری راستوں میں گھس گیا تو تب اللہ عزوجل نے حضرت موٹ کو حکم فرمایا کہ ابنا تھا۔ اور اس طرح سب راستے پہلی حالت پرپائی بن گئے اور کوئی انسان نجات نہ پاسکا۔ فرمان باری ہوئی اور آ کی ساتھ والوں کو نجات دی۔ پھر دوسروں کو غرق کردیا ہے شک اسمیں اور ہم نے موٹ اور آئی اگر لوگ ایمان والے نہ تھے۔ اور بی شک تیز اپروردگارزر دست رحم کرنے والا ہے۔) لہ

یعنی اللہ زبر وست رحیم ہے کہ اپنے دوستوں میں ہے کسی کو غرق نہ ہونے دیااور زبر دست منتقم بھی ہے کہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو غرق نہ ہونے دیااور زبر دست منتقم بھی ہے کہ اپنے دوشنوں میں ہے کسی کو بھی دلیل ہے اللہ عزوجل کی قدرت ہے مثال پر ۔اور اللہ کے پینجبر کی تصدیق ہے تمام باتوں میں جو کچھ بھی دو شریعت مطہر ہ مقدسہ لیکرا ہے۔

فرمان باری تعالی ہے

اور ہم نے بنی اسر اکیل کو دریا سے پار کر دیا، تو فرعون اور اسکے نظر نے سرکشی اور تیزی سے انکا تعاقب کیا حتی کہ جب اسکو غرق نے آن پکڑا تو کئے نگا میں ایمان لایااس ذات پر جس پر بنی اسر اکیل ایمان لائے ہیں اسکے سواکوئی معبود نہیں اور میں فرمال براد روں میں ہوں۔ (جواب ملاکہ) اب ؟ حالا نکہ پہلے نا فرمانی کر تار ہااور مفسد ہار ہا؟ پس آج ہم تیر بدن کو (دریا سے) نکال لیس کے تاکہ تو پچھلوں کیلئے عبرت ہواور بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔

الله تعالی قبطی کافروں کے لیڈر کے غرقاب کے متعلق خروے رہے ہیں۔

کہ جب سمندر کی تلاظم خیز موجیں اسکواٹھار ہی تھیں اور بھی غوط دے رہی تھیں اور بنبی اسرائیل اپنی آیا ہے موقع پر آئیک اور دلوں کو قرار و ٹھنڈک پنچارہے تھے کہ کیسا عظیم عذاب اور مملک امر پیش آیا ہے توالیہ موقع پر فرعون نے جب ہلاک ہونے والوں کو اپنی نظروں سے امواج ہلاکت میں دیکھا اور اسکے سامنے موت کی

ختال پیش آنے لگیں تب وہ توبہ تائب ہوااور ایمان لایااور بیاایاوقت تھاکہ اب ایمان کچھ بھی سود مندنہ تھا جیسے فرمان ماری ہے۔

یے شک خیر تیرے بروردگار کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لا کیں گے حتی کہ وہ درد ناک عذاب كونه دېكھ ليس\_ك

تو سال واقعی فرعون نے آنکھوں ہے عذاب دیکھااور خود مبتلائے عذاب ہوا تب ایمان لانے کی کوشش کی جبکہ اسکا کچھ فائدہ نہیں۔اس طرح دوسرے مقام پرباری عزوجل کا فرمان ہے۔

لیں جب انہوں نے ہمارے عذاب کودیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحدیر ایمان لائے اور جھوا سکے ساتھ شریک کرتے تھے ان ہے کفر کیا۔ لیکن جب وہ ہمار اعذاب دیکھے چکے (تواسوفت) ایکے ایمان نے انکو کچھ بھی فائدہ نہ دیا (یہ) خداکی عادت (ہے) جو اسکے بعدول میں چلی آئی ہے۔ اور وہال کا فر عالے میں پڑے رہ

اور حضرت موٹی نے بھی اس طرح ایکے متعلق بدوعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ایکے اموال کو تاہ فرمااور ا نکے قلوب کو سخت فرماحتی کہ عذاب د تکھنے تک ایمان نہ لا تیں اور اسوقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہاہمہ انیں ا پمان کی حسر ت ہو گی اور جب دونوں بھا ئیوں نے مد دعا کی تھی اللہ نے تعجمی فرمایا تھا۔

یے شک تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔

اوراب اس طرح موسیٰ کلیم اورائے برادر کبیر ہارون کی دعا قبول کی گئے۔ فرعون کے غرق ہونے کے منظر کے متعلق حدیث مبارکہ ہے۔ سل

حضرت ائن عباس سے مروی ہے کہ رسول آگر م علیہ نے فرمایا جب فرعون نے یہ کہا, میں ایمان لایا کہ بے شک اسکے سواکوئی معبود نہیں جس پر بنبی اسر ائیل ایمان لائے تو مجھے جبر ئیل نے کہا ہے محمد کاش اگر آپ اسونت دیکھ لیتے (کیساعجیب منظر تھا) کہ میں سمندر کا کیچڑ کیکر اسکے منہ میں ٹھوس رہاتھا کہ کہیں اسپر رحمت خداوندی کوجوش نه آجائے۔ کا ام احمہ نے اسکوروایت فرمایا ہے۔

@اورابوداؤد طیالسی نے بھی فرمایا کہ حضرت این عباس سے مروی ہے کہ مجھے جبر کیل نے کہاکاش آب مجھے و مکھتے کہ میں سمندر کا کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھااس خوف ہے کہ کہیں رحمت نہ اسکو پہنچ طائے۔کے

ل يونس ٩٤١٦٩ عومن ٨٤ تا ٨٥

ل رواه لامام احمد حدثنا سليمان حدثنا حمادين حرب حدثنا جماد بن سلمة، عن علم بن زيد، عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال.

مُ ورواه الترمذي وابن جوير وابن ابي حاتم عند هذه الآينة من حديث حماد ابن سلمة وقال الترمذي هذا حديث ಿ وقال ابو داود الطياسي حدثنا سبقة عن عدى بن ثابت ، وعطا ، ابن السائب ، عن سعيد بن جبير، عن تروواه الترمذي وابن جريو من حديث شعبة ،وقال ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: الترمذي حسن عن به صحيح واشار ابن جريو في رواية ابي وقفه.

لی اور این ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت این عباس ہے مروی ہے آپ نے فرمایا جب اللہ نے فرعون کو غون کو خوت فرمایا تو فرعون نے ایٹی انگلی سے اشارہ کیا اور زبان سے کہا۔

میں ایمان لایا کہ بے شک اسکے سواکوئی معبود نہیں جسپر بواسر ائیل ایمان لائے تو پھر حضرت جر ئیل نے خوف کیا کہ یک خوف کیا کہ کہیں اسکے متعلق رحمت خداو ندی غضب خداو ندی پر سبقت نہ کر جائے لہذا حضرت جر کیل اپنے پروں سے کیچڑ لے لے کر اسکے چرے پرمارنے لگے اور اس طرح منہ کو مٹی آلود کر کے ہند کر دیا۔

ان جریر نے اس مذکورہ حدیث کوابو خالد کی حدیث سے روایت کیا ہے

لل اور ائن جریر ہی کی روایت ہے کثیر بن ذاذان کے طریق سے کہ حضرت ابو هریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اگرم ﷺ نے فرمایا : مجھے جبرائیل نے کہااے محمد .... اگر آپ مجھے دیکھ لینتے کہ میں فرعون کے منہ میں مٹی ڈال رہاتھااوراسکو بند کر رہاتھااس ڈرسے کہ کہیں اللہ کی رحمت اسکونہ پہنچ جائے اور پھر اسکی مغفرت کردی جائے۔

اور کی اکابر سلف نے اس روایت کو مرسلا بھی ذکر کیا ہے مثلاً ابر اہیم نیمی، قادہ، میمون بن مہر ان وغیر ہ۔ اور کہاجا تا ہے کہ کہ حضرت ضحاک بن قیس نے بیہ روایت تقریر میں برسر عام سائی اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت جبر کیل فرماتے ہیں فرعون سے جیسا میر ابغض تھا ایسا کسی سے نہ ہوگا جس وقت اس نے بیہ کما تھا، میں تمہار اسب سے برایروردگار ہوں،،

اور میں اسکے منہ میں گارا تھونس رہاتھاجباس نےوہ (ایمانیہ کلمہ) کما۔ الله تعالی کا فرمان ہے۔آیت الآن وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین کیااب ....اور پہلے تونا فرمانی کر تار ہااور مفسد بنار ہا۔

یہ استفہام انکاری ہے اور خداوند تعالیٰ کی طرف نے صراحتاً وکیل ہے کہ اس کا یہ ایمان مقبول نہیں ہوا، اور اگر اس کو اب دنیا کی طرف بھی واپس کر دیاجاتا تو یہ دوبارہ وہی سر کشی اور طغیانی پر اترآتا جیسے کہ اللہ عزوجل نے کفار کے متعلق خبر دی ہے کہ جبوہ جنم کو دیکھیں گے اور خوب عذاب کا مشاہدہ بھی کرلیں تب کہیں گے۔
س کہیں گے۔

ہائے کاش کہ جمیں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کونہ جھٹلا کیں اور مومنین میں سے ہو خاکس کے۔اور اللہ یاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔

بلعہ بیہ جو کچھ پہلے چھیایا کرتے تھے انبر آج ظاہر ہو گیا ہے اور اگر بیالوٹائے بھی جائیں تو جن سے انکو منع کیا گیا تھاوہی کچھ پھر کرنے لگیں کچھ شبہ نہیں کہ بیہ جھوٹے ہیں۔ سک

الحاصل بہ ہے کہ فرعون عذاب میں گر فقار ہونے کے بعد ایمان لایا جو قبول نہیں کیونکہ اگر اسکواب بھی واپس لوٹادیا جاتا تو پھریہ منکر ہوجاتا۔

آ کے فرمایہ آج ہم تیرےبدن کو نجات دیتے ہیں تاکہ تواہے پیچے والول کیلئے نشانی ن جائے۔ اللہ

أ وقال ابن ابى حاتم حدثنا ابو سعيد الا شج حدثنا ابو خالد الاحمد ،عن عمد بن عبدالله بن يعلى الثقفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال ..... على وقد رواه ابن جرير من طريق كثير بن زاذان وليس بمعروف، وعن ابى حازم عن ابى هريرة قال ..... على التعام ٢٨٠٢٧

حضرت ان عباس وغیرہ فرماتے ہیں کہ بنی اسر ائیل کوشک ہو گیا تھا کہ فرعون مرا نہیں ہے حتی کہ بعض کہ اٹھے : ابھی یہ مرا نہیں۔ تب اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دے اور ایک قول ہے کہ پانی کی سطح پر پھینے کا حکم دیا اور ایک قول ہے کہ زمین کی ایک ابھر کی ہوئی بلند جگہ پر پھینے کا سمندر کو حکم ہول تو بہر صورت یہ اپنے پہلے والے لباس کے ساتھ باہر لایا گیا جس سے اسکو پہچانا جا تا تھا الدور اللہ عزوجل نے بالے فرمایا

تھا تاکہ بنبی اسرائیل کو اسکی موت کا یقین ہو جائے (چونکہ وہ فرعون سے اس قدر خوف و جھراہے میں سے کہ اسکی موت کا یقین ہی نہر تاکہ یہ اللہ کہ قدرت کا نظارہ بھی کرلیں۔ تواللہ نے فرمایا آج ہم تیر بدن کو نجات و بیچ بات ہی جیکے در یعے تو پیچانا جا تاتھا ، تاکہ تو چیچے والوں کے لئے نشانی عبر ت بن جائے ، ، وہ پیچلے بنبی اسر ائیل اور دوسر بعد والے ہیں۔ اور یہ اللہ عزوجل کی عظیم الشان قدرت بربے مثال دلیل ہے کہ کیکے اللہ نے انکو تباہ ویرباد کیا۔

اوراس وجہ سے تاکہ یہ پیچھلے والول کیلئے نشانی ہو بعض قرآء نے پڑھا ہے ایکون لمن حلفك آیة (اور یمی قرآت ہمارے ہال تلاوت ہوتی ہے اور امام این کثیر کے ہال اُنكون لمن حلفك آیة لیمی لمن لفظ كا اختلاف

اوریہ بھی احمال ہے کہ ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیتے ہیں تاکہ توبنی اسر اکیل کیلئے نشانی بن جائے اور وہ تجھ کو پیچان لیس کہ توبالکل مرکھی گیا ہے۔

اور فرعون کی ہلاکت سمیت تمام کشکروں کے یوم عاشور اکو ہوئی تھی۔

جیسے امام مخاری نے فرمایا : له حضرت این عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورا (دس محرم) کاروزہ رکھے ہوئے تھے تو حضور نے دریافت فرمایا یہ کو نساروزہ ہے جوتم رکھتے ہو؟ توانہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جسمیں موٹ کو فرعون پر غلبہ ملاتھا۔ تو نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب کو فرمایا : تم موٹ کے زیادہ حقد ار ہولہذاتم بھی روزہ رکھو۔

اس حدیث کی اصل صحیحین وغیره میں موجود ہے۔واللہ اعلم

توجم نے ان سے بدلہ لے کربی چھوڑاان کو دریا میں ڈیو دیا اس لئے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پروائی کرتے تھے اور جو لوگ کمزور سمجھ جاتے تھے ان کو زمین (شام کے) مشرق اور مغرب کا جس میں جم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور بنبی اسر ائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو (محل) ہماتے اور (انگور کے باغ) جو چھڑ یوں پرچڑھاتے تھے سب کو ہم نے جاہ کر دیا اور جم نے بنبی اسر ائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچ جو اپنے بول (کی عبادت) کے لئے بیٹھ رہتے تھے۔ (بنبی اسر ائیل) کھنے لگے کہ موئی جیسے ان لوگوں کے معبود بین جار موئی نے کہا تم یوے بی جائل لوگ ہو، یہ لوگ جس کے معبود بیں جار کے بھی ایک معبود بیادہ، موئی نے کہا تم یوے بی جائل لوگ ہو، یہ لوگ جس

ل حدثنامحمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة عن ابي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال .

(شغل) میں ( تھنے ہوے) ہیں وہ برباد ہونے والاہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بے ہو دہ ہیں (اور یہ بھی) کہا کہ بھلامیں خدا کے سواتمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت عشی ہے اور (ہمارے ان احسانوں کویاد کرو)جب ہم نے تم کو فرعونیوں ( کے ہاتھ سے نجات عشی وہ لوگ تم کورد ادکھ دیتے تھے، تمهارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ ا

الله عزوجل فرعون اوراس کے لشکریوں کے غرق کے متعلق تذکرہ فرمارہے ہیں کہ کیسے ان کی عزت و حشمت کو خاک میں ملایا اور ان کے جان واموال کو تباہ برباد کیا اور پھر بنبی اسر اکیل کو ان کے تمام اموال اور الملاك كامالك بناديا جيم فرمايا (اورجم في ان كابني اسرائيل كووارث بناديا) كا اور فرمايا (اورجم جائج تھے كه جولوگ ملک میں کمزور کردیئے گئے ہیں ان پراحسان کریں اور ان کو پیشوابنا کیں اور انہیں (اموال کا)وارث بناویں) سے

اور پہلے کی آیتوں میں فرمایا (اور جو لوگ کمز ور سلمجھ عجاتے تھے ان کو ہم نے زمین (شام میں) مشرق و مغرب کاوارث بادیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور بنبی اسرایل کے متعلق ان کے صبر کی وجہ سے تیرے رب کا وعدہ پور ابوا، اور فرعون اور اس کی قوم جوہاتے اور (انگور کے باغ) جو چھتر یوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے نتاہ کر دیا۔

لیتنی ان تمام فرعونیوں کو نیست و نابو د کر دیا اور آن کی دنیاوی عریض و طویل جاه و حشمت کو ختم کر دیا اور بادشاہ اور اس کے حاشیہ ہر داروں اور امراء وزراء وغیرہ سب کو ہلاک کر دیااور مصر شہر میں سوائے عام ااور بے ضرر افراد کے کوئیاتی نہ جا۔

ان عبدالحکم نے اپنی تاریخ مصر میں ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں مصر کی عور توں نے مرووں پر تسلط و غلبہ پالیا تھا کیونکہ امراء اور بوے لوگوں کی خواتین اینے سے کمتر شہریوں سے شادیاں کرواتی تھیں ، تواس طرح ان عور توں کو مردوں پر غلبہ رہتا تھااور یہ طریقہ اب تک جاری ہے ( بعنی مصنف کے زمانے تک بعد میں کیا حال ہے ؟ واللہ اعلم ) اہل کتاب کے نزدیک ہے کہ بنبی اسر ائیل کوجب مصر سے نگلنے کا تھم ملا تواللہ نے اس میپنے کوان کے سال کا شروع قرار دیدیااور علم دیا کہ سب گھروالے بحری کا ایک ایک بچہ (راہ خدامیں بطور شکرانے کے )ذبح کریں اور اگر بحری کے بیج سے زیادہ کی وسعت ہواور اس کی ضرورت نہ ہو تو بحری ، ذے کریں اور پروں کو بھی اس میں شریک کرلیں چرجب ذی کریں تواس کے خون کے چھینے اپنے دروازوں کی چو کھٹوں پر ماریں تاکہ بیران کے گھروں کی علامت بن جائے اور پھراس گوشت کو پکا کرنہ کھا کیں باعد بھون سراس کا مغزاور بائے اور او جڑی کھائیں اور پہھ بھی باقی نہ رکھیں اور اس کی کوئی بڈی بھی نہ توڑیں اور گھر دل سے باہر کچھ بھی نہ لے جائیں، اور اس کی روٹی سات ون پہلے تیار کی جائے اور پہلا ون محرم کی چود ھویں تاریخ ہواور میہ موسم ہراکازمانہ تھااور جب میہ بحری وغیرہ کھاناشر وع کریں توج کے جھے کواور کسی چیز ہے

قفع الإنبهاء اردو ———— مع ۴٠٠

www.islamicbulletin.com

باند ہددیں اور پاؤل کچل طرف ہوں اور بحری کی دستی تممارے ہاتھوں میں ہو یعنی اوپری حصہ تممارے ہاتھوں اور منہ کے مقابلے میں ہواور پھر کھڑے کھڑے جلدی سے کھائیں ہیں جوشام کے کھانے سے گا جائے اور اگلی صبح تک رہ جائے تو اس کو آگ میں جلاؤالیں۔ پھر یہ دن ان کے لئے ہمیشہ کے واسطے جب تک جو تورات منسوخ ہو جائے تو اس کی مشروعیت بھی باطل موجائے گی، اور اب بے شک تورات منسوخ ہو چکی ہے۔

اور اہل کتاب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اس رات میں قبطیوں کی تمام کنوار یوں اور ان کے حانوروں کی تمام کنواریوں کو ہلاک فرمادیا تھا تاکہ بیان سے فارغ رہیں اور پھر بنبی اسرائیل نصف نمار کے وقت نکے اور اہل مصراین کنواری اولادول کی ہلاکت پر نوحہ زاری کررہے تھے اور کوئی گھرنہ جا تھاجس میں سے روناد صوبانہ ہورہا ہواور پھر حضرت موسی پروحی آئی کہ اب نکل پروتوسب تیزی سے نکا اوراتی جلدی کی کہ جو گندھاہواآٹا تھاویسے ہی ساتھ لے لیااور تمام زادراہ یعنی کھانے پینے کا تو شہ وغیرہ تھیلوں میں ڈال کر کند ھوں پر ڈل لیااور پہلے قبطیوں سے بہت سارازر وجواہر عاریت لے بچکے تھے اور یہ چھر لا کھ تھے اور یج اور عورتیں وغیرہ جدا تھیں اور اس طرح بہت سارے مولیثی جانور بھی تھے اور بنبی اسرائیل کی مدت اقامت مصر میں جار سو تمیں سال تھی اور میں ان کی کتاب میں صراحتاً ند کورے اور اس سال کانام ان کے ہاں (فنخ) ر کھا جاتا ہے لیعنی ختم کرنا اور اس عید کانام بھی فنخ ر کھا جاتا ہے اور ان کے لئے ایک عیدالفطر ہوتی تھی اور ایک عیدالحمل ہوتی تھی اور بیرشر وع سال میں ہوتی تھی اس طرح کل تین عیدیں ہوئیں اور بیران کی کتاب میں موجود ہیں اس وجہ سے ن کی عیدول میں سے سب سے بوی اور اہم عیدیں یکی تھیں۔ اور جب بنی اسر ائیل مصرے نکلے تواہیے ساتھ حضرت یوسٹ کا تابوت بھی لے چلے اور جمال حضرت یوسٹ سمندری رائے کے قریب مدفون تھے وہ راستہ اپنایا اور جب یہ بنبی اسر ائیل دن کو چلتے تھے توباول سامنے ان کے ساتھ ساتھ سابیہ فکن رہتے تھے اور ان ہے نور کی لپیٹیں نکل کر ان بربر سی تھیں ، اور رات کے وقت ان کے آگے آگے آگ کے ستون ہوتے تھے ( تاکہ سر دی وغیر ہ دور کرلیں ) حتی کہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے اور و ماں جا کر بڑاؤ ڈال دیااور پھر ہمیں آگر فرعون اور اس کے مصری شہریوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیااور بنبی اسرائٹیل عین سمندر کے کنارے ٹھیرے ہوئے تھے توتب بہت سے بنبی اسرائیلی کوانٹائی خوف اور افسوس لاحق ہواحتی کہ کسی نے کہا ہمارامصریس ہی رہنازیادہ بہتر تھااس اجنبی جگلہ جنگل کی موت ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو فرمایا خوف نہ کروانشاء اللہ اب کے بعد فرعون اور اس کے لشکر مجھی مصر میں واپس نہ پہنچ علیں گے۔

اہل کتاب کتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موٹی کو تھم فرملیا کہ سمندر پر اپنی لا تھی ماریں اور اس کو تقییم کردیں تاکہ بنی اسرائیل سمندر اور خشکی میں داخل ہوں اور پھر پانی او ھر اوھر ایسے ہو گیا جیسے آس پاڑی ہیں اور در میانی جگہ خشک ہوگئی کیونکہ اللہ نے اس پر جنوبی ہوا اور بادسموم مسلط فرمادی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل خیر وعافیت سمندر پار ہوگئے ، اور ان کے بعد فرعون مع اپنے لشکروں کے پیچھے آیا اور جب یہ سب

سمندر کے وسط میں پینچ گئے تواللہ نے حضرت موٹی کو تھم فرمایا تو حضرت موٹی نے سمندر پر لا مھی ماری اور یا فی ماری اور یا نوبی سیاب کی طرح امنڈ پڑا جیسے پہلے بہدرہ تھالیکن اہل کتاب کے نزدیک ہے کہ بیرات کے وقت ہوا تھا اور سمندران پر صبح کے وقت تلاطم خیز ہوا تھالیکن بیا آخری بات ان کی سخت غلطی ہے ، واللہ اعلم اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرعون اور اس کے نظر کو غرق کر دیا تو موٹی اور بندی اسر اکیل نے بیا تشہیع پڑھی۔

نسبح الرب البهي، الذي قهر الجنود، وتبذفر سانهافي البحر المنيع المحمود

ہم تعیج کرتے ہیں اس پروردگار کی جوانتائی جسن و جمال والا ہے جس نے لشکروں کو برباد کیا اور ان کے لشکروں کو برباد کیا اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور وہ بہت تعریف کے لائق ہے۔ لائق ہے۔

اوریہ شیح بہت کمی ہے

اورانل کتاب کہتے ہیں اس موقع پر حضرت ہارون کی ہمشیرہ جس کانام مریم ندبیہ تھااس نے اپنے ہا تھ میں وف لیااور پھران کی اتباع میں بندی اسر ائیل کی دوسری عور تیں بھی دف اور طبلے لے کر تکلیں اور حضرت مریم یہ شبیع گاگا کر پڑھ رہی تھیں۔

سبحن رب القهار الذي بد دالحيول، وركبا نها الفاء البحر

پاک ہے وہ ذات جو پر دردگار ہے عداب والا ہے جس نے گھوڑوں کو برباد کیا اور ان کے سواروں کو سمندر میں تیاه ویرباد کیا۔

(ان کیر فرماتے ہیں) میں نے اس طرح ان کی کتاوں ہیں ویکھا ہے اور شاید کی مذکورہ روایتیں ہیں جضوں نے جمدین کعب قرظی کویہ فرمانے پر مجبور کیا کہ مریم ہنت عمر ان یعنی حضرت میسیٰ کی والدہ وہ کی مریم ہیں جو حضرت ہارون ہیں اور موسیٰ کی بہن ہیں اور یہ ان کا قول اس آیت کے تحت ہیان ہوا ہے یااخت ھارون اور اس مقام پر ہم نے حضرت محدین کعب کی غلطی کو بیان کر دیا ہے کیو نکہ یہ کہنا کسی طرح ممکن نہیں اور اس قول کا قائل اور کوئی نہیں باعد تمام مفسرین نے ان کی مخالفت فرمائی ہے اور اگریہ بندی اسر اکیل کی موسیٰ اور موروایت کو محفوظ اور صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے بھر بھی مطلب ہوگا کہ یہ مریم ہنت عمر ان حضرت میں اور دھزت عیسیٰ کی والدہ مریم ہنت عمر ان مذکورہ مریم کی ہم نام ہیں اور باپ اور باپ اور باپ کی دونوں مریم جدا جدا ہوں گی نہ کہ محمد بن کعب کے مطابق دونوں ایک ہوں گی نہ کہ محمد بن کعب کے مطابق دونوں ایک ہوں گی نہ کہ محمد بن کعب کے مطابق دونوں ایک ہوں ایک ہوں گی نہ کہ محمد بن کعب کے مطابق دونوں ایک جول با دی تھی ماتی ہوں گی نہ کہ محمد بن کعب کے مطابق کے قول با دیسے صارون کے متعلق دریا فت کیا تو ان کو جواب نہ آیا بھر انھوں نے حضور سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔

کیاآپ کو پیتہ نہیں کہ وہ لوگ اپنے انبیاء کے ہم نام نام رکھتے تھے امام مسلمہ نے اس کوروایت فرمایا اور پہلے جو نبیہ مریم عام آیا اس میں نبیہ ہے مراد ہے جیے ملک بادشاہ کواوراس کی ہوی کو ملکہ کہاجاتا ہے اور امیر کی ہوی کوامیرہ کہاجاتا ہے بیاس طرح ہے کہ ان کو بھی نبیہ کہ دیا گیاور نہوہ حقیقت میں نبیہ نہ تھیں۔ اور ان کا دف یعنی ڈھول وغیرہ جانا اس سے پہ چلتا ہے کہ ان کے لئے عیدین وغیرہ خوشیوں کے مواقع میں یہ جانا مشروع تھا، اور ہمارے بال بھی عور توں کیلئے صرف دف جانے کی اجازت ہے شادی وغیرہ کے موقع پر اور اس کی دلیل ہے کہ دو لڑکیاں حضرت عائش کے پاس ایام منی میں دف جارہی تھیں اور رسول اکر معظیم ان کی طرف آئی بھت مبارک کئے ہوئے کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا چرہ دیوار کی طرف تھا تو پھر حضرت ابو بحر داخل ہوئے اور یہ معاملہ ویکھتے ہی ڈائنا اور فرمایا کیا شیطان کا باجہ رسول کے گھر میں ؟ تو حضور نے فرمایا چھوڑوان کو اے ابو بحریہ قوم کے لئے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اور ہماری خوب میں اور کسی خوشی مل جانے پر بھی اس طرح خوشی کی وجہ سے اجازت ہے جیسے کہ اپنے مقام پر اس کی خوب مضاحت کی گئی ہے۔

والثداعكم

اہل تناب نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ سمندرپار ہوکر ملک شام کی نیت سے چلے تو تین دن تک ان کوپائی میسر نہ آیااوراس کے متعلق لوگوں میں پریشانی کی باتیں شروع ہو گئیں تو پھر انھوں نے نمکین کرواپانی بایاجس کے پینے کی وہ طاقت نہ رکھتے تھے تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا توآپ نے ایک لکڑی کی اور وہ پائی میں رکھ دی جس سے پانی شیریں ہوگیا اور سنن سے رکھ دی جس سے پانی شیریں ہوگیا اور سنن سے روشناس کر ایا اور بہت سی ان کے متعلق نصیتیں کیں۔

اور الله عزوجل این كتاب عزیز جوبالكل محفوظ وسالم ہے مخلاف دوسرى كتب كے ،اس ميں الله نے فرمایا

اور ہم نے بنبی اسر اکیل کو سمندریار کرایا پھر وہ الی قوم کے پاس آئے جواپے ہوں پر جھی پڑی تھی تو کہنے گئے اے مو کئے اے موئی ہمارے لئے بھی ایسا ہی معبور ہمادے جیسے ان کے معبود میں تو حضرت (موئی نے) کہا تم جا ہمل قوم ہویہ لوگ جس میں ہیں بیر باد ہونے ولا ہے اور جو بھی وہ کر رہے ہیں باطل ہے) ک

فرمایا کہ یہ باتیں جمالت و گر اہی کی ہیں کیونکہ پہلے یہ اللہ کی نشانیوں اور اس کی قدرت کا خود مشاہدہ کر چکے تھے جو حضرت موٹ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی سچائی پر خوب دلالت کرتی ہیں اور اب یہ بوں کی پجاری تو میں اور کما جاتا ہے یہت گائے کی سورت پر تھے، گویا بندی اسر ائیل نے ان پجاریوں سے پوچھا کہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو انھوں نے کہا کہ یہ ان کو نقصان دیتے ہیں اور ضرورت کے وقت ان سے رزق طلب کرتے ہیں تو پھر بعض بندی اسر ائیل جو جاہل تھے انھوں نے اپنی تھے میں موئی کلیم سے خواہش ظاہر کی کہ ان جیسے معبود ہمارے لئے بھی بنادیئے جائیں تو حضرت موئی علیہ السلام نے ان کو جاہل اور ہے وقوف

خیال کرتے ہوئے فرمایا (بیر سب جس میں مشغول ہیں بیہ بلاک ہونے والے ہیں اور جو پچھ یہ کررہے ہیں سب اطل ہے)

پھر حفزت موی علیہ السلام نے ان پر اللہ کے انعامات جہلائے کہ اس نے تم کو جمال والوں پر فضیلت دی کہ تم علم وشریعت والے ہواور رسول تمہارے در میان موجود ہے اور اس نے تم پر کس کس قدر احسنات کئے اور تم کو ظالم سر کش فرعون کے قبضے سے نجات دلوائی اور تمہارے دیکھتے دیکھتے ان کو تباہ وہرباد کیا اور جو کچھ فرعونیوں نے جمع کیا تھا اس کا تم کو وارث بنایا، اور پھر اللہ نے تمہارے لئے واضح کیا کہ عبادت کے لاکن صرف اللہ بی ہے کو نکہ وہی خالق راز ق اور نجات دینے والا ہے اور تم پھر اس کے سواکس کی پرتش کرنا چاہتے مورف اللہ ہی ہے کیونکہ وہی خالق رازق اور نجات دینے والا ہے اور تم پھر اس کے سواکس کی پرتش کرنا چاہتے ہو؟؟

اور یہ سوال اور خواہش کچھ بنی اسر اکیل کی تھی نہ کہ سب کی کیونکہ آیت میں جو ہے قالوا یا موسی اجعل لنا الله اکما لهم الله آس میں قالوامیں ضمیر جش کی طرف راجع ہے اور یہ ایسے بی ہے جیسے دوسری آیت ہے۔ بیار زعمت الله نجعل لکم موعدا

بلعدتم مگان كرتے ہوكہ مم نے كوئى وغده كاوقت نميس بنايا

تويمال بھى سبكاب كان وخيال نبيل بيائد كافرول كايے۔

اور منداحر میں ہے کہ ابد واقد لیشی ہے مروی ہے کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف نکلے تو ہم میر ی کے در خت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ جیسے یہ لٹکانے اور چکر لگانے کی جگہ ہے ای طرح ہمارے لئے بھی ہماد یجئے ؟ کیونکہ کفار اپنے اسلے بیری کے در خت پرلٹکا کر اس کے گردو پیش گھومتے تھے توآبے ﷺ نے فرمایا۔

اللہ اکبریہ توابیا ہی ہے جیسے بنبی اسر ایل نے موسی کو کہا تھا ہمارے لئے کوی معبود مبادے جیسے ان کے معبود میں ، معبود میں ، بے شک تم پہلول کے طریقوں پر چلو گے۔ ک

سل اور ائن جریر میں کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یوں ہے کہ او واقد لیٹی ہے مروی ہے کہ ہم رسول اکرم علی اس جو حتین کی طرف نکلے ، اور کفار کا ایک بیری کا در خت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور اپنا اسلحہ وغیرہ بھی اس پر لاکاتے تھے اور اس کو گھو منے کی جگہ کہا جاتا تھا، تو ہم بھی ایک انتائی سر سبز بیری کے برے در خت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ ہمارے لئے بھی چکر لگانے کی جگہ بماد بیجئے جسی ان کی ہے۔

توآپ نے فرمایا! قتم ہے اس ذات کی جس کے قضے میں میری جان ہے تم نے اس طرح کماہے جیسے موسیٰ کی قوم نے کما تھا، کہ ہمارے لئے معبود ہماد بہتے جیسے ان کے لئے ہیں، پھرآپ نے پوری آیت علاوت فرمائی۔

لى وقد قال الامام احمد حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى عن سنان بن ابي سنان الذيلي عن ابي واقد الليشي، قال لى ورواه الترمذي عن سعيد بن عبدالرحمن الليشي، قال لى ورواه الترمذي عن سعيد بن عبدالرحمن المخزمي عن سفيان بن عيينه، عن الزهرى، به تم قال حسن صحيح . لل وقدروى ابن جرير من حديث محمد بن السحاق و معمو و عقيل عن الزهري عن سنان بن ابي سنان عن ابي واحد اللتي

## بيت المقدس كوچ

جب حضرت موی مصر سے نکلے توبیت المقدس میں موجود قوموں سے بیت المقدس چھڑانے کا تھم ملا اور یہ قومیں قوم جبارین اور قوم فرازین اور قوم حیثانین اور قوم کھانی تھیں ، لیکن بنبی اسرائیل نے لڑنے سے منع کر دیا تواللہ نے ان کو میدان تیہ میں قید کر دیا چالیس سال اس میں بھٹے رہے اور اللہ نے ان پر خوف اور اینا غضب وغیرہ عذابات کو مسلط کر دیا چیسے فرمان باری ہے۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بھائیو تم پر خدانے جواحسان کے ہیں ان کو یاد کروکہ اس نے تم میں پیٹیم پیدا کئے اور تھی بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا پھے عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کی کو نمیں دیا، تو بھائیو تم ارض مقدس (یعنی ملک شام) میں جے خدانے تمہارے لئے لکھر کھا ہے چل داخل ہواور (دیکھنا مقابلہ کے وقت) پیٹے نہ کھیم دیناور نہ نقصان میں پڑجاؤ گے۔وہ کنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زبر دست لوگ (رہتے) ہیں، اور جب بحک وہ اس سر زمین سے نکل نہ جا کیں ہم وہاں جا نمیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جا کیں تو ہم جاداخل ہوں گے جولوگ (خداسے) ڈرتے تھان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے ہے حملہ کر دوجب تم دروازے پر داخل ہوگے تو فتح تمہاری ہے اوار خدا ہی پر وسہ رکھو بھر طیکہ صاحب ایمان ہووہ ہو گے کہ موسیٰ جب بحک وہ لوگ وہاں ہیں ہم بھی وہاں نمیں جا گئے کہ (اگر لڑنا ہی ضرور ہے) تو تم اور تمہارا خدا جاؤاور لڑو، ہم یہیں پڑھے رہیں گے، موسیٰ نے (خداسے) التجاکی کہ اے میرے پرور دگار میں اپنے اور اپنے ہمائی کے سواکسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافر مان لوگوں کے در میان جدائی کرد نے خدانے فرمایوہ ملک ان پر چالیس پر س کے لئے حرام کردیا گیا کہ وہاں جانے نہائیں گور در میان جدائی کرد نے خدانے فرمایوہ ملک ان پر چالیس پر سے کے کہ حرام کردیا گیا کہ وہاں جانے نہائیں گور در میان جدائی کرد نے خدانے فرمایوہ ملک ان پر چالیس پر اس کے لئے حرام کردیا گیا کہ وہاں جانے نہائیں گور در میان جدائی کرد نے خدانے فرمایوہ ملک ان پر چالیس پر اس کے لئے حرام کردیا گیا کہ وہاں جانے نہائیں گور در ا

اس طرح الله کا پیغیر ان پر الله کے احسانات کو جنلارہا ہے کہ کیسے اس نے تم پر دینی و دنیوی نعتوں کی ا بارش کی ،اور اب وہ تم کو اپنے رائے میں اپنے دشمنوں سے قبال کا تھم فرمادیا ہے فرمایا :اے قوم اس مقد س زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اور تم پیڑے کے بل نہ پھرو۔

یعنی ایزیوں کے بل واپس نہ لوٹو ورنہ تو تم خاسرین میں سے ہوجاؤ گے ، یعنی نفع کے بعد گھائے میں اور کمال کے بعد نقصان میں پڑ جاؤ گے ، تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو جبارین قوم ہے ) یعنی انتائی سخت سر کش اور کا فرلوگ اور ہم تو ہر گر وہاں واخل نہ ہوں گے حتی کہ وہ نکلیں پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے ) اس طرح یہ ان سر کشوں سے خو فزدہ ہو گئے حالا نکہ پہلے فرعون وغیرہ کی ہلاکت کو خوب دکھے چکے تھے جو ان سے بہت سخت اور بہت مال ودولت اور لشکروں والا تھا۔

تواس ہے معلوم ہوا کہ وہ اپنی بات میں ملامت زدہ تھے اور اپنی انتائی بری کمز ور حالت خیال کرتے تھے کہ

وشمنوں سے حملہ مین برول ہو گئے اور بد مختول سر کشول سے مقابلہ برنہ آسکے۔

اوراس مقام پر مفسرین نے بہت می خرافات گہیں ہیں جوباطل ہیں اور عقل و نقل کے خلاف ہیں وہ یہ کہ قوم جبارین بڑے ہیں۔ قوم جبارین بڑے ہیں۔ اور شکلوں والی قوم بھی، حتی کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب رسول کے قاصدین ان کے علاقے میں گئے تو ان کو ایک جبارین قوم کا شخص ملااس نے ان کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور اپنی آستین کی علاقے میں ڈال لیا اور آستین کے کنارے میں باندھ لیا اور بیارہ آدمی تھے اور اپنے جباری بادشاہ کے پاس جاکر ان کو اپنے کپڑے ہے جھاڑ دیا اس نے پوچھا بیہ کون ہیں ؟ اور بادشاہ نے پہچلائک نہیں کہ یہ بنی آدم ہیں۔

تویہ سب خرافات اور افواہیں ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اور پھر ذکر کرتے ہیں کہ بادشاہ نے انگوروں کا گچھا بھیجا جس ہیں ہے ہر ایک انگور ایک آد می کے لئے بہت تھا، اور یہ اس لئے بھیجا تا کہ بنبی اسر اکیل کوان کے قدو قامت اور ان کی اشیاء کی جسامت کا پیہ چل جائے اور یہ بھی بالکل غلط ہے، اور پھر ذکر کیا کہ انبی کا ایک شخص عوج بن عنی نکلا اور بنبی اسر ایکل کو ہلاک کرنے کے لئے چلااس کا قد تین ہزار ہاتھ لمبااور تین سو تینتیس ہاتھ چوڑا اور تین ہاتھ موٹا تھا، اور علامہ بغوی نے بھی کی ذکر کیا ہے جو صحیح نہیں ہے اور ہم اس کی تفصیل ذکر کرآئے ہیں حضور کے اس فرمان کے تحت کہ حضور نے فرمایا اللہ نے آدم کو ساٹھ ہاتھ لمبا پیدا فرمایا تھا پھر خلق مسلسل گھٹی گئی حتی کہ عوج کے متعلق آگے لگھتے نے فرمایا اللہ نے آدم کو ساٹھ ہاتھ لمبا پیدا فرمایا تھا پھر خلق مسلسل گھٹی گئی حتی کہ عوج کے متعلق آگے لگھتے ہیں کہ عوج نے ایک پیاڑ کی ہوئی ساری چٹان کو اکھاڑ ااور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر چل دیا تا کہ بنبی اسر ائیل کے افکروں پر پھینک کر ان سب کو نیست و تا ہو کر دیے پھر ایک پر ندہ آیا اور اس نے او پر سے پھر میں سور ان کر کر تا سے موسی اس کو قتل کے ارادہ سے بڑھے اور آپ کا قد دس ہاتھ تھا اور آپ کا قد میں ہوتے کی بینچ کر آپ کی ضرب عوج کے بختے پر بینچی اور اس کو اس کو قتل کے ارادہ سے بڑھے اور آپ کا قد دس ہاتھ تھا اور آپ کی ضرب عوج کے بختے پر بینچی اور اس کو اس کو میں کر دیا۔

اس کو مار کر قتل کر دیا۔

اور یہ روایت نوف بکالی ہے مروی ہے اور این جریر نے اس کو این عباس سے نفل کیا ہے اور اس کی اسناد میں بہت نظر ہے پھر جو پچھ بھی ہو تو اس ایکی روایت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بندی اسر ائیل کے جاہل لوگوں کی گھڑی ہوئی تھیں اور ان کو صحیح وباطل کی تمیز بھی نہ تھی پھر اگر اس کو صحیح سلیم بھی کر لیا جائے تو بندی اسر ائیل کا جنگ ہے معذرت کرنا ورست بن جاتا ہے کیو نکہ وہ کیے ان ہیکل جسموں ہے لائھوں سے لائھوں نے ان کی لا ائی نہ کرنے پر فدمت فرمائی ہے اور ان کو سز امیں چالیس سال میدان تیہ میں چکر کو اے بیں کہ انھوں نے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے جاہ کو ترک کیا اور اس موقع پر حضرت یوشع این نون اور کا لب بن یو فانے لائی کے لئے آگر بوصف کی ہمت بھی و لائی تھی ، اور ان کو چھے ہٹنے ہے منع کیا ، اور وو آدمی ہی فہ کورہ افر او بیں این عباس ، اور مجاہد اور علیہ اور سدی اور میں اور بیع بن الس وغیرہ نے ہی فرمایا ہے۔

آیت مبارک میں (جولوگ ڈرتے تھے ان میں ہے دوآد میوں نے کہا) تو یمی نہ کورہ صالح آدمی مراد ہیں اور آیت مبارک میں (جولوگ ڈرتے تھے ان میں ہے دوآد میوں نے کہا) تو یمی نہ کورہ صالح آئے بعنی ہیت ذرہ کردیے گئے ، ان میں ہے دوآد میوں نے نصیحت کی اور (اللّٰہ نے ان دونوں پر انعام کیا) اسلام اور ایمان اور فرماں پر داری و بہادری کے ساتھ ، توان دوشخصوں نے فرمایا (ان لوگوں پر دروازے کے رہتے ہے حملہ کر دوجب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور خدائی پر بھر وسہ رکھواگر تم ایمان والے ہو؟)

یعنی جب تم نے اپنی ذات پر بھر وسہ کر لیااور اس سے مدومانگ فی اور تم نے اس کی طرف ٹھکانہ پکڑلیا تو ہو تمہار سے شمنوں پر مدو فرمائے گااور تمہیں ان پر تقویت وے گااور تم کو فتح یاب فرمائے گا۔ تو بنبی اسر ائیل ان کے جو اب میں حضرت موسیٰ کو (کہنے گئے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم بھی وہاں شمیں جا کتے (اگر لڑنا ضروری ہے) تو تم اور تمہار اخداجا واور لڑوہم تو بہیں بیٹھے ہیں)

اس طرح ان کے امر اء اور سر دار حضرات جہاد سے پیٹھ پھیر کر کے ہو گئے اور ان میں عظیم اور سخت بردلی کی فضا قائم ہوگئ کہ اجا تا ہے کہ جب یوشع این نون اور کا لب بن یو فنانے ان کی سے سخست سن توانھوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لئے اور حضرت موٹی اور هارون اس بات کی گستاخی کو عظیم سیجھتے ہوئے خدائے عزوجل کے سامنے مجدے میں گر پڑے اور خدائے غضب سے ڈرے اور سخت خوف لاحق ہوا کہ کہیں ان کی بدزبانی کی بنایر عمومی عذاب ندان کوآ پکڑے اور حضرت موٹی نے دعا کی۔

التجاء کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سواکسی اور پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافر مانوں میں جدائی کر دے ،خدانے فرمایاوہ ملک ان پر چالیس پر س تک کے لئے حرام کر دیا گیا (کہ وہاں جانے نہائیس کے اور جنگل کی ) زمین میں جھنچے پھریں گے بیس توان نافر مان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کر )

اس طرح سستی کی ہدولت ان کو زمین میں بھٹکتے رہنے کی سز ادی گئے ہے کہ بے مقصد چلتے رہیں دن بھی رات بھی صح بھی ،شام بھی اور کوئی نہ نکل سکے۔ کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو بھی داخل ہوا تھا ان میں سے کوئی بھی یہاں سے نہ نکل سکا، بلعہ چالیس سال کی مدت میں سب مرکھپ گئے اور ان کی اولاد باقی رہ گئی اور ہاں یوشع بن نون اور کالب علیہ السلام بھی باقی رہ گئے۔

یہ تواصحاب بنبی اسر ائیل کا حال تھا مگر قربان جائے اصحاب محمد ﷺ پر کہ انھوں نے بدر کے دن یوں نہ کہا جیسے کہ قوم نے کہا تھابا تھہ جب حضور ؓ نے ان سے مشورہ طلب فرمایا تو حضر ت صدیق ؓ نے کہا ہی زبر دست جواب دیااور اسی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی سر فروشانہ گفتگو کی۔

پھر حضور دوبارہ فرمانے گئے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تو حضرت سعد بن معاذ انصاری نے فرمایا اے اللہ کے رسول شاید آپاشارہ ہماری طرف ہے پس قسم ہاس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھجا ہا آگر آپ ہم کو سمندر میں چھانگ لگا کیں گئیں گے ہم میں سے آپ ہم کو سمندر میں چھانگ لگا کیں گئیں گے ہم میں سے کوئی چھپے ندر ہے گا، اور ہمیں کوئی ناپند نہیں ہے کہ ہم کل اپنے دشمن سے بھر میں، ہم جنگ میں صبر آزما قوم ہیں، اور آپ کی سے اور کارنا ہے آپ کود کھلائے جوآپ کو خوش کر دیں اور آپ کی میں اور میں اور آپ کی میں اور آپ کی میں اور میں اور میں اور میں اور آپ کی میں اور میں اور

آئکھیں ٹھنڈی کردیں پی اللہ کی برکت کے ساتھ آپ ہمیں لے چلیں۔

تورسول اکر م ﷺ حضرت سعد کی گفتگو ہے انتائی خوش و مسرور ہو گئے اور حضرت سعد کی گفتگونے آپ کویر نشاط فرمادیا۔

اله اور منداحمین ہے کہ حضرت مقدار رضی اللہ عند نے یوم بدر میں حضور کو عرض کیا:

اے اللہ کے رسول ہم آپ کووہ نہ کہیں گے جو بنبی اسر ائیل نے اپنے نبی کو کما تھا کہ (پس تواور تیرارب جاکر الرف ہم لڑلیں ہم تو یمیں بیٹھے ہیں کبارے آپ اپنے رب کے ساتھ ہمیں بھی لے چلیں ہم خوب قتل و قال کریں گے اور اس حدیث کی اسناد جیدے اور اس کے دوسرے طرق بھی ہیں۔

ک اور منداخمہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں میں نے مقدادٌ میں ایسی چیز دیکھی کہ میں ان کی جگہ ہونا بہت پیند کرتا ہوں کہ وہ رسول اگر م ﷺ کے پاس آئے اور آپ مشر کین کے خلاف بددعا فرمادے تھے تو حضرت مقداد نے عرض کیا۔

اللہ کی قتم اےاللہ کے رسول ہم آپ کو وہ بات نہ کہیں گے جوبنبی اسر ائیل کے موسی کو کہی تھی کہ تواور تیر اخدا حاکر لڑیں ہم تو نہیں بیٹھے ہیں۔

بلعہ ہم لڑیں گے آپ کے دائیں ہے آپ کے بائیں ہے آپ کے سامنے ہے آپ کے پیچھے (غرض ہر طرح ہے ہر طرف لڑیں گے ) حضرت عبداللّٰہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کے چرے کو دیکھا کہ اس بات کی وجہ ہے آپ کا چر ہ چیک رہاہے اورآپ انتائی خوش ہیں۔ سک

ک اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م عظی جب میدان بدر کی طرف چلے توآپ نے مسلمانوں ہے (جنگ کرنے کے متعلق) مشورہ فرمایا تو حضرت عمر نے مشورہ دیا۔آپ نے پھر مشورہ طلب کیا توانصار (کے سر داروں) نے کہا ہے انصار کی جماعتو: رسول اللہ عظی کا تمہاری طرف اشارہ ہے تو اس پر انصار بولے اللہ کے رسول ہمآپ کو وہ نہ کمیں گے جو بنبی اسر ائیل نے موٹ کو کہا (آپ اورآپ کا خدا جا کر لئے بیس بیٹھ ہیں) قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ پرک غدا جا کر اور در در در از جگہ) بھی جائیں گے تو ہم آپ کی اجاع کریں گے۔ ہ

ل وقال الأمام احمد حد ثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن محارق بن عبدالله الاحمسي، عن طارق أن المقداد قال

لل قال احمد حدثنا اسود بن عامر، حدثنا اسرائيل، عن محارق، عن طارق بن شاد، قال قال عبدالله بن مسعود

<sup>🏋</sup> رواه البخاري في التفسير والمغازي من طرق عن مخارق به. 🌎 🐉 وقال الحافظ ابوبكر بن مردويه حدثنا

على بن الحسين بن على، حدثنا ابو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري حدثنا حميد عن انس، ان

و رواه الامام احمد عن عبيدة بن حميد الطويل، عن النسى به، ورواه النسائى عن محمد بن المنتهى عن خالد بن المارت، عن حميد، عن انس به نحوه، و اخرجه ابن حبان في صحيحين عن ابى يعلى عن عبدالاعلى عن معمر، عن حميد عن انس به نحوه

# بنبی اسر ائیل کامیدن تیه میں داخل ہونااور وہاں عائبات کا پیش آنا

پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسر ائیل نے جہارین سے قتل و قبال کرنے سے گریزاورا نکار کیااوراس پر اللہ نے ان کو میدان تید میں بھلتے رہنے کی سزادی اور یہ فیصلہ فرمادیا کہ چالیس سال تک بیاس میدان سے نہ نکل سکیں گے۔

(ان کیر فرماتے ہیں) اور میں نے اہل کتاب کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ بنی اسر اکیل نے جبارین کے ساتھ لڑائی کرنے سے منع کیا ہو، لیکن ہے ہے کہ یوشع بن نون کو حضرت موسی نے (پچھ جماعت کے ساتھ) تیار کرکے کفار کی ایک قوم سے لڑنے کے لئے بھیجااور حضرت موسی اور صارون اور خور تینوں افراد تک فیلے پر بیٹھ گے اور حضرت موسی اپنے عصا کوبلند کرتے تو اللہ وہاں حضرت یوشع کوبلند فرماتے اور غلبہ عطافرماتے اور جب بھی ہاتھ تھکتایا کسی اور وجہ سے ہاتھ بنچے ہوجاتا تو حضرت یوشع پر دوسرے کافر غلبہ پالیتے اسی طرح ہوتار ہااور حضرت ہارون اور حضرت خور دونوں ملکر آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر عصاسمیت دائیں بالیتے اسی طرح ہوتار ہااور حضرت ہارون اور حضرت دونوں ملکر آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر عصاسمیت دائیں بالیتے اسی جو دونوں ملکر آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر عصاسمیت دائیں بالیتے اسی جو دونوں ملکر آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر عصاسمیت دائیں بالیتے اسی جو دونوں ملکر آپ کے ہاتھ کو تاب ہو ہے۔

اور اہل کتاب کے نزدیک یہ بھی قصہ مروی ہے کہ مدین شرکاکا ہن پیڑون نامی جو حضرت موکی کا سسر بھی تھا اس کو جب یہ خبریں ملیں کہ حضرت موسی کو فرعون کے مقابلے پر فتح حاصل ہوئی اور ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوئے تووہ مسلمان ہوکرآپ کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس کی دختر نیک صفوانای خاتون بھی معجس جو حضرت موسی کی بیوی تھیں اور ساتھ میں پیڑوں کے دو بیخ جرشون اور عاذر بھی تھے یہ سب حضرت موسی کی بیوی تھیں اور ساتھ میں پیڑواں کی وجہ سے بندی اسر اکیل کے شیوخ وسر دار مضرت موسی کے انکااگرام کیا، پھراس کی وجہ سے بندی اسر اکیل کے شیوخ وسر دار نے بھی اس کی تعظیم کی اور ان کو اپنایزرگ تسلیم کیا۔

اور اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ بیڑول نے دیکھا کہ جھڑوں کے نمٹاتے وقت بنبی اسر اکیل سب ہی حضرت موسیٰ کے گردا کھے ہوجاتے ہیں اور تمام فیصلے حضرت موسیٰ کوہی کو نمٹانے پڑتے ہیں توبیڑوں نے حضرت موسیٰ کوہی کو نمٹانے پڑتے ہیں توبیڑوں نے حضرت موسیٰ کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ افراد جو امانت دار اور متقی ، اور پاکدا من ہوں ایسے افراد کو منتخب کریں جو رشوت اور خیانت سے نفرت کرتے ہوں چران کو ہزاروں میر سر دار بنادیں اور پھر ہزاروں میں سے سوسوپر سر دار بنادیں چر پچاس پچاس پر سر دار بنادیں اور بیہ سر دارا سے ماتخوں کے فیصلہ فرمادیں تو اس موسیٰ کوان کی رائے پندآئی اور ایسافر مادیا۔

الل كتاب كتے ہيں جب بنى اسرائيل مصر بے نظے تواس تيسرے مينے ميں جبل سيناء كے ينچ پنچ اور جو كيا ہے اور يہ موسم بهاكاہم پسلامسينہ تھا۔ و جو ميندان كے لئے سال كى ابتداء ركھا گيا تھااس مينے ميں بيد نظے تھے۔ اور يہ موسم بها داخل ہوئے تھے۔ اہل كتاب اس حساب سے كوياكہ بيد بنى اسرائيل كرميوں كے موسم ميں ميدان ديد ميں داخل ہوئے تھے۔ اہل كتاب

کتے ہیں بنبی اسرائیل طور سیناء کے گردو پیش اترے تھے۔اور موٹی جبل پر چڑھے واللہ اعلم۔ پھراپنے پرور دگار سے بمکلام ہوئے۔اور موٹی کو تھلم ملاکہ اپنی قوم پر اپنے رب کے احسانات کا تذکرہ کریں کہ تم کیسی اذیت وکرب میں مبتلا تھے فرعون کی وجہ سے پھر اللہ نے تم کو اس سے نجات عطافرمائی اور انکو اسکے عذاب وخوف سے بالکل ہی خلاصی عطافرمائی کہ اسکونیست ونایو دکر دیا۔

اوراللہ نے حضرت موٹ کو فرمایا کہ اپنی قوم کو تھم کریں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں اور عسل کریں اور اللہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور جس کے سب جبل این کی کہ وہ پاک رکھیں اور جس کے سب جبل سیناء کے گر داکھے ہو جا کیں لیکن پہاڑ کے بالکل قریب کوئی نہ گئے۔ اور جو شخص قریب ہواوہ قتل کر دیا جائے گا۔ حتی کہ کوئی جانور بھی اسکے قریب نہ آئے۔ آیا تو اسکا بھی وہی حشر ہوگا اور یہ تھم جب تک جاری رہے گاجب تک کہ سینگ میں سے آواز آتی رہے (پہلے بانسری کی طرح سینگ کو ہنا کر اسکو جاتے تھے) پھر جب آواز خاموش ہو جائے پھر تمہارے لئے بہاڑ پر چڑھتا بھی حلال ہو جائے گالہذا بندی اسر اکیل نے یہ من کر فرما برداری کی اور غسل و نظافت حاصل کی اور خوشبو وغیرہ لگائی۔

پھر جب تیسر اروزآیا تو بہاڑکو عظیم گرے بادلوں نے ڈھانک لیااور اور اسکے پھول پڑے نور کاستون ظاہر ہوااور وہ سایہ قلن رہا۔ اور ان میں مختلف آوازیں اور حجل قرح وار صور پھو تکنے کی سخت آوازآنا شروع ہوگئی جس سے بنسی اسر ائیل سخت خو فردہ ہوئے اور اس جگہ بلٹ پڑے اور بہاڑ کے دامن لینی پچھ دورآ کر ٹھسرے اور اس اثنا بہاڑ کو گھرے گئے بادلوں نے اپنی لیسٹ میں لے لیااور بہاڑ خود بھی انتائی سخت ذاتر لے کی ذرمیں آگیا اور ملئے لگا۔ اور موسیٰ بہاڑ پر تشریف فرما ہے اور اللہ عزوجل ان سے رازونیاز فرمار ہے ہے اور شرف کلامی سے مشرف فرما کی مستحق فرمار ہے تھے۔ پھر جب رازونیاز ختم ہوئی تواللہ نے حضر ت موسیٰ کو تھم فرمایا کہ نیچ اثریں اور بنسی اسرائیل کو کمیں کہ اب بہاڑ کے قریب ہو جائیں۔ اور خوب اللہ کی نصیحت سنیں۔ اور افیس کے موجب بیر تھم مشوخ ہو چکا ہے۔

الیمن انکی کتاب کے موجب بیر عکم مشوخ ہو چکا ہے۔

کیونکہ پھر حضرت موکی نے عرض کیا اے پروردگاروہ پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔اور میں انکو اس سے منع کر چکاہوں پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤاور اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ اور دوسرے کا بن علاء اور بنبی اسر ائیل کے دوسرے گروہ دور ندر بیں۔بابحہ پہاڑکے قریب ہوجا کمیں تو

اور دوسر سے کا بن علاء اور بنبی اسر اٹیل کے دوسر ہے کروہ دور ندر ہیں۔بلحہ پیاڑ کے فریب ہوجا میں تو حضر ت مو ک نے حکم کی تابعد اری فرمائی۔

اور الله عزوجل نے حضرت موٹی سے کلام فرمایااور دس باتوں کی نصیحت فرمائی اور اہل کتاب کے ہال ہے کہ بنبی اسر اکیل نے ان کے کلام کو سالیکن سمجھ نہ سکے پھر حضرت موٹی نے ان کو سمجھایا، حضرت موٹی سے بنبی اسر اکیل کے لوگ کمنے گئے ہیں جمیں یقین ہو گیا کہ آپ پرور دگار عزوجل کی طرف سے پغیبر بیں۔ پس جم خوف کرتے ہیں کہ کمیں مرنہ جائیں۔ پھر حضرت موٹی نے اکودس بنی پہنچائیں۔ اوروہ یہ ہیں۔

اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ کے نام کی جھوٹی قتم کھانے سے رکنا۔ اور شنبہ (ہفتہ) کے دن کی حفاظت کرنا لیعنی پورے ہفتہ میں عبادت کیلئے یہ ایک دن خاص رکھنا اور اسمیں کام کاج سے جھٹی کرنا اور عبادت کرنا۔ اور یہ چیز اب جمعے کے دن حاصل ہے اور جمعے کے دن کی وجہ سے ہفتہ کا دن منسوخ کر دیا گیا۔ اور اپنے والدین کا اکرام کرنا تا کہ تیری عمر زمین میں زیادہ کردی جائے۔ اور جو تہارے ہاں اولاد پیدا ہو اسکو قل نہ کرنے ذنا کرنے نہ چوری کرنہ اپنے ساتھی پر جھوٹی گواہی دے اور اپنے ساتھی کے گھر کی طرف نگاہیں مت اٹھا۔ اور اپنے ساتھی کی بیوی کی طرف مت النقات کر۔ اور نہ اسکے غلام یاباندی یا اسکے کسی جانور عملیا گلہ ہے کی طرف خواہش مت کر الغرض اپنے ساتھی کی چیز پر حرص مت کر۔

اور آکثر علاء سلف وغیرہ نے فرمایا ہے آن دس کلمات کا ذیادہ تر مضمون قرآن کی ان دوآیتوں میں آگیا ہے (ترجمہ) کمو (لوگر) آؤمیں تھیں وہ چڑیں بڑھ کر سناوں جو تہمارے پروردگار نے تم پر حرام کردی ہیں ان کی نبست اس نے اسطرح ارشاد فرمایا ہے ، کہ کمی چیز کو خداکا شریک نہ مانا۔ اور ماں باپ سے (بد سلو کی نہ کرنا کو تکہ تم کو اور ان کو ہم ہی بلتہ) نیک سلوک کرتے رہنا اور ناداری (کے اندیشے) ہے اپنی او لادکو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اور یحیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کی طرف نہ پھٹنا۔ اور کی جان (والے) کو جس کے قتل کو خدائے حرام کر دیا قتل نہ کرنا۔ گر جائز طور پر ( یعنی جہکا شریعت تھم دے) ان باتوں کی وہ تھی تاکہ تم تھو اور بیتم کے مال کے پاس ہمی نہ جانا گر ایسے طریق ہے کہ بہت ہی پندیدہ ہو۔ یمال کہ وہ اور خدا کے وہ جم کی کو تکلیف نہیں دیتے گر اس کی طاقت کے مطابق اور جب کمی کی نسبت کوئی بات کہ تو تو انصاف سے کہو گو وہ تمارار شتہ دار ہی ہو ، اور خدا کے عمد کو پورا کرو ، ان باتوں کا خدا تم ہیں تو تم ای پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ (ان پر چلکر) خدا کے رہتے ہوالگ ہو جاؤگ ان سیدھاد سے بہت کی تم نسبت ہی جانگہ (ان پر چلکر) خدا کے رہتے ہوالگ ہو جاؤگ ان باتوں کا خدا تم ہم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور یہ کہ میرا باتوں کا خدا تم ہم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور یہ کہ سیدھاد سے بی کو خواند کا میں بیت تو تم ای پر چلنا اور دید کہ تم نے تو تم ای پر چلنا اور دیتوں پر نہ چلنا کہ (ان پر چلکر) خدا کے دیتے ہوالگ ہو جاؤگ ان باتوں کا خدا تم میں خواند کی خواند کی خواند کی بات کی خواند کی بیت تو تم ای پر چلنا اور میتوں پر نہ پورا کرو ، ان پر چلنا کی خواند کی تو تو تم ای پر چلنا اور میتوں پر پر گار ہو۔

اور ان نصائح کے بعد بھی بہت کی وصیتیں اور متفرق احکامات نازل فرمائے جو کچھ عرصہ رائج رہے پھر زائل ہو گئے۔ اور ایک زمانہ تک انپر عمل ہو تارہا پھر وہ بنسی اسر ائیل کی نافرمانیوں کی بھین چڑھ گئے پھر انہوں نے بچھ تخریف و تغیر کیا پھر تمام ہی میں تغیر کر ڈالے پھر یہ خدا کی طرف سے بھی منسوخ ہوگئے تو اس طرح ایک زمانے تک رائج ومشروع رہنے کے بعد منسوخ ومحرف ہوگئے۔

بی اللہ ہی کا علم ہے پہلے بھی بعد بھی وہ جو چاہے علم کر تا ہے اور جوارادہ فرمالے کر گذر تا ہے اس کی ساری مخلوق ہے ، اس کا ہر چیز پر علم ہے۔ اللہ رب الخلمان باہر کت وبلند ہے۔

اورالله عزوجل نے فرمایا

اب بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دستمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب میں تم سے وعدہ لیا اور تم پر میرا اور تم پر میرا اور تم پر میرا

ك انعام ١٥١٦ ١٥١، إ

غضب اتر جائے گا اور جس پر غضب اتراوہ ہلاک ہوا اور میں مغفرت کرنے والا ہوں اس شخص کی جو توبہ تائب ہوااور ایمان لایا اور عمل صالح کئے پھر ہدایت باب ہوا۔) ك

الله عزوجل اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر فرمارہے ہیں کہ انکوائے دشمنوں سے نجات دی اور منگی ویریشانی سے خلاصی دی۔اور اپنے نبی کے ساتھ طور کی دائیں جانب میں ان سے وعدہ لیا اور انپر دنیاوی واخروی فوائد کے متعلق ان پراحکام نازل فرمائے۔

اور سفر و حضر کی حالت میں شدت ضرورت کے موقع پر جب کھیتی باڑی کا کوئی بند وبست نہیں ہوسکتا ایسے وقت ان پر من وسلوی کی نعت نازل فرمائی۔ جب صبح کرتے تو من جو دانے ہوتے تھے اپنے گھر وں کے در میان میں باتے اور یہ اپنی ایک دن کی حاجت کے لئے اٹھا لیتے۔ جو زیادہ اٹھا تا تو خراب ہو جاتے۔

اور جو کم آکھاکر تا تووہ اس گوکا فی ہو جاتے ،اور زیادہ ہوتے تو بچے ہی نہ ،یا خراب ہو جاتے پھر ان سے رو ئی ہاتے اور وہ خوب سفید میٹھی ہوتی تھی پھر شام ہوتی تو پر ندے جو سلویٰ کہلاتے ان کے گردو پیش آجاتے تو یہ بغیر کسی مشقت کے آسانی سے ان کو بکڑ لیتے اور اپنے بقدر اکتفاکرتے اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو ان پر بادل آجاتے جوان کو گرمی و تبیش سے بچاتے جیسے ورج ذیل آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اےآل یعقوب! میرے وہ احسان یاد کروجو میں نے تم پر کئے تتھے اور اس ا قرار کو پورا کروجو تم نے مجھ سے کیا تھا؟ اور میں اس اقرار کو بوراکروں گاجو میں نے تم سے کیا تھااور مجھی سے ڈرتے رہواور جو کتاب میں نے (اپنے رسول محریر) نازل کی ہے جو تمہاری کتاب (تورات) کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ،اوراس سے منکر اول ند بولور میری آیتوں میں (تحریف کر کے )ان کے بدلے تھوڑی ہی قیمت ( تعنی دنیاوی مفعت نہ حاصل کر واور مجھی ہے خوف ر کھو،ااور حق کوباطل کے ساتھ نہ ملاؤاور تیجیات کو جان یو جھ کرنہ چھیاؤ،اور نماز پڑھا کرواورز کو ۃ دیا کرواور (خدا کے آگے) جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، (یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کے لئے کہتے ہواورا پنے لئے فراموش کئے دیتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب (خدا) بھی پڑھتے ہو کیاتم سجھتے نہیں ہو؟اور (رجح اور تکلیف میں) نمازے مدد لیا کرواور بے شک نمازگرال ہے مگران لوگوں پر (گرال نہیں)جو بحر کرنے والے ہیں جو یقین کئے ہوئے ہیں کہ وہ اینے بروردگارے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے بیقوب کی اولاد! میرے احسان یاد کروجو میں نے تم پر کئے تھے اور یہ کہ میں نے تم کو جمال کے لوگوں پر فضیلت عشی تھی،اوراس دن سے ڈروجب کوئی کئی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی ہے کسی طرح کابدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ (کسی اور طرح) مدوحاصل کر سکیس، اور (ہمارے ان احسانات کوباد کرو)جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے خلاصی عشی وہ (لوگ) تم کوبراد کھ دیتے تھے تمہارے بیٹول کو تو ممل کرڈالتے سے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے سے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے (سخت) آنائش تھی اور جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو بھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کردیا اورتم دیکھ ہی تورہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے جالیس رات کاوعدہ کیا توتم نے ان کے پیچھے پھوے کو (معبود)مقرر کرلیالورتم ظلم کررہے تھے پھراس کے بعد ہم نے تم کومعاف کر دیا تا کہ تم شکر کرواور جب ہم نے ۔

موی کو کتاب اور معجزے عنایت کئے تاکہ تم ہدایت حاصل کرواور جب موی نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم نے بھر کے بھر نے بھر اپنے تاکہ تم ہدایت تاکس کے بھر اپنے بیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرواور اپنے تین ہلاک کر ڈالو، تہمارے خالق کے نزدیک تہمارے حق میں ہی بہتر ہے بھر اس نے تہمارا قصور معاف کردیاوہ بے شک معاف کر نے والا (اور) صاحب رحم ہے، اور جب تم نے (موسی ہے) کہا کہ موں جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیس کے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو جبی نے آگھر الور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نوز ندہ کردیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سابہ کئے رکھالور (تمہارے لئے) من اور سلوی اتارتے رہے کہ جوپا کیزہ چزیں جم نے تم کو عطافر مائی ہیں ان کو کھاؤ (پو) (مگر تمہارے بزرگوں نے ان نمتوں کی کچھ قدر نہ جانی کو مہارا کچھ نہیں بھائے تھے باتھ اپناہی نقصان کرتے تھے۔

اور جب ہم نے (ان ہے) کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤاور اس میں جہال ہے چاہو خوب کھاؤ (پو)
اور (دیکھنا) دروازے میں داخل ہو تا تو سجدہ کر نااور حطّة کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے تو جو ظالم تھے انھوں نے لفظ کو جس کاان کو حکم دیا تھابدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا پس ہم نے (ان) ظالموں پر آسان سے عذاب نازل کیا کیو نکہ نافرہ نیال کئے جاتے تھے، اور جب موئی نے اپنی قوم کے لئے (خداہ ہے) پانی ہا نگا تو ہم نے کہا پی لا تھی پھر پر مارو (انھوں نے لا تھی ماری) تو پھراس سے بارہ چشمہ پھوٹ نگلے اور تمام لوگوں نے اپنا پنا گھائے معلوم کر (ہے پائی پی) لیا (ہم نے حکم ویا کہ) خداکی (عطافرہائی ہوئی روزی کھاؤاور ہیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھر نااور جب تم نے کہا کہ موئی! ہم سے ایک (ہی) کھائے ہوئی وہوئی تو ہم نے کہا کہ اور کھری اور مور اور پیاز (وغیرہ) جو نباتات زمین ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری، اور کھڑی اور کہری اور گھرہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ (اگر بی چیزیں مطلوب ہیں) تو کی شہر میں جاپڑوہ ہاں جو ما جائے گاورآخر کار ذلت (ورسوائی) اور محاجی (وید نوائی) ان سے چمنادی گیاور میں جاپڑوہ ہاں جو ما جائے گاورآخر کار ذلت (ورسوائی) اور محاجی (وید نوائی) ان سے چمنادی گیاور عنی شر میں جاپڑوہ ہاں جو ما تیا تی ہوئی ہوئی نے اس لئے کہ وہ خدا کی آخوں سے انکار کرتے تھے اور (اسکے) نہوں کو ماحق قبل کر دیتے تھے (یعنی) ہوئی کہ نافرمانی کئے جائے اور حد سے برحتے ہوئی اور (اسکے) نہوں کو ناحق قبل کردیتے تھے اور (اسکے) نہوں کو ناحق قبل کردیتے تھے اور (اسکے) نہوں کو ناحق قبل کردیے تھے ور کھوں کے باتی کہا کہ کہ نافرمانی کئے جائے اور حد سے برحتے ہوئی جائے تھے۔

ان ندکورہ آیات میں احسانات باری تعالیٰ کا تفصیلی ذکر ہواان کے لئے من وسلوی جیسی نعت آسانی سے میافرہ انی جو لذید اور ذا کقد دار کھانا تھا اور بغیر کی مشقت و تکلیف کے حاصل ہو جاتا، صبح صبح کو من گندم کے بدلے مل جاتا اور شام کو پر ندے گوشت کا کام دے جاتے اور پانی کا انظام بھی خوب ہواکہ حضرت موسی نے بحکم الی پھر پر عصا مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا جس سے بارہ چشمے سے ہر فریق کا اپنا جدا چشمہ اور سب سے میشا صاف شفاف پانی اس سے خود بھی سیر اب ہوئے اور اپنے مویشیوں کو بھی سیر اب کرتے اور بھدر کھا یت ذخیرہ کر لیتے اور گری کے وقت بادل ان پر سایہ گئن ہو جاتے۔

اور یہ خداکی طرف سے عظیم نعتیں تھیں اور بڑے عطیات تھے لیکن اللہ کے مدول نے ان کاحق ادانہ کیا، جیسا کہ حق اداکہ کیا، جیسا کہ حق اداکرنا تھااور ندان کا شکر اداکیااور ندان کے بدلے خداکی عبادت کی، پھر ان نعتوں سے تنگ

دل ہو گئے اور اکتاب میں پڑگے اور عرض کیا کہ ہمیں اس کھانے کے بدلے کچھ اور ملنا چاہئے مثلاً کھڑی ہو
ترکاریاں ہوں، گندم ہو، مسور کی وال ہو، پیاز ہوں، توان چیزوں کی بنبی اسر اکیل نے درخواست کی پھر
موٹ نے ان کو ڈا ٹٹا اور زجر و تنہیہ کی اور ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا (بھلائم عمرہ چیزیں چھوڑ کر
ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو ؟ (اگریمی چیزیں مطلوب ہیں توکسی شرمیں اتر وجومائکتے ہووہاں مل جائے گا)
دیمنی جو کچھ خوابمش و طلب رئ رہے ہواور ان نعتوں کو چھوڑنا چاہتے ہو توان تمہاری پہند کی چیزوں سے ہر
چھوٹا برواشہر بھر اپڑا ہے جب تم وہاں اتر و گے اور اس مرتبے ہے اتر و گے جس کے تم حامل نہیں بلعہ خود اس کو
چھوڑ رہے ہو تو یہ سب خوابش تمہاری وہاں پوری ہو جائیں گی، اور یہ و نیاوی گھٹیار دی غذا کیں تم کو وستیاب
ہوں گی کیکن میں وہاں تمہاری بات کا جو اب نہ دوں گا اور نہ تم کو وہاں تمہاری خواہشات تک پہنچاؤں گا۔
اور یہ نہ کورہ صفات دلالت کرتی ہیں کہ یہ لوگ ممنوع چیزوں سے بازنہ آنے والے تصاور اس کے متعلق
فرمان باری ان کو پہلے مل بھی چکا تھا کہ اور تم اس (کھانے کی چیز) میں سرکشی نہ کرناور نہ تم پر میر اغضب
اترے گا اور جس مرمیر اغضب اتر اوہ ہلاک ہوا)

یعنی ان کے لئے جبار بادشاہ کا غضب اتر گیالور ملاکت و تیابی کا مستحق ہوا۔

سیکن ساتھ ساتھ اللہ عزوجل نے اس سخت وعید کو امید و مغفرت کے ساتھ ملادیالیکن اس شخص کے لئے جو توبہ تائب ہو کرایمان و عمل صالح ہے آراستہ ہوااور پھر ہدایت کی راہ چلنے لگا جیسے آگے ہی فرمایا۔ اور میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں اس شخص کے لئے جو توبہ تائب ہواور ایمان لایااور عمل صالح کئے بھر ہدایت کی راہ چلا)

اور ہم نے موئی ہے تمیں رات کی میعاد مقرر کی اور دس (راتیں) اور ملاکر اسے پورا (چلہ) کر دیا تواس کے پروردگار کی چالیس رات کی میعاد پوری ہوگئی اور موئی نے اپنے بھائی ہارون ہے کہا کہ میرے (کوہ طور پر جانے کے )بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنااور بھریوں کے رستہ پرنہ چانا، اور جب موئی ہمارے مقرر کے ہوئے وقت پر (کوہ طور پر) پنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے گئے کہ اے پروردگار نے کہا کہ میں تیراد بدار بھی دیکھوں، پروردگار نے کہا کہ تم بچھ ہرگزنہ دیکھ سکو کے ہاں بہاڑی طرف دیکھے رہواگریہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم جھے کو دیکھ سکو گے جب ان کا پروردگار پاڑپر نمو دار ہوا تو ( بچلی انوار ربانی نے ) اس کوریزہ ریزہ کردیا، اور موئی ہے ہوش ہو کر گرپڑے جب ہوش میں آئے تو کہنے گئے کہ تیری ذات پاک ہوا دیر میں تیرے حضور میں سجدہ کر تا ہوں اور جو ایمان لا نے والے بیں ان میں سب ہے اول ہوں، (خدانے) فرمایا (موئی) میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سب ہوش میں ان کیلئے ہر قتم کی فیوست اور ہر چیز کی تفصیل کھود کی پھر (ارشاد فرمایا کہ ) اے ذور سے پکڑے رہوار اپنی میں ان کیلئے ہر قتم کی فیوست اور ہر چیز کی تفصیل کھود کی پھر (ارشاد فرمایا کہ ) اے ذور سے پکڑے رہوں، میں عقریب مہیں میں ان کیلئے ہر قتم کی فیوست اور ہر چیز کی تفصیل کھود کی پھر (ارشاد فرمایا کہ ) اے ذور سے پکڑے دہوں میں (مندرج بیں) بہت بہترین پکڑے رہیں، میں عقریب مہیں تا فرمان اوگوں کا گھر دکھادک گاء جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے بیں ان کو اپنی آندوں سے بھی دول گااگر سے تھی دول کا گھر دکھادک گاء جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے بیں ان کو اپنی آندوں سے بھی دول گااگر سے تو کو کھادک گاء جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے بیں ان کو بی آندوں سے بھی دول گااگر سے تو کو کھادک گاء جو لوگ زمین میں بوت غرور کرتے بیں ان کو بی آندوں سے بھی دول گااگر سے تو کو کھادک گاء مولوگ کے میں میں ناحق غرور کرتے بیں ان کو کھادک گاء کو کھادک گاء کو لوگ ناموں میں بوت غرور کرتے بیں ان کو کھادک گاء کیں میں کو کھر کی کھادک گاء کو کھادک گاء کو کھادک گاء کو کھر کھر کے کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے ک

سب نشانیاں بھی دکھے لیں تب بھی ان پرایمان نہ لائیں اوراگر راستی کارستہ دیکھیں تواسے (اپنا)رستہ نہ بنائیں اور اگر گر اہی کی راہ یکھیں تواسے رستہ بنالیں، یہ اس لئے کہ انھوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ان کو دیساہی بدلہ ملے گا۔

بررگوں کی ایک جماعت جس میں ابن عباس اور مسروق اور عباہد ہیں فراتے ہیں کہ تمیں راتیں، وہ مکمل دوالقعدہ کا مہید تھا، اور ذوالحجہ کے وس دن کے ساتھ پورے چالیس دن ہوگئے تواس حساب اللہ کا کلام ان پر عیدالاضی کواتر ااور اس کے مثل برکت والے دن میں ہی اللہ نے محمد عظیم پر بھی انکادین مکمل کیا اور اپنی جب و براہین سے اسکو مضبوط کیا، مقصودیہ ہے کہ جب موئی نے وقت مقرر، پوراکر لیا اور آپ اس میں روزہ دار بھی تھے، کما جاتا ہے کہ آپ نے اس پورے عرصے میں کوئی کھانانہ چکھا تھا پھر جب مہینہ پورا ہوا توالیک در خت کی مسواک اپنے منہ میں کی تاکہ اس عرصے میں جو منہ کے اندرایک خاص بو پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو اور منہ خوشبود ار ہوجائے، پھر اللہ نے تھم کیا کہ اب وس دن اور مصرے رہو (اور روزہ رکھواور اس بوکو دوبارہ پیدا کروجہ تم کردی ہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت پندہے) اسی وجہ سے حدیث میں ہودوارہ پیدا کروجہ تم کے دوبارہ پیدا کردہ وردہ دیا تائہ کے نزدیک بہت پندہے)

پھر جب آپ نے جانے کا پختہ عزم فرمالیا تو بنبی اسرائیل کی تمام جماعتوں پر اپنا خلیفہ بھائی ھارون کو مقرر کیا جو مقرر کیا جوآپ کے محبوب و معظم اور ہزرگ تھے اور آپ کے حقیقی بھائی یعنی ماں باپ شریک تھے اور اللہ کی دعوت پہنچانے میں آپ کے وزیر تھے، توآپ نے ان کو وصیت فرمائی اور تھم فرمایا اور یہ بات حضرت ھارون کی نبوت کے شایان شان تھی۔

الله تعالی فرماتے ہیں (اور جب موسیٰ اپنے مقررہ وقت پرآگئے اور ان کے رب نے ان سے کلام (فرمایا)
یعنی اللہ سے پردوں کے پیچھے سے کلام فرمایا گر خطاب صاف سنائی دے رہا تھا پھر حفرت موسیٰ نے اللہ کو
یکار ااور خوب مناجات کی تواللہ نے ان کو اپنے قریب کیا۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے ؟ تو یہ مقام رفیع ہے اور
عقل سے ماوراء ہے اور عمرہ منصب بلند ر تبہ ہے پس اللہ کی رحمیں اس پر اترتی رہیں اور اس کا سلسلہ اس پر
نازل ہوتارہے۔

توجب الله نے ان کو بیبلند رتبہ عطا فرمادیا اور انھوں نے خطاب اللی من لیا تواب شوق عشق نے اور کروٹ لی اور جھزت موسی چے سے پردے اٹھاد کے جانے کا سوال کر بیٹھے اور وہ ذات جس کو نگا ہیں اس (دنیا میں) دیکھ نہیں سکتیں جو بہت توی ہے ،اس کے سامنے بیہ استدعا کر بیٹھے۔

ر وردگار مجھے اپنی زیارت کروامیں آپ کی طرف ویکھوں گا؟ فرمایا تو ہر گزمجھ کوند دکھ سکے گا، تواللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ عزوجل کی جل کے سامنے کوئی نہیں ٹھیر سکتا،وہ پہاڑجوانسان سے کمیں زیادہ طاقت و قوت میں آگے ہے اور ایسا ثابت قدم اور پکاہے جس کو کوئی چیز جنبش نہیں دے سکتی وہ بھی رحمٰن کی مجلی کوہر داشت نہیں کر سکتا تواے موٹی تو کمال کر سکتے گالہذا تھم فرمایا۔

(اورلیکن (اے موٹ) جبل کی طرف دیکھ پس اگروہ اپنی جگہ ٹھیر ارہ تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا) اور پہلی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹ کو فرمایا مجھے کوئی زندہ نہیں دیکھ سکتا اگر دیکھے گا تو فنا ہوجائے گا اور نہ کوئی خنگ چیز دیکھ سکتی ہے اگر دیکھے گی تو وہ پانی پانی ہوجائے گی،اور صحیحین میں حضرت ابو موٹ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔

الله كاحجاب نور كائے۔

اورایک روایت میں ہے اللہ کا حجاب آگ کا ہے۔

اگرانٹڈپاک اس کواٹھادیں توانٹد کے چر ہ اقد س کی نور کی کرنیں وہاں تک پہنچیں گی جہاں تک اللہ کی نظر جائے گی اور جس مخلوق تک نظر جائے گی سب بچھ جل جائے گا اور بھسم ہو جائے گا اور حضرت این عباس ؓ اللہ کے اس قول کے متعلق فرماتے ہیں۔

اس کو نگاہیں شیں اور اک کر شکتیں بیعنی اللہ کا نور ایسا ہے جب وہ کسی چیز پر بخلی ڈالے لیعنی اس پر ظاہر ہو تو وہ چیز اس کی تاب نہ لا کر ختم ہو جائے گی۔

اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا

پھر جب اس سے رب نے تباڑ پر اپنی مجلی ڈالی تو وہ ککڑے کھڑے ہو گیا اور موٹی بے ہوش ہو کر گر پڑے ، پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کیا (اے اللہ) بے شک توپاک ہے میں تجھ سے توبہ کر تا ہوں اور ایمان لانے والوں میں سب نے پہلے ہوں۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا (اور لیکن بہاڑی طرف دیکھ بس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر ارہ تو تو مجھے دیکھ سے گا) کیونکہ بہاڑ جھے سے بوااور خلقت میں سخت ہے (پس جب اس کے رہ نے بہاڑ پر بخلی ڈالی) پھر موسیٰ نے بہاڑ کی طرف دیکھا کہ وہ بھی زیارت بخلی کی طاقت نہ رکھ سکا بلعہ شدت جمال کے نظارے سے مکڑے مکڑے موسی اور کی اور کی ہے ہوش ہوگئے۔

اور ہم اپنی تغییر میں اہام احمد اور ترفدی کی مروی روایت ذکر کر چکے ہیں جس کو ابن جریر اور حاکم نے تماد من سلمہ عن ثابت کے طریق سے صحیح قرار دیا ہے، ابن جریر نے یہ ذائد کیا ہے کہ لیث حضر تالنس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سے ایک نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فلما تجلی دبد للجبل جعلد دکاو حو

موسى صعقا

اورا پی چھوٹی انگلی کے اوپر والے جوڑ پر انگوٹھار کھ کر (اسکواٹھایا)اور فرمایا تنی جگی ہے بہاڑاڑ گیا۔ یہ الفاظ این جریر کے ہیں۔

اور سدی عکرمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے عظمت کی جلی فقط چھوٹی انگلی کے پورے کے بقدر ظاہر فرمائی تھی، اس سے بہاڑ فکڑے فکڑے ہو گیا فرمایا یعنی مٹی مٹی مٹی ہو گیا، اور موسیٰ ہو شہو گی اور حضرت قادہؓ فرماتے ہیں موت واقع ہو گئی اور صحیح پہلی بات ہے کیو نکہ آگے فرمان باری ہے۔

(پس جب افاقہ ہوا) یعنی صحیح ہوئے (تو کہاپاک ہے تیری ذات) یعنی بزرگی اور عظمت و جلال کی وجہ سے کوئی اس کو دکھے نہیں سکتا ،لہذا (میں آپ سے توبہ کرتا ہوں) کہ آئندہ بھی دیدار کا سوال نہ کروں گا (اور میں پہلاا ایمان لانے والا ہوں) کہ کوئی زندہ جھے کو نہیں دکھے سکتا مگروہ مرجائے گا اور کوئی خٹک و سخت چیز جھے کو نہیں دکھے سکتا مگروہ مرجائے گا اور کوئی خٹک و سخت چیز جھے کو نہیں دکھے سکتا مگروہ مرجائے گا اور کوئی خٹک و سخت چیز جھے کو نہیں دکھے سکتا مگروہ مرجائے گا اور کوئی خٹک و سخت چیز جھے کو نہیں دکھے سکتی مگروہ یانی پانی ہوجائے گی۔

له اور صعیعین میں ثابت ہے کہ الوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے انبیاء میں سے کسی پر فضیلت نہ دو پس قیامت کے روز لوگ بے ہوش ہوں گے تو میں سب سے پہلے افاقے میں آؤں گا، تو میں ویکھوں گا کہ موکی عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ تھاہے کھڑے ہوں گے پس میں نہ جانوں گا کہ مجھ سے پہلے ان کوافاقہ ہوایا طور پر بے ہوشی کی دجہ سے اب جی گئے۔

اس ند کورہ حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں، اور اس کے شروع میں یبودی کا قصہ ہے کہ اس نے ایک انصاری صحافی کو کہا کہ خداک فتم موسیٰ (پوری) انسانیت پر فوقیت والے ہیں توانصاری نے (حضور کی عظمت کاخیال کرتے ہوئے) اس کو طمانچہ مارا، اس پر حضور آکر م علیہ نے فرمایا تھا

مجھے انبیاء میں ہے کسی پر فوقیت نہ دو

اللہ مجھین ہی میں حضرت او ہر رہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مالی نے اس کے مثل فرمایا اور اس میں سد مجھے موئ پر فوقیت ندوواور پھرپوری پہلی حدیث ذکر کی ہے۔

لیکن بیہ حضور کی عاجزی وانکساری اور فرو تنی ہے اور انبیاء میں سے کسی کو عصبیت اور بطور غصے کے کسی کو بر تری دینے ہے ممانعت ہے۔

یا یہ مطلب ہے کہ فضیلت کسی کو کسی پر دینااللہ کا کام ہے نہ کہ تمہار الہذاتم اس بات کو چھوڑو کیو تکہ بیبات محض اپنی رائے وخیال سے حل نہیں ہوتی بلعہ شرع پر مو قوف ہے۔

اور بھن نے اس کی توجیہ کی ہے کہ حضور نے یہ فرمان اپنی افضلیت کی لاعلمی کے وقت کیا تھاجب آپ کو آپ کی افضلیت بتادی گئی تو پہلا فرمان منسوخ ہو گیا، لیکن اس توجیہ میں نظر ہے کیو نکہ پہلی روایت جوعاجزی واکساری کی ہے وہ ابو ہر برہ اور ابو سعید سے مروی ہے اور ابو ہر برہ غزدہ خیبر کے سال میں بعنی آخر میں ہجرت فرما ہو ہو اور اید بات بحید ہے کہ حضور کو اس کے بھی بعد میں نئی علم ہوا ہو، واللہ اعلم فرما ہو ہو کہ دریات بحید ہے کہ حضور کو اس کے بھی بعد میں نئی علم ہوا ہو، واللہ اعلم

اوراس میں حقیقاً کوئی شک نہیں کر حضور اکر معظیے افضل البشر ہیں بلعہ افضل الاخلاق ہیں فرمان المی ہے۔ تم بہترین امت ہواور امت کاشرف محض حضور کے شرف کی وجہ سے مکمل ہوا ہے۔

اورآپ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا (میں قیامت کے روز اولاد آدم کاسر دار ہوں گااور کوئی فخر نہیں) پھر حضور نے اپنے ساتھ مقام محود کی خصوصیت کو فرمایا جس پر اولین وآخرین تمام رشک کریں گے۔ کہ انبیاء اور رسول بھی اس مقام کی رفعت سے عاجز ہوں گے حتی کہ اوالعزم پیغیبر نوح ،ایر اہیم،

ل في الصحيحين من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن ابي حسن الماز ني الانصاري عن ابيه عن ابي سعيد المخدري للمنظم عن العرج عن ابي هريرة

موی، عیسیٰ بھی اس مقام کی برتری تک پہنچنے سے عاجز ہوں گے اور حضور اگر م ﷺ کا فرمان کہ میں قیامت کے روز سب سے پہلے ہوش میں آوں گا اور دیکھوں گا کہ موٹی عرش کا سابیہ پکڑے ہوں گے تو مجھے پتہ نہ چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے افاقے میں آئے، یاطور کی بے ہوشی کے بدلے صحیح ہی رہے۔

یہ بہوشی جب طاری ہوگی جب اللہ عزوجل مخلوق کے لئے فیطے کے لئے جلی ظاہر فرمائیں گے تو تمام الوگ جلی کی تاب نہ لاکر بے ہوش ہو کر گریزیں گے توان میں سب سے پہلے خاتم الا نبیاء عظم افاقے میں آئیں گے توان میں سب سے پہلے خاتم الا نبیاء عظم نہ ہوگا آئیں گے توان میں گے اس پر صادق مصدوق نے فرمایا کہ مجھے علم نہ ہوگا کے آیاوہ مجھ سے پہلے افاقے میں آگئے یعنی ان کی بے ہوش مبلی ہوئی کیونکہ یہ پہلے دنیا میں بے ہوش ہو چکے تصاد نیاوی طور کی بے ہوش کے بدلے اب بالکل ہی بے ہوش نہ ہوئے۔

اوراس حیثیت واعتبارے حضرت موٹ کا اشر ف بہت برا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس اعتبارے مطلق افضلیت لازم نہیں آئی، اس وجہ سے حضور نے حضرت موٹ کی شرف وافضلیت صرف اس نہ کورہ صفت کے ساتھ میان فرمائی کیونکہ جب یہودی نے کمااللہ کی قتم موٹ تمام انسانوں پر افضلیت رکھتے ہیں تو اس پر مسلمان انصاری نے اس کو منہ پر طمانچہ مارا پھر یہ واقعہ حضور کی خدمت میں پیش ہواتواس سے یوں لگتا تھا کہ شاید حضرت موسیٰ کی عزت وعظمت کو کم کیا جارہا ہے اس پر حضور نے حضرت موسیٰ کی شرافت و افضلیت کو ظاہر فرمایا۔

اور الله كا فرمان كه (اے مولى ميں نے آپ كولوگوں پر اپني رسالت اور اپنے ساتھ ہم كلامى كى وجہ سے چن لياہے)

اس کامطلب ہے کہ آپ کے زمانے میں موجود تمام انسانوں میں سے آپ کوسب پر فضیلت دی نہ کہ پہلے اور بعد کے لوگوں کے اعتبار سے کیونکہ ان سے پہلے حضرت اہر اہیم ان سے افضل تھے، جیسے کہ حضرت اہر اہیم کے قصے میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اہر اہیم کے قصے میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اورای طرح آپ ئے بعد حضور اگرم محمد عظی توسب ہی افضل دیر تر سے جیے آپ کا شرف معراج کی دات تمام انبیاء درسل پر ظاہر ہوا، اورای طرح آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ

میں عنقریب ایسے رہے و مقام پر فائز ہوؤں گاکہ تمام مخلوق مجھ پر رشک کرے گی حتی کہ ابراہیم بھی اور فرمان اللی ہے کہ اب موئ (جو میں تخفے دوں وہ لے لے اور شاکرین میں سے ہو جا) یعنی رسالت اور اپنے ساتھ ہم کلامی کا جس قدر شرف وعزت ہم نے آپ کو عطاکی ہے اس پر اکتفاکیا جائے اور زیادتی کی خواہش نہ فرمائیں بلعہ اس پر خدائے عزوجل کا شکر فرمائیں۔

اور فربان اللی ہے (اور ہم نے اس کے لئے ہر چیز نفیعت کی اور ہر چیز کی تفصیل تختیوں میں لکھ دی ہے)
اور وہ تختیاں عمدہ نفیس کسی جو ہر کی تفیس اور تفجیح میں ہے کہ اللہ عزوجل نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھ
کر دیا تھا اور تمام ہر ائیوں سے بچنے کی نفیعت تھی، اور ہر چیز کے متعلق حلال و حرام کی تفصیل تھی، اور کتاب
کے متعلق فرمایا (پس اس کو قوت سے تھام لے) یعنی عزم اور نیت صادقہ قویہ کے ساتھ اس کو مضبوط کر لو

www.islamicbulletin.com

(اورائی قوم کو عکم کرو کہ وہ اچھی طرح اس کو لے لیں) یعنی اچھے طریقے ہے اس کو رکھیں اور اچھی جگہوں پر کھیں (اور عنقریب میں تم کو فاسقین کا گھر دکھا اول گا) یعنی جو میری اطاعت سے نکل چکے ہیں اور میرے احکام کی مخالفت پر اترائے ہیں اور میرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں عقریب میں ان کا پر اانجام آپ کو دکھا دوں گا، اور (عنقریب میں اپنی آیات کچیر دول گا) یعنی نہ کورہ صفات کے شخصوں ہے اپنی آیات کی فہم اور ان میں تدبر اور ان کے معنی کو سمجھنا، وغیرہ و غیرہ یہ سب چیزیں میں ان نا فرمانوں کو عطانہ کروں گا، اور یہ کون ان میں تدبر اور ان کے معنی کو سمجھنا، وغیرہ و غیرہ یہ دیکھتے ہیں گھر ہمی انہائی کو رہمی کی لیس تب ہمی ایمان نہ لا کیں یعنی ہمی ہو انہائی کو رہمی کی لیس تب ہمی ایمان نہ لا کیں یعنی ہیں گار دن نہیں جھکا تے اور اگر وہ سرکشی کار است دکھے لیس تو اس کور است بنایاں معجزات وغیرہ یہ دیکھتے ہیں گھر ہمی انہائی کر یہ اور اس پولیس، اس کو اپنا کی اور اس کی انہوں نے ہمادی آیوں کو جھٹا ہا، یعنی انہوں نے ہمادی آیوں کو جھٹا ہا، یعنی انہوں نے معنی و مقصد کی تکفیر پر لگادیا اور ان کی تصدیق ہے مخرف کر دیا اور ان کے معنی و مقصد کی تکفیر پر لگادیا اور ان کے معنی و مقصد کی تکفیر پر لگادیا اور ان کی وجہ ہے ہوا۔

(اوروہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور آخرت کی ملا قات کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال حط) ضائع کردیئے گئے ان کو ان کے کئے ہی کابد لہ دیاجائے گا)

اور قوم موی نے موی کے بعد اپن زیور کا ایک پھو ابنالیا (وہ) ایک جسم (تھا) جس میں ہے بیل کی آواز نکلی تھی ان لوگوں نے بیدند دیکھا کہ وہ نہ ان ہے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کورستہ دکھا سکتا ہے اس کو انھوں نے (معبود) بنالیا اور (اپنے حق میں) ظلم کیا اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گر اہ ہوگئے ہیں کہنے گئے کہ جمارا پرور دگار ہم پرر حم نہ کرے گا اور ہم کو معاف نہ فرمائے گا تو ہم برباو ہو جا کیں گے اور جب موی اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں والی آئے تو کہنے گئے کہ تم نے میر بعد بہت ہی بداطواری کی ، میل نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں والی آئا) جلد چا ہا اور (شدت غضب ہے تورات کی) تختیاں ڈال دی ایم اور اسیحتے تھے ، اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایساکا م نہ بیجئے کہ و شن جھے پر نہسیں اور جھے ظالم لوگوں جھے کم ور سیحتے تھے ، اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایساکا م نہ بیجئے کہ و شن جھے پر نہسیں اور جھے ظالم لوگوں میں مت ملائے ، تب انھوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار کا خصف واقع ہو گا ، اور دنیا کی زندگی میں ذلت (نصیب ہمیں) اور ہم ہر افتراء پر دازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور جنہوں نے برے کام کئے پھر اس کے بعد توب ہوگی ) اور ہم ہر افتراء پر دازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور جنہوں نے برے کام کئے پھر اس کے بعد اور کہ ہوگی ان میں لکھا تھا وہ ان وال میر بان کے اور جب موگی کا غصہ فرو ہو اتو (تورات کی) شختیاں اٹھالیں اور جو بچھے ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے ہو دور دگارے ڈرے ہی بدوردگارے خوانے بروردگارے ڈرے ہی بداور جست تھی۔

ادراے مویٰ تم نے اپنی قوم سے (آگے چلے آنے میں) کیوں جلدی کی ؟ کہاوہ میرے پیچھے (آرہے) ہیں ادراے میرے پروروگار میں نے تیری طرف (آنے کی) جلدی اسلئے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمهاری قوم کو تمهارے بعد آزمائش میں ڈالدیا ہے اور سامری نے ان کو بھکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس والی آئے (اور) کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگارنے تم سے اچھاوعدہ نسیس کیاتھا؟ کیا(میری جدائی کی)مدت مھی دراز (معلوم)ہوئی یاتم نے چاہا کہ تم پر تمارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو۔اور (اسلئے) تم نے مجھ سے جووعدہ (کیا تھااس کے)خلاف کیا۔وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا۔ بلعہ ہم لوگوں کے زیوروں کابو جھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اسکو (آگ میں ) ڈالدیا۔ اس طرح سامری نے ڈالدیا۔ تواس نے ان کے لئے ایک پھور اہادیا ( یعنی اسکا) قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تولوگ کہنے لگے ہی تمہارامعبود ہے اور میں موٹ کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ انکی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اور نہ ان کے پچھ نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ لوگواس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئے ہے۔اور تمهارا پروردگار توخدا ہے۔ تو میری پیروی کرواور میر اکہامانو۔وہ کمنے لگے کہ جبتک موی مارے یاس واپس ندائيں ہم تواس (كى يوجا) پر قائم رہيں گے۔ (پھر موسى نے ہارون سے) كماكم ہارون جبتم نے ان كوديكھا تھا۔ کہ گر اہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا (یعنی) اس بات سے کہ تم میرے پیھیے چلے آؤ۔ بھلاتم نے میرے تھم کے خلاف (کیوں) کیا۔ کہنے لگے کہ بھائی میری ڈاڑھی اور سر (کے بالوں) کونہ پکڑیئے میں تو اس سے ڈراکہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنبی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیااور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ (پھر سامری ہے) کہنے لگے کہ سامری تیراکیاحال ہے۔اس نے کہاکہ میں نے ایسی چیز ویکھی جواورول نے شیں و میمی تومیں نے فرشتے کے نقش یاہے (مٹی کی)ایک مٹھی تھر لی۔

پھراسکو(پھوٹ نے کے قالب میں) ڈالدیااور مجھے میرے جی نے (اس کام کو) اچھا،تایا موسیٰ نے کہا جا تھ کو دنیا کی زندگی میں بیرسزاہے کہ کہتارہ کہ مجھ کوہاتھ نہ لگا۔اور تیرے لئے ایک اور وعدہ ہے ( یعنی عذاب کا) جو جھھ سے ٹل نہ سکے گا۔اور جس معبود (کی پوجا) پر تو (قائم و) معتلف تھا۔اسکود کھے ہم اسے جلادیں گے پھراس (کی راکھ) کواڑا کر دریا میں پھینک دیں گے تمہار امعبود خدا ہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں اسکاعلم ہر چزیر محیط ہے۔

تو حفرت موٹ کے اپنے رب کے پاس چلے جانے کے بعد قوم کا پیچھے سے کیا ہوا؟ اسکے متعلق اللہ عزوجل خبر دے رہے ہیں۔

کہ حضرت موئ کی اپنے رب سے مقررہ ملا قات تھی حضرت موئ تووہاں تشریف لے چلے اور مقام طور پر اپنے رب سے مناجات شروع کر دی اور حضرت موئ نے اللہ عزوجل سے بہت می اشیاء کے متعلق سوالات عرض کئے تواللہ عزوجل نے سب کے جواب مرحت فرمائے۔ تو پیچھے کیا ہوا؟۔

پیچے بنی اسرائیل کے ایک شخص جسکو ہارون سامری کے نام سے بکارا جاتا تھا۔ اس نے وہ تمام سونا

زیوارت بنبی اسر ائیل سے لئے جودہ قطیوں سے عاریۃ مانگ لائے تھے۔ پھر ان سے ایک پچھڑ ابنایاور کسی مٹی کی ایک مٹھی اسمیں ڈالی جو در اصل اس سامری نے حضر ت جر ائیل کے گھوڑے کے پاول پڑنے کی جگہ سے لی تھی۔ اور سامری نے جر ائیل کو اسوقت دیکھا تھا جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا۔ بھر حال سامری نے بیہ مٹی اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے پچھڑ سے میں ڈال دی۔ تو دہ بھی ایسے ہی ڈکار نے لگا جیسے حقیقی پچھڑ سے ڈکارت ہیں۔ اور کما جاتا ہے کہ وہ حقیقی پچھڑ سے کے سے جسم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یعنی خون اور گوشت اور زندگی ہیں۔ اور کما جاتا ہے کہ وہ حقیقی پچھٹے مقام سے داخل ہوتی تو دبی اسکے بیکھٹے مقام سے داخل ہوتی تو دبی اسکے منہ سے نکل جاتی اور اس سے میل کی سی آواز نکاتی۔

ہیر صورت جب اسمیں ہے آواز ٹکلنا شروع ہوئی توبنسی اسرائیل جیرانگی ہے خوش ہوئے اور اسکے گر دو پیش رقص کرنے لگے۔

(پیر کہایہ تمہارامعبود ہے اور موکی کامعبود ہے اور وہ بھول گئے ہیں)

یعنی موسیٰ اپنے خداکو ہمارے پاس بھول کر چلے گئے ہیں۔اور وہاں جاکر اسکو تلاش کررہے ہیں۔ جبکہ یہ ہمارے پاس ہے۔التدپاک انگی ہے ہووہ خرافات ہے بہت ہی بلند اور پاک صاف ہیں۔ اور اسکی ذات ،اساء اور تمام صفات یا کیزہ ہیں اور اسکی نعمتیں اور عطیے بے انتہاء ہیں۔

الله تعالی انکی بحواس کوباطل قرار دیتے ہیں اور ایکے اس معبود کی نفی فرماتے ہیں جو حیوان بہتم ہے یام دود شیطان ہے فرماتے ہیں (کیا بس وہ نہیں دیکھتے کہ وہ (پھمو ۱) انکی بات کا جواب نہیں دیتااور نہ ایکے لئے نفع نقصان کا مالک ہے۔)اور فرمایا (کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات چیت نہیں کر سکتا اور نہ انکی اس راہ کی رہنمائی کر سکتا جوانہوں نے اپنائی ہے۔اور وہ تو ظالم لوگ ہیں)

پس فرمایا کہ یہ توحیوان ہے جوبات بھی نہیں کر سکتااور نہ جواب دے سکتا۔اور نہ کسی نفع و نقصان کامالک ہے اور نہ سید ھی راہ نمائی کر سکتااور انہوں نے ایسے ہیو قوف کو معبود ہمار کھا ہے بے شک وہ ظالم لوگ ہیں اور خو د جانتے بھی ہیں کہ یہ جو کچھواہی تباہی چیز ہم نے گھڑی ہے یہ معبود نہیں ہو سکتا۔

فرمایا (اور جب وہ اپنے کئے پر بشیمان ہوئے ، اور دیکھا کہ وہ تو گمر اہ ہو چکے ہیں تو کھنے لگے کہ اگر ہمار ارب ہم پر رحم نہ کرے گااور ہماری مغفر ت نہ فرمائے گا تو ہم خاسرین میں سے ہوجائیں گے )۔ ل

### حضرت موسیٰ کی اپنی گمر اه شده قوم کی طرف واپسی

جب حضرت موٹ اپنی قوم کی طرف واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ آپکی قوم پھوٹ کی عبادت میں جھک پڑی ہے۔ آپکے ساتھ تختیاں تھیں جو تورات کے مضابین پر مشمل تھیں۔آپنے اکو پنچے ڈال دیا۔ اور ایک تول سے مطابق وہ ڈالنے سے ٹوٹ گئیں۔اہل کتاب کے نزدیک بی قول مقبول ہے اور پھر اللہ نے آپکو دوسری تختیاں عطافرمادی تھیں۔لیکن قرآن میں ایسے الفاظ سوجود نہیں ہیں جو ٹوٹے اور ایکے بدلے

دوسری تختیاں ملنے پردلالت کریں فقط اتناہے کہ آپ نے اپنی قوم کو گمر اہی میں مبتلاد یکھا تو غضب میں آگئے اور پھر تختیاں ڈال دیں۔

اور اہل کتاب کے نزدیک یہ بھی ہے کہ وہ صرف دو تختیاں تھیں جبکہ قرآن کے ظاہر سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ کئی تختیاں تھیں۔ اور حضر سے موٹ کو پہلے اللہ کی طرف سے بھی اپنی قوم کی گر اہی کی اطلاع ملی تھی لیکن جب اتناغصہ نہ آیا گر جب خود آنکھوں سے مشاہدہ کیا توانہ انگی ریجو غم ہوااور غصے میں تختیاں بھی نیچ گر گئیں اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ خبر معائنے (خود دیکھنے) کی طرح نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابن حبان اور امام احمہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

پھر حصرت موسی اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور انکو ڈانٹ ڈیٹ کی اور انکے شنیع فعل پر خوب زجر و تنبیبہ کی توانسوں نے آپ سے اس پر ایک عذر بہان کیا جو غلط عذر تھا۔

انہوں نے کہاہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے اسکو (آگ میں ) ڈال دیااور اس طرح سامری نے ڈال دیا۔

بنی اسرائیل نے ال فرعون کا زیور وغیرہ مانگے سے لے لیا تھا۔ اور اسمیں تعبنی اسرائیل نے اپنے لئے گناہ قرار دیدیا تھا۔ جبکہ اللہ عزوجل ہی نے انکو لینے کا حکم فرمایا تھا اور انکے لئے قبلیوں کا تمام مال مباح (جائز) کر دیا تھا۔
تواسکو توانہوں نے گناہ سمجھا اور اپنی جمالت اور عمل وعقل کی کو تاہی کی وجہ سے جو چھورے کی عبات میں منہمک ہوئے اسکوا پنے لئے گناہ نہ قرار دیا۔ اور اس چھوے کو خدائے واحد دیکتا، صدوقہار کا شریک ٹھسرایا۔ جو ظلم کی انتاء تھی اور اسمیس کوئی حرج نہ سمجھا۔ اس کو کہا جاتا ہے عذر گناہ بدتر از گناہ۔

پھر حضرت موسی اپنجھائی ہارون کو مخاطب ہوئے (اے ہارون جب تم نے انکو گر اور یکھا تو کس چیز نے تم کو (روکنے سے )بازر کھا (اور) اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ) یعنی جب تم نے انکو گر اہی ہیں بتالا ویکھا تو تم میرے پیچھے کیوں نہ آئے پھر آگر مجھے انکے کر توت بتاتے تو حضرت ہارون نے کما (میں تواس سے ڈراکہ آپ بیا نہ کمیں کہ تم نے بندی اسر ائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ تب حضرت موسی نے کما اور (دعاکی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور بمیں اپنی رحمت میں داخل کر توسب سے بردھ کر حمر کرنے والا ہے)

اور حضرت ہاروں بنبی اسر اکیل کو اس فتیج وشنیج فعل سے شدت سے منع کر بچکے تھے۔ اور اسپر خوب زجرہ تنبیہ بھی کی تھی۔ فرمان باری ہے (اور بے شک ہارون نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ لوگو اس سے صرف تہماری آزمائش کی گئی ہے) یعنی اللہ نے اس پھو ہے کو تمہارے لئے آزمائش بنایا ہے کہ اسمیں سے آواز بھی نکلتی ہے تو کہیں تم اسکو معود سمجھ لو۔ اور آ گے حضر ت ہارون نے فرمایا (اور بے شک تمہار ارب تورخان ہے لہذا ہم میری یہ میری پروی کرواور میری فرمان ہرواری کرو) یعنی رب تو تمہار االلہ رحمٰن ہے نہ کہ بیہ پچھو الهذاتم میری یہ بات مان لواور اس کی اتباع کرلولیکن وہ (کہنے لگے جب تک موسی ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اسپر قائم ربی ہی۔)

ند کورہ آیوں میں اللہ عزوجل نے حضر تہارون کی حمایت میں گواہی دی اور اللہ گواہ بینے میں کافی ہے۔

ہارون نے واقعی انکورو کا تھااور زجر و تنبیہ کی تھی لیکن انہوں نے آپی اتباع نہ کی اور پھر حضرت موٹی سامری کی طرف متوجہ ہوئے (فرمایا ہے سامری تمہار اکیا مقصد ہے)؟ بینی کس چزنے تھے اکسایا اور ابھار اکہ تواکو گر اہ کر بیٹھا تو وہ (کنے لگا میں نے الیی چزد کیھی تھی جو اور ول نے نہیں دیکھی تھی )۔ بینی میں نے جبر کیل کے جبر کیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ (پھر میں نے فرشتے کے نقش پاسے ایک مٹھی بھری) بینی جبر کیل کے گھوڑے کے نقش فدم ہے ایک مٹھی مٹی لی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سامری نے حضرت جبر کیل کو یوں ویکھا تھا کہ انکا گھوڑ اجب بھی کسی جگہ ٹاپیں ڈالٹا تو وہ سر سبز وشاد اب ہو جاتی اور سامری وہاں سے پچھ مٹی انھالیتا۔ پھرا سامری نے اسکوسونے کے بنائے ہوئے بھوڑے میں ڈالٹا تو یہ آواز نکالنے لگا۔

اٹھالیتا۔ پھرا سامری نے اسکوسونے کے بنائے ہوئے بھوڑے میں ڈالٹا تو یہ آواز نکالنے لگا۔

اور عجیب وغریب چیزین گئ اسوجہ سے کہا (پھر میں نے اسکو پچھوٹ ہے کے قالب میں ڈال دیااور مجھے میرے نفس نے (اس کام کو) اچھا بتایا (موئی نے) کہاجا۔ تبھے کو (دنیا کی) زندگی میں یہ (سزا) ہے کہ تو کہتار ہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا) اور یہ سامری پر بد دعا تھی کہ وہ کسی کو چھو بھی نہ سکے ۔ کیونکہ اللہ نے اسپر کوئی پیماری مسلط فرمادی تھی اور اب اگر (کوئی اسکویا) یہ اسکو چھوئے گا تو دوسرے کو بھی وہی پیماری پڑجائے گی۔ اور یہ دنیاوی زندگی میں اسپر عذاب مسلط کر دیا گیا اور آخرت میں عذاب کی دھمکی دی گئی فرمایا (اور تیرے لئے ایک اور وعدہ ہے (یعنی عذاب کا) جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا)۔ یہ آیت مبار کہ یوں ہے وان لک موعد الن تعلقہ اور ایک قرآت لن نعلقہ بھی ہے۔ آگے حضر سے موسیٰ سامری کو فرماتے ہیں۔ (اور جس معبود کی یو جا پر تو جھکا ایک قرآت لن نعلقہ بھی ہے۔ آگے حضر سے موسیٰ سامری کو فرماتے ہیں۔ (اور جس معبود کی یو جا پر تو جھکا کیا ہے دکھے ہم اسکو جلادیں گئے ، پھر اس (کی راکھ) کواڑا کر دریا میں بھیر دیں گے)

پھر حضرت موسی نے اس پھورے کولیا اور جلا ڈالا۔ اور جلایا کس چیز ہے ؟ ایک قول تو یہ ہے کہ آگ کے ساتھ حلایا قادہ و غیرہ کا بھی فرمان ہے۔ اور حضرت علی اور ابن عباس کا فرمان ہے کہ سخت ٹھنڈی چیز کے ساتھ اسکو ختم کیا اور اہل کتاب کے ہاں بھی اس کی تضر سے ہے۔ پھر اسکو سمندر میں پھینک دیا گیا اور بنبی اسر ائیل کو حکم ملاکہ اب اس سمندر کاپانی پیئیں تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر جو بھی پھورے کے بجاریوں میں سے تھا۔ تو اس پھورے کی راکھ اسکے حلق میں پھنس جاتی اور ایک قول ہے کہ ایسے شخص کارنگ زر دیڑ جاتا تھا۔

پھر حصرت موسی نے بنبی اسر ائیل کو دوبارہ خدائے واحد ذوالجلال کی عبادت ووحدائیت کی طرف بلایا فرمایا (بے شک تمہارا معبود تواللہ ہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے) فرمان اللی ہے (بے شک جن لوگول نے بچھوے کو معبود ) بنالیا تھاانپر پرور دگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت (نصیب ہوگی) اور ہم جھوٹ باند ھے والول کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور اس آیت و کذلك نجوی المفتدین میں لفظ نجوی کو نُجوی ہمی پڑھا گیا ہے۔

اورآیت سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب بدعت وشرک کو ہم قیامت کے دن عذاب سے دوچار کرینگے پھر اللہ تعالیٰ کے اس تو پھر وہ توبم تعالیٰ کے اس نے بندوں پر حلم ویر دباری اور رحمت واحسان کا ذکر ہے کہ اگر ان سے گناہ سر زو ہو چکے ہیں تو پھر وہ توبم کریں تو اللہ عزو جل ضرور انکی توبہ قبول فرمائیں گے اس کے متعلق فرمایا (اور جو لوگ برے عمل کر چکے

میں پھروہ اسکے بعد توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں توبے شک تیر اپرورد گار اسکے بعد بہت مغفرت کرنے والار حم کرنے والا ہے۔

یعنی ہر گناہ کی معافی فقط توبہ وایمان وعمل صالح ہے ہو جائے گی گر پخھوے کی عبادت کے عظیم گناہ کی معافی میں تھیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ جیسے فرمان الهی ہے (اور جب موسی نے اپنی قوم کے لوگوں ہے کہا کہ ہما کیو تم نے پچھوے کو (معبود) ٹھمرانے میں (بوا) ظلم کیا ہے تواپنے پیدا کرنے والے کے آگے تو بہ کرواور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں کئی بہتر ہے۔ پھروہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گابے شک وہ معاف کرنے والاصاحب رخم ہے)۔ ا

ندکورہ آتیوں سے معلوم ہوا کہ بنبی اسرائیل کے اس عظیم گناہ کی معافی ایخ آپ کو قتل کرنا ٹھمرایا گیا۔اور
اسکی صورت یہ ہوئی کہ جولوگ اس گناہ سے پاک تھے انہوں نے تلواریں ہاتھوں میں تھام لیس (اور گناہ گارلوگ
دوزانوسر جھکا کر صفوں میں بیٹھ گئے )اور پھر اللہ نے اپنی حت سے ایسی گھٹا چھادی کہ قریب والے کو اپناسا تھی
بھی نظر نہ آتا تھا۔اور نہ کسی کو اپنے رشتہ دار کی خبر ہوئی تھی پھر گناہ سے پاک لوگوں نے انکی گرد میں اڑا تا اشروع
کیں۔ اور قتل کرتے رہے اور مدگان خدا قتل ہوتے رہے حتی کہ آیک ہی ضبح میں ستر ہز اربنی اسر ائیل اپنے گناہ
سے برات کیلئے جانوں کا نذر انہ پیش کر بیٹھے لیعنی ستر ہز ارقال ہوگئے۔

آگ اللہ تعالی فرماتے ہیں (اور جب موسی کا غصہ محتد ابو گیا تو تختیاں لیں اور اسکے شخوں میں ہدایت و رحت تھی ان او گوں کیلئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں) کا اور یہ الفاظ کہ ''اسکے شخوں میں ''ان سے بھن مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ لیکن اس استدلال میں نظر ہے۔ اور ان لفظوں میں ایساکوئی اشارہ نہیں جو تختیوں کے ٹوٹے پرولالت کرے۔

اور حضرت ان عباس نے حدیث نتوی میں ذکر فرمایا ہے جہاذکر عفریب آجائے گاکہ بنی اسرائیل نے پچھوے کی عبادت سمندر سے نکلنے کے بعد کی تھی۔ اور بیبات بعید شمیں ہے۔ کیونکہ جب سمندر سے نکلے تو کہنے گئے ایسا معبود بناد یجئے جیسے معبود ایکے بین )۔ اور اس طرح اہل کتاب کے نزدیک ہے کہ انہونے کو ایسا المقدس کے علاقوں میں آنے سے پہلے کی تھی۔ اور بیت المقدس میں نزدیک ہے کہ انہونے کو جابیت المقدس کے علاقوں میں آنے سے پہلے کی تھی۔ اور بیت المقدس میں موری میں آنے سے پہلے کی تھی۔ اور بیت المقدس میں موری اللہ نے انگی مغفر ت فرمادی لیکن بیر شرط مقرر فرمائی کہ وہ بیت المقدس کی ارض مقدمہ میں داخل ہوں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے۔

(اور موی نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم سے ستر آدمی منتخب (کر کے کوہ طور پر حاضر) کئے۔ جب انکوزلز لے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہااے پروردگار اگر توجا ہتا توان کواور بھے کو پہلے ہی ہے ہلاک کر دیتا۔ کیا تواس فعل کی سزامیں جو ہم میں بے عقل لوگوں نے کیا ہمیں ہلاک کردیگایہ تو تیری آزمائش ہے اس ے توجس کوچاہے گراہ کردے اور جے چاہے ہدایت بھٹے۔ توبی ہماراکار سازے تو ہمیں (ہمارے گناہ) بھٹی دے اور ہم پررخم کر۔ اور سب سے بہتر بھٹے والا ہے۔ اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی کھے دے اور آخرت میں ہمی ہما تی کھے دے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی کھے دے اور آخرت میں ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہوگے۔ فرمایا کہ جو میر اعذاب ہے اسے توجس پر چاہتا ہوں نازل کر تا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کوشامل ہے۔ میں اسکوان لوگوں کے لئے لکھ دوں گاجو پر ہیز گاری کرتے اور ذکو قدیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو (محمد رسول اللہ) نبی امی ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں جن ذکر قدیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو (محمد رسول اللہ) نبی امی ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور کیل میں کھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیک کام کا تھم دیے ہیں۔ اور انہیں ہو جو اور طوق جو ان رکے سر) پر (اور گلے میں) تھے۔ اتارتے ہیں توجو لوگ ان پر حرام ایمان لاے اور انکی رفاقت کی۔ اور آئمیں ہد دی اور جو نورا نئے ساتھ ناذل ہوا ہے اسکی پیروی کی وہی مر دایا نے ایمان لاے اور انکی رفاقت کی۔ اور آئمیں ہد دی اور جو نورا نئے ساتھ ناذل ہوا ہے اسکی پیروی کی وہی مر دایا نے ہیں ا

سدی اور این عبال وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ ستر اشخاص بنبی اسر ائیل کے علماء تھے اور ایکے ساتھ حفرت موئی حضرت موئی کے ساتھ اس لئے حفرت موئی کے ساتھ اس لئے سے تاکہ بنبی اسر ائیل نے جو پھو ہے کی پرستش کا گناہ اٹھایا تھا جاکر اسکی معذرت اور معافی مانگ آئیں۔ اور اکو تھم ملاتھا کہ پہلے عسل اور پاکیزگی اختیار کریں بھرخو شبواستعال کریں۔

پھر جب بیہ حضر ات کوہ طور کے پاس پنچے تواسپر بادل چھا گئے اور نور کا ستون ان بادلوں کے پچوں پے بلعہ ی کی طرف چکنا شروع ہوا۔ پھر اکیلے حضرت موسیٰ بہاڑ پر چڑھ گئے۔

بنی اسر ائیل ذکر کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بھی اللہ کا کلام سناتھا۔اور مفسرین کی ایک جماعت نے بھی انگی تائید و حمایت کی ہے۔اور اللہ کے اس فرمان کو اس پر محمول کیا ہے فرمان باری ہے (اور بے شک ان میں سے بعض لوگ کلام خدا کو سنتے ہیں۔ بھراسکو سمجھنے کے بعد جان یو جھ کرید ل ڈالتے ہیں) تھ

کیکن بید کیل اس کے متعلق لازم نہیں ہے اور ضروری نہیں کہ اس سے بھی معنی و مطلب مقصود ہول۔ کیونکہ دوسری جگہ اسی طرح الفاظ ہیں۔

فرمان ب(پس آب اس کو پناہ ویں حتی کہ وہ اللہ کا کلام سے) سل

یمال کا فرول کے متعلق ذکر ہے کہ جبوہ پناہ ما تگیں توانکو پناہ ویدو حتی کہ وہ کلام اللہ من لیس تو پھر کو ئی فیصلہ کرو۔

اب یمال بھی اللہ کا کلام ان تک پنچنامر او ہے اور اس طرح ان ستر لوگوں نے بھی حضرت موسی کے ساتھ کلام اللی مشنا تھا۔

اور پھرای پراکتفانہیں باعد بنبی اسرائیل نے آگے بوھ کریہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ ان سر اختاص نے اللہ عزوجل کی زیارت بھی کی تھی۔اوریہ انکی کھلی غلطی ہے کیونکہ جب انہوں نے باری تعالیٰ عزاسمہ سے

٠٤٥، ق ٢

زیارت کاسوال کیا توانکو بجلی کے زلز لے اور جیسے کے عذاب نے دوچار کر دیا تھا جیسے فرمان الی ہے (اور جب تم نے کہا کہ موٹ : جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیس گے تم پر ایمان نہ لائیں گے تو پھر تم کو بجلی نے انگیر ااور تم ذیکھ رہے تھے۔ پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کواز سر نوزندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔) ہم اور یمان پر فرمایا (پھر جب انکو بجلی نے آپکڑا تو (موسی نے) کہا پر ور دگار اگر آپ چاہتے تو بچھ کواور انکو پہلے ہیں نے بلاک فرماد ہے۔)

محمد عن اسحاقؓ فرماتے ہیں حضرت مو کی نے بنبی اسر اکیل کے ستر اشخاص کو منتخب فرمایا تھااور ان میں الخیر فالخیر کے قاعدے کو ملحوظ رکھا تھا۔ اور فرمایا تھا۔

چلواللہ عزوجل کی طرف اور جو کچھ تم سے سر زہ ہوااسکی توبہ کر واور اپنی قوم کے پیچھے والے لوگوں کے لئے بھی خداسے توبہ کرواور پہلے روزے رکھواور اپنے کپڑوں اور جسموں کویا کیزہ کرو۔

پھر حضرت موٹی ان سب کو لیکرا پیٹر ب سے ملا قات کے وقت مقررہ پر طور سیناء کو چلے۔اور طور سیناء پر اللّٰہ کی اجازت وعلم کے بغیر کوئی نہ آسکتا تھا۔ تو پھر حضرت موٹی نے ان ستر آدمیوں کیلئے اجازت طلب کی کہ وہ بھی کلام المی سنیں تواللّٰہ کی اجازت سے بیہ آگئے۔

اور جب حضرت موٹ بہاڑ کے قریب ہوئے۔ توبادلوں کے ستون بہاڑ پر چھا گئے حتی کہ پورا بہاڑ ڈھانک لیا گیا۔اور پھر موک بادلوں میں داخل ہوئے اور قوم کو کہا قریب ہو جاؤ۔

کھر حصرت موٹی ہے جب اللہ عزو جل کلام فرماتے توآپ کی پیشانی پر نور چور چیکنا شروع ہو جاتا۔اور پھر کوئی بنبی آدم آ کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔

پھر حضرت موئ پر پردہ پڑ گیااور آپ لوگوں کی نظروں سے او جھل ہو گئے۔اور قوم بادلوں میں داخل ہو گئے۔اور قوم بادلوں میں داخل ہو گئ اور جب آگے پہنچی توسب سجدہ ریز ہو گئے اور اسی دوران حضرت موٹ کو سنا کہ اللہ سے کلام اور رازونیاز میں مصروف ہیں اللہ پاک حضرت موٹ کو تھم فرمار ہے منع فرمار ہے یہ کروبیانہ کرو۔

گفتگوسے فراغت ہو گئی اور حضرت موٹی ہے بادل چھٹ گئے توآپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے تب قوم نے کہا.

"اے موی ہم جھے پر ہر گزایمان نہ لائیں گے حتی کہ ہم اللہ کواپے سامنے دیکھ لیں "اتنا کہنا تھا کہ اعو بجلی کے حصلے نے اپڑا اور انکی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑ گئیں اور وہ سب مر گئے چر حضرت موٹی اٹھے اور اپنے رب سے مناجات کی اور آہ وزاری سے پکار ااور عرض کیا اے پرور دگار اگر آپ چاہتے تو پہلے ہی مجھ کو اور انکو ہلاک فرماد ہے آپ اس وجہ سے ہم کوہلاک فرماتے ہیں جو ہم میں سے ہو قوفوں نے کیا)

یعنی ان لوگوں کے سب ہماری پکڑنہ فرمایئے جنہوں نے گوسالے کی پرستش کی ، کیونکہ ہم انکے کر تو توں سے بری ہیں۔اور این عباس مجاہد ، قمادہ این جر بچ فرماتے ہیں کہ انکو بجلی کے عذاب نے اسوجہ سے پکڑا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو پچھڑے کی عبادت سے روکانہ تھا۔

اور حفرت موی کااللہ عروجل کو عرض کرنا کہ آپ کا ہلاک کرنا (بد صرف آ یکا فتنہ ہے)اسکامطلب ہے

کہ یہ آئی طرف سے آزمائش وابتلاء ہے اور این عباس سعیدین جبیر ،ابوالعالیہ ،ریٹے بن انس وغیر ہ ہی فرماتے ہیں کہ آپ بیں کہ آپ نے بی آنکواس چھوے بیانے اور اسکی عبادت کرنے پر قدرت عطاکی تاکہ آپ آزمائیں جیسے کہ حضرت بارون نے بھی اپنی اسی قوم کو یہی فرمایا تھا۔ فرمان باری ہے۔

(انکوہارون نے پہلے ہی کہا کہ اے قوم بے شک تہماری اس (پچھوے) کے ساتھ آزمائش کی گئی ہے) اور اسی وجہ سے فرمان ہے۔

(اے پرورد گارآپ اسکے ذریعے جسکو چاہیں گر اہ کریں اور جسکو چاہیں ہدایت فرمائیں آئی مشیت سبقت کرتی ہورآپ کی مشیت دارادے کو کی ٹال نہیں سکتا کوئی رد نہیں کر سکتا۔

(آپ ہی جارے مولی ہیں پس ہماری مغفرت فرماد بیخے اور ہم پررحم فرمایے اور آپ معاف کرنے والوں میں ہماری معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اور ہمارتے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجے اور آخرت میں بھی ہما کی طرف چلنے والے ہیں)۔

لینی ہم نے آگی جناب میں توبہ کی اور اپنے گنا ہوں ہے رجوع کیااور خبر دار ہو گئے۔ این عباس، مجاہد، سعید بن جبر ،ابوالعالیہ ،ایر اہیم ہمی ،ضحاک ،سدی ، قادہ وغیر ہ کا بین فرمان ہے اور لغت بھی اسی کے موافق ہے اسکے جو اب اللہ نے (فرمایا میر اعذاب جسے میں جاہوں پہنچاوں۔ اور میری رحمت ہر چیز پروسیج ہے) یعنی میں جسکو چاہوں مبتالے عذاب کرول اور وہ گناہ میر بے پیدا کتے ہوئے ہیں (اور انکااختیار کرنا بندوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے اکو گناہ ہوتا ہے)

اور فرمان النی ورحمتی وسعت کل شنی که میری رحت برچیز پروسیع ہے اسکے متعلق صحیحین میں حضور اکرم علیہ ہے اسکے متعلق صحیحین میں حضور اکرم علیہ ہے اسکے متعلق صحیحین میں

جب الله آسانوں اور زمین کی پیدائش نے فارغ ہوئے تو ایک کتاب معھی جو آپ کے پاس عرش پرر کھی ہوئی ہو جہ الله آسانوں اور زمین کی پیدائش نے فارغ ہوئے تو ایک کتاب معھی جو آپ کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہوئی ہوگان ہوگی ہو جسمیں ہے جہ سمی سے جسمیں ہوئی ہوئی اور دوہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں) یعنی جو لوگ ان صفات کے ساتھ متصف ہوئے انکے لئے قطعی و حتی طور پر اپنی رحمت لکھ دوں گا۔ اور (وہ لوگ اس رسول کی امتاع کرتے ہیں جو پنجم ہے ای ہے)

تواخری مکڑے میں بنبی اسرائیل کی کامیانی کیلئے محمد ﷺ پرایمان لانے کی شرط قرار دی گئی جس سے امت محمد یہ اور انکے پیغیر محمد ﷺ کی عظمت شان اور موسی سے برتری ظاہر ہوتی ہے اور یہ شرط و نصیحت ان رازونیاز اور جملہ باتوں میں سے ہے جو حضرت موسی اور اللہ کے در میان ہوتی ہیں اور ہم اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں پر خوب تفصیل سے اپنی تفسیر میں کلام کر چکے ہیں۔

ا ..... حضرت قادة فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیااے پروردگار میں (تورات کی) تختیوں میں پاتا ہوں کہ ایک الی میں پاتا ہوں کہ ایک الی امت آئے گی جو بہترین امت ہوگی لوگوں کے نقع رسانی کے لئے تکلی گئی ہوگی اور امر بالمعروف اور نئی عن المعرکرے گی پس اے میرے پروردگار اس امت کو میری امت بناد ہجئے، اللہ

عزوجل نے فرمایا

وہ تواحمہ کی امت ہے۔ عظامے۔

ا سے حضرت موسی نے پھر عرض کیا پرور دگار میں (تورات کی) تختیوں میں پاتا ہوں کہ ایک امت ہو گی جو مخلوق میں سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی تواہے پرور دگارانکو میری امت بیاد بیجئے۔اللہ نے فرمایا

وہ تواحمہ کی امت ہے۔ عظیمہ

سس نیم حضرت موئ نے عرض پرورد گار ..... میں (تورات کی) تختیوں میں ایسی امت پا تا ہوں جنگی کتاب (قرآن مجید) انکے سینوں میں محفوظ ہوگی اور اسکوہ (بغیر دیکھیے) پڑھیں گے۔

اور پہلے لوگا پنیا پنی کتاب کود کیھ کر ہی پڑھ سکتے تھے۔ حتی کہ جبوہ کتاب اٹھا کرر کھ دیتے تو پچھ بھی یاد نەر ہتا۔اور پچھ بيتە نەچلتا تھا۔

اور اللہ نے اس امت کو اس قدر حافظہ عطا فرمایا ہو گاجو کسی امت کو نہیں ملے گا۔ تو حضرت موٹی نے عرض کیا میرے پرورد گاراس امت کو میری امت بیاد ہجئے۔ تواللہ عزوجل نے فرمایا

وہ تواحمہ کی امت ہے۔ عظیمہ۔

ہم ..... پھر حضرت موسی نے عرض کیاپروردگار میں (تورات کی) تختیوں میں ایسی است یا تاہوں جو پہلی کتاب پر ایمان لا کیں گے۔اوروہ گمر ابی وبدعت کے فضول لوگوں سے قتل و قبال کریں گے حتی کہ آخر میں کانے کذاب (وجال) سے قبال کریں گے پس آپ اس امت کو تو میری امت ہماد بجئے۔اللہ نے فرمایا

وہ تواحمہ کی امت ہے۔ ﷺ۔

۵..... بھر حضرت موٹی نے عرض کیاپرورد گار .... میں (تورات کی) تختیوں میں الی امت پا تا ہوں جواپنے صد قات وزکوۃ اپنے گھر وں میں کھائیں گے اور پھر بھی اسپر اجرپائیں گے۔

اور پہلے لوگ جو قربانی کرتے اور وہ قبول بھی ہوجاتا توآسان سے آگ آتی اسکورا کھ کرجاتی اور اگر قبول نہ ہوتا توآگ اسکونہ جلاتی بلعہ پر ندے در ندے اسکو کھا جاتے۔ جبکہ اس امت کے غنی مالدار لوگوں سے صد قات لے کران کے فقراء کو دے دیا جائے گا تو پس اے پرور دگار اس امت کو تو میری امت بناد ہجئے تو اللہ عزوجل نے فرمایا

وہ تواحمہ کی امت ہے۔ ﷺ

ہ۔... پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار ... میں نورات کی تختوں میں ایسی امت یا تا ہوں جو کسی نیکی کا ارداہ کرلیں گے اور ابھی عمل بھی نہ کریں گے کہ انکواسکے بدلے دس نیکیاں ملیں گی جوسات سو تک دگنا ہو سکتی ہیں تو پروردگار اسکو تومیری امت بیاد یجئے اللہ عزوجل نے فرمایا وہ تواحمہ کی امت ہے۔ﷺ

ے ..... پھر حفزت موٹی نے عرض کیا پروردگار .... میں (تورات کی) تختیوں میں الی امت یا تا ہوں جو سفارش کریں گے اور پھر انکی سفارش قبول کی جائے گی پس آپ اسکو تو میری امت بناد بھے اللہ نے فرمایا وہ تواحد کی امت ہے۔ ساتھ

آگے حصرت قادہؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں ذکر کیا گیاہے کہ پھر تو حصرت موسیؓ نے تورات کی تختیوں کو پھینک دیااور عرض کیا

#### الهم اجعلنيمن امت احمد

اے اللہ تو مجھے ہی احمد دکی امت سے بناد یجئے۔

لوربہت سے مفسرین نے خطرت موٹی کی مناجات کاذکر کیا ہے لوربہت می ایسی بھی ذکر کی ہیں جنگی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ہم ان میں دہا تیں اللہ کی توفیق دمد دے ذکر کرتے ہیں جواحادیث وآثار سے معلوم ہو تیں۔ حافظ ابو حاتم محمد بن حاتم بن حبان اپنی صحیح میں اس عنوان ''کلیم اللہ کا اپنے رب سے ادنی جنتی کے متعلق سوال کرتا''سے ذکر کرتے ہیں۔

امام مسلم اور ترمذی نے بھی اسی طرح اسکوروایت کیا ہے اور ان دونوں نے ابن عمر اور سفیان کے طریق سے روایت کیا ہے۔ سے روایت کیا ہے۔ اور سفیان سے مر او سفیان بن عیبنہ ہیں اور حدیث مسلم میں الفاظ یوں ہیں۔ اسکو کما جائے گاکہ کیا تو راضی ہے اسپر کہ دنیا کہ بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی سلطنت جتنا تجھے مل

ل احبرنا عمر بن سعيد الطائى ببلخ ، حدثنا حامد بن يحى البلحى ، حدثنا سفيان حدثنا مطرف ابن طريف وعبدالملك بن ابجر شيخان صالحان قالا سمعنا التبعى يقول سمعت المغيرة بن شعبة ..... الخ

جائے ؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں راضی ہوں تواہے کہا جائے گاکہ تجھے اسکے مثل اور ایک گناہ ، اور گناہ کے گار اسکے ساتھ جو بھی تیر انفس چاہے اور جس سے تیری آئیسیں ٹھنڈی ہوں سب تجھے ملاوہ پھر کے گااے رب میں راضی ہوں۔

پھر حفزت موئ نے پوچھااے رب پھر مرتبے میں سب سے براھ کر کون ہوگا؟ فرمایاوہ لوگ جنگی کرامت (وعزت کے درخت) میرے ہاتھ میں اگ چکے ہیں اور انپر نعتیں میں نے ختم کر دی ہیں وہ الی نعتیں ہیں جعو کسی آنکھ نے ویکھا نمیں اور کسی کان نے سانہیں اور کسی بھر کے دل پر انکاخیال تک گذرا نمیں فرمایا اور اسکا مصداق قرآن کی آیت میں ہے ۔ . . . . . جبکا بھی ترجمہ گذرا۔

اور آمام تر مذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فرمایا اور یہ حدیث بعض نے شعبی عن المغیر ہ سے روایت کی ہے لیکن اسکومر فوع نہیں کیا۔ جبکہ مر فوع زیادہ صحیح ہے۔

اوران حبان نے ایک دوسرے عنوان "کلیم کا پے رب سے سات خصلتوں کا سوال کرنا" سے ذکر کیا ہے۔ گد حضرت ابو طریر یا محضوا کرم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔

کہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے چھ باتوں کا سوال کیا جنکے متعلق حضرت موسیٰ گمان کرتے تھے کہ وہ انہی کے لئے خاص ہیں اور ساتویں خصلت کو حضرت موسیٰ پندنہ فرماتے تھے۔

تو حضرت موٹی نے پوچھااے پروردگار تیرے بیرول میں سے کو نسابیدہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ فرمایا جوذ کر کر تارہے اور بھولے نہ۔

دریافت کیا :۔ تیر بے معدول میں سے کو نسابعدہ سب سے زیادہ سید ھی راہ پر چلنے واُلاہے؟ فرمایا .. جو صدایت کی پیروی کرے۔

دریافت کیا : تیرے بندول میں ہے کو نسابندہ سب سے اچھافیصلہ کرنےوالاہے؟

فرمایا جولوگوں کیلئے بھی دی فیصلہ کرے جو فیصلہ اپنے لئے کرے۔

دریافت کیا ۔ تیرے بندول میں سے کونسابندہ سب سے زیادہ علم والاہے؟

فرمایا : وہ عالم جوعلم سے سیرند ہوتا ہوبلعہ لوگوں کے علم کواینے علم کے ساتھ جمع کر تارہے۔

دریافت کیا : تیرے بعدول میں سے کونسابعدہ سب سے زیادہ باعزت ہے؟

فرمایا: جبوه (بدلے یا انقام وغیره یر) قادر موجائے تومعاف کردے۔

وریافت کیا: تیرے بندول میں ہے کو نسابندہ سب سے زیادہ مالدارہے؟

فرمایا : وه مخص جتنابھی اسکو دیا جائے وہ اسی پر راضی ہو جائے۔

دریافت کیا: تیرے بدول میں سے کو نسابندہ سب سے زیارہ محاج و فقیر ہے؟

فرمایا : ثم مال والا ( تعنی اینے مال کو تم سمجھنے والا )

اور حضور اکرم عظی کافرمان ہے غنی کثرت مال سے نہیں ہے بلعہ غنی تو نفس کے مغنی سے ہوتی ہے اور جب

اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کاارادہ فرمالیتے ہیں تواسکے نفس میں غنی رکھ دیتے ہیں اور اسکے دل میں تقوی رکھ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ اور جب کسی کے ساتھ شرکاارداہ فرماتے ہیں تواسکی آئھوں کے سامنے نقر رکھ دیتے ہیں۔ ابن حبان صاحب منقوص یعنی کم مال والے کا مطلب بیان فرماتے ہیں جسکی حالت ناقص ہواور اپنے مال کو کم سمجھتا ہو۔ اور زیادتی کا خواہش مندر ہتا ہو۔

.....اوران جریر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ حضر تائن عباس سے مروی ہے کہ حضرت موئی نے اپنے رہ سے سوال کیا ...... پھر ند کورہ حدیث کے مائندروایت ذکر کی اور اسمیں بید بھی ہے حضرت موئی نے عرض کیا اے پروردگار تیر ہے بندوں میں سے کو نبایدہ ذیادہ علم والا ہے ؟ فرمایا : جولوگوں کے علم کی تلاش میں رہتا ہو اور ایکے علوم کو اپنے علم کے ساتھ جمع کر تاربتا ہو۔ اس امیدوخواہش میں کہ شاید کوئی الی بات مل جائے جو اسکو ہلاکت سے بچالے پھر پوچھا الی بات مل جائے جو اسکو ہلاکت سے بچالے پھر پوچھا الی بات مل جائے جو اسکو ہلاکت سے بچالے پھر پوچھا اے پروردگار کیاروئے زمین پر جھے سے زیادہ کوئی علم والا ہے ؟ فرمایا جی ہاں خصر ہیں تو حضر ہے موئی نے ان سے ملئے کاراستہ معلوم کیا۔ پھر آگے طویل قصہ ہے جسکاؤ کر انشاء اللد آئندہ اور اتی میں کریں گے۔

ای کے معنی میں ایک دوسری حدیث ہے جو منداحد کی ہے۔

ل ... دھنرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرام ﷺ نے فرمایا حضرت موسیؓ نے عرض کیا اے پروردگار تیر امومن بندہ و تو نیامیں منگی و پریشانی میں ہے فرمایا پھراسکے لئے جنت کا دروازہ بھی تو کھل جاتا ہے پیر دھنرت ہے بین دیکھ اس کی طرف اے موسیٰ یہ سب میں نے اپناس مومن بندے ہی کیلئے تو تیار کیا ہے پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا۔

اے پروردگار تیم می عزت کی قتم اور تیم ہے جلال کی قتم اگر دونوں ہاتھ کٹا ہوااور دونوں پیرے لنگڑا جب آپ نے اسکو پیدا کیا ہے قیامت تک آئ حالت پر رہے اور یہ ٹھکانا اسکا ہو تو پس بے شک اس نے بھی بھی کوئی تکلیف ویکھی ہی نہیں۔

پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیااے پروردگار تیر اکا فرہندہ تود نیامیں خوشحالی اور خوش عیشی میں نظر آتا ہے، فرمایا پھرا سکے لئے جہنم کادروازہ بھی تو کھول دیاجا تا ہے۔اے موسی سیاسی نے اسکے لئے تیار کرر کھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا۔

اے پروردگار تیری عزت کی قتم تیڑے جلال کی قتم اگر ساری دنیاا سکے لئے ہوجب ہے آپ نے اسکو پیدا فرمایا ہے قیامت کے دن تک لیکن پھر یہ ٹھکانا اسکا ہو تو پس اس نے بھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ امام احمد اسکی روایت میں منفر دبیں اور اسکی صحت میں نظر ہے واللہ اعلم۔

حضرت موٹ کااینے رب ہے کسی ایسے کلمے کا سوال کرنا جسکے ساتھ وہ ذکر الی میں رہیں۔

ی حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے که رسول اکرم عظیم نے فرمایا که حضرت موسی نے عرض کیا اے

ل وقد روا بن جریر فی تاریخه عن ابن حمید ، عن یعقوب التمیمی ، عن هارون بن هبیره ، عن ابیه عن ابن عباس قال آل قال الامام حدثنا یحی بن اسحاق ، حدثنا ابن سلمه ، حدثنا حر ملة بن یحی، حدثنا ابن وهب ، اخبرنی عموو ابن الحارث ان درا جاحدثه عن ابی الهیتم عن ابی سعید

یرور د گار مجھے ایباذ کر سکھلاد یجئے جسکے ساتھ میں آپکویاد کر تار ہوں۔

اوراس کے ساتھ مجھے بکار تار ہوں فرمایا ہے موئی کہولا الله الله عرض کیا آے پرور دگاریہ تو تیر ہے سارے بید ہوجو سارے بید ہوجو سارے بید ہوجو ہیں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ لا الله الله عرض کیا اے پرور دگار میں توجا بتا ہوں ایسا کوئی کلمہ ہوجو میر ہے ساتھ خاص ہو فرمایا ہے موٹی اگر ساتوں آسان جمع سب کچھ اور ساتوں زمین اپنے تمام چیزوں کے ساتھ آیک بلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الله الا الله والا بلارے میں رکھ دیے جائیں اور لا الله الا الله والا بلارے میں رکھ دیا جائے تولا الله الا الله والا بلار جھک جائے گا اور اس حدیث کی شمادت حدیث بطاقہ سے ہوتی ہے۔

اور اسکے علاوہ اسکے معنی میں وہ حدیث بھی ہے جو سنن میں حضور اکر م عظیمۃ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا افضل د عاعر نے کی د عاہے اور افضل کلمہ جو میں کہوں اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کہاوہ۔

"لاالله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير " هر

اورانن الی حاتم نے آیت الکرس کی تغییر کے موقع پر لکھاہے ....لے کہ حضر ت انن عباس سے مروی ہے کہ بنبی اسرائیل نے حضرت موسی کو کہا کیاآپ کا پروردگار سوتاہے ؟ فرمایا للہ سے ڈرو۔

پھر اللہ نے حضرت موسی کو پوچھالے موسی کیاانہوں نے جھ سے پوچھا ہے کہ کیا تیر ارب سوتا ہے؟
پس دو شیشے اپنے ہاتھ میں لواور پوری رات کھڑے رہو تو حضرت موسی نے حکم کی تعمیل کی اور جب رات کا تمانی حصہ گذر گیا تو حضر موسیٰ کو او تھ آئی اور آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے پھر چونک کر بیدار ہوئے اور مضبوطی ہے شیشوں کو تھام لیا حتی کہ جب آو ھی رات آئی توآپ کو پھر او نگھ نے لے لیا اور دونوں شیشے گر میں ہے کہا۔

پڑے اور ٹوٹ گئے ؟ تب اللہ عزوجل نے موسیٰ ہے کہا۔

اگر میں بھی سوتا توآسان وزمین گر کریوں ہی ہلاک ہو جاتے جیسے شیشے تیرے ہاتھ میں ہلاک ہو گئے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں بھراللہ یاک نے اپنے پنجبر پرآیت الکرسی نازل فرمائی۔

اورائن جریمیں ہے کا کہ حضرت او هریرہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم بیٹے کو فرماتے ہوئے سناآپ برسر منبر حضرت موئی کے متعلق نقل فرمارہ سے کہ حضرت موئی کے ول میں یہ خیال آیا کہ کیا اللہ عزوجل سوتے ہیں پھراللہ نے ایک فرشتہ حضرت موئی کے پاس بھیجااس فرشتے نے حضرت موئی کو تین راتوں تک جگا کرر کھا اور سونے نہ دیا پھر اس نے حضرت موئی کو دو شخصے دیئے اور ہر ہاتھ میں ایک شیشہ نصادیا اور حکم کیا کہ انکی حفاظت کریں۔ تو حضرت موئی کو او نگھ آنے لگی اور آپکے ہاتھ حصیکے کھانے لگے حتی کہ جب نیند نے بھر پور حملہ کیا تو آپ نے ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ لیا اور اس طرح بر داشت کرتے دے پھر نیند کا ایک جھاکا گا تو دونوں شیشے ہاتھ سے چھوٹے اور گر کر ٹوٹ گئے۔

تو حضور نے فرمایا کہ بیراللہ نے حضرت موسیٰ کوالیک مثال سمجھائی کہ اگر اللہ بھی سوتے توآسان وزمین یوں نداینی جگہ قائم رہتے۔

ل حدثنا احمد بن القاسم ابن عطیه ، حدثنا احمد بن عبدالرحمن الدسكى ، حدثنى ابى عن ابیه ، حدثنا اشعت بن اسحاق عن ابعض عن ابن عباس : ان بنى اسرائيل مسلم حدثنا اسحاق بن ابى اسرائيل ، حدثنا سحاق عن ابى اسرائيل ، حدثنا هشام بن يوسف عن امية بن شبل ، عن لحكم بن ايان عن عكومة عن ابى هريرة ....

اوراس حدیث کامر فوع ہو ناغریب ہے زیادہ مناسب سے کہ سے مو قوف ہے اور سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی اصل اسر ائیلی ہو۔

اور فرمان البی ب (اورجب ہم نے تم سے عمد لیااور کوہ طور کو تم پر اٹھاکر کھڑ اکیا(اور تھم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسکو قوت سے تھامے رہواور جو اسمیں ہے اسے یادر کھو تاکہ (عذاب سے) محفوظ رہو تو تم اسکے بعد پھر گئے اوراگر تم پر خداکا فضل اوراسکی مہر بانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑگئے ہوتے۔) ک

اور دوسری جگہ فرمایا (اور جب ہم نے ان پر پہاڑا ٹھاکر کھڑ آکیا تو گویادہ اور انہوں نے عالب خیال کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے تو (ہم نے کہا) کہ جو ہم نے محص دیا ہے اسے قوت سے پکڑے رہواور جو اسمیس تکھا ہے اسے یاد کروشاید کہ تم ڈرو) کے

ان عباس وغیرہ گئی ہزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موٹا نئے پاس تورات کی تختیال لیکرآئے توائکو حکم کیا کہ اس توراٹ کو قبول کر واور اسکو قوت ہے محفوظ کر ولیکن انہوں نے کہااسکو ہم پر کھول کر بیان کر ہیں گر اسکے اوامر و نواہی آسان ہوئے تو ہم قبول کر لیس گے (اوراگر مشکل ہوئے تو ہم چھوڑ دیں گے) حضرت موٹ نے فرمایا ہے جو پچھ بھی ہو تم قبول کر وہ اس طرح کی دفعہ ایک دوسر بے پربات لوٹائی گئ تب اللہ نے ملا تکہ کو حکم فرمایا اور انہوں نے بہاڑ ایکے سرول پر معلق کر دیا گویا کہ بادل چھا گئے پھر بندی اسر ائیل کو کہا گیا کہ اگر تم قورات کے تمام احکام کو قبول نہ کروگے تو یہ پہاڑ تم پرگر ادیا جائے گا۔ تب انہوں نے تجدہ کیا تجدے میں بھی کن انجھوں سے بھاڑ کی طرف نے قبول کیا۔ بہر کی تحدہ کیا تحدے میں بھی کن انجھوں سے بھاڑ کی طرف دیکھنے گئے جب سے یہ یہود گی آج تک کیلئے سنت ہوگئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس تجدے سے بڑھ کر کوئی تجدہ نہیں جس نے ہم یرسے عذاب کو ٹلوادیا۔

اور سیدین داؤد حجاج بن محمد سے وہ انی بحرین عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ پھر جب تورات کو کھول کھول کر سنایا گیا توروئے زمین پر کوئی بیاڑ، در خت، پھر نہ رہا مگروہ خرکت کرنے لگا۔

اور روئے زمین پر تمام یہودی خواہ چھوٹا ہو یابراجس پر بھی تورات پڑھی گئیوہ (مشقت کے خوف) ہے حرکت کرنے لگا۔اوراپینے سر کو جھنگنے لگا۔

اسی کے متعلق اللہ فرمائے ہیں (پھرتم اس کے بعد پھر گئے) لیعنی پہلے اس عظیم وعدے ادر امر عظیم کا مشاہدہ کیا پھر اپنے اپنے وعدوں کو توڑ بھٹے (پس اگرتم پر اللہ کا فضل ادر اسکی رحمت نہ ہوتی ) کہ تم کو یہ عذاب دکھلا کروعدے کا قرار کروایا اور تمہاری طرف کتاب نازل کی (توتم خاسرین میں سے ہوجاتے)

# بنبی اسر ائیل کی گائے کاؤ کر

اورجب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خداتم کو تھم دیتا ہے کہ ایک گائے ذیح کرو۔ وہ بولے کیا تم ہم سے بنسی کرتے ہو؟ (وی کی نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔

انہوں نے کمااینے پرورد گارہے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں پیتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو؟

(موی نے) کما پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو ہوڑھی ہواور نہ پھر کی بلعہ ان کے درمیان (یعنی جوان) ہو سوجیساتم کو حکم دیا گیا ہے ویسائی کرو۔انہوں نے کمااپنے پروردگار سے یہ بھی التجا بیجئے کہ ہم کویہ بھی بتادے کہ اس کارنگ کیسا ہو۔ موی نے کما! پروردگار نے کہ اس کارنگ گر ازرد ہو کہ دیکھنے والے بھی بتادے کہ اس کارنگ گر ازرد ہو کہ دیکھنے والے (کے دل) کو خوش کرتا ہو۔انہوں نے کما (آپ کے) پروردگار سے پھر سوال بیجئے کہ ہم کو بتادے کہ وہ کس طرح کی ہو۔ کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسر سے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں (پھر) خدانے چاہا تو ہمیں طرح کی ہو۔اور نہ سیحی ہو جائے گی موسی نے کما کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ کام میں گی ہوئینہ ہونہ زمین جو تی ہو۔اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو،اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں (درست بتادیں غرض ایری مشکل سے ) انہوں نے اس گائے کو ذرح کمیا۔ اور وہ ایبا کرنے والے سے نمیں۔ اور جب تم نے ایک رفیق کو قتل کیا تو اس میں باہم جھڑنے نے لگے۔لیکن جوبات تم چھیار ہے سے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔

ائن عباس اور عبیدہ سلمانی اور ابو العالیہ اور مجاہد اور سدی اور دیگر کئی بزرگ حضر ات فرماتے ہیں کہ بننی اسر ائیل میں ایک شخص تھاجو بہت مالدار تھا۔ اور بزابوڑھا تھا۔ اور اسکے کئی بھتچے تھے۔ اور وہ اسکی موت کی تمنا اور آس لگائے بیٹھے تھے تاکہ مرے تواسکے مال کے وارث بن جائیں۔ لہذا اس مقصد کے خاطر ایک نے کسی رات میں اسکو قتل کر ڈالا اور لاش اس کی شاہر اہ عام پر بھینک دی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اپنی میں سے بعنی رشتے داروں میں سے کسی کے دروازے پر ڈال دی۔

پھر جب لوگوں نے صبح کی تواسکے متعلق لڑنے جھڑنے نگے اور میں قاتل بھتجا بھی چیخے چلانے اور مظلوم بینے کی صورت ظلم کرنے گئے۔ پھر لوگ کینے گئے کہ تم اللہ کے نبی کے پاس آگر شکایت کیوں نہیں کرتے ؟ تواسکا بھتجااللہ کے رسول حصرت موسی نے فرمایا کہ ایک شخص کواس مقتول کے متعلق معلوم توبے لیکن وہ کون ہے اسکے متعلق علم ہو جائے گا۔ پھر لوگوں نے سوال محض کواس مقتول کے متعلق معلق موال کریں۔

تو حضرت موی نے اسکے متعلق دعائی تواللہ نے تھم فرمایا کہ ایک گائے ذیج کریں۔

فرمایا) کے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے تم ایک گائے ذی کرو تو کئے لگے کہ کیاآپ ہم سے نداق کرتے ہیں؟) یعنی ہم توآپ سے اس مقتول کے متعلق سوال کرتے ہیں اورآپ ہم کو گائے ذی کرنے کا فرمار ہے ہو

ك سوره بقر هآيات ٢٤ - ٢٢

تو حضرت موی نے (کہامیں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں کہ میں جاھلین میں ہے ہو جاؤں)

یعنی میں پناہ مانگتا ہوں کہ وحی کے علاوہ تم ہے بات کہوں اور میں مجھے میرے رب نے جواب دیا ہے جب میں نے تمہارے کہنے پراینے اللہ سے سوال کیا۔

www.islamichulletin.com

ان عباس، عبیدہ مجابد، غرمہ، سدی اور ابو العالیہ و غیرہ فرماتے ہیں اگروہ کوئی بھی گائے ذرج کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جا تالیکن انہوں نے خود اسے پر سختی کروائی اور اس طرح ان پر سختی کردی گئی اور اسی بات کے متعلق حدیث مرفوع بھی منقول ہے اور اسٹی اساد میں ضعف ہے تو پہلے انہوں نے اسکی صفت بھر اسکے رنگ بھر اسکی متعلق سوالات کئے اور انکوالیے ایسے جو لبات دیئے جاتے رہے جو انپر شاق اور گراں ہوں۔ اور اس تمام کی تفسیر ہم نے اپنی تفسیر میں کردی ہے

حاصل مقصودیہ ہے کہ جب انکو در میانی عمر کی گائے ذرج کرنے کا تھم ملا یعنی جونہ بڑی ہوڑھی ہواور نہ چھوٹا بچہ ہو۔ تواہن عباس، مجاہد، ابوالعالیہ ، عکر مہ، حسن، قادہ اور ایک جماعت فرماتی ہے کہ چھرانہوں نے خود اپنے پر تختی کی اور اسکے رنگ وروپ کے متعلق سوال کرنے بیٹھے توائکو گھرے زر درنگ کی گائے کا تھم ملاجو دکھنے والوں کو بھی بھلا معلوم ہو۔ اور یہ رنگ پہندیدہ رنگ ہے اور اسپر بھی انہوں نے ہس نہ کی بلعہ اپنے ہی اوپر تختی چاہی اور کما (اے موکی) ہمارے لئے اپنے رب سے دعا، گ کہ وہ بیان کرے ہمیں کہ وہ کیسی ہو؟ کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہوگئ ہے اور ہم انشاللہ راہ یا نے والے ہیں)

حدیث مر فوع جسکوائن ابی حاتم اور آئن مر دویہ نے روایت کیا ہے اسمیں ہے کہ اگر بنتی اس تین کیا ہے اسمیں ہے کہ اگر بنتی اس تین کیاتے اللہ اعلم۔ اور اس حدیث کی صحت میں نظر ہے واللہ اعلم۔

(توجب موی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہے کہ وہ گائے ایسی ہوجو کام میں گی ہوئی نہ ہواور نہ ہل جو تق ہواور نہ کھیتی کوسیر اب کرتی ہواسمیں کسی طرح کا عیب نہ ہو تب کہنے لگے اب آپ نے حق بیان کر دیا پس انہوں نے اسکوذع کیااور وہ قریب نہ تھے کہ کر لیتے۔)

اور یہ صفات پہلی صفات سے زیادہ سخت ہیں کہ ایسی گائے ہو جو کام میں بھی نہ گئی ہونہ ہل جو سے میں اور نہ پانی وغیرہ نکا لنے میں بلعہ بالکل فارغ اور عیب سے پاک ہواور یہ شرط کہ اسمیں کوئی داغ نہ ہو،اسکے متعلق ابوالعالیہ اور قنادہ فرماتے ہیں اسکامطلب ہے کہ اسمیں کوئی دوسر ارنگ بالکل نہ ہو۔ بلعہ تمام عیوب ونقص سے پاک وصاف ہواوراسی طرح کسی غیر رنگ کی اسکے رنگ میں شمولیت نہ ہو۔ پس ان صدود و قیود کے ساتھ صدیدی کردی گئی تو تب کہنے لگے کہ صدیدی کردی گئی تو تب کہنے لگے کہ

ابآپ نے یوری طرح حق بیان کردیا۔

اور کہاجاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس گائے کو ان صفات کے ساتھ صرف ایک شخص کے پاس پایاجو ا اپنے والدین کا انتہائی فرمال ہر وار تھا تو بنی اسر ائیل نے اس سے طلب کیا تواس نے انکار کر دیا پھر اسکو قیت بڑھائی اور زیادتی کرتے رہے کرتے رہے حتی کہ حضرت سدیؓ کے فرمان کے مطابق اس گائے کے بقدر سونے کی قیمت لگ گئی پھر بھی اس نے انکار کر دیا حتی کہ اسکے وزن سے دس گنا سونے پر بھاؤ مقرر ہو گیا پھر اس شخص نے اس گائے کو پچا۔

پھر اللہ کے نبی نے ان کو ذرج کرنے کا تھکم دیا (پھر انھوں نے اس کو ذرج کیا اور قریب نہ تھا کہ وہ کر گزرتے) یعنی وہ اس معاملے میں متر دداور پریثان تھے اور کامیاب ہونے کے قریب نہ تھے لیکن اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے۔

پھر تھم ملاکہ مقتول کو گائے کے کئی گوشت کے جھے سے ملایا جائے اور ایک قول ہے کہ گائے کی ران سے ملایا گیااور ایک قول ہے کہ اس ہڈی کے ساتھ ملایا گیاجو ناک کی نرم بڈی سے ملی ہوئی ہے اور ایک قول ہے کہ شانوں کے در میان کے نکڑے سے ملایا گیا۔

الغرض کسی بھی جھے سے ملایا تواللہ نے مقتول کو زندہ کر دیا، وہ کھڑا ہوااور اس کی رگیس خون بہار ہی نصیر ۔۔۔

پھراللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ مجھے کس نے قتل کیا؟

جواب دیاکہ مجھے میرے فلال بھتے نے قتل کیا۔

پھریہ کمہ کر مر گیااور جیسے تھاویسے ہی ہو گیا۔

الله تعالی فرماتے ہیں (ای طرح الله مردول کو زندہ فرمائے گااوروہ تم کو اپنی نشانیال دکھلاتا ہے شاید تم عقل کرو) یعنی جیسے تم نے اس مقتول کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کیاای طرح تمام مردول میں الله کا حکم چلتا ہے، جبوہ ان کو زندہ کردے گا، جیسے فرمان ہے۔ بہت نہیں سب کو زندہ کردے گا، جیسے فرمان ہے۔ بہت نہیں ہے تمہاری پیدائش اور دوبارہ اٹھانا مگر صرف ایک جان کی طرح لے

## موسی وخضر کی ملا قات

اور جب موی نے اپنے شاگر دسے کہا کہ جب تک میں دودریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا منیں، خواہ بر سوں چلتار ہوں، جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچ توا پی مجھی بھول گئے، تواس نے دریا میں سرنگ کی طرح رست بنالیا، جب آگے چلے تو (موی نے) کہا کہ بھلاآپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پھر کے پاس آرام کیا تو میں مجھی (وہیں) بھول گیاور مجھے (آپ سے) اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلادیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنارستہ بنالیا، (موی نے) کہا یمی تو (وہ مقام) ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ آئے، (وہاں انھوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے ایپ نشان دیکھتے دیکھتے دولایت) دی تھی اور اپنی سے علم مشاتھا، موسی نے ان سے) اپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھا میں تو میں آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھا میں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، (خصر نے) کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور باتیں سکھا میں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، (خصر نے) کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور باتیں سکھا میں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، (خصر نے) کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور باتیں سکھا میں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، (خصر نے) کہا کہ تم میرے ساتھ رہوں دہوں کے ساتھ کے در کو سکھایا گیا ہے کہ در کہا تھا کہا کہ تم میرے ساتھ دی کہا کہ تم میرے ساتھ دول کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو میں آپ کے ساتھ کے ساتھ کو دھوں کہا ہے کہا کہ تم میرے ساتھ دول کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کو دھوں کہا کہ تم میرے ساتھ کو دھوں کے دول کہا کی کو سکھا کہا کہ تم میرے ساتھ کو دی کھوں کو دھوں کے دول کے دول کے دول کے دول کو دھوں کے دول کے دول کے دول کو دول کے دول کے

جس کی تمہیں خبر ہی نہیں اس بر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو، مویٰ نے کماخدانے چاہاتواپ مجھے صاریا تیں م اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف شیں کروں گا، (خضر نے) کمااگرتم میرے ساتھ رہناچا ہو تو (شرط بد ہے) مجھ سے کوئی بات نہ بوچ جاجب تک میں خودتم ہے اس کا ذکر نہ کروں تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو (خضر نے ) کشتی کو بھاڑ ڈالا ، (موسیٰ نے ) کہا کیاآپ نے اس کواس لئے بھاڑا ہے کہ آپ لوگوں کو غرق کردیں یہ توآپ نے بڑی (عجیب)بات کی، (خضر نے) کہامیں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے ، (موسیٰ نے) کہا، جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ شیجے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالئے، بھر دونوں چلے، یمان تک کہ (رہتے میں)ایک لڑکا ملا تو(خضرنے)اسے مار ڈالا، (موسیٰ نے کہاکہ آپ نے ایک بے گناہ نفس کو (ناحق) بغیر قصاص کے مار ڈالا، (بیہ تو)آپ نے مری بات کی، (خضر نے کمامیں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، انھوں نے کہا کہ اگر میں اس كے بعد ( پير ) كونى بات يو چھول ( يعنى اعتراض كرول تو مجھے اسے ساتھ ندر كھے گا، كرآپ ميرى طرف سے عذر ( کے قبول کرنے بیں غایت ) کو پہنچ گئے چھر دونوں مطلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والول کے پاس بنیج، اور ان سے کھانا طلب کیا، انھول نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا، پھر انھوں نے وہاں ایک دیوار ولیمی جو (جھک کر) گرناچاہتی تھی تو (خضرنے)اس کوسیدھا کردیا (موسیٰ نے) کہا کہ اگرآپ چاہتے توان ہے (اس کا)معاوضہ لیتے (تاکہ کھانے کا کام چاتا) (نضرنے) کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحد گی، (گر) جن باتوں میں تم صبر نہ کر سکے میں ان کا محمی بھید بتائے دیتا ہوں ، (کہ وہ جو) کشتی (تھی) غریب لوگوں کی تھی جو دریامیں محنت (کر کے بعنی کشتیاں چلا کر گزارہ) کرتے تھے اور ان کے سامنے (کی طرف) ایک بادشاہ تهاجوم ایک تشی کوزبر دستی چھین لیتاتھا۔

تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دول ، (تا کہ وہ اسے غضب نہ کرے) اور وہ جو لڑکا تھااس کے مال باپ
دونوں مو من ہے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ (برا ہو کربد کر دار ہوگا کہیں) ان کو ہرکشی اور کفر میں نہ پھنسادے ،
تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور (چہ) عطافر مائے جو پاک نیمی میں بہتر اور محبت میں زیادہ
قریب ہو اور جو دیوار تھی سووہ میتم لڑکول کی تھی ، (جو) شہر میں (رہتے تھے) اور اس کے نیچ ان کا نخزانہ
(مدفون) تھا، اور ان کاباپ نیک آوی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جو انی کو پہنچ جائیں اور (پھر)
اپنا نزانہ نگالیں ، یہ تمہارے پروردگار کی مربانی ہے ، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے ل
اپنا نزانہ نگالیں ، یہ تمہارے پروردگار کی مربانی ہے ، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے ل
ابر اہیم الخلیل ہیں ، اور ان کی ا تباع بعض ان ہمارے لوگوں نے بھی کی ہے جو ان کی کتابوں اور صحیفوں سے
ابر اہیم الخلیل ہیں ، اور ان کی ا تباع بعض ان ہمارے لوگوں نے بھی کی ہے جو ان کی کتابوں اور صحیفوں سے
ابر اہیم الخلیل ہیں ، اور ان کی ا تباع بعض ان ہمارے لوگوں نے بھی کی ہے جو ان کی کتابوں اور صحیفوں سے
ابر اہیم الخلیل ہیں ، اور ان کی ا تباع بعض ان ہمارے لوگوں نے بھی کی ہے جو ان کی کتابوں اور صحیفوں سے
ابر اہیم الخلیل ہیں ، اور ان کی اتباع بعض ان محار ہیو ہی تھیں ۔
ابر اس میں ہور کی ان اور حدیث ہو نے کا خیال
ابر اس میں ہور کی تھیں ۔
ابر اس میں ہور کی دیارہ کھیں ہور کی تھیں ۔
ابر اس میں ہور کی ان اور حدیث ہور ت کعب احبار کی ہوری تھیں ۔

عمران بننی اسرائیل کے پنجبراورصاحب تورات ہیں۔

امام خاری نے فرمایا ..... کہ حضرت سعید بن جیر نے حضرت این عباس ہے دریافت کیا کہ نوف ہجالی کا خیال ہے کہ موٹی جو خضر کے ساتھ ہوئے وہ بنبی اسر ائیل کے پیغیر نہیں ہیں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کے دعمن نے جھوٹ بولا، کیونکہ ہمیں الی بن کعب نے بیان کیا کہ رسول اکرم سے کے کو میں نے فرماتے ہوئے نوان سے پوچھا گیا کہ فرماتے ہوئے نوان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں ؟ حضرت موٹی نے فرمایا "میں "تواس پراللہ عزوجل خفا ہوگئے کہ علم کی نسبت میری طرف کیوں نہ کی تواللہ نے حضرت موٹی پر عماب کیااور فرمایا خضر تم سے زیادہ علم والے ہوں نہ کی تواللہ نے حضرت موٹی ہیں کہ کی تبینے کا کیا طریقہ وراستہ ہوگا ؟ فرمان باری آیا کہ اینے ساتھ مچھلی لے بواور اس کو تھیلے میں رکھ لوپس جمال وہ مچھلی گم ہوجائے و ہیں اس کا پہتے ہے۔

تو حفرت موی " نے مجھلی تھیلے میں رکھی اور آپ چل پڑے اور آپ کے ساتھ آپ کا شاگر و یوشع ہن نون ہھی ساتھ قا، چلتے چلتے ایک چان پر پہنچے تو بغر ض آرام لیٹے اور اپناسر رکھ کر سوگئے۔ چھلی (جو پہلے مری ہوئی اور پکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور پھر پھڑ انے لگی اور پھر تھیلے سے نکل گئی اور سمندر میں جاپڑی اور سمندر میں سوراخ سابنتا گیا، جمال جا بھی یہ گئی، اور اللہ پاک نے پھر اس سوراخ میں پانی جاری ہونے سے روک وہ اور وہال طاق بن گیا، پھر جب حضرت موسی بدار ہوئے۔

تو يوشع بن نون كو خبر مو چكى تھى مگر حضرت موسى كو خبر دينا بھول كئے۔

پھر بقیہ ون اور رات دونوں ساتھی دوبارہ محوسفر ہوگئے۔جب دوسر اروزآیا تو حضرت موئی نے یوشع کو فرنایا (ہماراناشتہ (مجھلی) لے آؤ ہمیں اس سفر میں بھوک لاحق ہوگئے ہے، جب تک مقررہ جگہ جمال اللہ نے پہنچے کا حکم دیا تھا یعنی مجھلی کے گم ہونے کی جگہ تب تک تو کوئی تھا وٹ نہ ہوئی جب وہاں ہے آگے ہوئے گئے تب بھوک اور تھا وٹ محسوس ہونی شروع ہوئی۔ تو یو شع این نون نے جواب دیا (کیاآپ نے دیکھا کہ جب ہم نے چٹان پر ٹیک لگائی تھی تو میں مجھلی بھول گیا تھا۔ اور جھے نہیں بھلایا سوائے شیطان کے کہ میں اسکویاد رکھتا۔ اور اس (مجھلی) نے سمندر میں عجیب ساراستہائیا تھا) یعنی جمال جمال وہ گئ وہاں پانی نہ چلا بھے سوران بنتا گیاا سپر دونوں کو انتائی تعجب ہوا۔ پھر موسیٰ نے یوشع کو فرمایا (وہی جگہ تو ہم تلاش کرر ہے تھے پھر دونوں بنتا گیا اسپر دونوں کو انتائی تعجب ہوا۔ پھر موسیٰ نے یوشع کو فرمایا (وہی جگہ تو ہم تلاش کرر ہے تھے پھر دونوں این تعجب ہوا۔ پوٹ گئے۔

واپس چلتے چلتے ای جٹان تک پنچے تووہاں ایک شخص کیڑااوڑھے لیٹاہواتھا حضرت موسیٰ نے سلام کیا تووہ جو خضر تھے انہوں نے فرمایا تیری سرز بین میں سلام کمال سے ؟

ين مويي بول : موسي

بنبی اسر اکیل والے موسیٰ ؟ خطر .....

جی ہال : میں اسلئے آیا ہوں تا کہ آپ جو بھلائی جانتے ہیں مجھے بھی سکھائیں۔ موسیٰ د: بیر سے سے سے سے سے سے میں میں اس میں

( فرمایاآپ میرے ساتھ ہر گز صبر کی طاقت نہ رکھ سکیں گے )اے موٹی مجھے اللہ کا عطاکر دہ ایباعلم ہے

www.islamicbulletin.cor

جوآ پکو نہیں اورآ پکو بھی ایساعلم ہے جو مجھے نہیں۔خضر "

آپ مجھے انشاء الله صبر كرنے والا يائيں كے اور ميں آيكے تھم كى نافر مانى نه كروں گا۔ موئ (پس اگر آپ میرے پیچیے جلتے ہی ہیں تو مجھ ہے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا حتی کہ میں خود بتاؤں ،خضر ا پھر دونوں چل پڑے۔ ساحل سمندر پر دونوں چلتے رہے چلتے رہے پھر انکے یاس سے کشتی گذری توانہوں نے کشتی والوں سے سوال کیا کہ ہمیں بھی سوار کرلوانہوں نے خصر کو بہجان لیااور پھر بغیر کرائے کے دونوں کو سوار کر لیااور سوار ہوتے ہی تیشے سے حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں ایک تختہ توڑ ڈالا تو موسیٰ نے کہاایک تواس قوم نے ہم کو بغیر کرائے کے سوار کیا پھرآپ نے اسکو توڑویا کیا اس لئے (تاکہ آپ اسکے اہل کو غرق کردیں آپ نے (ناپندیدہ)کام کیا ہے (موسی ) کما کیا میں نے آپکونہ کما تھاآپ میرے ساتھ صبر نہ رکھ عکیں گے۔ (خصر ) کہاجو میں بھول گیااسپر میر امواخذہ نہ کریں اور میرے معاطے میں مجھے پر مشکل نہ ڈالیں ) ائن عباسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اکر معظیم نے فرمایا یہ پہلی دفعہ حضرت موسیٰ سے بھول ہوئی تھی۔ انن عمال ؓ فرماتے ہیں! پھر ایک چڑیاآئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں چونچ ماری تو خضر نے موی سے کمااللہ کے علم کے مقابلے میں میرے اورآ کیے علم کی مثال یہ چڑیا ہے جس نے اپنی چونچ کے ساتھ سمندرہے یانی لیا ہے۔ (اللہ کا علم سمندر کی طرح ہے اور میر ااور آیکا علم چو نچے کے یانی کی طرح ہے) پھر دونوں حضرات کشتی سے نکلے اور ساحل پر شلے چلے جارے تھے کہ حضرت خضر نے ایک یچ کو دوسر سے پیوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو حضرت خصر نے اسکاسر اسپنے ہاتھوں سے تھامااور اپنے ہاتھوں سے اسکو

قتل کر دیا۔ تو حضر ت موسیٰ ہے نہ رہا گیااور ہول اٹھے کیاآپ نے ایک یا کیزہ نفس کو بغیر کسی کے بدلے ناحق ماروالاے ؟آپ نے براکام کیا ہے۔ فرمایا کیامیں نے آپکونہ کما تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی ہر گز طافت نہ رتھیں گے ؟ کہااگر اسکے بعد میں آپ ہے سوال کروں تو پھر مجھے ساتھ ندر کھنے گابے شک آپ میری طرف ہے عذر کو پہنچ کھے۔

پھر دونوں چل بڑے حتی کہ ایک بستی والول کے پاس پنچے تو دونوں نے ان سے کھانا (یعنی میربانی) طلب کی انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان دونوں کی مہمانی کریں۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار کویایاجو گر رہی تھی(حضرت خضرنے)اسکوسیدھاکر دیا) تو موٹ یول پڑے کہ بیہ توالیلی قوم ہے کہ ہم انکے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہ کھلایا اور ہماری کوئی مہمان نوازی نہ کی (تواگر آپ چاہیں تواسیر اجرت لے لیں۔ کہا یہ میرے اور آیکے فراق کاوفت ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا بھیدیتائے ویتا ہوں جن پر آپ صبر ندر کھ ..... توبیہ تاویل (اور بھید) ہے ان با تول کی جن برآپ صبر ندر کھ سکے)

رسول آکرم ﷺ فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ موسیٰ صبر کرتے تاکہ اللہ مزید دونوں کی ہاتیں ہمیں بتلاديتابه

### ند کورہ قصے کے متعلق متفرق ماتیں

. حضرت سعیدین جبیر فرماتے میں حضرت این عباس ان دوآیتوں کواس طرح تلاوت فرماتے تھے۔

### پہلے قرآت ائن عباس پھر قرآت مشہورہ ورائج

وكان اما مهم ملك يا خذ كل سفينة صالحة

وكان وراءهم ملك يا خذ كل سفينة غصبا

النعباس: - واماالغلام فكان كافراً وكان ابو أه مومنين

ومشهوره: -واما الغلام فكان ابواه مومنين

ل .... پھر حصرت موئی اور انکے ساتھ انکے شاگر دیو شعبن نون بھی چلے۔اور دونوں کے ساتھ مچھلی سے حتی کہ پھر حضرت موئی نے سر تھی حتی کہ چٹان بھے پہنچے اور دونوں نے وہاں پڑاو ڈال دیا۔آگے راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت موئی نے سر رکھااور خوابیدہ ہوگئے۔

مچھلی کے از خونزندہ ہونے کا سبب۔

کے سفیان کہتے ہیں اس چنان (جمال وہ حفر ات آرام فرما تھے اسکے بنچ) جڑ میں ایک پانی کا چشمہ تھا۔ جسکو حیات کہاجا تا تھا(بیعن وہی آب حیات جولوگوں کے در میان ضرب المثل کے طور پر مشہور اور رائج ہے) اور اسکا پانی جس چیز کو پہنچتا تھاوہ زندہ و تابندہ ہو جاتی تھی۔ تو مجھلی کو بھی اس پانی کا کچھ حصہ پہنچ گیا اور زندگی کی امریں اسمیس بھی دوڑ گئیں اور پھر وہ حرکت میں آئی اور تڑپتی ہوئی اپنے وطن سمندر میں جا پہنچی۔ پھر جب موسی بیدار ہوئے تو بھوک کے وقت فرمایا ہمار انا شتہ پیش کر و ہمیں (بھوک کی) تھاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ الح

رادی کہتے ہیں: کہ (حضرت موئی اور خضر دونوں ہر گزیدہ پینمبر کشتی میں سوار تھے کہ اسی دوران) ایک چڑیا سفینے کے کنارے آبیٹھی اور اپنی شخص چو کچے ہے کنار سمندر میں ماری اور اپنے ظرف کے مطابق پانی لے لیا۔ اسپر حضرت خضر نے حضرت موئی کو متنبہ فرمایا کہ میرے اور آپکے علم کی نسبت خدا کے علم سے ایسی ہے جیسی اس چڑیا کے سمند ہوسے یانی لینے اور سمندر کے در میان نسبت ہے۔ الخ

سل خاری میں ہے کہ حضرت سعیدین جیر نے فرمایا ہم حضرت ابن عباس کے گھر میں آپکے پاس بیٹے ہوئے سے کہ حضرت ابن عباس سے کہ حضرت ابن عباس سے کہ حضرت ابن عباس ایک محص ہے جو قصہ گوئی کر تاہے اور اسکونوف کہا جا تاہے تواسکا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ کو فہ میں ایک محص ہے جو قصہ گوئی کر تاہے اور اسکونوف کہا جا تاہے تواسکا خیال ہے کہ (حضرت خضر کے ساتھ بغرض محصیل علم جانے والے موسیٰ) بنتی اسر اکیل کے موسیٰ نہیں میں جو پنجیبر بھی ہیں۔ ؟

تواس حدیث کے راویوں میں سے اتن جر ج کہتے ہیں مجھے عمرو نے تو کہا کہ حضرت این عباس نے حضرت سعید بن جبیر کوجواب دیا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ یو لا اور ابن جر ج کہتے ہیں مجھے یعلی نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے پیر طویل)جواب دیا کہ مجھے الی بن کعب نے بیان کیا کہ رسول اللہ سے نے فرمایا۔

١٠ ثم رواه البخاري ايضا عن قتيبة عن سفيان بن عيينة باسناده نحوه. وفيه : فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ....الخ
 ٢٠ ثن ٠٠٠٠ لخ

آل وقال البخاري: حدثنا بن موسى ، هشام بن يوسف ان جريج اخبر هم ، قال : اخبر ني يعلي بن مسلم وعمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير قال :

تقع الإنباءاردو \_\_\_\_\_ مهمهم

www.islamicbulletin.com

اللہ کے رسول موٹی ایک روز زلوگوں کو نصیحت فرمارہ سے حتی کہ لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑیں۔اور دل نرم ہوگئے پھرایک شخص نے اللہ کے پیمبر سے پوچھا کہ اے رسول اللہ کیاروئے زمین پرآپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے ؟

فرمایا نہیں۔اسپر اللہ کی خفگی ہوئی کیونکہ حضرت موسی نے علم کی نسبت کو اللہ کی طرف نہ لوٹایا۔ تو اللہ نے فرمایا آپ سے زیادہ علم والا بھی دنیا میں موجود ہے۔ عرض کیاائے پرور دگار اس تک پینچنے کاراستہ ہوگا؟ فرمایا مجمع البحرین میں جاؤیعنی دوسمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچو۔ حضرت موسی نے فرمایا پرور دگار مجھے کوئی نشانی مرحمت فرماد بہجئے تاکہ اس سے میں اس جگہ کو پہچان لول،راوی ابن جرت کہتے ہیں مجھے عمرونے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے جواب دیا کہ جہال جھے سے مجھلی کم ہوجائے اس جگہ وہ مختص ملے گار افع کہتے ہیں کہ محصر بعلی نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔

جواب ملا کہ ایک مر دار مچھلی لوجسمیں روح پھو تکی جائے۔

تو حضرت موسیٰ نے ایک مجھلی اور تھلیے میں ڈال الی۔ پھر اپنے ساتھی کو فرمایا مجھے اسکے متعلق اسوقت خبر ضرور دیناجب سے مجھلی تم ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے کوئی زیادہ کام نہیں۔ اور میں اللہ کا فرمان ہے (وادقال موسی لفتاہ) اور اسمیس فتی سے مراد یو شعین نون ہی ہیں اور میہ روایت سعید بن جبیر سے نہیں ہے۔

تو خیریہ حضرات ابھی چٹان کے سائے میں ہی آرام فرما تھے اور وہ نم آلود زمین تھی کہ اچانک مچھلی پھڑ کئے گی اور حضرت موسی گلی اور حضرت موسی خوابیدہ ہو چکے تھے۔اور حضرت یوشع کو اسکی خبر بھی ہوگئی مگرانہوں نے حضرت موسی کو نیند سے میدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور کما کہ بیدار ہونے پر عرض کر دوں گالیکن جب حضرت موسی میدار ہوئے تو یہ بتاہ بھول گئے۔اور مجھلی اسے میں جانچکی بھی اور عجیب طرح سے گئی تھی کہ پانی میں سوراخ سابنتا چلا گیا اور اس جگہ پانی نہ جاری ہوا۔ راوی این جرتج کہتے ہیں عمرونے جھے کہا کہ مجھلی پانی میں گئی اور یوں سوراخ سابنا سوراخ سابنا گیا۔

اور دونوں انگوشے اور پر ایر کی ایک ایک انگلیاں آپس میں ملائمیں۔

(لقد لقينا من سفو نا هذا نصبا)كم بميس اس سفر ميس ( محوك كي تكيف لكي سے )\_

حضرت یوشع نے عرض کیااللہ نے آپ سے تو یہ مشقت ختم کی ہوئی ہے پھریہ بھوک لگناا چھی علامت خبیل ہے تو پھر حضرت یوشع نے عرض کیا کہ مجھلی کا یہ ماجرا ہوا۔ تو دونوں واپس لوٹے اور حضرت خضر کوائ جگہ بایا۔ سعیدین جیر فرماتے ہیں حضرت خضر کپڑااوڑھے لیٹے تھے۔ اور اسکاآخری کنارہ اپنے قد موں تلے دبا رکھا تھا۔ اور پہلا کنارہ سر کے بنچر کھا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے انکوسلام کیاانہوں نے چرے سے کپڑا المالا اور کہا یہ اس میری زمین پر سلام کرنے والاکون آیا ؟آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسی ہوں۔ دریافت کیا : کیا بندی اسرائیل والے موسی فرمایا جی بال ۔ پوچھاکس مقصد ہے آنہوا؟ فرمایا میں حاضر ہواہوں تاکہ آپکو جو پھھ سکھایا گیا ہے وہ تھے بھی سکھادیں حضرت خضرت خضر نے فرمایا کیا یہ کانی نہیں ہے کہ آ کیکے ہاتھوں میں تورات ہے۔ سکھایا گیا ہے وہ تھے۔

اور اسپر اضافہ یہ کہ وحی بھی آپکے پاس آتی ہے پھر ؟اے موی میرے پاس واقعی علم توہے لیکن آپکوسیکھنا مناسب نہیں اور علم آپ کے پاس بھی ہے جو مجھے سیکھنا مناسب نہیں۔اس دوران ایک پر ندے نے اپنی چونچ کے ساتھ سمندر سے پانی لیا تو حضرت خصر نے فرمایا میر ااور آپکا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اس پر ندے نے اپنی چونچ سے سمندر سے پانی لیا۔

(حتی افا در کبا فی السفینه) بالآخر دونوں سمندر میں سوار ہوئے۔اور وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں چل رہی تھیں جواس ساحل والوں کو اس پار اور وہاں سے اس ساحل پر لوگوں کو اتارتی تھیں توالیک کشتی والوں نے بھی جواس ساحل دور کہا گیا ہے دھر مراد بھیاں اور کہا گیا ہے انتہا کہ نظر میں ہم نے حضر ت سعیدی جیبر سے پوچھا گیا ہے خضر مراد جیس فرمایا جی ہاں۔اور پھر کشتی والوں نے کہا ہم انکوا جرت کے ساتھ نہیں اٹھا میں گے۔پھر دونوں سوار ہوئے اور حضر ت ختہ اکھاڑ ڈالا اور ایک کیل ٹھونک دی موی نے کہا کیا آپ نے اسلے اکھاڑا ہے کہ تاکہ آپ ایک اٹل کو غرق کردیں ؟آپ نے عجیب کام کیا ہے)

عابدٌ فرماتے ہیں تعن آپ نے ناپند کام کیا ہے۔

حفرت خفر نے (کماکیامیں نے آبکونہ کماتھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی ہر گز طاقت نہ رکھیں گے؟)
اس سفر میں حفرت مویٰ سے حضرت خفر کو ٹوکنے کے متعلق تین بھول سر زد ہوئے پہلا تواصل تھا
یعنی واقعی بھول کی وجہ سے بول پڑے اور دوسر می مرتبہ شرط کے طور پر تھااور تیسر اجان یوجھ کر بولے تھے تو
خیر حضرت مویٰ نے (فرمایا جو مجھ سے بھول ہوئی اسپر میر امواخذہ نہ کریں اور میر اکام (تحضیل علم کا) مجھ
پر مشکل نہ کریں۔ تو پھر چلتے رہے حتی کہ ایک بچے کو پایا اسکو قبل کردیا)

یعلی کہتے ہیں سعید نے کہا کہ حضرت خضر نے پچوں کو دیکھا کہ کھیل کو دیں منہمک ہیں توان ہیں سے ایک کا فریعے کو جو بہت مجل رہا تھا لٹایا اور چھری سے اسکو ذرج کر ڈالا۔ حضرت موٹ (بول اٹھے: کیاآپنے پاکیزہ جان کو بغیر کسی بدلے کے قتل کر ڈالا؟) جس نے کوئی براکام نہیں کیا اور حضرت این عباس (اسکو پڑھتے تھے نفسا زکیة ذاکیة مسلمة)

پھر دونوں چلتے رہے ..... (تو دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی) حضرت سعیداس کی تشریک فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو کچھ جھکا کر اشارہ کیا پھر ہاتھ اٹھایا اور یوں سید ھی فرمادی یعنی راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت سعید کا مقصد تھا کہ حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے (کر امت اور معجزے کے طور پر) چھو کر اسکوسیدھا کر دیا توحضرت موسیٰ پھر (فرمانے لگے اگر آپ چاہیں تواس پر اجرت لے لیں) حضرت سعید فرماتے ہیں یعنی اس کی مزدوری کے طور پر بچھ کھانے یہنے کو لے لیاجائے۔

(و کان و داء هم ) اور ان کے آگے بادشاہ تھا، اور این عباس نے معنی کے مطابق اس کے الفاظ کو یوں پڑھا ہے ( کان امامهم) اور حضرت سعید کے علاوہ بقیہ کا خیال ہے کہ اس بادشاہ کا نام ہد دین برد تھا اور اس مقتول یجے کا نام جیسور تھا۔

(ملك ياحد كل سفينة عصبا ) يعنى حضرت خضر ناس خيال سے كشتى كا تخت اكھاڑا تاكه آگے جو ظالم

باد شاہ آئے گاہ ہاس کوان کے عیب و نقص کی وجہ سے چھوڑ دے ،لہذاابیا ہوا پھرآگے جب باد شاہ کے پاس سے نکل گئے تو دوبارہ کشتی کو درست کر لیااور پہلے کی طرح مکمل نفع اٹھانے لگے۔ اور اس کو تار کول ہے درست کیا۔

(فکان ابواہ مومنین) یعنی اس کے والدین مومن تھے اور وہ خود کافر تھا، (توجمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ ان کوسر کشی اور کفر میں مبتلانہ کر دے) یعنی اس کی محبت ان کواس پر براجیختہ نہ کرے کہ اس کا دین ہی قبول کر بیٹھیں اس پر ہم نے چاہا کہ آپ کے رب ان کواس سے بہتر پاکیزہ عطا فرمادے اور یہ خطر نے حضر ت موسیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے فرمایا (کیاآپ نے ایک پاکیزہ جان کو قبل کر دیا) پھر اللہ نے ان کو دوسر اچہ دیریا اور یہ نرمی و مربانی میں زیادہ قریب ہو بسبت پہلے سے کے جس کو خضر نے قبل کر دیا سعیدین جمیر کے علاوہ حضر ات نے یہ خیال فرمایا ہے کہ ان والدین کواس ان کے جب کو خطر کی عطا ہوئی تھی اور انی عاصم کا بھی ہی قول ہے۔

له ان عباس سے مروی ہے کہ بنبی اسرائیل کے پنجمبر حضرت موسی نے خطبہ دیا اور فرمایا کوئی شخص اللّٰہ اور اس کے خصرات موسی کو تھم ملا کہ وہ اس شخص ( یعنی خصر) سے ملیں، پھرآگے پہلے کی طرح یوری حدیث ہے۔ خضر) سے ملیں، پھرآگے پہلے کی طرح یوری حدیث ہے۔

للہ اور کھرت ان عباس نے روایت ہے کہ میر ااور حرین قیس بن حصن الفر اری کا اختلاف ہو گیا کہ موسیٰ کے ساتھ جن سے حضرت موسیٰ نے علم حاصل کیاوہ کون تھے ؟ ان عباس نے فرمایاوہ خفر تھے گھران کے پاس سے اٹی بن کعب گزرے تو حضرت ابن عباس نے ان کوبلایا اور عرض کیا کہ میر الوراس ساتھی کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ موسیٰ کے ساتھی جن کے پاس پہنچنے کاراستہ موسیٰ نے اللہ سے بوچھاوہ کون ہیں ؟ تو (اے الی بن کعب) کیا آپ نے رسول اکر م سے کے نام معلق کچھ سنا ہے آپ نے فرمایا جی ہاں اور آگئے پہلے والی حدیث ذکر کی ، اور اس حدیث کے الفاظ اور طرق سے ہم تفصیلی بحث اپنی تفسیر میں سور ہ کہف میں کرائے ہیں۔

اور فرمان النی (اور پس دیوار شهر میں دوییتم لڑکوں کی تھی) سہیلی کہتے ہیں ان کے نام اصر م اور صریم تھے اور ان کے والد کا شح تھے ، (اور اس دیوار کے نیچے دونوں کا خزانہ تھا) ایک قول ہے کہ وہ سونا تھا، اور یہ عکر مدکا فرمان ہے اور ان عباس کا قول ہے کہ اس میں علم تھا، اور مناسب سے کہ وہ سونے کی سختی تھی اور اس میں علم تھا مواتھا، اور ہزار ..... کہ کہتے ہیں کہ ایو ذر سے مرفوعاً مروی ہے۔

ألى وقدرواه عبدالرزاق عن معمر عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال......

ل وهكذا رواه محمد بن اسحاق عن الحسن بن عماره عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابني بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنحو ماتقدم ارض ٣٠ و رواه العوفى عنه موقوفاً، وقال الذهرى عن عبد الله بن عبدالله بن عبد الله ب

 <sup>\$</sup> مقال البزار: حدثنا ابراهیم بن الجوهری، حدثنا بشربن المنذر، حدثنا الحارث بن عبدالله الیحصبی عن
 عیاش بن عباس الغسانی عن ابن حجیرة عن ابی ذر رفعه قال.....

کہ وہ خزانہ جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایاوہ سونے کی ٹھوس شختی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا، مجھے تعجب ہے اس شخص پرجو تقدیر پر یقین رکھے پھر بھی تھک جائے؟ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پرجو تعجب ہے اس شخص پرجو موت کاذکر کرے اور پھر بھی بینے ؟ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پرجو موت کاذکر کرے پھر بھی عافل رہے ؟

#### لا اله الا الله محمد رسول الله

اورای طرح حضرت حسن بصری اور غفرة کے آزاد کر دہ عمرٌ اور جعفر صادق سے بھی منقول ہے اور فرمان اللی ہے۔ (ویکان ابو ہے (ویکان ابو هما طبلحا) کما گیا ہے کہ وہ ساتواں باپ ( بینی ساتویں پشت کے دادا تھے) اور دوسرا قول ہے کہ دسویں پشت کے داد تھے، بہر صورت اس میں دلالت ہے اس بات وکہ نیک انسان کی اولاد کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، واللّٰد المستعان۔ ہے، واللّٰد المستعان۔

اور فرمان اللی (دحمة من دبك) لینی برے موكريه اپنا خزنه نكال لین اور الله نه كرم ان پراپی طرف سے رحمت كي وجه سے كيا ہے۔ ٥

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر نبی سے کیونکہ سب کام وہ اللہ کی طرف سے کرتے سے بعنی اس کے حکم سے نہ کہ اپنی طرف سے اور ایک قول ہے کہ ولی بیں اور ایک قول ہے کہ ولی بیں اور سب سے غریب اور عجیب قول ہے کہ وہ فرشتے سے، (مصنف ائن کثیر ؓ فرماتے ہیں) مجھے سب سے زیادہ غریب اور مسجب قول ہے معلوم ہواکہ وہ ائن فرعون تھا، اور ایک قول ہے کہ وہ ضحاک بادشاہ کابیٹا ہے اور ریہ بادشاہ ہر ارسال تک دنیا پر حکمر انی کر تاریک

ان جریر کہتے ہیں : کہ جمہور اہل کتاب کہتے ہیں کہ خصر (فریدون) شاید کوئی باد شاہ ہے اس کے زمانے میں سے اور ایک قول ہے کہ خصر ذوالقر نین سے پہلے تھے، اور اسی ذوالقر نین کے متعلق خیال ہے کہ یمی افریدون بھی تھااور ذوالقر نین وہ ہے جوابر اہیم خلیل کے زمانے میں تھا۔

اور لوگوں کا خیال ہے کہ خطر نے آب حیات نوش فرمایا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی اب تک باقی ہے اور ایک قول ہے کہ دھ رے ابر اہیم پر ایمان لانے اور ان کے ساتھ بابل کی طرف ہجرت کرنے والے کسی شخص کی اولاد سے تھے ، اور اس کا نام ایک قول کے مطابق ملکان تھا اور ایک قول ہے ارساین حلقیا تھا ، اور ایک قول سے حضر ہے خضر ساسے بن بہر اسب کے زمانے میں پنجمبر تھے۔

اور ان جری فرماتے ہیں کہ افریدون اور سباسب بادشاہوں کے در میان بہت طویل زمانے گزرے ہیں اور کوئی ان سے جاہل نہیں ہو سکتا، ان جریر کہتے ہیں ضیح بیہ ہے کہ وہ افریدون کے زمانے میں شے اور پھر برابر حیات رہے جی کہ حضر میں موسکتا کوپالیا اور حضر میں موسکا کی نبوت منوشہر کے زمانہ میں تھی اور یہ شخص امری من افریدون کی اولاد میں سے تھا، اور افریدون فارس کا فرماز وابادشاہ تھا، اور منوشہر کو سلطنت اپنے دادا سے میر اث در میر اث ملی تھی، اور بیہ عادل بادشاہ تھا اور بی جس نے خند قیس کھود نے کے طریقے (جنگوں میں) رائے کے اور پہلا بادشاہ ہے جس نے بستی میں یا ہم علاقے اور شہر میں الگ الگ گور نر مقرر (جنگوں میں) رائے کے اور پہلا بادشاہ ہے جس نے بستی میں یا ہم علاقے اور شہر میں الگ الگ گور نر مقرر

کے اور اس کی باد شاہت تقریباً ڈیڑھ سوسال تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسحاق بن ایر اہیم کی نسل سے تھا اور اس شخص سے بہت عمدہ خطبے اور بلیغ کلام جو نافع اور انسانی عقلوں کو جیر ان کرنے والے ہو منقول ہیں جس سے پت چلتا ہے کہ یہ واقعی خلیل اللہ کی نسل سے ہے۔واللہ اعلم فرمان اللہی ہے۔

اور جب خدانے پینمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطاکروں پھر تہمارے پاس کوئی پینمبرآئے جو تہماری کتاب کی تصدیق کرنے تو تھی ضروراس پر ایمان لانا ہوگا، اور ضروراس کی مدد کرنی ہوگی، اور (پھر عمد لینے کے بعد اللہ نے) پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا ؟ اور اس اقرار پر میر اذمہ لیا ؟ (یعنی مجھے ضامین تھر ایا) انھوں نے عرض کیا (ہاں) ہم نے اقرار کیا (خدانے) فرمایا کہ تم (اس عہد و پیان کے) گواہ رہواور میں بھی تہمارے ساتھ گواہ ہوا۔ لہ

یعنی اللہ نے ہرنی ہے اس پر عہد لیا کہ جو بھی نبی اس کے بعد آئے تو وہ اس کی مدد کرے اس پر ایمان الائے ، اور یہ تمہارے ایمان کے لئے ضروری ہے اور محد علیہ کے لئے تمام سے عہد لیا کیو نکہ وہ خاتم العین بیں ہر نبی جو آپ کوپائے اس پر ایمان لارہا ہے کہ آپ کی مدد کرے اور اس پر ایمان لا ئے لہذا اگر حضر تندہ بیں ہمی ذندہ ہوں گے توان کے لئے حضور پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کے بغیر کوئی چارہ کارنہ ہوگا اور آپ کے ساتھ ان کو ملنا ضروری ہوگا ، اور اگر وہ زندہ بیں تو پھر ضرور یوم بدر کو حضور کے جھنڈے تلے ہونگے۔

جیسے کہ جبرئیل اور دیگر ہوئے سر دار فرشتے بھی آپ کے جھنڈے تلے تھے۔

اور مخضر کلام یہ ہے کہ حضرت خضریا ہی ہوں گے جو حق ہیار سول ہوں گے جیسے کما گیایا فرشتے ہوں گے جیسے ند کور ہوااور کچھ بھی ہوں، تو جر کیل جو فرشتوں کے سر دار ہیں اور موسیٰ جو حضرت خضر ہے برتر ہیں اگر یہ زندہ ہوں تب بھی ان کو حضور پر ایمان لانا ضروری ہے تو خضر جو ان سے کم ہیں یاولی ہیں اکثر جماعتوں کے قول کے مطابق تو پھر ان کو کیوں حضور کی اتباع ضروری ند ہو ؟ اور ان کے لئے ملا تات کیوں ضروری نہ ہو ؟ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ زندہ ہی نہیں آگر ہوتے تو کبھی تو کسی دن حضور سے ملا قات خامت ہوتی۔ اور کمیں کسی حسن حدیث بلعہ ضعیف حدیث میں بھی ایسی بات نہیں اور تعزیت کی حدیث کو اگر چہ جاکم نے روایت کیا ہے مگر اس کی اساد ضعیف ہے واللہ اعلم اللہ علی متعلق علی وہ تفصیل ہم ذکر کریں گے۔ اور حیات خصر کے متعلق علی وہ تفصیل ہم ذکر کریں گے۔

# موسیٰ کی زندگی :آزمائشوں کے جال میں یعنی حدیث الفتون

ایک حدیث، حدیث فتون کے نام ہے تب میں موجود ہے جسمیں موٹی کی زندگی پرآشوب اور تمام تحضن مراحل اور واقعات و مصائب کا تذکر ہے۔

امام او عبدالرحمٰن النسائی نے اپی سنن کی کتاب انتفسیر میں اللہ عزوجل کے مندرجہ ذیل فرمان کے تحت اس حدیث کوؤکر کیا ہے۔

#### وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

اورآپ نے ایک جان کو قتل کیا پھر ہم نے آپکو غم سے نجات دی اور ہم نے آپکو کی آزمائٹوں میں ڈالا۔
لے ۔۔۔۔۔ سعید من جیر ؓ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ من عباسؓ سے اللہ عزوجل کے اس (فد کورہبالا)
قول کے متعلق پوچھا(کہ فرمان ہے ہم نے آپکو کی آزمائٹوں میں ڈالا) تواس سے کیامراد ہے ؟
تو حضرت عبداللہ من عباسؓ نے فرمایا ۔۔ ایکے دن پوچھنا ہے ابن جیر کیونکہ یہ طویل بات ہے۔ تو میں صبح

تو حضرت عبداللدین عباسؓ نے فرمایا ۔ اگلے دن پوچصااے این جیر کیونکہ یہ طویل بات ہے۔ تو میں صبح ہوتے ہی پھر حضرت عبداللدین عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ جوآپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھاکہ حدیث فتون سناکیں گے۔ اسکوس آئیں۔

تو حضرت عبدالله بن عباس في فرمانا شروع كيا:

فرعون اور اسکے ہم نشینوں کے در میان اللہ کے وعدے کا تذکرہ چلاجو حضرت ابر اہیم سے کیا گیا تھا کہ اللہ عزوجل حضرت ابر اہیم کی اولاد میں انبیاء اور باد شاہوں کا سلسلہ قائم فرمائیں گے۔

توبعض مصاحب نے کما کہ اب بنبی اسر ائیل ایسے کسی اپنیاد شاہ کے آنے کے منتظر ہیں جوائے و کھوں کامداواکرے اور اسکواپنے شکوے سائیں۔ جبکہ فرعون اور اسکے ہم نشینوں امر اءوزراء کا خیال تھا کہ یہ وعدہ حضرت یوسف کی آمد کی وجہ سے پورا ہو تا تھا اور وہ باد شاہ اور نبی دونوں رہے لیکن پھر جسطر ت دعا تھی اسطر ح مکمل طور پر تشفی نہ ہوئی کہ بس سلسلہ یوسف پر ختم ہو گیا۔ بلعہ انکویہ خطرہ دامن گیر رہا کہ اب بھی کوئی انکا پنیمبر پایاد شاہ آسکتا ہے جس سے بھاری حکومت کو نقصان کا ندیشہ ہے۔

توای خیال کے تحت فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس کے علاج میں تمہارا کیا خیال ہے؟ درباریوں نے مشورہ دیا در سب اپناس مشور ہے پر متنق ہو گئے کہ اے فرعون ایک جماعت بمالورا نکو بنبی اسرائیل کے گھروں میں پھر الورائے ساتھ چھریاں ہوں اور جس نو مولود کو بھی پائیں قتل کردیں تو اس پر زور شور سے عمل شروع ہو گیا۔ اسپر پچھ عرصہ تک عمل درآمہ ہوتار بال

ل حدثنا عبدالله بن محمد. حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا اصبغ بن زيد . حدثنا القاسم بن ابي ايوب ، اخبر ني سعيد بن جبير

پھر فرعونیوں کوخیال آیا کہ بنبی اسر نیل کے بوے ہوڑھے توانی اپنی ذندگیاں پوری کر کے جارہے ہیں اور پھر جو کام اور خدمت اور اور پھر جو کام اور خدمت اور ذلتوں والے کام ان سے ہم لیتے ہیں، پھر خود کرنے پڑیں۔ تواسیر سوچ چارکی گئی۔

اور اب یہ لائحہ عمل طے ہواکہ ایک سال لڑکوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال جو پیدا ہوں انکو چھوڑ دیا جائے بینی ایک سال تو پیدا ہونے والے لڑ کے قتل ہوں اور دوسرے سال کوئی قتل نہ ہو۔ تو پیع بڑے مرنے والوں کی جگہ لیتے جائیں گے اور ہمارے کام کاج بھی چلتے رہیں گے۔ کیونکہ بڑے جو مرنے والے ہیں وہ کسی طرح ان سے زیادہ نہیں ہو سکتے جن کو تم ایک سال زندہ چھوڑ وگے )

اسطرے بنی اسر ائیل کی جمعیت بھی کمزور رہے گی یعنی افرادی عسکری طاقت نہ ہوگی ورنہ زیادہ لوگول سے تم کو خطرہ ہوسکتا ہے اور جو کچھ ہے رہیں ان سے تم اپنے کام کاج بھی لیتے رہوگے۔

تواسير اجماع اوراتفاق ہو گیا۔

پھر حصرت موٹی کی والدہ کو حمل ٹھیر ااور جو سال پچے زندہ چھوڑنے کا تھااس سال ایکے شکم مبارک ہے۔ حصرت ہارون پیدا ہوئے

اسلئے انکی والدہ نے انکوبے خوف وخطر جنم دیا۔

لیکن آئندہ سال جسمیں بچے چہار اطراف بے در بے قتل ہورہے تھے اس سال میں حضرت ام موئ حضرت موئی کے ساتھ باامید ہو گئیں یعنی حمل ٹھمر گیا۔اوراسکے ساتھ ہی سخت رنجوغم اور خوف بھی دامن گیر ہو گیا۔

یمال پہنچ کر این عباس کے فرمایا ہے این جبیر یہ بھی فتون (آزمائشوں) میں سے ہے لیعنی یہ ایک سخت آزمائش تھی۔

جو حضرت موئی پر اپن والدہ کے شکم مبارک میں آتے ہی لاحق ہوگئی یعنی آزمائشوں کا سلسلہ و نیامیں آئے سے پہلے ہی شروع ہوگیا۔ تو حضرت ام موئی اس چے و تاب میں رہتی تھیں کہ اللہ عزوجل نے انکو وحی فرمائی (یعنی دل میں بات ڈالی) نہ خوف کر نہ رنج کربے شک ہم اسکو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور اسکورسولوں میں سے بنائیں گے پھر اللہ نے اسکو تھم دیا کہ جب چے جنم لے تو تواسکو تابوت میں ڈال کر ددیا میں بہادیا۔

توایک دن آگیا کہ ام موسی " نے اپنے بچہ کو جنم دیا تور اسکو دریا میں اس طرح بہادیا جب تابوت ام موسیٰ کی نظر ول سے لو جھل ہو گیا ہو (توانکاول دھڑکا) اور شیطان انکے پاس آیا اور ان کو وسوسہ ہوا کہ میں نے اپنے نخصے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ؟اگر میر بے پاس وہ ذرج ہی کر دیا جا تا بھر میں اسکوا پنے ہا تھوں کفن تو دے لیتی یہ میرے لئے بہت بہت اچھا تھا اس سے کہ میں نے اسکو سمندر میں ڈال کر سمندری جانوروں اور مجھلیوں کے سپر چمکیوں کے سپر چھلیوں کے سپر چمکیوں کی کی کہ کو سپر چمکیوں کے سپر چمکیوں کیا گوروں کو سپر چمکی کے سپر چمکیوں کے سپر چمکیوں کے سپر چمکیوں کے سپر چمکیوں کی کی کر چمکیوں کے سپر چمکیوں کی کا سپر چمکیوں کے سپر چمکیوں کے سپر چمکی کے سپر چمکیوں کے سپر چمکیوں کی سپر چمکیوں کا کر چمکیوں کے سپر چمکیوں کر چمکیوں کی کر چمکی کی کر چمکیوں کے سپر چمکی کے سپر چمکی کر چمکیوں کر چمکیوں کے سپر چمکی کر چمکی کر چمکیوں کی کر چار کر چمکی کر چمکیوں کر چمکیوں کے سپر چمکیوں کے سپر چمکیوں کر چمکیو

اد هر تابوت کوپانی کئے چاتار ہاد هیرے د هیرے وہ دریا کے اس د ہانے تک پہنچ گیا جمال سے فرعون کی ہوی

کی خاد مائیں پانی ہمرتی تھیں۔ انہوں نے تابوت کو دیکھا تولیک کرلے لیا۔ اور کھولنے کا ارادہ کیا گراچانک بھش کو خیال آیا کہ ہم نے اس خیال آیا کہ ہم نے اس خیال آیا کہ ہم نے اس سے پچھ نہیں لیا۔ تواس خیال کے آتے ہی اسکواس طرح اٹھا کر کہ بالکل کھولا بی نہ تھالے چلیں اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔

ملکہ نے کھولا تواسمیں ہے کو پایا ادھر ہے کو دیکھنا تھا اور ادھر اللہ نے ملکہ کے دل میں ہے کی محبت الیم چاگزیں کردی کہ جھی کسی ہے اسکوالی محبت ہی نہ ہوئی۔

اوراد هرام موی کا کیاحال ہوا؟

(واصبح فوا دام موسی فارغا) یعنی موئی کی والدہ کا دل ہر چیزے خالی رہالور موئی کے متعلق غم و فکر کی آند ھیال دلود ماغ میں چلتی رہیں۔

اور ادھر بھی جب بادشاہ کے محل میں بچے کی اطلاع ذرم کرنے والے قصا ئیوں کی جماعت کو ہوئی تو وہ چھریاں لیکر ملکہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ اسکوذع کریں۔

ا ان جبر بير بھي فتون (ازمائشوں) بين سے بردي آزمائش مھي۔

ملکہ نے کہ اسکور ہے دوایک ہے سے بنی اسر ائیل میں کوئی پوااضافہ نہ ہوگا۔ حتی کہ میں فرعون کے پاس ہوآؤں تو میں اس سے اسکوانگ لوں گی پس اگر اس نے مجھے دیدیا تو تمہارے صبر کرنے کی مربانی تم نے بہت اچھا کیا اور اگر اس نے اسکے ذرج کرنے کا تھم دیا تو میں تھیں کوئی تکلیف نہ دوگ۔ پھر بیوی بادشاہ کے پاس آئی اور کہا۔

فُرُهٔ عین لی ولك بیر میری اور تیری آنهول کی محتلهٔ کے۔

فرعون بدخت نے کہا تیرے لئے ہوگی مجھے اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اس مقام پر رسول اکرم سکاللہ رماتے ہیں۔

تم ہے اس ذات کی جسکی قسم اٹھائی جاتی ہے اگر فرعون بھی اسکے بارے میں اپنی آنکھوں کی محنڈک ہونے کا اقرار کر لینا جیسے کہ اسکی ہوی نے کیا توالڈ پاک اسکو ضرور ہدایت عطا فرماد ہے جیسے کہ اسکی ہوی کو ہدایت عطا فرمائی لیکن فرعون کر ہدایت (اسکی بے ادبی اور سمتاخی کی وجہ سے) حرام کردی۔

تو فرعون نے جیسے تیسے اجازت دیدی۔ پھر ہوی نے اپنی باندیوں سے کماکہ جاوا سکے لئے کو لی آیا (دود ما پاندیوں سے دالی) حلاش کر لاؤ۔ پھر جوعورت بھی اسکواپٹے پیتان مندیس دیتی ہے قبول ند کرتے۔

اور کئی عور تیں آئیں لیکن کسی کا دورہ ہے نے قبول نہ کیا۔بالآخر ہوی کو یہ خطرہ کھٹکالور دل دھڑ کا کہ کمیں ہیں ب یہ بھوکارہ رہ کر مربی نہ جائے اس طرح فرعون کی ہوی کو انتہائی خوف اور خطرہ لاحق ہوا پھر بچے کو خاد ماؤل کی گود میں دے کرباہر بازار وغیرہ کی طرف راونہ کیا کہ کسی نہ کسی عورت کا دودھ پلاوشاید کمیں بی لے۔

www.islamicbulletin.com

اوراد ھر موئی کی والدہ نے جیسے بچہ ڈالا تھاا سکے بعد غم وفکر میں تھیں بھرا پنی بچی یعنی موئی کی بہن کو کہ جاؤا سکے پیچھے بیچھے اوراسکو تلاش کرواور کو شش کرو کہ اسکاکو ئی ذکر پنة وغیرہ چلے کیا میر الخت جگرزندہ ہے یا سکو جانوروغیرہ کھا گئے ؟اوراللہ نے جو موٹی کی مال سے واپسی کاوعدہ فرمایا تھاوہ اپنی بھر ممتی مامتا کی وجہ سے بھول گئیں تھیں۔

پھروہ (اسکودیکھتی رہیں ایک طرف سے اور انکو کچھ احساس نہ تھا)آیت میں لفظ ہے عن حسب لیعنی وہ ایک طرف سے دیکھتی رہی۔ اور جنب کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی تلاش کیلئے نگاہ دور اتھائے اور وہ اسکے پہلومیں ہو۔ اور اسکوا کی ایند نہ طے۔

خیر بهن دیکھتی رہی کہ آیاوں کا سلسلہ چل رہاہے اور جب ویکھا کہ اب تمام آیا (دودھ پلانے والی) عاجز آگئیں اور بھائی نے کسی کی گود کو دودھ کیلئے قبول نہیں کیا تو بہن خوشی ہے بھر گئی اور فرط خوشی میں کہ اٹھی۔ ''کیا میں تم کو ایسا گھر بتلاؤں جو تمہارے لئے اس پچے کی کفالت کریں گے اور وہ اسکے لئے خیر خواہ ٹامت ہو نگے۔''

تولوگوں نے بہن کو پکڑلیااور پوچھا کہ تجھے کیا پتہ کہ وہ گھر والے اسکے ساتھ خیر خواہی کریں گے (اور بیہ انکادودھ قبول کرے گا) کیا تواس بچے کو پہچانتی تو نہیں؟ تواس کے متعلق لوگوں کوشک پڑگیا۔

اے ان جیر ریہ بھی فتون (آزمائشوں) میں ہے۔

پھر اللہ کے فضل ہے بہن ہے جواب بن پڑااور کہا میں نے اسلنے کہ دیا کہ وہ لوگ بادشاہ کے خاندان کی خدمت میں بہت رغبت رکھتے ہیں اور بادشاہ سے نفع کی رغبت بھی رکھتے ہیں شایدا تکادود ھیہ قبول کر ہے اور وہ دیسے بھی بہت شفقت دالے ہیں۔

تولوگوں نے بہن کو چھوڑ دیا کہ جاکر بلالا کیں بہن مارے خوشی کے تیزی سے والدہ کے پاس پنچی اور عظیم خوشخری سائی۔ تووالدہ فورا چلدیں اور اپنی مامتا کو شھنڈ اکیا اور اپنے لخت جگر کو جیسے بی گود میں لیا (گویاچہ پہچان گیا ہو) اور فوراً جھیٹ کر ہا تھوں میں آیا اور پتانوں سے چٹ گیا حتی کہ بچے دونوں پہلو سیر ہونے کی وجہ سے اہھر آئے۔ اور پھر آیک خوشخری سانے والا بھاگا بھاگا فرعون کی بیدی پنچان پنچا اور خوشخری دی کہ ہم نے تیرے بچے کے لئے آیا الاش کرلی ہے توباد شاہ اور فرعون کی بیدی نے فوراً اسکوبلولیا توماں اور بیناد وثوں پہنچ گئے۔ بیدی نے ام موسی کے ساتھ موسی کا تعلق و بھاکہ چینا ہوا ہے تو بیدی نے کہا تو میرے ہاں (محل) میں محصر جالورا سکودود دھ بلانے کی خدمت سر انجام دیتی رہ کیونکہ میں اس کی محبت کے مقابلے کی دوسر کی چیز سے مصر جالورا سکودود دھ بلانے کی خدمت سر انجام دیتی رہ کیونکہ میں اس کی محبت کے مقابلے کی دوسر کی چیز سے آگر آپ کواچھا گئے تواسکو محصر دیدیں میں اسکوا پنے گھر اپنے بچوں کے باس کے مقابلے کی دوسر کی چیز سے آگر آپ کواچھا گئے تواسکو محصر دیدیں میں اسکوا پنے گھر آپنے بچوں کے باس جھوڑ سکی دو موسکی کے دور حقیقت ام موسکی کی دور میں کے دور کی بیت بہتر طریقے سے برور ش فرمائی سے گا فکر نہ کردی اس جو الے مصائب سے ہر موڑ پر خوب بین کہ کیا کہ بہت بہتر طریقے سے برور ش فرمائی۔ اور بازل ہونے والے مصائب سے ہر موڑ پر خوب حضر سے موسکی کی بہت بہتر طریقے سے برور ش فرمائی۔ اور بازل ہونے والے مصائب سے ہر موڑ پر خوب

تقص الإنباءار دو \_\_\_\_\_\_

حفاظت فرمائی۔اور بنبی اسر ائیل بھی ملک کے گوشے میں ظلم وستم سے پچھ بچھ محفوظ رہنے گئے۔اور بچہ اپنی والدہ کے پاس پچھ بردا ہو گیا۔ توایک مرتبہ بادشاہ کی بیوی نے ام موٹی سے کماکیا میر سے بیٹے کی مجھے زیادت کراؤگی ؟ توام موٹی نے نیاز کرائے وعدہ کر لیا۔ پھر فرعون کی بیوی نے اپنے خزائجی اور اپنی کنیزوں اور اپنے کراؤگی ؟ توام موٹی سے کماکہ تم سب کے سب جب میر افر ذند آئے تواسکے لئے صدیعے اور تحاکف کے ساتھ استقبال کرنا اور میں خود تہماری مگر انی کروں گی اور دیکھوں گی کہ کس نے کیا کیا ؟ اور ویسے بھی بادشاہ کی بیوی موٹی کے جانے کے بعد لے آنے کیلئے تیاریاں اور تحاکف وہدایا منتخب کرتی رہی تھی۔ پھر جب ماں اپنے بچے کولے کر محل میں تشریف لائیں توبادشاہ کی بیوی نے خود بھی فرحت و مسرت و خوشی سے انعام واکرام کی بارش کردی اور ام موسی کو بھی خوب خوب نوازا کیونکہ انہوں نے موٹی کی بہترین پرورش کی تھی۔ پھر بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ موسی کو بھی خوب خوب نوازا کیونکہ انہوں نے موٹی کی بہترین پرورش کی تھی۔ پھر بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ موسی کو بھی خوب خوب نوازا کیونکہ انہوں نے موٹی کی بہترین پرورش کی تھی۔ پھر بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ موسی کی بہترین مزید تحاکف اور بدایا چیش کریں گی اور اسکی عرب انہوں کے باس بھی لے کر جاؤل گی اور پھر اسپر عور تیں مزید تحاکف اور بدایا چیش کریں گی اور اسکی عرب انہوں گی ہورتیں مزید تحاکف اور بدایا چیش کریں گی اور اسکی عرب انہوں گی ہورتیں مزید تحاکف اور بدایا چیش کریں گی ہورش کی ہورش کی تھی۔ بھر بار انہوں گی ہورش کی تھی کریں گی ہورش کی تھی۔ بھر بار کی گی ہورش کی تھی کریں گی ہورش کی تھی کریں گی ہورش کی تھی کی بار تھی کی انہوں کی ہورش کی تھی کریں گی ہورش کی تھی کی بار تھی کی انہوں کی تھی کی بار تھی کی انہوں کی انہوں کی تھی کی بار تھی کی انہوں کی تھی کی بار تھی کی بار تھی کی کی بار تھی کریں گی تھی کی بار تھی کریں گی کی بار تھی بار تھی کی بار تھی بار تھی بار تھی کی بار تھی بار تھی کی بار تھی بار تھی بار تھی کی بار

تواللہ اللہ کر کے باد شاہ کی عدی باد شاہ کے پاس لے گئی۔باد شاہ فرعون نے حضرت موٹ کواپٹی گود میں بھی لے لیا۔

پھر حضرت موئ نے فرعون کی ڈاڑھی پر ہاتھ مار ااور ہاتھ میں پکڑلی اور پنچ کی طرف تھینچی۔ اسوقت خدا کے دشمنوں میں سے سرکش فرعون کے کارندوں نے کہا

کیاآپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اہر اہیم ہے اپنے نبی کے متعلق کیاوعدہ فرمایا تھا؟۔

کہ وہ تیرے مال ودولت کاوارث ہو گااور تھ پر غلبہ پائے گااور تھے شکست سے دوچار کر چھوڑے گا (توبیہ نشانی اس بچے نے پیش کر دی ہے) تو فرعون نے قصا کیوں کوبلو ایا تاکہ اسکوذر کر ادے۔

اے ان جیر یہ بھی فتون (آزمائشوں) میں سے بردی آزمائش تھی۔

یہ سن کر فرعون کی بیوی دوڑی ہوئی فرعون کے پاس آئی اور کینے گئی۔اس پچے کے متعلق آپکو کیا ہو گیا جو آپ ججھے ہدیہ فرما چکے ہیں۔ فرعون نے کہا کیا تواسکو نہیں دیکھتی کہ وہ مجھے (ڈاڑھی تھینچ کر) پچھاڑر ہا ہے اور مجھے پر غلبہ پارہا ہے۔ بیوی نے کہا : تو کوئی اپنے اور میرے در میان الی چیز پیش کر دے جس سے حق ظاہر ہو جائے کہ وہ واقعی پچے نے سوچ سمجھ کر کیا ہے اور اسکے لئے تو دوانگارے اور دو موتی منگوااور وہ اس پچے کے سامنے رکھ دے پس اگریہ انگارے پکڑے اور موتیوں کو نہ پکڑے تو پھر آپ سمجھے اکہ کوئی سمجھ والا کمھی موتیوں کو چھوڑ کرانگاروں کو نہیں پکڑ سکتا۔

تو فرعون کی کھویڑی میں بات بیٹھ گی اور اس نے یہ چیزیں سامنے رکھوادیں۔

تو حضرت موی نے انگاروں کو جھیٹامارا۔ پھر فرعون نے انگارے ہاتھ سے چھین لئے کہ کسیں اسکے ہاتھ کونہ جلاڈ الیں۔ بید و کیچہ کر فرعون کی بیدی نے کہاد کیچہ لیا؟

تووہ برائی جسکا فرعون ارادہ کر چکا تھااللہ نے دفع فرمادی اور اللہ پاک اپنے کام کو خوب انجام تک پہنچانے والا ہے پھر جب حضرت موئ بالغ ہو گئے اور مردول میں شار ہونے لگے۔ توکوئی فرعونی شخص کسی بنسی

اسرائیل پر ظلم نہ کر تا تھااور پہلے ہے بہت فرق آچکا تھاباتھ پوری طرح فرعونی باز آچکے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت موٹی چلے جارہے تھے کہ ویکھاشر کے کونے میں دوآد می بر سرپیار ہیں ایک فرعونی ہے اور دوسر ااسر ائیلی۔ تو اسر ائیلی نے فرعونی کے خلاف مدد کیلئے حضرت موسی کو پیارا۔ تو موسی انتائی غصے میں آگئے کیونکہ فرعونی نے اسر ائیلی کو دبار کھا تھا اور قبطی حضرت موسی کا اسر ائیلی لوگوں سے صرف اتنا تعلق سیجھتے تھے کہ صرف اس نے اسر ائیلی عورت کا دودھ پیاہے باتی ہے یہ جاری طرف لیکن اللہ نے حضرت موسی کو الیکی باتوں کی اطلاع کر دی تھی جو غیر وں کو بالکل پید نہ تھی۔

تو خیر حصرت موسی فرعونی پر کود ہے اور اسے ایک گھو نسار سید کیا تو نبی کا ذوروہ کمال پر داشت کر سکتا تھا۔
لہذا اسکلے جمال پہنچ گیا۔ لیکن اسوفت کوئی اور شخص سوائے اللہ اور اس اسر ائیلی کے موجود نہ تھا۔ تو حضر ت موسی کویہ گمان بھی نہ تھا کہ استے سے یہ سدھار جائے گالہذا فرمانے لگے (یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ بہ شک وہ کھلا دشمن ہے۔ پھر کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا پس میری مغفرت فرماد ہے ہے۔ تو اس نے اسکی مغفرت کردی ۔ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ کہا پروردگار آپ نے جو جھے پر انعام کئے ہیں پس آئندہ میں مجر مول کا پشت پناہ نہ ہول گا۔ پھر شہر میں خوف کے ساتھ صبح کی (کسی خبرکا) انتظام کئے ہیں پس آئندہ میں مجر مول کا پشت پناہ نہ ہول گا۔ پھر شہر میں خوف کے ساتھ صبح کی (کسی خبرکا)

ادھر فرعون کے پاس شکایت پنجی کہ کسی اسر ائیل نے ہمارے فرعونی مخص کو قتل کر دیاہے لہذا ہمیں ہماراحق بدلہ دلوایا جائے۔اوراسر ائیلیوں کو مملت نہ دی جائے تو فرعون نے کمامیر سے پاس قاتل کو تلاش کر لاؤاور قتل پر کوئی گواہ بھی پیش کرو۔ کیونکہ اگر چہ بادشاہ اپنی قوم کیلئے خیر خواہ اور جانبدار ہے کیکن اسکے لئے بغیر گواہ اور جوت کے کسی کو قتل کرنامناسب نہیں ہے لہذا مجھے کوئی پنہ کر کے بتاؤیس تہماراحق دلواؤں گا۔

لہذاوہ ای غرض کی خاطر شہر میں چکر لگاتے رہے گر کوئی قاتل اورار کا ثبوت نہیں پارہے تھے۔
پھر او ھر موسی نے اچانک دوبارہ شہر میں اسر ائیلی کو دیکھا کہ وہ کسی اور فرعونی سے لڑرہاہے: تواسر ائیلی نے فررا موسی کو دیکھتے ہی صدالگائی اور مدد کیلئے پکارا۔ تو موسی آگے بوھے اور وہ اس مرتبے اپنے پچھلے کئے پر نادم وہیشمان تھے اور اس اسرائیلی ہی پر غصہ کھارہے تھے اور اسکو پچھ کما۔ اسرائیلی نے دیکھا کہ اب تومیر بے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور پھر حضرت موسی نے اس اسرائیلی کو فرمایا (بے شک توہی کھلاسر کش آدمی ہے)

اسرائیلی سمجھ گیاکہ گذشتہ روز بھی اس طرح غصہ اور الفاظ کے بعد ایک گھونے سے قبطی کا کام تمام کر دیا تھااور اب مجھ پر غصہ ہے اور مجھے سخت بر اکمہ رہے ہیں لہذااب میرے قتل کے در پے ہیں۔ جبکہ حضرت موٹ کا بیہ خیال بھی نہ تھا۔ اور اسر ائیلی نے جونہ کہنا تھاوہ کمہ بیٹھا۔

اے موسیٰ کیا تیر اارادہ (آج) مجھے قتل کرنے کا ہے جیسے کل گذشتہ تونے ایک جان کو قتل کر ڈالا تھا؟ یہ لڑائی توبند ہوگئی لیکن۔ فرعونی شخص کو زہر دست ثبوت مل گیا تھا۔ اور وہ فورا فرعون کے پاس پہنچااور ساری خبر سنائی حتی کہ یہ بتایا کہ اسر ائیلی نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ( تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تونے ایک جان قل کرڈالی)۔ تو معلوم ہوا کہ موسیٰ ہی اس قبطی شخص کے قاتل ہیں۔ تو فرعون نے فوراً جلادوں کو حضرت موسیٰ کے قبل کرنے کیلئے روانہ کر دیا۔

فرعون کاب قصائی قافلہ ایک بروے راستہ پر چلا جارہا تھااور موسی کو تلاش کررہے تھے اور یہ امید تھی کہ موسیٰ ہم سے چ کر کہیں نہیں جاسکتا۔ استے میں ایک حضرت موسیٰ کی قوم کاآد می شرکے دوسر کی طرف سے مختصر راستے سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ کو پہلے جاملااور ساری خبر سناڈالی۔

اے این جیر یہ بھی فتون (آزمائشوں) میں ہے ایک عظیم آزمائش تھی۔

تو حضرت موئ فوراشرے نکل کر مدین کے رائے پر ہو لئے جبکہ پہلے مبھی اکو کسی نکلیف کاسامنانہ کرنا پڑا تھابلحہ شاہی سہولتیں میسر تھیں۔اورآ گے راہتے کا بھی کوئی علم نہ تھا۔ بلحہ اپنے پرورد گار کے ساتھ حسن ظُن يرچل دے (اور پھے پتہ نہيں كہ كمال جارہ ہيں بس يمال سے نكل اور راستے كى رہنمائى اللہ كرے گا۔اور جب مدین کے پانی پر پنیج تووہال لوگول کی ایک جماعت کوپایا جو (اینے جانورول کو) پانی پلارہے تھے اور ا کے پیچیے دولڑ کیاں (اپنے جانوروں کو)رو کے کھڑی تھیں تو حضرت موسی نے ان سے دریافت کیا (تمہارا کیا مقصد ہے) کہ تم لوگوں ہے ۔ الگ کھڑی ہو اور جانورویں کوپانی نہیں پلارہی ہو۔ تو لڑ کیاں بولیس کہ ہمارے اندراتی قوت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کامقابلہ کریں اور تھس پیس کریانی پلالیں۔ بلحہ ہم بچے کیے پانی کا نظار کررہی ہیں۔ تو حصرت موسی نے اسکے لئے بحریوں کویانی بلادیااور سب سے پہلے بھر اہواڈول نگالا اور سب بحریاں سیر ہوگیئں۔ اور دونوں حیا دار لڑ کیاں واپس چکی گئیں۔ اور حضرت موسیٰ واپس آگر آیک ور خت کے سائے میں بیٹھ گئے بھوک اور تھاوٹ کی وجہ سے نڈھال تھے زبان سے دعا نکلی (پرور د گار جو پچھ آپ (میرے گذر بسر کیلئے) خیر نازل فرمائیں میں اسکا محتاج ہوں) اور ادھر لڑ کیاں جلدی واپس پہنچیں تو ا ملکے والد کو تعجب ہوا کہ بحریاں پانی سے سیر ہیں اور تھن دودھ سے بھر ہے ہوئے ہیں اور اتنی جلدی ؟ بوجھا کہ کیابات ہے تودونوں نے حضرت موسی کے متعلق خبر دی کہ ایک جوان ہے اس نے ہمدردی کی ہے۔ تو والد مكرم نے حضرت موسى "كوبلوايا اور جب ايك لزكى كو بھيح كربلواليا تو حضرت موسى نے اسكے والد سے ساری داستان سائی توانہوں نے تسلی دی اور (کہاخوف نہ کروآپ ظالم قوم سے نجات پاچکے ہیں) یعنی فرعون اور اسکی قوم کو ہم پر کوئی برش اور حکومت نہیں ہے اور نہ ہم اسکی سلطنت میں ہیں۔ اسے میں ایک لڑی یولی (اے اباجان اسکوکام پررکھ لیجئے بے شک جسے آپ کام پرر تھیں انہیں طاقت ور اور آبانت وار زیادہ بہتر ہے)اوراس میں دونوں صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔لیکن اس بات سے والد کو غیرت آئی اور یو چھاکیہ تجھے کیا علم اسکی قوت اور امانت کا ؟ لزکی نے کہا: قوت کا اندازہ اسکے ڈول بھر نے سے نگایا کہ اس قدروزنی بھی کسی نص نے اسکیے ڈول نہیں بھر ا۔ اور امانت کا اندازہ اسطرح لگایا کہ جب میں اسکے پاس پنجی تواس کی نظر جیسے ہی مجھ پر بڑی اور پت چلا کہ کوئی لڑ کی ہے تو فوراً سر پھیر لیااور پھر بالکل سر نہ اٹھا ختی کہ میں نے آپکا پیغام پورا پنچادیا۔ پھراس نے مجھ کو کما تومیرے پیچھے پیچھے چلتی رہ اور راستہ پیچھے سے بتاتی رہ اور الی احتیاط کو کی بہت امانت دار ہی کر سکتا ہے۔ تووالد لڑکی کی بات ہے انتہائی خوش ہو گئے اور لڑکی کی بات سے حضرت موسی کے

متعلق حن ظن قائم كرليا پهر حضرت موى كوكها-

(میراخیال ہے کہ میں اپنی ان دولڑ کیوں میں ایک کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میر اکام کرواگر دس سال کر لویہ تمہاری طرف سے (احسان) ہو گااور میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ عنقریب آپ مجھ کوانشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لا)

سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے ایک نصر انی عالم ملااور پو چھاکہ کیاآ پکو پتہ ہے کہ موسی نے کو نسی مدت پوری کی تھی ؟

میں نے کہا نہیں۔اور مجھے واقعی اس دن کوئی علم بھی نہ تھا۔ پھر میں ابن عباسؓ سے ملااور ان سے یہ ذکر کیا توآپ نے فرمایا: کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آٹھ سال تواللہ کے نبی پرواجب تھے ان میں پچھ کمی نہیں کر سکتے تھے) اور کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے حضرت مولی کے متعلق وہ وعدہ ضرور پورا کرنا تھا جو انہوں نے فرمایا

تو پس حضرت موئی نے دس سال ہی بورے فرمائے تھے۔

تومیں پھراس نصر انی سے ملا اور اسکو خبر دی اس نے کہاجس سے تم نے سوال کیا ہے سو تحمییں بتادیتا ہوں کہ وہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ میں نے کہالکل اور وہ مجھے سے بہت بہتر ہیں۔

پھر جب موٹ اپنال کو لیکر چلے تو لا تھی اور ہاتھ وغیر ہ کا معجز ہ اور نبوت وغیر ہ تمام امور پیش آئے جو آپ قرآن میں پڑھ جکے۔

پھر حضرت موئی نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اپنی زبان کی لکنت اور فرعونی کے قتل سر زو ہونے کی شکایت کی کہ زبان میں لکنت صاف فصیح گفتگو سے مانع ہے لہذا مجھے میر ابھائی بطوروزیر کے عطا کیا جائے۔ اور وہ میرے لئے پشت پناہ بھی ثابت ہونگے اور میری جگہ بات چیت بھی مشکل مواقع پر کریں گے تواللہ نے انکی مر او عطا کروی اور زبان کی لکنت بھی کافی قدر دور فرمادی۔ اور حضر ت ہارون کو دحی بھیج دی اور فرمایا کہ آگے جاکرآپ موئی ہے ملا قات کریں (اورا ستقبال کریں)

حضرت موٹ اپنے عصا کو لیکر چل پڑے حتی کہ ھارون سے جاملے۔ پھر دونوں فرعون کے دربار پنچے اور ایک عرصے تک دروازے پر ٹھیرے رہے کیونکہ اجازت نہ مل رہی تھی۔ پھر سخت حجاب کے بعد اجازت ملی تودونوں نے حاکر کیا۔

> انا رسولا ربك جم تير يروردگار كرسول بيل م يوجها فمن ربكما تمار ايروردگاركون ي ؟

> > پھرآگے وی ساری خبرہے جو قرآن میں آپ پڑھ چکے۔

پھر فرعون نے کمااب تمہاراکیاارادہ ہے ؟ اور ساتھ میں پرانے قتل کاؤکر چھٹرا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میر اارادہ ومقصد ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آئے اور میرے ساتھ بنی اسر اکیل کو بھیج دے۔ لیکن اس

ك القصص ٢٤

نے انکار کر دیااور کما (اگر تو بچول میں سے ہے تو لے آل کوئی نشانی ) پھر موسیٰ نے اسین لا مھی ڈالی وہ او دھا ہو گیا) کینی لا تھی نیچے گرتے ہی عظیم الشان بوے اژدھے کی شکل میں آگئی وہ اژدھا منہ کھولے فرعون کی طرف تیزی سے لیکا فرعون نے دیکھا کہ میری طرف بڑھ رہاہے تواییج تخت پر خوف سے پیچھے کو دیک گیا۔ادر موٹی نے فریاد کی کہ اسکورو کے تو حضرت موٹی نے اسکوروک لیا۔

پھر حضرت موٹی نے دوسری نشانی پیش کی کہ اپناہاتھ گریبان میں ڈالکر نکالاوہ بغیر کسی برص وغیرہ کی یساری کے انتائی تیزروش چیکدار ہو گیا۔ پھرواپس ایخ گریان میں ڈالا تواین پہلی اصلی شکل میں آگیا۔ تو فرعون نے اپنے گر دوپیش درباریوں ہے اسکے متعلق مشورہ کیا تووہ کینے لگے (یہ جادوگر ہیں جو مھیں َ تمہاری سر زمین سے نکالناچاہتے ہیں اور تمہارے حق راستے کو مارناچاہتے ہیں) یعنی اس ملک سے تم کو نکالنا چاہتے ہیں جسمیں تم عیش و عشرت سے زندگی ہمر کر رہے ہو۔اور موٹی سے ہربات کا انکار کر دیا جو بھی آپ نے ان سے طلب کی تھی اور فرعون سے کہا کہ تیرے سلطنت میں جادوگر بہت ہیں انکواکھا کرتا کہ تواسینے جادوگرول کے ذریعے ان دونوں پر غلبہ یا لے۔

پھر فرعون نے شرول کی طرف قاصد روانہ کے اور تمام عادوگر فرعون کے بلاوے پر اکٹھے ہو گئے جب فرعون کے پاس آئے تو کھنے لگے یہ جادوگر جن سے ہمارا مقابلہ ہوگائس چیز کے ذریعے جادو کرتے ہیں کما سانی کے ذریعے توجاد وگر ہوئے اللہ کی قتم روئے زمین پر سانپوں، رسیوں ڈیڈوں کے جادومیں کوئی ہم سے برہ ھ کر شیں ہے۔

اور مقابلے کیلئے زینت کادن طے ہوااور تھم ہواکہ لوگ صبح کے وقت جمع ہو جائیں۔

سعید کتے ہیں کہ مجھے حضرت این عباس نے فرمایا کہ زینت کادن جسمی اللہ نے حضرت موسی کو فرعون اور حاد وگرول پر غلبه عطافر مایا تھاوہ عاشورالیعنی دس محر م کادن تھا۔

پھر جب وہ دن آگیااور لوگ جمع ہونا شروع ہوئے توایک دوسرے کو کہنے لگے چلو چلواس معالمے کو دیکھیں (شاید ہم جاد وگروں کی بیروی کرلیں اگر وہ غلاب آئیں )اصل میں یہاں اٹکا مقصد ہے کہ موسی اور ھارون کی اتباع کرلیں اگر وہ غالب آئیں۔ اور یہ نداق اڑائے اور اسٹیزاء کرنے کیلئے کما تھاورنہ ول سے اسپر

جب سب اکشے ہو گئے اور جادوگر اپنے جادو کی چیزوں کو ٹھیک کر کے تیار ہو گئے تو جادوگر حضرت موکی کو بولے (اے موی آپ پہلے والیں کے یاہم پہلے والنے والے موں) تو حضرت موسی نے فرمایابعہ تم ہی والو سلے تو (پھر ان جادو گروں نے اپنی رسیوں اور لا تھیوں کو ڈالا اور پولے فرعون کی عزت کی قتم ہم بی ضرور غالب آنے دالے ہیں) حضرت موسل نے دیکھا تودل میں کچھ خوف کی آہٹ ہو کی چراللہ نے انکووجی جیجی (اپنی لا تھی ڈال دو) لا تھی ڈالی تووہ ایک عظیم الشان بے انتہا لیے چوڑے جسم والاا ژوھابہت بڑامنہ کھولے ظاہر ہو گیا۔اور سب کے سب جادو جو سانب وغیرہ کی شکلوں میں تھے دہ اس اژ دھے کے منہ میں جانے لگے اور دیکھتے بى دىكھتے كوئى رسى كوئى لائھى نەچى سب كواژ دھانگل گيا۔

جب جادوگروں نے میہ خوفناک نایقین آنے والا منظر دیکھا توسوچا کہ اگریہ جادو ہوتا تو ہمارے جادوں کو نگل نہ سکتا تھا۔ بلعہ ضروریہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پس ہم اس پرایمان لاتے ہیں اور جو پچھے موک لامٹے ہیں سب کومانتے ہیں اور اپنی لغر شوں سے ہم بارگاہ خداد ندی میں توبہ کرتے ہیں۔

یہ کایا بلٹتے دیکھ کر فرعون کی کمر ٹوٹ گئی اور سب کے سامنے جماعتوں اور تمام لوگوں کے در میان شکست سے دو چار ہوااور حق کا غلبہ ہوا۔ (اور جووہ کرتے تھے سب باطل ہو گیا۔ پس وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے )

اور محل فرعون میں فرعون کی حرم مینی ہوی انتهائی عاجزی واکھساری سے بارگاہ رب العزت میں حضرت موٹی کی مد داور فرعون کی شکست کیلئے دعا مانگ رہی تھی۔ اور جو اسکو فرعونی دیکھا تو سجھتا کہ یہ فرعون اور اسکی جماعتوں کے غلبے کیلئے الحاح وزاری کر رہی ہے جبکہ در حقیقت اسکا تمام رنج وغم اور جمدر دی حضرت موٹی کے ساتھ تھی پھر کئی مواقع پر فرعون کے جھوٹے وعدے ٹو شخ رہے۔ جب بھی کوئی نشانی آتی تو وعدہ وعدہ کر لیتا کہ وہ بنی اسر ائیل کو ضرور تمہارے ساتھ چھوڑ دے گا۔ پھر جب وہ عذاب ٹل جاتے تو وعدہ خلافی کر لیتا۔ اور بہٹ دھر می سے کتا کہ کیا تمہار ارب اسکے علاوہ بھی کوئی عذاب بھیجا پھر ہر ایک موٹی سے فلافی کر لیتا۔ اور جھوٹے وعدہ کر تاکہ وہ ایمان لے آئیں گے لہذا ہم سے عذاب دور کر وادو۔ پھر جب وہ عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا تو پھر وعدہ خلافی پر اتر آتے۔ اور ایسا ہو تارہا حتی کہ ایک وقت اللہ نے حضرت موٹی کواپی قوم لے کر نکل جانے کا حکم فرما دیا۔ تو حضرت موٹی را توں رات انکو کیکر چل دیئے۔

جب فرعون نے صبح کی اور دیکھا کہ پانی توسر سے گذر چکا، جلدی سے قاصدین کوشروں کی طرف فوجوں کے جمع کرنے کیلئے دوڑایا پھر عظیم اشکروں کو لیکر بنبی اسر ائیل کا پیچھا کیا۔

اور الله نے سمندر کو پہلے سے تھم فرمادیا کہ جب موسیٰ میرے بندوں کو لیکر تھے پر پہنچے اور وہ لا تھی مارے توبارہ رہے انکو میا کردینا۔ توبارہ رہے انکو میا کردینا۔

پھر موٹی سمندر کولا مٹھی مارنا بھول گئے اور سمندر بہت تیز تیزآوازیں موجوں کی نکال رہاتھا گویاز پر دست جبل کڑک رہی ہے اور در حقیقت سمندر کویہ ڈر اور خوف کی وجہ سے آوازیں پیدا ہور ہی تھیں کہ کمیں موٹی لا تھی ماریں اور بیرغافل ہواور پھر اللہ کے تھم کی نافر مانی ہو جائے۔

پھر جب موٹی کی قوم نے دونوں گئکروں کوآمنے سامنے دیکھا تو (کہاموٹی کے ساتھیوں نے ہم تو پکڑے گئے) لہذااے موٹی جو تیرے رب نے تیجنے تھم فرمایا ہے اسپر عمل درآمد سیجئے اسلئے کہ دہ تبھی جھوٹ نہیں یو لئے اور نہآپ یو لئے۔ تو موسی نے فرمایا میرے رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب میں سمندر پر پہنچوں گا تووہ بارہ رہے میں کردے گا جس سے میں سمندربار کر جاؤں گا۔

پھراجانک حضرت موسیٰ کولا تھی مارنے کا تھم یاد آگیااور پھرسمندر پسرلا تھی ماری اور موسیٰ کے لشکر کا شروع کا حصہ سمندر کے قریب ہو گیا۔اور پھروا قعی سمندر فوراً اپنے رب کے تھم اور موسیٰ کے وعدے کے مطابق بارہ رستوں پر تقسیم ہو گیا۔ پھر جب حضرت موی اپنے تمام ساتھیوں سمیت سمندر پار ہو گئے اور فرعون تمام فالموں سمیت سمندری راستوں میں داخل ہو گیا تو سمندر نے راستے ختم کر دیئے اور ان کو غرق کر دیا۔ اور جب موٹ پار ہو گئے تو آ بھے ساتھیوں نے خوف فلاہر کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ فرعون غرق نہ ہوا ہو پھر ہم اس سے مراد خطرے میں رہیں گے۔ پھر حضرت موٹ نے دعا فرمائی تو سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھیٹا اور سب نے اسکی لاش دیکھی تب یقین آیا کہ بے شک مرکھیے چکا ہے۔

پھر بنی اسر ائیل کا ایک قوم پرنے گذر ہوا تودیکھا کہ وہ اپنیوں پر عبادت کی حالت میں جھے پڑے ہیں تو کہنے گئر مواتود کی مادے جیے ان کے معبود ہیں، فرمایا تم جاہل قوم ہوبے شک سے لوگ جسیں مشغول ہیں ہلاک ہونے والا ہے اور جو یہ کررہے ہیں سب باطل ہے)

تم کس قدر عبر تیں دیکھ تھے ہواور کس قدر تھیجت من تھے ہو جو تمہارے لئے کافی ہیں کچھ توخوف خدا کرو۔ اور یہ معاملہ در گذر ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے انکوایک جگہ اتار ااور کما صارون کی فرمال ہر داری کرتے رہنا ہے شک اللہ نے اسکو تم پر خلیفہ منتف فرمایا ہے۔ اور میں اپنے رب کے پاس جارہا ہوں اور یہ مدت تمیں دن ہوگی اسکے بعد تم تک واپسی ہو جائے گی۔

پھر حصرت، موئ اپندرب کے پاس آئے اور تمیں دنوں میں ہمکلام ہونا چاہا اور تمیں دن رات روزہ رکھ چکے تھے تو خیال آیا کہ مند میں پچھ ہو ہی ہے رب سے کلام کرنا ہے للذا پچھ مسواک وغیرہ کرلی، اور دانتوں پر رگڑ ڈالی پھر پروردگار کے پاس آئے اور رب نے پوچھاروزہ کیوں افطار کیا ( یعنی مسواک کر کے روزہ کیوں توثر دیا) جبکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جانے والے ہیں۔ تو حصرت موئ نے عرض کیا کہ اے پروروگار میں نے ناپند خیال کیا کہ میں آپ سے بمکلام ہوں اور منہ سے ہوآئے۔ تورب نے فرمایا۔

اے موٹ گیا آپکوعلم نہیں ہے کہ روزے دار کے منہ کی ہو میرے نزدیک مشک کی خوشبوہ نیادہ پہندیدہ ہے؟ پسوالی والی حاور دس روز مزیدروزے رکھ کرآؤ تو موٹی نے اپنے رب کے حکم کی تقیل فرمائی۔ او ھر جب موٹی کی قوم نے دیکھا کہ حضرت موٹی واپس تشریف نہیں لارہے توانکو بیبات پری گی۔اور اس سے پہلے حضرت ھارون انکوؤعظ ونصیحت فرما تھے تھے۔

کہ تم مصر سے نکلے ہواور فرعونی قوم کا تمہار نے پاس عاریت اور ابانت کا زیور ہے۔ اور تمہار نے پاس اپنا بھی موجود ہے۔ اور میر اخیال ہے کہ جو مال تمہار اا نکے پاس رہ گیا ہے تم خدا سے اسکے ثواب کی امید رکھواور اکئے مال کو میں تمہار نے لئے طال نہیں سمجھتا جو تم نے امانت کے طور ان نے لیا ہے یاعاریت کے طور پراور اب ہم انکو بچھ واپس بھی نہیں کر سکتے اور نہ اپنے لئے روک سکتے ہیں تو حضر ت ہارون نے ایک گڑھا کھو دااور قوم کو حکم فرمایا کہ سار اانکا مال وزیور اسمیس ڈال دو پھر حضر ت ہارون نے اسکو جلا ڈالا اور فرمایا پس نہ ہمارے لئے اور نہ ایک لئے اور نہ ایک لئے اور سامری اس قوم سے تھا جو پچھرے کی عباوت کرتے تھے اور اسکی قوم بندی اسر ائیل کی بڑوی تھی۔ لئے اور نہ سے سے اسکو بالور نہیں اسر ائیل کے ساتھ آگے اور سامری کیلئے ایسا ہوا کہ اس نے حضر ت جرئیل کے گھوڑ ہے کے نقش قدم میں سے پچھ مٹی اٹھالی۔ اور اب

جب حضرت بارون نے لوگوں کا زیور گڑھے میں جلاؤالا یہ بھی مٹی کو مٹھی میں بند کئے پہنچ گیا حضرت بارون نے دریافت کیا اے سامری: کیا جو تیرے ہاتھوں میں ہے تو نہ ڈالے گااس نے کہا یہ اس رسول کے نقش قدم کا اثر ہے جس کے ذریعے اللہ نے تم ہے سمندر پار کرایا۔ اور میں اسکو کسی وجہ سے نہیں ڈال سکتا سوائے ایک شرط کے کہ اے ھارون آپ اللہ ہے دعا کریں کہ میرے ڈالنے کا جو مقصد ہے اللہ اسکو پورا کرویں۔ تو میں ڈال دوں گا۔ حضرت ھارون نے وعافر مادی۔ اور اس نے ڈال دیا۔

پھر کہا کہ میں نے اسکے چھوے ہو جانے کاارادہ کیا ہے۔ توجو بھی گڑھے میں سونا چاندی لوہااور پیتل اور دوسر اسامان تقاسب کاسب ایک کھو کھلے چھوے کی صورت میں ہو گیا۔اور کوئی روح وغیرہ اسمیس نہ تھی۔ اور کچھآواز تھی۔

ان عباسؓ فرماتے ہیں: خدا کی قشم اسمیس کو ٹی آواز نہ تھی ہس اتنا تھا کہ اسکے پچھلے مقام سے ہوادا خل ہوتی تھی اور منہ سے نکل جاتی تھی۔ پس اسی وجہ ہے آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ (خودا سکی کو ٹی آورز نہ تھی)

پھر بنبی اسرائیل کئی گروہ میں سے گئے ایک گروہ نے کہا: اے سامری پید کیا ہے ؟ اور تو ہی اسکو زیادہ حانے والا ہے سامری نے کہا ہی تمہار اسرور دگارے اور موسی راستہ بھٹک چکے ہیں۔

اور آیک گروہ نے کہاہم اسکی تکذیب نہیں کرنے حتی کہ موسیٰ واپس آئیں اگر انہوں نے ہم کو اسکے رب ہونے کا بتلا دیا تو ہم اسکو ضائع نہ کریں گے اور اسکی عبادت میں جسک جائیں گے۔اور اگریہ ہمار ارب نہ ہوا تو ہم موسیٰ کے قول کی ابتاع کرلیں گے۔

اورایک گروہ نے کہا: یہ سر اسر شیطانی عمل ہے ہمارارب کماں ہوگا؟ ہم بالکل اسکی تصدیق نہیں کرتے اوراسیر ایمان بھی نہیں لاتے۔

اس طرح تین گروہ ہو گئے پہلے گروہ کے دل میں سامری کے قول کی سچائی بھر گئی اور اسکی تکذیب نہ کرفے کا تھلم کھلااعلان کر دیا۔

تو حضرت ھارون نے انکو فرمایا (اے قوم اور کچھ نہیں تم اسکے ساتھ آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔اور تمہارا پروردگار تور حمٰن ہے۔) یہ نہیں ہے۔

کنے لگے کہ پھر موٹ کا کیاارادہ ہے ہم سے تئیں دن کا وعدہ کر گئے اور لگا چالیس دن دیئے اور ہم سے وعدہ خلافی کی ؟

اور بدہ قوف لوگ کنے لگے کہ موسیٰ ہے رب کے متعلق خطاہو گئی ہے اور وہ اسکو تلاش کررہے ہیں جبکہ رب اوھر ہے۔

پھراللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایااور جو کچھ گفتگو ہوئی۔اس میں ایک خبر بھی دی کہ تیری قوم گمراہ ہو پچگ ہے۔ تو (پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضب آلود افسوس کرتے ہوئے واپس ہوئے) اور پھر جو کچھ ہوا قرآن میں تذکرہ من چکے ہو؟ اور اسمیں ہے کہ (اور (موسیٰ نے) اپنے ہمائی کے سرکو پکڑ کرانی طرف کھینے) اور تختیوں کو غصے کی وجہ سے ڈال دیا۔ پھر ہمائی کے عذر کی وجہ سے ان سے معذرت کی اور اسکے لئے خدا سے بخش طلب کی۔ اور پھر سامری کے پاس اوٹے اسکو کھا تجھے اس سب بچھ کرنے پر
کس چیز نے اکسایا؟ سامری نے کہا میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھالی تھی میں نے تواسکود کھے
لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ تم کو پہتہ نہ چلا (پھر میں نے اسکو ڈال دیا اور اس طرح میرے نفس نے مجھے اکسایا،
فرمایا: پس جائے شک تیرے لئے زندگی میں ہے کہ تو کہتارہے گامت چھوو۔ اور تیرے لئے (عذاب ک)
وعدہ کا دن ہے جسکے ہر گرخلاف نہ کیا جائے گا اور دیکھ اپنے معبود کی طرف جس پر تو جھکا پڑا ہے ہم اسکو ضرور و
جلا ڈالتے ہیں پھر اسکوریزہ کرکے دریا میں بہادیں گے) تو آگریہ معبود ہوتا تو اسکایہ حال نہ ہوتا۔

پھر بنی اسر اکیل نے یقین کرلیاکہ ہم فتنے میں مبتلا ہو چکے۔اور وہ لوگ خوشی اور رشک میں محو ہو گئے جنگی رائے حضر ت ھارون کے ساتھ تھی۔ پھر لوگوں نے حضرت موسی سے عرض کیا :اے موسی ہمارے لئے اپنے پروردگار سے سوال کریں کہ وہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھول دے۔اور جو ہم سے ہمارے لئے اپنے بروردگار سے سوال کریں کہ وہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھول دے۔اور جو ہم سے ہرائی سر زد ہوئی اس سے ہم کوپاک کر دے۔ تو موسی نے اپنی قوم کے ستر سر پر آور دہ شرفاء کوساتھ لیا جن سے کسی خیر میں کو تاہی سر زد نہیں ہوئی اور شرک بھی نہیں کیا۔ پھر انگو لے کر چلے تاکہ ایکے لئے توبہ کا سوال کریں۔ پھرزمین کے زلز لے نے انگو ہلاک کر دیا۔

تواللہ کے ہی موٹ کو اپنی قوم اور اپنے وفد نے حیاآئی کہ وہ کیا کہیں گے (کہ اپنے ساتھ والوں کوم وادیا)
تو دعاکی (پرور دگار اگر آپ چاہتے تو پہلے ہی مجھ کو اور انکو ہلاک فرما دیتے۔ کیاآپ ہم کو اسوجہ سے ہلاک فرماتے ہیں جو ہم میں سے ہو قو فول سے سر زد ہوا) اور ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جکے دلوں میں پھوڑے کی محبت گھر کرگئی تھی۔ جبکی وجہ سے خدائی عذاب یعنی زمین کے جھکے نے ہلاڈالا۔ پھر خدانے فرمایا (اور میری رحمت ہر چیز پروسیج ہے۔ پس عنقریب میں ایکے لئے اپنی رحمت لکھ دول گاجو ڈرتے ہیں اور ذکاۃ اوا کرتے ہیں اور وہ لوگ ہماری آیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جورسول پنیمبر امی کی (وحی کی) اجاع کرتے ہیں جسکووہ اپنے پاس تورات میں لکھا پاتے ہیں) پھر موسی نے عرض کیا : اے پروردگار میں اپنی قوم کیلئے تو ہہ کا سوال کرتا ہوں اور آپنے فرمادیا ہے کہ آپئی رحمت میری قوم کے غیروں کیلئے لکھ دی گئی ہے۔ پس کاش آپ موسل کرتا ہوں اور آپنے فرمادیا ہے کہ آپئی رحمت میری قوم کے غیروں کیلئے لکھ دی گئی ہے۔ پس کاش آپ معلم مملت دیے اور مجھے آئی طرف نکا لئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلوائلی توبہ یہ ہے کہ انہیں سے ہر ( مخض جو شرک سے پاک رہاہو) وہ دوسرے کو قتل کرے خواہ وہ وہ اللہ ہویا والد ہویا والد ہوا والہ ہوا والہ ہوا والہ ہویا والہ ہوا والہ ہویا والہ ہوا ہوا ہو سے ساتھ قتل کریں۔ اور کوئی پر واہ نہ کریں کہ کون قتل ہوا ؟ اور بعض ایسے لوگ سے جنہوں نے اس خت توبہ کو دیکھ کراپنے گناہ کو ظاہر نہ کیا اور یہ ہی منہ سے توبہ پر اکتفاکر ناچا الیکن اللہ عزوجل نے حصرت موئی کو ایکے متعلق خبر دی پھر انہوں نے واقعی اعتراف کیا اور جسکا تھم ملا تھا اسکی اتباع کی۔ اور اللہ عزوجل نے قاتل اور مقتول دونوں کی مغفرت فرمادی۔ جسکا تھم ملا تھا اسکی اتباع کی۔ اور اللہ عزوجل نے قاتل اور مقتول دونوں کی مغفرت فرمادی۔ پھر حضر سے موئی آئیں لکھا تھا انکا بدی اسر ائیل کو تھم فرمایا :۔ لیکن وہ بھی ان پر یو جھل اور مشکل ہو گیا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ انکا قرار کریں۔ بھر انٹا قریب ہو نے انکار کر دیا کہ انکا قرار کریں۔ بھر انٹا قریب ہو

گیا کہ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب گرا۔ پھر لاچار فوراکتاب کواپنے ہاتھ میں لے لیا۔اور پہاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ کہ کمیں گر ہی نہ جائے۔اسلئے کتاب ہاتھ میں لے کرا قرار کیا کہ ہم ضروراسکی ہربات مان لیس گے تواللّٰدیاک نے ان سے بیاڑ کواٹھادیا۔ پھریہ چل پڑے حتی کہ وادی مقدس جا بینیجے۔

پھر ایک شہر پایا جس میں جباریں قوم تھی۔ انکی عجیب تخلیق وہاوٹ تھی۔ اور پھر ایکے پھلوں وغیرہ کی عجیب کیفیات ذکر کی کہ ایسے ایسے بڑے ہیں۔ پھر بنبی اسر ائیل نے کہا (اے موئی اسمیں جباریں قوم ہے) ہمیں ان سے مقابلے کی سکت نہیں اور وہ جب تک شہر میں رہیں گے ہم داخل نہ ہو گئے (پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے)

( کماد وآد میول نے ان لوگول میں سے جو ڈرتے تھے )آیت کے الفاظ ہیں۔

(قال رجلان من الذين يخافون)

تویزیدراوی سے پوچھاگیا کہ کیاآپ حضرت این عباس نے اس طرح پڑھاہے؟ فرملیا ہی ہاں۔ تو خیر دو

آدمی مان گئے اور کماہم موسی پر ایمان لائے چراپی قوم سے کماتم صرف ایکے اجسام اور اکلی تعداد سے ڈرتے

ہودر حقیقت ایکے پاس دل نہیں ہیں اور نہ ایکے پاس حفاظت وطاقت ہے ہیں دروازے سے ایپر داخل ہو جاؤ

پس جب تم داخل ہو گئے تو تم ہی غالب ہوئے والے ہواور لوگوں کا کمتا ہے کہ وہ موسی کی قوم سے تھاور
جولوگ ڈرتے تھے وہ لالے اے موسی ہم تو ہر گزاس ہیں بھی ہی داخل نہ ہوں کے جب تک کہ وہ اس میں

موجود ہیں۔ پس آپ اور آیکارب جائیں اور لڑئیں ہم تو بہیں بیٹھ ہیں)

اس طرح انہوں نے حضرت موٹی کو غضبناک کر دیا جس پر حضرت موٹی نے ایکے خلاف بد دعا کی اور اکو فاسقین کے نام سے پکارا۔ اور اس سے پہلے کئی طرح کی مصیبت اور پر ائیاں بھی دیکھ چکے تھے مگر بد دعانہ فرمائی تھی مگر اب ایسے الفاظ سے اتناول ہر داشتہ کر دیا کہ آپ اسپر مجبور ہو گئے۔

پر اللہ نے اپنے کلیم کی بد دعا کی لاج رکھی اور قبول فرمائی اور اللہ نے بھی اکواپنے کلیم کی طرح فاسق سے فامز و فرمایا۔ اور پھر اللہ نے اپنی سز امقرر فرمائی کہ خالیس سال تک ایک میدان میں قید فرمادیا جس سے وہ کسی طرح باہر نہ نکل سکتے تھے۔ صبح سے ساز ادن بھا گئے چلتے رہنے اور کسین نہ خمیرتے۔ اور وحوپ میں اللہ نے ایک حطا ایک لئے بادل میں کرد سے تھے اور گذر بسر کیلئے من وسلوی کھانا مقرر فرمادیا تھا۔ اور ایسے کپڑے انکو عطا کرد سے تھے جو نہ پر انے ہوتے نہ چھٹے اور ان کے در میان ایک چوکور پھر عطاء فرمادیا تھا اور موسیٰ کو حکم دیا کہ امیر اپنا عصا مارہ تو اس سے بارہ چشتے بھوٹ پڑے ہر طرف تین تین چشتے۔ اور ہر گروہ نے اپنا چشمریکیان کہ امیر اپنا عصا مارہ تو اس سے بارہ چشتے بھوٹ پڑے ہر طرف تین خود فود پڑنے جاتا۔

حديث فتون خم موكي\_

اس مدیث کوان عباس نے نبی اکرم عظی کی طرف مرفوع فرمایا ہے ( یعنی آپ سے نقل کی ہے اور مصنف فرمات میں کہ میرے نزدیک بیبات سے ہے کہ معاویہ نے این عباس کو مدیث بیان کرتے ساتوا ایک مقام پر انگولا کا کہ بیر فرعونی نہیں جس نے موسی کے قتل والے راز کو فاش کیا۔ اور وہ کیسے فاش کر سکتا ہے اور اسکو تو

کوئی علم نہ تھااور نہ اسوقت حاضر تھا۔ ہاں اسرائیلی ہے جس نے فاش کیااوروہی حاضر تھا۔ تو حضرت این عباس فیصے میں بھر گئے اور معاویہ کا ہا تھ تھامااور سعد بن مالک زحری کے پاس لے گئے اور فرمایا ہے ابد اسحاق کیاآ پکو یا دہے کہ جمیس رسول اللہ عظیمہ نے موسی کے مقتول فرعونی کے متعلق حدیث بیان کی تھی (معلوم ہوا کہ یہ مرفوع ہے) تو کیاوہ اسرائیلی تھا جس نے راز فاش کیایا فرعونی ؟ توسعد نے فرمایاراز فاش کرنے والا فرعونی ہی تھا جس نے راز فاش کیایا فرعونی عرف جسے موقع برحاضر تھا۔

اسی طرح حدیث کوامام نسائی نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور امام این جریر اور این الی حاتم نے اسکی اپنی تفسیر میں بزیدین بارون کی حدیث سے تخ تج فرمائی ہے۔

زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ موقوف ہواور اسکے مرفوع ہونے میں نظر ہے۔ واللہ اعلم اور اسکا غالب یمی ہے کہ اسر ائیلیات میں سے حاصل کر دہ ہے اور اسمیں کچھ نظر ہے دور ان کلام اسکے مرفوع ہونے کی تصر سے کی ہے۔

اور جن حصص میں نظر اور نکارت ہے غالب یہ ہے کہ وہ کعب احبار کے کلام سے ماخوذ ہے اور میں نے اسے شخ صافظ الحجاج المری کو یمی فرماتے ساہے۔واللہ اعلم

## قبه الزمان كي تغيير كا تذكره

اہل کتاب کہتے ہیں : کہ اللہ عروجل نے حضرت موسی کو ایک قبہ ہنانے کا تھم فرمایا تھا جو شمشاز نامی لکڑی اور مویشیوں کی کھالوں اور بحریوں بھیردوں کے بالوں کا بہا ہو۔ اور اسکے زیب وزینت حریر یعنی رنگے ہوئے ریشم اور سونے چاندی کے ساتھ ہوں۔ اور اسکی تفصیلات اہل کتاب کے ہاں بہت ہیں۔ اور اسکے وس خیم ہوں ہر ایک کی لمبائی اٹھا کیس ہاتھ اور چوڑائی چارہ ہوتا ور اسکے چاردروازے ہوں۔ اور ان پر پردے رنگے ہوئے ریشم کے ہوں۔ وغیرہ وغیرہ جنکاذ کر طویل ہے۔ اور پھر ایک تابدت بہنایا جائے وہ شمشاز لکڑی کا ہواسکا طول ڈھائی ہاتھ اور چوڑائی دوہاتھ اور اسکی اونچائی ڈیڑھ ہاتھ ہو۔ اور خالص سونے کے ساتھ اسکے اندراور باہر ملمع سازی ہو۔ اور اسکے چارکڈے چاروں کونوں میں ہوں۔ اور دونوں جانبوں میں ایک ایک فرشتے کا مجسمہ ہواور دہ سونے کے ہوں اور ہاتا عدہ اسکے پر ہوں۔ اور آمنے ساسنے ہوں۔

اوراسكامنانے والاايك فخص صليال نامي تھا۔

اور یہ بھی تھم ملاکہ ایک وستر خوان اسی لکڑی کا منایا جائے جسکی طوالت دوہاتھ اور عرض ڈھائی ہاتھ ہواور اسکی رنگائی سونے سے ہواور سونے کے جڑاؤ ہوں اور سونے کا ٹیکایا تاج ہو۔ اور چار کونوں میں چار حلقے سونے کے ہوں۔ اور چاروں کو انارکی طرح گول لکڑی میں باندھا گیا ہواور وہ لکڑی سونے سے رنگ شدہ ہو۔ اور پھر وستر خوان پر پلیٹیں اور پیالے اور چمچے ہوں۔ اور پھر ایک سونے کا ستارہ منایا جائے جسمیں چھ سونے کم سرکنڈے کی طرح ڈنڈیاں گڑی ہو گئر جانب سے تین تین ہوں۔ اور ہر ڈنڈی پر تین تین چراغ ہوں۔ اور منارے میں کی طرح ڈنڈیاں گڑی ہوگئر جانب سے تین تین ہوں۔ اور میں اور جم اور میں اور میں ہوں۔ اور منارے میں

چار قندیلیں روشن ہوں اور یہ سب بر تن اور اشیاء سونے کی ہوں۔

اور اسکو بھی صلیال نے بنایا

اور بہ قبد اسکے سال کے پہلے دن میں نصب کیا گیااور بدریع کا پہلادن تھا۔

اوراس تابوت کی شماوت (والله اعلم) قرآن سے بھی ملی ہے فرمان البی ہے۔

اسکی سلطنت کی علامت بیہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جسمیں تمہارے پروردگار کی طرف ہے کے سلطنت کی علامت بیہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوں ہو گئی اور)اس کو ملا تکہ اٹھائے ہو نگے۔ بے شک اسمیس نشانی ہے تمہارے لئے آگر تم ایمان لانے والے ہو) ک

اور اسکی شرح و تفصیل اہل کتاب کی کتاب اللہ میں بہت طویل ہے۔ اور اسمیں اکلی شریعت اور اسکے احکام اور اسکے احکام اور انکی قربانی کی صفت و کیفیت تھی۔ اور اسمیں یہ بھی درج ہے کہ قبہ الزمان پھھورے کی عبادت سے پہلے کا ہے اور پھورے کی عبادت بیت المقدس آنے سے پہلے ہوئی۔

اور قبہ الزمان الحکے لئے کعبہ کی مانند تھااسکی طرف نمازو غیرہ میں رخ کیاجا تا تھا۔ اور اسکے قرب کو تیمرک سمجھا جاتا تھا۔ اور جب موسی اسمیس داخل ہوتے تولوگ اسکے آپ پاس کھڑے ہوجاتے۔

اور پھر اسکے دروازے پربادلوں کے ستون سے چھا جاتے تھے اور سب خدائے لاہول کیلئے ہجدہ ریز ہو جاتے۔ اور یہ بادل نور کا ہو تاجو پچ میں پردے کے طور پر حاکل ہوتا اور اسکے ورے سے اللہ عزوجل کا خطاب حضرت موٹ کو سنائی دیتا اور دونوں میں راز ونیاز کی باتیں ہوتی اور اللہ کی طرف سے احکام یعن اوامر ونواہی کا سلسلہ چتا۔ اور حضرت موٹ اس اثناء میں تابوت کے پاس دونوں مجمول کے در میان کھڑے ہوتے۔ پھر جب خطاب ختم ہوتا تو حضرت موٹ بنسی اسر اکیل کو وحی میں جو اوامر ونواہی نازل ہوتے انکی خبر ویتے۔

اور جب بنی اسرائیل کوئی ایسا جھڑا یا مسئلہ حفزت موٹ کے پاس لاتے جسکا اللہ کی طرف حفزت موٹ کے پاس کوئی تھم نہ ہوتا توآپ اس قبہ الزمان کے پاس آتے اور تابوت کے پاس دونوں مجسموں کے در میان کھڑے ہوجاتے۔ پھرا کے پاس اس مسئلے کا فیصلہ نازل ہوتا۔

اور یہ چزیں ایکے مذھب ودین میں مشروع تھیں بعنی سونا چاندی ریٹم ہیرے موتی وغیر و کے وہ اپنے عبادت خانوں میں سجا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں بائعہ ہمیں مساجد کی زیادہ زیب وزینت سے منع کیا گیاہے تاکہ نمازی انہی مشغول نہ ہوجا کیں۔

جیے حضرت عمر کا فرمان ہے جب معجد نبوی ﷺ میں توسیق کی گئی تواسکے معمار جسکی کینت ان الناس تھی۔ تواسکو حضرت عمر نے فرمایا

معجد کوسر خیازرد کرنے سے بچنانہیں تو تم لوگوں کو فتنے میں ڈال دو گے۔

اورائن عبات ﷺ نے فرمایام مجدول کوائل طرح نہ رنگوجس طرح یہودونصاری نے ایسے کینسوں کو انگا۔اوربیہ

ہم امت محدید کیلئے شرافت و کرامت اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ امت پہلی امتوں جیسی نہیں ہے اسلئے کہ اللہ نے انکی فکروں، توجہ کواپنی طرف نماز میں مشغول کروایا۔ اور اپنے علاوہ ہر چیز سے انکی نگاہوں دلوں کو محفوظ رکھااور یہ عبادت کا علی درجہ ہے۔ اور اللہ ہی کیلئے تمام تحریفیں ہیں۔

اور یہ قبہ الزمان بنبی اسر اکیل کے ساتھ میدان تیہ میں بھی تھا۔اسکی طرف رخ کر کے نمازادا کرتے تھے اور یہ انکا قبلہ و کعبہ تھااور ایکے امام موسی کلیم اللہ تھے۔اور حضرت ہارون ان کی قربانیاں وغیرہ آگے پیش کرنےوالے تھے۔

پھر حضرت ہارون کی وفات ہوگی اسکے بعد حضرت موئی کی وفات ہوئی۔ اور اب تک ہاور ن کی اولاد
اینے جدا مجد کے رسم پر ہے قربانی وغیر ہیا جو بھی ان کے فرائض تھے اور نبوت اور اسکے امور و معاملات کے نگہبان حضرت موئی کے بعد حضرت یوشع بن نون جوآ کیے ساتھ تھے وہ نے اور پھر یوشع بنی اسر اکیل کو لیکر بیت المقد س میں بھی داخل ہوئے اس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے اور یہاں بیہ بتانا مقصود ہے کہ جب آپکو بیت المقد س پر غلبہ ملا توآپ نے بیہ قبہ الزمان اسکی چٹان پر نصب کر وادیا۔ پھر اسکی طرف منہ کر کے نماز اوا کی جانے لگی۔ اور جب سے حضور کے زمانے تک اس چٹان کی طرف منہ کر کے نماز اوا کی جاتی رہی اور حضور اگر م محمد عظیقے نے بھی ہجرت سے پہلے اسکی طرف رخ کر کے نماز اوا فرمائی ہے۔ اور عام طور پر کعبہ اپنے اگر م محمد عظیقے نے بھی ہجرت کا حکم ملا تو پھر دوبارہ بیت المقد س کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا۔ پھر سولہ سامنے رکھتے تھے۔ جب ہجرت کا حکم ملا تو پھر دوبارہ بیت المقد س کی طرف نشق ہوا اور بہ تبدیلی مسینے اسکی طرف نشقل ہوا اور بہ تبدیلی مسینے اسکی طرف نشقل ہوا اور بہ تبدیلی میں سیقول سے سورہ بھر قبلے عسے اسکی تفصیل ہما پی تفسیر میں سیقول سے سورہ بھر ہیں۔ ووسرے سال ماہ شعبان ظہریا عصر کی نماز میں ہوئی جسے اسکی تفصیل ہما پی تفسیر میں سیقول سے سورہ بھر ہیں۔ میں سیمان علم بھرائے کی آتیوں کے تحت کر مجے ہیں۔

### قارون کے ساتھ موسی کا قصہ

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھااور ان پر ہی تعدی کرتا تھااور ہم نے اس کواتے خزانے عطا کیے تھے کہ انکی تخیاں طاقتور جماعت کواٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اسکی قوم نے کمااتر اؤمت خدااتر انے والوں کو پیند نہیں کرتا۔

اور جومال تمکوخدانے عطافر مایاس ہے آخرت کی بھلائی طلب سیجئے ،اور دنیا ہے اپنا حصہ نہ بھلائے ل اور جیسی تم سے خدانے بھلائی کی ویسے تم بھی لوگوں سے بھلائی کر واور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

توبولا کہ یہ (مال) مجھے میری دانش (کے زور) سے ملا ہے کہااسکو معلوم نہیں خدانے اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں جواس سے قوت میں بروضر اور جمعیت میں بیشتر تھی۔ ہلاک کر ڈالی ہیں۔ اور گناہ گاروں سے انکے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھاجائے گا۔ توالیک روز قارون نے بری (آرائش کی) اور شاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب شے کہنے لگے کہ جسیا (مال و متاع) قارون کو ملا ہے کاش (ایبا ہی) ہمیں بھی ملے وہ بروا ہی صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیاتھاوہ کہنے لگے تم پر افسوس مومنوں اور نیکو کاروں کیلئے (جو) تواب خدا کی ہاں تیار ہے وہ کہیں ہی بہتر ہے۔ اور وہ صرف مبر کرنے والوں کو ملے گاہیں ہم نے قارون کو اور اسکے گھر کو زمین میں دھنسادیا۔ توخدا کے سواکوئی جماعت اسکی مدد گارنہ ہو سکی اور نہ وہ بدلا لے سکا۔ اور لوگ جو اسکے رہے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت! خدا ہی تو ہے اپنے بعد ول میں سے جس کیلئے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جسکے لیے چاہتا ہے تگ خدا ہی تو ہے اپنے بعد ول میں ایک بیا ہے تگ کر ویتا ہے۔ اگر خدا ہم پرا حیان نہ کرتا تو ہمیں بھی و صنسادیتا ہائے خرابی! کا فر نجات نہیں پا سکتے۔

وہ جوآخرت کا گھر (ہے) ہم نے اسے ان لوگوں کیلئے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کاارادہ نہیں رکھتے اور انجام (نیک) تو پر ہیزگاروں کا ہے ل

اعمش، منهال بن عمر و سے اور وہ سعید بن جیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ قارون موٹ کا چچیرا (چچازاد) بھائی تھا۔اور ایر اہیم گئی ، عبداللہ بن حارث ابن نوفل ، ساک بن حرب، قادہ ، الک بن دینار اور ابن جر بج سب کا یہی کہنا ہے

اورآپ نے بیاضافہ فرمایاکہ انکانسب یول ہے قارون بن قارون بن صبہب بن قاصف، اور موسیٰ بن عمر الن اور آپ نے عمر ال

ان جریرؒ نے فرمایا ہے کہ بیدا کثر اہل علم کا قول ہے۔ کہ وہ موی کے بچا کے بیٹے تھے اور این اسحاقؒ نے بیہ قول رد فرمایا ہے کہ وہ موسیٰ کے بچازاد تھے۔

ك القصص ١١ ٢ تا ٨٣

اور قادہؓ فرماتے ہیں کہ اسکومنور کماجاتا تھا کیونکہ اسکی تورات کی تلادت میں آواز بہت حسین تھی لیکن تھا الله کا دشمن اور منافق جیسے کہ سامری تھا پھر اللہ نے اسکو اسکے مال سمیت ہلاک فرمادیا اور شہر بن حوشب ہم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے لباس کوایک بالشت زیادہ لمبار کھتا تھا بنی قوم پر بردائی جتاتے ہوئے۔

اور الله تعالیٰ نے اسکے خزانوں کی کثرت بیان فرمائی ہے حتی کہ اسکے خزانوں کی چابیاں بھی ایک بردی جماعت نہ اٹھاسکتی تھی۔ اور جماعت بھی طافت ور لوگوں کی۔ اور ایک قول ہے کہ وہ چابیاں چڑے کی تھیں اور ساٹھ نچر انکواٹھاتے تھے واللہ اعلم۔

اوراسکواسکی قوم کے واعظین نے خیر خواہی کے ساتھ نصیحت فرمائی کہ "لا تفرح، کہ اکثر مت یعنی جو پچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اسپر بردائی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ (بے شک اللہ اکثر نے والوں کو پیند نہیں فرماتے۔ اور جو پچھ اللہ نے تحقیے عطافر مایا ہے اسمیں آخرت کے گھر (کی کامیابی) تلاش کر) وہ اسکو سمجھاتے کہ اس مال کے ذر بیعے آخرت حاصل کر جو ہمیشہ باتی رہنے والی ہے (اور دنیاسے اپنا حصہ بھی لے لے اور) ساتھ ساتھ لوگوں پر (اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد مت پھیلا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پیند نہیں فرماتے)

تواسکاجواب بس بیہ ہوتا کہ (کہتا مجھے تو میرے علم کی وجہ سے (بیہ مال دولت) عطاکیا گیاہے) یعنی جوتم ذکر کرتے ہو میں اسکی طرف محتاج نہیں ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جومجھے عطاکیاہے بیہ میرے علم کی بدولت عطاکیاہے جسکامیں حقدار تھا۔ اگر میر اللہ کے ہاں مرتبہ نہ ہوتا اور میں اسکا حبیب نہ ہوتا تودہ مجھے اتنا مال نہ عطاکرتا۔

تواللہ تعالیٰ نے اسکی بات کورد کرنے کیلئے فرمایا (کیااسکو پہ نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کی زمانے والوں کو ہلاک کیا جو اس توت اور (مال) جمع کرنے میں بہت زیادہ تھے اور مجر میں سے ایکے گناہوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔)

یعنی ہم نے پہلی امتوں کو نیست و ناہو داور اپنے عذاب سے بری طرح دوچار کیا ایکے گناہوں اور خطاول کی وجہ سے اور وہ اس سے بہت زیادہ طاقت ور اور بہت زیادہ ،مالدار اور اولا دوار تھے پس اگر اس قارون کی بات صحیح ہوتی تو ہم اس سے زیادہ مالد ارول پر عذاب نہ کرتے۔اس طرح اسکے ہمارے ہاں محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہماری ذرہ اسکی طرف توجہ کی دلیل ہے جیسے فرمان الہی ہے۔

(اور تمهارے احوال اور اولاد تمهیں ہارے قریب کا کرنے کا ذویعہ خمیں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے )اور فرمان البی ہے (کیاوہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انکوائے مال اور بین کی وجہ سے مدود نیئے ہیں (نواس سے) ہم انکی بھلائی میں جلدی کررہے ہیں ؟ (نمیس) بلحہ یہ سیجھتے ہی نمیں اور یہ تروید ہمارے قول کی تصبح کرتی ہے کہ اسکومال ودولت کمایا وراسم اعظم کی وجہ سے نمیں ملا۔

بہر حال بعض لوگوں نے خیال کیاہے کہ وہ کیمیا کا فن جانتا تھا۔ یابعض نے یہ خیال کیاہے کہ وہ اسم اعظم جانتا تھا۔ جسکی وجہ سے اس نے مال ودولت اکٹھا کر لیا تھا۔ یہ دونؤں یا تیں صبحے نہیں ہیں۔ کیمیا تواسوجہ سے کہ وہ خیال اور صنعتی چیز ہے حقائق کو نہیں بدل سکتی۔ اور نہ خالق کی صنعت کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ اور اسم اعظم تواسکے ساتھ کافر کی دعا قبول نہیں ہو سکتی اور قارون باطن میں کافر اور ظاہر میں منافق تھا۔ پھر اسکا جواب جو گذر چکاان دو تقدیروں پر صبح نہیں بیٹھ سکتا اور دونوں باقوں کے در میان کوئی تلاز م اور موافقت نہیں رہتی۔ اور اپنی کتاب تفییر ائن کثیر میں اسکی وضاحت کر چکے ہیں۔ اور اسپر تمام تحریفیں اور احسان اللہ ہی کیلئے ہیں۔ فرمان الی ہے قارون اپنی زینت میں اپنی قوم کے پاس نکلا مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ انتائی عظیم شان وشوکت اور ہناوے و سنگھار میں نکلا۔ اور ساتھ میں اس طرح عمدہ سواریاں اور حتم و خدام تھے۔ پس جب دنیا کے لائچوں نے اسکود کیا تو حس ہو میں اس طرح عمدہ سواریاں اور حتم و خدام تھے۔ پس جب دنیا و دولت بر رشک کیا۔ انکی بات کو علاء زھا دجو عقل مند اور رونیا ہے بر عبت تھا انہوں نے ساتو کہ اور اسکے مال (افسوس تم پر : اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس کیلئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے) یعنی اللہ کا ثواب آخرت کے گھر میں زیادہ بہتر اور باتی رہنے والا اور برا اور بہت اعلی ہے۔ فرمان الی ہے (اور نہیں یائے اس کیلئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے) یعنی اللہ کا ثواب رہنے اس کیلئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے) یعنی اللہ کا ثواب رہنے والا اور برا اور بہت اعلی ہے۔ فرمان الی ہو (اور نہیں یائے اس کیلئے جو ایمان لائے و میل ہو سکتی ہے جسکے دل میں رفسیت دو تن کر دیں اور اسکی موان کو حق کر دیں اور اسکی حقل کو ٹاست و مضوط فرمادیں اور اسکی عقل کو اپنی تائید عطا فرمائیں۔ اور اسکی مراد کو حق کر دیں اور اسکی در کر جی کردیں اور اسکی در اس قدر المجھی بات ہے جو بعض پر رگوں نے فرمان گ

کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس نگاہ کو پہند فرما تاہے جو شہمات کے موقع پر (احتیاط کے ساتھ) گذر جائے اور عقل کامل کو شہوات کے موقع پر محفوظ رکھے۔

فرمان البی ہے (پس ہم نے اسکولور اسکے گھر کو زمین میں و صنسادیا پس اسکے لئے کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اسکی مدد کر سکے۔سوائے خدا کے لوروہ نہ بدلہ پانے والوں میں سے تھا۔)

جب اللہ نے اسکے زیب وزینت اور شان و شوکت کے ساتھ قوم پر نگلنے کو بیان فرمایا توا گے یہ فرمایا کہ ہم نے اسکواور اسکے گھر کوزمین میں د صنسادیا)

اسی طرح امام بخاری نے زھری عن سالم عن ابیہ کی حدیث سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوہر برہؓ حضور اکرم ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

اورائن عباس اور سدی سے منقول ہے کہ قارون نے ایک بدکار عورت کومال کے لالچ میں اسبات پر تیار کیا کہ وہ موٹ کے متعلق جب وہ لوگوں کے مجمع میں ہول بید کہ دے کہ تونے میرے ساتھ ایسے ایسے (برا کام) کیا ہے کہ آپ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اسکو قتم دی کہ بچ بچ ہتا کہ کس بات نے مجھے اس پر آکسایا ہے ؟

توعورت نے سے اگل دیا کہ قارون نے اسکواکسایا تھا۔اور پر اس نے استغفار کیااور اللہ سے تو ہہ کی تو تب موسی سجدے میں گر پڑے اور قارون کے خلاف بد دعا کی تواللہ نے وحی فرمائی کہ میں نے زمین کوآ کی اطاعت کرنے کا تھم دیدیا ہے۔ تو حضرت موٹی نے زمین کو قارون اور اسکے گھر کونگل جانے کا حکم دیا تووہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہو گئی۔ واللہ اعلم۔

کما گیا ہے کہ جب قارون زیب وزینت اور لباس و نچر ول کے اور چشم وخدم (کے ساتھ نکلا تو (جان کر) موٹ کی مجلس پر گذرااور حضرت موٹ لوگول کو اللہ کے ایام ہتارہے تھے۔ جب لوگول نے اسکودیکھا تو اکثر لوگول کے چرے موٹ سے ہٹ کر قارون کی طرف مڑ گئے تو موٹ نے اسکوبلایا اور پوچھا (قارون) مجتبے اس قدر (کھڑک کر) چلنے پر کس نے مجبور کیا؟ تواس نے کمااے موٹ اگر آ بکو نبوت کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ اور اگر تو چاہے تو نکل اور میرے خلاف بد دعا کر اور میں تیمرے خلاف بد دعا کر اور میں تیمرے خلاف بد دعا کر تاہوں تو دونوں اپنی قوم کے ساتھ فکھے۔ حضرت موٹ نے پوچھا توبد دعا کر تاہے یا میں کروں ؟

تو قارون نے کہا: میں کرتا ہوں۔ پھرید دعا کی مگر قبول نہ ہوئی پھر حضرت موئ نے پوچھا میں کروں؟ کہاباں (تو حضرت موسیؓ نے دعا کی کہ اے اللہ زمین کو تھم فرماییے کہ وہ میری اطاعت کرے تواللہ نے وحی فرمائی میں ذکر دیا)

تو حضرت موسی نے فرمایا: اے زمین انکو پکڑلے۔ توزمین نے انکو قد موں تک نگل لیا پھر فرمایا نگل لے پھر زمین نے پھر گھٹنوں تک نگل لیا پھر شانوں تک نگل لیا پھر فرمایا انکے خزانوں اور اموال کو بھی لے لے پھر زمین نے انکے اموال کو نگلنا شروع کیااور یہ بھی دکھے رہے تھے۔ پر حضرت موسی نے اشارہ فرمایا کہ اے زمین بنبی لاوی (لیعنی قارون اور اسکے ساتھ والوں کو) لے جا۔ توزمین انکے ساتھ برابر ہوگئی۔

حضرت قادہؓ ہے مروی ہے کہ وہ ہر روز ایک قدآدم کی بقدر و صنسائے جاتے ہیں اور قیامت تک ہیں ہوتا رہے گا۔اور ائن عباسؓ ہے مروی ہے کہ وہ ساتویں زمین تک د ھنس جائیں گے اور اکثر مفسرین نے بہت سی اسر ائیلی روایات کوذکر کیا ہے۔ جن ہے ہم پہلو تھی کرتے ہیں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے (پس اسکے لئے کوئی جماعت نہ تھی جو اسکی مدوکرتی سوائے اللہ سے۔اور وہ بدلہ لینے والوں میں سے بھی نہ تھا) یعنی نہ خود اپنی حفاظت کر سکااور نہ کوئی دوسر ا۔

اسی طرح سورہ طارق میں فرمایا (پس شیں ہے اسکے لئے کوئی قوت اور نہ مدو گار۔)

اور جب عذابوں کی بارش اتر پچگ۔ دھسنااور حال کا تباہ ہونا گھروں کا ویران ہونا جانوں اور اہل وعیال اور زمینوں کا تباہ ویرباد ہونا سب کچھ نازل ہو چکا تو جن لوگوں نے قارون کے مال کی مثل کی تمناکی تھی وہ اپنی سوچ اور غلط بات پر انتہائی نادم وہیشمان ہوئے۔ اور اللہ عزوجل کا شکر اداکیا۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں کیلئے بہت اچھی اچھی تدبیر میں فرما تا ہے اور اسی وجہ سے فرمایا (اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں زمین میں دھنسادیتا۔ ہائے خرابی : کا فرلوگ فلاح نہ پاکیں گے)

، اورآیت کے افظ (ویکانٹ) پر ہم تغییر میں کلام کر چکے ہیں۔ قادہ کتے ہیں (ویکانٹ) کا معنی ہے الم توان۔ بیبات معنوی اعتبار سے بہت انچی ہے۔واللہ اعلم۔ پھراللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ (آخرت کا گھر ان لوگوں کیلئے ہے جوز مین پر نہ برائی چاہتے ہیں نہ فساد)
اور آخرت کا گھر دائی گھر ہے۔اور یہ گھر جسکو ملے گاوہ رشک کرے گا۔اور جو محروم ہو گاوہ افسوس و
ندامت کرے گاور یہ گھر انکے لئے ہے جو برائی نہیں چاہتے برائی کا مطلب ہے تکبر ، فخر ،اکڑ ،شرارت اور وہ
فساد بھی نہیں مچاتے۔فساد کتے ہیں ایسے گناہ کے کام جو لازمی اور متعدی ہوں یعنی انکاوبال دوسر وں تک بھی
بہنچ جیسے لوگوں کا مال نا جائز حاصل کرنا۔اور انکی معیشت کو خراب کرناور انکے ساتھ برائی کرنااور خیر خوابی
کو چھوڑنا۔

اور فرمایا بہترین انجام متقین کیلئے ہے۔

اور قاردن کا بیبدترین انجام انکے مصر میں سے نکلنے سے پہلے کا ہے کیونکہ فرمان ہے (پھر ہم نے اسکواور اسکے گھر کو زمین میں د صنسادیا) اور گھر عمّار توں کا مرکز ہو تا ہے۔ اور مصر سے نکلنے کے بعد تووہ میدانوں ہی میں گھو منتے پھرتے رہے تھے۔

اور داریعن گر محلّه کو بھی کماجاتا ہے جسمیں کی بیت اور منزلیں ہوتی ہیں۔

اورالله عزوجل نے قارون کی مدمت کئي جگه آيات قرآنيد ميں بيان فرمايا بے فرمان الى ب:

(اور ہم نے موٹ کواپنی نثانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف پھروہ کنے لگے یہ جھوٹا جادوگر ہے )لہ

اوراللہ عزوجل سورہ عُخبوت میں عادو ثمود کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں (اور قارون اور فرعون اور هامان والے نہ سے۔ گر ہر ایک کو ہم نے اسکے گناہ کی بدولت بکڑ لیا۔ پس انہیں سے بچھ کے اوپر ہم نے پھر (کا عذاب) بھیجااور بعض وہ ہیں جن کو چینے نے بکڑ لیااور بعض وہ ہیں جعو ہم نے زمین میں و صنب اویا اور ان میں سے وہ ہیں جعو ہم نے زمین میں و صنب اویا اور ان میں سے وہ ہیں جعو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ تنہیں ہے جو ظلم کرے اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں) کو جو زمین میں و صنب نے گئے وہ قارون ہے اور جو غرق کر دیئے گئے وہ فرعون اور هامان اور ان کے لشکر ہیں یہیں وہ خطاکار سے)

تلے منداحدیں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے نماز کاؤ کر فرمایا۔ فرمایا:

جس مخض نے نماز پر محافظت کی تو نماز اکے لئے قیامت میں جبت اور نجات کا سبب ہوگ۔اورجو نماز پر محافظت نہ کرے گا توندا سکے لئے نور ہوگانہ جبت اور نہ نجات کا کوئی ذرایعہ۔

اور وہ قیامت کے دن قارون ، فرعون ، ہاان ،اور انی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔اسکی روایت میں امام احمد متفرد ہیں۔

ل مومن ۲۳ ۲۳ ۲۳ کاعکبوت ۹ سر ۲۰۰۰ ا

لل وقد قال الامام احمد: حدثنا ابو عبدالرحمن، حدثنا سعيد ، حدثنا كعب بن العلقمة ،عن عيسى بن هلال ، عن عبدالله بن عمرو: النبي رضية

### حضرت موسیٰ کے فضائل،عادات صفات اوروفات کا تذکرہ

فرمان الهی ہے (اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کروبے شک وہ برگزیدہ اور پیغیبر مرسل تھے۔اور ہم نے انکو طور کی داہنی طرف پکار ااور باتیں کرنے کیلئے نزدیک بلایا۔اور اپنی مهربانی سے انکو انکا بھائی ہارون پیغیبر عطاکیا۔) ک

اور دوسری جگہ فرمایا: (کہا: اے موی: بے شک میں نے آپکولوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ چن لیا پس لے لیے مان کے موجوبی کے ساتھ چن لیا پس لے لیے دہ جو میں نے تجھ کو دیااور شکر کرنے والوں میں سے ہوجائے کا ک

اور صحیحین کے حوالے سے گذر چکاہے کہ رسول اکر مظیفہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا : مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو بے شک قیامت کے روز لوگ بے ہوش ہو نگے پس سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا تو میں موسیٰ کو عرش کا پاید پکڑے پاول گا۔ تو مجھے پتہ نہ چلے گا کہ انکو بے ہوشی طاری ہوئی ہے اور مجھ سے پہلے ہوش آگیا ہے یا پھر طور کی بے ہوشی کے بدلے (انکواب بے ہوشی نہ) ہوئی۔

اوراس کے ضمن میں بیبات بھی پہلے ذکر کی جاچکی کہ بیہ فرمان رسول آپ کی تواضع اور عاجزی واکساری کی مناء پر تھاور نہ توآپ صلوت اللہ وسلامہ علیہ ۔خاتم الا نبیاء اور اولاد آدم کے دنیاو آخرت میں سر دار تھے اور بیہ بات قطعی بقینی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور نہ اسکے خلاف کا حمّال ہے۔

اور فرمان الی ہے (بیٹک ہم نے آئی طرف وحی جیسے ہم نے نوح اور اسکے بعد دوسر ہے بیول کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اسکے بعد دوسر ہے بیول کی طرف وحی کی اور ہم نے اہر اہیم اور اساعیل اور اسحان اور بعقوب اور عسیٰی اور ابوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھی تھی اور داؤد کو ہم نے زیور عطاکی تھی۔اور بہت سے پیلیے طرف وحی بھی تھی جی ہیں اور بہت سے پیلیم بیلی جیکے حالات ہم ہم سے بیلی کے اور موسی سے تو خدانے باتیں بھی کیاں کر چکے ہیں اور بہت سے پیغیر ہیں جیکے حالات تم سے بیان نہیں کئے۔اور موسی سے تو خدانے باتیں بھی کیسے کی سے بیان نہیں کے۔

اور ایک اور جگہ فرمان الی ہے (اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی پھر اللہ نے انکوا نکے بہتان ہے ہری فرمایا اور وہ اللہ کے ہاں صاحب مرتبہ تھے۔)

سی مخاری فرماتے ہیں، حضرت الو حریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیم نے فرمایا۔

کہ حضرت موئی حیاو پروے دار محض تھے کوئی محض حیای وجہ سے اسلے جسم کا کوئی حصہ ندد کی سکتا تھا تو بنی اسر ائیل کے پچھ لوگوں نے آپکواذیت دی اور کہنے لگے بیاس قدر سخت پردہ جسم کے کسی عیب کی وجہ

ل مريم ۱۵ ساء ت اعراف ۱۳۳، من الساء ۱۲۳۳ ۱۲

على الامام أبو عبدالله البخارى : حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن روح بن عباده ، عن عرف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هزيره قال ....

ے کرتے ہیں یا توبر ص ہے یا تصیفین پھولے ہوئے ہیں یا (اس قتم کی) کوئی اور آفت ہے تواللہ عروجل نے انکواس الزام سے بری کرنے کا ارادہ فرمایا۔ توایک دن حضرت موسیٰ تناہوئے اور اپنے کپڑے اتار کر پھر پر کھے اور عنسل فرمانے لگے جب فارغ ہوئے تو کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اٹھالیں۔ لیکن پھر کپڑے لیکر دوڑ پڑا۔ اور موسیٰ نے اپنی عصالی اور پھر کو پکڑنے کیلئے پیچھے آئے اور زبان سے فرمائے جارہے تھے میرے کپڑے اے بھر ، میرے کپڑے ، اے پھر ، بھاگے بھاگے بھاگے بندی امر ائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے انہوں آپ کو بر ہنہ حالت میں اس قدر حسین جسم کے ساتھ دیکھا کہ (گویا) مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ اور اس طرح اللہ نے انکوائی افواہوں سے بری فرمادیا۔

اور پھر بھی تھیر گیااور حفرت موٹی نے کپڑے لئے اور زیب تن فرمائے۔اور پھر لا تھی لیکر پھر کومارنا شروع ہوئے اللہ کی قتم حفزت موٹی کی تین یاجاریایانچ چوٹول ہی سے پھر روبردا۔

اوریمی مطلب ہے اس آیت کا (اے ایمان والو: ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی پھر اللہ نے انکوائلی افواہ سے ہری فرمایا۔اور وہ اللہ کے بال صاحب مرتبہ تھے)

بعض بزرگ حفرات فرماتے ہیں کہ ایکے اللہ کے ہاں صاحب مرتبہ ہونے کی مثال دیکھے لیجئے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کے متعلق سفارش کی اور عرض کی کہ انکو میر اوزیر بنادیا جائے۔ تواللہ نے انکی مراد پوری فرمائی اور مزید انکو نبوت بھی عطاکی۔ جیسے فرمایا (اور ہم نے اس (موسیٰ) کو اپنی رحمت سے انکا بھائی صارون نی (بناکر)دیا)

اس طرح حفزت موسیٰ کی عظمت و صبر پر مندرجہ ذیل حدیث ہے کہ مخاری میں ہے۔

کہ حضر ت عبداللہ ہے منقول ہے کہ رسول اکر میں نے ایک تقسیم فرمائی پھر ایک محض نے کہااس تقسیم ہے اللہ کی رضا مطلوب نہیں تو میں نے رسول اکر میں کے خدمت میں حاضر ہو کراسی خبر دی توآپ غصے میں آگئے حتی کہ میں نے غصے کے آثار آپکے چرے میں ملا خطہ کئے پھر آپ نے فرمایا: اللہ موٹی پر رحم فرمائے انگواس سے بھی زیادہ او یتیں دی گئیں پھر آپ نے صبر فرمایا۔ ک

سل اور منداحہ میں ... عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ رسول اکر م سیلی نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ م میں ہے کوئی سے کوئی سے کہ متعلق بات مجھ تک نہ بہنچائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے صاف دل کے ساتھ ملوں۔ اور راوی نے فرمایا کہ رسول اکر م سیلی کی خدمت میں مال آیا آپ نے تقسیم فرمادیا تو پھر میں دوآد میوں کے پاس سے گذرا تو ایک دوسرے سے کہ رہا تھا اللہ کی قتم محمد (سیلی ) نے اس تقسیم کے ساتھ اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کو طلب نہیں کیا۔ پھر وہ مھر گیا حتی کہ میں نے دونوں کی بات سنی پھر میں حضور کی

أ. وقد رواه الإمام احمد من حديث عبدالله بن شقيق وهمام بن منبه عن ابي هريره به و هو في الصحيحي من حديث عبدالرزاق عن معمر عن همام عنه به . ورواه مسلم من حديث عبدالله بن شفيق العقيلي عنه .

قروكذا زواه مسلم من غيرو جه عن سليمان بن مهران الاعمش به ، 
 حدثنا الامام احمد : حدثنا احمد بن حجاج ، سمعت اسرائيل بن يونس ، عن آلو ليد بن ابي هاشم مولى لهمدان ، عن زيد بن ابي زائد عن عبدالله بن مسعود

خدمت میں آیااور عرض کیایار سول اللہ آپ نے ہمیں فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی بات جھے تک نہ پہنچائے اور میں فلال شخص کے پاس سے گذر ااور وہ الی الی بات کہ رہے تھے تور سول اکر م ﷺ کا چرہ اقد س سرخ ہو گیا اور بیبات آئی آپ کو انتائی شاق گذری پھر فرمایا۔

www.islamicbulletin.com

ہس ہمیں چھوڑو بے شک موٹ کواس سے زیادہ تکالیف دی گئیں پھرآپ نے صبر فرمایا لے .....اور سمجھن میں حدیث معراج میں ثامت ہے کہ رسول اکر م ﷺ کا موٹ پر گذر ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نمازادا فرمارہے ہیں۔اور مسلم نے اسکوانس سے روایت فرمایا۔

اور صحیحین میں حضرت قادہ ہے مروی ہے کہ انس بن مالک بن صحصہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر م ﷺ سے مروی ہے کہ آپ معراج والی رات چھے آسان میں موسی کے پاس سے گذرے تو جر کیل نے آپکو فرمایا یہ موسیٰ ہیں تو حضور نے انکو سلام کیا حضور فرماتے ہیں : میں نے انکو سلام کیا تو کہا کہ خوش آمدید ہو نبی صالح کو اور بر اور صالح کو بھر جب میں گذر گیا توآپ رو بڑے ان سے کہا گیا کہ کس چیز نے آپ کور لادیا ؟ فرمایا کہ میں روتا ہوں کہ بیا لڑکا (حضور تھے ) میر بے بعد بھیجا گیا اور اسکی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔

اور حضر تارا اہیم سے ملا قات کاذکر ساتوی آسان میں ہاور یمی صحیح و محفوظ ہے۔ اور شریک بن انی نمر
کی حدیث میں انس سے مروی ہے کہ ابر اہیم چھٹے آسان اور موسیٰ ساتویں آسان میں ملے۔ توبہ کلام اللہ کو
فضیلت (دینے کی وجہ سے کیا۔ ورنہ کی حفاظ (حدیث) نے ذکر کیا ہے کہ اکثر جیدیتی صحیح اور سند کی عمہ
فضیلت پرد لیا لت کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ چھٹے آسان میں ملے اور حضرت ابر اہیم ساتویں آسان میں
ملے۔ اور حضرت ابر اہیم کی بشت کی ٹیک ہیت معمور تھی جس پر روز ستر میں الرفرشتے طواف کی غرض سے
داخل ہوتے ہیں اور بھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی) اور تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
داخل ہوتے ہیں اور بھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی) اور تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
داخل ہوتے ہیں اور بھر قیامت تک ان کی باری نہیں قرض فرمائیں تھیں۔ توآپ پھر موسیٰ کے پاس سے گذر ہے تو

والیں جائے اور اپنی امت کیلئے تخفیف کا سوال کیجے کیونکہ میں بنبی اسر ائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ اور آپکی امت تو کانوں آ تکھوں دلوں کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ تو حضور اکر م سیلی موٹ اور اللہ تعالیٰ کے در میان باربار آتے جاتے رہے۔ اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی۔ حتی کہ کہ دن ورات میں پانچ نمازوں تک شخفیف ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہیں یانچ کیکن ثواب بچاس ہی کا ملے گا۔

پس اللہ تعالی ہماری طرف ہے ہی اگر م ﷺ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری طرف حضرت موٹ کو بھی جزائے خیر عطافر مائے۔

ت خاری میں .... حفرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم عظی ہمارے پاس

ي وهكذا رواه ابو داود والترمذي من حديث اسرائيل عن الوليد بن ابي هاشم بن وفي روايته الترمذي وقالي داود من طريق ابن عبدعن اسرائيل عن السدى عن الوليد به وقال الترمذي: غريب من هذاالوجه للمرافق المخاري حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير عن حصين بن عبدالرحمن، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

www.islamicbulletin.com

تشریف لا نے اور فرمایا : مجھ پرامتیں پیش کی گئیں اور میں نے ایک بردی جماعت کو دیکھا جس نے افق کو بھی۔ ڈھک دیا تھا تو کما گیا کہ یہ موسی ہیں اپنی قوم کے در میان ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے یمال مختربیان فرمایا ہے اور امام احمد نے اس حدیث کو بچھ طویل بیان فرمایا ہے کہ .... کے حصین بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ میں سعید بن جیر ؓ کے پاس تھا کہ آپ نے وریافت فرمایا کس نے گذشتہ رات ٹوٹنا ستار او یکھا ہے ؟

میں نے عرض کیا میں نے دیکھالیکن میں لا کچ میں نہ تھالیکن مجھے بھو وغیرہ نے ڈس لیا تھا تو سعید ؓ نے دریافت فرمایا اور پھر تونے کیا گیا ؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے جھاڑ پھوٹک کرلی تھی پوچھا کس بات نے اسپر اکسایا ؟ میں نے عرض کیا : ایک حدیث ہے جو ہمیں شعبی نے بریدہ آسلمی سے بیان کی ہے کہ فرمایا! نہیں ہے جھاڑ پھوٹک سوائے بد نظری کے یا خار کے ۔ تو سعید نے فرمایا بے شک بہت اچھا کیا جس نے مجھ تک اینا نیا ہوا بہنا ا۔

پھر حضرت سعید نے فرمایا ہمیں ابن عباس نے نبی اکر م سی سے حدیث بیان کی کہ حضور نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں تو میں نے ایک نبی کے ساتھ قوم دیکھی اور ایک نبی کے ساتھ ایک اور دوآد می ہے اور ایک نبی کودیکھا اسکے ساتھ کوئی نہ تھا۔ پھر میرے ساتھ ہوئی عظیم جماعت آئی میں نے پوچھا یہ میری امت ہے ؟ فرمایا گیا نہیں یہ موسیٰ اور اسکی قوم ہے۔ لیکن آپ افق کی طرف دیکھئے تو وہاں عظیم بہت ہوئی جماعت تھی پھر کہا گیااس جانب بھی دیکھئے دیکھا تو وہاں بھی عظیم جماعت تھی پھر کہا گیااس جانب بھی دیکھئے دیکھا تو وہاں بھی عظیم جماعت تھی پھر کہا گیااس جانب بھی دیکھئے دیکھا تو وہاں بھی عظیم جماعت تھی پھر کہا گیا کہ یہ سب آپی امت ہے اور انہیں ستر ہزار ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہو نگے۔

پھر حضور اکر م ﷺ اٹھے اور گھر تشریف لے گئے پھر قوم اس کے متعلق بات چیت میں مصروف ہو گئ پھے کہنے لگے کہ یہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے والے کون ہو سکتے ہیں ؟ تو بعض نے کہا شاید یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت مبارک اٹھائی ہوگی بعض نے کہا شاید وہ ہو سکتے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور شرک بھی اللّہ کے ساتھ بالکل نہیں کیا۔اور لوگوں نے بھی اپنی رائے دی۔

کھر حضوراکر میں دوبارہ تشریف لائے دریافت فرمایا کہ کیابات ہے؟ جس میں گے پڑے ہو؟ تولوگوں نے آپکوانی اپنی بات کی خبر دی توآپ نے فرمایا۔

یہ وہ لوگ ہونگے جو داغتے نہ ہونگے (پہلے لوگ جانوروں کو اور اپنے جسموں کو لوہے سے مرض کی وجہ سے داغ دیتے تھے اس سے منع فرمایا )اور وہ (ناجائز) جھاڑ پھونک بھی نہ کرتے ہوں اور نہ بد فالی لیتے ہوں اور اینے پرور دگار پر بھر وسہ رکھتے ہوں۔

بھر عکاشہ ؓ بن محصن اسدی اٹھے اور پو چھاہاں۔ پھر ایک اور صحافی اٹھااور یمی سوال کیا تو فر مایایار سول اللہ میں بھی انہی میں سے ہوں ؟ فرمایا تجھ سے عکاشہ سبقت لے گیا۔

ل وقدر واه الامام احمد فقال، حدثنا شريح حدثنا هشام، حدثنا حصين بن عبدالرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال

اور اس مدیث کے بہت سے عمدہ طرق ہیں اور یہ صحاح ( یعنی بخاری و مسلم) اور حسان ( یعنی بقیہ بڑی کتب حدیث جو احادیث صحیحہ پر مشتل ہول، ان میں بھی ہے۔ اور انکو ہم نے قیامت کے احوال میں ہولنا کیوں کے ذکر کے موقع پر جنت کی صفات میں ذکر کیا ہے۔

### قرآن میں حضرت موسیٰ کاذکر

قرآن میں اللہ تعالی نے حضرت موسی کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے اور آئی تعریف فرمائی ہے اور ایکے قصہ کو باربار ذکر فرمایا ہے اور بہت بھر ار فرمایا ہے کہیں طویل کہیں متوسط کہیں مخضر اور اسکے ساتھ حضرت موسیٰ کی بہت بہت عمدہ تعریف فرمائی ہیں۔

اوراکشر مواقع پر حضور اکرم ﷺ کے ساتھ حضرت موسیٰ کاذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے اور جب النظی پاس خدا کی طرف سے پنجبر (اخرالزمان)آئے اور الکی (آسانی) کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں توجن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹے پیچھے بھینک دیا گویادہ جانے ہی نہیں لیا اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا الم خدا (جو معبود برحق ہے) اسکے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں زیرہ ہمیشہ رہنے والا اس نے (اے محمد) تم پر بھی کتاب نازل کی جو پہلی (آسانی) کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ۔ (بعنی) لوگوں کی ہدایت کیلئے (تورات اور خیل اتاری) اور (پھر قرآن جو حق اور باطل کو) الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور باطل کو) الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور

اور سور ہ انعام میں قرمایا: ۔اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی جانی چاہئے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا خدا نے انسان پر (وحی اور کتاب وغیرہ) کچھ بھی نازل نہیں کیا۔

کموکہ جو کتاب موسی لے کرآئے تھے اسکو کس نے نازل کیا تھا؟ جولوگوں کے لئے نور راور ہدایت تھی۔
اور جیسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق (پر نقل) کر رکھا ہے ان (کے کچھ جھے) تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔اور ان کو وہ با تیں سکھائی گئیں جھونہ تم جانے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہ دو (اس کتاب کو) خدا ہی نے (نازل کیا تھا) پھر انکو چھوڑ دو کہ اپنی بے ہودہ بحواس میں کھیلتے رہیں۔اور (ولی بی) یہ کتاب ہے خدا ہی نے نازل کیا تھا) پھر انکو چھوڑ دو کہ اپنی بے ہودہ بحواس میں کھیلتے رہیں۔اور جو اسلئے (نازل کی گئی ہے) جم نے نازل کیا ہے باہر کت جو اپنے سے ٹبلی (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے اور جو اسلئے (نازل کی گئی ہے) کہ تم کے اور اسکے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ اور جو لوگ آخر ت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی (بوری) خبر رکھتے ہیں۔ سے

پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعریف نازل فرمائی اسکے بعد قرآن کریم کی تعریف و تکریم میان کی۔ اور دوسری جگہ فرمایا: (ہاں) پھر (سن لو کہ )ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تا کہ ان لو گوں پر جو نیکو

خدازبر دست اوربدله لينے والا بــ ت

کار ہیں نصیحت پوری کردیں اور (اس میں) ہر چیز کامیان (ہے) اور ہدایت (ہے) اور رحت ہے تاکہ (ایکی امت کے )اوگ این پروردگار کے رویر وحاضر ہونے کا یقین کریں۔اور (اے کفر کر نیوالو) یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے برکت والی۔ تواس کی پیروی کر واور (خداہے) ڈرو تاکہ تم پر مربانی کی جائے۔ ا اور سور و ما کدہ میں فرمایا: بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔اس کے مطابق انبیاء جو (خدا کے) فرمانبر دار سے بمودیوں کو علم دیتے رہے ہیں۔ اور مشاک اور علماء بھی کیونکہ وہ كتاب خداك مكسبان مقرر ك مح من اوراس يركواه من (يعن علم الى كايقين ركعة سن )اور تم لوكول س مت ورنااور مجمی سے ورتے رہنااور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیت ندلینا۔اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق تھم ندوے توا سے لوگ ہی کا فرجیں بہاتک کہ فرمایا :۔اوراہل الجیل کوچاہیے کہ جواحکام خدا کے اسمیس نازل فرمائے ہیں اسکے مطابق تھم دیا کریں اور جو خدانے نازل کینے ہوئے احکام کے مطابق محمندویگا تواسے لوگ نافران میں۔اور (اے پیغیر) ہم نے تم پر سی کتاب نازل کی ہے جوابے سے کہلی كتاول كى تعديق كرتى باوران (سب) پرشامل ب- توجو تكم خدانے نازل فرمايا باسكے مطابق انكافيصله كرنااور حق جو تمارے ياس آچكا ب اكو چھوڑ كر اكلى خواہوں كى بيروى ندكرنا۔ ہم نے تم ميں سے ہراك (فرقے) كيلے ایک دستور اور طريقه مقرر كيا ہے۔ اور اگر خدا جا ہتا توتم سب كوایک ہی شريعت پر كرويتاجو تھم اسے ممکودیے ہیں انمی وہ تمماری آزمائش کرنی چاہتا ہے سونیک کا مول میں جلدی کرو۔وہ تم کوہتادے گا۔ ال تو قرآن كريم نے تمام كلوں كے معلق محم نازل فرمايا ہے اور قرآن كو الكے لئے مصدق اور مبين بنايا كيا ہے۔اور جو تاویل و تحریف انہ کی گئی اسکے متعلق بھی خبر دی۔ کیونکہ اہل کتاب نے کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیالیکن صبح حفاظت نہ کر سکے اور انہیں تغیر و تبدل داقع ہو گیااور یہ اٹکی علوم میں کم فنمی اور کم عقلی تھی جس كى ماء يربيه موااور اسراكى الله كے ساتھ خيانت اوربدنيتى نے اكسايا-انپر الله كى لعنتين قيامت ك یریں اسی وجہ سے اکلی کتاوں میں اللہ ورسول کے خلاف صاف صاف خطائیں اور غلطیاں یائی جاتی ہیں جو ا تکے لائق شیں اور ندان کی صفات ہیں اور نداس کے ساتھ ایسی کوئی بات یائی جا سکتی اور نہ پھائی جا سکتی۔ اور سورة انبياء مين فرمايا: اورجم في موسى اور بارون كو (بدايت اور مرابي مين) فرق كروية والى اور (سرتایا)روشنی اور نصیحت (ی تناب) عطای (لیعن) پر میزگارول کیلئے جو بن دیکھے اپنے پروردگارے ڈرتے ہیں اور قیامت کا اخوف رکھتے ہیں۔ اور یہ مبارک تھیجت ہے جم نے نازل فرمایا ہے تو کیاتم اس سے انکار کرتے ہو ۔

اور سورہ فقص میں فرمایا : ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپنچا تو کئے لگے کہ جیسی (نشانیاں) موٹ کو ملتی تھیں ولی اسکو کیوں نہیں ملین کیا جو (نشانیاں) پہلے موٹ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا کئے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق اور یو لے ہم سب سے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تم سے ہو تو خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤجو ان دونوں (کتابوں) سے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تم سے ہو تو خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤجو ان دونوں (کتابوں) سے

بوھ کر ہدایت کرنےوالی ہو۔ تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔

تواللد تبارک و تعالی نے دونوں کتابوں اور دونوں رسولوں کی تعریف فرمائی ہے

اور جنہوں نے اپنی قوم کو کہا

ہم نے ایک کتاب سی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ ا

جب حضور اکرم عظی پر نبلی و ی نازل موئی اقراء ماسم دبك النع تواب فروقه من نوفل كويد ماجرايان

کیا توور قدنے فرمایا : پاک ہے یہ (فرشتہ)وہی باعزت ہے جس نے موسیٰ بن عمران پر نازل کیا۔

حاصل کلام حضرت موٹی کی شریعت عظیم ومطهر شریعت تھی۔اورآ پکی امت بہت بڑی امت بھ**ی اور** اس امت میں بہت انبیاء وعلاء گذرے اور بہت سے عبادت گذار اور زاہدین اور عقل مند اورباد شاہ اور امر اء

اور سر دار اور بوے بوے لوگ تھے لیکن تھے پھر چلے گئے اور بعد والوں نے اپنی شریعت کوبدل دیا اور وہ

ہدروں اور سوروں کی شکل میں کر دیئے گئے اور انکی ملت کلینة منسوخ ہوگئی اور پھر بڑے بروے حاو ثات اور

عجیب امور انپر آئے جنکا ذکر بہت طویل ہے۔ لیکن انھی سے عنقریب ہم قناعت کے ساتھ کچھ میان کریں

گے تاکہ جو چاہے فائدہ حاصل کرلے۔ ان شاءاللہ اوراس پر بھر وسہ اوراعماد ہے۔

## حضرت موسیٰ علیت عتیق (لیعن کعبۃ اللہ) کے جج فرمانے کاذ کر اور اسکی صفت

له منداح بین این عباس سے مروی ہے کہ رسول اکر میں تاہ وادی ازرق کے پاس سے گذر ہے تو دریافت فرمایا کہ یہ کونی وادی ہے ؟ لوگوں نے عرض کیا وادی ازرق فرمایا گویا بین موسی کو دکھے رہا ہوں اور وہ شیہ (گھاٹی کے رائے ) سے اتر رہے ہیں اور تلبیہ (لبیك الهم لبیك الله ) کے ساتھ اللّٰد كا سرب پارہ ہیں پھر حضورا کے چلے تو ہر شاء گھاٹی پر بہنچ پھر پوچھا کہ یہ کونی جگہ ہے ؟ تولوگوں نے عرض کیا هر شاء ہے ( یعنی هر شاء نای جگہ کی گھاٹی ہے ) تو حضورا کرم سے گھائے نے فرمایا گویا میں یونس بن متی کی طرف د کھے رہا ہوں کہ سرخ او نمنی پر سوار ہیں اور اون کا نیر جہ ہے اور کھور کی چھال کی رسی کی لگام ہے۔ اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو دوادین ائی ھند کی حدیث سے تخ تن فرمایا ہے اور امام طہر انی نے اس حدیث کو دوادین ائی ھند کی حدیث سے تخ تن فرمایا ہے مرفوعار وایت کی ہے کہ موسی نے سرخ بیل پر ج فرمایا

### موسیٰ علیہ السلام کی صفت

للے منداحد میں .... مجاہدٌ ہے مروی ہے کہ ہم ابن عباسؓ کے پاس تھے تولوگوں نے د جال کاذکر چھیڑا تو آپ نے فرمایا کہ اسکی پیشانی پرک ف رکھا ہو گا تو مجاہد نے پوچھالو گوں کا تب کیا کہنا ہوگا؟ فرمایا :اسکی پیشانی پرک ف رکھا ہوگا۔ابن عباسؓ فرماتے ہیں ، حضوراکرمﷺ نے فرمایا :

بہر حال ابر ابیم کی شکل تو تمہارے ساتھی ( یعنی حضور اکر م ﷺ ) کی طرح ہے اور موسیٰ ایک ایسے آدی ہیں جب جو گھنے بالوں والے بیں اور سرخ اونٹ پر سوار ہیں جسکی لگام کھور کی چھال کی رسی کی ہے۔ اور گویا کہ میں اسکی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ وادی سے تلبیہ ( لبیك اللّهم لبیك ) کہتے ہوئے اتر رہے ہیں۔

پھرامام احمد نے منداحہ بیں سل .....روایت کی ہے کہ این عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیم ا نے فرمایا میں نے عیسی این مریم اور موسیٰ اور ابر اجیم کی طرف دیکھا بہر حال عیسی توسرخ رنگ گھنے بال اور

أل قال لامام احمد حدثنا هشام حدثنا داود بن ابي هند، عن ابي العاليه عن ابن عباس

لَّ وَقَالَ الأَمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتُنا مُحْمَدُ بنَ ابني محمدٌ، عن ابن عولُ، عن مجاهدً.

<sup>&</sup>quot;. ثم رواه الامام احمد عن اسود ، عن اسرائيل عن عثمان بن المغيرة ، عن مجاهد عن ابن عباس ،

کشادہ سینہ کے مالک تھے اور موٹ اچھے بڑے جسم والے اور در میانے بال والے تھے۔ لوگوں نے آپ سے
یوچھاکہ پھرابر اہیم؟ فرمایا

اینے ساتھی ( یعنی رسول اکرم عظیم کی طرف د کی اور

الاور منداحد میں ان عبال سے وسرے طریق سے مروی ہے کہ بی اکرم علی نے فرمایا۔

میں نے معراج والی رات موئی بن عمر ان کو دیکھا جو دراز قد اور گئے بالوں والے تھے گویا کہ وہ شنوہ ( یمن کا ایک علاقہ ہے اس ) کے لوگوں میں ہے ہے۔ اور میں نے عیسی ابن مریم کو دیکھا جو میانے قد اور سرخ وسپید میں اور بال نہ زیادہ گھنے نہ زیادہ سید ھے۔

اوراس صدیث کو قادہ کی صدیث سے بھی تخ تج فرمایا ہے

کا اور مند احمد میں دوسرے طریق ہے ہے کہ انی هریر ہی ہے مروی ہے کہ رسول اکر م عظی نے فرمایا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو فرمایا: میں نے موٹی ہے ملا قات کی۔ پھر حضور نے اکلی صفت و حلیہ بیان فرمایا کہ دوہ نرمی میں در میانے اور بڑے سروالے گویادہ شنوہ قبیلے کے ہیں اور میں عیسی بن مریم سے ملا پھرآپ نے اکلی صفات بیان فرمائی کہ وہ میانے قدوالے سرخ رنگ کے ہیں گویا کہ حمام سے نکلے ہیں اور فرمایا کہ میں نے اہر انہم کودیکھا۔ اور میں انکی اولاد میں انکے زیاہ مشابہ ہوں الحدیث۔

اور حضر ت ابراہیم کے ترجے میں ان احادیث کے اکثر جھے گذر چکے ہیں۔

ل وقال الامام أحمد حدثنا يونس ، حدثنا شيبان قال حدث قتاده عن ابى العاليه ، حدثنا ابن عم بنى ابن عباس قال: قال قال ...... لل وقال الامام حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر قال الزهرى : واخبرنى سعيد بن المسب عن ابى هريره

### حضرت موسیٰ علیه السّلام کی و فات کاذ کر

ل بخاری کی صحیح میں موٹی کی وفات کے ذیل میں حضرت او حریرہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موٹی کی طرف الموت واپس اپنے حضرت موٹی کی طرف بھیجا گیا جب آپکے پاس بہنچ توآپ نے ایک تھیٹر رسید فرمایا تو ملک الموت واپس اپنے ارب کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے اللہ نے فرمایا واپس جاؤاور اسکو کمو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں تو ایکے ہاتھ کے پنچ جتنے بال آجائیں تو ہر بال کے بدلے میں ایک سال زندگی ملے گی۔

تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے پرورگار پھر کیا ہوگا! فرمایا بھر موت ہے فرمایا تواب ہی سہی۔ فرمایا کہ پھر حصر ت موسیٰ نے اللہ عزو جل ہے پوچھا کہ مجھے مقد س سر زمین کے قریب کر دیا جائے۔ حجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (غالبایت المقدس مراد ہے)

تورسول اکرم ﷺ نے فرمایا پس اگر میں اس جگہ موجود ہو تا تو تم کواکی قبر کے راہتے کی دائیں طرف سرخ میلے کے پاس د کھلادیتا۔

تل منداحد میں ہے او حریرہ ہے مروی ہے (اورامام احمد نے فرملیا کہ یہ مرفوع نہیں ہے)

کہ ملک الموت موئی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنے رہ کے حکم کا جواب دو (لغنی وفات کیلئے جان پیش کردو) تو حضرت موئی نے باس تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنے رب کے حکم کا جواب دو (لغنی وفات کیلئے جان پیش کردو) تو حضرت موئی نے ملک الموت کی آگھ پر تھیٹر مارا جس سے آئی آگھ پھوڑوی تو فرشتہ اللہ پاک کے پاس بھجاجو موت نہیں چاہتا اور پاک کے پاس بھجاجو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آگھ پھوڑوی ہے۔ تو اللہ نے اسکی آگھ لوٹاوی اور فرمایا والیس جاؤ اور پوچھو کہ اور زندگی چاہو تو میل کی پشت پرہاتھ رکھ و بیجئے پس جھنے الول کو آلکا ہاتھ چھپالے تو ہربال کے بدلے ایک ایک سال زندگی عطا کردی جائی گی۔ تو حضرت موئی نے پوچھاکہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت تو عرض کیا پھر ابھی جلدی ہی سہی اے بروردگار رب العلمین۔

امام احد اسکی روایت میں متفر دہیں ااور ان الفاظ کے ساتھ بیہ حدیث موقوف ہے اور ائن حبان نے بھی اپنی صبح میں معمر کے طریق سے اسکو نقل کیا ہے۔

لیکن پھران حبان نے اسپر ایک اشکال فرمایا ہے۔اور پھر اسکاجواب تحریر فرمایا ہے

اشکال یہ فرمایا ہے کہ ملک الموت نے جب حضرت موسیٰ کو موت کی خبر سنائی تو حضرت موسیٰ نے انکو پہچانا نہیں کیونکہ وہ ایسی شکل وصورت کے ساتھ آئے تھے جو موسیٰ پہچانے نہ تھے۔ جیسے کہ حضور کے پاس جبر ائیل اعرابی کی صورت میں آئے توآپ پہچان نہ سکے ۔ اور جس طرح فرشتے حضرت ابراہیم ولوظ کے پاس نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے تو نہ ابراہیم نہ لوظ انکو پہچان سکے۔ تواسی طرح حضرت موسیٰ بھی انکو پہچان نہ سکے تھے

تواسوجہ سے حضرت موٹی نے اکو طمانچہ رسید فرمایا جس سے فرشتے کی آنکھ بھی ضائع ہوگئی کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے گھر آپکی اجازت کے بغیر داخل ہوئے تھے۔

پھر انن حبان ہے اس طریق کے .... سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابد ہر رہ ہے ہے مروی ہے کہ رسول اکر م سی نے فرمایا کہ ملک الموت موئ کے باس آئے تاکہ انکی روح قبض کرلیں اور آکر کہا اپنے رب کو جواب دیجے (یعنی آپکے رب نے آپکی جان کا سوال فرمایا ہے تواب اپنی جان پیش فرما کر اپنے رب کی بات قبول فرما لیجے) تو موئی نے ملک الموت کی آنکھ پر طمانچہ ماراجس سے انکی آنکھ پھوٹ گئی پھر آگے پوری حدیث اسی طرح ذکر فرمائی ہے۔

پھر حضرت امام این حبان نے اس اشکال کے جواب میں حدیث کی کچھ تاویل فرمائی ہے کہ حضرت موسی فے جب ہاتھ طمانچہ مارنے کے لئے اٹھایات انہوں نے میہ کما کہ اپنے رب کو جواب و پیجئے۔ لیکن میہ تاویل حدیث کے ظاہر کے معارض ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ پہلے حضرت موسی نے طمانچہ مارا تو فرشتے نے عرض کیا کہ اسے رب کو جواب و پیجئے۔

لیکن اگر پہلا جواب ہی تتلیم کر لیاجائے (جواشکال کی صورت میں ذکر کیا) کہ حضرت مو ی نے اس وجہ سے تھیٹر مارا تھاکہ آپ فوراً پچان نہ سکے تھے کہ یہ فرشتہ ہے۔

اور اسوجہ سے کہ حضرت موی توانی زندگائی میں بہت سی باتوں کے واقع ہونے کی توقع رکھتے تھے۔
کہ انشاء اللہ میری زندگی میں میدان سے سے نکلیا ممکن ہوگا اور بیت المقدس میں داخلہ تھیب ہوگا۔ جبکہ
اللہ کی قدرت میں لکھا جا چکا تھا کہ حضرت موسی میدان سے میں ہی اپنے بھائی ہارون کے بعد وفات پاجائیں
گے۔ جیسے کہ ابھی ہم انشاء اللہ بیان کرنے والے ہیں۔

اور بعض حفرات کاخیال ہے کہ بنی امر ائیل کو میدان تیہ میں سے نکالنے والے حضرت موک ہی ہیں اور حضرت موک ہی ہیں اور حضرت موک ہی ہیں اور حضرت موک ہی انکی میں انکوییت المقدس میں لے جانے والے ہیں۔ جبکہ یہ اہل کتاب اور جمہور دونوں کے خلاف ہے۔
اور یہ بات کہ حضرت موسیٰ نے میدان تیہ میں ہی وفات پائی اسپر حضرت موسیٰ کا فرمان دلالت کر تاہے کہ جب انہوں نے موت کو اختیار فرمالیا تو دعائی اے پروردگار تجھے سر زمین مقدس جمرکی طرف قریب فرماد یجے۔ لور اگر حضرت موسیٰ داخل ہو بھی ہوتے تو یہ دعانہ فرماتے۔ لورجب آپ نے میدان تیہ میں وفات قریب ہوئے تو تب کو تشش کریں۔
علی کو ششش کریں۔

ل عبدالرزاق عن معمر، عن همام ، عن ابي هريره ا

اورآپ کی قبر حجر کے قریب ہے۔

اسی وجہ سے سیدالبشر ﷺ نے فرمایا :اگر میں وہاں ہو تا تو تم کو سرخ میلے کے پاس انکی قبر و کھلاویتالور مند احمد میں ہے کہ رسول اکر م سیلٹے سے انس بن مالک سے روایت فرمایا کہ جس رات مجھے آسانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ کے پاس سے گذراآپ وہاں سرخ میلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز اوا فرمار ہے تھے اور اس حدیث کو امام مسلم نے احمد بن سلمہ کی حدیث سے بھی نقل کیا ہے۔
اور ملک کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے مروی ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی کو وی فرمائی کہ میں ہارون کو فلال فلال پہاڑ کے پاس وفات دینے والا ہول تو موسیٰ اور ہارون دونوں اس پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے وہاں ایک ایبادر خت تھا جسکے مثل کوئی در خت نہ دیکھا گیا تھا۔ اور وہاں ایک گھر بھی تغییر شدہ تھا اور اسمیس ایک چارپائی پر بستر پھھا ہوا تھا اور اس سے عمده خو شبو ممک رہی تھی جب ہاروئ نے وہاں پہاڑ در خت بھر مکان کے اندر عجیب پندیدہ اشیاء و یکھیں تو ان چیزوں نے ایک ول کو بہت لبھایا اور حضرت موسیٰ سے عرض کیا اے موسیٰ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چارپائی پر لیٹوں؟ تو موسیٰ نے فرمایا سو جاؤ۔ حضرت ہارون نے عرض کیا لیکن جھے خوف ہے کہ اس مکان کا مالک پر لیٹوں؟ تو موسیٰ نے فرمایا سو جائیں تو عرض کیا گیو ہو جاؤں گاآپ سو جائیں تو عرض کیا اے موسیٰ آپ بھی میرے ساتھ سو جائیں آگر مالک مکان آیا تو دونوں پر غصہ ہوگا تو دونوں سوگئے۔

کیا اے موسیٰ آپ بھی میرے ساتھ سو جائیں آگر مالک مکان آیا تو دونوں پر غصہ ہوگا تو دونوں سوگئے۔

کیا موسیٰ نے ضرف حضر ت بارون کو ایک لیا۔

پھر حصرت موسیٰ نے خواب میں انکو و یکھا تو حضرت ہارون نے عرض کیااے موسیٰ آپ نے مجھے فریب میں مبتلا کر دیا پھر موسیٰ اٹھے تو وہاں پچھ بھی نہ تھا، در خت چار پائی سمیت ہارون سب پچھ آسان پر پہنچ گیا تھا پھر موسیٰ اپنی قوم کے پاس شاتشریف لائے تو لوگوں نے افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ موسیٰ نے ہارون کو قتل کر دیا ہے اور وہ ہارون پر حسد کرتے تھے کہ بنی اسر اکیل کی ان سے محیت زیادہ کیوں ہے ؟

چو نکہ بارون بنسبت موٹی کے زیادہ نرم مزاج اور ختیوں کوان سے وفع کرنے والے بتنے اور جبکہ موسیٰ کے چو طبعاً سخت موسیٰ کے جو طبعاً سخت موسیٰ کے طبعاً سخت مزاج تھے۔ تو یہ بات موسیٰ کو پہنچی توانسوں نے فرمایاافسوس تم پر! کیامیں خودا پنے ہی بھائی کو مقل کروں گا؟لیکن جب لوگ افوا ہوں سے بازنہ آئے تو حضرت موسیٰ نے دعاکی تواللہ نے حضرت ہارون کو حاریائی سمیت، کھایالو گوں نے انکوز مین وآسان کے در میان دیکھا۔

ن پھراک مرتبہ موی اور یوشع مطلح جارہے تھے کہ تیز کالی آند ھی اٹھی حضرت یوشع نے دیکھا تو موی کا کوچے گئے اور کینے لگے کہ قیامت قائم ہوگئی۔

توموی ان کیروں میں ہے آہتہ آہتہ نظے اور قمیص حضرت یوشع کے ہاتھ رہ گی اور حضرت موی چلے گئے ( یعنی خدا کے پاس پہنچ گئے ) تو حضر تعدید شع انکا قمیص لئے بندی اسر ایس کے پاس پہنچ گئے ) تو حضر تعدید شع انکا قمیص لئے بندی اسر ایس کے پاس پہنچ گئے )

ل وقال الامام احمد حُدَثنا عفان ، حدثنا حماد حدثنا ثابت وسليمان التيميجيعن انس بن املك

ل. وقال السدى عن ابني مالك وابي صالح عن ابن عباس، وعن مره، عن ابن مسعود . وعن ناس من الصحابة قالو أ

حضرت یوشع پرائے قتل کا الزام دھر دیااور پھر حضرت یوشع کے قتل کے دریے ہوگئے تو حضرت یوشع نے ان سے خض کو نے ان سے شخص کو نے ان سے شخص کو خواب آیا جوائے قتل کے دریے تھاکہ انہوں نے موسیٰ کو قتل نہیں کیابلعہ انکوہم نے اپنے پاس اٹھالیا ہے۔ پھر کہیں جاکر بندی امر ائیل نے حضرت یوشع کو چھوڑا۔

اور حضرت موٹ کے ساتھ سب نے جبارین کی بستی یعنی بیت المقدس میں جانے سے انکار کر دیا تھا سوائے حضرت یوشن بن نول اور کالب بن یو فنا کے اور بیر کالب حضرت موسیٰ اور ہارون کی ہمشیرہ مریم کے شوہر تھے۔اور ان دواشخاص کے جن کا تذکرہ پہلے گذر چکا ہے۔

وہیب بن منبہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسی فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گذر ہے تو دیکھا کہ وہ ایک قبر کھودر ہے ہیں تو حضرت موسی نے اس سے حسین اور ترو تازہ اور خوش منظر قبر کوئی نہ و کھی تھی۔ تو حضرت موسی نے فرمایا اللہ کے فرشتو: کس کیلئے یہ قبر کھو در ہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے بعدوں میں سے کسی کر بم ہمدے کیلئے کھودر ہے ہیں اور اگر آپ اس ہمدے کے ہونے کا شرف ماصل کر تاجا ہے ہیں تو اس قبر میں داخل ہو جا ہے اور در از ہو جا کیں اور اپنے رب کی طرف لولگالیں اور اپنی جان کو ہلکا اور آسان کر لیس تو معرب موسی کر گذرے۔ اور پھرو ہیں وفات ہوگئی۔

صلوات الله وسلامہ علیہ۔ پھر فرشتوں نے آپ پر نماز جنازہ اوا فرمائی اور دفن کیا اور اہل کتاب وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موی کی وفات ایک سوہیس سال کی عمر میں ہوئی تھی۔

لا اور منداحہ میں حضرت او ہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ملک الموت (پہلے ذمانے میں) کھلے طور پرآتے تھے۔ تو موئی کے پاس آئے توانہوں نے ایک طمانچہ مارا جس سے انکی آنکھ پھوٹ گی وہ اپنے رب کے پاس جا کر عرض گذار ہوئے کہ تیر بہدے موئی نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے اگر وہ آپ ہاں باعزت نہ ہوتے تو میں بھی انکوبتا تا۔ تواللہ نے فرمایا میر بہدے کے پاس واپس جاواور کہو کہ اپنا ہو تھے کہ بال باعزت نہ ہوتے تو میں بھی انکوبتا تا۔ تواللہ نے فرمایا میر بھیا لے ہربال کے بدلے ایک سال باتھ کسی کھال پر یا ہمل کی کھال پر رکھ دیں تو جھنے بالوں کو انکا ہاتھ چھپالے ہربال کے بدلے ایک ایک سال انکی عمر کا اضافہ کر دیا گیا تو فرمایا پھر اب ہی سی۔ بھی موت ہے تو فرمایا پھر اب ہی سی۔

تو فرشتے نے انکوایک عمدہ خوشبوسونگھائی اور روح قبض کرلی۔

راوی یونس کہتے ہیں اللہ عزوجل پھر فرشتے کی آنکھ واپس لوٹادی تھی اور وہ لوگوں کے پاس خفیہ آنے گئے تھے۔ ک

ل وقد قال الامام احمد حدثنا اميه بن خالد ويونس قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن ابى عمار عن ابى هريرة ، عن النبى النبى المقدام عن النبى النبى النبى النبى النبى النبي ا

# حضرت یوشع علیہ السّلام کی نبوت اور موسیٰ اور ہارون علیماالسّلام کے بعد بنبی اسرائیل کی نگہبانی فرمانا

انکانسب نامہ بول ہے الخلیل بوشع بن نون بن افرائیم بن بوسف بن یعقوب بن اسحاق بن اہر اہیم ۔ اور اہل کتاب کا یہ کہنا ہے کہ بوشع ہوڈ کے پچازاد ہیں۔

اورالله عزوجل نے قرآن میں انکاذکر فرمایا ہے لیکن نام کی صراحت نمیں فرمائی۔ فرمایاوا دقال موسی لفتاہ۔ اور فرمایا فلما ما اور فرمایا فلما ما دور فرمایا فلما ما وزا قال لفتاہ ۔ اور صحیح (مخاری) کے حوالے سے ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ الی بن کعب مضور علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایادہ یوشع بن نوان ہی ہیں۔

اور جوائن جریرو غیرہ مفسرین نے محدین اسحاق سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ کی آخری عمر میں نبوت حضرت یو شع ان نون کی طرف معقل کروی گئی تھی تو موسیٰ یو شع سے ملتے توان سے حال احوال دریافت فرماتے کہ پروردگار نے کیانازل فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت یو شع نے (یوں بی) عرض کرویا کہ اے موسیٰ بحب آپ پروحی اترتی تھی میں توسوال نہ کرتا تھا کہ اللہ نے کیانازل فرمایا حتی کہ آپ خود بی بتلاد سے تھے۔ تب موسیٰ زندگی سے اچاك ہو گئے اور موت کی تمنافر مانے گے۔ تواس دوایت میں بہت نظر ہے۔

کیونکہ موک پر آخر عمر تک ہر حال میں احکام خداو ندی کی دی آتی رہی بھی حتی کہ اللہ نے آپکواپے پاس بلالیااور آپ برابر ہمیشہ اللہ کے ہال صاحب مرتبہ اور محترم و مکرم ہی رہے جیسے ملک الموت کے واقع سے صاف اشارہ ملتا ہے۔

اور یہ محمد بن اسحاق نے اگر اہل کتاب کی کتاب سے اخذ فرمایا ہے توائلی کتاب تورات میں ہے کہ وحی موسیام پرائلی آخری عمر تک نازل ہوتی رہی اور جب بھی نہی مسئلے میں مختاج ہوتے تو فوراً حضر ہے موسی ہی کی خدمت میں آتے۔

اوربیات انکی کتاب میں قبة الزمان کے تاہوت الشمادة کے تحت مذکورے۔

اہل کتاب نے سفر قالث میں ذکر کیا ہے کہ اللہ عزوجل نے موی اور ہارون کو تھم فرما کہ وہ بنی اسر ائیل کو ایک قیلوں کے مطابق تقیم و ثار کریں اور بارہ قبیلوں میں سے ہرایک پر ایک ایک سر دار مقرر فرمادیں جوائی مگہبانی کرے اور بیساری کو شش قال کی تیاری کیلئے تھی تاکہ تیہ میدان سے نکلتے ہی جباریں

سے برسر پیکار ہو جائیں اور بیبات تیہ میں چالیس سال گذر نے کے قریب پیش آئی اس وجہ سے بعض نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو چونکہ بیت المقدس کی فتح کا حکم ملا تھا اسوجہ سے انکوامید تھی کہ پہلے اللہ عزوجل میرے ہاتھوں اسکو فتح کرائے گا پھر کہیں وفات ہوگی اور پھر حضرت موسیٰ فرشتے کی صورت بھی نہ بچپان سکے سے اسوجہ اس کو تھیٹر مارا تھا۔ اور اللہ کی تقدیر میں تھا کہ بیت المقدس کی فتح اسکے ہاتھوں نہ ہوگی بلحہ حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں ہوگی۔

اور اسی طرح ہمارے پیغیبر سر کار دو جہاں ﷺ نے شام میں رومیوں سے جہاد کا ارادہ فرمایا تھا اور تبوک تک جاپنچے تھے لیکن پھر تقدیر البی سے نو ہجری میں واپس ہوئے اور دس ہجری میں جج فرمایا پھر واپس مدیخ آکر جیش اسامہ تیار فرمایا۔اور یہ پہلی اور دوسری کو شش اللہ کے اس فرمان کے تحت تھی فرمان البی ہے۔

ان لوگوں سے قبال کروجواللہ پرایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام قرار دیا اور نہ دین حق کو اپنا دین ہناتے اور یہ ان کو حرام قرار دیا اور نہ دین حق کو اپنا دین ہناتے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی۔ (ان سے قبال جاری رکھو) حتی کہ وہ اپنے ہاتھ جزیہ دیدیں اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں)

تواسی تھم کی تغیل میں حضور نے جیش اسامہ تیار فرمایالیکن حضور پہلے وفات پاگئے اور ابھی اسامہ مقام جرف میں لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ پھر آپ میلائٹ کے خلیفہ برحق حضرت صدیق نے اسکو تیار کر کے دوبارہ اس مقصد کیلئے روانہ فرمایا۔

اور جب جزیرہ عرب اندرونی طور پر اپنے حق کے مدار پر خوب قائم ہو گیاادر اسکی شرک کی گندگی دور ہوگئی تو حضر ت او بحر نے بھر دائیں بائیں چہار اطراف لشکر کشی کروائی فارس کے کسری کی طرف بھی لشکر بھیجا اور شام قیصر روم کی طرف بھی لشکر بھیجا بھر اللہ نے انکو فتح وکا میابی سے سر خروئی فرمائی اور دشمنوں کی حان کا انکومالک کردیا۔

تواس طرح حضرت موسی تقسیم فرمادیں اور انہر سالار بھی مقرر کردیں جیسے فرمان انہی ہے۔

کی صورت میں کئی گروہوں میں تقسیم فرمادیں اور انہر سالار بھی مقرر کردیں جیسے فرمان انہی ہے۔
اور اللہ نے بنی اسر ائیل سے عہد لیا اور انہی میں بارہ سر دار بنائے اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرواور زکوۃ اواکر واور میرے رسولوں پر ایمان لاؤاور تم آئی توقیر کرواور اللہ کو قرض حسنہ دو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کردوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جنگے نیچ سے نہریں بہتی ہوگی پس جس نے تم میں سے اسکے بعد کفر کیا توبے شک وہ سید ھے رست سے گر اہ ہوا۔) له منہریں بہتی ہوگی پس جس نے تم میں سے اسکے بعد کفر کیا توبے شک وہ سید ھے رست سے گر اہ ہوا۔) له له میں بہتی ہوگی پس جس نے تم میں بر قائم رہوگے اور پہلے کی طرح قال سے انگار نہ کروگے تو میں اس کناہ سے تم کو سیدوش کردوں گا اور تم ہیں جن عطاکردوں گا۔ اسی طرح حضور کے ساتھ جن اعرامیوں نے غزوہ حد یہ بید میں شرکت سے انگار کردیا تھا اسکے متعلق بھی اسی قسم کا فرمان نازل ہوا۔

ل الماكده، ١١،

فرمان البی ہے

کہ دیجئے انگوجو دیما تیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے ہیں کہ عنقریب تم کو سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا جن سے تم قبال کرتے رہو حتی کہ وہ اسلام لے آئیں پس اگر تم اطاعت کرو تواللہ تم کو اچھاام عطا فرمائے گاوراگر تم پہلے کی طرح پیٹھ پچھرو گے تووہ تم کو در دناک عذاب سے دوچار کروے گانے لہ اس سے فرمائے گاوراگر تم پہلے کی طرح پیٹھ پچھرو گے تووہ تم کو در دناک عذاب سے دوچار کروے گانے لہ اس سے فرمائے گاوراگر تا ہے کہ اس سے فرمائے گاوراگر میں میں سے سے سکریں انگار کر برگاہ دستہ تھر سے

ای طرح اللہ نے بنی اسر ائیل سے فرمایا (پس جو شخص تم سے اسکے بعد انکار کرے گاوہ سید ھے رہتے سے گر او ہو گیا) پھر اللہ نے اسکے بعد نصاری کی بند مت و ملامت فرمائی جیسے اسکے بعد نصاری کی فرمت فرمائی جیب انہوں نے اپنے دین میں گروہ در گروہ کر لئے۔ اور الحمد بلتہ آئی تفصیل ہم نے اپنی کتاب تفسیر میں کردی ہے۔ الحاصل جب اللہ تعالی نے حضرت موکی کو حکم فرمایا کہ بندی اسر ائیل میں جو تھی اسلحہ اٹھانے کے قابل ہیں اور وہ بیس یااس سے زائد سال کی عمر کے ہیں تو اسکے نام کھے جا میں اور جماعتی بنائی جا کیں اور جماعت پر سر دار جو سالار بھی ہو مقرر کردیا جائے۔

پہلا نشکر روبیل کی اولاد کا تھا کیونکہ یہ سب سے پہلا حضرت یعقوب کا فرزند تھا۔ اور ایکے جنگجووں کی تعداد ساڑھے چھیالیس ہزار تھی اور انہی میں انکاسر دار یصور بن شدیؤر مقرر کیا گیا۔

دوسر الشکر:آل شمعون کا تھااور اس لشکر کی تعداد انسٹھ ۵۹۳۰۰ ہزار تین سو تھی اور ایکے سر دار شلو میئیل بن ہوریشدای تھے۔

تیسر الشکرآل یموداکا تھا: اور ان کی تعداد چو ہتر ہزار چھ سوتھی، ایکے سر دار محشون بن افیناذاب سے، چوتھا لشکرآل ایساخر کا تھا بچواں اشکرآل ایوسف علیہ لشکرآل ایساخرکا تھا بچواں اشکرآل ایوسف علیہ السلام کا تھا، اور ان کی تعداد ساڑھے جالیس ہزار تھی اور ان کے سر دار یوشع بن نون سے چھٹالشکرآل میشاکا تھا، انکی تعداد اکتیس ہزار ساڑھے جے سوتھی انکے سر دار الیاساف بن رعوتیل تھے، نوال لشکرآل الیسر کا تھا اور ان کی تعداد ساڑھے آلیا لیسر کا تھا اور ان کی تعداد ساڑھے آلیا لیس بزار تھی، ان کے سر دار جمعیئیل بن عکر ن تھے۔

گیاد ہواں لشکرال تفتالی کا تھااورا کی تعداد تربین ہزار چار سو تھی اور اسکاسر دارالباب بن حیلون تھا۔

یدائے ہاتھوں کی کتاب کی تصریح ہے واللہ اعلم۔

اوران میں آل لاوی نمیں ہیں کیونکہ اللہ نے موئ کو تھم فرمایا تھا کہ انکوساتھ شارنہ کریں کیونکہ انکی دادی سب سے جدا تھی کہ وہ قبة المنسهادة کو اٹھائیں اور اسکو بہتائیں اور اسکے معاملات کی دیکھ بھال کریں اور اسکو نصب کرنا اور اٹھاناوغیرہ وغیرہ سب ذمہ داری انکی تھی۔ اور یہ موٹ اور ہارون کا قبیلہ تھا اور انکی تعداد بائیس ہزار تھی۔

اور پھر کام کاج کے اعتبار سے انہوں نے جماعتیں ہتالیں تھیں یہ تمام لوگ اس کی حفاظت چو کیداری اور اسکے مصالح کی نگسبانی اور اسکو نصب کرنے اور اکھاڑنے کی ذمہ داری کرتے تھے اور یہ سب لوگ اس کے گر د

وپیش دائیں بائیں آگے پیچے رہتے تھے۔

اوراس بنسی لاوی کے علاوہ گیارہ قبیلوں کی کل تعدادیا نج لاکھا ، براریا نج سوچھین تھی۔

تواس آخری قول میں نظر ہے کیونکہ پہلے اعدادہ شارجوا کی کتابوں میں ملے ہیں اگر صحیح ہوں تو پھریہ آخری تعداد کسی طرح موافق نہیں ہوتی۔واللہ اعلم

اورال الوی بنبی اسر ائیل کے وسط میں رہتی تھی اور قبۃ الزمان کی حفاظت پر مامور تھی اور پورے بنبی اسر ائیل کے قلب میں انکامقام ہوتا تھا اور مینہ پر ال روبیل تھے اور میسرہ پر بو دان تھے اور بو نفتالی چھپے رہتے تھے اور موسی نے اللہ کے حکم سے علماء اور کا بن حضر ات کو بنبی ہارون میں سے مقرر فرمادیا تھا جسے کہ ان سے پہلے ایکے آباد اجداد میں یہ لوگ چلے آتے تھے اور ایکے جدا مجدول سے یہ سلسلہ چلاآیا تھا اور انہیں ماداب پہلا تھا چر ایہ واور عازر اور پھر سے

الحاصل جن لوگوں نے بھی بیہ کہا تھا کہ تواور تیراربان سے جاکر لڑیں ہم تو نہیں بیٹھے ہیں، توان لوگوں میں کوئی نہ بچاتھا۔

اوریہ قول کئی حضرات کا ہے ابو سعید نے عکر مہ سے اور عکر مدنے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور قادہ، عکر مہ کا بھی میں قول ہے اور سدی نے بھی ابن عباس سے اور ابن مسعود سے اور کئی صحابہ سے اسکو نقل فرمایا

۔ حتی کہ ابن عباسؓ وغیرہ ہے متقدم و متاخر علاء نے نقل فرمایا ہے کہ دونوں بھائی لیعنی حضر ت موسی " اور حضر ت ہارون بھی میدان تیہ ہی میں ان سے پہلے و فات یا چکے تھے۔

اُور محمد بن اسحاق " کاخیال ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے وہ موئ ہی ہیں اور یو شع الحے لشکر کے مقد مہ میں تھے۔ اور پھر ابن اسحاق نے الحکے بیت المقدس کی طرف سفر میں بلعام بن باعور اء کا قصہ بھی ذکر کیا ہے جسکے مارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اور انکواس شخص کا حال پڑھ کر ساد و جسکو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تواس نے ان کو اتار دیا پھر وہ شیطان اسکے پیچھے لگا تو وہ گر اہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں ہے اس کو بلند کر دیے گر وہ تو پستی کی طرف مال سکے پیچھے لگا تو وہ گر اہوں میں ہو گئی کہ اگر شخق کر و تو پستی کی طرف مثال کتے کی می ہو گئی کہ اگر شخق کر و تو بستی کی طرف مثال کتے کی می ہو گئی کہ اگر شخق کر و تو بال نابان نکال کر رہے اور اگر یوں بی چھوڑ دو تو بھی نکالے ہی رہے ہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کی سکندیب کی انکی مثال بری آیتوں کی سکندیب کی انکی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان اپنائی کیا۔ ل

اوراس بلعم بن باعوراء كاقصه بهما بي تفيير مين ذكر كر چكے ہيں۔

### بلغم بن باعور أكا قصه

اور ائن عباس وغیرہ کے قول کے مطابق ہے شخص اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اسکی قوم نے اس کو کہا تھا کہ وہ موسی اور ائی قوم کے خلاف بد دعا کریں۔ لیکن اس نے اول تو انکار کر دیا۔ پھر جب قوم نے زیادہ اصرار کیا توہ اپنے گدھے پر سوار ہوا پھر بنبی اسر اکیل کے لشکر کی طرف روانہ ہول اور جب ایحے قریب پہنچا تو اسکی گدھی بد کئے گئی بلعم نے اسکو مارا تو شھیر گئی پھر تھوڑی دور ہی چلا ہو گا کہ پھر گدھی بول پڑی کیا آپ دیکھنے نہیں کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے چرے پر مار مار کرواپس لوٹارہ ہیں کیا تواللہ کے نبی اور موسنین کی طرف بد دعا کرنے کیلئے جارہا ہے ؟ لیکن بلعم نے پھر بھی گدھی کو مار ااور گدھی مجبوراً چل پڑی جب جبل کی طرف بد یکھا اور ان کے خلاف بد دعا کہ بی گوگوں کے خلاف بد دعا کہ تا تا سکی فرمال بر داری نہیں کی بلعہ وہ موٹی کے لوگوں کے خلاف بد دعا کرنا چا ہتا لیکن ذبان آئی جمایت میں مدد کی دعا کرتی اور اپنی قوم پر بد دعا کرتی اسکی قوم نے اسکی ند مت اور ملامت کی تواس نے عذر کیا کہ میں کیا کرول زبان پر بھی جاری ہو تا ہے۔

پھراسی زبان باہر کو لٹک گئی جتی کہ اسکے سینے تک جائیٹی تواس نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تومیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی پس مکر اور حیلہ باقی رہ گیا ہے۔

لہذامیری بات سنو کہ عور توں کو تو مزین کرواور سامان دیکر انہیں بنبی اسر ائیل کے لشکر میں فروخت کرنے کیلئے بھیج کرنے کیلئے بھیج دواوروہ عور تیں انکواپنی طرف مائل کریں شایدوہ بد کاری میں مبتلا ہو جائیں پس اگر ایک شخص نے بھی زناء کر لیا تو تمہار اکام ہو گیااوروہ بھر معاف نہیں ہو سکتے۔

توانہوں نے بیہ ترکیب استعال کی اور اپنی عور توں کو مزین کر کے ایکے لشکروں میں بھیج دیا۔ ایک عورت جبکانام کسبتی تھا بنبی اسرائیل کے بڑے آدمیوں میں سے ایک شخص" زمری بن شلوم" کے پاس سے گذری کہاجا تا ہے کہ وہ شخص ال شمعون بن یعقوب کا سر دار تھا۔ تو ہواس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور جب دونوں تنہا ہوئے تو ادھر بنبی اسرائیل پر طاعون کی وباء پھیلنا شروع ہوگئ تو اس کا سبب ڈھونڈ نا شروع کیا گیا۔ پھر اصل خبر ایک شخص فحاص بن عیز اربن ہارون کو پہنچی تو اس نے اپنابر چھا اٹھایا اور دونوں بدکاروں کے پاس پہنچ گیا اور دونوں کو خیمہ میں گھر لیا پھر دونوں کو گھر کر لوگوں تک لاہاور دونوں کو خیمہ میں گھر لیا پھر دونوں کو گھر کر لوگوں تک لاہاور بر چھے میں اسکولگالیا اور پھر پر چھے کو آسان کی طرف کر کے عرض کیا۔

اے اللہ ہم ایساحال کرتے ہیں اس شخص کاجو تیری نافرمانی کرے۔

پھر طاعون اختم ہو گیا۔اور صرف اسی گھڑی میں مرنے والوں کی تعداد ستر ہزار ہو پھی تھی۔اور بعض ہیں ہزار ہتلاتے ہیں اور فخاص اپنے والدعیر اربن ہارون کا اکلو تا لڑکا تھا تو بنبی اسر ائیل فخاص کی اولاد کیلئے قربانیوں میں سے ہمیشہ سینے اور دستیوں اور جبڑوں کا گوشت مقرر کرتے تھے اور اسکے علاوہ جو یکتاو عمدہ مال ہوتے

تھےوہ انکو عطاکرتے تھے۔

اور یہ جو قصہ بلعام کا محمد بن اسحالؓ نے ذکر فرمایا ہے صحیح ہے۔ اور اسکو کئی علماء سلف نے ذکر فرمایا ہے اور شاید محمد بن اسحالؓ کی مراد ہو کہ جب حضرت موسیٰ نے پہلی مر تبدیت المقدس جانے کاارادہ فرمایا تھا تب کا قصہ ہے اور شاید مطلب ابن اسحالؓ کا بھی ہولیکن بعض نا قلیں سمجھ نہ سکے ہوں۔

اور ہم تورات کی تصریح کے ساتھ بیان کر چکے ہیں جواس بات کی گواہی دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے ہیں واللہ اعلم۔

یا پھر شاید بیہ دوسرا قصہ ہو جو میدان تیہ میں گھومتے وقت پیش آیا ہواسلئے کہ اسکے تذکرے میں جبل حسبان کاذکر ملتاہے اور پر بیت المقدس سے کافی دور ہے۔

یامطلب ہو کہ وہ بیت المقد س کا قصد فرمارہ سے تب کیات ہے جیسے سدیؒ نے صراحت فرمائی۔واللہ اعلم اور ہر نقد ریر جمہور کا ہی قول ہے کہ حضرت ہارون میدان تیہ میں وفات پا گئے اور اسکے دو سال بعد حضرت موسیٰ بھی وفات پا گئے اور انہوں نے اپنے رب سے بیت المقد س کے قریب کر دیئے جانے کا سوال کما تھاجو قبول ہول

پس حاصل سے کہ بنی اسرائیل کو تیے میدان سے لے کر نکلنے والے اور بیت المقدس میں داخل ہونے والے حضرت یوشع ننون ہیں۔ اور اہل کتاب اور دیگر اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یوشع نے بنی اسر ائیل کو لیکر نہر ار دن پارکی اور اریحا مقام تک پنچ اور اریحا شہر کے قلعوں میں سے سب سے بلند فصیلوں والا قلعہ تھا اور ایکے محلات اور اہل بھی سب سے زیادہ تھے۔ تو قوم بنی اسر ائیل نے چھ مینوں تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ پھر ایک دن احاطہ کر کے رسے کا مضوط کھا قلعہ کی کسی جانب کی دیوار پر ڈال کر سب نے بیک آواز تکبیر لگا کر کھینیا توہ ہاں سے راستہ ن گیا اور دیوار گرگئی۔

اور پھر تواندر گھس گئے اور تمام اموال ودولت کو غنیمت بین سمیٹ لیااوربارہ ہزار مردول عور تول کو یہ تی کیااور بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہ حفرت یوشع نے شام کے اکتیں بادشاہوں پر غلبہ بایا تھا۔
اور اہل کماب نے ذکر کیا ہے کہ افکا محاصرہ جمعے کے دن عصر تک جاری رہا تھا پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیااور پھر اگلاہفتہ کا دن داخل ہونے والا تھا جسمیں انکے لئے بایدی تھی۔ کہ کوئی جنگ وغیرہ اور شکارو غیرہ نہ کر سکتے تھے۔ تو حضرت یوشع نے فرمایا اے ہفتہ کے دن تو بھی خدا کے تھم کا پابند ہو اور میں بھی خدا کے تھم کا پابند ہوں۔ اللہ تواس چاند کو طلوع ہونے سے روک دے تواللہ نے چاند کو طلوع ہونے دیا حق کہ یوشع نے شہر فتح فرمالیا۔

اور ای بات کا نقاضا ہے کہ بیر رات پہلے مہینے کی چود ھویں رات ہو اور یہ وہی مٹس کا قصہ ہے جو حدیث میں ند کور ہے جسکوبیدہ عنقریب انشاء اللہ بیان کرے گا۔

اور چاند کا قصہ جو اہل کتاب کی کتاب میں مذکور ہے یہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے بلعہ اس قمر والی روایت میں کچھ اضافہ ہے جسکی نہ تصدیق کی جاسکتی ہے اور نہ کلذیب لیکن اہل کتاب نے اس میں یہ ذکر کیا

ے کہ یہ اربحاکی فتح کاواقعہ ہے تواسمیس نظر ہے اور زیادہ مناسب یہ معلوم ہو تاہے کہ یہ بیت المقدس کی فتح میں معجزہ پیش آیا ہواور بیت المقدس كى فتح بى سب سے اہم تقى۔ اور فتح ار بحاوسلد تقى۔ والله اعلم۔ وه حديث ملاخطه فرمائين :-

> منداحدیں ہے کہ انی ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ سورج کسی انسان کیلئے نہیں روکا گیاسوائے یوشع کے چندراتوں میں جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ

> > اس روایت میں امام احد منفرو ہیں اور بیا حدیث مخاری کی شرط پر (صحح) ہے

اوراس حدیث سے بیر بھی معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی فتح کرنے والی شخصیت حضرت یوشع بن نول ہیں۔ اور مش کاواقعہ بیت المقدس کی فتح میں پیش آیا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرت یوشع کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اس سے اس حدیث زیلیہ کے ضعف کا بھی علم ہواکہ منقول سے کہ آپ عظیم نے فرملیا۔ کہ سورج واپس لوٹ گیا حتی کہ علی بن ابی طالب نے عصر کی نماز بڑھ لی۔

کیونکہ حضرت علی کی عصر فوت ہوئی تھی اسوجہ ہے کہ حضور انگی ران پر سر مبارک رکھ کرآرام کئے ۔ ہوئے تھے۔ توانہوں نے رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا ؟ کہ سورج کے لوٹ جانے کی وعاکر دیجئے تاکہ وہ نمازادا کرلیں پھروہ لوٹ گیا۔

اور یہ حدیث ضعیف ہے اور احمد بن الی صالح المصری نے اسکو صحیح قرار دیا ہے لیکن صحیح احادیث میں اسکا پھھ در جہ شیں اور نہ ہی حسن احادیث میں اسکا کچھ اعتبار ہے۔ اور اسکی روایت میں ایک اہل بیت کی مجمول عورت شامل ہے جسکی حالت کا بچھ علم نہیں۔واللہ اعلم۔

اور منداحمہ الم میں ہے کہ الی ہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم عظی نے فرمایا۔

انبیاء میں ہے کسی نبی نے جماد فرمایااوراس نے اپنی قوم ہے کماکہ میرے پیچھےوہ شخص نہ آئے جس نے ابھی شادی کی ہو۔ یعنی ابھی سماگ رات منائی ہو۔ اور نہ اپیا شخص جس نے اپنی عمارت بہائی ہولیکن اسکی چھت نہ بنائی ہواور نہ ایسا مخض جس نے بحریاں یا حاملہ او نٹٹیاں خریدی ہوں اوروہ اٹکی اولاد ہونے کا منتظر ہو۔ تو پھراس نبی نے جماد فرمایا پھر عصر کے وقت بستی کے قریب ہوااور نبی نے سورج کو کہا تو بھی خدائی تھم کاپایند ہےاور میں بھی خدائی حکم کاپایند ہوں۔اےاللہ تواسکو مجھ پر کچھے دیرروک دے تواللہ نے اس نبی براس ون کے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا حتی کہ انہوں نے فتح فرمالی۔ پھر انہوں نے اپنے غنیمت کامال جع كما تاكه آكرا سكو كهاف ليكن آگ نے كهانے سے انكار كرديا تواللہ كے نبى نے فرمايا۔

تمارے در میان کوئی خیات دار مخص ہے لہذاسب کے سب میری بیعت کرو ( بعنی میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے جاؤ) توسب نے ایسا کیا پھر ایک مخض کا ہاتھ ہی کے ہاتھ سے چٹ گیا۔ تو نبی نے کہا کہ تیر اقبیلہ اب بیعت کرے پھرا سکے قبیلے نے ہاتھ ملایا تورویا تین شخصوں کے ہاتھ جیکنے لگے توانکواللہ کے نبی نے فرمایاتم خائن ہوجو بچھ ہےوہ نکال لاؤ۔

لى وقال الامام احمد: حدثنا عبدالرزاق ، حدثنا معمر، عن همام عن ابي هريره ..... الخ

توانسوں نے گائے کے سر کے برابر سونا نکالا پھراس سونے کو مال میں ملا کر رکھا گیا تواک نے اگر مبلاڈالا۔ کیونکہ پہلی امتوں میں سے کسی کیلئے غنیمت حلال نہ تھی بلعہ ہماری (امت محمدیہ) کی کمزوری کی وجہ سے حلال کردی گئی۔ اس طریق میں امام مسلم منفر دہیں۔

اور له پیر جبوه شرکے دروازے میں داخل ہوئے توانکو تھم ملاکہ سجدہ لینی رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے داخل ہوں کہ اس نے تم پراحسان وانعام کیا کہ تم کو فتح سے ہمکنار فرمایا جس کااس نے تم سے وعدہ بھی فرمایا۔اور ساتھ میں زبانوں پر بیر بھی جاری ہو" حطة"

لینی یااللہ ہم سے پہلے مناہ در گذر فرما۔

ای وجہ سے رسول آکرم محمد ﷺ مکہ میں فتح یاب داخل ہوئے تو سواری پر آپکاسر مبارک عاجزی وانکساری کے ساتھ خداکا شکر جالاتے ہوئے اسطرح جھک گیا تھا کہ انکی ڈاڑھی مبارک کباوے کی لکڑی کولگ رہی تھی۔اور میں سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و نیاز مندی اور خشوع و خضوع تھا۔اور آپکے ساتھ ایسا بھر پور لشکر تھا جس نے ہر طرف سے ہر چیز کو گھیر رکھا تھا۔

خصوصادہ سر سبز وشاداب لشکر جسمی رسول اکر م ﷺ موجود تھے۔ تو جب آپ مکہ داخل ہوئے تو وہاں عنسل فرمایا اور آٹھ رکعات بطور شکرانے کے ادا فرمائیں اور بھی علماء کا مشہور قول ہے اور ایک قول ہے کہ وہ صفیٰ کی نماز تھی۔اور اس قول کے قائل کی وجہ رہے تھی کہ وقت بھی بی تھا۔

توبنی اسرائیل نے اس تھم کی مخالفت کی قول میں بھی اور عمل میں بھی۔ تووہ اپنی سرینوں کے بل اکرتے منطقہ یوں کتے داخل ہوئے حبة فی شعرة . حنطة فی شعرة داند بالی میں گندم بالی میں۔

حاصل كلام بيك تحكم كى مخالفت كى اوراستمزاء كياجيس اللدف فرمايا

اور (یاد کرو) جب انے کہا گیا کہ اس شریس شکونت اختیار کرلواور اس میں جہاں جی چاہے ، کھانا (بینا) اور (بان شریس جانا تو) حطة کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کردیں گے (اور) نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے ، پھر ان ظالموں نے وہ بات بدل ڈالی جوان سے کہی گئی تھی تو ہم نے آسان سے ان پر عذاب کا کلا ابھیجا اس سب سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ بی

اورجب ہم نے (ان سے) کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤاوراس میں جہاں سے جاہو خوب کھاؤ (پو)
اور (دیکھنا) دروازے میں داخل ہو تا تو سجدہ کرتا اور حطة کہتا، ہم تمہارے گناہ معاف کردیں گے ،اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے پھر ان لوگوں نے وہ بات بدل ڈالی جوان سے کہی گئی تو ہم نے ظالموں پر اسان سے عذاب کا کلوانازل کیااس سبب سے کہ وہ فسق کرتے تھے سی

سی اور این عباس سے مروی ہے کہ فرمان الی (اور وروازے میں تجدہ کرتے ہوئے واغل ہوتا)اس سے

ل اعراف ۱۲۱ - ۱۲۲ کی وقد روی البزارمن طریق مباوک بن فضاله عن عبیدالله بن سعید المقبری ، عن ابی هریرة ، عن النبی رسید المقبری ، عن ابی هریرة ، عن النبی رسید کی الله می الله عن الله می الله م

مرادے کہ دکوع جیسی حالت میں لینی عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونال

اور مجاہد،سدی،اور ضحاک فرماتے ہیں کہ باب یعنی دروازے سے مرادوہ باب حطہ ہے جو بیت المقدس (شهر) کے بیت ایلیاء کاباب ہے۔

ان مسعود فرماتے ہیں کہ وہ خدائی فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے سرول کو اکثر اکر بلند کرتے ہوئے داخل ہوئے داخل ہوئے تو وہ نور میں کہی موجود ہوئے دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور حضرت ان عباس کے قول کے ماند بی حدیث رسول میں بھی موجود ہے۔ جبکاذکر ابھی آگے آجا تا ہے۔ تو دونوں باتوں کا مطلب ہوگا کہ وہ سرول کو اٹھائے ہوئے اور سریوں کے بل (یعنی جسم کے درمیان حصے کو آگے کی طرف اچھی طرح کر کے اور ہاتھ سریوں) کملوں پر رکھ کر اکثر تے ہوئے تکبر سے داخل ہوئے۔

اور فرمان باری "وقولو احطة" میں ولوحالیہ ہےنہ کہ عاطفہ تو مطلب ہوگا کہ جھی حالت میں حطة کہتے ہوئے داخل ہوند (لورجطة كامعنى ہے معافی لور عشش) كن عباس لور عطاء لور حسن، لور قاده لورد بی فرماتے ہیں کہ الكو تھم كيا گياتھا كہ مغفرت طلب كرتے ہوئے داخل ہول۔

خاری نے فرملیا کہ او ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول آکر میں نے فرملیا کہ بنتی اسر ائیل کو کہا گیا" دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو لوراس حال میں کہ حطة کتے جاؤ تو ہم تمہاری خطاؤں کی مغفرت کردینگے" تو انہوں نے بات بدل ڈالی اور اپنی سرینوں کے بل داخل ہوئے اور یہ زبان پر جاری رکھا، حبة فی شعرہ لیخی بالی جو میں لیے بالی جو میں لیے بنائے ہوئے ہوئے ہم کو گذرم سے میں جائے۔ سل

مل اور دوسری طریق سے حضرت ابد هریر ہے مروی ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا

"الله نے بنی اسر ائیل کو علم فرمایا" دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور رحِطَة کہتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطاول کو عش دیں گے "تو انہوں نے بات بدل دی اور اپنی سرینوں کے بل یوں کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ حبة فی شعرہ کہ دانہ الی میں جاہے۔ ہ

لا اور محمہ بن اسحاق فرماتے ہیں انہوں نے تبدیلی کی تھی اس طریق ..... کے اعتبار سے کہ ابن عباس اسے مروی ہے کہ رسول اکرم علی نے فرمایا۔

کہ وہ اس دروازے میں جسمی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا تھم تھا پی سرینوں کے بل ہے کہتے ہوئے واخل ہوئے حطة فی شعیرة کہ گندم جومیں لینی ہمیں گندم اور جوچاہئے۔

اورایک دوسرے طریق کے .... سے این مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمان باری (فیدل الذین

في رواه الحاكم وابن جرير وابن ابي حاتم ، وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وكذاروى الثورى عن بن اسحاق عن البراء قل البحارى حدثنا محمد، حدثنا عبدالرحمن بن مهدى ، عن ابن المبارك ، عن معمر عن همام بن منيه، عن ابي هريرة تلك وكذارواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه، ورواه عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن ابن مهدى به موقوفاً في وقد قال عبدالرزاق : انبانا معمر، عن همام بن منيه انه سمع ابا هريره و ورواه البحارى ومسلم والترمدى من حديث عبدالرزاق وقال الترمدى حسن صحيح . قل حدائي صالح بن كيسان، عن صالح مولى التوامه عن ابي هريرة و عمن لا اتهم عن ابن عباس لا وقال اسباط عن السدى عن مرة عن ابن مسعود

ظلموا قولا غیر الذی قبل لهم) کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے بیبات بدل کر کئی بھی (هطی سفانا زمة مزیا) جبکا مطلب ہے کہ ہمیں گندم کے سرخ دانے جن میں سیاہ جو کے دانے ملے ہوں وہ چا ہمیں۔
اورآگے اللہ عزوجل نے ذکر فرمایا ہے کہ انگواس مخالفت اور گتاخی پر عذاب خداوندی نے گرفت میں کے لیااور وہ آسانی عذاب نازل فرمایا۔ جو طاعون تھا۔ انہیں پر ی طرح سے پھیل گیا۔ (اوراس طاعون عذاب کی انداء بھی ایسے ہی لوگوں سے ہوئی) جیسے کچھ اشارہ درج ذیل حدیث رسول علیہ السلام سے ملتا ہے۔
لیک صحیحین میں اسامہ بی ندر ضی اللہ عذبہ سے مروی سے کہ رسول آکرم ماتیاتی نے فرمالہ بے شک

الم کہ صحیحین میں .... اسامہ بن زیدر ضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے شک سیم ساتھ کا محتوی کے ساتھ تم سے پہلی بعض امتوں کو عذاب دیا گیا۔

یہ ہماری (یعنی طاعون) اس عذاب کا محلوا ہے جسکے ساتھ تم سے پہلی بعض امتوں کو عذاب دیا گیا۔

یا اور امام نسائی اور این افی حاتم نے بھی دوسرے طریق سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا طاعون اس عذاب کا مکلوا ہے جسکے ساتھ تم سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا گیا۔

اور ضحاک ان عباس سے روایت کرتے ہیں کہ المرجز (جس کاآیت میں ذکر آیا ہے اس سے مراد) عذاب ہے۔ اور کی عباید اور اید الک اور سدی اور حسن اور قادہ کا فرمان ہے اور اید العالیہ کہتے ہیں کہ المرجز وہ خدائی غضب ہے اور شعبی فرماتے ہیں المرجز یا تو طاعون ہے یا (برف کے) اولے ہیں۔ اور سعید بن جیر نے فرمایا ہے طاعون ہے۔

اور جب بنی اسر ائیل کا قبضہ بیت المقدس پر معظم ہو گیا تووہ اس میں ہے رہے۔ اور اسکے در میان اللہ کے پیغبر یوشع اللہ نے اللہ نے الکو ایٹ کے ساتھ فیلے فرماتے رہے جتی کہ اللہ نے اکو ایٹ پاس بلالیااور اسوقت ابکی عمر ایک سوستائیس سال میں۔ اور موسی سے بعد آپ ستائیس سال حیات رہے۔ یعنی وفات موسی سے وقت ابکی عمر سوسال تھی۔

ل كماثيت في الصحيحين من حديث الزهري، عن عامر بن سعد ، ومن حديث مالك ، عن محمد بن منكنو وسالم ابي النصر ، غن عاصم بن سعد، عن اسامة بن زيد

لد وروی النسائی وابن ابی حاتم و هذا لفظه من حدیث النوری عن حبیب بن ابی ثابت ، عن ابراهیم بن سعد بن ابی وقاص عن ایبه واسامه بن زید و خزیمه ابن ثابت قالو ۱ قال رسول رست النج

www.islamicbulletin.com

پراسرارشخصیت حضرت خضرعلیه السّلام کا قصه

### حضرت خضرعليه السلام كاقصه مبارك

حضرت خضر کے متعلق پہلے گذر چکاہے کہ حضرت موٹ اللہ کے تھم سے ایکے پاس گئے تھے تاکہ جو انکوعلم لدنی حاصل ہےوہ سکھ آئیں۔

اور الله عزوجل نے سورہ کف میں اپنے کلام مقدس میں ان دونوں کا قصہ بسط و تفصیل ہے بیان فرمایا ہے اور اسکی تفسیر و تشریح ہم پہلے کرآئے ہیں۔اور اب ہم یمال اس بات کو ذکر کرتے ہیں جس میں حضرت خضر کے ذکر کی صراحت آئی ہے۔

حضرت خضر کے نام نسب، نبوت اور اب تک زندگی کے متعلق مختلف اقوال ذکر ہوئے ہیں اللہ نے چاہا تواسکی قوت وطاقت کے ساتھ ہم انکویسال ذکر کریں گے۔

حافظ ابن عساکر نے فرمایا ہے کہ وہ خطر بن آدم میں بعنی عین آدم کی پشت سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ابن عساکر نے اسپر اس طریق .... کو سے یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے کہ خطر ت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خطر بن آدم ،آدم کی صلبی اولاد ہیں۔ اور انکی وفات میں مملت دیدی گئی ہے حتی کہ وہ کذاب د جال کی بھی تکذیب فرمائیں گے۔ یعنی تب تک زندہ رہیں گے۔

اور ہیر روایت منقطع اور غریب ہے۔

اور ابو حاتم سمیل بن محمد بن عثان السجستانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ جن میں ابو عبیدہ وغیرہ تھے۔ ان سے سناہے کہ اولاد آدم میں سب سے طویل عمر والے حضرت خصر ہیں اور انکانام گرامی "خصر ون بن قابیل این آدم "ہے۔

فرمایا : کہ ائن اسحاق نے ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم کی وفات کاوفت قریب آیا توآپ نے اپنی اوااد کو خبر دی کہ ایک طوفان انسانوں پر واقع ہوگا۔ اور انکو حکم دیا کہ جب وہ طوفان آئے تو تم کشی میں میرے جسد (اطهر) کو بھی ساتھ لے لینا۔ اور جو مکان ان کے اتر نے کیلئے مقر رہو وہاں مجھے دفن کر دینا۔ توجب طوفان آیا تو انہوں نے ساتھ اس جسد مبارک کو بھی لے لیا توجب زمین پراترے تو حضرت نوخ نے اپنیوں کو حکم فرمایا کہ جسد اطهر کو جمال انہوں نے وجیت فرمائی تھی دفن کر دو۔ لوگوں نے عرض کیا۔ کہ زمین اسکے جسد اطهر کے ساتھ مانوس نہیں ہے اور جسد اطهر کو وحشت ہوگی۔ تو حضرت نوخ نے اسپر انکو ابھار ااور ترغیب دلائی۔ اور بطور شرط فرمایا کہ حضرت آدم نے دعا فرمائی تھی کہ انکودہ شخص دفن کرے جو سب سے طویل عمر والا ہو تو تب انکا جسد اطهر ایکے پاس ساتھ ساتھ رہا حتی کہ خضر نے ایک و دفانے کی ذمہ داری اطویل ۔ اور اللہ و تو تب انکا جسد اطهر ایکے پاس ساتھ ساتھ رہا حتی کہ خضر نے ایک و دفانے کی ذمہ داری اطویل ۔ اور اللہ دیا ہیں زندہ ہیں عر

لى ثم روى من طريق الدارقطني، حدثنا محمد بن الفتح القلانسي، حدثنا العباسيهي عبدالله الرومي ، حدثنا رواد بن الجراح ، حدثنا مقابل بن سليمان ، عن الضحاك عن ابن عباس

اور ابن قتیہ نے "المعارف" میں وہب بن منہ سے نقل کیا ہے کہ خصرٌ کا نام بلیا تھااور انکانسب یول بیان کیا جا تا ہے بلیائن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشذ بن سام بن نوع اور اساعیل بن الی اولیں نے فرمایا ہم کیا جا تا ہے بلیائن ملکان بن فالگ بن عبد اللہ بن نصر بن تک جوروایت پیچی۔واللہ اعلم۔اسکے مطابق تو حصرت خصرٌ کا اسم گرامی المعمر ابن مالک بن عبد اللہ بن نصر بن اللہ ذہبے۔

اورائکے علاوہ دوسرے بعض حضرات نے فرمایاوہ خضرون بن عمائیل بن الیفز بن العیص بن اسحاق بن ایر اجیم بیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکااسم گرامی ار میابن حلقیاہے واللہ اعلم۔

اور ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ وہ حضرت موی کے زمانے کے فرعون کے صاحبزادے ہیں۔ اور یہ روایت بہت ہی غریب ہے۔ اس جوزی فرماتے ہیں اس روایت کے ناقل ہیں محمد بن ایوب جنول نے اس اس روایت کے ناقل ہیں محمد بن ایوب جنول نے اس اس اسکو نقل کیا ہے۔ اور یہ دو تول ضعیف ہیں۔

اورایک قول ہے کہ وہ این مالک ہیں اور مالک حضرت الیاس کے برادر ہیں۔اورائے کے قائل سدی ہیں جسکا ذکر ابھی آجاتا ہے۔ اورایک قول ہے کہ وہ بادشاہ ذوالقر نین کے لشکر پر امیر مقرر تھے۔اورایک قول ہے کہ جو لوگ حضرت ابراہیم پر ایمان لائے اورائے ساتھ ہجرت بھی فرمائی انمیں سے کسی کے صاحبزاوے ہیں۔

اورایک قول ہے کہ وہ بشتاسب بن بھر اسب کے زمانے میں پیغبررہے ہیں۔

اور ائن جریرؓ فرماتے ہیں سیح بیہ ہے کہ وہ پہلے افریدون بن اٹھنیان بادشاہ کے زمانے سے تھے اور پھر حضرت موسیؓ کے زمانے تک رہے۔

اور حافظ ابن عساکر نے سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے کہ خضر علیہ السلام کی والدہ رومیہ تھی اور ان کے والد فارسی تھے۔

اور پہلے یہ بھی گذر چکا ہے کہ وہ بنبی اسرائیل میں سے تصاور فرعون کے زمانے میں تھے۔

اورابوزرعہ "ولائل النبوة" میں اس طریق له ... سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ سے انہوں نے نقل فرمایا کہ جب آپ کو ایک رات میں آسانوں کی سیر کرائی می توآپ نے دو نے ایک عمدہ خوشبو ہے؟ توعرض کیا یہ الماشلہ اور اس کے دو بیوں اور اسکی بیوی کی قبر ہے۔

اور اسکی ابتداء یوں ہوئی کہ حضرت خضر بنی اسر ائیل کے شرفاء اور بزرگ لوگوں میں سے متضاور اکل گذرگاہ میں ایک راہب اینے صومع میں پڑتا تھا۔ توراہب اینے پاس آتا اور اکلواسلام سکھاتا۔

جب خفر جوان ہوئے توا کے والد نے انکی شادی ایک خاتون سے کردی۔ تو حضرت خفر نے اسکو بھی دین سکھایا اور عمد لیا کہ اب بیبا تیں آگے کسی کونہ بتانا اور بیر راز فاش نہ کرنا۔ اور چونکہ حضرت خضر عور توں

کے قریب نہ جاتے تھے اسلے آپ نے اپنی ہوی کو طلاق دیدی۔ پھر والد نے دوسری عورت سے شادی کرادی تواسکو بھی اسلام سکھایااوروہی عمدلیااور پھر طلاق دیدی۔ تودونوں عور توں میں سے ایک نے توراز کو راز میں رکھادوسری نے راز فاش کر دیا۔

پھر خصرت خصر وہاں سے بھاگ کر سمندر کے ایک جزیرے میں پنچ۔ تود وآد می جو لکڑیاں چن رہے تھے
انہوں نے آپکود کی لیا۔ توایک نے تواپکو ظاہر کرنے سے چھپالیااور دوسرے نے علی الاعلان کہ دیا میں نے
خصر کودیکھا ہے۔ اس سے پوچھا گیااور چیرے ساتھ کس نے دیکھا ہے؟ کما فلاں نے۔ تو فلاں سے پوچھا گیا
تو فلاں نے جیسے پہلے چھپایا تھا اب بھی چھپائے رکھا۔ جس سے دوسر اجھوٹا ہو گیا اور اسوقت جھوٹے کی سزا
مزائے موت تھی۔ تواسکو قبل کر دیا گیا اور رازچھپانے والے نے اس عورت سے شادی کرلی تھی جس نے
مزائے موت تھی۔ تواسکو قبل کر دیا گیا اور رازچھپانے والے نے اس عورت سے شادی کرلی تھی جس نے
میلے حضر سے خصر کارازچھانتھا۔

اوریہ فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ توایک مرتبہ یہ فرعون کی لڑکی کو تنگھی کر رہی تھی کہ ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کرینچ گرگئی تواجاتک عورت کے منہ سے نکل گیا کہ فرعون تاہ ہو۔ تولڑ کی نے باپ کو خبر دی اور اس خادمہ کے دولڑ کے اور ایک شوہر تھا۔ فرعون نے ایکے پاس قاصد بھیجا تواس نے دونوں میاں بیدی کو ایک دین اسلام سے بھسلانا چاہائیں وہ مرتد ہونے سے بازر ہے۔

جس پراس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا ؟انہوں نے کہا کہ تیرااحسان ہوگا کہ تواگر ہمیں قتل کرے تو ہم دونوں کوایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ تو ہم دونوں کوایک ہی قبر میں دفن کر دے۔ تواس نے قتل کر کے دونوں کوایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ تو پھر حضرت جبر کیل نے عرض کیا (یارسول اللہ)آپ نے اس سے اچھی خو شبونہ پائی ہوگی حالا تکہ آپ جنت میں بھی داخل ہوئے ہو نگے۔اور یہ اٹکی قبر سے میک رہی ہے۔

اور ما کلہ بنت فرعون کا قصہ پہلے گذر چکا۔اور اس تعلی وغیرہ کا ذکر حضرت خضر کے قصے میں شاید الی بن کعب کے کلام سے درج ہواہے یا پھر عبد اللہ بن عباس کے کلام سے۔وایلداعلم

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کی کنیت ابوالعباس تھی۔اور زیادہ مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہ "خضر "حضرت خضر کالقب تھا۔ جونام برغالب آگیا۔واللّٰداعلم۔

خاریؒ فرماتے ہیں ایک حضرت ابوہریہ ہُٹے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا "آپکانام خضر اسوجہ سے پڑا کہ آپ ایک خشک سفید گھاس کی جگہ پر تشریف فرما ہوئے تووہ آپکے بعد سر سبزوشاد اب لبلہلانے گئی۔

اس کے روایت کرنے میں امام خاری منفر دہیں اس طرح عبدالرزاق نے معمرے اسکوروایت کیا ہے۔ پھر عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ فروۃ سے مر او سفید خنگ گھاس ہے۔ اور خطافی اور ابد عمر و فرماتے ہیں فروہ سے مر اوز مین ہے جس میں گھاس نہ آگتی ہواور دوسرے بعض نے فرمایادہ خنگ گھاس ہے جس

لى وقال البخاري حدثنا محمد بن سعيد الا صبهاني ، حدثنا ابن ا لمبارك ، عن معمر، عن همام عن ابي هريرةً ..... الخ

کو فروۃ کے ساتھ تثبیہ دی۔ اور اس سے فروۃ الراس بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے وہ جلد جس پربال ہوں۔ جیسے شاعر کہتا ہے۔

اور توجیشی کو ہمارے گھر ول کے در میان دیکھے گائے۔ ٹن پھر تاہے جبکہ وہ کسی دن کھانے کی جگہ پالے اور وہ بالکل تنگدست فقیر ہے اور اسکے سر کے فروۃ (یعنی کھال) میں بیچ ڈالے جاتے ہیں پھر اسکی دونوں جانبیں مرچیس اگاتی ہیں۔

عجیب شعر ہے۔ اور مراد اس ہے ہے کہ یہال لفظ فروۃ الرس استعال ہو چکا ہے معنیٰ ہے سرگی وہ کھال جس پرمال اگے ہوں۔

تو یمال حدیث میں فروۃ سے خنگ گھاس مراد ہے جسکواس سر کے ساتھ تشبید دی گئی جسپر بال ہوں (اوروہ سفید ہو چکے ہول)

خطابی کہتے ہیں کہ خضر کو خضر اسوجہ سے کہاجاتا ہے ایکے چرے کی ترو تازگی اور حسن وچک کی ہناء پر اور یہ ند کورہ حدیث کے منافی نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی وجہ ہوسکتی ہیں ورنہ حدیث سے کسی طرح بھی منہ نہیں موڑا جاسکتا۔ اور وہی اولی اور اقوی ہے۔ بلعہ اسکے غیر کی طرف توجہ ہی نہیں ہوسکتی۔ اور جافظ این عساکر نے ایک دوسرے طریق لیسسے یہ حدیث یوں نقل فرمائی ہے۔

کہ ان عبال ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا

خضر کانام خصر اسوجہ سے رکھا گیا کہ انہوں نے خشک گھاس پر نمازادا فرمائی تووہ سنر لهلهانے لگی۔

اور یہ حدیث اس طریق کے ساتھ غریب ہے۔

اور قبیعہ توری ہےوہ منصور سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ خضر کو خضر اسلے کہاجا تا ہے کہ جب بھیوہ نمازادا فرماتے توائے ارد گرد کی جگہ سر سبز ہوجاتی تھی۔

اور پہلے گذر چکاہے کہ موسی اور حضرت خضر جب نشانات قدم پروالیس لوٹے توسمندرر کے کنارے سر سبز چبوترے پرآپ کو پڑالپایا۔اور کیڑ ااوڑھے لیٹے ہوئے تھے اور کیڑے کے دونوں سرے سر اور قدم کے نیچے سبخ موسی سنے موسی سنے سلام کیا تو چرے سے کیڑا ہٹایا اور جواب دیا اور پوچھا کہ یہاں سلام کرنے والا کون آیا کیا آپ موسیٰ ہیں ؟ فرمایاں

پھر پوچھاکہ کیابندی اسرائیل کے پنیمبر ہیںآپ نے فرمایاجی۔ پھرآگے تمام قصہ ہے جو قرآن میں ذکر ہوا۔ اوراس قصے کی کئیا تیںآ پکی نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک توفرمان اٹھی:-

فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما

پس انہوں نے ہمارے ہمدوں میں سے ایک بعدے کوپایا جسکو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور

ل من طريق اسماعيل ابن حفص بن عمر الابلى : حدثنا عثمان وابو جزى وهمام بن يحى عن قتاده عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس المعارف بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس المعارف بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس المعارف الم

انکواہنے پاس سے علم سکھایا تھا۔

دوسرافرمان بارى هل اتبعك على ان تعلمن الخ آيت ٢٦ تا ٢٠ تك كآيات مباركه

جنکار جمہ ہے۔ موسیٰ نے ان سے (جنگانام خریفا) کہا کہ جوعلم آپکو (خداکی طرف سے) سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی سکھا تیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا خدانے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپکے ارشاد کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ یو چھنا جب تک کہ میں خود اسکاذ کرتم سے نہ کردوں۔

تواگریہ نبی نہ ہوتے بلعہ صرف ولی ہی ہوتے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ اسکایوں کلام نہ ہو تااور حضرت موسیٰ بھی ان سے یوں خطاب نہ کرتے۔

اوراللہ نے حضرت موسی کوانکی خدمت، طلب علم کے لئے بھیجا۔اورکسی کے پاس نہ بھیجا۔ اوراگریہ نبی نہ ہوتے تو معصوم نہ ہوتے اور جبکہ حضرت موسی توواجب الصمۃ تھے۔ تو پھر کیسے یہ ایک ولی جو غیر واجب الصمہ تھے ایکے علم میں اس قدر رغبت وطبع فرماتے۔اورآپ نے ایکے پاس جانے کا کتنا اہتمام اور عزم مصم فرمایا کہ اگر حقب کا زمانہ بھی گذر جائے جو بہت طویل عرصہ ہے تب بھی ایکی تلاش میں رہیں گے۔ان ماتوں سے یہ چاتا ہے کہ وہ پنجمبر تھے۔

اور پھر حضرت موئی ملا قات ہونے پر کس قدرانکا کرام اوران سے بجزوا کساری بر سے ہیں اورا کی شرائط سلیم کر کے بھی اکی معیت حاصل کرتے ہیں اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے پاس بھی وحی پہنچی تھی اور پھر مزید اضافہ کر حضرت خضر کو علم لدنی اور اسرار نبوت کے ساتھ نوازا گیا تھا جن کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھی نہ نوازا گیا تھا، توان تمام باتوں سے خونی معلوم ہو تا ہے کہ وہ پنجبر سے اور قرآنی دوآ بیتی اس پر دلالت کے ساتھ گزریں، اس طرح تیسری بات ہے کہ خضر نے ایک بچے کے قبل کاار تکاب فرمایا اور بہ ص ف اللہ کی طرف سے وحی کی وجہ سے تھا اور یہ بھی آپ کی نبوت پر مستقل دلیل ہے اور ان کی عفت پر بالکل خاہر ہریان ہے۔

اسلئے کہ کئی بھی دلی کواپنے دلی الهام کے ساتھ کئی کو قتل کرناجائز نہیں ہو سکتا۔

اسلئے کہ اسکادل واجب الصمہ نہیں ہے۔ کیونکہ بالا تفاق اس سے خطاکا صدور ہو سکتا ہے اور جب خضر نے نابالغ پچ کے قتل کا ارتکاب کیا تواس علم پر کیا تھا کہ یہ برا ہو کر کفر کے نرغے میں بھنے گا اور اپنے والدین کیلئے بھی خطرہ نے گا۔ توبیہ آنے والے زمانے کا علم بھینی اللّٰہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے اور نیز انکی تا سکہ وحمایت بھی اللّٰہ کی طرف سے تھی۔

اور (ابن کثیرٌ فرماتے ہیں) میں نے شخ ابد الفرج ابن جوزیؒ کو بعینہ ان دلائل کے ساتھ حضرت خضرؓ کی نبوت پر دلیل پکڑتے دیکھاہے۔اور علامہ کر مانی نے بھی اس پر دلیل پکڑی ہے۔ چو تھی دلیل نبوت خضریہ ہے کہ حضرت خضر نے جب تمام کا موں کا اصل مقصد بتلادیا تو حضرت موسیٰ کو بھی بات کھل کر سامنے آگئی تب حضرت خضر نے فرمایاد حمة من دبك وما فعلته عن امرى۔

کہ یہ تیرے رب کی رحت سے ہواہے اور میں نے اپنی طرف سے کچھے نہیں کیاس سے انکی نبوت صاف معلوم ہو جاتی ہے۔ اور ولایت خود اس میں آجاتی ہے اور رسالت بھی کوئی منافی نہیں ہے۔ ببر حال فرشتے ہوئے کا قول انتائی غریب ہے۔

اور جب ہماری بات دلاکل سے ثابت ہوئی کہ وہ نبی تھے تواب سی کویہ کئے کی گنجائش نہیں ہے کہ ولی بھی غائب کا موں کی حقیقت پر مطلع ہو جاتے ہیں نہ کہ شریعت کے علم پر۔ تواسپر کوئی دلیل اور ایسی معتمد بات نہیں جسکے ساتھ اس قول میں سیار الباحائے

### كياب بهي خطرً باقي بين؟

جمہور فرماتے ہیں خصر اب تک باتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے طوفان نوح کے بعد آدم کو دفن فرمایا تھا اس لئے انکووالد کی دعا کے طفیل لمبی زندگی ملی۔ اور ایک قول ہے کہ انہوں نے آب حیات نوش فرمایا تھا۔ تواسوجہ سے زندہ ہیں اور گئی ایسی روایات ملتی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں۔ اور انکو ہم آگے انشاء اللہ دوسری روایات کے ساتھ بیان کریں گے۔

اورجب حضرت موسی اور حضرت خضر جداہونے لگے تو خضر نے فرمایا تھا۔

کہا یہ میرے اور آ کیے در میان جَدائی (کاوفت) ہے میں عنقریب آپ کو آئی تاویل بتادوں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔

تواس نصیحت کے بارے میں بہت معظمہ اخبار مروی ہیں پہتی فرماتے ہیں کہ اس طریق لے .... سے منقول ہے کہ جب موسی خضر سے فراق فرمانے گئے تو فرمایا کہ مجھے کچھ نصیحت ووصیت فرمایئے۔ فرمایا کہ ۔ نفع رسال بن ، ضرر رسال مت بن۔ خوش رہا کر ، غصے میں مت رہا کر ۔ لجاجت وخوشامدی کو چھوڑ دے اور بغیر مقصد (نہ سفر کر)نہ چل۔

اور دوسرے طَریق سے بیہ زیادتی ہے! سوائے تعجب کے مت بنسا کر۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں: خضر نے فرمایا: اے موسی ۔ لوگ دنیا کے عذابوں میں ای قدر مبتلا کے جاتے ہیں جس قدر انکی دنیا کے متعلق فکریں ہوتی ہیں۔

اور بھرین حارث الحافی فرماتے ہیں: موسی ؓ نے خصرؓ سے کما مجھے کھے وصیت فرمایے۔ تو فرمایا اللہ جھے پرانی اطاعت کوآسان فرمائے۔

اوراسبارے میں ایک مرفوع حدیث آئی ہے جسکوان عساکر نے زکریااین کی الو قاد کے طریق سے نقل کیا ہے۔ مگریہ مخص زکریا۔ بڑے کذابوں میں سے ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن وہب کو یہ بات بتلائی گئی جبکہ

ل انباء نا ابو سعید بن ابی عمرو، حدثنا أبو عبدالله الصفاء، حدثنا ابو بكر بن ابی الدنیا ، حدثنا اسخاق بن اسماعیل، حدثنا جریر ،حدثنی ابو عبدالله الملطی قال لما را دموسی الخ

میں بھی سن رہاتھا کہ توری اور مجالد اور ایو الود اک سب کہتے ہیں کہ ابو سعید خدریؓ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کہ حضور آکر معظیمہ کاار شاد ہے۔

کہ میرے بھائی موئی نے کہااہے پروردگار .... پھر تمام قصہ ذکر کیا پھرائے پاس حفرت خفر تشریف لائے اور وہ عمدہ مہکتی خو شبووالے انتائی سفید کپڑوں والے نوجوان تھے۔ اور آکر کہاالسلام علیم ورحمۃ اللہ اے موئی بن عمر ان تیر ارب تجھ کو سلام فرما تاہے موئی نے فرمایاوہ ہی سلامتی والا ہے اور اسکو بھی سلام ہو اور تمام تعریفی اللہ رب العمل کیلئے ہیں جسکی نعمتوں کا میں شار نہیں کر سکتا اور اسکے شکر پر قادر ہو سکتا گراسکی مدد سے۔ پھر موئ نے فرمایا میر اخیال ہے کہ آپ مجھے ایسی کوئی وصیت فرمائیں جو مجھے آپے بعد نفع دے تو خصر نے فرمایا العلم کہنے والا (واعظ وغیرہ) اکتاب میں سننے والے سے کم پڑتا ہے۔

پس جب آپ انکو کھی میان کریں تواپنے ہم نشینوں کو تھکاوٹ میں نہ ڈالیں۔

اور جان کہ تیراول برتن ہے ہیں ویکھارہ کہ کس چیز سے برتن کو پر کررہاہے؟

اور دنیا ہے کنارہ کش رہواوراسکوا پنے پیچھے پھینک دووہ تیراگھر نہیں ہے اور نہ اسمیں ٹھکانا ہے اور تجھ کو لوگوں تک پیغام پنچانے مقرر کیا گیا ہے۔اور دنیامیں سے آخرت کیلئے تو شد لے لواور اپنے نفس کو صبر پر ثابت قدم رکھو تو گناموں سے چھٹکارایا جاؤگے۔

اے موسی اگر آپ علم جاہتے ہیں تو اسکے لئے اپنے کو فارغ کر لوکیو نکہ علم اسکاہے جو اسکے لئے فارغ ہو جائے اور کشرت کلام کرنے والے نہ ہو اور کم عقلی کو فار کشرت گفتگو علماء کو عیب دار کرتی ہے اور کم عقلی کو فاہر کرتی ہے باتھ اپنے لئے میانہ روی کو لازم کر لوکیو نکہ یہ چیز توفیق الی اور در شکی کی علامت ہے اور جابلوں اور نال مول کرنے والوں سے پچو اور بے و قوفوں سے ہر دباری کرو۔ کیونکہ یہ حکماء کا فعل ہے اور حکماء کی زینت ہے۔ اور جب تجھ کو جابل گان دے تواس سے ہر دباری کے ساتھ چپ ہو جاؤ اور احتیاط کے ساتھ کنارہ کر لو۔ کیونکہ ایھی بھی جو اسکی جمالت اور گالم گلوج باتی ہے دہ پہلے سے زیادہ ہے۔

اے این عمر ان اپنے کو کم علم خیال کرتے رہو ہے شک خود سری اور بے راہ روی اپنے کو مشقت میں ڈالنا اور تکلیف میں پڑنا ہے۔

اے ان عمر ان ایسے دروازے کونہ کھول جسکے متعلق آپ نہیں جانے کہ کس نے اسکوبند کیا ہے اور ایسے دروازے کوبند نہ کرو کہ آپ نہیں جانے کہ کس نے اسکو کھولا ہے۔

اے ان عمر ان جس شخص کی دنیاوی حاجتیں پوری نہ ہوں اور دنیا سے اسکی رغبت ختم نہ ہو، اور اپی حالت کو حقیر سمجھے یعنی غریب و مفلس سمجھے اور زیادتی مال کی طلب میں رہے اور جو اسکے لئے فیصلہ کر دیا گیا ہے اسمیس خدا سے شکوہ رکھے توالیا شخص کیسے زاہد ہو سکتا ہے؟

جسکی خواہش نفسانیہ اسپر عالب آجائے تو کیاوہ شہوات سے چسکتا ہے؟ کیااسکو طلب علم نفع دے سکتا ہے؟ جبکہ جمالت کی تاریکی نے اسکواپنی لیسٹ میں لے رکھا ہو۔ کیونکہ ظاہر میں اسکی کوشش توآخرت میں ہے اور در حقیقت وہ دنیا پر مرمنا ہے۔

اے موسیٰ : وہی سکھے جس پر توعمل پیراہونا چاہتا ہے۔اوراسلئے نہ سکھ کہ تواسکے ساتھ تقریر کرے تو پھراپیاعلم تیرے لئے نیکی اور تیرے غیرے لئے نور ہوگا۔

اے موسیٰ بن عمر ان زیداور تقویٰ کواپنالباس بنالے۔اور علم وذکر کواپناکلام بنالے اور نیکیوں کی کثرت کر کیو نکہ برائیاں توخود ہی ہوتی رہتی ہیں اور اپنے دل کوخوف کے ساتھ ساتھ رکھ یہ تیرے رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔اور خیر کر تارہ اگر تونے ان باتوں کو محفوظ کر لیا تو نصیحت پا گیا۔ پھر حضرت خصر رخ زیبالیکر چل دیۓ اور موسیٰ رنجیدہ وکرب زدہ روتے رہ گئے۔

سے حدیث سندا صحیح شیں ہے میں سمجھتا ہوں سے زکریان کی الو قادالمصری کی کارستانی ہے اور اسکو کی علاء کر ام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور بردے تعجب کی بات ہے کہ حافظ الن عساکر جیساانسان اسکے متعلق سکوت اختیار کر گیا ہے۔

#### ایک عجیب قصه

ادر حافظ ابو نعیم اصبهانی اس طریق سے حضرت ابوامامہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے اسخاب کرام کو فرمایا: کیا میں تم کو خصر کے متعلق نہ بتلاؤں؟ لو گوں نے عرض کیا کیوں نہیں رسول خدا۔ توآپ گویا ہوئے

خصر ایک دن بنی اسر ائیل کے بازار میں چلے جارہے تھے کہ ایک مکاتب شخص نے آپکودیکھا اس نے صدائے بھیک لگائی : مجھ پر بچھ صدقہ کرواللہ آپکورکت دے۔ خصر نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا جواللہ چاہے گا دہ ہو کررہے گا۔ میرے پاس ایس کوئی چیز نہیں جو تجھے دے سکوں تو فقیر نے پھر صدالگائی : میں تجھ سے اللہ کی ذات کے طفیل سوال کر تاہوں کیو نکہ جب آپ نے مجھ پر صدقہ نہیں کیا تو میں نے آسان کی طرف نظر کی تو میں نے آپکے پاس برکت بچپان کی خصر نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا میرے پاس کوئی ایس چھ کو حق ہی دوں مگر تو مجھے لے لے اور فروخت کردے مسکین نے کہا کیا ہے بات درست ہے ؟ فرمایا الکل میں تجھ کو حق ہی کتا ہوں کیونکہ تو نے عظیم ذات کے طفیل مجھ سے سوال کیا ہے بس میں ہر گز اپنے رہ کی ذات کے نام کی لاج کونہ چھوڑوں گا مجھے فروخت کر ڈال

حضور نے فرمایا : کہ پھر مسکین نے انگوبازار لے جاکر چار سودراہم میں فروخت کر دیا۔اورآپ فریدار کے یاس ایک زمانہ یو نمی بغیر کسی کام کاج کے فارغ رہے تو پھر اپنے مالک سے کماآپ نے مجھے کسی کھلائی کے کام کیلئے ہی خریدا ہوگا تو مجھے کسی کام کا حکم کیجئے مالک نے کما مجھے نا گوار لگتا ہے کہ میں آپ پر یو جھ ڈالول کیو نکہ آپ سن رسیدہ شخ اور ہزرگ ہیں فرمایا مجھے پربارنہ ہوگا تو مالک نے کما پھر یہ پھر منتقل کرو۔ حالا نکہ وہ پھر ایک ون میں چھے آد میول کے بغیر منتقل نہ کیا جاسکا تھا (ہمرکیا تھا پوری چٹان تھی) تو پھر مالک اپنی کسی ضرورت کے میں چھے آد میول کے بغیر منتقل نہ کیا جاسکا تھا (ہمرکیا تھا پوری چٹان تھی) تو پھر مالک اپنی کسی ضرورت کے

لى وقال ابو نعيم حدثنا سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني ، حدثنا عمرو بن اسخاق بن ابراهيم بن العلاء الحمصي، حدثنا محمد بن زياد عن ابي امامةً الخ

www.islamicbulletin.com

لئے باہر نکلا اور والیں آیا تو دیکھا کہ پھر اپنے ہی وق میں منتقل ہو چکا تھامالک نے کہاآپ نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا اور الی طاقت دکھائی جس کی مجھے امید نہ تھی پھر مالک کوسفر در پیش ہوا تو خصر نے فرمایا مجھے کوئی کام سوپیتے جاؤ مالک نے بھر کہا مجھے نا گوار لگتا ہے کہ میں آپ پر مشقت ڈالوں آپ نے فرمایا مجھے پر کوئی مشقت نہ ہوگ تو مالک نے کہا تو پھر میرے گھر کی تعمیر کیلئے اینٹیں ہاؤ۔

توآدی سفر پر چلا گیاآگر دیکھا تو عمارت تغییر شدہ پائی تو مالک (مارے تعجب کے) گویا ہوا میں اللہ کے نام سے آب سے سوال کر تاہوں کہ آپ کا کیار استہ ہے؟ اور آکی کیا حقیقت ہے؟

فرمایاآپ نے مجھ سے اللہ کے نام سے سوال کیا ہے اور اللہ کے نام پر سوال ہی نے مجھے غلامی میں ڈالا ہے اور میں تجھ کو بتلا تا ہوں کہ میں کون ہوں؟ میں وہی خطر ہوں جسکے متعلق تو نے سناہو گامجھ سے ایک مسکین نے سوال کیا تھا ایکن میر سے پاس کچھ نہ تھاجو میں اسے دیتا پھر اس نے اللہ کے نام سے سوال کیا تو میں نے اپنی جان پر اسکو قدرت دی کہ مجھے فروخت کر ڈالا اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام سے سوال کیا گیا پھر بھی سائل کو مستر دکر دیا گیا جبکہ وہ کچھ دینے پر قادر تھا تو قیامت کے روزوہ ایسے کھڑ اہو گا کہ اسکے جسم پر کوئی گوشت نہ ہو گاور نہ کوئی اسکی ہڑی حرکت کرسکے گی۔

تومالک نے کہامیں اللہ پرایمان لایا اے خدا کے پنجبر میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیاور مجھے کوئی علم نہ تھا۔ خصر نے کہامیر سے مالیا کوئی حرج نہیں آپ نے اچھا کیااور ثواب کمایا تومالک نے کہامیرے مال باپ آپ پر قربان ہوں انے اللہ کے پنجبر میرے گھر اور مال کے متعلق آپ جواللہ کی مرضی سے حکم فرمائیں آپ کواختیار ہے یا میں آپ کواختیار دیتا ہوں اور آپکار استہ جھوڑتا ہوں۔

توآپ نے فرمایا مجھے بیبات پیندیدہ ہے کہ آپ میر اراستہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں تواس نے آپ کاراستہ صاف کر دیا تو خطر نے فرمایا۔

متام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا اور چراسی نے مجھے اس سے نجات دی اور اس حدیث کے مرفوع بیان کرنے میں خطاب مناسب سے کہ سے موقوف ہے اور اس کے راوی ایسے اشخاص ہیں جن کو پہچانا نہیں جاتاواللہ اعلم۔

اور این جوزیؒ نے اپنی کتاب "عجالة المنتظر فی شرح حال الحضر" میں اسکو عبد الوہاب بن ضحاک کے طریق سے نقل کیا ہے اور وہ بقیہ سے متر وک ہے۔

آور جافظ ابن عساکر سے سدی کی طرف اساد کے ساتھ روایت کی ہے کہ خصر اور الیاس دونوں بھائی تھے اور دونوں کے والد کو کہا کہ میر ابھائی خصر بادشاہی میں کوئی رغبت نہیں رکھتا لہذا اگر آپ انکی شادی کردیں تو شاید اسکی کوئی اولاد ایس ہو جائے جو سلطنت کے امور کے محافظ بن سکے اور بادشاہی کا تاج پہن سکے۔ توباد شاہ نے بیٹے خصر کی شادی کردی لڑی بھی حسین اور کنواری تھی۔ تو خصر نے بادشاہی کا تاج پہن سکے۔ توباد شاہ نہیں ہے لیں اگر تو چاہے تو میں تیر اراستہ چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تو چاہے تو میں میرے ساتھ رہ کر عبادت الی میں مصروف رہ اور میرے راز پر پردہ پوشی کرتی رہنا۔ تولڑ کی نے کہا ٹھیک ہے اور میرے ساتھ رہ کر عبادت الی میں مصروف رہ اور میرے راز پر پردہ پوشی کرتی رہنا۔ تولڑ کی نے کہا ٹھیک ہے اور

پھراسکے ساتھ رہنے گئی۔ حتی کہ ایک سال کامل بیت گیا۔

پھربادشاہ نے لڑکی کوبلایا اور کہا کہ تو بھی نوجوان اور عفوان شباب پر ہے اور میر الڑکا بھی جوان ہے تو پھر اولاد

کہاں ؟ لڑکی نے عرض کیلا لاد تواللہ کی طرف سے ہوتی ہے آگر وہ چاہے تو ہوجائے اور آگر نہ چاہے تو نہ ہو۔

بادشاہ نے اپنے لڑکے خضر کو حکم دیا کہ اس بوی کو طلاق دیدے۔ تو خضر نے طلاق دیدی۔ پھر والد نے

دوسر کی الیں عورت سے شادی کر وادی جس سے پہلے اولاد بھی ہو چکی تھی۔ تو خضر نے جب اسکے ساتھ رات

ہر کی تو اسکو بھی وہی با تیں کہیں جو پہلی کو کہیں تھیں۔ اور اس نے بھی پہلی کی طرح اسکے پاس ٹھر نے ک

ذواہش کو مقدم رکھا پھر سال ہیت گیا اور بادشاہ نے عورت سے اولاد کے متعلق سوال کیا تو عورت نے کہا کہ

آپکے لڑکے کو عور توں کی طرف خواہش ور غبت نہیں۔ تو والد نے خضر کو طلب کیا توآپ بھاگ گئے پھر لوگوں

کوا کئے چھچے دوڑ ایالیکن کچھ پتہ نہ چل سکا کہا جاتا ہے کہ آپئے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دوسر می عورت کو

راز فاش کرنے کی پاداش بیس قتل کر دیا تھا اور اس وجہ سے بھاگے۔ اور پہلی کو طلاق دیکر خلاصی دیدی۔

پھریہ عورت جسکو طلاق مل چکی تھی اس شہر کے مضافات میں رہ کر عبادت خداو ندی میں مصروف رہنے گی آیک مر تبد اسکے پاس سے ایک شخص کا گذر ہوالڑ کی نے اس شخص سے شادی کر لی اور پھر دونوں کو اللہ نے اولاد سے بھی نواز دیا پھر قدرت سے عورت فرعون کی لڑکی کی ملازمہ بن گئی اور اسکے بالوں میں تنگھی کرنے کی خدمت سیر دہوئی۔

ایک مرتبہ یہ کتکھی کررہی تھی کہ کتکھی ہاتھوں سے چھوٹ کریٹچ گری توزبان سے بسم الله نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی فورانولی کیا میرے والد؟ فرمایا نہیں میرارب اور تیرارب اور تیرے باب کارب بھی اللہ ہی ہے۔

تولائی نے فرعون باپ کواطلاع پہنجادی۔ فرعون نے تعلم جاری کیااور پیتل کی تھو کی آگ تیار کروائی گئ اور اسمیس مسلمان عورت کو کو د جانے کا تعلم ملا۔ عورت نے جبآگ کی وحشت ناکی دیکھی تو گھبر ااشی لیکن خداکی قدرت کہ چھوٹا دودھ پیتا چے بول اٹھا امال جان صبر سیجئے کیونکہ آپ حق پر ہیں تو پھر عورت نے اپنے وجود کو فوراآگ کے حوالے کر دیااوروفات یا گئی رحمہااللہ رحمہ واسعة۔

اور حافظ ائن عساکر نے ابو داؤد اعمی تفیع نے روایت کیا ہے (اوریہ شخص کذاب اور حدیثیں گھڑنے والا ہے)
اس نے انس بن مالک سے روایت کی۔ اور ای طرح کثیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف (اوریہ بھی کذاب ہے) نے
اپنے باپ اورباپ نے داوا کے طریق سے روایت کی ہے کہ کسی شب حضرت خضر تشریف لائے اور حضور اکر م
ایج باپ اور باپ نے داوا کے طریق سے روایت کی ہے کہ کسی شب حضرت خضر تشریف لائے اور جضور اکر م
ایج بی ایس کے اس چیز پر مددو قوت دے جو مجھے اس سے بچالے جس سے تونے مجھے خوفزدہ
فرمار کھا ہے (یعنی عذاب سے )اور مجھے صالحین کاوہ شوق عطافر مائے جو شوق آپ نے انکو عطاکر رکھا ہے۔

تو خفٹر نے انس بن مالک کور سول اگر م ﷺ کے پاس بھیجااور سلام جواب ہوا پھر خضر نے کہلوایا کہ آپ کو اللہ نے انبیاء پر یوں ہی فضیلت عطافر مائی ہے جس طرح ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت عطافر مائی ہے۔ اور آپکی امت کو بھی دیگر امتوں پر یوں ہی فضیلت عش دی گئی جس طرح یوم الجمعہ کو دیگر ایام پر فضیلت عش دی گئی۔

اوریہ حدیث متن (بعنی اصل حدیث) اور سند دونوں کے اعتبارے صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے کیسے ہوسکتاہے کہ کوئی مسلمان اور طالب علم بن کر توائے لیکن حضوراکر م علی کے سامنے صورت ظاہر نہ کرے۔ اور اہل کتاب اپنی کتب میں اپنے بعض مشائے سے نقل کرتے ہیں کہ خطر اسکے پاس آتے جاتے سے اور سلام کرتے سے اور اہل کتاب اپنی کتب میں اور محلوں کے نام بھی جانے سے اور وہ اس سب کے باوجود موئی بن عمر ان کلیم اللہ کونہ جانے سے دختو اللہ نے اس وقت تمام لوگوں پر فضیلت کے ساتھ چن لیا تھا حتی کہ حضرت موئی کو اپنا تعارف کروانا پڑاکہ سور بندی اس ائیل والے موئی ہیں۔

اور حافظ ابوالحن بن منادی نے اس مذکورہ حدیث کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ بیہ حدیث منکرالا سناداور سقم الستن ہے جس میں من گھڑت ہونے کااثر ظاہر ہے۔

## حدیث تعزیت رسول اگرم عظیم

حافظ او بحریبہتی نے یوں فرماتے ہوئے حدیث روایت کی کہ ہمیں خبر دی او عبداللہ الحافظ نے کہ ہمیں خبر دی او بحر بالویہ نے کہ ہمیں عباد بن عبدالصمد او بحر بالویہ نے کہ ہمیں محد بن بھر بن مطر نے بیان کیا کہ ہمیں کامل بن طلحہ نے بیان کیا کہ ہمیں عباد بن عبدالصمد نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے فرمایا۔

جب رسول اکرم علی کے وفات ہوئی تواصحاب رسول علیہ نے آپکو گھیرے میں لے لیا اور آہ وزاری میں مصروف ہوگئے اسے میں ایک شخص چکتی داڑھی بھر ہے ہوئے جسم والے خوصورت شکل والے آئے اور اصحاب کی گر دنوں کو پھلا تکتے ہوئے آگے ہو ہے اور وہ بھی آہ وزاری میں مصروف ہوگئے پھر اصحاب رسول اکرم علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہے شک اللہ کے بارے میں ہر مصیبت سے صبر کرنے والا بہتر ہے اور اللہ کے بال ہر فوت شدہ چیز کا ثمر ہ اور بدلہ ہے اور ہر جانے والے کے بدلے دوسر اسے پس اللہ کی طرف رجوع کرو اور ای کی طرف رغبت کرواور اللہ نے تمہاری طرف مصیبت کے متعلق نظر رحمت فرمائی ہے پس تم بھی اسی کی طرف نظر کروکیو تکہ مصیبت زدہ تودہ ہوتا ہے جبکا نقصان پورانہ ہو۔اور پھروہ شخص چلا گیا۔

آپس میں اصحاب کہنے گئے کیاتم اسکو جانتے ہو؟ کون تھا؟ تو حضرت او بحر اور حضرت علی نے فرمایا جی ہال وہ رسول اکرم ﷺ کے بھائی خصر تھے۔

اس مدیث کو ابد بحرین الی الد نیانے کامل بن طلحہ سے روایت کیاہے اور اسکے مضمون مدیث میں پہنی والے (گذشتہ) متن کی مخالفت ہے۔

پھرامام پہتی جرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسکارلوی عبادین عبدالصمد ضعیف ہے لہذا ہے ایک مرتبہ مکر ہوئی۔ اور بیرہ کتا ہے کہ عبادین عبدالصمد بیدائن معمر بھری ہے جس نے انس سے ایک نسخہ نقل کیا ہے۔ ابن حبان اور عقبی فرماتے ہیں کہ اس نسخہ کی اکثر حدیثیں من گھڑت ہیں اور عاری اسکے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے اور ابد حاتم فرماتے ہیں ہے ہیں کہ زور حدیث والا اور منکر شخص ہے اور ابن عدی فرماتے ہیں اسکی عام طور پر احادیث حضرت علی کے فضائل میں ہیں اور یہ ضعیف ہے اور غالی شیعہ ہے۔

حضرت امام شافتی آپی مسند میں فرماتے ہیں کہ ہمیں قاسم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ جعفر بن محمد سے مروی ہے دہ اواسے داواسے روایت کرتے ہیں کہ علی بن الحسین سے مروی ہے کہ جب رسول اکر مقطبی کی وفات ہوئی اور تعزیرت کرنے والول نے ایک آواز سنی جو کہ رہاتھا کہ بے شک اللہ کی رضا میں ہر مصیبت سے صبر کرنے والا ہے اور ہر جانے والے کے چھپے خلیفہ ہے اور ہر فوت شدہ چیز کابدل ہے پیل اللہ پر بھر وسہ رکھواور اس کی طرف رجوع کرویے شک مصیبت زدہ تودہ ہے جو تواب سے محروم رہا۔ علی بن الحسین نے پوچھاکیا تم جانتے ہو یہ کون ہے ؟ یہ خصر ہیں۔

اسمیں حضرت شافعی کے شخ قاسم عمری متروک ہیں۔ احمد بن حنبل اور یکی بن معین ٌ فرماتے ہیں کہ یہ شخص قاسم جھوٹا ہے اور امام احمد نے اضافہ فرمایا کہ حدیث بھی وضع کر تاہے۔ پھریہ حدیث ہے بھی مرسل معینی فقط تاہمی پر ختم ہے۔ اور یمال اس جیسی حدیث پر بھر وسہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ المم۔

اور ایک دوسرے ضعف طریق ہے بھی اسکوروایت فرمایا ہے بینی جعفر بن محد سے وہ اپنوالد ہے وہ اپنوالد ہے وہ اپندادا ا اپندادا ہے اور داداا پنے والد ہے وہ علی ہے روایت کرتے ہیں۔اور پیہ طریق بھی صحیح نہیں ہے۔

اور عبداللہ بن وہب اپنے حدیث بیان کرنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عجلان سے مروی ہے کہ من المحدر سے مروی ہے کہ کسی کہ محمد بن المحدر سے مروی ہے کہ کسی غیبی آواز دینے والے کو سناجو کہ رہا تھا۔

ہم سے آگے نہ بڑھ اللہ جھے پررحم فرمائے۔

تو حضرت عمر شنے اسکاا تظار فرمایا حتی کہ وہ صف میں لاحق ہو گیا۔ پھراس نے میت کیلئے دعا فرمائی۔ اے اللہ اگر آپ اسکوعذاب کریں تو تیرے بہت ہے بعدے گنا ہگار ہیں اور اگر تواسکو بخشش دے تو تیری ممت کا فقیر ہے۔

اور جب آپ دفن کردیئے گئے تو وہی شخص کنے لگا: اے صاحب قبر تجھ کوخو شخری ہو کہ آپ نہ نجوی یا کا بن سے اور نہ مال جع کرنے والے سے اور نہ خزانچی سے اور نہ کا تب سے اور نہ راشی سے۔ تو حضر ہے عمر شنے فرمایا اس شخص کو پکڑلو تا کہ ہم اسی سے اسکی نماز اور اسکے کلام کے متعلق پوچھ گچھ کرلیں کہ وہ ہے کون ؟ محمد من المحدر "راوی فرماتے میں کہ پھر وہ شخص لوگوں کی نظر وں سے چھپ گیا پھر لوگوں نے دیکھا تو اسکا نشان قدم ایک ہاتھ جتنا تھا تو حضر ت عمر "نے فرمایا۔

الله کی قتم یہ حضرت خضر سے جو ہمیں رسول اگرم ﷺ کے متعلق بتارہ سے اور یہ منقطع ہے ، صدیث صحیح نمیں اور حافظ ابن عساکر نے توری سے اور توری نے عبداللہ بن المح زسے اور عبداللہ نے یزید بن اللا صم سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی رات طواف کی غرض سے مجد حرام میں داخل ہوا تو مہاں ایک شخص کھے کا غلاف تھا ہے کہ رہا تھا۔

اے دہ ذات جس کو کسی کا سننادوسر' ہے کے سننے سے 'یں روکتا( کیونکہ دہ بیک وقت تمام کی آوازیں مخولی سنتا ہے۔ اور اے وہ ذات جسکواصرار اور الحاح سنتا ہے۔ اور اے وہ ذات جسکواصرار اور الحاح

وزاری کرنےوالوں کی الحاح واصر اراکتاب میں نہیں ڈالتی۔اور نہ سائلین کاسوال اسکواکتاب میں ڈالتا۔ مجھے اپنے عفود رگذر کی ٹھنڈ ک اوراپنی رحت کی حلاوت عطاکر۔

حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اسکو کہا کہ جو تونے دعا کی ہے دہ دوبارہ مجھے سنا تواس نے مجھ سے پوچھا کیا یہ سن رہے تھے ؟

میں نے کہاجی ہاں تواس نے مجھے کہا قتم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں خصر کی جان ہے۔ (یعنی وہ خصر تھے)۔

کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد ان الفاظ کو کھے تو ضروراسکی مغفرت کر دی جائے اگر چہ وہ گناہ سمندر کی جھاگوں کے برابر ہوں اور در ختوں کے پتوں اور ستاروں کے شار کے برابر ہوں تو بھی اللہ ان تمام گناہوں کو خش دیں گے۔

وعاکے عربی الفاظ درج ذیل ہیں

يا من لا يمنعه سمع عن سمع ، ويامن لا تغلطه المسائل، ويامن لايبرمه الحاح المحلين ولا مسالة السائلين ارزقني برد عفو ك وحلاوة رحمتك

اور یہ عبداللّٰدین المحر ز کی جت ہے ضعیف ہے کیونکہ وہ متر وک الحدیث ہے اور پزیدین الاصم نے علیٰ کو نہیں پایااور الیمی روایت صحیح قرار نہیں وی جاسکتی۔واللّٰداعلم۔

اور اسکوابوا ساعیل ترندیؓ نے روایت فرمایا ہے کہ ہمیں مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہمیں صالح بن الی الا سود نے محفوظ بن عبداللہ الحضر می ہے روایت کی کہ محمد بن یکی ہے مروی ہے کہ اس دوران کہ حضرت علی بن ابی طالب کعبہ کاطواف فرمار ہے تھے کہ ایک شخص کعبے کے پروے کو پکڑے یوں کہ رہاتھا۔

يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يغلطمه السائلون ويا من لا يتبرم با لحاح

الملحين ارزقتي بر دعفوك وحلاوة رحمتك

(اسكار جمه يمك گذرچكا)

تو حضرت علی نے اس شخص ہے کہااے اللہ کے بندے اپنی دعا مجھے دوبارہ سنادے تواس نے پوچھاکیاآپ نے ساہے ؟ فرمایا جی ہاں تواس شخص نے کہاہر نماز کے بعد اسکو پڑھاکر پس فتم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں خضر کی جان ہے اگر جھے پر گناہ آسان کے تاروں کے برابر اور آسان کی بارش کے برابر اور زمین کے کنگراور اسکی مٹی کے برابر ہوں تو بلک جھیکنے ہے بھی پہلے اللہ تیری مغفرت فرماوے گا۔

یہ روایت بھی منقطع ہے اور اسکی اساد میں غیر معروف راوی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اور اسکوائن جوزیؒ نے .... ابی بحرین ابی الدنیا کے طریق سے نقل کیا ہے کہ ہمیں یعقوب بن یوسف نے بیان کیا کہ ہمیں مالک بن اساعیل نے بیان کیا اور پھر اس روایت کے مثل الفاظ ذکر کئے۔ پھر علامہ ابن جوزیؒ فرماتے ہیں اس کی اساد مجمول اور منقطع ہے اور اسمیں ایسی کو کی بات بھی نہیں جواس شخص کے خصر ہونے پر دلالت کر سکے۔ اور جافظ ابو الفاح بن عساکر نے فرمایا ہمیں القاسم بن الحصین نے خبر دی کہ ہمیں ابو طالب محمد بن مجمد نے خبر دی کہ ہمیں اواسحاق المرکی نے خبر دی کہ ہمیں محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے بیان کیا کہ محمد بن احمد بن عمر و بن عاصم نے خبر دی کہ ہمیں حسن بن رزین نے ابن جر تج سے روایت کی ہے کہ عطاء ابن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے خبر دی کہ ہمیں حسن بن رزین نے ابن جر تج سے روایت کی ہے کہ عطاء ابن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں اسکو حضور اکر م اللہ تک مرفوع ہی جامتا ہوں کہ آپ نے فرمایا خصر اور الیاسؓ ہر سال موسم جج میں ملا قات کرتے ہیں اور پھر ایک دوسر ہے کے سرکا حلق کرتے ہیں ( یعنی بال موثد تے ہیں ) اور ان کلمات کے ساتھ ایک دوسر سے جدا ہوتے ہیں۔

بسم الله ماشاء الله، لا يسوق الخير الإ الله، ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله ماشاء الله ، ماكان من نعمة فمن الله ، ماشاء الله لاحول و لا قوة الا بالله

راوی کہتے ہیں کہ اور انن عباس نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو صبح وشام تین تین مرتبہ کمہ لے تووہ غرق ہو جانے جل جانے اور مال چوری ہو جانے سے محفوظ ہو گا اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اور شیطان اور باوشاہ (کے ظلم) اور سانپ اور پھو کے ڈنگ سے بھی محفوظ رہے گا۔

الدار قطنی افراد میں کہتے ہیں کہ ابن جریج کی بیہ حدیث غریب ہے اسکواس شخ بیعی حسن بن رزین کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا اور محر ابن کیٹر العبدی ہے بھی مروی ہے۔ اسکے باوجود حافظ ابداحمہ بن عدی کہتے ہیں کہ بیہ معروف نہیں ہے۔ اور ابو حافظ جعفر عقبلی کہتے ہیں کہ بیہ مجمول ہے اور اسکی حدیث غیر محفوظ ہے۔ اور ابوالحسن بن المناوی کہتے ہیں کہ بیہ حسن بن رزین کی عجیب حدیث ہے۔

اورائن عساکر نے اس کے مثل اس طریق سے بھی نقل کیا ہے کہ علی بن حسن اجہضمی۔جو کذاب حدیث ہے۔ ضم ہ بن حبیب المقدی سے اور ضم ہ اپنے والد سے وہ علاء بن زیاد القشیری سے اور علاء عبد اللہ بن المجسن سے وہ اللہ اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہی کہ حضرت علی بن ابی طالب ہے مرفوعاً مروی ہے کہ ہر عرفہ کے روز میدان عرفات میں جبر کیل میکا کیل ،اسر فیل اور خضر اسمنے ہوتے ہیں اور آگے موضوع حدیث جو طویل ہے ذکر کی ہے جسکو ہم نے قصد اُترک کر دیا ہے۔

ان عساکر نے اس ..... طریق سے نقل کیا ہے کہ الیاس اور خطر رمضان کے روزے بیت المقدس میں رکھتے ہیں۔ اور ہر سال ج کرتے ہیں اور پھرآب ذم زم کا ایک، مر تبدیاتی پی لیتے ہیں پھرآئندہ سال اس دن میں یہتے ہیں۔ میں یہتے ہیں۔

این عساکر نے روایت کی ہے کہ ولید بن عبدالملک بن مروان جوبانی جامع معجد د مثق ہیں۔انہوں نے ایک رات خواہش کی کہ اس معجد بیں عباوت گذاری کریں۔ توولید نے حکم دیا کہ معجد کواسکے لئے اس رات خالی کروادیا جائے تو معجد خالی کروادی گئی جب رات شروع ہوئی توولید جامع معجد میں داخل ہو گیا۔ تو دیکھا کہ ایک شخص اسکے اور باب الخضر اء کے در میان کھڑ انماز پڑھ رہا تھا توولید نے متولیوں کو کما : کیا میں نے نہ کہا تھا کہ معجد کوبالکل میرے لئے خالی کروادو۔

تووہ کہنے گئے اے امیر المومنین یہ خطر ہیں جوہر رات آگریمال عبادت کرتے ہیں۔

ائن عساکڑنے یہ بھی فرمایا ہے لہ .... کہ رباح بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزائے ساتھ انپر ٹیک لگائے ہوئے چل رہے ہیں پھر میں نے خیال کیا کہ یہ شخص نظے پاول ہے پھر نماز پڑھ کر لوٹنے لگے تومیں نے پوچھا کہ جوابھی آئے ہاتھ پر ٹیک لگائے آرہا تھاوہ کون تھا؟ کما کیااے رباح تونے اس شخص کو دیکھا ہے؟

میں نے عرض کیا جی ہاں تو فرمایا پھر میں تجھے نیک شخص خیال کر تا ہوں۔وہ میرے بھائی خطر تھے جو مجھے خوشنجری دے رہے تھے کہ میں برگذیدہ اور عدل والا ہوں۔

شیخ او الفرج بن الجوزی فرماتے ہیں کہ رملی پر علاء کے ہاں جرح کی گئی ہے۔ اور او الحن بن البنادی نے ضمر ۃ اور سری اور رہاح کے بارے میں جرح قدح فرمائی ہے۔ پھر دوسرے طریق سے عمر بن عبدالعزیز کے متعلق نقل کیاہے کہ وہ خضر کے ساتھ جمع ہوئے ہیں اور تمام طرق ضعیف ہیں۔

اورائن عساکر نے خطر کے اہراہیم شمی۔ سفیان بن عینیہ اورایک جماعت کے ساتھ جمع ہونے کا ذکر کیا ہے جنکاذ کر طویل ہے۔

اوریہ تمام روایات و حکایات عمدہ دلائل ہیں ان لوگوں کیلئے جو حضرت خضر کی اہتک حیات کے قائل ہیں۔
لیکن یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں انتائی کمزور ہیں جن سے دین میں دلیل و جحت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور
حکایات میں سے اکثر ضعف اساد کے ساتھ ہیں۔ اور مخضریہ ہے کہ اگر کسی صحافی وغیرہ کی طرف صحیح روایت
منسوب بھی ہو پھر بھی صحافی وغیرہ معصوم نہیں ہیں۔ کیونکہ ان سے خطاجائز ہے ۔ . . . . واللہ اعلم

اور عبدالرزاق فرماتے ہیں .... کہ ابو سعید نے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ نے د جال کے متعلق ایک طویل صدیث بیان فرمائی۔ کہ د جال آئے گا (اور اس پر مدینے میں داخل ہونا حرام ہے) توایک شخص جولوگوں میں سب سے بہتر ہوگاوہ اسکی طرف آئے گا اور د جال کو کے گا کہ تو وہی د جال ہے جسکے متعلق ہمیں رسول اکرم ﷺ بیان کر کے ہیں۔ تود جال کے گا کہ تمہاراکیا خیال ہے کہ

اگر میں اس شخص کو قتل کر دول پھر دوبارہ زندہ کر دول تو کیا پھر بھی تم میرے معالمے میں شک کروگے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تووہ اس شخص کو قتل کر دے گا پھر اسکو زندہ کرے گا۔ پھر وہ زندہ ہو گا تو کیے گاللہ کی قتم اب میں پہلے سے بہت زیادہ اچھی طرح تجھ کو جان گیا (کہ توواقعی د جال ہے اور پچھ نہیں) تو د جال دوبارہ قتل کاارادہ کرے گا گر پھر اسکے قتل پر قادرومسلط نہ ہو سکے گا۔

معمر راوی کہتے ہیں مجھے خبر کپنی ہے کہ رجال کی گردن پر ایک تا نے کی پلیٹ لکگی ہوگی۔ اور یہ کہ وہ مخص جسکور جال نے ندہ کیا چر دوبارہ اسکے قتل پر قادر نہ ہو سکا توبیہ مخص حضرت خضر ہو گئے۔ اور یہ حدیث صحیحین میں زہری کی حدیث سے تخ تخ شدہ ہے۔

وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحى الخشني ،عن ابن ابي روادقال الياس ..... النج لنج ابنا ابو القاسم بن اسماعيل بن احمد، ابنا نا ابو بكر ابن الطبرى ، انبانا ابوالحسين بن الفصل انبا نا عبدالله بن جعفر حدثناً يعقرب هو ابن سفيان الفسوى خدثني محمد بن عبدالعزيز ، حدثنا ضمره عن السرى بن يحى، عن رباح بن عبيدة

اوراہ اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان الفقیہ الراوی ، مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ خص خضر تھے اور معمر وغیرہ کا یہ کہنا کہ مجھے یہ بات بہنی ہے یہ کوئی جمت و دلیل نہیں ہے۔ خواہ صدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں پھر د جال ایک بھر پور جوان شخص کے پاس آئے گا اور اسکو قتل کر ڈالے گا۔ اور اس طرح آخری راوی کا یہ قول کہ ہمیں رسول اگر م سی نے بیان کیا۔ یہ مشاف یعنی روبر و ہونے کو لازم نہیں ہے۔

اور شیخ عبدالر حمٰن این جوزئ نے اپنی کتاب "عجالة المسطر فی شرح حالة المحصر "میں خصر کے متعلق الی احادیث جو مرفوعات منقول ہیں ایکے موضوع یعنی من گر ت ہونے کی تصر سے کی ہے۔ اور جو صحابہ و تابعین سے آثار منقول ہیں تو اکلی اسانید میں صاف ضعف ہے یا تور جال کی جمالت کی وجہ سے یار جال کی حالت کی وجہ سے یار جال کی حالت کی وجہ سے ۔ اور ایکے متعلق اجھی تقید بھی کی گئی ہے۔

اور کی فضرات حضرت خضر کے انقال ہو جانے کا خیال رکھتے ہیں۔ جن میں سے امام مخاری ایم حربی، ایو الحمن بن المناوی، شخ ابو الفرج ابن جوزی آ اور شخ ابن جوزی آنے اس بارے میں ایک کتاب بھی تالیف فرمائی ہے جبکانام (عجالة المنتظر فی شرح حالة المحضر")

اوران حضرات نے کئی ولا کل اسپر قائم فرمائے ہیں جوائی وفات پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً فرمان المی ، ب "وما جعلنا لبشو من قبلك المحلد "اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کیلیے بیشگی مقرر نہیں كی۔لہذااگر خضر بین تواس عام حكم میں ضرور داخل ہیں۔اور انکی تخصیص کسی صحیح حدیث کے بغیر صحیح نہیں۔اور اصل بہی ہے کہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں اگر ثابت ہو تو پھر دوسری بات ہے۔اور یقینا ایسی کوئی روایت وحدیث کسی معصوم (یعنی نبی کے منقول نہیں ہے جسکا قبول کرناواجب ہو۔

اور یہ فرمان باری بھی اس میں معاون ہے۔

اور جب الله نے نبیول سے عمد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دول پھر تہمارے پاس کوئی رسول آجائے جو تہمارے ساتھ (موجود کتاب وشریعت) کی تصدیق کرے تو تم امپر ایمان لانالور ضروراسکی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کیااور تم نے اس پر اپناعمد دیا؟ تو کھنے لگے ہم اقرار کرتے ہیں تو فرمایا کہ پس گواہ رمواور میں تم ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

ان عباس فرماتے ہیں اللہ نے جس کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو ضروراس سے عمد لیاہے کہ اگر وہ زندہ ہواوراسکی زندگی میں محمد میں اللہ نے ہوں تو وہ اسپر ضرور ایمان لائے اور انکی مدد کرے اور وہ اپنی امت سے بھی یہ عمد لے کہ اگر محمد عظیما انکی زندگی میں تشریف لے آئے توسب کو انپر ایمان لانا ہو گاور انکی مدد کرنا ہوگی۔ امام مخاریؒ نے ان سے روایت فرمایاہ۔

آگر خصر پیخبریادلی ہوتے تواس عمد کے خت ضرور داخل ہوتے۔ اور اگر وہ حضور اکر معظیم کے زمانے میں زندہ ہوتے تواکل سب سے بردی عظمت وشرافت یہ تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس وقت گذارتے اور آپ پر ایمان لاتے اور مدد کرتے اور دشمنوں سے آپکی حفاظت کرتے۔ کیونکہ اگر وہ ولی ہیں تو صدیق ان

ے افضل ہیں اور اگر نبی ہیں تو حضرت موسی ان سے افضل ہیں۔

اورامام احمدا پی مندمیں فرماتے ہیں ....کہ جا عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اکر م عظیم نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے اگر موسی ازندہ ہوتے توانکو میری اتباع کے سواچارہ کارنبہ ہوتا۔ ہوتا۔

یہ حدیث قطعی طور پرند کورہ مقصد کا فائدہ پنچاتی ہے جس سے علم یقینی حاصل ہو تاہے اوراس پر گذشتہ آیت کریمہ بھی دلالت کرتی ہے

کہ اگر تمام انبیاء بھی حضور اکر مﷺ کے زمانے میں زندہ فرض کر لیئے جائیں توسب کوآئی اتباع کرنا ضروری ہے اورآ یکے احکام اورآئی شریعت مطہرہ ان سب پر فرض ہوگی۔

اوراس طرح جب معراج کی رات آئی تو حضورا کرم ﷺ کوسب کے سرول سے اوپر اٹھالیا گیااور جب آپکو جرئیل کے ساتھ نیچے اتارا گیااور بیت المقدس میں لے جایا گیا تو نماز کاوقت قریب ہو گیااور انبیاء کی صفیں قائم ہو گئیں تو حضورت جرئیل نے اللہ کے حکم سے حضورا کرم ﷺ کوہاتھ کیڑ کرآگے فرمادیا کہ آپ تمام انبیاء کی امامت کروائیں۔ تو حضور نے ولیوں کے مقام پرسب کو نماز پڑھائی جس سے معلوم ہواکہ آپ سب سے بڑے امام ہیں یعنی لام اعظم۔ اور رسول خاتم کی عظمت وشرافت کی بناء پر انکو مقدم کیا گیا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیم اجمعین اور معراح ہم مومن کو معلوم ہواکہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو وہ امت محمد یہ تاہد ہوتے اور جب یہ بات ہے تو ضروری طور پر معلوم ہواکہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو وہ امت محمد یہ تاہد ہوتے اور آپکی شریعت کی اقتداء فرماتے۔

اسی طرح جب حضرت عیسی آخری زمانے میں نازل ہوئے تو وہ بھی اسی شریعت مطہرہ کے مطابق تھم فرمائیں گے اور اس سے نہ نکلیں گے اور نہ اسکے بغیر انکو بھی چارہ کار ہو گااور حضرت عیسی پانچ بڑے اور اولو العزم بیغیبروں میں سے ایک بیں اور بنبی اسر ائیل کے خاتم الا نبیاء بیں۔اور کسی صحیح نہ کسی حسن حدیث میں منقول ہے کہ حضرت خصر اگر مشاق کے ساتھ بھی جمع ہوئے ہوں۔اور نہ کسی جنگ میں آپکے ساتھ شرکت کی اور یوم بدر کوصادق مصدوق ﷺ کے ساتھ بھی جمع ہوئے ہوں۔اور نہ کسی جنگ میں آپکے ساتھ شرکت کی اور یوم بدر کوصادق مصدوق ﷺ اپنے رب عزو جل سے دعا گو ہوتے ہیں اور مددوق طلب کرتے ہیں اور کافرین کی حکست ما تکتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ اس جماعت کو ہلاک ہونے دیں گے تواسکے بعد روئے زمین پر آپکی عبادت نہ کی جائے گی۔

اور اس جماعت میں مسلمانوں کے سر داراور ملا تکہ کے سر دار حضرت جبر کیل تک دونوں شامل تھے جیسے حسان بن ثابت نے اپنے بدر کے متعلق قصیدے میں فرمایا۔

وببئر بدر أذيرد وجوهم جبريل تحت لوائنا ومحمد

اور مقام بدر میں جب کا فرول کے چرول کو جبر کیل اور محمد وقع فرمارہے تھے اور جبر کیل بھی جارے جھنٹرے تلے تھے۔ جھنٹرے تلے تھے۔

تواگر حضرت خصر زندہ و حیات ہوتے تواس دن انکاس جھنڈے تلے آناتمام مقامات اور غزوات سے بڑھ کر ہوتا۔ قاضی او یعلی محمہ بن الحسین بن الفراء الحلیلی فرماتے ہیں: ہمارے کسی ساتھی سے خصر کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیاوہ مرگئے؟ تو فرمایا جی ہاں۔ اور پھر خود فرمایا ابو طاہر بن الغباری سے بھی اسی بات کے مثل خبر پنچی بے کہ وہ وفات پانچے ہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو حضور اکر م سے کے پاس ضرور تشریف لاتے۔ ابن جوزی نے بجالہ میں اسکو نقل فرمایا لیکن اگر اشکال وشبہ کیا جائے کہ یہ ان تمام مقامات پر حاضر باش سے لیکن کوئی انکود کھے نہ سکا۔

تواسکا جواب یہ ہے کہ اصل یہ کہ ان دور کے اختالات کو نظر انداز کر دیا جائے جس سے عام روایات قرآمیہ وغیرہ کو خاص کرنالازم آتا ہے اور یہ بھی محض توہمات کی بات ہے جو کسی طرح جائز نہیں۔

اور پھرائے خفیہ رہنے پر کیاش ابھارتی ہے اور اکساتی ہے ؟ بالفر ض اگر آ کیے بعد زندہ ہوتے تو انکا اہم ترین منصب میں تھا کہ وہ آپ سے سے مقالہ وہ آپ سے اللہ ہے۔ اور اسٹن اور آراء و نظریات ہیں انکی تردید فرماتے اور بدعت جو احادیث جھوٹی مشہور ہیں اور تبدیل شدہ روایتیں اور آراء و نظریات ہیں انکی تردید فرماتے اور جمعوں اور جماعتوں ومعصیت سے لوگوں کورو سے اور جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ ملکر قبال کرتے ۔ اور جمعوں اور جماعتوں میں مسلمانوں کے ساتھ ملکر قبال کرتے ۔ اور جمعوں اور جماعتوں میں مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے اور مسلمانوں کو نفع رسانی اور کا فروں کے ضرر سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ۔ اور علماء اور حکام کو درست راہ پر گامزن کرتے اور اولہ واحکام کو محکم کرتے ۔

ہونا تو یہ بچھ چاہئے تھا مگرائے متعلق مشہوریہ کیا جاتا ہے کہ اسکے لئے شروں سے چھپار ہنااور جنگلوں اور دور درازوادیوں میں بسیر اانکاکام ہے اوراگر ملا قات کرنی ہے توالیے لوگوں سے جن میں سے اکثر کے احوال عوام یر مخفی ہیں۔اور حضر ت خصر اسکے لئے بگہبان اور اسکے حالات کو بیان کرنے والے ہیں۔

اور یہ اعتدال کی گفتگو جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی سمجھ آجائے تو کوئی اسمیں توقف نہ کرے گابلعہ یقین کے ظرف میں جگہ دے گا۔ . اوراصل تواللہ ہی جے چاہتا ہے راہیاب فرما تاہے۔

اور ہماری بات کی دلیل وہ بھی ہے جو صحیحین وغیرہ میں ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے عشاء کی نماز اوافر مائی پھر فرمایا۔ کیا تم نے اپنی بیرات دیکھی ؟ بے شک جو شخص بھی آج روئے زمین پر باقی ہے (زندگی کے سانس لے رہاہے انہیں ہے) سوسال تک کوئی بھی ایک زندہ نہ رہے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک پلک جھیکنے کے برابر نہ رہ سکے گا۔ توبیہ سن کر صحابہ کرام اجمعین گھبر اگئے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ ایک پلک جھیکنے کے برابر نہ رہ سکے گا۔ توبیہ سن کر صحابہ کرام اجمعین گھبر اگئے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کے ختم ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔

الدور منداحم میں عبداللہ بن عراب عروی ہے کہ رسول اکرم سے نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری حصے میں ایک رات عشاء کی نمازادا فرمائی تو پھر فرمایا تمہارااس رات کے متعلق کیا خیال ہے ؟ بے شک سو سال کے بعد کوئی شخص باقی نہیں رہتاان میں سے جو بھی ذمین پر ہے ہوں۔

اس حدیث کی تخ تجام مخاری اور امام مسلم نے بھی زہری کی عدیث سے فرمائی ہے۔

ل قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق ، انبأنا معمر عن الزهري قال: اخبرني سالم بن عبدالله وابو بكر بن سلمان ابي حيثمه ان عبدالله بن عمر

لے منداحد میں جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اگر م سی نے اپنی و فات سے کچھ عرصہ قبل یا ایک میدنہ قبل فرمایا کہ تم میں سے جو بھی آج سانس لے رہاہے اسپر سوسال میں گذر سے تاکم روہ اسوقت مردہ ہوگا۔

ک اور منداحمد ہی میں دوسرے طریق ہے جاہر ہن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م ﷺ نے (اپنی وفات ہے ایک مہینہ قبل) فرمایا۔

لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں جبکہ اسکاعلم صرف اللہ کے پاس ہے اور میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ آج کوئی روئے زمین پر سانس لینے والا موجود نہیں جسپر سوسال گذر جائیں (اوروہ زندہ ہو۔) شلے

اور تر ندی میں سی بھی ہے کہ حضرت جابڑے مروی ہے کہ رسول اکر م بیلی نے فرمایاروئے زمین پر کوئی نفس سانس لینے والا ایسا نہیں ہے جس پر سوسال گذر سکیں۔ یہ حدیث بھی مسلم کی شرط پر ہے۔ تو علامہ انن جوزیؒ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث صحیحہ حضرت خصر کی حیات کے دعویٰ کو جڑے اکھیڑ دیتی ہیں تو علاء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خصر نے حضور علیٰ کے فرمانے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت خصر نے حضور کے زمانے کو پایا تھا تو یہ اس قدر کشر نہ کورہ احادیث تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اب زندہ نہ ہوں۔ تولہذا اب وہ مفقود ہیں نہ کہ موجود۔ کیونکہ وہ احادیث کے عام تھم میں داخل ہیں۔ اور اب تک کوئی صحیح حدیث ایسی ثابت نہیں ہوئی جو اس عام تھم میں شخصیص کرے، اور اسکا قبول کرناواجب ہو۔ والتداعلم۔

اور حافظ ابوالقاسم سینلی نے اپنی کتاب "التعریف والا علام" میں امام بخاری اور ایکے شیخ ابو بر العربی سے افقال کیا ہے کہ حضر ت خضر نے حضور عظیم کی حیات مبارکہ پائی ہے کیکن ان احادیث کی روسے اسکے بعد و فات یا چکے ہیں۔

توامام خاریؒ کے اس قول میں نظر ہے کہ وہ حضور کے زمانے تک بھی موجو درہے ہیں۔ جبکہ علامہ سمیلؒ نے توبڑھ کرائی اب تک بقاء کو ترجے دی ہے اور اکثر لوگوں ہے اسکو نقل کیاہے۔اور انہوں نے حضور ﷺ کے ساتھ اکے جمع ہونے کو ذکر کیاہے اور آئی و فات کے بعد تعزیت کا بھی ذکر کیاہے اور تعزیت والی احادیث، صحاح کے طریق ہے نقل کی ہیں۔ نیکن آئی اسادیں ذکر نہیں فرمائیں اور اساد ہی میں ہم مملے ضعف کو ٹامت کرآئے ہیں۔

#### والله اعلم بالصواب

ل. وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن ابي عدى ، عن سليمان التيمي ، عن ابي نصرة ، عن جابر بن عبدالله قال

لُّ وقال احمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لَهيعة ، عن ابي الزبير، عن جابر .....

<sup>🏅</sup> وهكذا رواه مسلم من طريق ابي نضرة وابي الزبير : كل منهما : عن جابر بن عبدالله به نحوم

يُّ وقال الترمذي حدثنا عباد، حدثنا ابو معاوية ، عن الاعمش عن ابي سفيان ، عن جابر

## حضرت الياس عليه السّلام كا قصه مبارك

## حضرت الياس عليه التلام كاقصه مبارك

الله عزوجل سورة صافات میں موی اور بارون کے قصے کے بعد فرماتے ہیں

وان الياس لمن المرسلين ٢٣٠ ١ تا ١٣٢

اورالیاس بھی پیغیمروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہاکہ تم ڈرتے کیوں نہیں ؟ کیاتم بعل کو پکارتے (اور اسے پو جتے ہو؟) اور سب سے بہتر پیدا فرمانے والے کو چھوڑتے ہو؟ خدا کو جو تمہارا اور تمہارا اور تمہارا ہور کار ہے۔ تو ان لوگوں نے انکو جھٹلایا پس وہ (دوزخ میں) حاضر کئے جائیں گے۔ صرف خدا کے بندگان خاص (جو موحد رہے مبتلائے عذاب نہ ہونگے) اور ہم نے انکا ذکر (خیر) پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ کہ الیاسین پر سلام ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

علاء نسب فرماتے ہیں کہ بیالیاس نشبہی ہیں اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ انکانسب نامہ یوں ہے ابن یاسین بن فخاص بن العیز اربن ہارون اور ایک قول یہ ہے الیاس بن العاز ربن العیز اربن ہارون بن عمر ان۔

علاء نے فرمایا ہے کہ انکواہل بعلب کی ظرف نبی بناکر بھیجا گیا تھااور بعلب دمشق کے غربی جت کا ایک شرہے۔ تواللہ کے پیغیبر حضرت الیاس نے انکواللہ عزوجل کی عبادت کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ اپنے بیول کی عبادت ترک کر دیں اور انکاب بعل نامی تھا۔ اور ایک قول ہے کہ یہ ایک عورت تھی جبکا نام بعل تھا۔ واللہ اعلم۔

اور بہلا قول صحیح ہے کہ بیا نکابت تھا۔ جیسے فرمان البی ہے , کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو (یعنی)اللہ جو تمہار ااور تمہارے پہلے آباء کارب ہے۔)

بہر حال کا فروں نے آپی تکذیب کی اور مخالفت کی حتی کہ آپئے قتل کی ٹھان بیٹے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ بھا گے اور چھپ گئے کے اور چھپ گئے اور چھپ گئے اور چھپ گئے تھا اور جاکرایک غار میں جو زیرزمین تھا سکے اندر رہے۔ اور دس سال کا عرصہ روپو شی میں ہمر کر دیا۔ پھر اللہ نے اس باد شاہ کو ہلاک فرمایا اور دوسر آباد شاہ تخت نشین ہوا تو حضر ہا المیاس اسکے پاس تشریف لے گئے اور اسکواسلام کی دعوت دی اور اسکی قوم سے اسوقت ایک خلق عظیم مسلمان ہوگئی صرف دس ہزار باقی رہ گئے بھر سے کو قتل کر دیا گیا۔

علی این الد نیامیں ہے کہ حضرت الیاسؓ اپنی قوم ہے بھاگ کرایک پہاڑے غارمیں ہیس رات روپوش رہے۔ پاچالیس رات پوشیدہ رہے۔اور اللہ کی غیبی مخلوق انکورزق پہنچاتی تھی۔

لى قال ابو يعقوب الاذرعي، عن يزيد بن عبدالصمد، عن هشام بن عمار قال وسمعت من يذكر عن كعب الاحبار ..... لا جار .... وقال ابن ابي الدنيا حدثني ابو محمد القاسم بن هاشم ، حدثنا عمر بن سعيد الدمشقى حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن بعض مشيخة دمشق

اور محد ابن سعد جووا قدی کے کا تب ہیں نے فرمایا کہ ہمیں ہشام بن محمد بن سائب کلبنی نے خبر دی کہ ایکے والد نے فرمایا پہلے پیغیبر (حضرت آدم کے بعد) ادر لیں ہیں پھر نوخ ، پھر ابر اہیم پھر اساعیل اور اسحاق پھر یعقوب پھر ہیں یعقوب پھر موسل کے پھر میں یعقوب پھر موسل کے پھر ہیں حضرت الیاس نشیبی بن عمر الن بن قاہث ابن اوی بن لیعقوب بن اسحاق بن ابر اہیم۔

اسی طرح انہوں نے فرمایالیکن تر تیب میں کچھ نظر ہے۔

اور مکولؓ نے حضرت کعب سے نقل کیا ہے کہ چارا نبیاء زندہ ہیں دوز مین میں وہ الیاس اور خضر ہیں اور دو آسان میں ادر یس اور عیسیؓ اور ہم پہلے کچھ حضر ات کے اقوال اس متعلق بیان کر چکے ہیں۔

ایک تول یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیائ ماہ رمضان میں بیت المقد س میں جمع ہوتے ہیں۔ اور ہر سال جج کرتے ہیں اور انٹاآب زم زم نوش کر لیتے ہیں جو انکو سال بھر کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ذکر ہو چکی ہے کہ وہ میدان عرفات میں ہر سال جمع ہوتے ہیں، گران میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے اور پہلے دلائل سے بات صاف ہوگئ کہ حضر ت خصر وفات پاچکے ہیں لہذاای طرح حضر ت الیائ بھی وفات پا کھے ہیں۔

اوروہب بن مبیہ نے بھی ایکے متعلق ایک گفتگوذ کر فرمائی ہے جو نظر سے خالی نہیں اور زیادہ احمال ہی ہے کہ وہ اسر ائیلی روایت ہے جسکی نہ تصدیق کی جاسکتی ہے نہ تکذیب بلحہ ظاہر رہے ہے کہ اسکی صحت بعید ہے واللہ اعلم۔ وہ روایت ملاحظہ فرمائے۔

کہ حضرت الیاس کی جب تکذیب ہوئی اور انکولوگ اذیت بہنچانے کے در پے ہو گئے توانہوں نے اللہ سے دعائی کہ انکواپنے پاس اٹھالے۔ تو پھرائے پاس ایک جانور بھیجا گیا جبکا رنگ ناری تھاآپ اس پر سوار ہو گئے اور اللہ نے آپکوڈاڑھی عطافر مادی اور آپکو نورے منور فرمادیا اور آپ سے کھانے پینے کی لذت ختم کردی اور مخلوط الجنس یعنی بھری ہوں کہی بیادیا۔

توبه روایت محل اشکال و نظر ہے۔

ای طرح ایک اور روایت بھی آئی ہے۔

لے پہنچی میں ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اکر م ﷺ کے ساتھ سے کہ ہم ایک جگداترے تو ہاں وادی ہے ایک شخص کی آواز آرہی تھی جو کہہ رہاتھا۔

اے اللہ مجھے محمد عظیم کی امت ہے منادے جوامت مرحومہ اور مغفورہ ہے اور اسکی توبہ ہو چکی ہے انس کتے ہیں کہ میں نے وادی میں آواز کی طرف جھا نکا تو دیکھا کہ ایک شخص جسکا قد تین سوہا تھ سے زیادہ تھاوہ موجود ہے اس نے بعض جسکا قد تین سوہا تھ سے زیادہ تھاوہ موجود ہے اس نے بعض کے کہا میں انس بن مالک رسول عظیمی کا خادم ہوں اس نے بوچھا کہ وہ

ل اخبر نا ابو عبدالله الحافظ ، حدثنى ابو العباس احمد بن سعيد المعدانى البخارى ، حدثنا عبدالله بن محمود ، حدثنا عبدالله بن محمود ، حدثنا عبدان بن سنان ، حدثنى احمد بن عبدالله البرقى ، حدثنا يزيد بن يزيد البلوى حدثنا ابو اسحاق الفزارى ، عن الا وزاعى عن مكحول ، عن انس بن مالك

کمال ہیں ؟ میں نے کماوہ قریب ہی موجود ہیں تیراکلام سن رہے ہیں۔ تواس نے کماکہ انکو جاکر میر اسلام کمواور کو کہ آپکا بھائی البیاس آپکو سلام عرض کر رہاہے۔ انس کتے ہیں چھر میں حضور کے پاس آیا توا پکو ساری خبر دی آپ خود تشریف لائے اوران سے سلام و معانقہ کیا۔ چھر دونوں پیھ کر محو گفتگو ہو گئے۔

الیات نے کہایار سول اللہ میں سال میں صرف ایک دن کھا تا ہوں اور یہ میر اکھانے پینے کادن ہے۔ توآپ اور میں دونوں ساتھ کھانا کھالیتے ہیں۔ پھر دونوں کے پاس آسان سے ایک دستر خوان اتراجس پر روٹیاں اور مچھلی اور اجوائن تھی۔ تو دونوں نے کھانا تناول کیا اور مجھے بھی کھلا دیا اور پھر ہم نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ نے انکوالو داع کیا۔ اور میں نے انکوبادلوں میں آسان کی طرف جاتے دیکھا۔

اورامام يهم في خودا سكم متعلق فرمات بين كديية حديث درجه ضعيف ب-

اوربردا ہی تعجب ہے کہ امام حاکم ابو عبداللہ نیشا پوری نے اسکوا پی متدرک میں تخ تنج فرمایا اور وہ بھی حیجہ بر

اورائی ہی اشیاء کے ساتھ متدرک ہے استدراک )اعراض )کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث موضوع ہے بعنی من گھڑت ہے اور صحیح احادیث کے کئی امتبار سے مخالف ہے اور اسکے معنی بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ سلے صحیحین کے حوالے ہے گذر جاکہ آئے نے فرمایا

الله نے آدم کو پیدا فرمایا تو انکا قد آسان میں ساٹھ ہاتھ تھا ... پھر مخلوق تب سے اب تک گھٹی جار ہی ہے اور پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضر ت الیاس خو و تشریف نے اے بلعہ حضور ان تک چل کر تشریف لے گئے حالا نکہ آپ خاتم الا نبیاء علیم السلام ہیں۔ اور اسمیں یہ بھی محل اشکال ہے کہ وہ سال میں ایک مر تبہ کھاتے ہیں جبکہ پہلے گذر اکہ اللہ نے ان ہے کھانے پینے کی کیفیت کو سلب کر دیا ہے اور اس سے پہلے گذر چکا ہے کہ وہ سال میں زمز م کا ایک مر تبہ اتناپانی نوش کر لیتے ہیں جو آئندہ سال اس دن تک کا فی ہو جاتا ہے۔ تو ہے متعارض باتیں ہیں اور سب باطل ہیں جن میں سے چھے بھی صبحے نہیں ہے۔

اوران عساكر في دوسرے طريق سے اس حديث كو نقل كيا ہے اور اسكے ضعف كا عتراف فرمايا ہے اور يہ كي طرف سے بورے تعجب كى بات ہے كہ الى حديث كوذكر كيا۔ كيونكد آپ نے بداس .... لے طريق سے نقل فرمائى ہے كہ انن الا سقع سے پہلے كی طرح طویل حدیث مذكور ہے۔ اور اسمیں بد بھی ہے كہ بہ غزوہ تبوك كا واقعہ ہے ۔ اور اسمیں ہے كہ حضور سيات نے حضرت انس اور حضرت حذيفه من اليمان كو اسكے پاس بھيجا تھا تو انہوں نے آكر جواب ويا كہ وہ ہم سے دويا تين باتھ برنے قد والے بیں۔ اور (شايد خو د آنے) كی قدرت نہ ہونے كی بناء پر معذرت كی۔ اور اسی میں مذكور ہے كہ جب دونوں اسم جوئے تو دونوں نے جنتی كھانا تناول كيا۔ اور حضرت اليات نے فرمايا كہ بيس چاليس دن ميں صرف ايک لقے پر قناعت كر تا ہوں۔ اور دستر خوان بررو ئی، اگور، كيلے ، اور تركارياں اور سبزياں تھيں اور لسن و بيازوغير وند تھے۔ اور اس دوايت ميں دستر خوان بررو ئی، اگور، كيلے ، اور تركارياں اور سبزياں تھيں اور لسن و بيازوغير وند تھے۔ اور اس دوايت ميں

لى من طريق حسين بن عرفه، عن هاني بن الحسن، عن بقية ، عن الا وزاعي ، عن مكحول ، عن واثلة عن بن الاسقع

یہ ندکورہے کہ حضور ﷺ نے ان سے حضرت خطر کے متعلق پوچھا توانہوں نے کمامیری ان سے سال کے شروع میں ملا قات کرنے والے ہیں توآپ ان سے ملائی ملا قات کرنے والے ہیں توآپ ان سے ملائی ملا قات کے وقت انکومیر اسلام کہیے گا۔

تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اگر دونوں بھائی خصر ادرالیاس کو موجود فرض کرلیاجائے ادر حدیث بھی صحیح فرض کرلیاجائے ادر حدیث بھی صحیح فرض کرلی جائے تو تب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی ملاقات حضور سے سب سے پہلے نو ہجری میں ہوئی ادر یہ شرعاز رست نہیں ہوسکتا۔ اور یہ حدیث من گھڑت ہے جس میں شیہ نہیں۔

اوران عساكر من اليه لوگول كے متعلق بهت سى روايتي ذكر كى بين جنكا حضرت الياس كے ساتھ جمع مونا منقول ہے۔ اور وہ تمام غير درست بين كيونكه باتوان كے اساد ميں ضعف ہے ياخود منسوب اليه مجمول ہے۔ اور اين اين ميں صعف ہے ياخود منسوب اليه مجمول ہے۔ اور اين روايتوں ميں سے سب سے حسن درج ذيل روايت ہے۔

الا بحر بن الى الدنيا كت بي كه ... ل ثابت مروى ب كه بم حضرت مصعب بن الزبير من كم ساته كوفه كوفه كي سواد مقام پر سخ تو مين ايك باغ مين دور كعت نماز پڑھنے كيلئے داخل ہوا تو مين نے نماز مين حمّ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم عافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ـ كى تلاوت كى ترجمه حمّ اس كاتارا جانا خدائے غالب وداناكى طرف سے ب جو گناه بخشنے والا اور توبہ قبول كرنے والا سخت عذاب دينوالا صاحب كرم ہے۔

ا تنی تلاوت کی تھی کہ ایک شخص جیکتے نچر پر نمودار ہوااس پر چادر کے گلزوں کالباس تھا۔ تواس نے بیجے کہا تہ جب تو نے عافر الذنب لیمنی گناہوں کو بیٹے والا۔ کہا تواسکے بعدیہ کمہ یا عافر الذنب اغفرلی اے گناہ بیٹے والے میرے گناہ خش دے۔ اور جب تو نے کہا قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے تواسکے بعدیہ کمہ یا قابل التوب تقبل توبتی۔ اے توبہ قبول فرما نے والے میری توبہ قبول فرما داور جب تو نے کہا شدید العقاب تواسکے بعدیہ کہ یا شدید العقاب لا تعاقبی اے سخت عذاب والے بچھے سزانہ دے۔ اور جب تو نے کہاؤی الطول تو بھریہ کہ یا شاملول تو کھریہ کہ یا ذاکھوں تو کہاؤی الطول تو کھریہ کہ یا ذاکھوں تطول علی بر حمة اے صاحب کرم مجھ برکرم فرما۔

حضرت ثابت فرماتے ہیں میں نے بھراد ھراد ھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ تو میں وہاں سے انکلااور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس سے ایک سفید نچر پر جسکا لباس یمنی چاد رکے نکڑوں کا تھا کوئی ایسا شخص گذراہے ؟ توانہوں نے کہا ہمارے پاس سے کوئی نہیں گذرا۔ تو اسوقت ہمارے اصحاب کا خیال اور کچھ نہ تھا صرف یہ کہ وہ حضر ت الباس ہی تھے۔

یہ گذشتہ تفصیل توانکی زندگی وغیرہ کے متعلق تھی۔اب ملاحظہ فرمایئے کے قرآن میں ایکے متعلق کیاآیا رع

" کھر لوگوں نے اکو جھٹایا تو پس بے شک وہ حاضر کئے جائیں گے " یعنی عذاب کیلئے یا تو دنیا میں یا آخرت میں یا صرف آخرت میں اور بہلی تو جید کہ دونوں جگہ عذاب آسکتا ہے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اسکو مفسرین

أبو بكر بن ابي الذنيا: حدثني بشر بن معاذ، حدثنا حماد بن واقد، عن ثابت قال كنامع مصعب بن الزبير

ومور خین نے ذکر فرمایا ہے۔

اورآگ فرمان ہے "سوائے اللہ کے خالص بندوں کے "لیمی جوایمان لےآئے وہ محفوظ رہیں گے اورآگ فرمایا" اور ہم نے پچھلوں میں اسکو چھوڑ دیا" لیمی اسکو چھوڑ دیا" لیمی اسکو چھوڑ دیا" لیمی اسکو چھوڑ دیا" لیمی اسکو جھوڑ دیا" لیمی ہو۔ اور یمال نون کا ساتھ کر تا ہے۔ اسی وجہ ہے آگے فرمایا" سلام ہوالیاسین پر" لیمی حضر تالیاس پر سلام ہو۔ اور یمال نون کا اسوجہ سے اضافہ ہوا کیو تکہ عرب نون کو بہت ہے اساء کے آخر میں لاحق کر دیا کرتے تھے اور دو سرے حرف کے بدلے اسکولاتے تھے۔ ویراس ائیل کو اسر ائیل کو اسر ائین پڑھتے توالیاس کو الیاسین اسی وجہ سے پڑھا گیا۔ اور اسکی ایک قرآت یہ بھی ہے۔ سلام علی ال یاسین ۔ اس قرآت میں مطلب ہوگا محمد کی آل پر سلام ہو۔ کیو تکہ یاسین آپ علیہ السلام کا اسم گرای ہے ، اور این مسعودؓ وغیرہ نے اس کو (سلام علی کی آل پر سلام ہو۔ کیو تکہ یاسین آپ علیہ السلام کا اسم گرای ہے ، اور این مسعودؓ وغیرہ نے اس کو (سلام علی ادریس) بھی پڑھا ہے اور اس کہ طریق سے نقل کیا گیا ہے کہ حضر سے این مسعودؓ نے فرمایا کہ الیاس وہ ادریس ہی بین ونوں ایک شخص کے نام ہیں اور ضحاک بن مز احم نے اسکوا ختیار کیا ہے۔ اور قادہ اور محمد بن اسحاق بین جیسے گذر اے واللہ اعلم۔

www.islamicbulletin.com

معة وله الماليه المين عن الم

وورا وليؤالا ليشتن

www.islamicbulletin.com ها الإغهاء اروو

## تمهيدو پيش لفظ

ان جريرًا بن تاريخيس فرماتے ہيں۔

کہ اخبار ماضیہ کے اہل علم خواہ مسلم ہوں یاغیر مسلم کے در میان اس بارے میں بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بنبی اسر اکیل کے اہل علم خواہ مسلم ہوں یاغیر مسلم کے در میان اس بارے میں بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بنبی اسر اکیل کے امور کانگہبان اور اینے پیشواو مقتدا حضرت یوشع کے بعد کالب بن بو فنائی تھے۔ جو موگ کے ساتھیوں میں سے جھاور آپ کی ہمشیرہ مر یم کے شوہر بھی تھے اور یہ ان دو شخص جن پر خدا کا انعام تھا جھے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ (جولوگ (خداسے) ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کا انعام تھا کہنے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رہتے سے حملہ کردو تو فتح تماری ہی ہے اور القدی پر ہمر وسے کرواگر تماری ان اے والے ہو؟

توبيه دواشخاص حضرت يوشع اور كالب بن يو فناتيهے

تو علامہ انن جریز کے فرمایا تو حضرت کا آب بن یو فنا کے بعد بنبی اسر اکیل کے پیشواحضرت حز تیل بن یو ڈی تھے۔اور یہ وہی شخص میں جنہوں نے اللہ سے دعا کی تواللہ نے اکمی قوم کے مر دہ لوگوں کو زندہ فرمادیا جن کوا کئے گھر وں سے نکال دیا گیا تھااور وہ کئی ہزار تھے اور موت کے ڈرنے انکو نکالا تھا۔ تفصیل آئندہ اور اق میں ملاحظہ سیجئے۔

## حضرت حزقيل عليه التلام كاقصه

بھلاتم نے ان لوگول کو نہیں دیکھاجو ( شار میں ) ہزارول ہی تھے اور وہ موت کے ڈرسے اپنے گھرول سے نکل بھاگے تھے توخدانے انکو تھم دیا کہ مر جاؤ تو (وہ سب مر گئے ) پھر انکوزندہ بھی کر دیا۔ بے شک خدالوگوں ير مرباني ركھتا ہے ليكن اكثر لوگ شكر اوا نہيں كرتے ... له

محمد بن اسحاق، وہب بن منیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشغ کے بعد حضرت كالب بن يو فنا كو بھى ايينے پاس بلاليا تو بنى اسر ائيل ميں ان كا خليفه حضرت حز قيل بن يو ذي كو نامز د فرمايا اور آپ ایک ضعف بر صیا کے بیٹے تھے اور آپ ہی نے اس قوم کے زندہ ہوجانے کے لئے دعا فرمائی تھی جن کا ذكر الله نے اپنے قرآن میں فرمایا جو اوپر گزرا'' بھلائم نے ان لوگوں كو نہیں دیکھا جو ہزاروں تھے اور وہ اپنے گھروں ہے موت کے ڈریے نکلے تھے۔

محمد بن اسحاقؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایک وہاء ویکھی تھی جس میں لوگ مر رہے تھے تو یہ موت کے ڈر ہے وہاں سے نکل کر زمین میں کہیں اور منتقل ہو گئے۔ تواللہ نے ایکے متعلق وہاں بھی حکم فرمایا کہ مر جاؤ توبیہ سب کے سب موت کے منہ میں جلے گئے پھر اللہ نے ان کی لا شوں کو در ندوں پر ندول کا شکار ہونے سے منع کردیا۔ اور ان سے حفاظت فرمادی۔ ای طرح نعشوں پر طویل عرصے گذر گئے توایک مرتبہ حضرت حز قیل کاوباں سے گذر ہوا توآپ انتها کی فکرو حیر انی میں ڈوب گئے توان سے کما گیا کیاآپ پیند کرتے ہیں کہ الله انكوزنده كردے اورآب د كھے رہے ہوں؟ عرض كيابالكل

تواللہ نے حزقیل کو حکم دیا کہ وہ بڈیول کوبلا ئیں اور کہیں کہ تم اینا گوشت پین لواور پیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو حضرت حز قیل نے تھم خداوندی سے انکویوں ہی بلایااور تھم دیا۔

توپوری قوم بیک آوازالله اکبر کهتی ہو ئی زندہ ہو کراٹھ کھڑی ہو ئی۔

اوراسباط کے .... کئی صحابہ کرام کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ندکورہ فرمان باری تعالیٰ کے

یہ ایک بستی تھی جسکوداور دان کہاجاتا تھااور واسط شرسے پہلے واقع تھی اسمیں طاعون کی وہا تھیل گئ۔ تواسکے اکثرباشندے بستی سے نکل کرایک دوسری بستی میں جانے توجو پہلی بستی ہی میں رہ گئے وہ تو طاعون کی وباء ہی ہے مر گئے۔اور بھاگ جانے والے زندہ رہ گئے۔ توجب طاعون حتم ہو گیا تو یہ لوگ دوبارہ ا بی بستی میں آگئے۔ تو پہلے جولوگ بستی میں تھے جنکے اکثر مر چکے تھے لیکن ان میں سے پھر بھی کچھ زندہ

LE ROMAN لله وقال اسباط عن السدي عن ابي مالك ، وعن ابي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابةً"

تھے تو ہ ان واپس آنے والوں کو زندہ دیکھ کر حسرت کرنے لگے کہ کاش ہم بھی احتیاط کر کے ایکے یا تھ نکل جاتے تو ہمارے استے افراد نہ مرتے چلواب اگر خد انخواستہ طاعون آگیا تو ہم ایکے ساتھ نکل جائیں ہے۔ پھر خدا کی قدرت کہ دوبارہ آئندہ سال پھر طاعون پھیل گیا تولوگ نکل نکل کر بھا گے اور تقریباً تمیں ہزار سے زائد نکل گئے اور ایک وادی افیح میں اتر گئے۔

تواب کے خدائی عذاب نے اکو یہال دوسرے طریقے سے گھیر لیا۔ اور ایک فرشتے نے وادی کے اوپر سے اور دوسرے فرشتے نے وادی کی تجلی جانب سے اسی سخت پکار دی کہ مرجاؤ ..... توسب کے سب موت کے منہ میں چلے گئے ... حتی کہ جب خالی جسم کے ڈھیر رہ گئے توایک پیغیبر حضرت حز قبل کا ایک پاس سے گذر ہوااور آپ نے انکی یہ عجیب صورت حال دیکھی توانتائی فکر و چرت کے عالم میں کھڑے ہوگئے اور انگلیال ایک دوسر ہے ہاتھ میں دے کر پریشان صورت میں غور فرمانے گئے۔ تواللہ نے انکی حالت دیکھ کروحی فرمائی : کیآئے چاہتے ہیں کہ میں آپکود کھلاؤں کہ میں انکو کیسے زندہ کرول گا؟ عرض کیا جی ہال بالکل در حقیقت حضر سے سز قبل اس غور وفکر اور تعجب کے عالم میں سے کہ قدرت الی انکو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گی۔

توائلو حکم ملاکہ انکولوازدو۔ حزقیل نے آوازدی: اے (یوسیدہ) بڑیو: اللہ حمہیں حکم فرما تا ہے کہ گوشت پہن لو۔ تو ہڈیال گوشت سے پر ہونے لگیں اور جسموں میں خون دوڑنے لگاور پھروہی لباس بھی ازخود زیب تن ہوگئے جمیں وہ مرے تھے حزفیل کو پھر پکارنے کا حکم ملا توانہوں نے پکارااے جسمو: اللہ تمہیں کھڑے ہوجائے کا حکم فرما تاہے۔ تووہ کھڑے ہوگئے۔

راوی اسباط فرماتے ہیں : کہ منصور مجاہدے نقل کرتے ہوئے خیال فرماتے ہیں کہ جبوہ زندہ ہوئے تو انہوں نے یہ الفاظ کیے تھے۔

#### سبحانك اللهم وبحمد ك لااله الا انت

اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں۔ آپ سواکوئی معبود نہیں۔
پھروہ ذندہ ہوکراپی قوم کے پاس واپس پنچ جوانکو مردہ سمجھے ہوئے تھے۔ اور موت کی زردی النے چیرے
پر بھی بر قرار رہی۔ اوروہ کسی بھی کپڑے کو زیب تن کرتے تو ہو پر انا ہو جاتا حتی کہ پھراپی اپنی مقررہ موت کے
وقت وفات پاگئے ابن عباس ہے مروی ہے کہ وہ چار ہزار تعداد میں تھے۔ اور ایک روایت آپ ہے آٹھ ہزار کی
بھی منقول ہے ابو صالح ہے نو ہزار کا شار منقول ہے اور ابن عباس ہی سے چالیس ہزار کی تعداد بھی مروی ہے۔
اور ابن جرتے عطاء سے نقل کرتے ہیں کہ قدرت الی کا یہ کر شمہ لوگوں کو سمجھانے کیلئے ظہور پذیر ہوا کہ
حذر (احتیاط و تدبیر ) قدرے نہیں چاستی۔

اور جمہور غلماء کا بی قول ہے کہ بیرواقعہ حقیقت کے ساتھ روشن ہے۔

ك منداحداور مخارى ومسلم ميں ہے كه حضرت عمر بن الخطاب شام كو چلے جب مقام سرغ "پر پہنچ تواجناد

ل وقال الامام حدثنا حجاج ويزيد المثنى قالا حدثنا ابن ابى ذؤيب عن الزهرى عن سالم ،عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن عبدالرحمن بن عوف ...... الخ

www.islamicbulletin.com الانهياء اردو مصل الانهياء الردو

کے امراء اور او عبیدہ بن الجراح اور آیکے ساتھی آپ سے ملاقات کیلئے پنچے اور حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کو خبر دی کہ شام میں وباء بھیل بچی ہے چرآپس میں مہاجرین وانصار کامشاورہ و مکالمہ ہو ااور حضرت عمر الخطاب کو خبر دی کہ شام میں وباء بھیل بچی ہے چرآپس میں مہاجرین وانصار کامشاورہ و مکالمہ ہو ااور حضرت عمر کے سامنے اختلافی نوعیت پیش آئی پھر عبد الرحمٰن بن عوف تشریف لائے آپ کسی حاجت کی وجہ سے غائب تھے۔ توآپ نے آکر فرمایا مجھے اسکے متعلق علم ہے میں نے رسول آکر م تنگافتہ سے ساہے آپ فرمارہ ہے۔ جسے معلق منوکہ وہاں جائے اور تم اسمیں ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار مت کرو اور جب کسی علاقے کے متعلق سنوکہ وہاں وباء ہے تو وہاں مت جاؤ۔

پھر حضر ت عمر بن خطابؓ نے خدائی حمدو ثنا ہجالائی اور واپس ہو گئے۔

منداحہ میں ہے کہ عبداللہ بن عامر ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو حضرت عبدالر حمٰن بن عوف نے اکلو خبر دی کہ نبی اکرم ﷺ ہے مروی ہے۔

کہ بیدیماری جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔لہذاجب تم سی زمین کے متعلق سنو کہ اسمیس بیدیماری ہے تو وہاں داخل مت ہو۔اور جب سی زمین میں بید دباء آجائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کرمت نکلو۔

رِاوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر شام سے واپس ہو گئے

شخین نے مالک عن زہری کی حدیث سے اس کے مثل تخ یج فرمایا ہے۔

محمد من اسحاق فرماتے ہیں کہ حزفیل کے بنی اسر ائیل میں ٹھسر نے کی مدت ہم ہے بیان نہیں کی گئی ہے۔الغرض آپ ایک عرصہ بنی اسر ائیل میں ٹھسر سے پھر اللہ نے اکلوائے پاس بلالیا۔ جب بیہ اٹھ گئے تو بنی اسر ائیل اللہ کے عمد کو بھلا پیٹھے اور نئی نئی چیزیں انہیں پیدا ہونے لگیس حتی کہ بیوں کی پرستش میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے اور ان تمام بیول میں سے ایک خاص بت "بعل" نامی تھا۔ پھر اللہ نے اکئی طرف پینمبر بناکر بھیجا حضرت الیاس بن یا سین بن فخاص بن عیز اربن ہرون بن عمر ان کو۔

بندہ کتا ہے کہ ہم نے حضرت الیاس کا قصہ حضرت خضر کے قصے کی وجہ سے مبعاً مقدم کیا ہے۔ کیونکہ اکثر طور بران دونوں کا کٹھاذ کر ہو تا ہے۔

اور پھر حفزت خفز کا قصہ سورہ صافات میں اللہ نے حفزت موئ کے قصے کے بعد فرمایا ہے لہذاہم نے اس تر تیب کو ملحوظ خاطر و ملحوظ کتاب رکھا.....واللہ اعلم۔

محد بن اسحاق فرمائے ہیں کہ وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ پر

بنی اسرائیل میں حضر تالیات کے بعد آیکے وصی حضرت یسع علیہ السلام پیشواہوئے۔

www.islamicbulletin.com

حضرت يسع عليه السّلام كاقصه

## حضرت يسع عليه التلام كاقصه

الله عزوجل نے حضرت یسم علیہ السلام کاذ کرسور کا انعام میں انبیاء کے ساتھ فرمایا ہے۔ فرمان باری ہے: اور نیز (ہم نے طریق حق کی ہدایت کی) اساعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور (ان میں سے) ہر ایک کو (ان زمانوں کے) تمام جمان والوں پر (نبوت سے) فضیلت دی۔ اور سور ہ ص میں اللہ نے فرمایا: اور اساعیل اور السع اور ذوالکفل کو بھی یادیجے اور سیسب ہی سب اچھے لو گوں میں سے ہیں۔ ائن اسحاق فرماتے ہیں کہ . . . حضرت حسن بصری سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ خضرت الیاس کے بعد حضرت يس تق جب تك الله نے چاہات بنى اسرائيل كو حضرت الياس كرائے اور شريعت ير بلاتے رہے۔ حتی کہ اللہ نے انکو بھی اپنے ہاں بلالیا۔ پھر انہیں خلیفے مکے بعد دیگرے آتے رہے۔اور یہ عتیں یزھ گئیں ظلم وستم کابازار گرم ہو گیااور بنبی اسرائیل نے انبیاء تک کو قتل کر ڈلا ماورانہیں ایک انتائی سر کش ظالم جابر بادشاہ تھا کہا جاتا ہے کہ

حصر ت ذوالکفل اس باد شاہ کے لئے اس بات کے تفیل وضامن نے تھے کہ اگروہ توبہ تائب ہو جائے اور ا بنی حرکتوں ہے بازآ جائے تووہ اٹکے لئے جنت کے کفیل ہیں۔

تواسی وجہ سے انکو ذوالکفل کہا جانے لگا۔

محدین اسحان فرماتے ہیں: حضرت پسع کے والد کانام أخطوب تھا۔

اور حافظ ابوالقاسم بن عساكرا بني تاريخ كے حرف ياء ميں فرماتے ہيں كه وه يعنى حضرت يسع اسباط بن عدى ين شو تلهم بن افراشيم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابر اجيم حليل ہيں۔

اور کہاجاتا ہے کہ وہ حضرت الیاس کے چیازاد بھائی تھے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت الیاس بعلب کے باد شاہ ہے چھپ کر جبل قاسیوں میں جھیے تھے تو حضرت یسع بھی آ کے ساتھ تھے بھرالیاں اٹھا لیے گئے تو حضرت یسمع قوم میں انکے خلیفہ ہوئے اور انگو بھی اللہ نے (وحی کی) خبروں سے نوازا۔

ت اوروہب بن منبہ سے مروی ہے کہ اسباطبانیاش میں تھے۔

پھرائن عساکر تیسع کو تخفیف و تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بیدانبیاء میں سے ایک ہی نبی کا نام ہے بعدہ کتاہے کہ ہم نے ذوالکفل کے قصے کوابوٹ کے قصے کے بعد ذکر کیا ہے کیونکہ کہا گیاہے کہ وہ ابوٹ ہی کے فرزند تتجيب

واللداعلم\_

قال ابن اسحاق: حدثنا بشر ابو حذيفة ، انبانا سعيد، عن قتادة ، عن الحسن ، قال ،

لَّى عبد المنعم بن ادريس بن سنان عن ابيه ، عن وهب بن منبه قال وقال غيره

# حضرت شمويل عليه السّلام كاقصه

## یو شع بن نوٹ کی و فات کے بعد حضرت شمویل کی پیغیبری تک بنبی اسرائیل کے معاشر سے کی کیفیت

ان جریر وغیرہ فرماتے ہیں کہ پھر بنبی اسر ائیل کا معاملہ ونظام در ہم بر ہم اور خراب ہو گیا اور انکے در میان حواد ثات اور جرم خوب ہو گئے حتی کہ انہوں نے انبیاء علیم السلام کے قتل سے بھی در پنج نہ کیا۔ تو اللہ عزوجل جبار و قبار نے انبیاء کے بدلے انپر ظالم جابر بادشاہ مسلط فرماد ہے۔ جو انپر ظلم وستم خوب روا رکھتے اور انکے خون بہانے سے ذرہ بھر در لیخ نہ کرتے اور پھر اسی پر بس نہیں بلحہ اللہ نے دشمنوں کو بھی انپر مسلط فرمادیا۔

اور پہلے کہل جب بیر کسی و مثمن سے معرکہ آراء ہوتے توا کئے ساتھ وہ تابوت بیثاق بھی ہوتا جسمی قبة المؤمان تھا۔

جبکا تفصیلی ذکر گذر چکا۔ توبنی اسر ائیل اسکی برکت سے فتحیاب ہوتے کیونکہ اسمیں اللہ نے سکینت وہر برکت اور ال موٹ اور آل ہارون کابقیہ متر وکہ مال رکھا تھا۔ جبکا قرآن میں ذکر آیا ہے۔

پھراکی مرتبہ اہل غزہ اور اہل عسقلان سے آئی جنگ چھڑی تودہ ایر غالب آئے اور زیرد سی انہوں نے بیہ تلات ان سے چھن لیا۔ اس طرح بید عظیم شکی اسکے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ اسوقت کے بنی اسر اکیل کے بادشاہ کو اسکی خبر کپنی تودہ ارے غم کے وفات باگیا۔

اور بنی اسر ائیل بغیر چرواہے کی بحریوں کی طرح رہ گئے۔ حتی کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت انپر متوجہ ہوئی اور انکی سر خروی کیلئے اللہ نے انہی ایک پیغیر کومبعوث فرمایا جسکوشمویل کهاجا تا تھا۔

تو بنسی امرائیل نے اس پینمبر کو در خواست کی کہ وہ ہمارے لئے بطور بادشاہ بھی ہوجائیں تاکہ ہم آ کیے ساتھ ملکر د شمنوں سے معرکہ آراء ہوں۔ پھر وہ واقعہ پیش ہوا جس کا قرآن میں ذکر ہے اور اس کو ہم اب تفصیل ہے بیان کرس گے۔

ان جریرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت یو شعبی نونؓ کی وفات کے چار سوساٹھ سال بعد اللہ نے حضرت شمویل کو پیغیبر بناکر جھیجا۔

اور علامہ این جریر نے اس در میان آنے والے بادشاہ ہوں کا علیحدہ علیحدہ تفصیل سے ذکر کیا ہے جسکو ہم قصد آترک کرتے ہیں۔

## حضرت شمویل علیه السّلام کا قصه جنگے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السّلام کی ابتداء ہوئی

یه سمویل، یا شمویل بن بالی بن علقمهٔ بن برخام بن الیهو بن شوین صوف بن علقمهٔ بن ماحث بن عموصاین عزریا پ-

اور مقاتل فرماتے ہیں میہ بارون کے ور ثامیں سے ہیں اور مجابد فرماتے ہیں کہ بید اُشمویل بن صلفا قاہیں اور آپ نے آگے نسب کاذکر نہیں کیا۔واللہ اعلم۔

سدیؓ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت این عباسؓ اور حضرت این مسعودؓ اور کئی صحابہ سے نقل کیا ہے اور تغلبی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ

جب عمالقہ قوم والے بنی اسر ائیل پر غزہ اور عسقلان کی سر زمینوں سے غالب آگئے تو عمالقہ نے بنی اسر ائیل کی خواہ اور عسقلان کی سر زمینوں سے غالب آگئے تو عمالقہ نے بنی اسر ائیل کی خلق کشیر کو یہ تیج کمیاور ایکے اکثر بیٹوں کو اپنا قیدی بنالیاور بولادی میں سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا۔ اور صرف ایک حاملہ عورت انہیں باقی رہ گئی جس نے دعاکی کہ اسکو فہ کر اولاد عطام و تواللہ نے اسکوایک بچہ عطا فرمایا جسکانام اس نے اشمویل رکھااور عبر انی زبان میں اسکامعنی ہے اساعیل یعنی اللہ نے میری دعاس لی

پھر جب وہ کچھ جوان ہوئے تومال نے اپنے لخت جگر کو معجد بھیجااور معجد کے ایک صالح شخص کے سپر دکیا تاکہ اس سے تعلیم وعبادت سیکھ لے۔

پھرآپ کچھ جوان ہوگئے توایک مرتبہ اپنے استاد کے پاس ہی خواہیدہ تھے کہ مسجد کے کونے سے انکوآوازآنا شروع ہوئی تو یہ گھبر اکر اٹھ بیٹھے شخ استاد نے سمجھا کہ شاید مجھے بلارہا ہے شخ نے پوچھا تو شمویل نے انکو گھبر اہٹ میں ڈالنانا پیند سمجھااور کہاہاں ہس کچھ نہیں ، سوچا ہے۔ تو پھر سوگئے۔

حضرت شمویل کو دوبارہ بھر آواز آئی اور پھر وہی معاملہ ہوا بھر تیسری مرتبہ بھی نوبت آئی تیسری مرتبہ دیکھاکہ حضرت جبرئیل انکو یکار ہے ہیں تو حضرت جبرئیل ایکے پاس آئے اور فرمایا کہ

اللہ نے آپکوا پی قوم کی طرف پیغیر بناکر بھیجا ہے پھروہی قصہ پیش آیاجواللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔
بھلائم نے بنی اسر ائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موئی کے بعد اپنے پیغیبر سے کہا کہ آپ
ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خداکی راہ میں جماد کریں۔ پیغیبر نے کہااگر تم کو جماد کا حکم دیاجائے
تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تھی کرو۔وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں جب کہ ہم وطن سے
(خارج) اور بال پچوں سے جدا کر دیئے گئے۔ لیکن جب ان کو جماد کا حکم دیا گیا تو چندا شخاص کے سواتمام لوگ پھر
گئے۔اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔اور پیغیبر نے ان سے (یہ بھی) کہا کہ خدانے تم پر طالوت کوباد شاہ
مقرر فرمایا ہے۔وہ یو لے کہ اسے ہم پرباد شاہی کا حق کیو تکر ہو سکتا ہے۔باد شاہی کے مستحق تو ہم ہیں۔اور اس

کے پاس توبہت می دولت بھی نہیں پیغمبر نے کہا کہ خدانے انکوتم پر (فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لئے) منتخب فرمایا ہے۔اس نے اسے علم بھی بہت ساخشاہے اور تن وتوش بھی (برداعطا کیا ہے) اور خدا (کواختیار ہے) جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ برداکشائش والا ہے (اور) دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی سے ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گاجس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئے۔

اس میں تمہاری طرف سے تسلی (مخشے والی چیز) ہوگی اور پچھ اور چیزیں بھی ہو تگی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لئے ایک بڑی نشانی ہے غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے (ان سے) کہا کہ خداایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔

جو شخص اسمیں ہے پانی پی لے گا(اسکی نبیت نصور کیا جائے گا کہ) وہ میر اسیں۔اور جونہ ہے گاوہ (سمجھا جائے گا کہ) میر اہے ہاں اگر کوئی ہاتھ ہے چلو بھر کے پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں تو خیر جب وہ لوگ نہریں کہنچ تو چند شخصوں کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جواسکے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے گئے کہ آج ہم میں جالوت اور اسکے لشکر سے مقابلہ کرنیکی طاقت نہیں۔جولوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے رویر وحاضر ہونا ہے وہ کہنے گئے کہ بسااو قات تھوڑی ہی جماعت نے خدا کے حکم سے بری جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لئکر کے مقابل میں آئے تو (خدا ہے) دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے۔اور ہمیں (لڑائی لئکر کے مقابل میں آئے تو (خدا ہے) دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے۔اور ہمیں (لڑائی میں) ثابت قدم رکھ اور (لشکر) کفار پر فتحیاب کر تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہر بہت دی اور دو رکھو چاہا سکھایا۔اور اگر خدا لوگوں کوایک دو سرے (پر چڑھائی اور حملہ کرنے) سے نہ بٹاتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بردا مہر بان لوگوں کوایک دو سرے (پر چڑھائی اور حملہ کرنے) سے نہ بٹاتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بردا مہر بان سے لیہ بھو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بردا مہر بان

اکثر مفسرین کرام رحم ماللہ فرماتے ہیں : کہ قرآن میں مذکوراس قوم کے پنیبر شمویل تھے۔اورایک قول میں شمعون نامی پنیبر ہیں اورایک قول ہے کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہیں اورایک قول ہے کہ یوشع ہیں۔ اور یہ بات بعید اور حقیقت سے دور ہے اس قول کے مطابق جو علامہ انن جریر نے اپنی تاریخ میں فرمایا ہے کہ حضرت یوشع کی وفات اور شمویل کی بعث کے در میان چار سوساٹھ سال کاعر صہ ہے ۔ . . . . واللہ اعلم ۔ الحاصل جب اس قوم کو دشمنوں نے جنگوں میں پچھاڑ کرر کھ دیاور شکست فاش سے دوچار کر دیا تو یہ اپنے وقت کے پنیمبر سے عرض گذار ہوئے اور یہ درخواست کی کہ جمارے لئے کوئی بادشاہ بھی تجویز فرماد بھے تاکہ ہم اسکے جھنڈے کور فرمان برداری کے تحت دشمنوں سے جنگ کریں۔ تو پنیمبر وقت نے اکلوجواب مرحمت فرمایا جسکواری تعالی نے نقل فرمایا۔

اگرتم پر قال فرض کردیاجائے تو قریب ہے کہ تم پھر لڑائی سے کنارہ کر جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم راہ خدامیں لڑائی نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھر وں سے نکال دیا گیااورا پینے بھوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔

railreas X 🚽 .

یعنی ہم کو جنگ نے اپنی چکی میں پیس کرر کھ دیاہے تو ہمیں لائق اور ضروری ہے کہ ہم اپنے پھوں اور وطن کی حفاظت میں جنگ و جدل کریں۔ فرمان باری ہے : پھر انپر قبال کو فرض کر دیا گیا تووہ پیٹے پھیر گئے سوائے انہیں سے چندلوگوں کے۔اور اللہ ظالموں کو خوب جانے والا ہے۔

جیسے کہ قصہ کے آخر میں اپنے تھوڑے رہ جانے کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ بادشاہ کے ساتھ صرف تھوڑے سے لوگ نہریار کر سکے باقی سب واپس ہو گئے اور لڑائی سے کنارہ کش ہوگئے۔ فیر سال میں مارکل کے سنجی نے فیریس کی ماہد کروٹ کے ایک ان کا کہ کا مارک کا مارک کی شام کے کہا

فرمان الی ہے اور انکوائے پیٹمبرنے فرمایا: بے شک اللہ نے تمہارے کئے طالوت کو (بادشاہ مناکر) بھیجا

توان طالوت کے نسب کے متعلق علامہ تغلبی فرماتے ہیں وہ طالوت بن قیش بن افیل بن صاروبن تحورت بن افیجین انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابر اہیم الخلیل۔

حضرت عکرمہ اور سدی فرماتے ہیں کہ طالوت سقہ تھے لینی پانی بلانے والے تھے۔اور وہب بن منه فرماتے ہیں دباغ یعنی کھالوں کو خشک کر کے چڑ ومنانے کاکام کرتے تھے۔اور اسکے علاوہ بھی اقوال منقول ہیں ۔واللہ اعلم۔

اوراس وجہ ہے کہ یہ گھٹیا پیٹے کے انسان ہیں (انہوں نے کمایہ ہم پرباد شاہی کے لا بن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اوراس سے زیادہ باد شاہی کے حقدار توہم ہیں اور انکو تومال کی دسعت و فراخی بھی نہیں دی گئی۔

اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ نبوت ال لاوی میں جاری تھی الورباد شاہت ال یموذا میں جاری تھی اور بید طالوت چو تکدال نبیا مین سے تھے تواس ماء پر انکواعتر اض ہوااور آئی امارت میں طعن و تشنیع کرنے لگے اور کہا کہ اس سے تو ہم زیادہ سلطنت کے حقد ار بیں کیونکہ یہ تو ہے بھی فقیر، مال کی وسعت اسکو نہیں ہے۔ تو یہ ہم جیسول پر کسے بادشاہ ہو کتے ہیں ؟

فرمان التی ہے پھر پیغیبر نے (کہاللہ نے انکوئم پر پسند فرمایا ہے اور اسکوعلم وجسم میں کشادگی کے اندر زیادتی رمائی ہے۔)

کما گیاہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت شمویل کووجی فرمائی تھی کہ اس ناپ کے بقدر جس شخص کا قد ہواوروہ فلال مخصوص سینگ کے حصول میں کامیاب ہو جائے جس میں القدس کا تیل ہے تووہ بندی اسرائیل کاباد شاہ ہوگا۔ تو تمام لوگ آگر اپنی قسمتیں آزمانے لگے لیکن طالوت کے سواکوئی ان شرائط پر پورانہ اتر سکا۔لہذا حضرت شمویل نے انکوباد شاہ نامز و فرمادیا۔

اور بنی اسر اکیل کو فرمایا (بے شک اللہ نے اسکوتم پر چن لیا ہے اور اسکوعلم وجسم میں زیادتی عطافرمائی ہے)۔ اور علم سے مرادیا تو جنگوں کے علم کے متعلق زیادہ علم ہے یا مطلقاً علم میں زیادہ ہیں۔ اور جسم میں زیادہ تھے۔ زیادہ تھے۔ اور ظاہر یہ معلوم ہو تاہے کہ وہ پنجبیر کے بعد علم اور حسن وجمال میں سب سے زیادہ تھے۔ (اور اللہ جے چابتا ہے اپناملک عطافرماتا ہے) اور اللہ کا بی تھم چلتا ہے اور ای کی تمام چیزیں مخلوق میں اور سب کی تدبیر وانتظام اس کے وست قدرت میں

ہے۔ (اور للدوسعت والا (اور) خوب علم والا ہے اور انکوائے پیغیر نے کمااسکی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گاسمیں تمہارے رب کی طرف سے تسلی ہوگی اور ال موسیٰ اور ال ہارون کا بقیہ متروکہ مال ہوگا اسکو فرشتے اٹھائے ہو نگے بے شک اسمیں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔)

اور یہ حضرت طالوت کی برکت متمی کہ انگی ہدولت اللہ نے انکی عظیم البرکت چیز واپس پیٹیائی جوان سے دشمنوں نے جبر أو قهراً چیسن لی تقی۔اوراسی کے بدولت انکوتر قی وقتے سے نوازہ جاتا تھا۔

اوراسکے متعلق فرمایا کہ اسمیس تمہارے رب کی طرف سے تسلی ہے ایک قول کے مطابق اس سے مراد ایک سونے کا تشت تھاجس میں انبیاء علیہم السلام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا۔اور ایک قول ہے کہ اسمیس ایک خاص تیز قتم کی ہوا تھی وہ مراد ہے اور ایک قول ہے کہ اسمیس ایک بلی کی مثل مجسمہ تھاجب وہ جنگ کے وقت چنجتا تو بندی اسر ائیل اپنی مدد اور فتح مائی کا یقین کر لیتے تھے۔

اور فرمایا کہ ال موسیٰ اور آل ہارون کا متر و کہ سامان ہے۔ تو اسکے متعلق ایک قول منقول ہے کہ وہ (تورات کی) تختیوں کے فکڑے تھے اور کچھ من تھا یعنی وہ غذا جوانیر میدان تیہ میں خدا کی طرف سے عطا ہوئی تھی اور فرمایا کہ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہو نگے۔ یعنی کھلی آتھوں تم دیکھو گے کہ فرشتوں نے اسکو اٹھار کھا ہے اور فرشتے تم کو دکھلائے جائیں گے تاکہ تم اللہ کی نشانی اور اسکی ججت کو اپنے پریقین کے ساتھ لازم کرلو۔

اور تمهارے نزدیک اس شخص طالوت کی بادشاہی خدا کی طرف سے ثابت ہو جائے۔اور اسکواللہ نے میں فرمایا بیشتہ اسکواللہ نے میں فرمایا بیٹ شک اسمیس تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو؟

کما گیاہے کہ جب عمالقہ قوم اس تاہوت پر غالب آگی تھی جس میں سکیت خداوندی اور متروکہ ال موسی وآل ہارون تھااور ایک قول کے مطابق تورات بھی اسمیں تھی۔ توجب یہ عمالقہ کے ہاتھوں میں آیا توانہوں نے اسکوا پے معبود بت کے نیچے رکھ دیا پھر جب دوسر اروز آیا تو پھر تاہوت کواو پر رکھاد یکھا توجب کی دفعہ یہ نوبت بیش آئی تو وہ جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے پھر انہوں نے تاہوت کو وہاں سے نکالا اور اپنی کسی بستی میں دوسر کی جگہ رکھ دیا اور پھر ایک وہاء انہیں پھیلنا شروع ہوئی جو آئی گردنوں پر آئی تھی جب یہ پیماری بہت طول اور شدت پکڑ گئی تو انہوں نے تاہوت کو ایک بیل گاڑی کی مائند چیز میں رکھااور دو بیلوں کو آگے باندھ کر انکو ہنکا دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے تو فر شے اس بیل گاڑی کو ہائک کر بندی اسر ائیل کے گروہ کے پاس لے آئے اور بندی اسر ائیل نے بالکل اسی طرح مشاہدہ کیا جس طرح انجے پیٹمبر نے انکو فر ہایا تھا۔ اور اللہ زیادہ جا تا ہے کہ فرشتے خود تاہوت کو اٹھا لائے تھے جیسا کہ آیت فرشتے کس طرح اسکو لائے۔ اور ظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ فرشتے خود تاہوت کو اٹھا لائے تھے جیسا کہ آیت کے ظاہر مفہوم سے بھی ہی پید چاتا ہے آگر چہ پہلی صورت کو اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے۔

فرمان باری ہے: -پھر جب طالوت لشکر کیکر جدا ہوئے تو فرمایا للہ تمہاری ایک نہر کے ساتھ آزمائش فرمائیں گے پھر جس

فضص الإنبياء اردو

نے اس سے پی لیا تودہ مجھ سے نہیں ہے اور جس نے نہیں پیا تودہ مجھ سے ہے سوائے ان کے جنہوں نے ایک چلوہا تھ سے پی لیا۔

ان عباس اور دوسر ہے اکثر مفسرین فرماتے ہیں بیہ نسر اردن والی نسر ہے۔ تواس نسر کو بیہ شرف حاصل ہوا کہ شروع قرآن میں اسکانام لیا گیا۔ تو خیر پھر طالوت اللہ کے حکم وآزمائش کے ساتھ لشکر لئے پہنچے تو فرمایا کہ جواس سے ایک چلوسے زیادہ پے گاوہ میرے ساتھ غزوے میں شرکت نہیں کر سکتا اور جونہ ہے گاوہ شرکت کرے گا۔

تواللدنے فرمایا پر انہوں نے نہر سے یانی بی لیاسوائے چندلوگوں کے۔

سدیؓ فرماتے ہیں کہ لشکر کی تعداد اسی ہزار بھی تو چھتر ہزار نے بانی پی لیااور صرف جار ہزارآ کیے ساتھ باقی رہ گئے۔

اورامام بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری میں اسر ائیل اور زہیرؒ اور توریؒ کی حدیث سے ابواساق سے روایت کی سے کہ حضر ت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور گفتگو کررہے تھے کہ بدری صحابہ کی تعداد صرف اصحاب طالوت کے بقدرہے جنہوں نے نہرپار کی تھی۔ اور آیکے ساتھ صرف تین سودس سے کچھ زائد تھے۔ جو نہریار پہنچ گئے تھے۔

لہذااس کی روے حضرت سدی ؒ کے لشکر کی اسی ہزار تعداد بیان کرنے میں نظر ہے کیونکہ بیت المقد س میں ایسا نہیں ہوسکتا کہ اسی ہزار کالشکر ٹھسرے اور جنگ کرے۔واللہ اعلم۔

فرمان الی ہے پھر جب وہ اور اسکے ساتھ کے مومنین نہریار کر گئے تووہ کہنے لگے کہ ہمیں آج جالوت اور اسکے لشکرے (کڑنے) کی طاقت نہیں۔

لیعنی جب انکی تعداد کم ره گئی اور سامنے و شینوں کی کثیر تعداد نظر آئی تواپیزآپ کو کم سمجھ کر کمز وری اور بر دلی کی وجہ سے احساس کمتر کی کا شکار ہو گئے تو حضرت طالوت نے انکو سمجھایا۔

فرمان باری ہے ان لوگوں نے کہا جو اللہ ہے ملا قات کی امید رکھتے تھے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی ۔ جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں اللہ کے حکم ہے۔اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

یعنی آئیں سے جو شجاع و بہادر اور گھڑ سوار اہل ایمان ویقین اور جنگ وجدل پر صبر کرنے والے تھے انہوں نے نہ کورہ بات کمی آگے فرمان ہیں آئے تو دعاکی میدان میں آئے تو دعاکی مارے رہ بہم بر صبر ڈال دے اور جارے قد موں کو ثابت کر دیجئے اور کا فرقوم پر ہماری مدد سیجئے۔)

یعنی اپنے صبر کے ساتھ ہم کو ڈھانپ لے تاکہ دل مضبوط ہو جائیں اور کھٹکے میں نہ پڑیں اور قد مول کو میدان جنگ اور معرکہ کارزار میں جماد سیخے اور ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری ہمر پور مدد سیجے تواللہ نے بھی اینے صابرین بندوں کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا

پھرانہوں نے اللہ کے تھم ہے ان (جالوت اور اسکے لشکر دالوں) کوشکست دیدی۔ لیمنی صرف اللہ کی طاقت و قوت اور اسکی مددو نصر ت کے ساتھ فتح یاب ہو گئے نہ کہ اپنی قوت و تعداد کے ساتھ کامیاب ہوئے جیسے اللہ نے اصحاب بدر کے متعلق بھی فرمایا۔

اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مددی اور تم کمزور سے پس اللہ سے ڈروشاید تم شکر گذار ہو جاؤ۔
اور فرمان البی ہے اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیااور اللہ نے اسکو ملک اور حکمت عطائی اور جو چاہا سکھایا۔
حضر ت داؤد بھی اسی لشکر طالوت میں سپاہی سے آیت قرآ نہ سے انکی شجاعت و دلیری کا پید چانا ہے کہ آپ نے سب سے بڑے کا فر شخص کو قتل کر دیا جس سے اسکاپور الشکر ہزئیت خور دہ ہو گیااور لشکری تتر بتر ہوگئے اور یہ عظیم غزوہ تھا کہ صرف بادشاہ کو قتل کر ڈالا اور اسی سبب سے ایکے بہت سارے اموال غنیمت کے طور پر حاصل کر لئے اور بڑے بہادروں سر داروں کو قیدی کر لیا گیااور کلمہ ایمان ، کلمہ گفر و معبود ان باطلہ پر غالب آیا اور اللہ کے اور دین حق دین باطل اور اسکے پر ستاروں پر غالب آیا اور اللہ کے اور دین حق دین باطل اور اسکے پر ستاروں پر غالب آیا۔

سدیؓ نے اپنی مروی روایت میں ذکر کیاہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے والد کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے اور یہ کل تیرہ تو بھائی تھے۔ حضرت داؤد نے طالوت کی بات س لی جب وہ بنبی اسر ائیل کوراہ خدامیں لڑنے کی ترغیب دے رہے تھے اور حضرت طالوتؓ فرمارہے تھے۔

جو شخص جالوت کو قتل کردے گامیں اپنی دختر نیک کے ساتھ آسکی شادی کر دوں گااور اپنی سلطنت میں اسکوشر یک کرلوں گا۔

اور حضرت داؤر غلیل کے ساتھ بہت تیز پھر وغیرہ پھینے تھے۔ تو یہ بنی اہر ائیل کے ساتھ چلے جارہ سے کہ راستے میں ایک پڑے ہوئے پھر نے انکوآواز دی کہ مجھے لے لے کیونکہ تو میرے ساتھ جالوت کو قتل کر سکتا ہے۔ توآپ (داؤر) نے اسکو لے لیااور پھر ایک دوسرے پھر کے ساتھ یمی ماجرا پیش آیا اسے بھی لے لیا پھر تیسرے کو بھی ای طرح لے لیا۔ اور تینوں پھر اپنے تھیلے میں ڈال لیے پھر دونوں صفیں آسنے سامنے ہو گئیں تو سب سے پہلے جالوت نکل کر سامنے آیااور اپنامقابل طلب کرنے لگا تو حضرت داؤر آگے پننچ تو جالوت نے کہا تو تووا پس چلا جالوت نکل کر سامنے آیااور اپنامقابل طلب کرنے لگا تو حضرت داؤر آگے تیزے تو جالوت نے کہا تو تووا پس چلا جالوت کی کر سامنے آیااور اکا کی طرح سے اپنے ہتھیار میں رکھ کر گھمایا تیرے قتل کو پند کرتا ہوں چھر آپ نے تینوں پھر لئے اور انکو غلیل کی طرح سے اپنے ہتھیار میں رکھ کر گھمایا تو وہ تینوں پھر ایک ہو گئے اور پھر جالوت کو مار اتوار کاسر پھٹ گیااور اسکاسار الشکر شکست خور دہ بھاگ بڑا۔

حضرت طالوت ؓ نے بھی اپنے و عدے کے مطابق انجی اپنی بیٹی سے شادی کردی اور اپنی سلطنت میں انکا کھم جاری کر وادیا۔ اس طرح بنبی اسر ائیل میں حضرت واؤدکی عظمت بردھ گئی اور وہ آپ کو پیند کرنے سگے اور طالوت سے بھی زیادہ آکئی طرف ماکل ہو گئے۔

اہل کتاب نے ذکر کیاہے کہ پھر طالوت حضرت داؤد پر حسد کرنے لگا حتی کہ آپکے قتل کی سوچ بیٹھااور ایک حیلہ اختیار کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔اور علماء طالوت کو اس سے روکتے رہے حتی کہ طالوت نے غصے میں ان علماء کو بھی قتل کر ڈالا اور پچھے رہ گئے۔

پھر طالوت کواللہ نے توبہ کی توفیق دی تووہ انتائی نادم ویشیان ہوااور اپنے ماضی کے افعال پر انتائی قلق و

افسوس کرنے نگااور جنگل کی طرف نکل کر اکثر رو تاربتاحتی که زمین اسکے آنسووں سے تر ہو جاتی ایک مرتبہ اسکوآواز آئی۔

اے طالوت تونے ہمیں قتل کیااور ہم زندہ تھے اور تونے ہمیں تکلیف دی تونب ہم مر دہ تھے۔ پہآواز سن کر طالوت کاگریہ وزاری شدت اختیار کر گیا پھر کسی عالم کے متعلق اس نے یوچھا تاکہ یو چھے کہ

سیاد اور کا وق وق کا رہید در روں مدت معیاد رہا ہے ہور گائی اسے میں مانے پوچھ کا دورت کا پیتہ اسکوری گیا تو تو ہوں کا بیتہ اسکوریا گیا تو عورت کا پیتہ اسکوریا گیا تو عورت نے اسکوریا گیا تو عورت کا بیتہ اسکوریا گیا تو عورت نے اسکوریا گیا تو عورت نے اسکوریا گیا تو میں ہوری گئی۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ عورت نے اللہ ہے دعا کی تو حضرت یو شع قبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پو چھا کہ کیا قیامت ہو گئی ہے؟ عورت نے کہا نہیں لیکن یہ طالوت آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیاا کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو حضرت یو شع نے فرمایا جی ہال یہ سلطنت سے کنارہ کرلے اور اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید

ہو جا کیں۔اتنا کہ کر حضرت یوشع دوبارہ موت کی حالت میں چلے گئے۔

پھر طالوت نے سلطنت کوداؤڈ کے سپر دکیااور خودا پی ساری اولاد کو لیکر چل دیااور راہ خدامیں قتل و قبال کیا حق کہ یہ شہید ہو گئے۔اوراس وقت کے متعلق باری تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اورالله ناس (داؤد) كوملك اور حكمت عطاكي اورجو جابا سكهايا

ان جری ؓ نے ای طرح اپنی تاریخ میں سدی کے طریق ہے اٹکی سند کے ساتھ نقل کیاہے اور اسکے بھن حصول میں نظر واجنبیت ہے۔واللہ اعلم۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس پیغیبر کومبعوث فرمایا اور اس نے طالوت کو توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی وہ خوشخبری دی وہ یہ بین اخطوب تھے۔

این جریر نے بھی اسکو نقل کیا ہے۔

حضرت تغلبیؒ نے ذکر کیا ہے کہ وہ عورت حضرت یوشع کی قبر پرآئی تو یوشع نے طالوت کو تنبیہ وسر زنش کی کہ انکے بعد اس نے ایسے ایسے کام کیوں کئے۔ اور یہ روایت زیادہ مناسب ہے اور ہوسکتا ہے کہ طالوت نے کوخواب میں دیکھا ہو کیونکہ قبر سے اٹھنا معجزہ ہے جو کسی عورت کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوسکتا۔ اور معجزہ پنج برکے ہاتھ پر ہی ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

ان جریرٌ فرماتے ہیں اہل کتاب کا خیال ہے کہ طالوت کی بادشاہی اسکے اپنی اولاد سمیت قتل ہونے تک پالیس سال رہی۔ واللہ اعلم۔

حضرت داؤد عليهالسلام كاقصه

### حضرت داؤد عليهالتلام كاقصه

حضرت داوُد علیه السلام کا حلیه مبارک اور فضائل ،ایام سلطنت ، دلائل نبوت اور علامات کاذکر مبارک به به داوُد بن ایشاین عویدین عابرین سلمون بن محشون بن عوینادب بن ارم بن حصر ون بن فرص بن یموذا بن به بعد و بن اسحاق بن ایر امیم الخلیل به بعد می بعد می بعد و بن اسحاق بن ایر امیم الخلیل به بعد می بعد و بعد می بعد و بعد می بعد و بعد می بعد و بعد و

آپ اللہ کے پنجبر اور بندے اور سر زمیں بیت المقدس میں آیکے خلیفہ تھے۔

پ مدست یک روبوی کر کروبی کی میں کا میں کہ ان کے دریعے حضرت وہب بن منہ سے نقل کرتے ہیں کہ داؤڈ کچھ پہتہ قد نیل آنکھوں تھوڑے بال اور یا کیزہ وصاف ستھرے دل کے مالک تھے

پہلے گذر چکا ہے کہ حضرت داؤڈ نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ اور اس عظیم کارنا مے کی بناء پر بنبی اسر ائیل بادشاہ طالوت کو چھوڑ کر آپکی طرف مائل ہو گئے تھے اور آپ سے محبت کرنے گئے حتی کہ طالوت کے بدلے آپکی سلطنت کے خواہش مند ہو گئے۔ اور پھر جو طالوت اور آپ کے در میان پیچیدہ معاملات آئے انکوآپ مطالعہ کر چکے جن کے نتائج حضرت داؤڈ کی بادشاہت پر شمر آور ہوئے۔ اور پھر اللہ نے انکواپنے پاس سے مطالعہ کر چکے جن کے نتائج حضرت داؤڈ کی بادشاہت پر شمر آور ہوئے۔ اور پھر اللہ نے انکواپنے پاس سے دوسر اعظیم مرتبہ نبوت بھی عطافر مادیا اس طرح دنیاوآخرت کی خیریں آپکی پاس جمع ہو گئیں جبکہ پہلے نبوت ایک خاندان میں اور سلطنت دوسر سے خاندان میں جلی آر ہی تھی (یعنی نبوت ال لاوی بن یعقوب میں جلی آر ہی تھی اور سلطنت میں وائن یعقوب میں۔ لیکن اللہ کا فضل وانعام یمال ایک ہی جامع صفات شخصیت داؤڈ میں جمع ہو گیا۔

جیسے فرمان البی ہے:-

اور داو دیے جالوت کو قتل کیااور اللہ نے انکوملک اور حکمت (نبوت) عطافرمائی اور جو جاہاعلم سکھایااور اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نیہ کرتے توزمین میں فساد پر پاہو جاتااور لیکن اللہ جمال والوں پر فضل واللہے۔ المات کی مکڑے کی ایک تشریح کے یہ بھی ہے کہ اگر اللہ دنیا پر سلطنت کا نظام جاری نہ فرماتے تو توی ضعیف کو کہ اوران

کھاجاتا ای وجہ ہے ایک روایت میں آیا ہے۔

بادشاہ زمین میں الله کاسابہ ہے۔

اورامیر المومنین عثان بن عفان نے فرمایا

بے شک اللہ باد شاہ کے ذریعے اس پر ائی کی بیٹے کئی فرمادیتا ہے جسکی قرآن کے ذریعے بھی نہیں فرما تا۔ این جر سِرِّنے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ جب جالوت طالوت کے مدمقابل آیا تو طالوت کو کہا۔ تو میری طرف نکل میں تیری طرف نکتا ہوں (اور زوربازود کھاتے ہیں)

توطالوت نے لوگوں گوتر غیب دی تو حضرت داؤد آ گے برد سے اور میدان کارزار میں پہنچ کر جالوت کو اسکی

سر کشی کے ساتھ ٹھکانے لگادیا۔

وہب بن منبہ کتے ہیں کہ پھر حضرت داؤڈ کی شہرت کاڈنکان گیااور طالوت کا کہیں نام سننے کونہ آتا تھا۔اور پھر لوگوں نے طالوت سے کنارہ کشی کر کے اپنے پر داؤد کو بادشاہ سالیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کام حضرت شہویل کے حکم سے ہوا تھا۔ حتی کہ بعض نے کہا کہ پھر طالوت نے خود جنگ میں شرکت سے پہلے حضرت داؤد کو بادشاہ نامز دکر دیا تھا۔

ابن جریر افرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک ہے ہے کہ طالوت نے جالوت کی شکست کے بعد ہی امور سلطنت کا حضر ت واؤد کووالی بنادیا تھا۔ واللہ اعلم۔

ان عساکر نے سعید بن عبدالعزیز سے نقل کیا ہے کہ حضرت داؤڈ نے جالوت کو قصر حکیم کے پاس قل کیا تھااور جو نسر وہاں قریب موجود ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے۔واللہ اعلم۔

فرمان البي ہے:-

لاور ہم نے داؤد کو اپنی طرف ہے برتری مخشی تھی۔اے پہاڑوا نکے ساتھ تنبیج کرواور پرندوں کو (اسکا منخر کر دیا)اورا نکے لئے ہم نے لوہ کو نرم کر دیا۔ کہ کشاد ہ زر میں بناؤاور کڑیوں کو اندازے سے جوڑواور نیک عمل کر وجو عمل تم کرتے ہو میں انکود کیھنے والا ہوں۔

اور دوسری جگه فرمایا:-

لل اور ہم نے بہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھاجوا نکے ساتھ تنبیج کرتے تھے اور پر ندوں کو بھی۔ اور ہم کرنے والے تھے۔ اور ہم نے انکو تمہارے لئے ایک (طرح کا) لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی (کے ضرر) سے بچائیں پس تم کو شکر گزار ہوناچاہئے۔

الله عزوجل نے انکوعمہ وزر بیں بنانا سکھایا اور مزیداضافہ فرمایا کہ لوہے کو انکے لئے موم کی طرح بناویا تاکہ جیسے چاہیں آسانی سے ہاتھ کے ساتھ موڑ کرزر ہیں بنائیں تاکہ وشمنوں سے اچھی طرح قتل و قال میں وہ کام آئیں۔

اوراس کے متعلق اللہ نے تھم فرمایا کہ کڑیوں کو درست اندازے سے مناور

لینی نه ا تناباریک کرو کے بیعث جائیں اور نه اتناموٹا که وہ بغیر جدا کئے ہی توڑنی پڑیں۔

عابد عکرمہ، قادہ،اور حکم کائیں قول ہے۔

حضرت حسن بصری، قادہ اور اعمل فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایکے لئے لوہ کو نرم کر دیا تھا حتی کہ بغیر آگ وبھٹسی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسکو ہر طرح موز لیتے تھے۔

اور قادہ فرماتے ہیں سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتائی مخفوظ زرہ منائی وہ داؤڈ ہیں ورنہ پہلے صاف چادر کی زرہ بنتی تھے اور اسکوچھ سو صاف چادر کی زرہ بنتی تھے اور اسکوچھ سو درہم کی فروخت کرتے تھے اور صدیث میں ثابت ہے کہ سب سے پاکیزہ کھانا نسان جو کھا تا ہے وہ اسکے ہاتھ

کی کمائی کا ہے اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ فیروں الم

فرمان البي ہے :-

اور ہمارے بندے داؤد کویاد کر وجو صاحب قوت تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو انجا کر دیا تھا کہ صبح شام انکے ساتھ تشبیح کرتے۔اور پر ندوں کو بھی (تابع کر دیا تھا) جو جمع رہتے تھے سب ان کے فرمانبر دار تھے اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مشخکم کر دیا اور ان کو حکمت عطافر مائی اور (جھکڑے کی) مات کا فیصلہ (بھی اچھا سکھاما) کے

ائن عباس اور مجابد فرماتے ہیں کہ ان کی صفت دالاید سے مراد ہے کہ وہ اطاعت خداوندی میں قوت والے تھے قادہ فرمائے ہیں کہ انکو عبادت میں قوت اور اسلام میں فقہ لینی سمجھ یو جھ عطا فرمائی تھی۔اور فرمایا کہ وہ رات کوبارگاہ خداوندی میں کھڑے رہے اور دن کوروزہ دارر ہے تھے۔

صعیعین میں ثابت ہے که رسول اکرم عظاف نے فرمایا۔

اللہ کے نزدیک سب سے پندیدہ نماز حضرت داؤدگی نماز ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پندیدہ روزے حضرت داؤد کے نزدیک سب سے پندیدہ روزے حضرت داؤد کے روزے ہیں نصف شب سوتے پھر تمائی شب بارگاہ خداد ندی میں کھڑے رہتے پھر چھٹا حصہ دوبارہ سوجاتے تھے۔اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے اور جب (دشمن سے) ٹم بھیرہ ہوتی تو بھی راہ فرارا ختیارنہ کرتے۔

اور مختف جگہوں میں بہاڑوں اور پر ندوں کے تابع ہونے کا جو ذکر ہے اسکا مطلب ہے کہ شام اور صبح کے وقت یہ آپ کے ساتھ تبیج کرتے تھے اللہ نے آپکوالی (سریلی) اور اونجی آواز عطافر مائی تھی جو کسی کو نمیں ملی کہ جب آپ اپنی کتاب زیور کی خلاوت فرماتے تو عجیب سرور اور لہد تھا کہ ہوا میں چلتے پر ندے بھی ٹھر جاتے وہ بھی آ کچے ساتھ گئیا تے اور تبیج کرتے اور اس طرح بہاڑ آ کجی تلاوت کا جواب دیتے اور صبح شام آ کچے ساتھ تنہیج کرتے تھے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

امام اوزائ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عامر نے فرمایا کہ حضرت واؤڈ کو ایسی عمدہ حسین آواز ملی تھی جو کسی کو عطا نہیں ہوئی حتی کہ پر ندے اور وحشی جانور تک بھی آپکے گر دائے ہو جاتے اور آپکی آواز کے سحر میں ایسے محو ہو جاتے کہ وہیں بھوک و بیاس سے مر جاتے۔ اور نہریں بھی آپ کی آواز من کر ٹھسر جاتی تھیں۔

اور وہب بن منہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپی آواز من لیتا تو وہ بے خود ہو جا تا اور اسپر اس طرح وجد طاری ہو جا تا ج جاتا جیسے کہ رقص کی حالت ہوتی ہے اور کتاب خداوندی بعنی زیور کی تلاوت الی آواز کے ساتھ فرماتے کہ جن وانس اور چرندوپر ندا کی آواز پر منڈ لاتے حتی کہ کئی بھوک سے وہیں مرجاتے۔ اور ابوعواند الاسفر اینسی نے فرمایا۔۔ کہ کھرت مالک سے مروی ہے کہ!

ل ص ١٥-١-٣٠ كي وقال ابو عوانه الا سفرائيني: حدثنا ابو بكر بن ابي الدنيا ، حدثنا محمد بن منصور لطوسي سمعت صبيحا ابا تراب رحمه الله قال ابو عوانه: وحدثني ابو العباس المدني ، حدثنا محمد بن صالح لعدوى حدثنا سيار هوابن حاتم عن جعفر عن مالك .

داؤدجب زبور کی تلاوت فرماتے تو کنواری عور تول کے پرد ہ بکارت محص جاتے تھے۔

اور بیرروایت غریب ہے۔

اور عبدالرزاق این جرتی نقل کرتے ہیں کہ میں نے عطاء ﷺ کنگناہٹ کے ساتھ قرات کرنے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا سمیں کیا حرج ہے؟ میں نے تو حضرت عبیدین عمیر سے ساہے کہ حضرت واؤٹ سارنگی وغیرہ بجاتے اور پھر تلاوت کرتے اور پھر سریلی آوازباز گشت کرتی اور خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے۔

المسند احمد میں ہے کہ حضرت عروہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عاکش ہے مروی ہے آپ نے فرمایے کہ رسول اکرم ﷺ نے ابو مولی اشعری کی آواز سنی تو فرمایا کہ

رہایا نہ رحوں کر معصصے بچو ہو گی ہمری ق اور کہ کو سرمایا نہ ابد موسیٰ کو داؤڈ کی بانسری (جیسی سریلی آواز) دی گئی اور بیہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق ہے کیکن اس طریق سے انہوں نے اسکو نقل نہیں فرمایا۔

الله اور منداحد ہی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا بے شک ابو موسی کو داؤڈ کی بانسریوں (جیسی آواز سے کافی) حصہ عطاکیا گیا ہے۔ یہ روایت امام مسلم کی شرط پر ہے۔

اور ہم نے ابد عثان نہدی ہے مروی روایت ذکر کی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے بربط اور بائسری دونوں کو سناہے مگر ابد موسیٰ اشعری جیسی حسین آوز کسی سے نہیں سی۔

کین اس کے باوجود حضرت واؤد کتاب زیور کی تلاوت انتائی تیز فرمالیتے تھے۔ سے مند احدییں ہے کہ حضرت ابو ہر بروں اکرم ﷺ نے فرمایا۔

کہ داؤد پر قرآت کوآسان وہاکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے جانور پرزین کنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین چڑھائی جاتی آپ طلاح اس کے اور آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے اس طرح امام خاری اسکی روایت میں عبداللّٰہ بن محمد عن عبدالرزاق کے طریق میں منفر دہیں اور اس روایت حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔

واؤد پر کتاب بلکی کردی گئی تھی وہ اپنے جانوروں پر زین کنے کا حکم فرماتے اور پھر اس سے پہلے کہ زین کس دی جائے آپ کتاب کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ میں

روایت میں قرآن کے الفاظ ہیں جمگا مطلب ہے کتاب زیور اور کی ترجمہ مدے نے ذکر کیا ہے تو یہ آپکا معجزہ تھا کہ باوجود انتائی سریلی اور عمرہ ترنم والی آواز کے اس قدر جلد پڑھ لیتے تھے۔ فرمان باری ہے۔ اور ہم

ل. وقال الامام احمد: حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة قالت ...

لل وقال احمد: حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمدبن عمربن ابي سلمة ، عن ابي هريرة ... الخ

لل كما قال احمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر، عن همام، عن ابي هريره

على البخارى ورواه موسى بن عقبة عن صفوان ،هوا بن سليم، عن عطاء بن يسار ، عن ابى هريرة عن النبى النبى النبى النبي النبي المؤلفة عن النبى المؤلفة عن المؤلفة الم

نے داؤد کوزیور دی۔

زبور مشہور کتاب ہے۔اور ہم نے اپنی تغییر میں امام احمد کی مروی حدیث ذکر کی ہے کہ زبور مضان کے میپنے میں نازل کی گئی تھی۔اور اسمیس عجیب تھیجتیں اور حکمتیں ہیں اسکے لئے جواس میں نظر و فکر کرے۔

## حضرت داؤڙ کي زند گي کاشاہي پبلو

فرمان خداوندی ہے۔اور ہم نے اسکی سلطنت کو مضبوط کیااور ہم نے اسکو حکمت ( یعنی نبوت )اور بات کا فیصلہ عطاکیا ہے۔

این جریر اور این افی حائم نے حضرت این عباس سے روایت کیا ہے کہ دو مخص ایک گائے کا جھڑا حضرت واؤڈ کے پاس لے گئے ایک نے دوسر سے پر وعویٰ دائر کیا کہ یہ میری گائے ہے اور اس نے خصب کرلی ہے۔ لیکن مد عاعلیہ انکار کر تارہااور جھڑے کی بات چیت رات گئے تک چلتی رہی۔ پھر اللہ عزو جل نے حضرت داؤڈ پر وحی فرمائی کہ مدعی کو ہم قتل کر دو۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤڈ پر وحی فرمائی کہ مدعی کو ہما کہ مجھے حکم باری ہواہ کہ تجھے قتل کر دوں ابند ایچ بچ بتا کیا ماجراہے ؟اس نے عرض کیا :اللہ کی قتم اے اللہ کے نبی میں اسپر اپنے وعویٰ کے حق میں بالکل سچا ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے پہلے اسکے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ تو حضرت داؤڈ نے فرمان شاہی صادر فرمایا اور اس قاتل مدعی کو قتل کر دیا گیا اس واقع کی بناء پر بندی اسر ائیل میں حضرت داؤد کی عزت وعظمت کی ساکھ اور گھر کر گئی۔ اور تمام لوگ آ کیے گئے بناء پر بندی اسر ائیل میں حضرت واؤد کی عزت وعظمت کی ساکھ اور گھر کر گئی۔ اور تمام لوگ آ کیے گئے۔ عاجزی واکسیاری و فرو تنی سے پیش آ نے گئے۔

ان عباس فرماتے ہیں کہ میں مطلب ہے اس فرمان الی کا کہ اور ہم نے اسکی بادشاہی کو مضبوط کر دیا اور اسکو حکمت عطای۔اسکا مطلب ہے نبوت سے نوازا،اورآگے فرمایا اور فیصلہ کن بات دی۔اسکے متعلق شر سے شعبی اقدہ اور عبدالرحمٰن اسلمی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گواہ اور قسمیں ہیں۔ یعنی گواہ مدعی پر اور قسم مدعا علیہ پر ہے اور مجاہد گور سدی فرمایے ہیں کہ اس سے مراد درست فیصلہ اور معاملہ فنمی ہے۔ اور مجاہد نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد فیصلہ کن بات کرنا اور حق فرمان صادر کرنا ہے۔

این جریرٌ نے ای کواختیار فرمایا۔

اور نہ کورہ مطلب حضرت ابو موسیٰ کے فرمائے ہوئے مطلب کے منافی و متعارض نہیں ہے کہ اس سے مراد مابعد کا قول ہے۔

اور وہب بن منیہ فرماتے ہیں کہ جب بنبی اسر کیل میں شروفساد اور جھوٹی شہاد توں کا دور دورہ ہو چلا تو حضرت داؤڈ کو جھکڑے ومعاملے نمٹانے کیلئے ایک زنجیر عنایت کی گئی جو سونے کی تھی اور آسان سے بیت www.islamicbulletin.com

المقدس کی چٹان تک آر ہی تھی۔جب بھی دوآد میوں کا کسی معالم میں جھکڑا ہو تا توجو حق پر ہو تاوہ اس زنجیر تک پہنچ جا تااور اسکو چھولیتااور جو جھوٹا ہو تاوہ رہ جا تا تھا۔اس طرح فیصلے نمٹنتے رہے۔

ایک مزتبہ ایک شخص نے ایک ہیرادوسرے کے پاس امانت رکھوایا۔لیکن ادائیگی کے وقت امانت رکھنے والا مگر گیا اور انکار کر دیااور ایک ڈنڈ الیکر اسمیس کسی طرح ہیر اچھپادیا۔ جب دونوں چٹان کے پاس پہنچے اور مدی نے کوشش کی تو وہ ذنجیر کو چھو گیا۔ پھر دوسرے کو کہا گیا کہ تو بھی اپنے ہاتھ سے اسکو پکڑ۔ تو اس نے اس ڈندے کو جس میں ہیر اتھا مدی کو پکڑ ایااور کہا

#### اللهم انك تعلم اني دفعتها اليه

اے اللہ توجا تناہے کہ میں نے اسکواسکاحی ویدیاہے

یہ کروہ زنجیر کی طرف لیکا توآسانی ہے اسکو چھو گیا۔ پھر تو معاملہ سخت پیچیدہ ہو گیا کہ مدعی بھی سچا نکلا اور مدعا عدیہ بھی۔ بنبی اسر ائیل بھی خاصے پریشان ہوئے تو تب سے زنجیر انگے در میان سے اٹھالی گئی۔ یمی قصہ مختلف الفاظ کے ساتھ کئی مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ اور این اسحاق بن بھر نے اور لیس این سنان سے انہول نے بھی این و بہب بن منبہ سے اسکو نقل کیا ہے۔

فرمان البی ہے۔

بھلا تمہارے پاس ان جھڑنے والوں کی بھی خر آئی ہے۔ جب وہ دیوار بھاند کر اندر داخل ہوئے۔ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے مجھراگے انہوں نے کہا کہ خوف نہ سے بچئے۔ ہم دونوں کا ایک مقد مہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسر سے پرزیادتی کی ہے توآپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر و بچئے اور بے انصافی نہ سے کے اور ہم کو سیدھارستہ دکھاد بچئے۔ (کیفیت یہ ہے کہ) یہ میر ابھائی ہے اسکے (ہاں) نانوے د نبیاں ہیں اور میر سے دوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پرزبر وسی کر تا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنجی میں انگاہے تاکہ اپنی د نبیوں میں ملالے بے شک تم پر ظلم کر تاہے اور اکثر شریک ایک دوسر سے پرزیادتی کیا کرتے ہیں۔

باں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ (اس واقعہ ہے) ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پرور دگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور (خدا کی طرف) رجوع کیا۔ تو ہم نے ان کو بخش دیا۔

اورب شکان کے لئے ہمارے بال قرب اور عمدہ مقام ہے۔

بہت سے متقد مین و متاخرین مفسرین کے اس مقام پر مختلف اسرائیلی قصے اور خبریں نقل کی ہیں جن میں سے کئی ایسے ہیں جو یقینا قطعاً جھوٹے ہیں اہذا ہم قرآنی بیان شدہ جصے پر اکتفاء کرتے ہوئے اختصار کے پیش نظر انکورزک کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی جسے جانبے سیدھے رہتے کی راہنمائی کرتا ہے۔

انمنہ کرائم نے سورہ بن کے تجدے میں اختلاف فرمایا ہے کہ کیابیہ سجدہ لازمی ہے یا محص تجدہ شکرہے؟ اسکی متعلق دو قول منظول ہیں۔ ومن ذريته دا ؤد وسليمان

اورآپ (ابراہیم) کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان ہیں

اوراس سے کچھآ گے ہے: او لنك الذين هدى الله فبهدا هم اقتده

یمی لوگ اللہ کی سید تھی راہ پر ہیں پس اے (نبی )اننی کی راہ کی پیروی کرلہذا حضرت داؤڈ ان لوگوں میں سے ہوئے جنگی پیروی کرنے کا حضور کو تھم ملا۔ اور سورہ ص میں حضرت داؤڈ نے سجدہ فرمایا تھا پھر حضور عظیمہ نے بھی سجدہ فرمایا۔

(حضر ت ابن عباس کا سجدہ کرنے کے قول پر بہترین استدلال اور نکتہ پورا ہوا۔)

اور منداحد میں حضر ت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ حضر ت ابن عباسؓ نے سورہ ص کے سجدے کی باہت فرمایا۔

یہ لازمی سجدوں میں سے نہیں ہے لیکن میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ اس مقام پر سجیدہ فرماتے تھے۔لہذا کرلینا بہتر ہے۔

ای طرح خاری کے سمیت صحاح کی کئی کتابوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے: نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت این عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

کہ رسول اللہ ﷺ نے (ص) میں سجدہ فرمایا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ سجدہ داؤڈ نے بطور توبہ کے فرمایا تھا اوز ہم یہ سجدہ بطور شکرانے کے اداکریں گے۔ سک

اور ابو داؤد میں ہیں۔ ہے کہ حضرت ابو سعید فلدریؓ ہے مروی ہے کہ رسول اگرم ﷺ نیر سر منبر سورہ ص کی تاریخ ساتھ سورہ ص کی تلاوت فرمائی اور جب آیت سجدہ پر پہنچے تو منبر سے ینچے اترے اور سجدہ فرمائی اور ایت سجدہ ریز ہوگئے بھر دوسر سے کسی دن اسکی تلاوت فرمائی اور آیت سجدہ پر پہنچے تولوگ سجدہ کرنے کے لئے مستعد ہوئے توآپ نے فرمائا :-

یہ سجدہ (داؤڈ) پیغیبر کی توبہ کا تھالیکن میں نے تم کو دیکھا کہ تم (سجدہ کے لئے) اٹھ پچھے ہو، لہذا آپ بھی نیجے تشریف لائے اور سجدہ فرمایا۔ ہے

لى قال البخارى حدثنا محمد بن عبدالله ، حدثنا محمد بن عبيد الطنا فسى عن العوام ،قال سالت مجاهد ا فى سجده ص ، 
كل وكذارواه البخارى وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ايوب وقال الترمذي حسن صحيح . وقال النسائي اخبر ني ابراهيم بن الحسن المقسمي ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن عمر بن ذر ، عن ابيه عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، كل تفرد به احمد و رجاله ثقات ، كل وقال ابو داود حدثنا احمد بن صالح ، حساس وهساخير بي عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال ، عن عياض بن عبدالله بن سعيد بن أبي اسرح عن ابي سعيد نحدري وقال الامام احمد : حدثنا عفان ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا حميد ، حدثنا بكر ، هوا بن عمر وابو الصديق الناحي انه احبر دان ابا سعيد الخ

اور منداحد میں ہے کہ ابوصدین ناجی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا کہ:-انہوں نے خواب دیکھا کہ سورہ ص انھی جارہی ہے پھر جب آیت سجدہ تک پہنچ ہوئی تو دیکھا کہ قلم ودوات اور بیہ موجودہ چیزیں سجدہ ریز ہوگئ۔ پھر حضرت ابوسعید نے حضور ﷺ کو بیہ ماجرابیان کیا توآپ پھر ہمیشہ اسپر سجدہ کرتے رہے لے

اسکی روایت میں امام احمدٌ منفر دہیں۔

اور تر ندی وائن ماجہ ... میں حضر ت ان عباس سے منقول ہے کہ ایک شخص حضور اکر م ایک فحص حضور اکر م ایک فحص حصور اکر م ایک فحد مت میں حاضر ہو ااور عرض کیا آب اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ میں در خت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے سیدہ کی تلاوت کی تو در خت میرے سجدے کے ساتھ سجدہ ریز ہو گیا پھر میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سا۔

اے اللہ اسکے بدلے اپنے ہال میرے لئے اجر اور ذخیر ہمنادے اور اسکی وجہ سے میرے گناہوں کا لا جھ مجھ سے اتار دے اور اسکو مجھ سے اتار دے اور اسکو مجھ سے قبول فرما چھا تو نے اسکو اپنے بعدے داؤڈ کی طرف سے قبول فرمایا تھا۔
این عباس فرماتے ہیں پھر میں نے حضور علقہ کو دیکھا کہ آپ سیس کھڑے ہوئے اور سجدہ کی تلادت فرمائی۔

اور پھر میں نے حضور کو سجدہ میں وہی الفاظ دہر اتے سناجواں شخص نے نقل کئے تھے۔

وعا کے الفاظ ملاحظہ ہول اللهم اکتب لی بھا عندك اجراً واجعلها عند ك ذخراً وضع عنی بھا وزرا واقبلها منی كما قبلت من عبدك دا ؤد-

اس روایت کو نقل فرمانے کے بعد امام ترند کی فرماتے ہیں کہ بیے غریب ہے اور ہم کو صرف اس طریق ہے یہ ملتی ہے۔

اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضور اکر مﷺ جالیس یوم تک سجدہ میں ٹھمرے رہے تھے۔اور اس قول کے قائل مجاہد، حسن،وغیرہ ہیں اور یہ روایت ایک حدیث مرفوع میں بھی آئی ہے لیکن وہ روایت پزید رقاشی کی روایت میں سے ہے اور یہ شخص ضعیف ہے اور اسکی روایت متروک ہوتی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں, پھر ہم نے اس چیز کی ایکے لئے بخشش کر دی۔ اور بے شک ایکے لئے ہمارے پاس قرب کا ذریعہ اور بہترین ٹھکانا ہے۔

یعنی یوم آخرت میں انکو ہمارا قرب نصیب ہوگا اور وہ یمال بارگاہ عزت وعظمت میں مرتبہ پائیں گے جیسے حدیث میں آیا: کہ منصف لوگ قیامت کے دن رحمٰن کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہو نگے۔اور رحمٰن کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں اور باہر کت ہیں۔اور یہ لوگ وہ ہو نگے جو اپنے اہل میں اور اپنے تھم میں اور جو کام بھی انکوسپر دکیا گیاسب میں انصاف ہر شنے والے ہوں گے۔

رُ وروى الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن أبن محمد بن عبيدا لله بن ابي يزيد، قال : قال لي ابن جريح : حدثني جدك عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس

اور منداحدین حضرت الوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اکرم علی نے فرمایا:

قیامت کے دن لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب نشست میں منصف حاکم ہوگا۔اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسند اور سب سے زیادہ عذاب میں گھرنے والا شخص ظالم حاکم ہوگا۔ا

کا این الی حاتم فرماتے ہیں .... کہ جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے مالک بن دینار سے خدا نسے اس فرمان اور ہمارے ہاں اسکے لئے قرب اور اچھاٹھ کا نہ ہے ،

کا مطلب سنآپ نے فرمایا کہ حضرت داؤڈ قیامت کے روز عرش کی بیلی کے پیس کھڑے ہو نگے تواللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے اے داؤد :آج ای حسین عمدہ آواز کے ساتھ میری بزرگی بیان کرو جسکے ساتھ تم دنیامیں میری بزرگی بیان کرتے تھے۔

> حضرت داؤر عرض کریں گے المی اب کیسے ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے دہ آواز لے لی ہے؟ تو فرمان باری ہو گاآج میں دوبارہ تم کو عطا کر دیتا ہوں

تو پھر جھنرت داؤڈ اہل جنت کی آسودہ حالی کے ساتھ اپنی پوری قوت عمدہ آواز میں صرف کر دیں گے۔ فرمان اللی ہے: -

اے داؤد ہم نے تم کوزمین میں باد شاہ منایا ہے تولوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرواور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستہ سے بھٹھادے گی۔ جولوگ خدا کے رستہ سے بھٹتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب (تیار ہے) کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلادیا۔

یہ اللہ عزوجل کا حضرت داؤد کے ساتھ کلام ہے۔ اور خلیفہ بنانے سے مراد لوگوں کا حاکم اور ایکے معاملات کا دائی حضرت داؤد سے اور اللہ ہوا ہوں کی اتباع اور عدل وانصاف کا تھم فرمایا ہے اور حق میں ایکو حق کی اتباع اور عدل وانصاف کا تھم فرمایا ہے اور حوالیر چلے حق وہ ہے جواللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اور جوالیم علاوہ ہے وہ خواہش اور نفسانی تقاضے ہیں۔ اور جوالیم چلے گائے گئے ہے۔ گائے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

اور حفزت داؤر اپنے زمانے میں اوگوں کے مقتداو پیشوا تھے اور عدل دانصاف اور عبادت وزہد و تقویٰ میں آپ مشہور تھے۔ حتی کہ آپ اور آپکے اہل خانہ کا دن رات میں کوئی وقت عبادت سے خالی نہ گذر تا تھا جیسے فرمان ماری ہے۔

(اے)ال داؤد شکر کا کام کرواور میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔

سل ان الی الدنیا کی روایت ہے کہ .... الی جلد ؓ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤڈ کی دعا میں پڑھاآپ نے دعا کی اے پروردگار: میں تیراشکر کیسے جالاؤں ؟ جبکہ میں تیرے شکر کی طرف تیری

لُ وهكذا رواه الترمذي من حديث فصل بن مرزوق الاعربه، وقال: لانعو فه مر فوعاً الا من هذا الوجه

نعمت کے سوانہیں پہنچ سکتا۔

توانپر و حیآئی کہ اے داؤد: کیا تجھے پتہ نہیں کہ جو نعتیں تیرے ساتھے ہیں وہ میری طرف ہے ہی تو ہیں ہو کو میں کہ عرض کیا کیوں نہیں باری تعالیٰ پس میں ان کے ساتھ آپ سے خوب راضی ہوں۔ امام یہتی نے فرمایا ... لے کہ حضرت ان شمابؓ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤڈ نے باری تعالیٰ کی پول حمد بیان کی

### الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله

تمام تعریفیں اللہ بی کیلے ہیں جیسی اسکی کریم ذات کے مناسب ہوں اور اسکی بزرگی کی عزت کے مناسب ہوں۔ تو حفرت واؤٹر پروحی نازل ہوئی کہ اے داؤر تو نے محافظ فرشتوں کو (اسکے تواب لکھنے میں) تھا دیا ہے اور ابو بحرین افی الد نیا نے بھی علی بن الجعد کے ذریعے حضرت ثوریؓ ہے اسکے مثل نقل کیا ہے۔

اور حضرت عبد اللہ بن مبارک" الزحد" کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں سفیان ثوریؓ نے ایک شخص کے واسطے حضرت و ہب بن منہ ہے۔
واسطے حضرت و ہب بن منہ ہے نقل کیا ہے حضرت و ہب نے فرمایا کہ ال داؤد کی حکمت میں ہے۔
کہ عقل مند شخص کیلئے لازم ہے کہ وہ چار گھڑیوں میں بھی غافل نہ رہے۔ ایک وہ گھڑی جس میں اپنے رب سے مناجات کرے اور ایک وہ گھڑی جس میں اپنے نفس کا احتساب کرے۔ ایک وہ گھڑی جس میں اپنے ان استادوں یامر شدوں یادوستوں کے پاس جائے جو اسکواسکے عیوب پر مطلع کریں اور اسکو خیر خواہی کے ساتھ ان استادوں یامر شدوں یادوستوں کے پاس جائے جو اسکواسکے عیوب پر مطلع کریں اور اسکو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کریں اور ایک وہ گھڑی جس میں اپنے نفس و جان کوآر ام اور زیب وزینت اور خوردونوش کا موقع دے۔

کو کلہ یہ آخری گھڑی بہلی گھڑیوں کے کا موں میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔

اور عقل مند پریہ بھی لازم ہے کہ اپنے زمانے کو پہچانے۔اورا پی زبان کو محفوظ رکھے۔اوراپنے حالات کی طرف توجہ کرتارہے اور عقل مند کیلئے ضروری ہے کہ تین مقاصد کے علاوہ سنر نہ کرے یا تواپی آخرت سنوارنے کیلئے۔یا کی لذت کیلئے۔یا میں معاش کو سنبھالادینے کیلئے۔یا حلال چیز کی لذت کیلئے۔یا

اور حافظ ابن عساکڑنے حضرت واؤڈ کے حالات زندگی میں بہت می دلچسپر ہاتیں ذکر کی ہیں انہیں سے مغرت واؤڈ کے جالات زندگی میں بہت می دلیاں بھی ہے۔ مغرت واؤد کا یہ فرمان بھی ہے۔

حضرت داؤد کا بی فرمان بھی ہے۔ کہ یتیم کیلئے شفق مربان باپ کی طرح من جا اور جان لے کہ جو تو آج ہوئے گا کل کو وہی کائے گا

أى وقال البيهقي: انبانا ابو عبدالله الحافظ ، ابنا نا ابو بكر بن بالويه ، حدثنا محمد بن يونس القرشي ، حدثنا روح بن عبادة حدثني عبدالله بن لاحق ، عن ابن شهاب قال ....الخ

اورا کی غریب سند کے ساتھ جو مرفوع ہے مروی ہے کہ حضرت داؤڈ نے فرمایا
اے برائیوں کے بونے والے توہی الحکے کا خے اور جھاڑ کائے گا۔
اور حضرت داؤڈ سے یہ نقیحت بھی مروی ہے آپ نے فرمایا۔
کہ مجلس میں احمق خطیب، میت کے سر پر گانے والے کی طرح ہے۔
اور یہ بھی آپ نے عظیم فیتی بات ارشاد فرمائی۔
کہ مالداری کے بعد فقر و فاقہ اتنابر انہیں جتنا کہ ہدایت کے بعد گر اہی بری ہے۔
اور آپ نے سنمری حرفوں سے لتھی جانے والی یہ نقیحت بھی ارشاد فرمائی۔

خیال رکھ : کہ جس بات کا ذکر تواپیے متعلق مجلس میں ہو نانا پیند کر تاہے تواسکو خلوت میں بھی نہ کراور فرمایا کہ

اپنے بھائی سے وہ وعدہ نہ کر جسکو تو و فانہ کر سکے ۔ کیو نکہ یہ چیز تیرے اور تیرے بھائی کے در میان بعض وعدادت کاسر چشمہ ثابت ہوگی۔

ل انن سعد فرماتے ہیں ... کہ عفرہ کے غلام عمر سے مروی ہے کہ جب یہود نے دیکھا کہ آپ علیہ عور توں سے شادی فرماتے ہیں تو طعن و تشنیع کرنے گئے کہ اس کودیکھو جو کھانے سے سیر نہیں ہو تا اور عور توں سے شادی کے سوااور کوئی کام نہیں۔

تواس طرح یہودآ بکی ازواج مطهرات کی وجہ سے حسد دوبغض میں مبتلا ہوئے اور پھر کہنے گئے کہ اگریہ نبی ہوتا تو عور تول میں رغبت نہ کرتا۔اور یہودیوں میں سب سے زیادہ دشمن وحاسدا نکابوا حیبی بن اخطب تھا تو اللہ نے انکی مد زبانی اور حسد کی ندمت فرمائی اور فرمایا۔

کیاوہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انکواپنے فضل سے عطا فرمایا۔ توبے شک ہم نے ال ابر اہیم کو کتاب اور حکمت ( نبوت ) دی اور ہم نے انکو عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ کے

یعنی اللہ نے پہلے پینبروں کو جو تمہاری قوم بندی اسر الیل سے تعلق رکھتے تھے انکو بھی اسی طرح نعمتیں عطا فرمائیں کہ حضرت سلیمان کی ہزار میدیاں تھیں۔اور حضرت سلیمان نے جنم لیااور آزمائش کے بعد ان حضرت سلیمان نے جنم لیااور آزمائش کے بعد ان سے شادی کی تھی۔

توب محد مال کی بدایوں سے کمیں زیادہ ہیں۔اور کلی بھی اسی تعداد کوذ کر کرتے ہیں۔

سل ایک مخص نے حضرت این عباس سے چرندوں کے بارے میں سوال کیا توآپ نے فرمایا : کہ (اس بارے میں) میں تمہیں حضرت داؤڈ کے روزوں کے بارے میں تمہیں حضرت داؤڈ کے روزوں کے

ل وقال محمد بن سعد انبانا محمد بن عمر الو اقدى ، حدثنى هشام بن سعيد ، عن عمر مولى عفرة ،قال : قالت الههود لل النساء ٤٥، لل وروى الحافظ في تايخه في ترجمة صدقة الدمشفى الذي يروى عن ابن عباس عباس من طريق الفجر ابن فضالة الحمصى، عن ابى هريره الحمصى، عن صدقة الدشقى ان رجلا سال ابن عباس ..... الخ

متعلق بتاتا ہوں آپ بہت بڑے روزہ دار اور شب بیدار تھے اور بہت بڑے شجاع ونڈر بہادر بھی تھے جب بھی الرائی کا موقع آتا تو بھی پیٹے نہ دکھاتے تھے۔ آپ نے روزہ کی ہمیشہ بیر تر تیب کی کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے ہے۔ اور حضور عظیمتے نے یمی فرمایا۔

روزول میں سب سے بہتر روزے داؤد کے روزے ہیں۔

اورآپ زیور کتاب البی کو ستر کہوں میں پڑھتے تھے۔اورآپ رات کی عبادت میں ایک رکعت البی ادا فرماتے کہ اپنے نفس کو بھی رلادیتے اورآپ کی ہر چیز پیر گریہ وزاری طاری ہو جاتی۔ آپکی آواز (لوگوں کو آخرت کی) فکر میں مستغرق کردیتی اورلوگوں کے دل وجان گرم ہو جاتے۔ آپ کی آب عالی ہے نہ فرا الگر تمہ ماہد تہ میں تم کہ اسکو فرن حضہ سلسلوان کر من مناوں کر متعلق تھی۔ تا

آگان عباس نے فرمایا اگر تم جاہو تو ہیں تم کو ایکے فرزند حضرت سلیمان کے روزوں کے متعلق بھی ہتا و بتا ہوں حضرت سلیمان شروع مہینے ہیں بھی تین دن روزہ دار ہتے گویا ہر مہینے کو روزوں سے شروع کرتے اور در میان بھی روزہ دار رہتے اور مہینے کے ختم بھی روزوں کے متعلق خبر دول آپ بمیشہ روزہ دار رہتے اور جوء کنواری پاکدامن کے بیٹے بعنی عین مریم کے روزوں کے متعلق خبر دول آپ بمیشہ روزہ دار رہتے اور جوء کھاتے اور جانوروں کے بال کا لباس زیب تن رکھتے جو پاتے کھالیتے جونہ ہو تا اسکے متعلق بھی سوال نہ کرتے کہا کو کی اولاد نہ تھی جسکے مرنے (یمار ہونے وغیرہ) کا اندیشہ ہو تا اور بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتے کطرہ ہو تا۔ بس جمال کمیں رات ہو جاتی مصلی قد مول کے پنچ ڈالتے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتے اور کھڑے نماز اور افرماتے رہتے حتی کہ صبح کر دیتے اور آپ بڑے ماہر شکار کرنے والے تھے آپ جس کا شکار کرتے وہ کبھی نہ بچ سکتا۔ اور بندی امر ائیل کی مجلسوں میں جاتے اور انکی پریشانیوں کو دور کرتے اور انکی ضرور توں کو پوراکرتے۔

اوراگر تم چاہو تو میں تم کو انکی والدہ ماجھ مریم ہنت عمر ان کے روزوں کے متعلق بتادیتا ہوں آپ ایک دن روزوں کے متعلق بتادیتا ہوں آپ ایک دن روزہ رکھتیں اور دودن بغیر روزے کے روزوں کے متعلق بتاوں آپ ہر مہینے میں تمین روزے رکھتے تھے (اور زیادہ تر تیرہ چودہ پندرہ تاریخ قمری کے م) اور فرماتے تھے یہ زمانے بھر کے روزے ہیں کے

ل وقدروى الا مام احمد عن الي التصر، عن فرج بن فضاله ، عن ابي هرم عن صدقه عن ابن عباس مرفوعاً في صوم داود .. الخ

### حضرت داؤد عليه التلام كي عمر اوروفات كا تذكره

حضرت آدم کے قصے میں آپ (حضرت آدم) کی تخلیق کے متعلق وارد احادیث میں پہلے گذر چکاکہ اللہ فی پیشت ہے آپی ساری اواد کو نکالا تو حضرت آدم نے انبیاء کو بھی انہیں دیکھا اور ایک نبی کو دیکھا جو چک رہے ہیں تو حضرت آدم نے بارگاہ خد او ندی میں عرض کیا اے پروردگاریہ کون ہے ؟ توجواب آلیایہ تیر افر زند واؤد ہے عرض کیا اے پروردگار اسکی محر میں اضافہ واؤد ہے عرض کیا پروردگار اسکی عمر میں اضافہ فرماد یجئے فرمان صادر ہوا ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہاں کمو تو تہاری عمر میں سے اکلو میں پچھ دے دول ؟ اور حضرت آدم کی عمر ہز ارسال تھی۔ تو آدم نے چالیس سال اپنے مینے داؤڈ کو بہہ کرد ہے۔ پھر جب حضرت آدم کے پاس موت کا فرشتہ آلیا تو آپ نے فرمایا ابھی تو میری عمر سے چالیس سال باقی ہیں۔

تو حضرت آدم بھول گئے۔ تواللہ نے آدم کو بھی پورے ہزار سال دیدیئے اور حضرت داؤد کو بھی پورے سو سال عطا فرمادیئے۔ بیہ حدیث کئی کتب حدیث میں آئی ہے اور صحیح ہے۔ ک

ان جريرٌ فرماتے ہيں كه اہل كتاب كاخيال ب كه حضرت داؤد كى عمر ستترسال تھى۔

تو یہ بالکل غلط ہے انپر رو ہے۔ اور اہل کتاب کا یہ کہنا کہ چالیس سال آپی باد شاہی رہی اسکو ہم قبول کر سکتے ہیں کیو نکہ ہمارے ہاں اسکے منافی و متعارض کوئی روایت نہیں ہے۔

وفات : ـ

منداحديس حفرت الومريرة سے منقول ہے كه رسول أكرم علية فرمايا۔

حضرت داؤڈ میں بہت سخت غیرت و حیاتھی۔ آپ جب باہر جاتے تو باہر سے دروازے ہند کر جاتے اور کو کیآ کیا آنے تک داخل نہ ہو سکتا۔ توا یک مرتبہ آ کی ہیوی نے اچانک صحن کے پیمیں کسی کو کھڑے پایا تواسکو کہنے لگی اللہ کی قتم ہم کو حضرت داؤدر سواکر دیں گے۔

اتے میں حضرت داؤد واپس آگئے پوچھا تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا میں وہ ہوں جوباد شاہوں سے نہیں ڈر تااور رکاوٹیں مجھے آنے سے نہیں روک سکتیں تو حضرت داؤد فور آبولے پھر تواللہ کی قسم آپ ملک الموت ہواللہ کے فرمان (موت) کو مرحبا ہو۔ پھر پچھ ٹھھرے اور روح قبض ہوگئی۔ جب غسل و کفن اور دوسرے معاملات سے فارغ ہوئے تو سورج اپنی تپش ڈالنے لگا تو حضرت سلیمان نے پر ندوں کو فرمایا داؤڈ پر سامیہ فکن ہوجاؤ۔ تو پر ندول نے آپ (داؤڈ) کی نعش مبارک پر سامیہ کر لیاحتی کہ رات نے ظلمت طاری کروی تو پھر حضرت سلیمان نے پر ندول کو فرمایا پر سمیٹ لو۔

أن رواه احمد عن ابن عباس، والترمذي وصحيحه عن ابي هريره ، وابن خزيمة وابن جبان، وقال الحاكم : على شرط مسلم، وقد تقدم ذكر طرقه والفاظه في قصة آدم، لل فقال احمد في مسنده حدثنا قبيصة ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو ، عن المطلب ، عن ابي هريره ....الخ لل وقال السدى عن ابي مالك عن ابن مالك ،عن ابن عباس مسلم .... الخ

ابو ہر رہ ہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں ساتھ ساتھ اشاروں سے مجھار ہے تھے کہ کیسے پر ندول نے پر پھیلائے اور کیسے سمیٹے۔اوروہ پر ندے بڑے پروں والے باز تھے۔اور یہ کئی تھے جو سایہ قکن تھے اس روایت میں امام احمد منفر دہیں اور سب راوی ثقہ ہیں اور جید سند ہے۔

اورسدیؓ ہے ..... منقول ہے کہ حفزت ابن عباسؓ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا داؤڈ شنبہ (عفتہ) کے دن اجاتک و فات یا گئے تھے۔اور پر ندے آپ پر سابیہ گلن تھے۔ا

اور ... که حفرت حسن سے منقول ہے کہ داؤڈی وفات سوسال کی عمر میں ہوئی اور چہار شنبہ (لیعنی بدھ)
کے روزاچانک وفات ہوئی۔ اور ابوسٹن ہجریؒ فرماتے ہیں حضر تباہر اہیم کی بھی اچانک وفات ہوئی اور حضر ت
داؤڈ کی بھی اچانک وفات ہوئی اور آپے بیٹے سلیمان کی بھی اچانک وفات ہوئی۔ ابن عساکرؒ نے اسکوروایت کیا۔
اور بعض منسرین سے منقول ہے کہ ملک الموت آپکے پاس تشریف لائے توآپ (داؤڈ) اپنی محراب کی
سٹر ھیوں سے اتر رہے سے تو فرشتے نے عرض کیا مجھے بھی اجازت دیجے کہ آپکے ساتھ اتروں باچڑ ھوں۔ پھر
کمااے اللہ کے نی سال، مینے آثار، روزی سب پچھ ختم ہوگئے ہیں تو حضرت داؤڈ وہیں سٹر ھیوں پر سجدے
میں گر گئے اور فرشتے نے سحدے کی حالت میں آئی روح قبض کرلی۔

سل اوروہب بن منبہ سے منقول ہے کہ عوام الناس حضرت داؤڈ کے جنازے ہیں شرکت کیلئے حاضر ہوئے اور دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اور صرف جالیس ہزار علماء بنی اسر ائیل سے اور عوام الناس اس کے علاوہ سے اور علاء بنی اسر ائیل میں حضرت موٹی اور ہارون کی و فات کے بعد اب تک اس علماء بنی کی و فات کے بعد اب تک اس قدر رہے و غم سی کی و فات پر نہ ہوا تھا۔ پھر لوگوں کوگر می و دھوپ نے تنگ کیا تو حضرت سلیمان سے شکوہ کیا کہ کوئی گرمی سے بچاو کی تدمیر فرما کیں۔ تو حضرت سلیمان نکے اور پر ندول کوآواز دی تو پر ندے اکھے ہوگئے پھر آپ نے اکلولوگوں پر سابیہ قبل ہوگئے اور لوگ ایک دوسر سے بھر آپ نے اکولوگوں پر سابیہ قبل ہوگئے اور اوگ ایک دوسر سے سے بھر شکوہ کیا تو سلیمان نے پر ندول کو حکم فرمایا کہ ہوا کے رہ سے جھاوں نہ کر میں بلعہ آفاب کی طرف سابہ ڈالیس۔ تو پر ندوں نے فوراً حکم کی بجاآوری کی۔ تو پھر شمام لوگ سائے اور ہوا میں ہوگئے۔ تو یہ بہلی نشانی اور دلیل تھی جولوگوں نے کو مقرت سلیمان کی بادشاہی کے متعلق دیکھی۔

اور حافظ ابو یعلی کی روایت .... لیمیں حضر ت ابو در داء سے مروی ہے کہ رسول اکر میں اللہ نے فرمایا داؤ د اپنی امت کے در میان سے اٹھائے گئے لیکن اٹکی قوم فتنے میں نہ پڑی اور نہ انہوں نے تبدیلی کی۔ اور حضر ت منبع کے اصحاب منبع کے طریقے اور ہدایت پر دوسوسال تک رہے۔

یہ حدیث غریب ہے اور اسکے مرفوع ہونے میں نظر ہے۔اور وصنین ائن عطاء حدیث میں ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔

أم. وقال السدى ايضاً عن ابي مالك وعن سعيد بن جبير قال مات دانود عليه السلام .... الخ

لَّى وقال اسحاق بن بشر، عن سعيد بن ابني عروبه عن قتاده ، عن الحسن، .....

لل وقال اسحاق بن بشر ، انبانا وافرين سليمان عن ابي سليمان الفلسطيني عن وهب بن منبه

## حضرت سليمان عليه السلام كاقصه

### حضرت سليمان بن داؤد عليهاالتلام كاقصه

حافظ ابن عساکر قرماتے ہیں آپکانسب نامہ یول ہے : سلیمان بن داؤد بن ایشابن عابر ابن سلمون بن عشون بن عیبااد اب بن ارم بن حصر ون بن فار ص بن یہوذ ابن یعقوب بن اسٹن بن ابر اہیم۔ آکی کئٹ ابوالر بعے۔ نی اللہ بن نی اللہ تھی۔

بعض آثار میں آیا ہے کہ آپ د مشق میں داخل ہوئے تھے۔اورائن ماکو لانے کہاہے کہ آپکے نسب فارض نام میں فارض ہے اور فارض غلط ہے۔

اورانہوں نے ایک نسب نامدیملے سے مخضر ذکر کیا ہے۔

فرمان الی ہے۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے۔ اور کنے لگے کہ لوگو ہمیں (خداکی طرف ہے)
جانورون کی ہولی سکھائی گئے ہے اور پر ہیزگاری عنایت فرمائی گئی ہے ہے شک یہ (اسکا) صریح فضل ہے۔ یعنی
حضرت سلیمان حضرت داؤڈ کے نبوت وسلطنت میں وارث و جانشین تھے۔ تو مال کے صرف حضرت
سلیمان تنماوارث کیسے بن سکتے تھے۔ اور اسی بات پر مزید وہ حدیث رسول بھی دلیل ہے جو صحیح میں گئی وجوہ
سلیمان تنماوارث کیسے بن سکتے تھے۔ اور اسی بات پر مزید وہ حدیث رسول بھی دلیل ہے جو صحیح میں گئی وجوہ
سے منقول ہے کہ رسول اکر م سلیقے نے فرمایا ہم اپنے چھوڑے ہوئے کا کسی کو وارث نمیں کر جاتے۔ تو
صادق مصدوق محمد سلیقے نے کس قدروضاحت سے فرمادیا کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح اموال کے وارث
سی کو نمیں کرتے۔

بلعہ ہمارے اموال صدقہ ہوجاتے ہیں اور اعزاء اقرباء اور خاندان کے لوگ اسکوحاصل نہیں کرتے بلعہ فقراء اور خاندان کے لوگ اسکوحاصل نہیں کرتے بلعہ فقراء اور ضرورت مند حضرات میں وہ تقسیم کر دیاجا تاہے۔ کیونکہ دنیا مح اپنے سازوسامان کے انبیاء کے ہاں اس طرح ذلیل و حقیر چیز ہوتی ہے جس طرح اپنے جمیح اور منتخب کرنے والے عظمت و جلال کے پیکر کے ہاں ذلیل و حقیر چیز ہوتی ہے۔

اور فرمان البی ہواہے: اے لوگو ہمیں پر ندول کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز سکھائی گئی ہے اور (ہر) چیز عنایت فرمائی گئی ہے۔

لین حضرت سلیمان تمام پر ندول کی بولیال سیحصے جانے تھے اور لوگوں کو افکا مطلب وترجمہ بھی بتاتے ہے۔ تھے۔

الد بحریمبقی کی روایت ..... لیمیں ابد مالک سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن واؤڈ ایک چڑے کے پاس سے گذرے جو چڑی کے گرد و پیش منڈلا رہا تھا توآپ نے اسحاب سے فرمایا کیا تمہیں

لى وقال الحافظ ابو بكر البيهقي: انبا تا ابو عبدالله الحافظ ، انبا ناعلي بن حشاد ، حدثنا اسماعيل بن قتيبة محدثنا على بن قدامه، حدثنا ابو جعفر الا سواني، يعني محمد بن عبدالرحمن ، عن ابي يعقوب العمي ، حدثني ابو مالك قال ....

www.islamicbulletin.com

معلوم ہے یہ کیا کہ رہاہے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ فرمایئے یہ کیا کہ رہاہے۔آپ نے فرمایا یہ چڑیا کو اپنے سے شادی ( قریب ہونے ) کی دعوت دے رہاہے اور کہ رہاہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو تو میں تمہیں دمشق کے جس بالا خانے میں جاہوگی رہائش دلواوں گا۔ پھر سلیمان نے فرمایا کیونکہ دمشق کے بالا خانے پھر کے بے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی نہیں رہ سکتا بلحہ ہر الی بات کئے والا کذاب ہوتا ہے۔ ( تو گویا یہ چڑا بھی دھو کہ دے کرچڑیا کو ماکل کر رہاہے )

اسکوائن عساکر نے ابوالقاسم زاہر بن طاہر ہے انہوں نے پہتی ہے اسکوروایت کیاہے اسی طرح دوسر ہے حیوانات اور ہر فتم کی مخلوق کے ساتھ آپکا یہ حال تھا۔ اور اسپر دلیل یہ فرمان باری ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا (اور ہم کو ہر چیز عطاکی گئی ہے) یعنی پوری دنیا کے بادشاہی کی جو بھی ضرورت ہو سکتی ہیں لشکر سامان حرب جن وائس کی جماعات ، یر ندوچر ندائس دوحشی جانوروں کی جماعات

اورائے متعلق تمام علوم اور تعبیرات اورائے ساتھ ہمکام ہونے کی تمام زبانیں الغرض سب کچھ عطا کر دیا گیا تھا۔ اسپر حضرت سلیمان نے فرمایا (بے شک بید کھلا فضل ہے) بعنی تمام مخلو قات کے خالق کی طرف سے ہم کو عطا کر دہ فضل ہے ہمارااسمیں کمال نہیں ہے۔

ای کے متعلق فرمان باری تعالی ہے:۔اور سلیمان کے لئے جنوں اور انسانوں اور پر ندول کے نشکر جمع کئے اوروہ قتم وار کئے گئے۔ یہاں تک کہ جب چیو نٹیوں کے میدان تک پہنچے تواکی چیو نٹی نے کہا کہ چیو نٹیوا پے ایک ایک چیو نٹیوا پے ایک ایک چیو نٹیوا پے ایک اور ان کو خبر بھی نہ ہو تو نٹیوا پے ایک بلوں میں داخل ہو جاوالیانہ ہو کہ سلیمان اور اسکے نشکر تم کو کچل ڈالیس اور ان کو خبر بھی نہ ہو تو وہ اسکی بات سے بنس پڑے اور کہنے لگے کہ آے پرور دگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ توان سے خوش ہو جائے۔اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔

اللہ عزوجل اپنے پغیر اپنے ہدے اور اپنے پغیر کے فرزند حضرت سلیمان کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اپنے جن وانس اور پر ندول کے تمام لشکرول کے ساتھ سفر کیلئے سوار ہوئے۔ توجن وانس آپ ساتھ ساتھ جل رہے تھے اور پر ندے آپ پر سابھ فکن تھے۔ اور اپنے پر ول کو پھیلائے گرمی دھوپ اور دوسری چیز ول سے سب کی حفاظت کر رہے تھے اور سب کے سب ایسی منظم ترتیب کے ساتھ صف در صف بیر صف تھے کہ کوئی پر ندہ صف میں اپنی جگہ سے او ھراد ھرنہ ہو تا تھا اور اسکے باوجود سب ہو اول کے دوش پر محو از ان تھے چلتے چلتے ایک وادی پر گذر ہو افر مان باری ہے حتی کہ وہ چیو نٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیو نٹی نے کہا اے چیو نٹیو اپنے بلول میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں سلیمان اور انکا لشکر بے خبر ی میں تم کوروند نہ ڈالے۔ کہا اے چیو نٹیو اپنی چیو نٹیوں کو پچے اور احتیاط کرنے کا حکم صادر کیا اور اسکے ساتھ ساتھ حضر سے سلیمان اور آئیکے لشکر سے معذر ت کی کہ ہم نے یہ حکم اس لئے جاری کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پہت نہ سلیمان اور آئیک شکر سے معذر ت کی کہ ہم نے یہ حکم اس لئے جاری کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پہت نہ حیا اور ایسی صور ت میں آپکالشکر ہم کو کچل جائے۔ تو اسطر ہی خلی نبست کرنے سے چیو نئی نے احتر از کیا۔ وہ بٹ فرماتے ہیں کہ آپ آیک فرش پر تشریف فرماطائف کی وادی میں سے گذرے تو یہ حاکم چیو نئی جہا وہ بہت فرماتے ہیں کہ آپ آیک فرش پر تشریف فرماطائف کی وادی میں سے گذرے تو یہ حاکم چیو نئی جہا

www.islamicbulletin.com

نام جرساتھااوراپنے قبیلہ بوشیسبان کی سردار تھی اور یاؤں سے لنگڑی تھی۔

اس پوری روایت میں غلطی ہے اسکا طرز بیان بھی اسکے غلط ہونے پر شاہد ہے اسمیں ہے کہ آپ ایک چٹائی پر تشریف فرما ہوکر ہوا کے دوش پر محو سفر متھ۔ جبکہ اس صورت میں چیو نٹیوں کے کچلے جانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ عظیم تخت و فرش سب اشکروں اور تمام سامانوں کو اٹھا تا تھابا تھ بسر جس میں چیو نٹیوں کے کچلے جانے کا حمّال تھا گھوڑوں پر سفر تھا۔ اور اس عظیم تخت و فرش کے متعلق ہم جلد پچھ میان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔

الحاصل والمقصودي ہے كہ حضرت سليمان چيونئى كابات سمجھ كئے جواس نے اپنى قوم كو كى اور وہ بات يوى درست رائے اور لائق تعریف تقی ہے۔ جس پر حضرت سليمان نے ازراہ فرح وسرور تبسم فرمايا كہ اللہ نے الكو دوسرول كے علاوہ كس قدر انعام سے نوازا۔

اوروہ بات بالکل غلط ہے جو جاہلوں نے کئی ہے کہ حضرت سلیمان سے قبل چرندو پرندانسانوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے پھر حضرت سلیمان نے ان سے عمد و پیان لیا کہ آئندہ میرے علاوہ کئی سے بولیں گے نہیں۔ توبیہ جہلاء کی بات ہنسی نداق کے درجے میں ہے اسکوہ ہی کمہ سکتا ہے جسکو پچھ سجھ بع جھ نہ ہو۔ کیونکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو حضرت سلیمان کیلئے یہ چیز دوسروں پر اعزاز و فخر کا باعث نہ ہوتی۔ کیونکہ پھر تو تمام لوگ ہی جانے۔ اور یہ بات کہ آپ نے ند پر ندسے عمد لیا یہ بھی آپ پر بہتان ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سلیمان عرض کرتے ہیں۔ فرمان الی اسکانا قل ہے۔

پرورد گار مجھے تو فیق دے کہ میں تیری ان نعتوں کا شکر کروں جوآپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی میں اور مجھے ایسے نیک عمل کی تو فیق دے جس ہے آپ راضی ہوں۔اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک ہدوں میں داخل فرما۔

پس انہوں نے اللہ عزوجل سے جاہا کہ انگوائی عطا کردہ نعمتیں اور خصوصی نواز شات پر بے انتاء شکر کرنے کی توفیق مرحت فرمائیں اور اسپر عمل صالح کوآسان منادیں اور جب وفات دیں نیک ہندوں کے ساتھ انکا حشر فرمادیں۔اور اللہ عزوجل نے اپنے نیک ہندے کی سب دعائیں قبول کرلیں۔

اور والدین کا جو ذکر ہے اس سے مراد حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کی والدہ ماجدہ ہیں وہ بھی انتائی عبادت گذار نیک خاتون تھیں جیسے کہ سندین داؤد نے اس لہ طریق سے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اکر میں بھٹے نے فرمایا۔

ام سلیمان بن داوو نے فرمایا: اے میرے پچرات کو نیند زیادہ نہ کربے شک رات کو زیادہ نیند کر نابعہ ہے کو قیامت کے روز فقیر بناکر چھوڑے گا۔

ان اجر نے اسلے مثل مدیث کواپنے چار مشائخ سے نقل کیا ہے۔

اور عبدالرزاق ، معمرے اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن داؤڈ اپ

ألى قال سنيد بن داود عن يو سف بن محمد المنكدر ، عن ابيه عن جابر

اصحاب کے ساتھ یانی کی طلب میں نکلے (یعنی دعائے استیقاء وغیر و کے لئے) تو دیکھا کہ ایک چیو نٹی اینے پیروں میں ہے ایک پیر کواٹھائے ہوئے مارش طلب کر رہی ہے توآپ نے اپنے اصحاب سے فرمامالیس لوٹ حاؤتم مارش ہے سپر اب ہو جاؤ گے کیونکہ اس چیونٹی نے مارش طلب کی ہے اور اسکی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ان عساکر نے اسکومر فوع نقل کیا ہے لیکن اسمیں حضرت سلیمان کاذکر نہیں ہے۔اوراس طریق ہے ل روایت کرتے ہیں کہ حضرت الا ہر بر ہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کویہ فرماتے ہوئے سالہ کہ انبیاء میں سے ایک نبی او گول کے ساتھ اللہ سے بارش طلب کرنے کیلئے نکلے وہال ویکھا کہ ایک چیونٹی ایک یاوں آسان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے تو اس نبی نے فرمایا پس واپس لوٹ جاؤاس چیونٹی کی وجہ سے

تمہاری دعا قبول کرلی گئے ہے۔

ادر سدی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے عہد میں قحط پڑا توآپ نے لوگوں کو استیقاء کیلیے نکلنے کا تھم دیاوہاں ایک چیونٹی اینے قد مول پر کھڑی ہاتھوں کو پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ اے اللہ میں بھی تیری مخلوق میں ہے ایک مخلوق ہوں ہمیں بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ کار نہیں۔ تواللہ نے انیر بارش بر سادی۔

فرمان الهی ہے۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیاسب ہے کہ مدید نظر نہیں آتا۔ کیا کمیں غائب ہو گیاہے؟ میں اسے سخت سزادوں گایاؤی کر ڈالوں گا۔ یامیرے سامنے (اپنی بے قصوری کی) دلیل صریح پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بدیدآموجود ہواادر کہنے لگا کہ مجھے ایک الیی چیز معلوم ہوئی ہے جسکی آپکو خبر منیں اور میں آسکے یاس (شر) سباہے ایک بقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیمھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اے میسر ہے ادر اسکا کیک برواتخت ہے۔ میں نے و یکھا کہ وہ اور اسکی قوم خدا کو چھوڑ کرآ فاب کو سجدہ کرتے ہیں۔اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آر استہ کر و کھائے ہیں۔اور ان کورہتے ہے روک ر کھا ہے۔ پس وہ رہتے یر نہیں آتے (اور نہیں سمجھتے ) کہ خدا کوجو آسان اور زمین میں چیمی چیزوں کو ظاہر کر دیتااور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں۔خدا کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے (سلیمانؓ نے ) کہا(اچھا) ہم د میسی کے تونے سے کماہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میر اخط لے جااور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس ہے پھرآ۔ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والومیری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے۔اور سلیمان کی طرف سے ہے۔اور (مضمون سے ہے) کہ شروع خداکانام لے کر جوبرا مربان نمایت رحم والاے (بعد اسکے یہ ) کہ مجھ سے سرکشی نہ کرواور مطبع اور منقاد ہو کر میرے یاس چلے آؤ۔ (خط ساکر ) کہنے گلی کریں (اور صلح نیر و اس معاطع میں مجھے مشورہ دواور جب تک تم حاضر نہ ہو (اور صلح نہ دو) میں کسی کام کو میشن کرنے والی جنیں وہ ہے کہ ہم یوے زور آور سخت جنگجو ہیں اور محتم آپ کے اختیار میں ہے توجو محتم و سجے گا(اس کے مال یر) نظر کر لیجے گا۔اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تواس کو تباہ

لى من طريق محمد بن عزيز، عن سلامة بن روح بن حالد، عن عقيل ،عن ابن شهاب حدثني ابو سلمه عن ابي

www.islamicbulletin.com

کردیے ہیں۔اوروہال کے عزت والوں کو ذلیل کردیا کرتے ہیں اور ای طرح یہ بھی کریں گے اور ہیں ان کی طرف کچھ تخفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا جو اب لاتے ہیں جب (قاصد) سلیمان کے پاس پنچا تو (سلیمان نے) کما کیا تم مجھے مال سے مددوینا چاہتے ہوجو کچھ خدانے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تخفہ سے خوش ہوتے ہو گے۔ان کے پاس واپس جاؤہم ان پر ایسے لشکر لیکر محلہ کریں گے جنکے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہو گئے۔

اس مقام پر اللہ نے حضرت سلیمان اور ہد مدیر ندے کا عجیب قصد ذکر فرمایا ہے۔ پر ندے آ کیے پاس اپی اپی باری پر حاضر ہوتے تھے مثل بھی ہد ہدیر ندوں کی باری ہے تو بھی دوسری قشم کے پر ندوں کی باری ہے اور ویسے بھی آپ جس کو طلب کرتے وہ حاضر ہوجاتے۔ اور ہد ہد کاکام آ کیے ہاں یہ تفاکہ آپ بھی سفر میں ہوتے اور جنگلوں میں پانی کی ضرورت پیش آتی توایک ہد ہد کو پانی کی تلاش کیلئے تھیجتے تھے اور اللہ نے ہد ہد کو یہ صلاحیت واستعداد عطافر مائی تھی کہ پانی کو زمین کے نیچ ہونے کے باوجود جان لیتا تھا۔ تو پھر یہ پر ندہ آپ کو متادیا اور لوگ وہاں کھود کریانی تلاش کر لیتے۔

توای طرح ایک دن حضرت سلیمان نے ہدمد کوبلوایا تووہ موجود نہ تھااور اپنی خدمت کی جگہ نہ ملا۔ توآپ نے فرمایا (کیا ہوا بھے ، میں ہدمد کو نہیں دکھے رہایاوہ ہی غائب ہے) یعنی یا تووہ موجود ہی نہیں یا بھے نظر نہیں آرہا۔ اگر موجود نہیں ہے (تو میں اسکو سخت سز ادوں گا) یمال خاص عذاب کی د صمکی دی جسکی مفسرین نے کئی تفسرین فرمائی ہیں۔ اور مقصود اسکو فرمان سے حاصل ہورہا ہے فرمایا (یا میں اسکو ذرع کر ڈالوں گایا تووہ کوئی فلم ردیل کیکر آئے (اپنے عذریر) جو اسکو اس عذاب سے نجات دلوادے۔ اللہ نے فرمایا (پھر تھوڑی دیر تھمراتھا) یعنی مدید کو تھوڑی دیر بھی غائب ہوئے نہ ہوئی ہوگی کہ وہ آگیااور سلیمان سے کہا (میں ایس چیز کو جان کرآیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کوان پر جان کرآیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کوان پر سلطنت کرتے ہوئے یا ہوئی جو اور اسکا عظیم تخت ہے)

فرکر کیاجاتا ہے کہ سباملک یمن کی عظیم سلطنت ہواکرتی تھی۔اورباوشاہت وہاں ایک خاندان بیں چلی آربی تھی، چلتے چلتے ایک بادشاہ کی بیشی اسکی خلیفہ بنبی اور اسکے علاوہ کوئی اور لڑکانہ تھا۔ توبہ سلطنت کی بادشاہ بن تعلی و غیرہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ عورت بلقیس اپنوالد کی وفات کے بعد سلطنت کر رہی تھی ایک دوسری قوم انپر غالب آگئ اور انہوں نے وہاں دنگا فساد پر پاکر دیا توبلقیس نے اسکو پیغام نکاح بھیجا اور اس فلام بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی کرلی تو بلقیس نے اسکو شراب پلادی پھر اسکے سر کو کاٹ کر اپنے دور از بے پر لاکا دیا۔ تولوگوں نے اسکوا پناباد شاہ منتخب کر لیا۔ اور یہ بلقیس بنت سیرح تھی۔ اور ایک قول ایکے دور از بے متعلق ہے ہر احیل بن ذی جدن بن سیرح بن الحارث بن قیس بن صبیفی ابن سبان یہجب بن بعر ب

اور اس بلقیس کاباپ بردے بادشاہوں میں سے گذرا تھا اس نے عمد کیا تھا کہ میں اہل یمن کی کسی عورت

سے شاوی نہ کروں گا تو پھر اس نے ایک جنی سے شاوی کی جس سے بیدلڑی بلقیس پیدا ہوئی اسکی مال کا نام ریجانہ بنت سکن تھا۔ اور بلقیس کا صبحے نام تلقمہ تھا۔

اور تغلبی روایت ... کے کرتے ہیں کہ او بحر ہے ہے مروی ہے کہ میں نے دسول اکر م اللہ کے پاس بلقیس کا ذکر کیا توآپ نے فرمایا ایسی قوم بھی کا میاب نہیں ہو سکتی جواپنی سر دار عورت کو بنائے۔ اس روایت میں اساعیل بن مسلم مکی ہیں جو ضعیف ہے البتہ مضمون حدیث موید ہے۔

ال روایت ین اسایل من من من می میں جو صعیف ہے البتہ مون حدیث موید ہے۔ یک تغلبی کی روایت میں حضرت الوہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیمہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا

بلقیس کے والدین میں ہے ایک جن تھا۔

یہ حدیث غریب ہے اور اسکی سند میں ضعف ہے۔

اور صحیح بخاری میں عوف ہے اور وہ حسن سے حسن او بحر ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکر م سے اللہ کے پاس میں بینی کہ اہل فارس اپنے پر کسریٰ کی بیشی کوباد شاہ بنارہ ہیں توآپ نے فرمایا ایس قوم ہر گز فلاح کو نہیں پہنچ سکتی جوایناوالی عورت کوبنادے۔

اوراس حدیث کے مثل کو ترندی، نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔... سے اور امام ترندی نے اسکو حسن صحیح فرمایا ہے۔الغرض بدہدنے کہا کہ (اسکو ہر چیز عطاکی گئی ہے) یعنی بادشاہی کا تخت جو قتم قتم کے ہیرول موتیوں اور سونے چاندی سے جڑا ہوا ہے۔

پھر پر ندے نے ایکے کفر ہاللہ کو ذکر کیا کہ شیطان نے اکواللہ کی راہ ہے بھرگار کھا ہے جو زمین کی نبا تات کو اگا تا ہے اور آسان ہے بارش بر ساتا ہے اور جو بھی لوگ جھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں سب کو جانتا ہے۔ یعنی ہر محسوس اور معنوی کو خوب جانتا ہے۔ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جوع ش عظیم کا پرودگار ہے) اسکے لئے ہے عرش عظیم تواسکا مقابلہ پوری مخلوق عرش منالے وہ بھی نہیں کر سکتی۔ توانہوں نے یعنی قوم سبانے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پر سنش کو اپنی عبادت بمالیا ہے۔ ہد بد نے یہ خبر سلیمان کو پوری طرح سائی تو حضرت سلیمان نے ایک خط اسکو بھیا جو خدا کی طرف وعوت پر مشتمل تھا اور یہ وعوت بھی تھی کہ تم میری سلطنت کے تحت آجاؤ اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دو۔ جسے فرمایا (اور بھی پریوائی مت کرو) یعنی میری فرمال پر داری سے انحر اف نہ کر وبلعہ (اور میرے پاس تابعد اربے چلے آو) یعنی بغیر کسی شش و بخ میں مبتلا ہوئے فوراً اپنے لئے یہ خبر کا فیصلہ کر لو۔ تو جب پر ندہ خط لیکر بہنچا (اور تب بی سے خط و کہات کا سلسلہ پر ندے کے ذریعے مشہور اور زبان زد ہوا۔ لیکن ثریا ستارے کو ثری نیچ کی مٹی کب پہنچ سکتی ہے کہ وہ خط تو حضرت سلیمان کی اطاعت پر ندے ایسی بی کرتے تھے جیسے تابع و مطبع حضرت سلیمان نے پر ندے کو دیا اور حضرت سلیمان کی اطاعت پر ندے ایسی بی کرتے تھے جیسے تابع و مطبع انسان این آتا کی کرتا ہے۔

ل وقال الثعلبي: اخبرني ابو عبدالله بن قبحونة حدثنا ابو بكر بن حرجه حدثنا ابن ابي الليث حدثنا ابو كريب حدثنا ابو كريب حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ابي بكرة

لى وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتاده عن النصر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة " لك وروى الترمذي والنسائي من حديث حميد ،عن الحسن ، عن ابي بكرة عن النبي الشيئة بمثله.

نقىص الانبياء اردو \_\_\_\_\_ مى م

www.islamicbulletin.com

توالغرض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ وہ کی پر ندہ تھا اور وہ خط لے کر بھیس کے محل تک پہنچا۔ تو پر ندے اور کھنے لگا کہ بھیس اپی خلوت گاہ میں بیٹھی ہے تو پر ندے نے خط اسکے سامنے ڈال دیااور خود کونے میں کھڑا دکھنے لگا کہ بھیس کا کیارد عمل ہو تا ہے اور کیا جواب دہتی ہے۔ تو ہد ہدنے دیکھا کہ بھیس ملکہ نے اپنا مراء و زراء اور تمام ارکان دولت کو اکٹھا کر لیا۔ تاکہ حضر ت سلیمان کے حکم پر غور وخوض اور مشاورت کی جائے۔ (کہنے گئی اے جماعت میری طرف ایک کریم خط ڈالا گیا ہے) پھر اس کے عنوان کو پڑھ کر اور اس کے مضمون کو پڑھ کر سایا کہ (بے شک سلیمان کی طرف ہے ہو اور بے شک اللہ کے نام ہے ہی شروع کر تا ہوں برط امر بان نمایت رخم والا ہے تم لوگ مجھ پر پروائی نہ کر واور تابعد ار ہو کے میرے پاس چلے آؤ۔) خط سانے کے بعد مشورہ کیا پھر خود انتائی اوب و سلیق ہے اپنے امراء وو زراء کو مخاطب ہوئی (کئے گئی اے سانے کے بعد مشورہ کیا پھر خود انتائی اوب و سلیق ہے اپنے امراء وو زراء کو مخاطب ہوئی (کئے گئی اے ہمات کی جمعے میرے معاطم میں بیاو میں قطعی فیصلہ جب تک نہ کروں گی جب تک کہ تم حاضر نہ ہوؤ۔ یعنی معاطم آئی طرف سپر د ہے پس آپ دیکھ لیس کہ آپ کیا فیصلہ دیتی ہیں) لینی آگر جنگ مقصود ہے تو ہم بہت معاطم آئی طرف سپر د ہے پس آپ دیکھ لیس کہ آپ کیا فیصلہ دیتی ہیں) لینی آگر جنگ مقصود ہے تو ہم بہت معاطم آئی طرف سپر د ہے پس آپ دیکھ لیس کہ آپ کیا فیصلہ دیتی ہیں) لینی آگر جنگ مقصود ہے تو ہم بہت معاطم آئی طرف شیں ہیں بیں باد ہو دہ ہے۔ یہ اور د ہم آئی اطاعت سے نکلنے والے نہیں ہیں بیں باد ہو تو ہی اور د شام می طرف سپر د ہے پس آپ دیا ہو تو د ہم آئی اطاعت سے نکلنے والے نہیں ہیں بیں باد ہو تو نے فیصلہ دیتی ہیں گین اسلیم خواجی نے تو ہم بہت کیا دول خواج نے تو ہم بہت نگلہ والے نہیں ہیں بیں باد دور ہیں اور اسلیم خواج فیصلہ دیتی ہیں گین اگر جو ہم آئی الگی اسلیم خواج کیا ہو تو د ہم آئی اطاعت سے نکلئے والے نہیں ہوں بھر دی تھیں گور کے سکتے ہیں گین اسلیم ہو کے تو اور نہائی کور کور ہو کی گین اسلیم ہو کی کی ہور کیا گیں کیا گیر کے تو ہم کی کور کے سکتے ہیں گین اسلیم ہو کور کور ہم آئی کی کور کی کی کی کی کور کے تو ہم کی کی کی کور کی کی کی کور کے تو بیک کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور

للذاآپ خود ہی ہماری اور اپنی بہتری کیلئے کوئی راہ جو مناسب ودرست معلوم ہو منتب کر لیجئے پھر بلقیس نے رائے و فیصلہ دیا جو ان کی رائے سے بہت ہی بہتر تھا اور بلقیس جان گئی کہ بیہ صاحب خط بھی مغلوب نہیں ہو سکتے اور نہ ان سے جنگ میں جیتنا ممکن ہے نہ انکی مخالفت مول کی جاسکتی نہ انکود ھو کادیا جاسکتا۔

تو تمام پہلووں پر غور وخوض کر کے اس نے کہا بے شک باد شاہوں کی ایس عادت ہے کہ جب وہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تواسکو جاہ وہرباد کرتے ہیں اور اسکے باعزت گروہ کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ کرتے ہیں) یعنی یہ باد شاہ اگر اس ممکلت پر غالب آگیا تو معالمے کی مخی اور بتیجہ میر ی ذات پر ختم ہوگا اور ہمام تر مخی معذاب اور رسوائی زیادہ تر میرے ساتھ والیس آتے ہیں) یعنی بلقیس نے اپنے اور اہال ممکلت کی طرف دیکھتی ہوں کہ قاصدین کس بات کے ساتھ والیس آتے ہیں) یعنی بلقیس نے اپنے اور اہال ممکلت کی طرف سے چند تھا کف کے بدلے چھ کار اپنا چاہا کہ شاید اسطرح حضرت سلیمان محدید پر جائیں اور زمی اختیار کریں لیکن اسکویہ پیتہ نہ تھا کہ حضرت سلیمان ہیں اور وہ اس کا فرہ سے کچھ ہدیہ قبول نہ کریں گے چہ جائیکہ آپ کے لشکر کیلئے ان تمام کو ذیر کرنا معمولی درج کی بات تھی۔ اسی وجہ سے (جب قاصد سلیمان کے بیاس آیا توآپ نے فرمایا کیا تم مال کے بدلے جمھے مدود ینا چاہج ہوجو اللہ نے ججھے دیاوہ اس سے کہیں بہتر ہے جو نوانوں پر مشمل سے جنو مفسرین نے ذکر کیا ہے پھر آپ نے بلقیس کے قاصد کو تمام لوگوں کی موجود گی میں فرمایا (اکھیاس وابس وابس جاوہ ہم ان پر ایسے لشکر کیل جملہ کریں گے جنگے مقابلے کہ ان میں طاقت نہ ہوگی اور انکو فرمای سے وزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہو نگے)

اورساتھ اپنے یہ تحالف بھی لیتے جاؤ جسکے پاس تم یہ تحالف لاتے ہواسکواللہ نے اس سے بہت زیادہ بے انتاء عطاکیا ہے۔ اور اب ہم تمہارے یاس بڑے زبر دست اشکر لے کر آرہے ہیں جن سے مقابلے پرتم میں بالكل سكت نسيس توجب الله كے پنجبرى طرف سے يه فرمان جلالى پنجا توانكوسوائے سننے اوراتباع كرنے اور عاجزی داکساری سے جھک جانے کے اور کوئی جارہ کارنہ تھا۔اور حضرت سلیمان نے جب ایکے آنے کی خبر سنی نوآپ نے جنوں سے ایک پیکش فرمائی جسکا مفصل ذکر کلام اللی میں آیا جب ( قاصد )سلیمان کے پاس بینجا تو (سلیمان نے) کہاتم مجھے مال سے مدودینا چاہتے ہو جو کچھ خدانے مجھے عنایت فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت رہے کہ این تخد سے تم ہی خوش ہوتے ہو گے۔ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پرایے لشکر لے کر حملہ کریں گے جنکے مقاید کی ان میں طاقت نہ ہوگی۔اور ان کو وہال سے بے عزت کر کے نکال دینگے اور وہ ذلیل ہو نگے (سلیمان نے) کمااے دربار والوئم میں سے کوئی قبل اسکے کہ وہ لوگ فرمانبر دار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ جنات میں سے ایک ہیکل جن نے کما کہ عمل اس سے کہ آپ اپنی جگہ سے اعظیں میں اسکوآپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت (بھی حاصل ہے اور امانت دار (بھی) ہوں ایک محض جس کو کتاب (الی) کاعلم تھا کہنے لگاکہ مین آپ کی آنکھ کے جھیکئے سے پہلے آپ کے پاس حاضر کئے دیتا ہوں جب (سلیمان نے) تخت کو اپنے پاس رکھا ہواد یکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا ضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کیلئے شکر کر تاہے تو میر ایرورد گاربے بروا(اور) کرم کرنے والاہے (سلیمان نے) کہا! کہ ملکہ کے (امتحان عقل کے) لئے اسکے تخت کی صورت پدل دود یکھیں کہ وہ سوچھ رکھتی ہے پاان لوگوں میں سے ہے جو سوچھ نہیں رکھتے جب وہ آپنجی توچھا گیا کہ کیاآپ کا تخت بھی اس طرح کا ہے اس لئے کماکہ گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے اور ہم کواس سے پیلے ہی (سلیمان کی)عظمت اور شان کا)علم ہو گیا تھااور ہم فرمانبر دار ہیں۔

اور دہ جو خدا کے سوا (اور کسی کی) پر ستش کرتی تھی (سلیمان نے) اسکواس سے منع کیا (اس سے پہلے تو) وہ کافروں میں سے تھی (پر بر) اس سے کہا گیا کہ محل میں چلئے جب اس نے اس (کے فرش) کو دیکھا تواسے پانی کاحوض سمجھااور (کپڑا) اٹھا کراپئی پنڈلیاں کھول کویں (سلیمان نے) کہا یہ ایسا محل ہے جسکے (پنچ بھی) شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور (اب) سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رسالعالمین برایمان لاتی ہوں۔ ل

توجب حفزت سلیمان نے جنوں سے بلقیس کاوہ عظیم تخت منگولیا جو اپنے فرمان شاہی کے وقت استعال کرتی تھی، اور حضرت سلیمان نے تخت سے بلقیس کے آنے سے پہلے کا تھم فرمایا (توایک عفریت جن نے کہا میں اسکوآ کے اپنی جگہ ہے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا) یعنی آئی مجلن فیصلہ جب تک بر خاست ہوگی۔ اور کہاجا تا ہے کہ آئی مجلس اور دربار زوال سمس کے وقت بر خاست ہوتا تھا تو تب تک میں عرش اتنی دور مسافات سے ضرور لے آؤں گا۔ (اور میں اسپر قوی اور امانت دار ہوں) یعنی میں اسکے تخت کو آپ تک پہنچانے پر پوری طافت

تقفع الانبياءاردو \_\_\_\_\_\_\_ ۵ ۲۰

رکھتا ہوں اور پھر جواسمیں ہیرے موتی جڑے ہو نگے سب کوبابات آپئے حوالے کردوں گا۔ (تواس نے کہا جسکے پاس کتاب کا علم تھا) یعنی دوسرے جن نے کہا جسکو کتاب المی یعنی نورانی علم سے نوازش کی تھی۔ اس نے کہا۔ اور یہ کون تھا؟ مشہوریہ ہے کہ بیاصف بن پر خیا تھا اور حضر ت سلیمان کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس صورت میں یہ انسان تھا۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ جنوں میں ہے مومن جن تھا اور اسما عظم جانتا تھا۔ اور ایک انتائی ضعیف قول یہ بھی ہے کہ آپ خود حضر ت سلیمان تھے اور علیہ میں اسر ائیل کے علاء میں سے تھا۔ اور ایک انتائی ضعیف قول یہ بھی ہے کہ آپ خود حضر ت سلیمان تھے اور علامہ سمیکی فرماتے ہیں کہ کلام کے ظاہر سے بھی یہ غلط معلوم ہو تا ہے۔ اور ایک اور ایک اور ایک کہ یہ حضینے ہے بھی پہلے لے آوں گا) حضر ت جبر کیل تھے۔ تو جو بھی تھے انہوں نے (کہا میں اسکوآ کیے پاس آپی پلکہ جھیئے ہے بھی پہلے لے آوں گا) اسکالیک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپ قاصد کوا پی نظر کے پنچ تک روانہ بھر وہ قاصد آپی پاس آپی پاس ہے کہ آپ اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس سے پہلے عزت حاضر کر دیا جائے گا۔ اور سب سے صحیح ہیں جس آخری شخص پر اپنی نگاہ جما کیں تو زگاہ کے تھک کر جھیئے ہے کہا۔ اور ایک مطلب یہ بین کیا گیا ہے کہ جب ہیں بینے اس سے پہلے عزت حاضر کر دیا جائے گا۔ اور سب سے صحیح ہیں اور رائج قول ہہ ہے کہا۔

کہ آپ اپنی نگاہ تاحد نگاہ ڈالیں اور فورا واپس لے آئیں پھر آپ آٹھ بند کریں تواس سے پہلے پہلے عرش بلقیس اپنی نگاہ تاحد نگاہ ڈالیں اور فورا واپس لے آئیں پھر آپ آٹھ بند کریں تواس سے پہلے پہلے عرش بلقیس اپنی تمام تردور یوں کے باوجود حاضر خدمت ہوگا۔

آپ نے خدای قدرت کا مشاہدہ کیا کہ (پھرآپ نے اس کواپنیاس ٹھیرادیکھا) یعنی بلقیس کے عرش کو اس پلک جھیکنے کی مدت میں اپنیاب پالیاحالا نکہ یہ عرش بین کے شہراور شہر سباسے بیت المقدس لے جایا گیا تھا۔ اور وہ بھی پلک جھیکنے کی مدت میں توآپ نے (کہایہ میرے رب کا فضل ہے تا کہ وہ جھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا اشکری کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تووہ اپنے لئے کرتا ہے لینی اس کا نفع اس کو ملتا ہے اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک میر ارب بے پرواہ کریم ہے یعنی اس کو شکر کرنے والوں کے شکری کوئی پرواہ نہیں اور نہ کا فرین کے کفر سے اسکو کوئی ڈرہ بھر ضرر پہنچتا ہے۔

پھر حصرت سلیمان بے اکو تھم فرمایا کہ اس عرش کے زیوراٹ کوآگے پیچے لگادیا جائے اور کچھ شکل بدل دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا ندازہ لگائیں اسی وجہ سے فرمایا (ہم دیکھیں گے کہ وہ درست راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو درست راہ نہیں یاتے توجب وہ آئی اسکو کما گیا کیا تیر اعرش ایسا ہے ؟)

اس نے کہا گویاوہی ہے ، بیاسکی فطانت و ذہانت تھی کہ اس نے پور ہے بیٹی الفاظ کے ساتھ نہ کہا کہ وہ اس کا ہے کیو کہ اسکو تو وہ اپنی سوچ میں پیچیے چھوڑ کرآئی تھی۔اور یہ بھی نہ جانتی تھی کہ کوئی اللہ کی طرف سے الیں قدرت بھی رکھتا ہے جو پلک جھیئے میں یمن سے بیت المقدس تک اسکولا سکتا ہے۔ تو اسکئے اس نے کہا اس جیسے ہے اور ہالکل اسکے قریب ہے تو گویاوہی ہے۔آگے فرمان الی ہے جو جھزت سلیمان پر اس تسخیر کی نعمت وشان و کو بتلا تا ہے جہ کا بھیس نے اقرار کیا، فرمان الی ہے! اور ہم کو اس سے پہلے ہی (سلیمان کی عظمت وشان و شوکت کا) علم تھا۔ اور ہم فرمال پر دار ہیں اور وہ جو خدا کے سوا (اور کسی کی) پر ستش کرتی تھی (سلیمان نے) شوکت کا) علم تھا۔ اور ہم فرمال پر دار ہیں اور وہ جو خدا کے سوا (اور کسی کی) پر ستش کرتی تھی (سلیمان نے)

www.islamicbulletin.com

اسکواس سے منع کیا(اس سے پہلے تو)وہ کا فرول میں سے تھی)

کیمی حضرت سلیمان نے اسکوآ فرآب کی پرستش ہے روکااور یہ اپنی قوم کے ساتھ اسکی عبادت کرتی تھی اور پیروین اسکواپنے آباء سے ورثے میں ملاتھا۔ اور اسکے علاوہ اسکیے پاس اپنے خدا کے حق ہونے کی کوئی دلیل نہ تھی۔

اوراس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک عمارت کی بناء کا تھم فرمایا تھا جو ایسی آبگینے بعنی شیشے کی ہو جس میں پائی جلنا ہو اور چھت شیشے کی ہو نیجے پائی جاری ہو اور پائی میں مجھلیاں اور دوسر ہے آئی جانور ہوں اور یہ تیار ہو چکی تو پھر بھیس گی آمد پر حضرت سلیمان نے اسکواس عمارت میں داخل ہونے کا تھم دیا اور حضرت سلیمان پہلے سے اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ اور نیچے شیشے کے نیچے سے بالکل بانی آپ و تاب کے ساتھ بہد رہا تھا کہ شیشہ در میان میں نظر ہی نہ آتا تھا۔ تو اسکے متعلق فرمان الی ہے بلقیس (نے پھر اسکو دیکھا تو اس کو پائی کا حوض سمجھا اور (کیڑ ااٹھاکر) پی پیڈلیاں کھول دیں۔ (سلیمان نے ہا تھے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہو بیا اٹھی کہ پر وردگار میں (اپنے آپ پر ظلم کما یہ ایسا محل ہے جسکے (نینچ بھی) شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہو بول اٹھی کہ پر وردگار میں (اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب) میں سلیمان کے ہاتھ یہ خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں)

کما گیا ہے کہ بعض لوگول نے اس وقت یہ خیال کیا تھا کہ سمی طرح بلقیس حضرت سلیمان کوہری سکے اور وہ اپنی پنڈلیاں تھول دے تاکہ اسپر بال نظر آجائیں اور حضرت سلیمان پھر اس سے شادی نہ کریں کیونکہ بلقیس کی ماں جنی تھی۔اور اگر شادی ہوگئی توانیر وہ بھی مسلط ہوجائے گی۔اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اسکے یاوں جانور کے مانند تھے جوبالکل کمڑور بات ہے اور پہلی بات میں بھی نظر ہے۔وابلد اعلم۔

اور کما گیا ہے کہ حضرت سلیمان نے اس سے شادی کاارادہ فرمالیا تو پہلے اسکے نچلے بال اتروانے کے متعلق انسانوں سے سوال کیا کہ اسکی کیا ترکیب ہو شکتی ہے جواب دیا کہ بلقیس استر ااستعال کرے لیکن بلقیس اس پر آمادہ نہ ہوئی تو پھر آپ نے جنوں سے سوال کیا توانہوں نے نورہ بنا کر دیا (یعنی وہ سفوف جوا جکل بھی عور قیس استعال کرتی ہیں ) اور پھر جنوں نے آپ کے لئے ایک جمام بھی بنایا۔ آپ اسمیس واخل ہوئے تو اسکی گرمی کو محسوس کرکے منہ سے نکلااوہ عذاب ، اوہ بیہ تو عذاب ہے۔

تقابی و غیرہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جب بھیس سے شادی کرلی تواسکو یمن کی سلطنت پر بر قرار رکھا اور اسکووالیس لوٹایا پھرآپ ہر معینے اسکے پاس تین دن ٹھسر کر تخت ہوائی پروالیس آجاتے اور آپ نے جنوں کو تھم دیا کہ یمن میں تین محل آئے لئے بنائے جائیں جنکے نام غمدان سالحین بیون تھے۔ واللہ اعلم۔ اور المن اسحاق نے بعض اہل علم کے واسطے سے حضرت و بہب بن منبہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے اس سے شادی نہیں کی تھی باعد ہمیدان کے باوشاہ کے ساتھ اسکی شادی کردی تھی۔ اور بلقیس کو یمن کی سلطنت پر بر قرار رکھا تھا۔ اور ملک یمن کے بوے زوجہ جن باوشاہ کو بلقیس کے تابع کر دیا تھا جس نے اسکے لئے نہ کورہ تین محل تغییر کرائے۔ لیکن پہلی بات زیادہ صحیح اور مشہور و ظاہر ہے۔ واللہ اعلم۔

قرمان اللی ہے:۔

اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کئے۔ بہت خوب بندے (سے اور) وہ (خداکی طرف) رجوع کرنے والے سے جب ان کے سامنے خاص فتم کے گھوڑے پیش کئے گئے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پرور دگار کی یاد سے (غافل ہوکر) مال کی محبت اختیار کی۔ بہاتنگ کہ (آفقب) پردے میں چھپ گیا (یولے کہ) ان کو میرے پاس لاؤ پھر ان کی ٹا گلوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر نے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تحت پر ایک دھڑ ڈال دیا پھر انہوں نے (خداکی طرف) رجوع کیا (اور) دعاکی کہ اے پرور دگار میری مغفرت کر اور مجھ کو الی بادشاہی عطاکر کہ میرے بعد کسی کو شایاں نہ ہو۔ بے شک توبراعطافر مانے والا ہے پھر ہم نے ہواکوان کے ذریر فرمان کر دیا کہ جمال وہ پنچنا چاہے اور وہ ان کے تھم سے نرم نرم چلنے لگی۔ اور دیووں کو بھی (ان کے ذریر فرمان کیا) یہ سب عمار تیں بمانے والے اور غوطہ مارنے والے سے اور اور وں کو بھی جو زیج میں جکڑے ہوئے شرمان کیا) یہ سب عمار تیں بمانے والے اور غوطہ مارنے والے سے اور اور وں کو بھی جو زیج میں جکڑے ہوئے سے اور ہم نے کہا) یہ ہماری خشش ہے (چاہو تو) احسان کر و میا (چاہو تو) رکھ چھوڑو (تم سے) کچھ حساب نہیں ہور ہے اور ہمان کے کئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ ل

الله تعالی حضرت داؤد کو حضرت سلیمان عطائے جانے کاذکر فرمارہے ہیں پھر الله تعالی حضرت داؤد کی تعریف فرماتے ہیں (بہترین بعدے تنظیف عضائے جانے کاذکر فرمارہے ہیں پیٹی اللہ کی طرف ہر وقت لولگائے رکھتے تنظے اور خوب آہ وزاری کرتے تنظے۔ اور پوری اتباع کرتے تنظے۔ پھر اللہ نے حضرت سلیمان کے عمدہ گھوڑوں کاذکر فرمایا جو صافنات تنظے۔ یعنی تین پاول پر کھڑے ہوکر چو تھا اٹھائے رکھتے تنظے۔ جو انکے عمدہ اور اعلی نسل ہونے اور تیزر فار ہونے کی نشانی ہے۔

(تو کہنے گئے میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے (غافل ہو کر)مال کی محبت اختیار کی یمال تک کہ (آفاب اپنے ) پر دے میں چھپ گیا۔ (پھر یولے کہ )انکو میرے پاس لاؤ۔ پھر انکی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اس سے مراد ہے کہ گردنوں اور ایڑی کے اوپر کے پٹھے کو تلوارے کا شخے سے لگے۔

اور پرودل میں چھپ گیااس سے غروب سمس مراد ہے اور یمی اکثر سلف کے نزدیک رائے ہے۔ کہتے ہیں کہ حضر ت سلیمان گھوڑوں کے معاملے میں مشغول ہوگئے حتی کہ عصر کاوقت نکل گیااور سورج غروب ہو گیا۔ یہ حضر ت علی وغیرہ سے منقول ہے۔ لیکن اس صورت میں ظاہر نظر میں اشکال ہو تا ہے کہ نماز کو بغیر عظر سے بھوڑ نا یعنی وقت سے موخر کرنا کیے صحیح و جائز ہے ؟ تواللہ سے مدد لیتے ہوئے ہم اسکا جواب یمی دے سکتے ہیں کہ شایدائی شریعت میں کچھ گنجائش تھی۔ اور آپ سے اسباب جماد کی وجہ سے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز مؤخر ہوگئی تھی۔

اور علاء کی ایک جماعت اس قول کی قائل ہے کہ یوم خندق میں نبی علی نے نماز عصر موخر فرمائی تھی اور یہ اسوقت مشروع تھا۔ پھر نماز خوف کے ساتھ اسکو منسوخ کر دیا گیا۔ امام شافعی وغیرہ اس کے قائل ہیں اور اسکی تقریر ووضاحت ہم اپنی تفییر این کثیر میں سورہ نساء میں صلوۃ الخوف کے تحت کرآئے ہیں۔ اور دوسرے علاء فرماتے ہیں کہ آپ سے بھول کریوم خندق کو نماز عصر مؤفر ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت

سلیمان کے فعل کو بھی بھول پر محمول کیاجائے گا....واللہ اعلم

اورية تمام تقيرو تفصيل اى صورت ميس بجب بم چھپ جانے سے آفاب مراوليس

اور بعض حفرات نے اسکے مخالف یہ فرمایا ہے کہ توارت .... کی ضمیر خیل کی طرف لوٹ رہی ہے بہذا آیت کا مطلب ہے کہ گوڑے چھپ گئے۔ اور نماز کا وفت ختم نہیں ہوا۔ اور اگلا فرمان کہ انکی گردنوں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیر تاثیر وع کیا، اس کا مطلب ہو گا کہ گردنوں اور ایڑی کے پھوں کے پسینے کو صاف کیا یہ قول ۔ حضرت این جریز نے اختیار کیا ہے اور والی نے بھی حضرت این عباس سے بسینہ پوچھنے کے متعلق اس کو روایت کیا ہے اور حظرت این جریز کے اس قول کو اختیار فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک پینجبراپ مال کو بغیر کسی وجہ اور ایکے گناہ کے بیاں قتل نہیں کر سکتالیکن اس دلیل میں پھھ نظر ہے کہ وکئے ہو سکتا ہے کہ یہ انکی ملت میں جائز ہو۔ جسے ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے مویشیوں بحریوں بھیر اور بھی دوسرے جانوروں پر دشمن کا فرین کے غلبے کا خطر ورکھتے ہوں تو مسلمان کیلئے انکوذر کر نااور ہلاک کر نااسوجہ سے حائزے تاکہ کا فراسکے ساتھ تقویت حاصل نہ کریں۔

اور حضرت جعفر ان ابی طالب کا جنگ موجہ میں گھوڑوں کو قتل کروانا ای وجہ سے تھا۔ اور کہا گیاہے کہ ان گھوڑوں کی عظیم تعداد تھی۔ دس ہزاریا ہیں ہزار۔ دو قول ہیں۔اورا ننی کے اندر میس گھوڑے پروں والے بھی تھے۔ لینی انتائی تیزر فارتھے۔

او داؤد میں ہے۔۔۔۔۔ لک کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ غزہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے۔ اور حضرت عائشہ کی الماری پر پردہ پڑا ہوا تھا تو ہوا کا جھو نکآآیا اور پردے کا گوشہ ہٹ گیا توسا منے عائشہ کی گڑیاں نظر آئیں آپ نے بوچھا اے عائشہ سے۔۔ کیا؟ عرض کیا میری گڑیاں ہیں۔ پھر آپ نے انکے در میان ایک گھوڑ او یکھا جسپر کپڑے کے دو پر بھی تھے۔آپ نے بوچھا اور انکے در میان میں کیاد کھے رہا ہوں؟ عرض کیا آپ نے نمیں ساکہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر بھی تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی بیں پھر آپ اس قدر بنے کہ میں نے آئی ڈاڑھوں کو دکھے لیا۔

بعض علاء فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے گھوڑوں کو خدا کی خاطر چھوڑا تو خدانے انکالغم البدل عطافر مایا یعنی وہ ہواجوآ پگوا یک صبح میں مہینے کاسفر کرادیتی تھی اسی طرح ایک شام میں مہینے کی مسافت طے کرا دیتی تھی۔

جیسے منداحمد میں کا ہے اور دہاء اور او قادہؓ ہے مروی ہے یہ دونوں حضر ات بیت اللہ کاسفر بہت کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک دیماتی کے پاس پنچے تواس نے کہا کہ ایک مر تبدرسول اکر م ﷺ نے میرا ہاتھ تقاما در بجھے علم سکھانے لگے جواللہ نے آپکو سکھایا تھا۔ اور فرمایا۔ تو کسی بھی چیز کواللہ کے ڈرسے چھوڑے گا تواللہ عزوجل تھے اس سے بہت بہتر عطافر ماکیں گے۔

ل وقدروى ابو داود في سننه حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا سعيد بن ابى مريم حدثنا يحى بن ايوب ، حدثناي عمارة بن عزية ان محمد بن ابر المعمد بن ابى سلمة بن عبدالرحمن ، عن عائشه قالت : قدم "لى كما قال الامام المحمد : حدثنا اسماعيل حدثنا سلمان بن المغيرة عن حميد ابن هلال عن ابى قتاده وابى الدهماء..... الخ

آگے فرمان الی ہے: اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اسکی کرسی پرایک جسم ڈال دیا پھروہ تائب ہوئے۔ این جریراور انن افی جاتم وغیرہ بہت سے مفسرین نے اس مقام پربزرگوں سے بہت سے قصے نقل کئے ہیں ، جن میں سے اکثر بلعد تمام اسر ائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔اور اکثر میں سخت نکارت (اجنبیت) ہے اور ان پر ، ہم نے اپنی تفسیر میں تنبید کردی ہے۔ یہاں ہم صرف آیت کی تلاوت پر اکتفاکرتے ہیں۔

www.islamicbulletin.com

اور حضرت سلیمان این شاہی تخت ہے چاکیس دن غائب رہے تھے چھ ایس آگئے تھے اور جب واپس تشریف لائے توبیت المقدس کی بناء کا حکم فرمایا تھا تو پھر اسکی انتائی مضبوط تعمیر کی گئی تھی۔

اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پہلے مخض جوبانی بیت المقدس ہیں وہ حضرت اسر ائیل ہیں یعنی حضرت یعقوب فی مختص ہوبانی بیت المقدس ہیں وہ حضرت اللہ عند نے حضور یعقوب اللہ عند نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے پہلی معجد کون سی بنائی گئی فرمایا معجد حرام۔

پوچھا پھر؟ فرمایایت المحقدس کی مسجد۔ عرض کیادونوں کے در میان کتناوقفہ ہوافرمایا چاکیس سال۔ اوریہ تو ظاہر معلوم ہے کہ حضرت ابر اہیم ہائی کعبۃ اللہ اور حضرت سلیمان کے در میان ہزار سال سے بھی زیادہ مدت ہے۔ لہذا مطلب ہوگا کہ حضرت ایعقوب جو حضرت ابر ہیم کے پوتے تھے تو انہوں نے بیت المقدس کی مسجد ہوائی۔

اور حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی معجد کی تغییر کے بعد خدائے عزوجل ہے ایسی باد شاہت طلب کی تغییر کے بعد خدائے عزوجل ہے ایسی باد شاہت طلب کی تغییر کے بعد کرتی ہے۔ جسکو کئی کتب حدیث نے ذکر کیا ہے منداحم ،انن ماجہ ، نسائی ،انن خزیمہ ،انن حبان اور حاکم سب نے اپنی سندوں کے ساتھ عبداللہ بن فیروز دیا ہی ہے عبداللہ بن فیروز نے عبداللہ بن عمروبن العاص ہے روایت کی ہے کہ فرمایار سول اکرم سے لئے کہ۔

سلیمان نے جب بیت المقدس کی تقییر فرمائی تواپنے پروردگار عزوجل سے تین باتوں کا سوال کیاا کودوعطا کردی گئیں تھیں ہم چاہتے ہیں کہ تیسری ہمارے لئے قبول ہو جائے انہوں نے ایک دعائی کہ اکوالیا تھم و فرمان ملے جوآ کے تھم کی طرح ہو۔ تو یہ بھی قبول ہوئی۔ پھر دعائی ایساملک عطا ہو جو انکے بعد کسی کونہ ملے یہ بھی مل گیا۔

پھر دعائی کہ جو شخص بھی اس مجدیت المقدس کے ارادے سے اپنے گھرسے لکے اور اسکا مقصد صرف اس مبحد میں نماز اوا کرنا ہو تواسکی خطائیں یول معاف کر دی جائیں جس طرح کہ اس دن وہ گنا ہوں سے پاک صاف تھا جس دن اسکی مال نے اسکو جنم دیا۔ تو ہم امیدر کھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لئے اس دعا کو قبول کر لیا ہے ( یعن کھیۃ اللہ کی نماز کیلئے )

' اور حضرت سلیمان نے پہلی دعاکی تھی کہ ایسا تھم ملے جو اللہ کے تھم کی طرح ہو۔ اسپر اللہ تعالی دونوں ابات میں۔ ابات بیٹا کے متعلق فرماتے ہیں۔

اورداؤداور سلیمان (کاحال بھی س لوکہ )جبوہ ایک کیدھتی کا فیصلہ کرنے لکے جس میں پچھ لوگوں کی

بحریال رات کوچرتی تھیں۔اور ہم اکے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ توہم نے فیصلہ (کرنے کاطریقہ) سلیمان کو سمجھادیااور ہم نے دونوں کو حکم (یعنی حکمت و نبوت)اور علم مشاتھا) ل

اس آیت ہے ایک قصے کی طرف اشارہ ہو تا ہے جسکے بارے میں قاضی شر تے اور دوسرے اسلاف فرماتے ہیں کہ اس قوم کے انگوروں کے میل کے باغ تھے۔ تو دوسری قوم کی بحریوں نے رات کے وقت انکو چر لیااور تمام کھا گئیں۔ تو دونوں فریق حضرت داوڑ کے پاس فیصلہ لے کر گئے توآپ نے انگوروالوں کیلئے قیت کا حکم فرمادیا: تویہ نکل کرواپس جارہ تھے تو حضرت سلیمان پر سے انکا گذر ہوا حضرت سلیمان نے پوچھااللہ کے نبی نے کیسا فیصلہ تمہارے گئے کیا ہے ؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے۔ توآپ نے فرمایا آگر میں فیصلہ کرتا تو یوں کرتا کہ بحریاں باغ والے کو دے دیت بحریوں والے بحوں کو فائدہ میں رکھتے اور جب تک بحریوں والے انگوروں کی از سرنو فصل کرتے اور موجودہ حالت پر لاتے۔ پھراپی بحریاں واپس لے لیتے۔ اور باغ جمع انگوروں کے سیر دکر دیتے۔ یہ فیصلہ حضرت داوڑ کو پہنچا توآپ نے اس کو فافذ فرمادیا۔

کہ دوعور تیں اپنے بیٹوں کے ساتھ جلی جارہی تھی کہ بھیر نے نے ایک کے بیٹے پر حملہ کر دیااور اسکولے گیا۔ پھر دوسر سے بچے کے بارے میں دونوں جھڑ پڑیں (ہر ایک بولی بیہ میر ایچہ ہے) بڑی نے کہا: تیر ابیٹا چلا گیا ہے چھوٹی نے کہ باہتے تیر ابیٹا گیا ہے۔ تو دونوں حضر ت داؤڈ کے پاس فیصلہ لے گئے آپ نے بوی کیلئے فیصلہ کر دیا۔ پھر دونوں کا حضر ت سلیمان کے پاس سے گذر ہواآپ نے فرمایا جھے چھری لا کر دومیں اس بچے کے دو حصے کر دیتا ہوں تا کہ ہر ایک آدھا کے لے۔ یہ سنتے ہی چھوٹی سے نہ رہا گیاوہ بول پڑی اللہ آپ پر رحم کر ہے اور ااسکو عطاکر دیں۔

پھرآپ نے اس چھوٹی ہی کیلئے بچے کا فیصلہ فرمادیا۔ کیونکہ مال کو بیٹے پرالیںبات گوارہ نہیں ہوسکتی۔ شاید دونوں حکم انکی ملت میں گنجائش رکھتے تھے۔ لیکن حضر ت سلیمان کا فیصلہ زیادہ بہتر تھااسی وجہ سے اللّٰہ نے عمدہ فیصلے کے متعلق حضر ت سلیمان کی تعریف و توصیف فرمائی اسکے بعد

فرمان اللی ہے: - حضرت داؤد ڈکیلئے بہاڑوں کو مسخر کیا جوآ کیے ساتھ شیج کرتے تھے۔ اور پر ندول کو بھی۔اور ہم (اییا) کرنے والے تھے۔اور ہم نے اسکوزرہ کی صنعت گری سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ ہے جائیں تو کیا تم شکر کڑنے والے ہو؟ اور ہم نے تیز ہو اسلیمان کے تابع کر دی تھی۔جوائے تھم ہے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی (یعنی ملک شام) اور ہم ہر چیز سے خبر دار ہیں۔ اور دیووں کی جماعت کو بھی انکے تابع کر دیا تھا تاکہ ان) میں سے بچھا کے لئے غوطے مارتے اور اسکے سواد و سرے کام بھی کرتے۔اور ہم انکے نگہ بان تھے اور سور ہ تھی حضرت سلیمان کے متعلق فرمایا۔

پھر ہم نے ہواکوا تکے زیر فرمان کر دیا کہ جمال وہ پنچنا چاہتے اسکے حکم سے وہ نرم نرم چلنے لگتی اور جنوں کو

(بھی انکے زیرِ فرمان کردیا) یہ سب عمار تیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔(ہم نے کہا) یہ ہماری شخش ہے (کہ تم چاہو تو)احسان کر ویا (چاہو تو)روک لو(تم ہے) کچھ حساب نہیں۔ اورائکے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔

اور جب حضرت سلیمان نے اللہ کی رضا کی طلب کی خاطر گھوڑوں کو چھوڑا تواللہ نے اس سے ذیادہ تیز رفتار چیز یعنی ہواکوا نکے تابع فرماں کردیا۔ جو تیز ہوا کے ساتھ آرام دہ اور طاقت ورچیز تھی فرمایاوہ ہوا کیں نرم نرم اسکے علم سے جمال چاہتے جلتی تھیں۔

لیعنی کمی بھی شہر کاارلوہ کرتے نوآ کیاا یک فرش یعنی تخت تھاجو لکڑی کا منا ہوا تھالوروہ ایسا عجیب وعظیم تخت تھا کہ حضرت سلیمان جو سامان بھی چاہتے حتی کہ تقبیر شدہ عمار تیں۔ محلات، خیبے دیگر سازو سامان کور گھوڑے انسان جن حجے ند مر ندسب کچھاٹھا کر ہوا میں رفتار سے اڑتا تھا۔

پھر کسی سفریاسیریا جنگ کاارادہ ہوتا خواہ کتنا ہی دور علاقہ ہوآپ ہواکو تھم دیتے وہ اس تخت کے پنچ پہنچ د جاتی اور پہلے سے ضرورت کے پورے لشکر کو اوپر بھا لیتے۔ پھر ہوااس تخت کو آسان وز مین کے در میان لے جاتی تو پھرآپ (د جاء) نرم ہوا کو تھم دیتے وہ آپ کے تخت کو دھیرے لیکر اڑتی اور اگر آپ سرعت سفر کے خواہشند ہوتے تو (عاصفہ) تیز ہوا کو تھم کرتے پھر وہ آپ کے تخت کو انتائی تیزر فارسے اڑاتی۔ اور جمال کاارادہ ہوتا وہال لے جاکر اتاردیتی۔ آپ بیت المقدس سے شروع دن میں روانہ ہوتے اور ایک مینے کی مسافت پر شراصطح پہنچ جاتے دن دن میں یہ ساراسفر طے ہو جاتا پھر شام تک ٹھر کر واپس شام کو بیت المقدس پہنچ حاتے۔

ل جیسے فرمان الی ہے: اور (ہم نے) ہواکو سلیمان کا تابع کردیا تھا اسکی صبح کی منزل ایک میننے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی۔ اور ان کے لئے ہم نے تا بنے کا چشمہ بہادیا تھا۔ اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ایپ رب کے حکم سے انکے آگے کام کرتے تھے۔ اور جو کوئی انمیں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اسکو ہم (جہنم کی) آگ کامزہ چھا کیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ انکے لئے ہماتے بعنی قلع اور مجسے اور (پڑے بڑے) اب جیسے تالاب کورد میس جو ایک ہی وہر آپ میں آپ صبح کود مشق سے روانہ ہوتے تودو پر کا کھانا اصطح میں جا کر تاول فرماتے پھر شام کو وہاں سے روانہ ہوتے تو کابل میں رات ہر کرتے۔ اور دمشق اور اصطح کے در میان بھی، اسی طرح اصطح اور کابل کے در میان بھی، اسی طرح اصطح کو در میان بھی، اسی طرح اصطح کو در میان بھی، اسی طرح اصطح کو در میان بھی ایک ایک میننے کی مسافت تھی۔

بدہ عرض كرتا ہے كہ علا قول اورآباد يول كے عالم كتے بيل كہ اصطح شر توجنول نے سليمان كے لئے منايا تھا۔ اور يبال قد يم دور سے ملك تركيہ كا شكانا ہے۔ اى طرح دوسرے مختلف علاقے بھى جنول نے آئے لئے بنائے تھے جيسے قدم (بيشام ميں حلب كے قريب ہے) اوربيت المقدس۔ اورباب جيرون اورباب البريداور بيدومثق ميں ہے۔

آ کے فرمان البی ہو تاہے کہ ہم نے اسکے لئے تا بنے کا چشمہ جاری کرویا۔

www.islamicbulletin.com

اسکی بات حضرت این عباس ، مجاہد ، عکر مه ، قادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں لفظ قطر سے مراد نحاس لیعنی پیتل ہے اور قادہ فرماتے ہیں ہو تا تھا۔ جواللہ نے آپکے لئے جاری کیاسدی فرماتے ہیں کہ عمار توں اور دوسری جس چیز میں اسکی ضرورت پیش آتی تو صرف تین یوم میں وہ ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ آگے فرمان البی ہے۔ اور جنول میں سے ایسے تھے جوا پنے رب کے تھم سے اسکی آگے کام کرتے تھے۔ اور جوانمیں سے مرکش کرے ہم اسکوآگ کا عذاب چھائیں گے۔

یعنی اللہ نے حضرت سلیمان کیلئے ایسے جن تابع کرر کھے تھے جوآپی اطاعت سے انحراف نہ کرتے تھا بھہ جو تھم جس کام کا ماتااس کی تقمیل کرتے۔ اور اگر کوئی سرکشی کرتا تو پھر حضرت سلیمان اسکوسز او بیتے اور رسواوذ لیل کرتے (وہ اس کے لئے عمار تیں (وغیرہ) جو چاہتے بناتے) یہ جن خوبصورت مکان اور صدر مقام بناتے تھے۔ (اور مورتیاں) یہ دیواروں میں کرید کر صورتیں بنائی جاتی تھیں۔ اور انکی ملت و شریعت میں اسکی گنجائش تھی اور بڑے برے بب تالاہوں کی طرح) ابن عباس اسکی میں تشریح فرماتے ہیں اور ایک قول حوض کا بھی منقول ہے۔

اور می مجامد، حسن، قادہ، اور ضحاک وغیرہ نے فرمایا ہے

(اورایک ہی جگہ رہنے والی بڑی ویکیس) عکر میہ فرماتے ہیں یہ اس قدر بڑی ہوتی تھیں کہ جمال بنائی جاتی تھیں وہال سے ٹل نہ علق تھی ہے جاہدٌو غیر ہ نے بھی یمی فرمایا ہے۔

اور بیسب کچھ اللہ نے حفرت سلیمان کو مخلوق الی انسان وحیوان پر احسان وانعام کرنے کیلئے مہیا فرمایا فا۔ پھر اسکے متعلق شکر کا عکم ہواآگے فرمایا: اے ال داؤد شکر کرواور میرے بہت تھوڑے بعدے شکر مرتے ہیں۔ اور جنول کے متعلق فرمایا (اور شیاطین کو جو معمار اور غوطہ خور تھے اور پھے ہیر یول میں بعد ھے بوئے) یعنی بعض حضرت سلیمان کو معماری کاکام دیتے اور بعض پانی میں سے ہیرے موتی وغیرہ نکا لنے کا مردیتے اور پھھ اپنی تا فرمانی کی مناء پر ہیر یول میں بعد ھے ہوتے۔ الغرض اللہ عزوجل نے حضرت سلیمان ویہ تسخیر کا کنات کی الی ایسی اشیاء سے نواز اتھاجوآ کے بعد کسی بادشاہ کو نہیں عطا ہو کیں۔

ك خارى ميں حضرت الوہر رياۃ ہے مروى ہے كه رسول اكرم عظافة نے فرمايا

ایک عفریت جن نے گزشتہ رات مجھے نماز میں تنگ کیا تاکہ میری نماز خراب کروادے۔ تواللہ نے مجھے س پر قدرت دیدی تومیں نے اسکو پکڑلیا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسکومبجد کے ایک ستون سے باندھ دول تاکہ تم سب اسکود کھے سکو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعایاد آگئ کہ پروردگار میری مغفرت فرمااور مجھے ایس بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو۔ تواسوجہ سے میں نے اسکوذلیل کر کے چھوڑ دیا۔

اسی طرح مسلم اور نسائی نے بھی اس حدیث کو شعبہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ صحید دیا

صیح مسلم کے میں حضرت ابوالدرداء اسے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیمہ نمازادا فرمانے کیلئے کھڑے تھے

لى و قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبه ، عن محمد بن زياده عن ابى هريره لل وقال مسلم حدثنا محمد بن سلمة المرادى، حدثنا عبدالله بن وهب عن معاوية بن عالج، حدثنى ربيعةبن يزيد عن ابى ادريس الحولاني عن ابى الدرداء قال

تو ہم نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا۔ میں اللہ کی بناہ طلب کر تا ہوں تجھ سے میں اللہ کی لعبت کے ساتھ تجھ کو لعنت کے ساتھ تجھ کو لعنت کر تا ہوں۔ پھر لعنت کر تا ہوں۔ پیر اللہ کی لعنت کر تا ہوں۔ پیر اللہ اللہ اللہ کی لعنت کر تا ہوں۔ پیر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ! ہم نے نماز میں آپ سے الی بات کرتے سنا جو پہلے نماز میں آپ سے الی بات کرتے سنا جو پہلے نماز میں نہ سنتے تھے ؟ اور ہم نے آپکو ہاتھ بھی پھیلائے ہوئے دیکھا۔ توآپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آپ آگ کا شعلہ لایا تھا تو اس نے کو شش کی تا کہ وہ شعلہ میرے چرے پر ڈال دے تو میں نے بید دعا تین مرتبہ بیر ہیں ہے بیر میں سے جہرے پر ڈال دے تو میں نے بید دعا تین مرتبہ بیر ہیں ہے بیر میں بیر ہوری لعنت کی۔ پھر تین مرتبہ وہ چیچے نہ ہوا تو میں نے چاہا کہ اسکو

الله كى فتم اگر ميرے بھائى سليمان كى دعانہ ہوتى تووہ ابليس صبح بيد ھى حالت ميں كر تااور مدينے كے پيچے اس سے تھيلتے۔ امام نسائى نے بھى محمد بن سلمہ سے اسكوروایت كيا ہے

منداحدیں ... لے مروی ہے او عبید کہتے ہیں میں نے عطائن پزید اللیشی کو نماز میں کھڑے دیکھا تو میں انکے سامنے سے گذرنے لگا نہوں نے مجھے واپس کیا بھر کہا مجھے ابو سعید خدریؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکر م سابقہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور صبح کی نماز اواکر وائی۔ اور میں پیچھے تھا۔ پھر آپ نے قرائت شروع کی۔ توآب پر قرآت میں شبہ ہونے لگا جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو فرنایا۔

رئی بی مردن گھو نیٹارہائی کہ میں ہے۔ بیا تھا گے کیا پھر میں برابرائی گردن گھو نیٹارہاختی کہ میں نے اپناہا تھا گے کیا پھر میں برابرائی گردن گھو نیٹارہاختی کہ میں نے اپناہا تھا گیا بھائی سلیمان کی دعانہ ہوتی تووہ مجد کے ایک ستون ہے بعد ھاہوا مبح کرتا، پھراس ہے مدینے کے پچے کھیلتے۔
لہذا جس سے ہوسکے کہ وہ نمازی اور فیلے کے در میان نہ ٹھرے تووہ ایسا کرے۔
ابوذاؤد نے بھی اس کوروایت فرمایا ہے:۔

لى وقال احمد: حدثنا ابو احمد، حدثنا مرة بن معبد، حدثنا ابو عبيد حاجب سليمان، قال رأيت عطاء بن يزيدالليثي قائما يصلي .... الخ

اور کی بزرگول نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہزار بیویاں تھیں سات سومبر والی اور تین سوبغیر مہر والی لیعنی باندیاں۔اورا یک قول اسکے عکس کا ہے۔اورآپ کو اللہ نے اسکی بھر پور قوت عطافر مائی تھی۔

خناری میں .... کے حضر تالا ہر روہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م ﷺ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ سلیمان این داؤد نے کہ آج رات میں ستر عور توں پر چکر لگاؤں گا پھر ہرایک مجاہد شہسوار پچے کو جنم دے گی جواللہ کی راہ میں جماد کرے گا۔ توآپ کے ساتھی نے آپکوانشاء اللہ کہا مگر حضر ت سلیمان نے نہ فرمایا۔

تو پھر کسی کو بھی حمل نہ ہواسوائے ایک عورت کے وہ بھی ایسے پیچے کے ساتھ حاملہ ہوئی جسکی ایک جانب گری ہوئی تھی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ کہتے توسب جماد فی سبیل اللہ کرتے۔

اور شعیب اور ابو الزناد نوے کی تعداد کاذ کر کرتے ہیں۔اور امام خار کُ اس طریق ہے اسکی روایت میں متفر د ہیں۔اور ابو یعلی کی روایت میں ہے..... حضرت ابو ہر برہؓ ہے میر وی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔

سلیمان بن داؤڈ نے کہامیں آج رات کو سو عور توں کے پاس چکر لگاؤں گاہر ایک بچے کو جنم دیکی جوالڈگی راہ میں تلوار چلائیگا۔اور آپ نے انشاء اللہ نہ کہا۔ تو پھر آپ نے سو عور توں کے پاس چکر لگایا تو صرف ایک عورت نے آدھا پچہ جنم دیااور ہس۔آپ ﷺ نے آگے فرمایا اگر آپ انشاء اللہ کمہ لیتے تو ہر عورت لڑکے کو جنم دیتی جو ارہ خدامیں تلوار جلاتے۔

اسکی اساد ، صحیح خاری کی شرط پر ہے لیکن اس طریق سے ائمہ نے اسکو تخریج نہیں فرمایا۔

سعی منداحمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے آپ نے خود فرمایا کہ سلیمان بن داؤد نے کہارات میں سو عور توں کے پاس جاؤں گاہر ایک لڑکے کو جنم دے گی جو راہ خدامیں لڑے گا۔اور آپ نے انشاء اللہ نہ کہا تو کسی نے چہ نہ جنا سوائے ایک عورت کے اس نے بھی بچے کا ایک حصہ جنم دیا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ حضور عصل نے فرمایا تھا گرائے انشاء اللہ کہتے تو سویجے ہوتے جو راہ خدامیں قال کرتے۔

امام احمد بھی اسکی روایت میں متفرد میں۔

مند احدییں اس ..... ملی طریق ہے بھی ایک روایت مذکور ہے۔ اور اسی طریق ہے محکمین میں عبدالرزاق کی حدیث سے اسکو تخ تنج کیا گیا ہے۔

هاورا ساق من بشر کی روایت میں حضرت ابو ہر برہ ہے مو تو فامر وی ہے کہ حضرت سلیمان کی چار سوآزاد

<sup>﴿</sup> قَالَ البخاري : حِدثنا خالد بن مِحْلَدَ، حَلَّتُنا مغيرة بن عبدالرحمن عَنَّ ابي الزناد، عن الا عرج ،عن ابي هريره .

لُّ وقال ابو يعلي ، حَدَثنا زهير، حدثنا يزيد، انبانا هشام بن حَسان عن محمد، عن ابي هويرةٌ "

وقال الامام احمد حدثنا هشيم، حدثنا هشام عن ابن سيرين، عن ابي هريرة

تُلَى وقال الإمام احمِد: حدثنا عبدالرزاق انبانا معمر، عن ابن طا رُس، عن ابيه، عن ابي هريرة ً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... الخ

عن ابيه ،عن عبدالرحمن عن ابي هريرة

مص الانبهاء ار دو \_\_\_\_\_\_

www.islamicbulletin.com

اور چھ سوباندی ہویاں تھیں۔ اور آپ نے پوری ہزار کے پاس جانے کا قصد کیااور وہی بات کی کیکن صرف ایک عورت نے بچہ جنم دیاوہ بھی آدھا تھا۔اور حضور نے اس موقع پر پھروہی بات فرمائی۔ لیکن یہ سند اسحاق بن بھر کی حالت کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ میہ شخص مشکر الحدیث تھا خصوصاً اس نے

سی نی سر الحدیث کا من مر فی حالت فی وجہ سے مسیف ہے یو نکہ نیے من سر الحدیث کا مسوصات سے صحاح کی احاد یث ہے بھی صحاح کی احادیث سے بھی مخالفت کی ہے۔

حضرت سلیمان کواللہ نے ملک کے پورے اختیارات عطا کئے تنے اور آپکی سلطنت بھی انتائی وسیع تھی۔ اور لشکروں کی بھر مار تھی۔اورا پسے ایسے لشکر مختلف اقسام آپکو عطا ہوئے تھے چونہ پہلے نہ بعد میں کسی کو ملے۔ جیسے آپ نے فرمایا (اور ہم کو ہر چیز عطاکی گئی ہے) اور دعاکی۔ (کما پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کیلئے نہ ہوئے شک آپ خوب عطا کرنے والے ہیں)

اور خدائے تعالیٰ نے یہ نعتیں اور احسانات عطاکر نے پریس نہ فرمائی بلعہ یہ بھی فرمایا یہ ہماری عطاہے ہیں آپ احسان کریں یابغیر حساب کے روک لیں ، یعنی جس کو چاہیں عطاکریں جسکو چاہیں منع کریں۔آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔

اوریہ شان باد شاہت ہورنہ شان نبوت یہ ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی اجازت سے دیاجائے۔ اور ہمارے پنجبر عظیم المر تبت محمد عظیما عبد اور رسول ہونے کو پہند فرمایا۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت جرئیل سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے اشارہ دیا کہ پستی پہند کریں توآپ نے عبداور رسول کر ہنے پر اکتفاء کیا۔ پھر اللہ نے آپئے بعد خلافت کو ہمیشہ کیلئے جاری کر دیا۔ لہذاانشاء اللہ ایک گروہ مسلمان ہمیشہ غلبے کے ساتھ رہے گا۔اللہ ہی کی اسمیس حمدوا حسان ہے۔ اور جب اللہ نے دنیا میں حضرت سلیمان کو عطا کر دہ نعتوں کا ذکر کیا توساتھ دوسرے جمال کی کامیا بی و سر خروی کو بھی فرمادیا۔

اوربے شک اسکے لئے مارے ہاں قرب اور بہترین مُعامانا ہے۔

معن الإنبياء اردو ` صحف الإنبياء اردو ` صحف الإنبياء الردو ` صحف الإنبياء الردو ` صحف الإنبياء الردو ` صحف الم

# حضرت سليمان عليه السّلام كي و فات اور مدت سلطنت اور حيات كاذكر

الله عزوجل كافرمان عالى ب : جب ہم نے ان پر موت كافيصله كرديا توائلى موت كاپية ان (جنول اورانسانول) كوزيين كے كيڑے ہى نے بتايا۔ جوائلى لا مخى كو كھا تار ہاجب آپ گرے تو جنول پر بيبات كھلى كه اگروہ غيب جانتے ہوتے تووہ ذلت كے عذاب ميں ندر ہے۔

ائن جریر اور ائن الی حاتم و غیر ہمانے ایر اہیم من طہمان کی حدیث سے ایر اہیم نے عطاء من سائب سے عطاء نے سعید بن جیبر سے آپ نے حضرت ابن عباسؓ نے روایت کی کہ رسول اکر م ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا جب اللہ کے بی سلیمانؓ نماز اوا فرماتے تو سامنے ایک در خت اگاد کیمھے آپ اس سے پوچھے تیر اکملنام ہے؟ وہ کہ تا فلال آپ پوچھے تو کس فائدے کیلئے ہے؟ نسل پوھانے کیلئے یاکی دواء کیلئے۔ تو ایک مر تبہ آپ نماز اوا فرمار ہے تھے کہ آپ نے ایک در خت کو سامنے دیکھا تو اس سے پوچھا تیر اکیانام ہے؟ عرض کیا خروب آپ فرمار ہے تھے کہ آپ نے ایک در خت کو سامنے دیکھا تو اس سے پوچھا تیر اکیانام ہے؟ عرض کیا خروب آپ نے پوچھا کس چیز کیلئے ہے تو؟ عرض کیا اس گھر کی خرائی ویر ائی کیلئے (یعنی آپکواشارہ کیا گیا کہ آپکی وفات قریب ہے۔) تو آپ نے دعا کی اے اللہ سال بھر تک جنوں سے میری موت کو مخفی رکھنا تاکہ انسان جان لیس کہ جن غیب کا علم نسیں جانے۔

پھرآپ نے اس در خت کی عصابائی۔ اور اسپر ٹیک لگائی۔ اور ایک سال تک یوں ہی کھڑے رہے اور جن کام کرتے رہے۔ وہ جن کام کرتے رہے۔ پھر لکڑی کو کیڑے نے کھالیا (توآپ گرے اور پھر پتہ چلا کہ آپ توالک سال سے وفات پا کھی ہیں تو پھر )انسانوں کو پتہ چلا کہ اگر جن غیب جانتے توالک سال تک ذلت کے ساتھ کام میں نہ تھنے ہوتے۔ ابن عباس نے اس طرح قرآت فرمائی ہے۔

پھر جنوں نے زمینی کیڑے کا شکر کیا پھروہ پانی کے ساتھ النکے ہاں آنے لگا۔

یہ الفاظ اتن جریر کے ہیں۔اورا یک روای عطاء خراسانی ہیں جنگی حدیث میں نکارت ہے۔ اور حافظ ابن عساکڑنے سلمہ بن کہیل۔عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ کے طریق سے اسکو موقوفاً نقل کیا ہے۔اور یکی درستی کے زیادہ قریب ہے واللہ اعلم۔

اور حصرت سدی او مالک اور او صالح کے واسطے سے حصرت این عباس اور دیگر کی صحابہ رضوان اللہ علیم اجھین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام بیت المقدس میں ایک ایک دو دوسال اور ایک ایک دودو مینے تنمائی میں ہر کرتے تھے اور تبھی اس سے کم وزیادہ مدت بھی رہتے تھے۔اور اپنا کھانا پائی بھی ساتھ کروالیتے تھے۔اور جس مر تبہ آپ نے وفات پائی ،آپ اسمیس داخل ہوئے۔اور وفات کے آثار یول شروع ہوئے کہ جب بھی آپ صبح کرتے توبیت المقدس میں کوئی پودااگا ہو تا۔آپ اس سے پوچھے تیر اکیانام

فقص الإنباء اردو \_\_\_\_\_

www.islamicbulletin.com

ہوہ کہ دیتاہ یہ پھرآپ پوچھے کہ صرف درخت کیلئے یا کسی دواکیلئے اگایا گیاہے؟ عرض کرتافلال دواء کیلئے توآپ اسکواس طرح دواء کیلئے استعال کروا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نیا پودااگاس سے پوچھا تیراکیانام ہے؟ عرض کیا" خروبہ "بعنی خرابی دو برانی۔ کہ میرے اگنے سے اب اس گھرکی دیرانی ہے۔ پھرآپ نے پوچھا کس کام کیلئے ہے؟ عرض کیا اس مجد بیت المقدس کی خرابی دو برانی کیلئے ہول حضرت سلیمان نے فرمایا یہ کسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو دیران فرمادیں (لہذااب میری وفات کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے ) اور تیرے چرے پر میری ہلاکت اور مجد بیت المقدس کی دیرانی کتھی ہوئی ہے۔ پھر قریب معلوم ہوتا ہے ) اور تیرے چرے پر میری ہلاکت اور مجد بیت المقدس کی دیرانی کتھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اس پودے کو اکھیڑ ااور اپنے ایک باغ میں اگادیا۔ پھرآپ دوبارہ محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصا میں رہی کہ شیاطین وجن کو قطعاً کی وفات کا علم نہ ہوسکا۔

اور جن ودیوسب کے سب پہلے کی طرح اپنے اپنے کام میں منہمک رہے کہ کمیں نکل کر سز اند دیں۔ پچھ اور شیاطین جن اس دور ان آئجی محر اب کے قریب گر دو پیش جمع ہو جاتے تھے۔اور محر اب میں آگے بھی چیچے بھی گھڑ کیاں تھی۔

اور شیطان تو شیطان ہوتے ہیں۔ یہ ایک جانب سے داخل ہوتے اور دوسر کی جانب سے نگل جاتے آگر کسی
کی نظر حضرت سلیمان پر پڑجاتی تو وہ جل کر را کھ بھی ہوجا تا۔ گر پھر بھی بازنہ آتے تھے۔ تو ایک شیطان ای
غرض سے داخل ہوا کہ دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں ؟ یہ اندر گیا تو حضرت سلیمان کی کوئی آوازیا آہٹ سائی نہ
دی اور نہ ہی جلا تو ہمت کر کے حضرت سلیمان کے اندروئی کمرے میں داخل ہو گیاد یکھا کہ وہ تو مر پڑے ہیں
تو شیطان فورا نکلا اور سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان کو توکب کی موت آچکی ہے لوگوں نے دروازہ کھول کر
آ کیونکا لا اور دیکھا کہ لا تھی کو زمین کیڑا یعنی گہن لگ گیا ہے۔ لیکن اب یہ پنہ نہ چل رہا تھا کہ کتنی مدت سے آئی
و فات ہو چکی تو انہوں نے زمینی کیڑا ہے کو ایک دوسر کی لا تھی پر رکھا اور وہ کیڑا دن رات اسکو کھا تا رہا پھر
حساب سے پید چلا کہ تقریباً ایک سال پہلے آپ و فات یا چکے تھے۔

حضرت ابن مسعودً کی میں قرائت ہے۔ پھر تمام سر مش شیاطین بھی پورے سال تک حضرت سلیمان کی موت کے علم نہ ہونے پر پوری جانفشانی اور تن دہی سے کام کاج میں مصروف رہے اور انسانوں نے بھی یقین کر لیا کہ واقعی شیاطین (جن) کو غیب کا بچھ علم نہیں اگر ہوتا تو یوں بے علمی میں نہ مارے جاتے۔ اور بھی مطلب سے فرمان الہی کا۔

انگوآ کی موت کاکسی نے نہیں بتایا سوائے زمین کے کیڑے کے جوآ کی لا تھی کو کھا تار ہا پھر آپ گرے تو جنوں نے یقین کرلیا کہ اگروہ غیب کو جانتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلانہ رہتے۔

تواس طرح لوگوں کو بھی علم ہوا کہ شیطان غیب کا علم نہیں جانتے۔ پھر شیطانوں نے زمین کیڑے کا شکر یہ اداکرتے ہوئے کہ ااگر تو کھانا طلب کرے تو ہم سب سے اچھا کھانا تجھے مہیا کیا کریں گے اوراگر کوئی مشروب پہند کرے توسب سے اچھامشروب تجھے ملاکرے گا۔لیکن اتنا تو ہم ضرور کریں گے کہ تیرے پاس پانی اور مٹی سپنچاتے رہیں گے۔راوی کہتاہے کہ تواب جہاں بھی یہ کیڑا ہو تاہے تووہاں اسکوپانی اور مٹی مل جاتی ہے۔اورآپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں لکڑی کے پچ میں در زوں میں مٹی ہوتی ہے تو یہ شیطان ہی انکا شکراداکر نے کیلئے میاکرتے ہیں۔

کین یہ حصہ اسر ائیلیات میں ہے اس روایت میں داخل کر دیا گیا ہے جسکی نہ تصدیق کی جاسی ہے تکذیب اور داؤد شریف میں لے حضرت خیشہ ہے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیم السلام نے ملک الموت کو کہا کہ جب تیر اارادہ میری روح قبض کرنے کا ہوتو مجھے اسکے متعلق بتلادے۔ ملک الموت نے کہا الموت کو کہا کہ جب تیر الرادہ میری روح قبض کرنے کا ہوتو مجھے تب کتاب دیدی جاتی ہے جسمی مرنے والوں کے نام، ادرج ہوتے ہیں۔

کہ عبدالرحمٰن من زید سے مروی ہے کہ سلیمان نے ملک الموت کو کہاجب تھے میرے متعلق تھم ملے تو جھے بتلادینا۔ لومک الموت اکنے پاس آئے اور کہاا ہے سلیمان مجھے بتلادینا۔ لومک الموت اکنے پاس آئے اور کہاا ہے سلیمان مجھے بتلادینا۔ تو ملک الموت ہوگئے ہور کہ اللہ شخصے کی عمارت ہوائی جسکادروازہ نہ تھا۔ پھر آپ اسمیس عصا پر عیک لگا کر نماز میں شروع ہو گئے۔ پھر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کرلی اور آپ نے نعل یعنی عمارت کا ہوانا موت سے فرار کیلئے نہیں کیا تھا (نعوذ باللہ) بلحہ اس کا عظیم مقصدو ہی تھا کہ شیطانوں کو علم نہ ہولہذا شیاطین کام میں گئے رہے اور آپکود کھتے اور سمجھتے کہ زندہ ہے۔

پھر اللہ نے کمن لگنے والے کیڑے کو بھیجاجو لا تھی کو کھا تارہا حتی کہ اندر سے لا تھی کھو کھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان کا یو جھ نہ سنبھال سکی اورآپ گر گئے۔ جب جنوں نے بیہ صورت دیکھی تو فوراً بھاگ گئے اور کام کاج چھوڑ دیا۔

اور میں مطلب ہے ند کورہ فرمال باری کا، انکی موت کاعلم انکو کیڑے کے ذریعے ہوا ... الخ اسحاق من بھر ، محمد بن اسحاق سے اور آپ زہری وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف باون سال زندہ رہے اور آپکی بادشاہت چالیس سال رہی۔اور اسحاق فرماتے ہیں۔

ہمیں ابدورق نے عکر مہے تقل کر کے بتایا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کی سلطنت ہیں سال رہی تھی۔واللہ اعلم۔

ائن جرئر فرماتے ہیں حضرت سلیمان کی کل عمر پچاس سے چند سال اوپر تھی۔ اور آپ نے اپنی سلطنت کے چو تھے سال میں بیت المقدس کی بدیاد کی ابتد اک ۔ اور آپ کے بعد آپکا فرزندر حبعام ستر ہ سال باد شاہ رہا۔ ائن جریر نے اسکور وایت کیا۔ اور فرمایا اسکے بعد بنبی اسر کیل کی سلطنت پارہ پارہ ہوگئ۔

لى وقال ابو داؤد ،في كتاب القدر ،حدثنا ابن ابي شيبه،حدثنا قبيص حدثنا سفيان ،عن الاعمش، عن حيثمه ، لم وقال اصبع بن الفرج وعبدالله بن وهب، عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم قال .... الخ

شعیان امصیاعلیہ السلام کا قصہ بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء کے قصے جنکازمانہ تعین طور پرمعلوم نمیں مگریہ یقیی ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السّلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السّلام یجی علیہ السّلام سے قبل کے ہیں

### شعيابن امصياعليه السلام كاقصه

محمہ بن اسحان فرماتے ہیں آپ ذکر یا اور یحیٰ علیم السلام سے پہلے تھے۔ اور آپ ان انبیاء میں سے ہیں جعو حضرت عینی اور محمد علیما السلام کی خوشخبری دی گئی۔ اور آپئے زمانے میں حزقیانای بادشاہ بیت المقدس کے علاقوں بندی اسر ائیل علاقوں بندی اسر ائیل علاقوں بندی اسر ائیل میں اسر ائیل علی اسر ائیل علی اسر ائیل علی جمہ علی جنم لے چکی تھیں۔ اس پر آشوب دور میں بادشاہ وقت بھی پیمار ہو گیا اور اسکی ٹانگ میں ایک پھوڑا نکلا۔ اس طرح سلطنت میں پھی در اڑیں پڑیں اور بابل کے بادشاہ تخاریب نے بیت المقدس پر انساز من کی مطان کی۔ محمد من اسحان فرماتے ہیں بابل کا بادشاہ اس قدر کثیر تعداد فوجوں کو لا یا تھا کہ چھ لا کہ جھنڈوں تلے اسکا لشکر تھا۔ (اور جھنڈاشاید ہر قبلے کا جدا تھا تو اس طرح کل تعداد کا شار کس قدر کثیر ہوگا)

تو بندی اسر ائیل انتائی سخت پریشائی و گھر اہٹ میں پھنس گئے۔ بادشاہ نے پنجبر شعیا کو کہاسخاریب اور تو بندی اسر ائیل انتائی سخت پریشائی و گھر اہٹ میں پھنس گئے۔ بادشاہ نے متعلق بھی پر پھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اسکے لشکروں کے متعلق بھی ارتبی ہوا کہ وہوں گل ہے توبادشاہ کو آپ نے خبر دی بادشاہ نے قبلہ روہو کر نماز پڑھی اور خدا کی اور دعائی اور خوب گریہ وزاری کی آپ انتائی خلوص قلب اور پورے تو کل وصبر کے اور خدا کی سنجے بیان کی اور دعائی اور خوب گریہ وزاری کی آپ انتائی خلوص قلب اور پورے تو کل وصبر کے ساتھ اللہ سے دعائر رہے تھے۔

اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ اور معبودوں کے معبود اے رحمٰن اے رحمٰ اے وہ ذات جسکو نہ اور کیم اے وہ ذات جسکو نہ اور گھ پکڑتی ہے نہ نیند مجھے میرے عمل و فعل اور بنبی اسر ائیل پر اچھی حکومت کے ساتھ یاد رکھ اور یہ تمام توفیق آ کِی ہی طرف سے ہوئی آپ میری دلی خواہش کو خوب جانتے ہیں میرے ظاہر کو بھی میرے باطن کو۔...

تواللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے حصرت شعیًا کو وجی فرمائی اور خوشخبری دی کہ اللہ نے بادشاہ کے رونے پر رحم کر دیا ہے اور اسکو عمر میں پندرہ سال کی مدت کا اضاف فد فرمادیا ہے اور اسکے دشمن سنحاریب سے نجات دے دی ہے تو حضرت شعیاء نے اسکو خوشخبری دی تو اسکی ساری پیماری و تکلیف جاتی رہی اور دشمن کا شر اور ربجہ و خوف بھی جاتار ہااور سجدہ ریز ہو کے عرض گذار ہوئے۔

اے اللہ آپ ہی سلطنت جے جاہیں دیں اور جس سے جاہیں چھین لیں اور آپ ہی ہیں جے جاہیں عزت بخشیں جے جاہیں عزت بخشیں جے جاہیں ذات ہے دو جار کریں۔ ہر غائب اور حاضر کو جاننے والے ہیں آپ ہی اول بھی ہیں اور آخر بھی اور ظاہر بھی باطن بھی۔ آپ ہی رحم کرتے ہیں اور بے کسول کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں۔

تواس طرح بادشاہ نے بارگاہ اللہ میں گریہ وزاری کر کے سر اوپراٹھایا تواللہ نے حضرت شعبًا کو وحی کی کہ تین (انجیر) کابانی لیکرائے زخم پرر کھ دیں تو وہ شفایاب ہو کر صبحے ہوجائیں گے تو حضرت شعبًا نے ایساہی کیااور اللہ نے شفا بخش دی۔ مص الانبياء ار دو معربی www.islamicbulletin.com الانبیاء ار دو معربی الانبیاء از دو معربی الانبیاء از دو معربی

ادھر سنجاریب کے لشکروں پر اللہ نے موت کی دباء پھیلادی اور صبح کو کرتے کرتے سب ہلاک ہو گئے موائے سنجاریب اور اسکے ساتھ پانچ آدمیوں کے۔ انہی پانچ میں بخت نصر بھی تھا۔ پھر بنبی اسر ائیل کے بادشاہ سلامت نے اسکے پاس لشکر کے کچھ آدمی بھیج جو انکو پکڑ کر لے آئے اور انکو بیڑ بول میں جکڑ کر رسوائی و الت کی خاطر شروں میں ستر یوم تک تھمایا گیا۔ اور ہر ایک کو ایک دن میں جؤکی دودورو ٹیاں کھلائی جا تیں۔ پھر انکو پھوڑ دیا جائے کھر انکو پھوڑ دیا جائے تاکہ یہ واپس جاکرانی قوم کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔

جسکوآنکھوں سے دیکھ کچکے ہیں اور خود بھی چکے ہیں۔ تویہ سب چھوڑ دیئے گئے واپس جاکر سنجاریب نے اپنی قوم کوآکٹھاکر کے ساری صورت حال بیان کی۔ پھر کا ہنوں اور جادوگر وں نے کہا۔ ہم نے پہلے ہی آپ کوائے رب اور ایکے انبیاء کی شان بیان کر دی تھی، گرآپ نے اماعت نہیں کی۔ اور یہ ایسی جماعت ہے جب تک رب ایکے ساتھ ہے یہ ہلاک نہیں میں گئے۔ اور یہ ایسی جماعت ہے جب تک رب ایکے ساتھ ہے یہ ہلاک نہیں میں سکت

اور سنحاریب کواللہ کی طرف سے خوف دلایا گیا۔ پھر سخاریب نے اپنی زندگی کے بقیہ سات سال پورے کئے اور راہی عدم ہو جلا۔

این اسحان فرماتے ہیں جب بنبی اسر ائیل کے بادشاہ حزقیاً و فات پاگئے تو دوسر ہے بادشاہ کی حکمرانی میں امور سلطنت در ہم برہم ہو گئے اور شر و فساد بڑھ گیا۔ تواللہ نے حضر ت شعیّا کو وحی فرمائی توآپ بادشاہ اور اسکے ارکان سلطنت کے چے کھڑے ہو کر وعظ کو ہوئے اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا سکے عذاب و ذلت سے ڈرایاآپ اپنی بات پوری کر کے فارغ ہوئے تو یہ آپکی طرف دوڑے تاکہ پکڑ کر قتل کر ڈالیس۔ لیکن آپ بھاگ گئے اور ایک در خت کے پاس سے گذر نے گئے تواس نے بھٹ کر اپنا سینہ آپکی پناہ گاہ کیلئے پیش کر دیا آپ اسمیں داخل ہو گئے لیکن شیطان نے آپئے کپڑے کا کونہ میکڑ لیا تو باہر سے پنہ چل گیا کیونکہ یہ کپڑ انشانی مقصوم و خیر نے فالم لوگ آری لائے اور در خت کے اوپر رکھ کر در خت کو چیر ااور اس طرح ساتھ میں ایک معصوم و خیر خواہ برگزیدہ شخصیت کے جسم کو بھی چیر دیا گیا۔

انا لله وانا اليه رَاجعون

## ار میابن حلقیا علیه السلام آپلاوی بن یعقوب علیه السلام کی ال کے روشن جیثم وچراغ ہیں

### ارمياء بن حلقياعليه التلام كاقصه

جولاوی بن یعقوب علیہ التلام کی ال میں سے تھے

ا کے متعلق ایک قول حصرت خصر ہونے کا بھی ہے جسکو ضحاک نے این عباس سے روایت کیا ہے لیکن میہ انتائی غریب (اجنبی )بات ہے اور صحیح نہیں ہے۔

ان عساکر فرماتے ہیں بعض آثار میں آیا ہے کہ آپ ار میا حضرت یجیٰ من ذکریاعلیماالسلام کے قتل کے بعد جاری خون کے پاس گئے (جو رکتا ہی نہ تھا جسکے سبب بہت عذاب آیا)اور اسکو کمااے خون تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے لہذااب شعنڈ ابوجا۔

توخون ٹھنڈا ہو گیااور رک گیاحتی کہ بالکل غائب ہو گیا۔

ان الی الدنیا فرماتے ہیں .... کہ عبد اللہ بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ار میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا

اے پرورد گارا پیے بندوں میں ہے آپکوسب سے محبوب بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ جوسب سے زیادہ میراذ کر کرتے ہوں۔وہ مخلوق کو چھوڑ کرمیرے ذکر ہی میں مشغول رہیں۔

جیحو فنا ہونے کاوسوسہ وخطرہ نہیں اور نہ وہ اپنے دلول میں بقاء کی خواہش رکھتے ہیں جب انپر دنیا کی عیش طاری ہو تووہ تنگ دل ہوتے ہیں اور جب ان سے آزاد ہوں توخوش ہوتے ہیں۔

بس اننی لوگول کیلئے میں نے اپنی محبت کولازم کر دیا۔

اور میں انکوائلی خواہش وطلب سے بہت بوھ کر عطاکروں گا۔

### بيت المقدس كي وبراني كاذكرا فسوسناك

فرمان باری ہے ۔ اور ہم نے موکی کو کتاب عنایت کی تھی اور اسکوبنی امر ائیل کیلئے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سواکی کو کارساز نہ ٹھمر انا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا۔ بے شک نوح (ہمارے) شکر گزار ہذے تھے۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسر ائیل سے کہ دیا تھا کہ تم زمین میں دود فعہ فساد بر پاکرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ بس جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسر کی بار تم کو انپر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تہماری مدد کی۔ اور تم کو جماعت کثیر ہمادی۔ اگر تم نیکو کاری کرو گے تو اپنی جانوں کیلئے کرو گے۔ اور اگر اعمال بد کرو گے تو (انکا) وبال بھی تمماری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسر ب جانوں کیلئے دیں اور جس طرح پہلی دفعہ دوسرے کا دفعہ کی کا دفعہ کی ان کہ تمماری چیزوں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ

ل وقال ابو بكر بن ابي الدنيا: حدثني على بن ابي مريم ، عن احمد بن حباب ، عن عبدالله بن عبدالرحمن قال

مبحد (بیت المقدس) میں گھس گئے تھے اسی طرح پھر اسمیں داخل ہوں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تاہ کردیں۔

امید ہے کہ تمہارا پروردگارتم پر رحم کرے اور اگرتم پھر وہی (حرکتیں) کرو گے تو ہم بھی وہی (پہلا سلوک) کریں گے اور ہم نے جنم کو کا فرول کیلئے قید خاند ہنایا ہے۔ لہ

و مب بن منبہ فرماتے ہیں اللہ عزوجل نے بنبی اسر ائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت ارمیّا کووجی فرمائی جبکہ بنبی اسر ائیل میں گناہ زور پکڑ کیے تھے۔ کہ اے پیغبرایی قوم کے در میان کھڑے ہو کرائکو کھو۔

كه انكے دل تو بيں پروہ سمجھتے نہيں انكی آئکسیں تو بیں پردیکھتی نہیں انکے كان تو بیں پرسنتے نہیں

میں نے انکے آباء واجداد کی صلاح وفلاح کو یاد کیا توائے بیٹوں کی کامیابی کی راہ کا خیال آبا۔ لہذاان سے سوال کرو کے انہوں نے میری اطاعت کے زمانے کو کیساپایا اور کیا جن لوگوں نے میری نا فرمانی کی وہ کامیاب ہو گئے ؟

کیاجس نے میری اطاعت کی وہ میری اطاعت کے ساتھ بھی بدخت ہوا؟ جانور بھی اپنے گھرول و طنول کو یاد کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ اس کام کو چھوڑ ہیٹھ ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنے آباء واجداد کو عزت بخشی اور ان کی آل اس کے غیر راستے میں عزت و کامیابی کو تلاش کرنے گی ان کے علاء واحبار نے میرے حق کا انکار کر دیا اور انکے قاری لوگ میرے غیر کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے سمجھدار لوگ اپنے علم سے نفع اندوز نہ ہو سکے۔ اور اپنے بادشاہ اور حکر ان میر اور میرے رسولوں کا انکار کرنے گئے۔ انہوں نے فکر و فریب کو اپنے دلوں میں چھپار کھا ہے۔ اور زبانوں پر جھوٹ امانت رکھ دیا ہے۔ بس۔ پس۔ پس! میں اپنے جلال کی قتم کھا تا ہوں آپی عزت کی قتم کھا تا ہوں کہ انپر ایسے لشکر مسلط کروں گا جو آئی زبان سک کو نہ جانمیں گے اپنے چیروں کو نہ بچپانیں گے اپنے آنسوؤں اور آہ و کاء پر حم نہ کریں گے میں انہی ایسے سخت دل طالم و جاربادشاہ تھیجوں گا جس کے لشکر بادلوں کے نکووں کی طرح کثیر ہو نگے۔

ا کے جھنڈوں کی پھڑ پھڑاہٹ شاہین پر ندوں کی پھڑ پھڑاہٹ کی طرح ہوگی۔ اکے بشہواروں کے حملے عقاب کی طرح ہو گی۔ اور آبادیوں کوباربار جاہ وہر باد کریں گے۔ اور ہنتی بستیوں کو حشت زدہ کردیں گے۔ عقاب کی طرح ہو نگے۔ اور آبادیوں کوباربار جاہ وہر باد کریں گے۔ اور ہنتی بستیوں کو حشت زدہ کردیں گے۔ باشندوں کو۔ کیسے میں انکو قتل کیلئے ذکیل وخوار کروں گا۔ اور انپر غلاموں کو مسلط کردوں گا۔ انکی دلنوں کی چیخ و پکار بلند ہو نگی۔ ساتھ میں گھوڑوں کے ہنستانے بھیر یوں کے بھو نکنے کی آوازیں گو نجییں گی۔ اور عمدہ اور باعزت محلات کو در ندوں کا مسکن ہناووں گا۔ گرد غبار چیخ و پکار ہر طرف چھا جائیں گے عزت کے بعد ذلت سے دو چار ہو نگے۔ نعمت و عیش کے بعد غلامی وذلت ہیں جئیں گے۔ انکی عور توں کو میں خو شبو کے بعد مٹی میں مدل ووں گا۔

اورائے نرم وملائم گدول پردشمن مسلط ہوجائیں گے۔انکے جسموں کو میں زمین کا خس وخاشاک بیادوں گا۔
انگی بڈیوں کو آفتاب کی ٹپش کے حوالے کر دول گا۔ طرح طرح کے عذاب میں انکوروندوں گا۔ پھر میں
آسان کو ختم کروں گاوہ انکے لئے لوہ ہے کے نکڑوں میں بدل جائے گاور زمین پیتل کی طرح سخت ہوجائی گی۔
نہ بی آسان کچھ برسائے گانہ زمین کچھ آگائے گی۔اگر اسکی دراڑوں میں کچھ اگاوں گا تو وہ میں اپنی رحمت سے
صرف جانوروں کیلئے اگاؤں گا۔

پھر میں کاشت کے زمانے میں تمام اسباب وعوامل کو روک دوں گا اور کٹائی اور گاہنے کے زمانے میں چھوڑ دوں گا پھر کچھ بچا بھی دوں گا تواس سے چھوڑ دوں گا پھر کچھ بچا بھی دوں گا تواس سے برکت کو تھینج لوں گا۔

پھر تم پکاروگے تو تب بھی تمہاری پکارنہ سنوں گا۔اگر سوال کروگے تو عطانہ کروں گا۔ اگر گریہ وزاری کروگے تور حمنہ کروں گااگر تم تضرع وزاری اور عاجزی وانکساری کروگے تواپناچرہ تم سے

انن عساکر نے ان الفاظ کے ساتھ اسکوروایت فرمایا ہے۔

اسحاق بن بعر مراتے ہیں ہمیں ادر ایس نے خبر دی کہ وہب بن منہ ہے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے ارمیا کو بندی اسر ائیل کے پاس بھیجا تو انہی بدعات و گمر ابنی کا دور دورہ تھا۔ اور وہ گنا ہوں میں ات بت تھے انبیاء تک کو قتل کرنے میں دریغ نہ کرتے تھے۔ توجب آئی سر کشی و طغیانی حدسے گذرگی تو اللہ تعالی نے خت نصر کو ایک متعلق فتح کرنے کا خواہ شمند ہمایا اور اسکے نفس ودل میں ڈالا کہ انپر لشکر کشی کرے اور پھر اللہ ان سے انتقام لے۔ تو اللہ تعالی نے اسوفت بنبی اسر ائیل کیلئے جھز ت ارمیا کو وحی فرمائی۔

میں بنبی اسر ائیل کو ہلاک کرنے والا ہوں اور ان سے انقام لینے والا ہوں اہد آآپ سے المقدس کی جثان پر کھڑے ہو جائیں میری وحی اور حکم آپکو پنچے گا۔ تو حضرت ارمیّا اٹھے اور (ربج و فکر سے) اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے اور اپنے سریر خاک ڈالی اور سجدہ ریز گریڑے اور عرض کیا۔

اے پروردگار میری تمنا تھی کہ کاش میری مال نے جھے جنابی نہ ہو تاکہ آپ نے جھے بنسی اسر اکیل کا آخری نبی بنایا پس بیت المقدس اور بنسی اسر اکیل میری وجہ ہے تباہ ہور ہے ہیں ؟

الله نے فرمایا پناسر اٹھاؤ حضر ت ارمٹیانے سر اٹھایاور پوچھا۔

اے پروردگارآپ اُنپر کس کو مسلط فرمائیں گے؟ فرمایاآگ کی پرستش کرنے والوں کوجو میرے عذاب سے ڈرجے ہیں نہ مجھ سے تواب کی امید رکھتے ہیں اے ارمیاء کھڑے ہواور میری وحی سنو میں سمبیں بنی اسر اکیل کی اور تمہاری خبر ویتا ہوں۔

میں نے خلیفہ منانے سے قبل تجھ کو پیند کر لیا تھااور تیری ماں کے رحم میں تیری صورت بنانے سے پہلے کھے برگزیدہ کر دیا تھااور تیری باد غت سے پہلے تھے باکیزہ کر دیا تھااور تیری باد غت سے پہلے تیری پرورش کر دی تھی اور تیرے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے قبل ہی تجھ کو منتخب کر لیا تھااور امر عظیم کے تیری پرورش کر دی تھی اور تیرے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے قبل ہی تجھ کو منتخب کر لیا تھااور امر عظیم کے

لئے تیجیے نامز د کر دیا تھا، پس کھڑا ہواور باد شاہ کو در ست راہ د کھلااور اس کی صبح رہنمائی کر۔

تو حضرت ارمیاباد شاہ کو سمجھانے گے اور وی بھی اتر تی رہی حق کہ ہرائیاں ختم نہ ہو کی اور شروفساد ہو ھے گیا تو وہ بھول گئے کہ اللہ نے کیے ان کوان کے و شمن ہے نجات وی تھی کہ سنجاریب اپنے ٹدی ول لشکروں کے ساتھ ان پر چڑھ ووڑا تھا تو اللہ نے حضرت ارمیا کو چرو می فرمائی کہ کھڑے ہوجو ہیں ان کو تھم دے رہا ہوں ان کو بیان کر اور ان پر میری نعمتوں کا نذکرہ کر اور ان کی ہرائیوں پر متنب کر ، تو حضرت ارمیانے عرض کیا اے پرور دگارا آرآپ ججے توت نہ دیں تو ہیں ضعیف ہوں اور میں عاجز ہوں اگر آپ ججے سمارانہ دیں۔ اور میں خطاکار ہوں اگر آپ ججے ہر درست راہ پرگامز ن نہ کریں میں رسواو ذکیل ہوں اگر آپ ججے سمارانہ دیں۔ اور میں خطاکار ہوں اگر آپ ججے ہر درست راہ پرگامز ن نہ کریں میں رسواو ذکیل ہوں اگر آپ میری مدد کریں اور ججے عزت نہ دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تھے علم نہیں کہ تمام امور میری مشیت ہی کے ساتھ انجام پاتے ہیں اور تمام قلوب اور زبانی میرے اتھ میں ہیں میں جسے چاہوں ان کوبدل دوں ، پس تو میری اطاعت کر میں اللہ ہوں میرے قبل کوئی چیز نہیں ہے میرے کلے کے ساتھ ہی تمام چیزیں اور آسان وزمین اور جو بچھ اس میں موجود ہے سب قائم ہیں اور توحید و قدرت کے ساتھ ہاں کو تمیری ہو ان اور جو میرے اس میں موجود ہے سب قائم ہیں اور وحید و قدرت کو نے سمندروں کے موجود ہیں بہاور توحید و قدرت نے سمندروں کے موجود کی اور میں نے ان کو تھم دیا نصوں نے اطاعت کی اور میں نے سمندروں کے موجوں کی موجیں بہاڑوں کی طرح آئی ان پر جب وہ میری حد کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ عاجزی و ذلت سے میرے تھم کا لباس پین لیتی ہیں اور میری بیات ہیں بین جو میں ایکا عز ان لور تو خون ان بر طاری ہو جاتا ہے۔

(اے ارمیا) میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی چیز تھے کو میرے ساتھ نہیں پہنچ سکی، اور میں نے تجھے ایک خلق عظیم کی طرف بھیجا ہے تاکہ تومیرے احکامات ان کو بہنچائے اس طرح تیرے لئے ہرا تباع کرنے والے کا اجر بھی حاصل ہوجائے اور ان کے اجر سے بھی کچھے کی نہ ہو لیس اپنی قوم کے پاس جااور ان کے درمیان کھڑے ہو کران کو کہ کہ اللہ عزوجل نے تہمارے آباء واجداد کی نیکی کویاد فرمالیا ہے تبھی تم کوباتی رکھا ہے اے انبیاء کی اولادو تمہارے آباء نے میری طاعت کا کیسے فائدہ پایااور تم نے میری نافرمانی کا کیاسیق مرکھا ہے اے انبیاء کی اولادو تمہارے آباء نے میری نافرمانی کی اور پھروہ میری نافرمانی کے ساتھ کامیاب و کامران ہوگیا؟ کوا کہا تھا کوئی شخص دیکھا جس نے میری اطاعت کی پھر وہ میری نافرمانی کے ساتھ کامیاب و کامران ہوگیا؟ اور کیا ایسا کوئی شخص ہے جس نے میری اطاعت کی پھر وہ میری اطاعت کے ساتھ کامیاب و کامران کی جس کی ہدولت میں نے ان کے آباء کا اگرام و اعزاز کیا اور جس کی ہدولت میں نے ان کے آباء کا اگرام و اعزاز کیا اور جس کی ہدولت میں نے ان کے آباء کا اگرام و اعزاز کیا اور کیا اور اس کے غیر راہے " س کر امت و عزت کو تلاش کر ناشر و ع ہوئی ہے۔

اوران کے احبار (علماء) اور رہبان (تارک دنیاعابد) نے میرے بعدوں کو اپنے گر واکٹھا کر لیا کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور میر ای کتاب کے علاوہ کے ساتھ انھوں نے لوگوں کو جابل بنادیا ہے اور میر اذکر بھلادیا ہے اور لوگوں کو جھے سے دھوکے میں مبتلا کر کے رکھ دیاہے کیس میرے بعدے جن کو میری عبادت کے سوا

کسی کی عبادت لائل نہ بھی انھون نے ان کواپناعابد ویر ستار بنالیا ہے۔

اوران کے امراء اور ملوک میری نعتوں کی وجہ سے آکڑ گئے ہیں اور میرے مکرے مطمئن ہو چکے ہیں اور ونیانے ان کو دھو کے میں متلا کردیا ہے اور میری کتاب انھوں نے بھیک دی ہے اور میرے عمد و بمال کو بھول چکے ہیں میری کتاب میں تحریف و تغیر کردیتے ہیں اور جھے سے جرت کرتے ہوئے اور میرے ساتھ فریب میں مبتلا ہوتے ہوئے میرے رسولوں پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ میری ہزرگی پاک ہے میرامر حبہ و مکان بلند وبالا ہے میری شان عظیم ہے ، کیا کوئی میری سلطنت میں شریک ہوسکتا ہے ؟ کیا کسی بشر کے لئے جائز ہے کہ وہ میری معصیت میں کسی کی اطاعت کرے ؟ اور کیا میں ابیا کر سکتا ہوں کہ اینے بیدوں کو اس لئے پیدا کروں کہ وہ ساتھ خدا بھر شریک ہوجائیں؟ پامیں کسی کوایے خلاف کسی کی اجازت دے سکتا ہوں اوران کے قراءاور فقهاء جوچاہتے ہیں اس وہی پڑھتے ہیںباد شاہوں کے پیھیے لگتے ہیں تودوان کومیرے دین کی بدعت و تحریف میں اکساتے ہیں اور یہ قراء ، فقهاء میری معصیت میں ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے عمد ویمان کایاس کرتے ہیں اور میری عمد شکنی کرتے ہیں ،جو جانتے ہیں ان سے پھر بھی جاہل ہیں کیونکہ اس علم ہے تفع نہیںا ٹھاتے ،اور نہوں کی اولا د قہر وعذاب اور فتنہ و نساد میں مبتلا ہیں ، خوب نکتہ چینی کرتے ، ہیں اور پھر میری مدو کواس طرح چاہتے ہیں جس طرح ان کے آباء یر ہوئی تھی،اور خیال کرتے ہیں کہ بس وہی سب چیزوں کے بغیر سیائی ادر عمل کے مستحق ہیں اور ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کے آباء نے کیے کیے صر واستقامت ے کام لیااور جب د هو که میں پڑنے والے د هو کے میں پڑ گئے وہ ثابت قدم رہے ، انھول نے توا نی جانوں اور خون کا نذرانہ میرے دین اور میرے کام کی عزت میں پیش کر دیا تھا، پس ان کی وجہ ہے ان کو میں نے مہلت دی تاکہ یہ مجھ سے شر مسار ہو کروا پس آجائیں ، میں نے ان کوڈ ھیل دی ،اوران ہے در گزر کر تار بالوران کو کثرت ہے نواز الور عمر میں طول دیا تا کہ نصیحت بکڑلین ،اور سب بر میں نے آسان کی بارشیں بر سائیں زمین کو زر خیز کر دیاادر امن و عافیت ہے رکھااور دشمنوں پر غلبہ دیالیکن پھر بھی طغیانی و سرکشی ہی میں بوسے اور مجھ سے دور ہوتے ملے گئے ہیں کب تک یہ صورت حال رہے گی ؟ کیا یہ میرے ساتھ نداق كرتے ہيں؟ميرے دريے ہوتے ہيں؟ مجھے دھوكہ ديتے ہيں؟ مجھ ير جرت وجسارت كرتے ہيں؟ پس ميں ا پی عزت کی قتم کھا تا ہوں میں ان کوایسے فتنے میں مبتلا کردوں گاجس میں بر دبارو متحمل مزاج بھی جیران، یریشان ہو جائیں گےاور ذی رائے کی رائے بے رائے ہو جائے گی ، جکیم کی حکمت ناکار ہ رہ جائے گی ، پھر میں ان برایسے سخت ظالم جابر بادشاہوں کو مسلط کر دول گا جن کے دلوں کور عب وظلم اور دہشت سے بھر دول گا اور نرمی اور مربانی اور رحت ان کے دلول سے نکال اول گا، اور میں نے قتم اٹھائی ہے کہ ان کے پیچھے استے عظیم و کثیر لشکر ہوں گے جیسے تاریک رات ہر جگہ چھاجاتی ہےان کے لشکر بادلوں کے مکروں کی طرح کثیر ہوں گے ،ان کے جھنڈوں کی پھڑ پھڑ اہٹ عقاب پر ندوں کی طرح ہوگی ،اور عقاب کی طرح لوٹ لوٹ کر حملے کریں گے بہتوں کو ویرانیوں میں یہ لیں گے اورآبادیوں کو وحشتوں میں یدل دیں گے اور زمین میں دنگا فساد محاکرر کھ دیں گے خوب خوب ہلاکت وخونریزی کریں گے ان کے قلوب انتائی پھر ہو چکے ہوں گے نہ

سوچیں گے نہ دیر کریں گے نہ رحم کریں گے نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے ،بازاروں میں چیختے پکارتے زورآور پھریں گے جیسے گرجتے شیر جن کی آوازوں سے جیم کانپ انھیں گے اور ان کے سننے سے بر دبار لوگ بھی طیش میں آکر زبانوں سے خوب چلائیں گے مگروہ کی کی بات نہ سمجھیں گے ، اور میری عزت کی قشم میں ان کے گھروں کو اپنی کتاب اور اپنی تنبیح و نقذیس سے خالی کردوں گااور ان کی مجالس کو اپنی باتوں اور عبر توں سے خالی کردوں گااور ان کی مساجد کو ان کے آباد کرنے والوں سے خالی کردوں گااور ان کے زائرین صرف سے خالی کردوں گااور ان کی مساجد کو ان کے آباد کرنے والوں سے خالی کردوں گااور ان کے زائرین صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اس کی عمارت و غیرہ کو غیر اللہ کے لئے خوب زینت ویں گے اور اس میں شب بری کریں گے ،اور دین کو دنیا کمانے کے لئے سیسے سے ،اور غیر دینی مقصد کی خاطر فقہ سیسے سے اور بغیر عمل کی غرض سے علم حاصل کریں گے میں ان کے بادشا ہوں کو عزت کے بدلے ذات سے دوچار کر دوں گا۔

اورامن کے بدلے خوف دامن گیر کردوں گا،اور عیش و عشر ت اور مالداری تے بدلے فقر و فاقہ کا لباس بہنادوں گانعت کے مدلے بھوک ویباس لاحق کردوں گا،اورامن وعافیت وسلامتی کے مدلے طرح طرح کے عذابات سے تنگ کردوں گا،اور دیاو حریر کے بدلے اون اور چھوٹے موٹے لباس میا کروں گا،اور عمرہ روحوں اور جسموں کے بدلے مر داروں کی تعثیں سیر د کروں گا، اور تاج و تخت والے لیاسوں کے بجائے لوہے اور بیز بول اور طو قول سے مزین وآراستہ کروں گااور ان کو وسیع محلول اور محفوظ قلعول میں رہنے کے بعد و برانی وبربادی کے سپر د کر دوں گا، مضبوط قلعوں اور برجوں کے بچائے در ندوں کے علاقے میں رہائش دوں گااور گھوڑوں کے بچائے بھیر بول کی بھوں بھوں سنیں گے اور قندیلوں اور چراغوں کی روشیوں کے عائے ہر طرف کی آگ کا د ھوال نصیب ہو گا، اور انس و محت کے بعد و حشت اور وبرانی کو دیکھیں گے اور عور توں کو کنگن اور زبورات کے بجائے جھکڑ بول سے سابقہ بڑے گا، اور موتیوں اور پیروں کے ہار کے عجائے لوہے کے کڑے بعد ھے ہول گے اور عمدہ تیل اور خوشبوؤل کے بعد گر دوغیار اور دھوال سے واسطہ موگا، نرم گدول پر چلنے کی جائے اینے شہر ول اور بازارول سے را تول رات بھا گنا پڑے گااور پر دول اور زیب و زینت کی جائے چیران پریشان کھلے چرے لئے شہرول بازارول سے راہ فرار اختیار کرنا پڑے گااور زہر ملی ہوائیں ان سے فکرائیں گی، پھر میں ان کو مزید طرح طرح کے عذاب سے خوب خوب ذلیل ودیران کر ڈالوں گا حتی کہ اگر ان کا کوئی فرد دور دراز بیاڑ میں تنار ہتا ہو گا توبہ تمام عذابات اس کو بھی پہنچاؤں گا ، پھر میں آسان کو حکم کردوں گاوہ ان پر لوہے کے نکروں میں مٹ جائے گااور زمین کو حکم کروں گاوہ ان پیتل کی طرح سای سطح ہو جائے گی بھرنہ توآسان ہر سے گانہ زمین کچھ دانہ اگائے گی ،اگر اس دوران کچھ آئے گا تواس پرآفت اتاروں گا، اور جو کچھ یے گااس سے برکت نکال لول گا، اگر وہ مجھے بکاریں کے توجواب نہ دول گااگر مجھ سے کسی چیز کا سوال کریں گے توان کو عطانہ کروں گا،اگر رو کمیں گے تورخم نہ کروں گااگر میری طرف عاجزی و اکساری اور لجاجت اور محتاجگی پیش کریں گے تواپناچر وان سے چھیر لول گا۔ آگروہ مجھے کہیں گے:-

www.islamicbulletin.com

اے اللہ تونے ہی اپنی رحمت اور اپنے کرم ہے ہم کو اور ہمارے آباء کو پیدا کیا، اور آپ نے ہم کو اپنی ذات کے لئے خاص کیا اور ہمارے اندر نبوت کتاب اور مساجد کو رکھ دیا پھر آپ نے ہم کو شہر ول میں قدرت وی اور وہال اپنی خلافت سے نوازا، اور آپ نے ہم کو اور ہمارے آباء کو بچن سے پرورش اور ترقی سے ہمکنار فرمایا، اور پھر ہم کو اور ان کو اپنی رحمت سے نواز نے اور پھر ہم کو اور ان کو اپنی رحمت سے نواز نے والے ہیں آگر چہ ہم ید لے ہیں اور آپ کی نعمت واحسانات اور فضل و الے ہیں اگر چہ ہم ید لے ہیں اور آپ کی نعمت واحسانات اور فضل و عطا کمل طور پر ہم پر ہر سی ہے۔

تواگروہ یہ نہیں گے تومیں ان کو کہوں گا۔

میں ہی اپنے بندوں پر اپنی نعت ورحت کی لہنداء کرنے والا ہوں پھروہ قبول کرتے ہیں تومیں نعت کو تام کر تا ہوں اگر وہ اللہ وہ شکر کرتے ہیں تومیں مزید بڑھادیتا ہوں اگر وہ بدل جاتے ہیں تومیں مزید بڑھادیتا ہوں اور جب وہ بدلتے ہیں تومیں غضب میں آجا تا ہوں اور جب وہ بدلتے ہیں تومیں غضب میں آجا تا ہوں اور جب میں غضب میں قضب میں آجا وہ تو پھر ان کو عذاب سے دوجیار کر دیتا ہوں آور پھر کوئی چیز میرے غضب کے سامنے نہیں تھسر سکتی۔

حضرت کعب ہے منقول ہے کہ پھر حضرت ارمیاعلیہ السلام نے بارگاہ رب العزت والجلال میں عرض گزار کی اے پروردگارآپ کی ڈات بابر کت کے طفیل میں آپ کے سامنے علوم الی سیکھ رہا ہوں اور میرے لئے قطعاً مناسب نمیں ہے جبکہ میں انہتائی کمز وراور ذلیل بھی ہوں کہ میں آپ کے سامنے منہ کھولوں ، لیکن آپ نے قطعاً مناسب نمیں ہے جبکہ میں انہتائی کمز وراور ذلیل بھی ہوں کہ میں آپ کے عذاب ہے ڈرناضروری آپ نے ساور بر شخص کوآپ کے عذاب سے ڈرناضروری ہے اور بندی امیر اکمان نمی کہ ایس است عرصہ درازان میں رہااور بھر بھی یہ تیری نافرمانی میں منہ کہ رہے اور میں ان کوروک نہ سکابدل نہ سکا، پس اگر آپ مجھے عذاب کریں تو میں ای کالائق ہوں اور اگر آپ مجھ پر رخم کریں تو میر آپ کے ساتھ اس بات کا قوی گمان ہے۔

اے پروردگار .....آپیاک ہیں ہمآپ کی حمد و تعبیح کرتے ہیں اور آپ بار کت جیں ہمارے رب اور آپ بہت باید ذات ہیں ..... کیاآپ اس بستی اور اس کے ارد گرد کو تمس نہیں فرمائیں گے جبکہ یہ آپ کے انبیاء کے مسکن اور پڑاؤ اور اتر نے کا شہر اور قبیلہ ہے اے پروردگار ..... آپ پاک ہیں اور ہم آپ کی تعبیع و تحمید کرتے ہیں اور آپ بار کت اور باند ذات و صفات ذات ہیں۔

گیآآپاس مسجد بیت المقد ساوراس کے گردو پیش مساجد اوران گھروں کو میران فرمائیں گے جن کو آپ نے اپنے ذکر کی ہدولت بلند کیا۔

اے پاک ذات ..... کیاآب اس امت کو نباہ وہر باد فرمائیں گے اور ان کو عذاب میں گر فتار کریں گے اور بیہ آپ کی محبوب شخصیت حضرت امر اہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں آپ کے ہمراز و نیاز حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہیں اور آپ کے منتخب کر دہ عظیم پیغیبر حضرت داؤد کی قوم ہیں ؟

اے پروردگار ..... پھر کوئسی بستی اور شہر اس کے بعد آپ کے عذاب و پکڑ ہے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اور

کون سے بندے ان کے بعد آپ کے سطوت و جلال سے فی سکتے ہیں؟

اے پروروگار کیاآپ اپنے خلیل اہر اہیم کی اولاد اور اپنے کلیم موسی کی قوم پرآگ کے پجاریوں کو مسلط فرمائیں گے ؟

تواللہ عزوجل نے فرمایا: اے ارمیا ۔۔۔۔ جس شخص نے میری نافرمانی کی وہ میرے عذاب کو اجنبی خیال نہ گرے میں نے ان کے الگوں کو جو اگر ام واعزاز مختباوہ صرف میری اطاعت کی بناء پرتھا، اگر اسکے بقیہ لوگ میری نافرمانی کریں گے تومیں ان کو نافرمانوں کے گھر ہی میں جگہ دوں گا،اب تک تومیں اپنی رحمت سے ان کو درگزر کرتارہا۔

حضرت ارمیاعلیہ السلام نے عرض کیا ۔۔۔۔۔اب پروردگارآپ نے اہر اہیم کو دوست بنایااور ان کے طفیل آپ نے ہماری محافظت فرمائی ،اورد موسی کوآپ نے اپنے ساتھ سر گوشی اور رازو نیاز کرنے کاشر ف جشا، پس ہم (ان کے طفیل)آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے اور ہم پرد شمنوں کو مسلط نہ سیجئے کہ وہ ہمیں اچک لیں۔

تواللہ نے حضرت ارمیا کو وحی فرمائی اے ارمیامیں نے تجھ کو تیری مال کے پیٹ میں ہی پاک کر دیا تھا اور پھر تجھ کو اس دن تک مہلت عطاکی پس آگر تیری قوم تیہوں اور خاک آلود مسکینوں اور فقیروں اور مسافروں کی حفاظت کرتی ان کا خیال رکھتی تومیں ان کو ہمر پور سمارے اور طاقت و قوت سے نواز تا۔

اور میرے بال ان کامقام و مکان جنت ہوتی جس کے در خت نرم ونازک اور حسین ہیں اور اس کاپانی پاکیزہ ہے وہ یانی جھی کم نہیں ہو تااس کے پھل فروٹ بھی ختم نہیں ہوتے اور نہ خراب ہوتے ہیں۔

الکین اے ارمیا میں ہی آپ سے بنی امر ائیل کا شکوہ کرتا ہوں کہ میں ان کے لئے انتائی محبت کرنے والے شغیق چروا ہے کی طرح تھا، ان کو ہر قسم کے قطاور ہر شکی اور پر بیٹائی سے بچاتا تھا، اور ان کو سر سبزی و شادائی میں ترو تازہ کر رکھا تھا حتی کہ وہ سینڈھوں کی طرح قوی ہو گئے اور ایک دو سرے کو سینگوں سے مارنے لگے، ان پر افسوس ہے انتائی افسوس، بے شک میں اس کا اگر ام کرتا ہوں جو میر ااکر ام کرتا ہوں میں اس کو ذلیل ور سواکر دیتا ہوں جس کے زدیک میر اوین ڈیل ہوان سے پہلی اقوام میری معصیت سے میں اس کو ذلیل ور سواکر دیتا ہوں جس کے زدیک میر اوین ڈیل ہوان سے پہلی اقوام میری معصیت سے کر زمیر اندام اور خو فردہ ہو جاتی تھی اور بید میری محصیت کو بٹ دھر می سے تھلم کھلا کرتے ہیں جتی کہ مساجد میں بھی اور بازاروں میں بہاڑوں کی چو ٹیوں پر در شوں کی چھاؤں میں ہر جگہ گناہ سے پر رہتے ہیں، حتی کہ ان میں بھی ہر گئے ہیں اور زمین بھی ہمر چک ہیں، اور یہ کی جگہ باز نہیں آتے اور آگھے ہیں، زمین کے دور در از کناروں تک چرند پر ندان سے متفر ہو گئے ہیں، اور یہ کی جگہ باز نہیں آتے اور میری آتے ہوں کے جو سے سے کھے ہوئے سے نفخ نہیں اٹھاتے۔

راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ارمیانے بنی اسر ائیل کو ان کے پروردگار کے پیغامات اور سب باتیں پہنچادیں اور سب باتیں پہنچادیں اور انھوں نے وعیدو عذاب کو اچھی طرح سن لیا توآپ کی نافرمانی پراترآئے اورآپ کو جھوٹ قرار دیا اور اللہ پر بہتان بائد ھتے ہیں کیاآپ کا خیال ہے کہ اللہ اپنی تسمت زدہ کیا اور کہنے گئے آپ جھوٹ اور لئے ہیں اور اللہ پر بہتان بائد ھتے ہیں کیاآپ کا خیال ہے کہ اللہ اپنی

www.islamicbulletin.cor

سر زمین اوراپی مساجداپی کتاب اپی عبادت اپی توحید کو بیکار کردے گا؟ پھراس کی کون عبادت کرے گا جب زمین میں کوئی عبادت گزارته رہے گا، نه کوئی مجد، نه کوئی کتاب رہے گی؟ تو نے الله پر بہت ہی برا ا جھوٹ گھڑ اے اور تجھ کو جنون لاحق ہو چکاہے۔

پھر انھوں نے آپ کو پکڑ ااور بیرویوں میں اندھ کر قید کے حوالے کر دیا تب اللہ نے بنبی اسر ائیل پر خب نصر کو جھیاوہ اینے ٹڈی دل (انتائی عظیم لشکر، جس طرح ٹڈیاں فصل پر چھا جاتی ہیں اس طرح کے ) لشکر کے ساتھ چلناشروع ہواحتی کہ بنبی اسرائیل کے علاقوں کے قریب پہنچ گیا پھران کا محاصرہ کرلیااس کے بعد وہ..... منظر پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا فر مایا (پھروہ شہرول کے در میان کھس گئے ) فر مایاجب ان کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو عاجزا گئے اور بخت نصر کے حکم کومان لیااور شہر کے دروازے کھول دیئے اور مجوسیوں کے نشکر گلی گلی کو ہے کو ہے میں گھس گئے ہی مطلب ہے نہ کورہ فرمان اللی کا (پھروہ شہروں کے درمیان میں تھس گئے )اور بخت نصر نے جاہلیت کابر تاؤ کرتے ہوئے ان پر سخت حکم جاری کئے اور سخت گیری گ۔ که تهائی بنبی اسر ائیل کو قتل وغارت گری میں نیست ونابود کر دیاادر تهائی کوایتی غلامی کی ذلت کا لباس بینایا اور صرف کنجوں ایا جموں پوڑھوں پوڑھیوں کو چھوڑ کر ان پر احسان کر دیا۔ اسکے بعد انکو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالااوربیت المقدس کو منهدم کر دیااور پچوں کوساتھ لے لیااور عور توں لڑ کیوں کوبازاروں میں بر ہند کھڑا كر د ما اور الرائي كرنے والوں كو ملاك كر والا قلعوں اور محلوں كو ويران كر ديا اور ساجد كومنىد م كر والا اور تو طات كو جلا ڈالا۔ پھر بخت نصرنے دانیال کے متعلق سوال کیا جسکے لئے کتاب تھی گئے تھی تو بخت نصرنے انکو شدت میں پایا۔اور ا نکے گھروالوں نے کتاب سکے حوالے کر دی اور ایکے اہل میں دانیال بن حزقیل (اصغر اور میثائیل اور عزرائیل اور میخائیل تھے۔ پھر بخت نصر اپنے عظیم لشکر وں کے ساتھ بیت المقدس کے علا قوں میں داخل ہوااور پورے وسیعے وعریض ملک شام کورُوند ڈالااور بنبی اسر ائیل کی خوب خونریزی کی حتی کہ انکو فٹا کر دیا۔ پھران-ہے فارغ ہوا توواپسی شروع کی اور تمام اموال مہیٹ لئے اور قید یوں کوآگے لگا لیاان میں ہے یاد شاہوں اور احبار (علماء)کے قیدی پچوں کی تعداد نولے بنرار پچوں تک جانپنجی تھی۔اور بیت المقدس میں گندگی اور کچرے ڈال کراسکی توہین کی اور سوروں کو اسمیس ذرج کیا۔ سات ہزار غلام حضر ت داؤڈ کی ال اولاد سے تھے۔ اور گیارہ ہزار جھنرت بوسٹ بن یعقوب اور ایکے بھائی بیامین کی اولاد سے تھے۔اور آٹھ ہزار ایشی بن یعقوب کی اولاد ہے تھے اور چودہ ہز اربعقوب کے دو فرزندان زبانوں اور نقنالی کی اولاد سے تھے اور چودہ ہز اروان بن بعقوب کی اولاد سے تھے۔آٹھ ہراریتاخرین بعقوب کی اولاد سے تھے۔ دوہز ارزیکون بن بعقوب سے جار ہز ارروہیل بن یعقوب اور لاوی بن یعقوب ہے اور بارہ ہزار تمام بنسی اسر ائیل سے الغرض ان تمام کو کیکر بخت نصر چل بڑا حتی که این سر زمین بال میں قدم رکھ لیا۔

اسحاق بن بشر کہتے ہیں کہ حضرت وہب بن منہ ً فرماتے ہیں کہ جب بخت نصر نے جو پچھے کرنا تھاسب کر لیا تو اسکو کہا گیا۔

کہ انکائی آڈی تھاجو انکوان کی اس آفت اور حالت سے ڈراتا تھااور انکو سمجھاتا تھااور آئے متعلق انکو خبر دار

کرتا تھا۔ اور کتا تھا کہ آپ ایکے بہادروں کو قتل کریں گے اور پچوں کو قید کر دیں گے انکی مساجد کو منسد م کر دیں گے ایکے کنیسوں (عبادت خانوں ) کو نذرآتش کر دیں گے ۔لیکن ان لوگوں نے اسکی بات نہ مالی اور اسکو جھوٹا قرار دیااور تہمت زدہ کر کے مارااور بیڑیوں میں جکڑ کر قیدو پر کے حوالے کر دیا۔

توخت نصر نے یہ س کر تھم جاری کیا پھر حصرت ارمیا کو جیل سے نکالا گیا پھر خت نصر نے آپ سے پو چھا کیاآب انکواس حالت سے ڈراتے تھے ؟ فرمایا الکار پو چھا آب کو یہ پہلے ہی کمال سے معلوم ہو گیا ؟ فرمایا اللہ نے مجھے انکے پاس اپنا پیامبر ہما کر بھیجا تھا لیکن انہوں نے مجھے جھوٹا قرار دیا پو چھا : اور کیا انہوں نے آپکو مارا پیٹا کور جیل کے حوالے بھی کیا ہے ؟ فرمایا جی

کمابہت بری قوم ہے جس نے اپنے پیغیر کو جھٹلایا۔اوراپے رب کے پیغام کو جھٹلایا۔ تواب کیآآپ میرے ساتھ مل سکتے ہیں؟ میں آپگا کرام واعزاز کروں گااورآپ کی عمخواری کروں گااور آگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ کے وطن بھی چھوڑ دوں گا،اورآ پکوامن وامان عطا کروں گا؟آپ نے فرمایا میں جمیشہ اللہ کی پناہ میں رہا ہوں اور جب سے میں اللہ کی پناہ اور حکم و تابعد اری سے شمیں نکلا تب سے اس کی امان میں ہوں آگر بنتی اسر ائیل بھی اسکی تابعد اری سے اور اسکی امن وامان سے نہ نکلتے تو وہ بھی جھے سے نہ ڈرتے اور نہ تیرے کسی غیر سے درتے اور نہ تیرے کسی غیر سے درتے اور نہ تیا گا۔

خت نفر نے آپکی بات سنی نوّاپ کو چھوڑ دیا پھر آپ واپس اپنے مقام ایلیا میں سکونت پذیر ہو گئے۔ یہ روایت کچھ غریب ہے اور اس میں حکمتیں و نصائح اور ملحانہ گفتگو بھی خوب ہے ہشام بن محمد بن السائب الکلبہی فرماتے ہیں۔

خت نصر نے بھر اسب بادشاہ کوروم کی طرف لشکر کشی کا تھم دیا تھا۔

اوراس نے بلخ شہر بنایا تھا۔ جبکا لقب حنساء بھی کماجا تا ہے۔ اور پھر خت نفر نے لڑکوں سے قبال کمیااور انکو تنگ جگہوں میں محصور کر دیا۔ اور بنبی اسر ائیل سے شام میں لڑنے کیلئے بھی ایک لشکر روانہ کیا۔ اور اس کاسپہ سالار، فارس کاباد شاہ بہمن کو بنایا تھاجو بشتاسب بن لہر اسب کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ اور اس لشکر کشی کی وجہ یہ وئی تھی کہ بنبی اسر ائیل نے اللہ کے رسولوں پر ظلم وستم وصایا تھا۔

اوران جریر نے یونس بن عبدالاعلی ... له کے طریق کے حفرت سعید بن المسیب ﷺ نقل کیا ہے کہ خت نفر نے اسکے خت نفر نے اسکے خت نفر نے اسکے متعلق ان سے استفسار کیا تو بتایا گیا کہ ہم اپنے آباء کے زمانے سے اسکوای طرح دیکھتے آرہے ہیں اور جب بھی اور چب بھی اور چب بھی اور چہ ہے خون جوش مار کر ابلنے لگتا ہے۔

بخت نصر نے اسپران کے خوب خوزیزی کی حتی کہ ایکے ستر ہزار مسلمان وغیرہ قتل کر دیتے پھر کہیں حاکراس خون کاسلسلہ ختم ہوا۔

روایت کی اسناد سعیدین المسیب تک صحیح ہے۔ اور پہلے حافظ ابن عساکر ؓ کے کلام سے گذر چکاہے کہ یہ

أ عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد ابن المسيب

خون مفرت ذكريان يحي عليه السلام كانها .

لیکن بے بات درست نمیں کیونکہ حضرت کی کن ذکریا خت نصر ہے ایک مدت بعد پیدا ہوئے تھے۔لہذا ظاہر یہ معلوم ہو تاہے کہ یہ کمی اور پہلے پیغیریا پہلے کمی عظیم ولی اللہ کاخون ہے۔واللہ اعلم۔

ہشام بن کلبی فرماتے ہیں بخت نصریت المقد س آیا تو بیت المقد س کے بادشاہ سے صلح ہوگی اور بادشاہ حضر سے داؤڈ کی ال سے تھا۔ تو اس نے بنس اسر کیل کی نما کندگی کرتے ہوئے مصالحت کرلی اور بخت نصر فراج جزیہ وغیرہ لیکر والی چلا گیا۔ بخت نصر جب طبریہ علاقے ہیں پہنچا تو اسکو خبر موصول ہوئی کہ بنبی امر اکیل نے اسکے مصالحت کنندہ بادشاہ پر ظلم کیا اور اس سے بغاوت کر کے اسکو قتل کر ڈالا ہے۔ اور یہ سب انہوں نے مصالحت کی وجہ سے کیا۔ پھر تو بخت نصر فوراً تمام لشکر وسامان سمیت والیس پلٹا اور پورے شہریت المقدس کو انتائی سخت پکڑ ہیں لے لیا اور جنگجوؤں کو یہ تیج کر کے لاشوں کے انبار لگا دیے ایکے شہریت المقدس کو انتائی سخت پکڑ ہیں لے لیا اور جنگجوؤں کو یہ تیج کر کے لاشوں کے انبار لگا دیے ایکے بھی کوری کا الیا۔

راوی نے مزید فرمایا کہ جمیں خبر ملی ہے کہ تب خت نصر نے قیدیمیں حصر تارمیّا کوپایا تھا تو خت نصر نے آپکو تکوایا اور آپ نے ساری آپ بیتی و هر ائی تو خت نصر کویا ہوا کہ بری ری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔

پھر خت نصر نے آپکارات چھوڑ دیا۔ لور آپکے ساتھ حسن سلوک کابر تاؤکیا پھر بندی اسر اکیل کے باقی ماندہ گرے پڑے لوگ آپکے گرد جمع ہو گئے اور پشیان دنادم ہو کر عرض گذار ہوئے، ہم نے بہت ہی پر اکیا اور خود اپنے پر محلم کیااب ہم بارگاہ عالی میں اپنی خطاؤں سے توبہ تائب ہوتے ہیں۔

لہذاآپ اللہ عزوجل سے دعا کیجے کہ ہماری توب کوشرف قبولیت عش دے توحصرت ارمیّانے دعا کی تواللہ عزوجل نے اللہ عزوجل نے دعا کی تواللہ عزوجل نے آپکووجی فرمائی

كه بداب بهي سيح نبين بين اگريه سيح بين توالي ساته اس شرين تهر جائين-

آپ نے انگوہ می سنائی توہی ہوا کہنے گئے ہم اس شریس کیسے ٹھمر سکتے ہیں جب کہ یہ شر تباہ ویران ہو چکا ہے اور اللہ اسکے اہلیان پر غضب فرما ھے ہیں

لبذااس طرح وهبيت المقدس كي سكونت ہے الكار كر مجھے۔

ان کلبی فرماتے ہیں اس زمانے سے اب تک بنسی اسر کیل و نیا کے علاقوں میں سے گئے۔ ایک حصہ حجاز چلا ممیاا یک حصہ ینزب (مدینے) چلا گیا

ایک حصه وادی قری کوچ کر گیا۔ ایک چھوٹی سی جماعت مصر روانہ ہو گئی۔

توقعت نصریے ان تھوڑے ہے لوگوں کے لئے شاہ مصر کو پروانہ لکھا کہ ان لوگوں کو ہمارے پاس واپس کر دیا جائے۔لیکن شاہ مصریے انکار کر دیا۔

پھر کیا تھا؟ خد تصرائی عظیم للگرے ساتھ فوراروانہ ہوالور شاہ سے لڑائی کی اور اسپر غلبہ پالیالور الگے پول کو قید کر لیا پھر معفر فی علاقوں کی ست چلاحتی کہ معرب کے آخری علاقوں تک فتیانی سے ہمکتار ہو تا ہوا

پہنچ گیا۔ پھر بیت المقدس۔ مصر۔ تمام مغرفی علاقوں اور اردن و فلسطین کے قیدیوں کو اور مال ودولت کو واپس لے

رت پرت اننی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ بعدہ عرض کرتاہے کہ یہ دانیال بن حزقیل اصغر ہیں نہ اکبرادر وہب بن مدید کی روایت بھی اس کوہتاتی ہے۔

# حضرت دانیال علیه السّلام کا قصه اور ان کی کچھ خبریں

### حضرت دانيال عليه التلام كاقصه

ائن ابی الدیناً فرماتے ہیں کے عبداللہ بن ابی بنریل ہے منقول ہے فرمایا کہ بخت نصر کے ہاتھوں دوشر کگے تو یخت نصر نے دونوں کو ایک اندھے کنویں میں پھٹکوادیا، پھر حضرت دانیال کو بھی ان کے ساتھ ڈال دیا، کیکن شیر وں نے آپ کے ساتھ کو کی برارو یہ نہ اختیار کیا ، پھر جب تک اللہ نے جاباآپ اس کنوس میں رہے اور جو انسانوں کو بھوک پاس لگتی ہے آپ کو بھی گلی تواس کابند وہست اللہ نے یوں کیا کہ بیال ہے کو سول دوریت المقدس میں حضر ت ار میّا کووجی فرمائی کہ کھاناوغیر ہ تیار کرو تا کہ حضر ت دانیال کو کھلایا جائے۔ حضرت ارمیّا نے عرض کمااہے برورد گار ..... میں یہاں ارض مقدسہ میں ہوں اور کہاں وہ ارض بابل سر زمین عراق میں ؟ فرمایا جو ہم نے تم کو حکم دیاہے وہ کرو ہم تمہارے لئے سواری کابند وہست کریں گے ، تو

آپ نے کھانا وغیرہ تیار کرلیااور اللہ نے سواری میا فرمادی حتی کہ آپ آنا فانا کنویں کے کنارے کھڑے یائے

حضرت دانیال نے آواز دے کر ہوچھا کون ہے یہ ؟ فرمایا میں ار میا ہوں ہوچھا کیا چیز آپ کو یمال لائی فرمایا مجھے آپ کے رب نے آپ کے ہاس بھیجاہے حضرت دانال نے فرماما کیا میر ہے رب .... نے مجھے .....ماد فرماما ہے؟ فرمایاباں تو حضرت دانیال نے فرمایاتمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جواینے یاد کرنے والے کو تھی نہیں ہو تاتمام تحریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جوابے امیدوار کواس کی بات کاجواب دیتا ہے۔ تمام تعریفیںاللہ ہی کیلئے جواینے پر بھر وسہ کر نیوالے کوغیر کے حوالے نہیں کر تا۔ تمام تعریقیںاللہ ہی کے لئے جواحیان کامد لہ (بوھاجڑھاکر)احیان ہے دیتا ہے تمام تریقیں اللہ ہی کے لئے جومبر کےبدیے نجات مرحت فرما تاہے تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے جو ہمارے کرب واذیت کے بعد ہمیں تکلیف سے چھٹکاراویتا ہے تمام تعریقیں اللہ ہی کے لئے ہیں کہ جب ہماری یہ اعمالیوں کی دجہ سے ہمارا گمان براہونے لگتاہے تووہ اللہ ہاری حفاظت کوآجا تاہے۔

تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں کہ جب ہم سے تمام آسرے ٹوٹ جائیں توہی ماری امیدوں کا محورو م کزہوتا ہے۔

العاليد كت بي جب بم نے تسر شر (جوبھر ہ كے قريب ساس كو) فتح كيا تو بم نے ہر مزال بادشاہ کے بیت المال میں ایک تخت پایا جس پر ایک محض کی میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے ساتھ ایک مصحف( نعني كتاب الله) تھا۔

ل قال ابن ابي الدنيا حدثنا احمد بن عبدالاعلى الشيباني قال ان لم اكن سمعته من شعيب بن صفوات حدثني بعض اصحابنا عنه عن الاحلج الكندى، عن عبدالله بن ابي هذيل قال

لل وقال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن ابي خالد بن دينار، حدثنا ابو العاليه قال

مص الا نبياء ار دو مصل الا نبياء ار دو مصل الا نبياء الردو مصل الانبياء الانبياء الردو مصل الانبياء الردو مصل الانبياء الردو مصل الانبياء الان

توہم نے مصحف اٹھا کر حضرت عمر کی خدمت میں پہنچایا،آپ نے حضرت کعب کو طلب فرمایا توآپ نے اس مصحف کو عربی زبان میں تبدیل کیا، پھر میں نے اس کو پڑھااور میں پہلا عربی شخص ہوں جس نے اس کو پڑھا میں نے اس کو اس اینے قرآن کی طرح پڑھا تھا۔

الی خالد بن دینار راوی کہتے ہیں میں نے ابوالعالیہ سے یو جھااس میں کیا تھا؟

فرمایا تمهارا جال چلن ، دیگر امور ، اور تمهارے کلام کی قشمیں وغیر ہ اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے ، وہ تھا۔

میں نے پوچھا پھرآپ لوگوں نے اس میت (شخص) کا کیا گیا، فرمایا ہم نے دن کے وقت تیرہ قبریں متفرق جگہوں پر کھودیں، پھررات کواس شخص کوا کیک قبر میں دفن کر دیااور تمام قبروں کواسی طرح قبر بیادیا۔

تاكه لوگوں كوآپ كاپية نه چل سكے اور اس كونه كھوويں۔

میں نے یو جھالوگ اس سخص سے کیاامیدر کھتے ہیں؟

فرمایا جب بھی آسان اپنایانی روک لیتا ہے تو لوگ اس کی چار پائی کو باہر نکالتے ہیں جس کی ہر کت سے ان پر بارش ہرستی ہے۔

ں ہے۔ پوچھا :آپاس شخص کے متعلق کیاخیال رکھتے ہو کہ وہ کون تھا؟ فرمایاس کو دانیال کہاجا تا تھا۔ پوچھا :آپ کے خیال میں کتنے عرصہ پہلے وہ و فات پایا تھا؟ فرمایا تین سوسال ،

یو چھا پھر بھی اسکے جسم میں کوئی تغیر وتبدل نہیں ہوا؟ فرمایاس گدی پر پچھ بال (بدل گئے تھے) کیو نکہا نبیاء کے اجسام کو زمین یوسیدہ نہیں کر بھتی اور نہ ان کو در ندے کھا شکتے ہیں۔

اس روایت کی اساد ابوالعالید تک سیح ہے۔

کیکن بیبات قابل نظر ہے کہ اگر ابوالعالیہ "کی بتائی ہوئی تاریخ وفات یعنی تقریباً تین سوسال کو درست و محفوظ قرار دیاجائے تو پھریہ شخص نبی نہیں ہو سکتابلے یہ کوئی مر د صالح ہوگا ، کیونکہ مخاری کی صاف حدیث کے مطابق حضور ﷺ اور حضرت عیسلی بن مریم کے در میان کوئی پیغیبر نہیں گزرا۔

اور ان دونوں جلیل القدر پیغیروں کے در میان جار صد سال کا عرصہ ہے، دوسرے قول کے مطابق چھ سوسال اور ایک قول کے مطابق چھ سوسال اور ایک قول کے مطابق چھ سوسال اور ایک قول کے مطابق چھ سوسال کا عرصہ حضور سے پہلے گزر چکا تھا، تواگر وہ حقیقت میں حضرت دانیال ہی ہیں تو پھر یہ عرصہ مناسب الگتاہے اور خیال و قرینے کے قریب بھی لگتاہے کہ بیہ حضرت دانیال ہوں کیونکہ ان کو فارس کے بادشاہ نے قید میں ڈال دیا تھا جیسے پہلے گزر چکا۔

اور حفرت ابوالعالیہ تک تصحیح روایت کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت دانیال کی ٹاک کی لمبائی ایک بالشت تھی ،اور حضرت انس بن مالک ہے ایک جید اساد کے ساتھ مروی ہے کہ ان کی ٹاک کی لمبائی ایک ہاتھ تھی ،اس صورت میں احتمال ہے کہ یہ بہت پہلے کے انبیاء میں سے ہوں اور ابو بحرین ابی الدینانے احکام القبور کتاب میں کماکہ لماشعث الاحمری سے مروی ہے ،واللہ اعلم کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت دانیال فی این کو است محمد یہ ﷺ و فتائے۔

پھر حفرت او موٹ اشعری رضی اللہ عنہ نے تستر علاقہ فتح کرلیا تو حضرت دانیال کوایک تابوت میں پایا جن کی رکیں اور مسام اپنی حالت پر صحیح بر قرار تھے اور رسول اکر م ﷺ نے فرمایا ہے کہ جود انیال کا پیتہ بتائے گا تو تم اس کو جنت کی خوشخری دیدیا۔

توجس محض نے ان کے متعلق اطلاع دی اس کانام حرقوص تھا، تو حضرت ابو موٹ اشغریؓ نے حضرت عمرؓ کو پیغام بھیجا توآپ نے جو اب بھیجا کہ حضرت دانیالؓ کو دفن کر دواور حرقوص کو میرے پاس بھیجد و کیونکہ حضور ﷺ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔

بدروایت اس طریق سے مرسل ہے اور اسکے محفوظ ہونے میں نظر ہے۔واللہ اعلم

ی پھر ان الی الد نیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسی طحصرت دانیا تا ہے ساتھ ایک مصحف اور منکاجس میں چرفی تھی اور انگو تھی پائی، تو حضرت ابو موسی نے ان تمام باتوں کی تفصیل حضرت عمر کو انتھی، حضرت عمر سے اللہ عمر نے جواب مرحمت فرمایا۔

مفحف شریف تو بیس روانہ کردو اور چرفی میں سے پچھ حصہ ہمارے لئے بھیج دو، اور پہلے کے مسلمانوں کو کمہ دو کہ ان کے ذریعے سے شفاعت مانگیں، اور دراہم ان کے در میان تقیم کردواور انگو تھی ہم نے آپ کوبطور نفل (انعام)عطاکردی۔

ائن افی الد نیانے دوسر ے طریق سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو موک "نے حضرت دانیال کو پایا تو اوراد کو ل نے آپکو ذکر کیا کہ بیھت دانیال ہیں تو حضت ابوموٹ اشعری آئے جہم کو چٹ گئے اور گلے لگایا اور بوسہ دیا ، اور حضرت عمر کے باس اس کا پیغام کھا اور یہ بھی ذکر کیا کہ اسکے باس تقریباً دس ہزار دراہم پائے گئے ہیں اور جو شخص ان میں سے بطور قرض کے بچھ لے جاتا ہے تواگر وہ او ٹاد ہے تواس کیلئے بہتر ہوتا ہے ورنہ وہ مریض ہو جاتا ہے اور اسکے پاس ایک صندوق رکھا ہے تو حضرت عمر نے جواب مرحت فرمایا کہ حضرت دانیال کی میت کو جو اور اسکے پاس ایک صندوق رکھا ہے تو حضرت عمر نے جواب مرحت فرمایا کہ حضرت دانیال کی میت کو بانی ایک متعلق علم نہ ہو اور مال کے متعلق علم نہ ہو اور مال کے متعلق علم نہ ہو اور مال کے متعلق عکم فرمایا کہ بیت المال میں او ٹادیا جائے اور صندوق میر می طرف روانہ کر دیا جائے اور ان کی انگو مٹی آئے کو بطور رانعام دے دی گئی۔

حضرت او موسی اشعری سے مروی ہے کہ آپ نے چار قیدیوں کو تھم فرمایا کہ توانھوں نے ایک نسر کے پانی کورد کااور کو فی پانی کورد کااور کوئی بدلگا کر نسر میں پچوں ہے قبر کھودی اور حضرت او موسی شنے دہاں حضرت دانیال کو وفن کروادیا، اور چونکہ دفتانے والے صرف بہ چاری اشخاص تھے۔

جب یہ واپس آئے توآپ نے ان کی گرون اڑاوی (چونکہ ویے بھی کافروں سے جنگ کے نتیج میں قید

لى حدثنا أبو بلال محمد بن الحارث بن عبدالله بن ابى برده بن ابى موسى الأشعري، حدثنا أبو محمد القاسم بن عبدالله عن الأشعث الأحمري لل عبدالله عن الله عن الأشعث الأحمري عبدالله عن عبدالله عبدالل

ہوئے تھے، اس لئے ان کا قتل کر ناصحیح تھا) تو اس طرح ہیہ عظیم راز صرف اور صرف حضرت ابو موی اشعریٰ کے سینے میں و فن ہو گیا۔

این افی الدینانے کہالے این افی الزیاد ہے مروی ہے فرماتے میں میں نے حضرت ابد موسیٰ اشعریٰ کے فرز ند حضر ت ابن الی ہر وہ کے ہاتھ میں ایک انگو تھی دیکھی جس کے تنگینے کا نقش تھا کہ دوشیر ہیں جن کے ا در میان میں ایک آدمی ہے اور دونوں شیر اس کو جاٹ رہے ہیں تو حضر ہے اتن ابی بر وہ نے فرمایا پیراس میٹ کی انگو تھی ہے جس کے متعلق اہل شہر کا خیال تھا کہ وہ حضر ت دانیال ہیںادر حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے ان کے دفن کے دن ان سے یہ انگو تھی لی تھی،ابوہر دہ فرماتے ہیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس بستھی۔ کے علاء حضرات سے یو چھاکہ اس انگو تھی کا نقش کیا حقیقت رکھتا ہے؟ فرمایا کہ جس باد شاہ کی سلطنت میں حضرت دانیال حیات تھے اس باد شاہ کے پاس اس کے ملک میں نجومی اور دیگر اصحاب علم آئے اور کہنے لگے ا ہے ادشاہ سلامت ایک ایسالیا جیر پیدا ہو گاجو تیری سلطنت کو ختم کرے گالور تیری بادشاہی کے لئے وہ زوال کی علامت ہوگا، توباد شاہ نے کہااللہ کی قتم اس رات کوئی پچہ بھی پیدا ہو گا تو میں اس کو قتل کروادوں گا ، مگر پھر چند لوگوں نے مل کر حضر ت دانمال کو شر ول کی کچھار میں ر کھ دیا، تاکہ اس طرف کسی کی توجہ میذول نہ ہوا پھر شر وںاوراس کے بچوں نے حضرت دانمال کو کچھ نقصان نہ پہنجابابلحہ آپ کے ساتھ بیارو محت ہے پیش آئے اوراک کو جائے نگے ، اوراک ہے کھیل کو دہیں نثر وع ہو گئے ، تواس طرح اللہ نے شیر ول کے ذریعے ، حضرت دانیال کو نجات دیدی اور آپ اس عمر تک پہنچ گئے کہ (اپنی حفاظت خود کر سکیں) تواہو ہر دہ نے ۔ حضرت او موسیٰ اشعریؓ کے حوالے سے فرمایا کہ اس بستیں کے علماء نے کہا کہ پھر حضرت دانیالؓ نے اپنی انگو تھی کا نقش ہی ایسا بیوادیا تاکیہ اس کو جب بھی دیکھیں تواہلند کی اس نعمت کوباد کریں اور ان دوستوں کو نیہ ا بھولیں ،اس کی اساد حسن ہے۔

لى وقال ابن أبي الدنياء حدثني ابراهيم بن عبدالله، حدثنا احمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن و هب، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن ابيه قال وايت في يد .... الخ

### بیت المقدس کی و برانگی و تباہی کے بعد دوبارہ تغمیر اور بنبی اسر ائیل کے دوبارہ اکٹھے ہونے کاذکر

الله عزوجل جوقائلین میں سب سے سے ہیں اپنی کتاب مبین میں فرماتے ہیں کیا اس طرح اس شخص کو (نہیں دیکھا) جیسے ایک گاول میں جو اپنی چھتوں پر گراپڑا تھا اتفاق گزر ہوا تواس نے کہا کہ خدا اس (ک باشندوں) کو مر نے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، توخدا نے اس کی روح قبض کرلی (اور) سوہر س تک (اس کو مردہ کھا) پھر اس کو جلا الشایا اور پوچھاتم کتنا عرصہ (مرے) رہے ہو، تواس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم خدا نے فرمایا (نہیں) بلعہ سوہر س (مرے) رہے ہواور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ (اتنی مدت میں مطلق سڑی) ہی ہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو (جو مر اپڑا ہے) غرض (ان باتوں سے) یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لئے (اپنی قدرت کی) نشانی بنائیں اور (بال گدھے کی) ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیو تکر جوڑ دیے ہیں اور ان پر (کس طرح) گوشت پوست چڑھاد ہے ہیں جب واقعات اس کے مشاہرے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں بھین کرتا ہوں کہ خدا ہر چڑ پر قادر ہے۔

بشام بن کلبی فرماتے ہیں چراللہ عزوجل نے حضرت ارمیا کووحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کوآباد کرنے والا ہوں اہذا دہاں جاواور وہاں سکونت اختیار کرو تو حضرت ارمیا چلے گئے اور وہاں تشریف لے جاکر سکونت اختیار کرلی ،اوربیت المقدس ابھی ویرانی کی لیبیٹ میں تھا، تو تب آپ نے اینے دل میں کہا۔

سیان اللہ ..... اللہ نے مجھے تھم فرایا ہے کہ میں اس شہر میں تھہر وں اور مجھے اللہ عزوجل نے فہر دی ہے کہ وہ اس کوآباد فرمائیں گے بھر کب اللہ اس کی تغییر کروائیں گے اور کب اللہ اس کوزندہ فرمائیں گے ؟

پھر حضر نے ارمیٰا نے سر رکھااور وادی نیند میں اتر گئے اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھااور کھانے پینے کے سامان کی ٹوکری تھی، پھر آپ ستر سال تک ..... مسلسل نیند میں رہے ..... لتی کہ ..... خت نصر بھی ہلاک ہو گیااور اس کے اوپر جوباد شاہ تھاوہ لھر اسب تھااور اس کی سلطنت ایک سوہیں سال تک رہی تھی اس کے بعد بشتا سب بن اہر اسب کا فرزند باد شاہ مااور بخت نھر کی موت اس کی زندگی میں و قوع پزیر ہوئی، تو اس باد شاہ کو شام کے شہر وں سے خبر موصول ہوئی کہ بیا علاقے خراب و ویران ہو چکے جیں اور سر زمین فلسطین میں شام کے شہر وں سے خبر موصول ہوئی کہ بیا علاقے خراب و ویران ہو چکے جیں اور سر زمین فلسطین میں در ندوں نے اپنا خوب خوب بسیر اگر لیا ہے اور کوئی ذی روح انسان باقی نہیں رہا ہے، تب اس باد شاہ نے بابل میں پیغام جاری کروایا کہ جو بندی اسر اکیل اپنے وطن واپس جانا جا ہے اسے اجازت دی جاتی ہے اور پھر باد شاہ نے اللہ وی کی محمد کو ترک کے واضام ہے دوبارہ ماؤ اور آباد کرو۔

بھر بنی اسر اکیل اسپے وطن واپس ہوئے اور جاکراس کوآباد کیا، اور شہر اپنی رو نقول میں محو ہو گیااد صراب اللہ

عزوجل نے حضرت ارمیا کی آنکھیں کھول دیں اور آپ نے بیدار ہو کر شرکی طرف نظر دوڑائی تو جرا گئی ہے دہشت زدہ رہ گئے کہ بیان کی آن میں کیے آباد ہوا کیے تقمیر ہوا جبکہ آپ نیند میں سوسال کاعرصہ دراز ہر کر چکے تھے، پھر اللہ نے ان کوا شااور آپ اس خیال میں تھے کہ صرف چند گھڑیاں آپ نے آرام کیا ہوگا اور اس سے پہلے شرویرانی اور جائی کی سر اسیمگی میں تھا، اور ہر طرف ہوکا عالم تھا اور اب اس کوآباد تقمیر شدہ دیکھا تو زبان سے کہا۔
میں جانا ہوں کہ بے شک اللہ بی ہر چیزیر یوری طرح قادر ہے۔

www.islamicbulletin.com

پھر اللہ عزوجل نے بنبی اسر ائیل کو دوبارہ سر سبزی وشادانی میں غرق کر دیا اور وہ بنبی کھیل دوبارہ اپنے وطن میں بس گئے، زمانہ گزر تار ہا حتی کہ پھر ان پر رومیوں نے غلبہ کر دیا اور یہ طوا کف الملوکی کا دور تھا، پھر نصار کی کے غلبہ کے بعد بنبی اسر ائیل کے لئے کوئی لشکر اور کوئی بادشاہ نہ تھا۔

ان جریرای طرح این تاریخ میں ذکر کرتے ہیں۔

ان جرید ہی فرماتے ہیں کہ امر اسبباد شاہ برائیک عادل اور اپنی مملکت کا عمخوارباد شاہ تھا اور اس کی ان خوش خلقیوں کی وجہ سے لوگ اور علاقے لور دیگر باوشاہ اس کی طرف آئل ہوگئے سے لوریہ بوشاہ شہروں کی تعیمراور خمروں کی وجہ سو خمر ہوگیا تو انتہائی فراخد کی کے ماتھا، پھر جب سو لور چند سال کے عرصہ دراز کے بعد ملک کے کام سنبھالے بچھ عرصہ ہوگیا تو انتہائی فراخد کی کے ساتھ اپنے بیٹے مگہ خالی کر دی پھر اس کے زمانے میں مجوسیوں کا (آتش پرست) دین شروع ہوا، اس کی ابتد اء بول ہوئی کہ ایک شخص جس کانام زردشت تھاوہ حصر سار سیا کے ساتھ رہتا تھا اس نے حضر سار میا کو ناراض کیا اور خضب اکور کو دیا تو آپ نے اس کے خلاف بدوعا کی تو ذردشت کور ص کامرض لاحق ہوگیا، تو وہ وہ ہال سے کوچ کر کے آزر بائی جان کے علاقے میں نعقل ہوگیا اور بشتاسب کاساتھی من گیا، پھر اس نے اپنی سیاہ کاریوں اور نفس کی خواہش بائی جان کے علاقے میں نعقل ہوگیا اور بشتاسب کاساتھی من گیا، پھر اس نے اپنی سیاہ کاریوں اور نفس کی خواہش برا پی طرف سے مجوسیت کادیوں کر ایواں ور نفس کی برا چی طرف سے مجوسیت کادیوں کر لیا اور پھر جن لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ وہ یہ یہ یہ تھر سب کو جہ تیج کر کے ختم کر ڈالا۔

پھر بھتاسب کے بعد بہمن بن بھتاسب بادشاہ ہو ااور بید فارس کے عظیم بہادر اور مشہور بادشاہوں میں سے راہے۔ راہے۔

اور خت نصر الله اس كاير اكر اس اس فان تيول كى نيايت كى اور طويل عمر يا كى ـ

حاصل کلام ہے کہ این جریر کے ذکر کے مطابق اس بستی بیت المقدس پر گزرنے والے مخص حضرت ارمیا ہیں،اس قول کے قائل حضرت وہب بن مبداور عبداللہ بن عبید بن عمیر وغیر ہما ہیں،اور یہ بات پہلی محفظوکے مطابق قوی ہو گئی ہے۔

جبکہ حضرت علی حضرت عبداللہ بن سلام ابن عباس ، حسن ، قادہ ، سدی سلیمان بن بردہ وغیر ہم اکثر حضرات کا بیات کے سات میں۔ حضر اس عزیر علیہ الصلوق والسلام ہیں۔ اور یکی پسلے اور بعد کے اکثریزرگول کے نزدیک مشہور ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

## حضرت عزير عليه الضلاة والسلام كاقصه

### حضرت عزبر عليه الصلاة والسلام كاقصه

حافظ ابوالقاسم بن عساكر فرمات مين آيكانسب يول هـ عزير بن جروة (اوران موريق بهي كما كيا هـ) بن عد ہائن ابوب نن در زناین عربی بن تقی بن اسبوع بن فخاص بن العاذر بن مارون بن عمر ان ،اورا یک قول میں کہا گیا ہے آپ عزیرین سروخامیں۔ اور بعض آثار میں آیا ہے آئی قبراطبر دمشق میں ہے پھر حافظ ابن عساکر ابوالقاسم بنوی کے اس طریق ... لے کے ذریعے حضر ب این عماسؓ ہے مر فوعاً لقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا : میں عزیر کے متعلق نہیں جانتا کہ آیاوہ ..... نبی تھے یا نہیں۔ پھراہ القاسم این عساکر نے اس ... کے طریق کے ذریعے حضر ت ابو ہر برہؓ سے بھی اسکومر فوعا نقل کیا

کھر اسماق بن بشر کے طریق ہے جو متر وک ہیں جو پیر اور مقاتل کے واسطے ضحاک ہے وہ ابن عماس ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عزیران افراد میں ہے تھے جھو خت نصر نے قید کیا تھااور جب یہ بھے تھے ،جب حاکیس سال کو ہنچے تواللہ نے انگوعلم و حکمت ہے نوازا۔اور فرمایا کیہ تورات کو جاننے میں اور حفظ میں ان ہے ۔ لوئیآ گئے نہ تھا۔اورانگاؤکرانبیاء میں ہو تاریا پھرانہوں نے اپنے رہ سے نقد پر کے متعلق سوال کما توابلد : نے انبیاء کی فہر سے ہے انکانام منادیا۔

ليكن به روايت غريب ضعيف اور منقطع ومنكر ہے اسكا كوئى امتمار نہيں واللہ اعلم۔ اور اسحاق من بشر .... ملے ایک روایت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عزیروی شخص میں جعوالقد نے سوسال تک مارے رکھا کھرا تھایا۔

سکی پھر اسماق بن بھر کئی طریق ہے روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان تمام حضر ات ہے مجھے ا حضرت عزیر کی حدیث بیان کی اور بعض نے کچھ اضافیہ بھی فرماد ماوہ تمام! نی اسناد کے ساتھ فرمات ہیں۔" که جعنرت عزیر بردے وانا نیک مخض بھے ایک دن اپنی زمین کی طرف نگلے والیتی میں ایک دیائے میں تھمر گئے کیونکد گرمی شخت تھی آپ اپنے گد تھے پر سواراس ویرانے میں داخل ہوئے توگد ہے ہے اتر ہے اور آ کے ساتھ کھانے کا ٹو کرا تھا۔ جسمیں انگیر متھے اور دوسرے ٹو کرے میں انگور تھے توآپ اس ویران عمارت

لَّي عن دا أوْ دُ بن عُمُو و ، عن حبانُ بن غلم ، عن مُحَمِّد كُريب ، عن ابيه عن ابن عباس موقوعاً

لِّي مؤمّل بن الحسن ،غن محمد بن اسحاق السجزي ،عن عبدالرزاق ،عن معمر ، عن ابن ابي ذلب ،عن ابني سَعيد المقبري عن ابي هريرةٌ مرفوعاً نحوه . ٣٠ وقال اسحاق بن بشر عن سعيد ، عن ابي عروبه عن قناده ،عن ﴿ وَقَالُ اسْحَاقَ بَنِ بِشُو : انبا نا سعيد بن بشير، عن قتاده ، عن كعب الحنس عن عبدالله بن سلام .... وسعيد ابن ابي عروبة ،عن قتاده عن الحسن وقاتل وجويبر ،عن الضحاك ،عن ابن عباس ،و عبدالله بن اسماعيل السدي عن ابيه عن مجاهد ،عن ابن عباس و ادريس عن جده و هب بن منبه ،قال اسحاق

میں ٹھسر ہے بھرا ہے ساتھ موجود پالہ نکالااوراتگوراسمیں نچوڑ ہے پھر خشک روٹی نکالیاوراسکومشروب میں ڈال دیا تاکہ تچھ نرمومیٹھی ہوجائے تو کھالیں۔

پھرآپ تھوڑی دیر کیلئے بہت دراز ہوئے اور دیوار کی طرف ٹائکیں کرلیں آپی نظر عمارت کی دیران جھت کی طرف انٹی نوآپ نے دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اورائسکے رہنے والے مرکھپ چکے ہیں جنگی دیسیدہ بڈیاں بھری پڑی ہیں۔ نوآپکی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا

اني يحيى هذه الله بعد موتها؟

الله كيے الكوموت كے بعد زندہ فرمائے گا؟

آپ کویہ شک نہ تھاکہ اللہ انکوزندہ نہ فرمائے گابلعہ اسکے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا پھر اللہ عزوجل نے حضرت جرکیل کوائے پاس بھجاآپ نے حضرت عزیر کی روح قبض فرمالی۔اور پھر سوسال تک اللہ نے انکویوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔

جب سوسال کامل بیت چکے اور اس در میان بنبی اسر کیل میں بہت ہے واقعات اور حادثات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت عزیز کے پاس بھیجا جس نے اللہ کی طرف ہے آ بچکے دل کو بہایا جو سوچ سمجھ کے قابل ہو گیئی تاکہ آنکھوں ہے دیکھے کر دل ہے سمجھ لیس کہ سمجھ کے ان کق ہو گئیں تاکہ آنکھوں ہے دیکھے اور سمجھے ایس کہ کسے اللہ مر دول کو زندہ فرمائیں گے ؟ پھر تخلیق شروع ہوئی اور آپ ساتھ ساتھ دیکھے اور سمجھے جارہے تھے پہلے اسکی بڈیوں پر گوشت چڑھا پھر بال انھر ہو اور کھال نمودار ہوئی پھر اسمیں روح پھونک دی گئی آپ تمام منظر کو خوبی دیکھے اور اب سورج غراب سورج غروب ہور باکہ دی تارہ بالہ دو نے تھے۔ اور اب سورج غروب ہور باکہ تھے۔ دو اب سورج غروب ہور باکھا نمانی فی دیکھیے۔

فانظرالي طعامك وشرابك لم يتسنه

اینے کھانے پانی کودیکھتے جوبدالاتک نہیں

ا بھی تک خشک روٹی خشک تھی اور انگور کاشیر ہائی حالت پر تھادونوں میں کوئی تغیر نہ ہوا تھاای طرح انجیر اور انگور انجیر اور انگور کاشیر ہائی مدت کے انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا آپ میری بات کو بعید اور خلط سمجھ رہے ہیں اور اپنے گدھے تی طرف و کمچے کے بھی تواس کی بڈیال تک ہو سیدہ ہو چکی تھیں اور بالکل بخر ہو چکی تھیں تو فرشتے نے بڈیوں کو تھی دیااور ہر طرف سے انتھی ہو گزا ٹھا تھ کر ایک جگد انتھی ہو گئیں اور جڑ گئیں اور عز بڑد کھتے رہے۔ پھر انپر رکیس چڑھیں اور پیٹھے ہے پھر گوشت چڑھا کھر انپر کھال اور بال تک آئے۔ پھر فرشتے نے اسمیس پھونک ماری تو گدھا آسان کی جانب اپناسر اور کان اٹھائے گھرانپر کھال اور بال تک آئے۔ پھر فرشتے نے اسمیس پھونک ماری تو گدھا آسان کی جانب اپناسر اور کان اٹھائے آوازیں نکالنا ہوا کھڑ ابو طمیا سے فی اور ان کا خیال تھا کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے۔

میں مطلب ہے فرمان باری کا:-

وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظرالي العظام كيف ننشزها ثم نكسو ها لحما فلما تبين له قال

اعلم أن الله على كلُّ شيء قدير

اوراپ گرھے کود کھو جو مراپراہ۔ غرض (ان باتوں ہے) یہ ہے کہ ہم تم کولوگوں کیلئے (اپنی قدرت کی) نشانی بنائیں اور (ہال گدھے کی) ہڈیوں کود کھو ہم کیے انپر گوشت پوست پڑھاتے ہیں جب یہ واقعات انکے مشاہدے ہیں آئے توبول شے کہ میں یقین کر تاہوں کہ خداہر چزپر قادرہ پھرآب بی اس سواری یعنی گدھے پر سوار ہو کراپ محلے ہیں واپس تشریف لائے تولوگوں نے آپکونہ بچانالورآب بھی اپنا گھر بھول گئے پھر خیال کرتے کرتے چلے اوراپ گھر پہنچ گئے تو ہاں ایک اندھی لاچ بڑھیا بیشی تھی جسکی عمر تقریبا ایک سویس خیال کرتے کرتے چلے اوراپ گھر بہنچ گئے تو ہاں ایک اندھی لاچ بڑھیا بیشی تھی جسکی عمر تقریبا ایک سویس سال تھی اور یہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ اور آپ جب اس گھرے نئے تو یہ بڑھیا اسوقت ہیں سال کی جوان لڑکی تھی۔ اسوقت آپکو خوب جانتی تھی۔ تو خیر حضر ہ عزیر نے اس یو حیالہ کیا یہ عزیر کا کہر ہے؟ توبر ھیانے کہ ای ہی الکور کھی انکور الکل بی بھول گئے ہیں تو حضر ہ عزیر نے فرملیا ہیں بی عزیر ہوں۔ ہے عزیر کاؤکر نہیں سنالب تولوگ بھی انکور الکل بی بھول گئے ہیں تو حضر ہ عزیر نے فرملیا ہیں بی عزیر ہوں۔ التہ نے بھے سوسال تک موت کی نیند سلادیا تھا پھر جھے اس اٹھالیا ہے بو ھیانے کہا۔ انگور کی کے منہ التہ نے بھے سوسال تک موت کی نیند سلادیا تھا پھر جھے اس اٹھالیا ہے بو ھیانے کہا۔

سجان الله .... ب شک عزیر توجم سے سوسال سے هم ہو چکے بین اور کسی سے ایکے متعلق ہم نے پچھ سنا بھی نہیں (آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں ؟)

فرمایا میں بی عزیر ہوں توبو صیادی عزیر تو متجاب الدعوات (جنگی ہر دعا قبول ہوا ہے) مخص سے وہ جس مریض ، مصیبت زدہ کیلئے دعا کرتے وہ فورا صحیح ہوجاتا تھا اہذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے میری بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر پھر بتاؤں گی کہ آپ عزیز ہیں یا نہیں بڑآپ نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ فورا صحیح ہوگئی، (اور چو تکہ لولی لنگڑی اپنج تھی اسلئے )آپ نے بو ھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے تھی سے کھڑی ہوجا تو اللہ نے اسکی ٹائکیں صحیح فرمادیں کو یادہ کسی رہی سے کھل کرآزاد ہوگئی ہو۔ پھر بر ھیا نے آپکود کے مااور فورا ایکارا تھی۔

میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔

پھر بوھیا چل کر بنی امرائل کے محلے میں اتکی ایک محفل میں پینی۔ اور حضرت عزیر کا ایک الز کا ایک سو اٹھارہ سال کی عمر کا تھا اور اسکے بھی پوتے مجلس میں بوے بورگ سر دار ہتے تو بوھیانے اکو آواز دی اور بولی یہ عزیر تمہارے پاس آئے ہیں او گوں نے بوھیا کو جھٹالیا تو کھنے گئی میں تمہاری فلانی آزاد کر دہ ہوں اس عزیر نے میرے لئے اپنے رب سے دعا کی تھی ابدا میری آتکھیں بھی صبح ہو گئیں اور پاؤں بھی صبح ہو گئے۔ اور میں بالکل صبح ہو گئے۔ اور انکا خیال ہے کہ اللہ نے اکوسوسال تک موت کی فیند سلادیا تھا پھر اب اٹھایا ہے تو سب لوگ اٹھی میرے والد کے دونوں شانوں کے در میان کر آپکو چرت سے بغور دیکھنے لگے پھر آپکے بیٹے نے آپکو دیکھا تو کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے در میان ایک سیاہ جگہ اٹھری ہوئی تھی آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو آپ عزیر ہی نظے۔ تو پھر بندی امر ائیل نے کہا۔ تاکہ اندر کوئی تورات کا حافظ نہ تھا سوائے حضر سے عزیر کے اور حضت نصر نے تورات کے ننچ کو جلادیا ہے۔ لہذا اب تورات کا صرف اتنا حصہ رہ گیا ہے جولوگوں نے اد کر لیا ہے۔

لهذاآپ ہمارے لئے تورات کو لکھ کر دکھائے ؟اور عزیر کے والد نے تورات کوخت نصر کے لیام میں دفن کر دیا تھالوراس جگہ کاعلم حضر ت عزیر کے سواکسی کونہ تھا۔لہذا حضر ت عزیرا نکو لیکر چلے اور ایک گڑھا کھو دالور وہاں سے تورات نکال دی جسکے اوراق ہوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی مٹ چکی تھی پھر آپ ایک در خت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے اور بنسی اسر ائیل کے لوگ آپ کے گر دیٹھ گئے۔اسٹے میں آسان سے دو شعلے سے اترے اور آپ شم مبارک میں داخل ہوگئے اورات کو رات خوب یادا گئی پھر آپ نے سے سے اکو تورات لکھ دی۔ اس وجہ سے بنسی اسر ائیل حضر ت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ایک توآپ نے اکو تورات از سر نو لکھ دی۔ اور دوسر ایم کہ دو شعلوں والی کر امت و مُعجز ہ آپ کے ساتھ پیش آیا اور یہ کہ آپ بنسی اسر ائیل از سر نو لکھ دی۔ اور دوسر ایم کہ دو شعلوں والی کر امت و مُعجز ہ آپ کے ساتھ پیش آیا اور یہ کہ آپ بنسی اسر ائیل

اورآپ نے حضرت حز قیل کے دیر میں جو سر زمین سواد میں ہے وہاں تشریف فرماکر تورات شریف تھی اور جو بستی مرحمی تھی اسکے باشندے قاہو کی تھے اسکانام سایر لباذ تھا۔

ان عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیراس آیت کی حقیقت اور مصداق بن گئے۔

"اور تا که جمآب کولو گول کیلئے نشانی بیادیں۔" بعز میں کیا کہ اور تھی۔

بین بنی اسر اکیل کیلے، اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ پیوں اور پو توں کے ساتھ بیٹھے وہ تو ہو تھے ہوتے اور آپ الکل جوان ہوتے کو نکہ آپی و فات چالیس سال کی عمر میں ہوئی اور جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ اور ابو جاتم سحتاتی نے حضرت ابن عباس کے فرمان کی روشن میں چندا شعار فرمائے ہیں

جنکار جمہ پیش خدمت ہے۔

عنفوان شاب پر سر سیاہ گئے ہوئے ہیں اور ایکے بیون کے بیخ بھی ان سے پہلے ہوڑھے ہیں وہ اپنے بیٹے کو ہوڑھا عصا کے سارا چانا دیکھتے ہیں اور خود اکلی چشت مبارک سیاہ ہے اور سر سرخ وسیاہ ہو اور اسکے فرزند کیلئے کوئی بڑھاپے سے چھٹکارے کا حیلہ نہیں اور نہ کوئی طاقت کھڑا ہوتا ہے تو ایسے چے جو پھر پھل جائے لوگوں میں بیٹے کی عمرتو ہے اور ہیں سال شار ہوتی ہے جو نہ چال سکتا ہے نہ اکڑ سکتا ہے اور اسکے باپ کی عمر صرف چالیس سال ہے اور اسکے بیت کی عمر صرف چالیس سال ہے جبکہ اسکے بوتے پر نوے برس بیت چکے ہیں اور اسکے بوتے پر نوے برس بیت پکے ہیں اگر تو جاتا ہے تو یہ سمجھ آنے والی بات نہیں اور اگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور آگر تو نہیں جانا تو پھر جمالت سے معذور ہے اور پی

### حضرت عزير عليه الصلاة والتلام كي نبوت

مشہوریں ہے کہ حضرت عزیر علیہ اصلاۃ والسلام بنبی اسر اکیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تصاور انکاز مانہ حضرت واؤدو سلیمان کے بعد اور حضرت یکی وزکر یاشے پہلے کا ہے۔ اور جب بنبی اسر اکیل میں کوئی شخص بھی تورات کا حافظ نہ رہاتو اللہ عزوجل نے تورات انکوالهام فرمائی اور آپ نے حفظ کرلی پھر بنبی اسر اکیل پر آپ نے تورات پیش کی اور لکھواؤی ان منبہ نے اس طرح فرملاہ اللہ نے فرشتے کو حکم فرملاہ ایک نور لیکر اترے اور پھر حضرت عزیر میں وہ نور منتقل کردیا۔ توآپ نے خداکی رحمت سے تمام تورات حرف کرف کیمواوی، اور فارغ ہوگئے۔

انن عساکڑنے حفرت ابن عباسؓ کے حوالے ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ (ابن عباسؓ) نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ ہے سوال کیا کہ اس فرمان الی کا کیا مطلب ہے ؟

وقالت اليهود عزير ابن الله

اور یمود نے کما کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں

یہ یبود نے کیوں کیا۔ ؟ فرمایا نہوں نے بنبی اسر ائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کرلی جس پر انہوں نے کہا کہ موٹ بھی اس کے بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں جبکہ عزیر بمارے یاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کس کتاب کے لےآئے۔

اس وجہ سے بنبی اسر اکیل کے کئی گروہ اسکے قائل ہو گئے کہ عزیر اللہ کابیٹا ہے۔

اس وجدے اکثر علماء نے فرمایا کہ تورات کا توائر حضرت عزیرے زمانے میں ختم ہو گیا تھا۔

اور یہ بہت ہی عجیب رائے ہوگی اگر عزیز غیر نبی ہوں جیسے یہ مسلک ہے عطاء نن الی رہاں کا اور حسن ایسر ٹ کا اور اسحاق بن ایشر نے مقاتل بن سلیمان سے بھی اسکو نقل کیا ہے اور عطاء سے بھی منقول ہے۔ اور عثمان بن عطاء الخر اسانی بھی اسے والد ہے اسکو نقل کرتے ہیں۔

کے حضرت خسن بھری ہے مروی ہے کہ حضرت عزیر اور خت نصر کا زمانہ فترت کا زمانہ تھا ( یعنی ای زمانے میں آسانی وحی کاسلسلہ مبارک منقطع تھا)

اور سیح خاری میں ہے حضورا کرم ﷺ نے فرمایاان مریم کے سب سے زیادہ لا کُل (دو تی اور قرب و محبت میں )میں ہوں کیو نکہ میرے اور ایکے در میان کوئی پیغیرنمیں گذرا۔

وبب بن منه فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر (علیہ السلام) حضرت سلیمان اور حضرت عیسی علیہ السلام کے در میان گذرے ہیں۔

ان عساکر ، حفرت انس بن مالک اور حفرت عطاء بن السائب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عزیر (علب السلام) حضرت موی علیہ السلام کے پاس تھے۔ اورآپ نے حضرت موی علیہ السلام کے پاس آنے

ل وقال اسحاق بن بشر: انبا نا سعيد، عن قتاده، عن الحسن، قال :

کی اجازت طلب کی تھی مگر حضرت موئی نے اجازت مرحمت نه فرمائی۔ اور یہ اسوجہ سے ہوا کہ آپ نے تقدیر کے متعلق سوال کیا تھا اور کے متعلق سوال کیا تھا اور کھنری سے بہتر ہے۔ متعلق سوال کیا تھا اور آپ یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے تھے۔ کہ سومر تنبہ مر لیناذلت کی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور حضرت عزیر کے اس قول کی روشنی میں بعض شاعر کہتے ہیں۔

آزاد منش انسان تکوار پر بھی صبر کر جاتا ہے اور رنج وافسوس پر صبر کے ساتھ خود داری کرتا ہے اور الی حالت پر موت کو تر جیح دے دیتا ہے جس حالت میں وہ عاجز و ناچار ہو کر مہمان کی میزبانی نہ کر سکے

بہر حال ند کورہ بات جسکوائن عساکر وغیرہ نے ان عبائ اور نوف البکالی اور سفیان توری وغیر ہم سے نقل کیا ہے کہ حضرت عزیر نے نقدیر کے متعلق سوال کیا توانکا نام مبارک انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تو اس کی حقیقت کیا ہے ہ

توبیبات غلط سے منکر ہے اور اسکی صحت میں نظر ہے۔ گویا پیدا سر انبلیات سے ماخو ذہے۔

ک نوف بکالی سے مروی ہے کہ حضرت عزیر نے اپنی مناجات میں ایک مر تبداللہ عزوجل سے عرض کیا۔ اے پرور دگارآپ خود اپنی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں بھر جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نواز تے ہیں اور جسکو چاہتے ہیں گمر ای کے گڑھے میں دھکیلتے ہیں ؟اسکی کیاوجہ ؟

۔ نوآپ کو کہا گیاآپ اس بات کو چھوڑ ویں۔لیکن آپ نے پھریمی بات د ھرائی تو پھر آپ کو کہا گیایا نوآپ اس بات سے کنارہ کریں اپھر ہم آ سکے نام کوانیماء کی فہرست سے خارج کرتے ہیں۔

میں جو کچھ بھی کروں مجھ ہے کوئی سوال نہیں کر سکتااور لو گوں ہے سوال کیا جا سکتا ہے۔

اور یہ بات نقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ دوبارہ الی بات کرتے نوآ پکااسم گرامی انبیاء کی فیرست سے مناد یا جاتا مگر آپ نے ایسانہ کیااور نام پر قرار رہا۔

ع حفزت او بریرة سے مروی ہے که رسول اکرم عظیفہ نے فرمایا۔

انبیاء میں ہے ایک پنجبر کسی در خت کے نیجے ٹھمرے توانکو پھونے ڈس لیا۔

تواس پنیسر نے اُسکے بکڑنے کا تھم دیااور پھر اسکواگ میں جلوادیا۔ توانٹد عزد جل نے آپکووجی فرمائی

ين نياليك چيونى ك كائے سے (اتاعداب ديا)؟

میں حضرت مجابد اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور عظیمی کی اس حدیث میں پیغیر سے حضرت عزید علیہ السلام مراد ہیں۔

اور میں حضرت حسن بھرئی،ابن عباس، سے مروی سے کہ بیاعز برہیں والنداعلم۔

<sup>﴿</sup> وقدروي عبدالرزاق وقتيبه بن سعيد ، عن جعفر بن سليمان ، عن ابي عمران الجوني ، عن نوف البكالي قال ﴿

لا .... وقاروي الجماعه سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد ،عن سعيد وابي سلمة ،عن ابي هريرة
 وكذلك رواه شعيب عن ابي الزناد ،عن الا عزج ،عن ابي هرير ه

ل فروی اسحاق بن بشر عن ابن جریج ،عن عبدالوهاب بن مجاهد ، عن ابیه.

# حضرت ذكريااور حضرت يجي عليهاالسّلام كاقصه

### حضرت ذكر بااورحضرت ليجي عليهاالتلام كاقصه مبارك

فرمان باری ہے۔

کھیعص (ہے) تہارے پروردگار کی مربانی کابیان (ہے جواس نے) اپنہ بدے ذکریا پر (کی تھی) جب انہوں نے اپنے پروردگار کو بی آوازے بکارا (اور) کہا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بوھا پے کے سب کر ور ہوگئ ہیں اور مرشطہ ارفے لگا ہے اور آے میرے پروردگار میں تجھے مانگ کر ہمی محر وم نہیں رہااور میں اسپنا بعد اپنے ہمائی ہدول سے ڈر تا ہول اور میری ہوی با جھ ہے تو بھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرا۔ جو میری اور اوالا دیعقوب کی میراث کا مالک ہو۔ اور (اے) میرے پروردگار اسکو خوش اطوار ہما تو سے الے ذکریا ہم تم کو ایک لڑکے کی بھادت دیتے ہیں جمکانام کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص اپندا نہیں کیا۔ انہوں نے کما پروردگار میرے ہال کس طرح لڑکا پیدا ہوگا۔ جس حال میں میری ہو کی بی بی ہے اور میں انتخائی بو حال ہوں اور تم ہوا کہ ای طرح (ہوگا) تمارے پروردگار نے فرمایے کہ جہا ہمان ہے ہو ہوا کہ اس طرح (ہوگا) تمارے پروردگار میرے لئے کوئی شخصے ہوا کہ اس طرح (ہوگا) تمارے پروردگار میرے لئے کوئی شخصے ہوا کہ اس خور تین رات (دن) او گول سے بات نہ کر سکو گے۔ پھروہ فرمای نیون ہی ہی دانائی ہول اور تم کی جبر سے کہا کہ می جوان ہول اور تم کی ہو گار ہے کہا وردگار نے اور کی تین دات وربی ہی میں دانائی عطا (عبادت کے) جبر سے شفقت اور پاکیزگی (دی تھی) اور وہ پر ہیزگار تھے اور مال باپ کے ساتھ نیک فرمائی تھی۔ اور جس دن وہ پر ہیزگار تھے اور مال باپ کے ساتھ نیک فرمائی تھی۔ اور جس دن وہ پر ہیزگار تھے اور میں دن وہ اب باب کے ساتھ نیک اور جس دن وہ پر ہیزگار تھے اور میں دن وہ تی اور جس دن وہ بیدا ہو ہے اور جس دن وہ اب باب کے ساتھ نیک اور جس دن وہ بیدا ہو سے اور جس دن وہ اب باب کے ساتھ کیک کرنے والے تھے اور جس دن وہ بیدا ہو ہے اور جس دن وہ بیدا ہو سے اور جس دن وہ بیدا ہو ہے اور جس دن وہ اب بیا کی ساتھ کیک کی ساتھ کیک کی در ہی تھی اور جس دن وہ بیدا ہو سے اور جس دن وہ بیدا ہو ہے اور جس دن وہ اس باب کے ساتھ کیک کی در حس دن وہ بیدا ہو سے اور جس دن وہ اور بیدا کی دور کی تھی اور جس دن وہ بیدا ہو سے دور کیا گیا کہ کی دور کی تھی اور جس دن و

اس وقت زکریانے اپنے پروردگارے دعائی (اور) کما کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالحہ عطافر ملہ تو بیشک دعا سنے (اور قبول کرنے) والا ہے۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تنے تو فر شتوں نے گواز دی کہ (زکریا) خدا تحمیس کی گی بھارت دیتا ہے جو خدا کے فیض ( یعنی عیسی ) کی تصدیق کریں گے اور سر دار ہو تکے اور عور تول سے رغبت نہ رکھنے والے اور (خدا کے) پیغیر ( یعنی ) نیکو کاروں میں ہو تکے۔ زکریانے کما اے پروردگار میرے ہاں اڑکا کیو تکر پیدا ہوگا میں تو ہو تھا ہو لیا وں اور میری دیوی بانجھ ہے۔ خدانے فرمایا ای طرح خدا جو چاہتا ہے کر تا ہے۔ زکریانے کما کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرماخدانے فرمایا نشانی ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اشارے کے سوابات نہ کر سکو مے (ان دنوں میں ) اپنے پروردگار کو کثرت سے یاداور صحوشام شیخ کرنا۔

تو ہم نے انکی پکار س لی اور اکو یکی عشے اور انکی میدی کو اولاد کے قابل منادیا۔ یہ لوگ لیک کرنیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے اور زکریااور یکی اور الیاس کو بھی

www.islamicbulletin.com

(یاد کرو)۔ بیاسب نیکو کار تھے۔ ک

حافظ الدالقاسم ابن عسائر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں آپ کے والد کرم کااسم گرامی بر خیاہے بعنی زکریائن بر خیا۔ اور ایک قول ہے زکریائن لدن بن مسلم بن صدوق بن حضائ بن واؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن بر خیابن بلطہ بن ناجوین شلوم بن بہفاشاط بن ایتامن بن رحیعام بن سلیمان بن واؤد۔ اور آپکی کئیت مبارک الدیجی نبی علیہ السلام ہے۔

آپاپنے لخت جگر حضرت کیٹی کی طلب و تلاش میں د مشق کی بستنی بیند میں پنچے تھے
اور ایک قول ہے کہ جب آپکا فرزندار جمند حضرت کیٹی شہید کر دیا گیااسوفت آپ د مشق میں بھی تھے۔
اور حضرت زکریا کے نام میں زکریا لین الف کو تھیجا بھی جاسکتا ہے اور مخضر بھی پڑھا جاسکتا ہے اور ایک قول کے مطابق آپ کا نام زکری ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے پیغیبر محمقظی کو تھم فرمایا کہ حضرت ذکریا کی خبر لوگوں کو بیان کروگ اللہ عزوجل نے ایکے بو جود اور انکی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود جبکہ وہ سن رسیدہ اور سفید سر بھی ہوچکی تغییں۔ تب اللہ نے انکونرینہ اور صالح اولاد سے نواز الہذاکسی کو بھی اللہ کی رحمت و فضل سے ہرگزنہ مایوس ہونا چاہیے۔

فرمان البی ہے۔اپنے پرورد گار کی رحمت کو انکے بندے زکریا پریاد کرو۔جب انہوں نے اپنے پرورد گار کو آہتہ آواز سے پکارا۔

حضرت قادہؓ اسکی تفییر میں فرماتے ہیں: اللہ عزوجل صاف ستھرے دل کو خوب جانے ہیں اور پست آواز کو ہنتے ہیں۔اور بعض بزرگ فرماتے ہیں۔

حضرت ذکریارات کے وفت بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوئے اور اپنے پاس موجود لوگوں کے لئے دعا کی۔ اے رب اے رب اے رب انٹدنے فرمایا۔ جی بندے جی بندے جی بندے جوش کیا پروردگار میری بٹریاں بھی کمزور ہو چکی ہیں۔ اور میر اسر بڑھانے میں بھڑک چکاہے۔

یعنی جس طرح آگ لکڑی میں بھراک اٹھتی ہے اور بالکل اسکو خاسٹر کر کے دم لیتی ہے اس طرح برو ھاپا مجھ پر مسلط ہو چکا ہے۔ اور سرکی سیاہی کو جلا کر سفیدی کی راکھ میں تبدیل کر دیا ہے جیسے این درید شاعر نے اپنے قصیدے میں کنا۔

کیا تو میرے سر کو نمیں دیکھتا جو اپنے رنگ کو ظاہر کرتا ہے جیے تاریکی کے دامنوں میں صبح کی تر وتازگی وروشنی اور سیاہ مقام میں سفیدی اس طرح ہمورک اٹھی ہے جیے جھاؤ کی سوکھی لکڑی میں آگ کا ہمورکنا اور (جوانی کی) لکڑی خٹک ویژمردہ ہوگئی ہے اور (جوانی کی) لکڑی خٹک ویژمردہ ہوگئی ہے اسکے بعد کہ وہ ثریا ستارے کی طرح چیک دیک والی تھی

یعنی کمزوری وبڑھاپا حضرت زکر یاعلیہ السلام کے جسم و جان پر پوری قوت سے حملہ آور ہو چیا تھا۔ یمی مطلب ہے ند کورہ آیت باری کا جس کا مفہوم ہے کہ میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئیں اور سر سفیدی و بڑھانے میں بھورک اٹھاہے۔

اورآگے فرمان باری کہ اور میں آپ ہے دعا کرنے میں جھی ناکام نہ رہااس کا مطلب ہے کہ میں نے جب بھی آپ سے دعا کی آپ نے فوراً قبول فرمائی ہے اور اس عاکا اصل محرک اور باعث یہ بناتھا کہ آپ حضرت مرکم بنت عمر ان بن ما تان کے کفیل تھے اور وہ آپ کی پرورش میں تھی اور جب بھی آپ اس کے پاس جاتے تو وہاں غیر موسی پھل بغیر کسی کے لائے اور بغیر کسی واسطے کے وہاں موجود ہوتے اور یہ اولیاء کی کرانات میں عبل من غیر موسی پھل بغیر کسی کے لائے اور بغیر کسی واسطے کے وہاں موجود ہوتے اور یہ اولیاء کی کرانات میں سے ہے تو یہ چیز و کھے کر حضرت زکریا کے دل میں طلب و تمنا بیٹھی اور یہ خیال آیا کہ جو غیر موسم میں رزق و پھل عطاکر نے پر قادر ہے وہی ذات پڑھا ہے اور بانچھ پن کے باوجود اولاد کرنے پر بھی خولی قادر ہے ، اسی وجہ سے فرمان باری کا مفہوم ہے تب ذکریا نے اپ پرور دگارہ دعا کی کما پرور دگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے شک آب دعا کے سنے والے ہیں۔

اور فرمایا (اور میں اپنے پیچیے موالی (رشتے داروں) سے خوف کر تاہوں اور میری عورت بانچھے ہے۔ کہا گیا ہے کہ موالی سے مراد عصبہ اولاد ہے بینی جور شتہ دار میراث والے ہیں ان سے گویا آپ نے خوف

کیا کہ کمیں وہ میرے بعد بنتی اسر اکیل میں خدائی احکام اور ان کی اطاعت کو چھوڑ کر بنتی اسر اکیل میں دنگا فسادنہ کریں اس وجہ ہے صلبی اولاد عطا کئے جانے کی دعا کی ، الیمی اولاد جو متقی و صالح اور رب کے بال پیندیدہ شخصیت ہو۔

لہذا عرض کیا مجھے اپنے پاس سے ایباولی عصا کر جو میر ادارث ہو ( یعنی نبوت اور بنبی اسر ائیل کی حکومت میں )اورآل یعقوب کاوارث ہواور پرورد گاراس کوراضی رہنے والابنا۔

یعنی جس طرح آل یعقوب انبیاء ہوتے چلے آتے ہیں اور آپ ان پر اکر ام واعز از گیبارش فرماتے رہے ہیں نبوت ووجی کے ساتھ تواسی طرح میرے بیٹے کو بھی پیدا فرما کریے چیزیں عطاکر ،اور یمال وراثت سے مال کی وراثت مر او نہیں ہے جیسے کہ شیعوں کا غلط عقیدہ ہے اور این جریر نے بھی ان کی اس میں موافقت فرمائی ہے اور ابو صالح ہے اس کو نقل کیا ہے ،اور یہ مسلک غلط ہونے کی چندوجوہ اور د لاکل ہیں۔

کہلی وجہ وولیل فرمان باری ہے اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، تو یہاں بھی نبوت اور باد شاہت میں وراثت مر او ہے اس کے مطابق احادیث سنن اور مسانید میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے نقل ہے کہ حضوراکرم ﷺ نے فرمایا۔

ہم اینے چھوڑے ہوئے کاکسی کو وارث نہیں بہاتے بلعہ وہ صدقہ ہو تاہے۔

ای وجہ سے حضور نے حضرت صدیق کو منع فرمایا کہ میر اخاص مال کسی کو میرے بعد بطور وراثت نہ عطا کیا جائے اور وار ثین آپ کے یہ تھے ، حضرت فاطمہ اور آپ کی از واج مطہر ات جو نو تھیں آپ کے ججا عباس۔ www.islamicbulletin.com

اور جب حضرت صدیق نے ان کو دراثت سے منع فرمایا تواسی حدیث سے استدلال لیا تھااور حضور سے حضرت صدیق کے اس کوروایت کرنے پر حضرت عمر اور عثان اور علی اور عباس اور عبدالر حمٰن بن عوف طلح الله منظم المحین ان تمام صحابہ نے موافقت فرمائی۔

دوسری وجہ بیہ کہ ام ترندی نے اس مدیث کو عمومی لفظ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعتیں کسی کووارث نہیں کر جاتے۔

اورامام ترندی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

تیسر کی وجہ بہ ہے کہ دنیا نبیاء کے نزدیک حقیر چیز ہے لہداوہ اس کو خزانہ نبیں کرتے نہ اس کی طرف توجہ کرتے اور نہ اس کا بچھ خیال رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا بعد کی اولاد سے اسکو جمع کریکی وصیت کریں۔
چو تھی وجہ بہ ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام ہو ھئ کا پیشہ اختیار فرمائے ہوئے تھے اپنا تھ سے کماتے اور کھاتے تھے جور انبیاء علیم السلام کیلئے کسی طرح یہ شایان اور کھاتے تھے جو اس تدر کما کیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کے قابل ہو سکے اور یہ بات الکل واضح وروش ہے۔
شان نہیں کہ وہ اس قدر کما کیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کے قابل ہو سکے اور یہ بات الکل واضح وروش ہے۔
لہ منداحہ میں مروی ہے کہ حضور اکرم سے اللہ سے حضرت او ہر رہ ہے نقل کیا آپ نے فرمایا۔
حضرت ذکر یا بو ھئی تھے۔

ای طرح ان ماجد اور مسلم نے دوسرے طریق سے حمادی سلمہ سے اس کوروایت کیا ہے۔ اور فرمان ہاری کر اے زکریا ہمآپ کو لڑ کے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کانام یکی ہوگا۔

اس کی تفیر اوراس سے مراد دوسر افرمان باری ہے فرمایا بے شک اللہ آپ کو خوش خبری دیتا ہے بچیٰ گی۔ پھر جب حضرت زکریا کو یقین ہوگیا کہ اب اولاد عطا ہو کررہے گی توازراہ فرح و تعجب اور خوشی عرض کیا کہا پروردگار بچھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے ؟ جبکہ میری عورت بانچھ ہے اور میں انتائی بڑھا ہے کو پہنچ چکا ہوں) کہا گیااس وقت آپ کی عمر ستر سال تھی ،لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے کمیس زیادہ تھی۔

اور فرمایا کہ میری عورت بانچھ ہے چو نکہ بوھانے کی اس حد کو پینچ ٹمئیں تھیں جس میں بیچے کی امید کی ہی اس حاسمتی اس لئے فرمایا۔

نہیں جاسکتیاں لئے فرمایا۔ جیسے حضرت ابر اجیم خلیل نے بھی ازراہ تعجب و فرح عرض کیا تھا۔

کیاتم مجھے خوش خبری دیتے ہواس کے باوجود کہ مجھے بوھائے نے چھولیا ہے پس کس چیز کے ساتھ مم مجھے خوش خبری دیتے ہو؟

اور حفرت سارہ نے عرض کیا تھا، ہائے تعجب کیا میں جنم دول گی جبکہ میں ہوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر یو دفتر ہیں؟ اللہ کی شوہر یو ڑھے ہیں؟ اللہ کی شوہر یو ڑھے ہیں؟ اللہ کی اللہ کی محت اور اس کی برکتیں ہیں اے اہل میت تم پر بے شک وہ حمد کے لائق اور یزرگ ہے۔ اس طرح حضرت ذکر ٹیا کو بھی جو اب دیا گیا۔ اس طرح حضرت ذکر ٹیا کو بھی جو اب دیا گیا۔

<sup>\*</sup> ٢ ك قال الامام احمد حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، أنبانا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابي رافع، عن ابي هريرة

مص الإنبياء اردو \_\_\_\_\_\_

اس طرح ہو کر رہے گا، تیرے رب نے کہاہے کہ وہ مجھ پرآسان ہے اور میں نے پہلے آپ کو پیدا کیا تھا جبکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔

www.islamicbulletin.com

اور فرمایا: پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحیٰ عطا کیااور اس کیلئے اس کی زوجہ کو بھی درست کیا، بے شک وہ خیر ات میں سبقت کرنے والے تھے اور ہم کور غبت اور خوف ہر طرح سے پکارتے تھے اور ہماری بارگاہ میں وہ خشوع خضوع کرنے والے تھے۔

اور بیوی کو درست کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو حیض (ماہواری) نہ آتا تھا پھر آنے لگا،اور کما گیا ہے ان کی زبان میں کچھ خرائی تھی وہ دور کر دی گئی۔

توجب حضرت زكريًا كوخوش خبرى مل كن تو (عرض كيايرورد كار ميرے لئے اس كى كوئى علامت مقرر فرماد یجئے) یعنی ایس علامت جس سے پتہ چلے کہ اب میری ہوی مجھ سے اس یے کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے تو ( فرمایا تیری نشانی پیہ ہے کہ تولوگوں کے ساتھ بات نہ کرے تین رات مسلسل ) یعنی خدا کی طرف ہے آپ کے منہ کوسکوت کا تالا بڑھائے گااورآپ صرف اشاروں کے ذریعے بات کرنے پر قدرت رکھیں گے۔ اوراس کے ماد جو رآپ کی طبیعت وغیر ہ صحیح ہی ہو گی۔اوراس عرصے میں حضر ت زکر ہا کو زبان کے مجائے ۔ ول اور توجہ کے ساتھ بخر ت ذکر کرنے کا حکم ملا، فرمایا (پھران کی طرف وحی کی کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو) توجب آپ کو یہ بھارت عظمی ملی توآپ اپنی محراب سے سرور خوشی کے ساتھ نکلے،اور لوگوں کو مذکورہ بالا بات اشاروں کے ساتھ سمجھائی کہ اب صبح شام اس کی تبیج کرنااور مجھ سے کلام کرنے کی کوشش بے جانہ کرنا، مجاہداور سدی فرماتے ہیں (وحی کی )اس سے مراد ہے کتابت کے ذریعے یا مجاہد کے بقول اشارے کے ذریعے اور قیادہ اور وہب کا بھی لیمی خیال ہے کہ اشارول کے ذریعے سمجھایا، اور محابد، عکرمہ، وہب،سدی اور قادہُ فرماتے ہیںآپ کی زمان میار ک بغیر کسی مرض کے بند ہوگئی تھی،اورائن زیڈ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان تو تھلی ہوئی تھی ای وجہ ہے آپ تبیجو قرات کر سکتے تھے مگر کسی شخص سے بات بالکل نہ کر سکتے تھے۔ اور فر مان باری ہے (اے یکی کتاب کو مضبوطی سے تھام لواور ہم نے اس کو بچین ہی میں تھم عطاکیا) یعنی اللہ عزو جل نے حضرت ذکر ہا کوان کے بچے کے ساتھ ساتھ اس کو کتاب اور حکمت دیئے جانے کی خوش خبری بھی عطا کر دی۔ عبداللہ بن مبارک ؓ فبرماتے ہیں کیہ معمرٌ کا کہنا ہے کیہ چوں نے حضرت کیجی ؓ بن زکرٹا کو بچین میں کہاتو جل کر کھیل کو د کریں تو حضرت کچیٰ نے فرمایا ہم کھیل کے لئے پیدا نہیں کئے گئے ، میں مطلب ہے ندکورہ فرمان کا اورآ کے فرمان اللی ہے، (وحنانا من لدنا) اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی،اس کے متعلق حضر ت این عماسؓ نے تو فرماد ہامیں نہیں جانبا کہ حنان کیا چیز ہے اور دوسر ی روایت میں ان عماسؓ سے اور محامداور عکر معاور قبادہ اور ضحاک رحمہم اللہ سے مر وی ہے اس سے رحمت ہی مراد ہے لیعنی ہم نے اپنی طرف سے زکریا پر رحمت کی جس کی بناء پر ان کو یہ بچہ ملاء اور عکر مدے میں سے کہ اس سے محت مراد ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ہم نے لوگوں کے دلوں میں باان کے والدین کے دیرہ میں خوب ان کے لئے محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی،آگے فرمایا (وزکوۃ) اس کا مطلب ہے ہم نے ان کویا کیزہ خافت والا

اور عیوب و نقائص سے پاک صاف پیدا کیا،اوراللہ کے تقویٰ سے نوازا۔

پھرآگے والدین کے ساتھ ان کے حسن سلوک کا ذکر ہے فرمایا (اور وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سخت اور تا فرمان نہ تھے اور ان پر سلام ہے جس دن پیدا ہوئے اور جس دن مرے اور جس دن پائے جا کیں گئی کے جا کی تین وقت انسان کی زندگی میں سب سے اہم اور سخت ہوتے ہیں کہ ہر ایک وقت میں ایک جمال سے دوسرے جمال کو منتقل ہو تاہے اور انہی متیوں وقتوں میں ان کے لئے رحمت مقرر کر دی گئی، پیدائش اور موت کے متعلق کسی شاعر کا کہنا ہے۔ (ترجمہ)

تھے کو تیری مال نے جنم دیا تو تو روتا چیختا ہوا پیدا ہوا اور لوگ تیرے آس پاس خوشی ہے ہنس رہے ہے ہیں کوشش کر جب لوگ تیرے مرنے کے وقت روئیں گے تو تو اپنے اور خوش ہو

سعیدین مردویہ قادہ سے نقل کرتے ہیں کہ حفزت حسن بھریؒ نے فرمایا کہ حضرت کی اور حضرت عیسیٰ کی ملا قات ہو کی تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا آپ میرے لئے استغفار کریں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں تو حضرت یجیٰ علیہ السلام نے بھی ہی فرمایا کہ آپ میرے لئے استغفار کریں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ہی مجھ سے بہتر ہیں کیونکہ میں نے خود اپنے پر سلامتی کی تھی (قرآن کی آیت میں سور مریم کے اندراس کا ذکر ہے) اور آپ بر تواللہ نے خود سلام بھیجا (جیسا کہ فہ کور ہوا)

اور دوسری آیت میں حضرت کیجی کے شایان شان فرمایا (اور دہ سر دار اور رکنے والے اور صالحین سے اور پنجیبر تھے )رکنے والے سے مراد ایک قول کے مطابق عور تول سے رکنے والے تھے اور دوسرے قول بھی ذکر کئے گئے ہیں۔

> اور یہ مطلب اس آیت کے متاسب ہاے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولادوے۔ منداحمہ میں لہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا۔

اولادآدم میں سے کوئی ایبانیں جس سے خطاسر زونہ ہوئی یا (کم از کم) اس نے خطاکا ارادہ نہ کیا ہو سوائے حضرت کی بن زکریا کے۔ اور کسی کو لائق نہیں کہ وہ کیے کہ میں (محمد عظیہ) یونس بن متی سے افضال ہوں کے ایک راوی علی بن زید جدعان متعلم فیہ ہیں اور ان کی حدیث آئمہ کے ہال منکر ہوتی ہے۔

سل این شماب سے مروی ہے کہ رسول اگر م ﷺ ایک دن اپنے اصحاب کے پاس بینچے تو دیکھاوہ انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت کاذکر کررہے تھے، توایک کہنے والے نے کہا موسی "اللہ کے کلیم (ہم کلاموہم راز)

لى وقد قال الامام احمد حدثنا عفان، حدثنا حماد، انبانا على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس كى على بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير و احد من الانمة ، وهو منكر الحديث، وقد رواه ابن خزيمه والدار. قطنى من طريق ابى عاصم العباداني، عن على بن زيد بن جدعان به مطولا ثم قال ابن خزيمه ويس على شرطنا كى وقال ابن وهب، حدثتى بن لهيعة عن عقيل، عن ابن شهاب، قال خرج

ہیں ایک نے کہا حضرت عیسی "اللہ کی روح اور اس کے کلے یعنی نشانی ہیں، ایک نے کہااہر اہیم اللہ کے دوست (خلیل) ہیں اور لوگ یہ نذکرہ کررہے تھے کہ حضور نے فرمایا۔

کمال گئے شہیدائن شہید جوبالوں کا لباس پہنتے اور در خت کے پتے کھاکر گزر بسر کرتے کہ کہیں کوئی گناہ سر زدنہ ہو جائے۔

انن وبب فرماتے ہیںآپ کی مراد شہیدے حضرت کی بن زکریاعلیہ السلام تھی۔

(اس روایت کے راویوں میں ہے ایک این اہمیعہ میں جن کے متعلق کچھ کلام ہے اور اس روایت کو محمد بن اسحاق نے بھی روایت کیا ہے اور اس روایت میں اسحاق نے بھی روایت کیا ہے اور اس روایت میں ابن العاص ہے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اگر م سیالی ہے ساآپ فرمار ہے تھے ہرآدم کابیٹا قیامت کے دن آئے گا تواس کے ساتھ ضرور کوئی گناہ ہوگا سوائے حضرت کیے بین ذکر ٹا کے۔

تویہ محمہ بن اسحاق کی روایت ہے اور آپ مدلس تھے یعنی جس سے حدیث سی ان کو چھوڑ کر اس سے اوپر والے کے حوالے سے حدیث کوذکر کرتے تھے، لیکن یمال انھوں نے عن سے روایت کی ہے جو مقبول ہے اور حدیثا وغیرہ سے میان نہیں کی۔ لیے

حضرت عبدالله بن عمرو سے منقول ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو اللہ سے بغیر گناہ کے ملا قات کرے سوائے حضرت مجی بن زکریا کے۔ پھر آپ نے یہ فرمان باری تلاوت کیا (اور وہ سید اور رکنے والے) تھے، پھر آپ آپ نے زمین سے پچھ چیز اٹھائی اور فرمایاان کے ساتھ صرف اُتناسا پچھ (میل گناہ) ہو تو ہو سکتا ہے پھر آپ نے ذکھ ذکے کہا۔ سکے

سی اور ابوسعیدے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیم نے فرمایا۔

حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سر دار ہیں سوائے دو خالہ زاد (بھائیوں) کے یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت بچیٰ علیجاالسلام کے بعنی ان کے سر دار نہ ہول گے۔

ہ او نعیم کی روایت میں ہے ....کہ حضرت او سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت کی علیما السلام چلے جارہ تھے کہ حضرت کی کاایک عورت سے عکراؤہو گیا، تو حضرت عیسیٰ نے ان کو کماآج آپ

ل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب حدثني ابن ألعاص انه سمع

آثم قال عبدالرزاق، عن معمر، عن قتاده، عن سعيد بن المسيب مرسلا، رايت ابن عساكر ساقه من طريق ابي اساسة، عن يحيى بن سعيد الانصارى، ثم رواه ابن عساكر من طريق ابراهيم بن يعقوب المجوز جانى خطيب دمشق، حدثنا محمد بن الاصبهانى، حدثنا ابو خالد الاحمر، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمرو قال آل وهذا موقوف من هذا الطريق و كونه موقوفاً اصح من رفعه ..... والله اعلم و اورده ابن عساكر من طرق عن معمر من ذلك ما اورده من حديث اسحاق بن بشر، وهو ضعيف، عن عثمان بن ساج، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

ق وروى من طريق ابى دانود الطيالسي وغيره، عن الحكم بن عبدالرحمن بن ابى نعيم، عن ابيه، عن ابى سعيد قال، وقال ابونعيم الحافظ الاصبهائي حدثنا اسحاق بن احمد، حدثنا ابراهيم بن يوسف، حدثنا احمد بن ابي الحوارى، سمعت ابا سليمان يقول.

www.islamicbulletin.com

ليكن بيروايت بالكل اجنبي اورغريب باور اسرائيليات سے ماخوذ ب

اور حضرت اسرائیل حصین سے وہ خشمہ سے روایت کرتے ہیں کہ خضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت کیے بات کریادونوں خالد زاد بھائی تھے اور حضرت عیسیٰ اون کا لباس پہنتے تھے جبکہ حضرت کی جانوروں کے بالوں کا لباس پہنتے تھے جبکہ حضرت کی جانوروں کے بالوں کا لباس پہنتے تھے اور کسی کے پاس کوئی دینارور ہم نہ تھا، نہ کوئی غلام ، نہ باندی ، نہ کوئی ٹھکانہ جس میں کبھی ٹھمر جاتے جب پچھوٹ نے لگے تو حضرت کی علیہ السلام نے فرمایا جھے کچھ نصیحت کرتے جائے فرمایا غصہ مت کرنا، نیمی نے فرمایا میں طاقت نہیں رکھتا کہ غصہ نہ کروں تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا مال کے دھورے میں نہ بڑنا، تو فرمایا ہے موسکتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ سے اس بات مختلف روایتیں منقول ہیں کہ آیا حضر ت ذکریا علیہ السلام کا بنی موت انتقال ہوا ہے یاوہ شہید ہوئے ہیں۔

عُبدالمعم بن اوریس بن سان اپنوالدے وہ وہب بن بنی ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ذکریا اپنی قوم سے بھا گے اورا کیک درخت پر آرار کھ کر چادیا، جب آرائپ کی قوم آئی اورا نھول نے درخت پر آرار کھ کر چادیا، جب آرائپ کی پسلیوں کو بہنچا تواپ دوپڑے تواپٹہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی کہ اگر آپ کی آوانہ مذہ ہوئی تو میں ارض اور اہل ارض کوالٹ بلیٹ کردوں گا(تاکہ ان کوآپ پر ظلم کی سزاملے) بھر آپ کارونا ختم ہوگیا حتی کہ آپ کے دو گڑے ہوگئے۔ اور یہ روایت ایک مرفوع حدیث میں بھی آئی ہے جس کو عنقریب انشاء اللہ ذکر کریں گے جبکہ اسحاق بن بخر، اوریس بن سنان سے وہ وہب بن منہ سے نقل کرتے ہیں کہ جن کے لئے درخت پھٹا وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے اور زکریا علیہ السلام اپنی موت مرے سے ،والٹدا علم

منداحر میں لہ حارث اشعری ہے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیم نے فرمایا اللہ عزوجل نے حضرت بیخا کو جاتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر پوری طرح عمل پیرار ہو اور بنبی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم کرو تو قریب تھا کہ آپ ان پر عمل میں سستی کرتے گر حضرت عیسی علیہ السلام نے آپ کو فرمایا آپ کو پانچا باتوں کا حکم ملاہے کہ خود بھی عمل کر داور بنبی اسر ائیل کو بھی ان پر عمل پیرار ہے کا حکم کر داب یا توآپ ان کو بیبا تیں بہنچا ئیں مالیس بہنچاؤں گا، تو حضرت بی نے فرمایا ہے میرے بھائی جھے ڈرہے کہ کمیں جھے عذاب میں نہ پکڑ لیاجائے یا میں بہنچاؤں گا، تو حضرت بیل نے بنی اسر ائیل کو جمع کیا اور بیت المقدس میں سب کو بلالیا پھر مسجد لوگوں کے از دھام سے پر ہوگئ توآپ شرف واعز ان کے ساتھ منبر پر تشریف قرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثابیان کی پھر

لى وقال الامام احمد، حدثنا عفان، انبانا ابوجلق موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء، حدثنا يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام، عن جده ممطور عن الحارث الاشعرى

فرمایااللہ نے مجھے پانچ چیزوں کا تھم دیا ہے کہ خود بھی عمل کروں اور تم کو بھی ان کا تھم دوب ان پانچ باتوں میں سب
سے پہلی بات بیہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ کروصرف اس تنائی عبادت کروہ اس کی مثال ایس ہے گویا
کسی نے کوئی غلام خرید ااور اپنے مال ، سونے پاچاندی کے ساتھ خریدا، پھروہ غلام کام کر کے محنت مز دوری کا
بیسہ دوسرے کو دے دیتا ہے ، تو تم بتاؤ کہ کون ایسے غلام کو پیند کر تا ہے ؟ اور بے شک اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔
وی تمہاد اروزی رساں سے لہذ اسی کی عمادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر کسنہ کرو۔

اور میں تم کو نماز کا تھم کر تا ہوں جب تم نمازادا کرتے ہو تواللہ عزوجل آبنارخ اس کی طرف متعین کرلیتا مےلہذا جب تم نماز بڑھو تو نماز میں کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔

اور میں تم کوروزوں کا عکم کرتا ہوں اور اللہ نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہے ، اور بے شک روزے دار کے منہ کی بواللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
اور میں تم کو صدقے کا حکم دیتا ہوں اس کی مثال ایس ہے کہ کسی شخص کو اس کے دشمنوں نے قید کر لیا ہے پھر اس کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ باندھ دینے اور پاؤں بھی باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی گردن اڑا دیں تو وہ قیدی شخص کہتا ہے کیا تمہیں مال کی ضرورت ہے جو میں تم کو دوں اور تم مجھے آزاد کردو؟ پھروو مال دیتار ہتا ہے تھوڑا بھی زیادہ بھی حتی کہ وہ اپنی جان کور ہاکر الیتا ہے۔

اور میں تم کو اللہ عزوجل کے ذکر کی کثرت کا حکم کرتا ہوں اس کی مثال الیں ہے کہ کسی شخص کے پیچھے اس کے دعمن تعاقب میں ہیں اور بہت تیز ہیں تووہ ایک انتائی مضبوط قلع میں محفوظ ہوجاتا ہے، اس طرح بعد ہذو کر کے ساتھ قلعہ سے زیادہ شیطان کے شرسے محفوظ رہتا ہے۔

راوی کتے ہیں پھررسول اکرم عظیمہ نے فرمایا اور میں بھی تم کوپائی باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا بھیے حکم ملا ہے جماعت کو لازم پکڑنا، اللہ رسول کی بات کو سننا، اس کی فرماں بر داری کرنا، جمرت کرنا، جماد فی سبیل اللہ کرنا۔ بشک جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی نکل گیا تو بے شک اس نے اسلام کا بارا بنی گردن سے نکال پھینکا۔ مگریہ کہ واپس لوٹ آئے، اور جس شخص نے جا بلیت کا دعویٰ کیا وہ جہنمی ہے اور عرض کیا گیایارسول اللہ اگرچہ وہ نماز روزہ ادا کرنے والا ہو اور خیال کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے لوگو جمام نول کوان کے ناموں کے ساتھ پکاروجواللہ عزوجل نے ان کے نام رکھ دیتے ہیں۔ اس روایت کوابی بعلی اور این ماحہ اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ ا

تع حافظ ابن عساكر كى روايت ميں ہے كه ربيع بن انس عدوى ہے كہميں اصحاب رسول الله عظم كاطرف

لى وهكذا رواه ابو يعلى عن هدبة بن خالد، عن ابان بن زيد، عن يحيى بن ابى كثيربة وكذلك، رواه الترمذي من حديث ابى دائود الطيالسي و موسى بن اسماعيل، كلاهما عن ابان بن يزيد العطائر به، و رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن محمد بن شعيب بن سابور، عن معاوية بن سلام عن اخيه زيد بن سلام، عن ابى سلام، عن الحارث الاشعرى به أو رواه الحاكم من طريق مروان ابن محمد الطاطرى، عن معاوية بن سلام عن اخيه به ثم قال تفرد به مروان الطاطرى، عن معاوية بن سلام. قلت و ليس كما قال، ورواه الطبراني عن محمد بن عبدة عن ابى توبئة الربيع بن تافع، عن معاوية بن سلام عن ابى سلام، عن الحارث الاشعرى فذكر نحو هذه الرواية

ت ثم روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبدالله بن انس جعفر الرازي، عن ابيه، عن الربيع بن اسق

سے بیروایت کینچی جوانھوں نے علماء بنبی اسرائیل سے تی تھی۔

کہ حضرت یجی بن ذکریا علیماالسلام پانچ کلمات کے ساتھ مبعوث ہوئے پھر پہلی باتیں ذکر کی ہیں اور ان علماء نے ذکر کیا ہے انس و علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت بحی علیه السلام لوگوں سے اکثر جدار ہے تھے اور جنگل و میابان سے انس و محبت رکھتے تھے اور در ختوں کے بیتے کھالیتے پھر نہر پر جاکر پانی نوش کر لیتے اور بھی کھار ٹڈی کی غذا استعال کرتے۔

بھراینے کو مخاطب ہوتے اے کی تھ سے زیادہ نعمتوں والا کون ہو گا؟

ان عساكر ً\_ فروايت كى ہے كه حضرت كيلى كے والدين ان كى طلب و علاش ميں نكلے توديكها كه سحيره اردن كے پاس بيں جب دونوں ان كے قريب ہوئے توآپ نے دونوں والدين كو عبادت كے اسماك اور خوف و خشت خداسے خوب رالابا۔

ل مجاہد ہے منقول ہے کہ حضرت کی کا کھانا سبر گھاس ہو تا تھااورآپ اللہ کے خوف سے اتناروتے کہ اگر ۔ آپ کی تکھوں پر تار کول ہو تا تووہ آپ کو جلاڑا لیا۔

ک این شاب کہتے ہیں ایک دن میں اور یس خوزانی کے پاس جاہٹھاوہ قصہ گوئی کررہے تھے تو فرمایا کیا میں تم کو لوگوں میں سے سب سے اچھے کھانے والے کی خبر نہ دول؟ تو لوگ آپ کی طرف دیکھنے گئے توآپ نے فرمایا یجیٰ بن زکریالوگوں میں سے سب سے اچھے کھانے والے تھے ،آپ جنگل کے وحثی جانوروں کے ساتھ کھاتے ہیئے تھے اس ڈرسے کہ کمیں لوگوں کے معاش میں نہ مل جل جائیں۔

ائن المبارک، وہیب بن الورد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تین دن تک گم پایا توآپ ان کی تلاش میں جنگل کو نکلے دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود ہے اس میں کھڑے ہوکرا پنا آپ پر زارو قطار رور ہے ہیں تو حضرت زکریانے فرمایا ہے بیٹے میں تین دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو قبر کھود ہے اس میں کھڑ ارور ہا ہے ؟عرض کی اے لباجان کیاآپ نے بی مجھے خبر نہیں دی کہ جنت و جہنم کے در میان ایسا جنگل ہے جس کوآنسوؤل کے بغیر قطع نہیں کیا جاسکتا، تو زکریانے فرمایا، اچھا بیٹے روؤ تو بھر دونوں بے تحاشا روئے اس طرح وہب بن منبہ اور مجاہد نے بھی اس کے مثل نقل کیا ہے۔

اورائن عساكر فنان سے منقول لكھاہ كرآپ نے فرمايا۔

اہل جنت نعمتوں کی وجہ ہے سوشیں سکتے ،لہذاصد یقین کوچاہئے کہ ان کے دلوں میں جواللہ کی محبت ہے اس کی لذت کی وجہ سے نہ سوئیں ، پھر فرمایا

كتنافرق ہے نعمت والوں اور محبت والوں كے در ميان

علاء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت بچی علیہ السلام بہت ہی کثرت سے روتے تھے حتی کہ آپ کی رخیاروں پر آنسوؤل کی وجہ سے گڑھے پڑگئے تھے۔

أر وقال ابن وهب عن مالك، عن حميد بن قيس عن مجاهد قال

قال محمد يحيى الذهلي، حدثنا اللبث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال ......

#### حضرت کی علیہ السلام کے قل کا سبب

علاء تاریخ نے ان کے قبل کے تئی اسباب و محرکات بیان کئے ہیں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ کسی بادشاہ دمشق نے اپنی کسی محرم سے شادی کا ارادہ کیایا کسی بھی ایسی عورت سے جس سے شادی کر نااس کیلئے حلال نہ تھا، تو حضرت کی علیہ السلام نے اس کو منع کیا تو یہ بات اوردکاوٹ عورت کے دل میں تھنکی رہی، پھر جب بادشاہ اور عورت کے دل میں تھنکی رہی، پھر جب بادشاہ اور عورت کے در میان محبت کا سلسلہ برو هتا گیا تو عورت نے بادشاہ سے بچی کا خون مانگا تو بادشاہ نے جای بھر لی اور کسی ان کا بھر اہوا خون میں میں ان کا بھر اہوا خون عورت کے ماس بھی دیا تو کی میں ان کا بھر اہوا خون عورت کے ماس بھی دیا تو کہ اور اس بھی دیا تو کہ دیا تو کہ اور اس بھی دیا تو کہ بھی اس بھی دیا تو کہ دورت کو کہ دیا تو کہ دیا ت

اور ایک قول بیبیان کیا گیاہے باد شاہ کی ہیدی کو حضرت کیل سے محت ہوگئی تھی اور ان کو بہت پھسلانے کی کوشش کی گمرآپ نے انکار کر دیا توجب وہ ایوس ہو گئی توئسی جیلے سے باد شاہ ہے اس کاخون مانگا نہیلے تو بادشاہ انکار کر تارہا پھر متھیار ڈال دیے اور قاتل کواورآپ کے سر اورآپ کے خون کو طشت میں عورت کے ماس بھجوادیااوراسی معنی میں حدیث وارو ہو گی ہے کہ .....له این عماس سے مر وی ہے کہ رسول!کرم ﷺ نے ، جب معراج فرمائي نواتسان ميں حصرت زكرياعليه السلام كوديكھا توآپ نے ان پر سلام كيالور كمااے لويخي مجھے تم (اور یچل کے ) قتل کے متعلق خبر دو کیسے ہوا؟ اور کیوں آپ کو بنٹی اسر اکیل نے قتل کیا؟ تو عرض کیا اے محمہ ..... حضرت کیجی اینے زمانے میں سب سے بہتر تھے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت روشن چیرے والے تھے اور تقویٰ وعزت میں )ا لیے تھے جیسان کے متعلق خود اللہ نے فرمادیا، (وسیداً و حصورا)وہ سر دار اور (گناہوں سے )رکنےوالے تھے ،اور عور توں کیان کو بالکل خواہش نہ تھی، توایک عورت کوان سے محت ہوگئی ، جوبنی اسر ائیل کے بادشاہ کی بیوی تھی، اور تھی یہ کار، تواس نے آپ کی طرف پیغام بھیجااللہ نے حضرت کیجی کی حفاظت رکھی اور دہازر ہے اوراس عورت کو قطعاً انکار کر دیا، تو عورت نے حضرت کیجیٰ علیہ السلام کے قتل کا تہیہ کر لیا، ان کی آیک عید ہوتی تھی جس میں ہر سال جمع ہوتے تھے اور باد شاہ کی عادت تھی کہ وہ (اس دن)جو وعدہ کر تا تواس کی خلاف در زی نه کر تااور نه جھوٹ د لتا توباد شاہ عبد کی طرف نکلاوہاں عورت کھڑی ہوگئیاورباد شاہ کو ماکل کیااور بادشاہ ویسے ہی اس ہے محبت رکھتا تھا، لیکن یہ عورت پہلے اس ہے اتنی محبت نہ کرتی تھی توجب عورت نے پیسلایا توباد شاہ نے کہا مجھ ہے کچھ بھی سوال کرلے جو تو سوال کرے گی میں ضرور عطا کروں گا، تو تب غورت یولی میں کیجیٰ بن زکریا کاخون ما نگتی ہوں ، ماد شاہ نے کما کچھ اور سوال کروغورت نے کما نہیں ہیں ہی چاہتے توبالآخربادشاہ نے کہا چل وہ تیرے لئے ہوا پھرانے جلاد کو کیجی کے پاس بھیجاآپ محراب میں نماز اوا فرمارے تصاور میں (حضرت زکریا)ان کی جانب میں نماز پڑھ رہاتھا تو جلاد نے ایک طشت میں ان کو ذہ کردیا

لى رواه اسحاق بن بشر في كتابه "المبتداء" حيث قال، انبانا يعقوب الكوفي، عن عمرو بن ميمون، عن ابيه عن ابيه

( یعنی خون ساراطشت میں گرا) اور پھر سر اور خون اٹھا کر عورت کے پاس کے گیاراوی کہتے ہیں کہ رسول اکر م الکی خوان سے پوچھا پھرآپ کا صبر کس حد تک تھا؟ تو حضرت زکریانے فرمایا میں اپنی نمازے دور نہ ہوابا کہ برابر بڑھتارہا، (اور حضرت کیجی آپ کے محبوب فرزند تھے) توجب جلاد نے سر اٹھا کر عورت کے پاس رکھا، تو شام کے وقت بادشاہ (اور اس کی یہ ظالم ہو کی اور تمام گھر والے حشم وخدم سب دھنساد کے گئے، جب صبح ہوئی تو بندی اسر اکیل نے کہاز کر یاکار ب زکریا کے لئے غضب میں آگیا ہے تو لہذا آؤ ہم اسپنباد شاہ کے لئے زکریا پر غصہ نکالیں اور اس کو قتل کر دیں تو وہ میری (زکریا کی) تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر ڈالیں اور میرے پاس ایک خبر دینے والآلیا توہیں ان سے بھاگ گیا اور ابلیس ایکے آگے آگے ان کو زکریا کا پید بتارہا تھا، جب میں سمجھ گیا کہ اب میں ان سے نہ چ سکوں گا تو میرے سامنے ایک در خت آگیا اور اس سے آواز آئی میری طرف میری طرف آئی، پھر در خت بچے سے شق ہو گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔

اورابلیس آیااوراس نے میری چادر کا کونا پکڑلیااور ورخت دوبارہ بند ہو گیااور چادر کا کنارہ ورخت ہے باہر بی رہ گیا، اور بندی اسر ائیل آئے تو ابلیس نے کما کیا تم نے نہیں ویکھا کہ وہ اس ورخت میں داخل ہواہے؟ یہ اس کی چادر کا کنارہ ظاہر ہے، اور وہ اپنے جادو کے زور سے اندرا پنی جگہ بنا گیاہے، تو وہ کہنے لگے ہم اس درخت کو جلاڈالتے ہیں تو ابلیس نے کماتم اس درخت سمیت اس کو آرے سے کاٹ ڈالو، تو حضر ت ذکر تا اس کے فرانا پھر مجھے درخت سمیت آرے ہے کاٹ دیا گیا۔

حضورا کرم ﷺ نے حضرت ذکرتا ہے یو چھا کہ کیاآپ کوآرے کی تکلیف یا پچھ احساس ہوا؟ تو فرمایا نہیں بلکہ اس درخت نے میری تکلیف کواللہ کے تعلم سے سمیٹ لیا تقااور اس میں اللہ نے میری روح رکھ دی تھی۔ یہ صدیث انتائی درجہ غریب ہواور عجیب ہواراس کی حضور تک نسبت کرنا(یعنی مرفوع بیان کرنا) غلط ہوادراس میں وہ با تیں ہیں جو ہر حال میں غلط ہیں، اور اسراء و معراج کی احادیث میں آسانوں میں حضرت ذکریا سے ملا قات کے وقت یہ با تیں کسی حدیث میں منقول نہیں، بعض صحیح احادیث میں فقط اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا پھر میں دوخالہ زادیعنی بیچی اور عیسیٰ کے پاس سے گزراء اور وہ دونوں ایک دوسرے کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ لہذا جمہور کے قول کے مطابق آیا ہے جو ظاہر حدیث کے بھی موافق ہے کہ حضرت بیچی کی والدہ اشیاع ہوام بیچیٰ ہیں یہ عمر ان تھی جو مر بیم بنت عمر ان کی حقیق ہمشیرہ تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اشیاع جو ام بیچیٰ ہیں یہ عمر ان کی ہو ی خند کی بہن تھیں اس صورت میں حضرت بیچیٰ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد نہ ہوں گے بلحہ ان کی والدہ مر بیم کے خالہ زاد ہو گئے ، واللہ اعلم

پھر حفرت بچیٰ بن ذکریا کی مقل گاہ کے بارے میں اختلاف ہے آیاوہ معجد اقصیٰ بی میں شہید کئے گئے یا دوسر ی کسی جگہ ، تو توری ، اعمش سے وہ شملہ بن عطیہ سے نقل کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی چٹان (صورہ) مقام پرستر پینجبر شہید کئے گئے انہی میں سے حضرت بچیٰ بھی ہیں۔

له سعید بن المسیب سے منقول ہے کہ خت نصر و مشق آیا تووہاں جفرت کی کا خون جوش مار رہاتھا تو خت

ل وقال ابوعبيدة القاسم بن سلام حدثنا عبدالله بن صالح، عن الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب

نفر نے اس خون کے متعلق پوچھالوگوں نے حقیقت حال کی خبر دی (کہ کس طرح ایک مظلوم پینمبر بے گناہ شہید کر دیئے گئے ہیں) توخت نفر نے بر ائے انقام ستر ہز اراسر ائیلیوں کو قتل وخونریزی ہے دوچار کیا۔
اور اس روایت کی اساد حضرت سعید تک بالکل صحیح پہنچتی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ علیہ السلام دمشق میں قتل کئے گئے ، اور بخت نفر کا قصہ حضرت مسیح کے بعد واقع ہوا جیسے کہ حضرت حسن بھر کی اور عطاقے نے فرمایا۔۔۔۔۔۔واللہ اعلم

حافظ ابن عساکر نے ولید بن مسلم کے طریق سے زید ابن واقد سے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے دمشق کی معجد بنانے کا ارادہ کیا تو قبلہ کے ستونوں میں سے جو مشرق کے جانب ہے اس کے پنچے سے حضرت بچٹی کا سر مبارک نکالا گیا اور میں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ کھال اور بال وغیرہ اپنی حالت پر بالکل صبح سالم ہیں بچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ایک روایت میں یہ لفظ ہیں گویا کہ ابھی قتل کئے ہیں۔

اور مجدد مثل کے مناء کے تذکرے میں ہے کہ آپ کاسر مبارک ایک ستون کے ینچے مدفون ہے جس کا مام (عمود السکا سکة )ہے۔

حافظ ان عساكركى روايت ميں حضرت معاويه كے غلام قاسم سے منقول ہے كه ومشق شهر كابادشاه بداد بن بدار تھااس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی جمیجی اربل جو صید کی ملکہ تھی اس سے کروادی اور اس عورت کی ملکیت میں سے دمشق کا مضهور باوشا ہوں والایاز اربھی تھا، اور ایک مرسیداس کے شوہر نے اس کے بارے میں تین طلاق کا حلف اٹھایا پھر ندامت ہو ئی توواپسی کی کوئی صورت کے لئے حضرت کیجیٰ بن ذکریّا ہے مسکلہ دریافت کیا توآب نے جواب دیا کہ جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کرے تب تک آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، تواس سے لڑکی کو حضر ت کیجیٰ ہے کینہ ود مثمنی پیدا ہو گئی اس نے باد شاہ سے کیجیٰ بن زکر ٹایکاسر مانگا،اور کیداس نے اپنی مال کے اشارے پر کیا تھا، کیکن باد شاہ نے اولاًا نکار فرمادیا پھر مجبور ہو کر مان بیٹھا، قاتل کوآپ کے پاس بھیجاآپ محراب میں نمازادا فرمار ہے تھے اور وہ جرون کی معجد تھی، توجو شخص آپ کاسر مبارک لایا توسر نے اس کو کہا تیرے لئے نکاح کرنا درست نہیں حتی کہ تو غیرے اس کا نکاح کروادے تو عورت حضرت کیجیٰ کے سر کوطاق میں رکھ کراپنی ماں کے پاس لے گئی اورآپ کا سرنت بھی ہی بول رہاتھا، جبآپ کا سر اقد ساس بے غیرت ماں کے سامنے رکھا گیا توزمین نے اس کو قد موں تک نگل لیا پھر سرینوں تک اور اس کی ماں چیخ ویکار کرتی رہی خاد مائیں بھی آہ وزاری میں مصروف اپنے چیروں کو تھیٹرتی رہیں بھر زمین اس کو شانوں تک نگل ٹمی تب اس کی ماں نے تھم دیا کہ اس کاسر تن سے جدا کر دیا جائے تا کہ سر توباقی کی جائے پھر سرتن سے جدا کر دیا گیا، پھر زمین نے اس کے نگلے ہوئے کینے جسم کو بھی باہر اچھال دیا،اور پھریہ سب لوگ ذلت و فقر تاہی و فناء میں غرق ہوتے گئے اور پیغیبر کا خون جوش مار مار کر مسلسل انقام کے لئے لوگوں کو اکسا تار ہا، حتی کہ خت نصر آیااوراس نے اس کے انقام میں پھھٹر ۵ے ہزار ظالموں کو قتل کیا، (تب کہیں جاکر خون ٹھنڈاہوا) سعیدین عبدالعزیزاس کے ایک راوی کہتے ہیں کہ یہ نبی کاخون تھا،اوربر اہر جوش مار تاریاحتی کہ حضرت ارمیاعلیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس کو کہااے خون تونے بنی اسر ائیل کو فناکر دیاہے اب تو اللہ کے تھم سے ٹھنڈا ہو جاتو پھروہ ٹھنڈا ہو گیا، پھرآپ نے تلوار اٹھائی اور جن اٹل د مثق نے بھاگنا تھاوہ بھاگ کریت المقدس اپنی جان لے گئے لیکن آپ نے وہاں بھی ان کا تعاقب کیا اور ایک خلق کثیر کو قتل کیا جس کی تعداد شارے باہر ہے اور بہت کو قیدی بنایا پھرواپس بلٹ پڑے۔

**♦** 

# حضرت عيسى عليه السلام كاقصه

| ت کے تحت پیش کیاجاتاہے                              | كوتني عنوانا |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| مريم بنت عمر ان كاقصه                               | 1            |
| عینی بن مریم کی پیدائش                              | ٢            |
| الله کے اولاد سے پاک ہونے کامیان                    | <b>ř</b>     |
| عیسیٰ بن مریم کی تربیت و نشود نما                   | r            |
| (آسانی) کتابوں کا نزول اور ان کا زمانه              |              |
| دستر خوان كاقصه                                     | ٧            |
| حضرت عیسی کے بعض احوال ادران کے پچھ مواعظ           | <u>∠</u>     |
| حضرت عیسیٰ کے آسان پر اٹھائے جانے کا قصہ            | .a <b>\</b>  |
| عيسىٰ عليه السلام كي صفات                           | 9            |
| حفرت عیلی کا ان پر جانے کے بعد آپ کے اصحاب کا ختلاف | 1+           |
| بیت لم کی تغییر کاذ کر                              |              |

## مريم بنت عمران عليها السلام كاقصه

الله عزوجل نے سور وَآل عمر ان میں شروع کے اندر نصاری پر ردکیا ہے کہ وہ اپنے باطل عقیدے میں خیال کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے لئے اولاد ہے، جبکہ اللہ تعالی اس سے بہت بلند وپاک ہے، اسے کو کی ذرہ محر اولاد کی حاجت وضرورت نہیں۔

ایک مر تبہ نجران کاوفد حضور اکرم عظیم کی خدمت میں آیا اور اے باطل عقائد کا پرچار کرنے لگے کہ تین خدا تین اقنوم میں ہیں،اور اللہ تمین کا تبسراے اور یہ ذات مقدسہ ہے اور عیسیٰ اور مریم، تواللہ تعالیٰ نے سورة آل عمران کے شروع میں فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بعدہ محض اور رسول مقرب ہیں فقط،اور اللہ نے ان کی بھی مادر رحم میں اس طرح شکل و صورت بیائی جس طرح دوسرے بندوں کی بیائی، اورآپ کو بغیر باپ بیایا تو سلے حضرت آدم کو بغیر باپ کیابغیر مال کے بھی پیدا فرما چکے ہیں لہذا یہ خدائی کی کوئی دلیل نہیں، اللہ نے حضرت عیسی کے متعلق(کن) کا حکم فرمایالورآپ ہو گئے اورآپ کی دالدہ نےآپ کو کیسے جنم دیالور کیسے باامید ہو کس اس تمام کو اللہ نے بڑے شان اعجاز ہے سور وَآل عمر ان میں اور دوسری جگہ خصوصاً سور ہ مریم میں ، بیان فرمایا ہے خدا نے آد م اور نوح اور خاندان ابر اہیم اور خاندان عمر ان کو تمام جمان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا،ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا (اور ) جاننے والا ہے (وہ وقت باد کرنے کے لا نق ے)جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے برورد گار جو (محہ)میرے پیٹے میں سے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزادر کھوں گی تو (اسے) میری طرف سے قبول فرما تو توسننے والا (اور) جانئے والاسے ، جب ان کے ہاں بچہ بیدا ہوااور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا غدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ یروردگار! میرے تولاکی ہوئی ہے اور (نذر کے لئے) لڑکا (موزوں تھاکہ وہ) لڑکی کی طرح (ناتوال) نہیں ہو تااور میں نے اس کانام مریم رکھا ہے اور میں اس کواور اس کی اولاد کو شیطان مر دود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو ہرورد گاریے اس کو پیندید گی ہے قبول فرمایاور اسے احچی طرح پرورش کیااور ز کریا کو اس کامتکفل ہنایا، زکریاجب بھی عبادت خانے میں ان کے ماس حاتے توان کے ماس کھاٹاماتے (یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم ہے) پوچھنے لگے مریم یہ کھانا تمہارے ہاس کمال سے آتا ہے وہ بولیس خدا کے بال سے (آتا ہے) بے شک خداجے جاہتاہے بے شاررزق دیتاہے۔ ک

الله تعالیٰ ذکر فرمار ہے ہیں کہ انھوں نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، پھرآپ کی اولاد میں سے برگزیدہ شخصیات کو منتخب فرمالیا،آگے فرمایالورآل ابر اہیم کو بھی، تواس میں ہو اساعیل بھی داخل ہوگئے پھر اس پاکیزہ گھر ان کی تعریف فرمائی بعنیآل عمران کی اوراس عمر ان سے مراد حضرت مریم علیہاالسلام کے والد محترم ہیں۔ محمد من اسحاق فرماتے ہیں یہ عمر ان من ہاشم من امون من میشان حزقیا من احریق من موثم من عزازیان امصیا من یاوش من احریم من بہت من عران من میشان ایان من رحبعام من داؤد ہیں اور ابوالقاسم امن عساکر فرماتے ہیں یہ مریم ہنت عمر ان من ماخان من العازر من الیود من اخز من صادق من عیازوز من الیاقیم من ایبود من زریا می من عران من ماخان من موان من میشان حزقیا من اسلام مون من میشان حزقیا من موخام من عزریا من بورام امن بوشا فاط من ایشان ایبان رحبعام من سلیمان من داؤد علیماالسلام ،اور یہ پہلے نسب تا ہے کے مختلف ہے۔

کیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت مریم کے والد حضرت عمر میں کے والد حضرت عمر ان اپنے زمانے میں بنی اسر ائیل کے علد وزاہد شخص تھے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ، اور حضرت مریم کی والدہ خنتہ بنت فا قودین قبیل علدہ خواتین میں سے تھی ، اور اس زمانے کے مضہور پنیمبر حضرت ذکریاعلیہ السلام حضرت مریم کی بہن کے شوہر تھے ، اس بہن کا اسم گر امی اشیاع تھا اور بیے جمہور کا قول ہے اور ایک قول ہے کہ حضرت ذکریا حضرت ذکریا حضرت مریم کی خالہ کے شوہر تھے اور اشیاع ان کانام تھا، واللہ اعلم

اور محمہ بن اسحان وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ باامید نہ ہوتی تھیں توایک دن وہ کیادیمی ہیں کہ بیں کہ حضرت مریم کی والدہ باامید نہ ہوتی تھیں توایک دن وہ کیادیمی ہیں کہ ایک پر ندہ اپنے چوزے کو چوگادے ریاہے توان کے ول میں بھی بیٹے کی خواہش اسمی اور بیٹے کے لئے ول مرانی کہ اگر اللہ ان کو نرینہ لڑکا عطافر مادے تواپنے لڑکے کو محر ریعنی بیت المقدس میں اللہ کے لئے وقف کر دیں گی تاکہ وہاں کا خادم ہے۔

تو پھرآپ کواسی وقت ماہواری آناشر وع ہو گئ پھر پاک ہوئیں توان کے خاوند نے ان کے ساتھ تعلقات کئے تب ان کی والدہ حضرت مریم علیہاالسلام کے ساتھ بالمید ہو گئیں، آگے فرمان اللی ہے پھراس کو جنم دیا تو کئے اب کے تب اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے بعنی بیت المقدس کی خدمت میں۔

اورلوگ اس زمانے میں بیت المقدس کیلئے اولاد کی نذر مانتے تھے ، جوبوے ہو کر وہال کی خدمت سرانجام دیتے اور حضرت مریم کی والدہ فرماتی ہیں (اور میں نے ان کانام مریم رکھاہے) اس سے اس بات پر دلیل ملتی ہے کہ پیدائش کے دن ہی بے کانام تجویز کر دیا جائے۔

ای طرح صعیعین میں حضور اگرم سے است ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ اپنے نو مولود بھائی کو حضور سے کہ وہ اپنے منہ نو مولود بھائی کو حضور سے کے فرائی (یعنی کوئی میٹھی چیز اپنے منہ مبارک سے چباکر بچے کو کھلائی اور بطور تیرک کسی ہزرگ سے ایسا کروانا سنت ہے) اور پھر حضور سے نے ان کا عبد اللہ نام تجویز فرمایا، آور حسن کی حدیث میں سمرۃ سے مرفوعاً مروی ہے کہ

ہر چد اپنے عقیقے کے بدلے (بلاء و مصیبت سے محفوظ )گروی ہو تاہے جو ساتویں دن اس کی طرف سے ذع کر دیاجا تاہے اور اس کانام رکھ دیاجا تاہے اور اس کاسر مونڈ دیاجا تاہے۔

امام احد نے اور اہل سنن نے اس کو روایت فرمایا ہے اور تر مذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور بھن روایتوں میں سمی کی جگہ یدی کالفظ آیا ہے اس صورت میں مطلب ہوگا کہ ذیجے کا خون بہایا جائے۔

اور مریم کا یہ کمنا (اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری بناہ میں دیتی ہوں شیطان مر دود ہے) تو اللہ معن اور مریم کا یہ کمنا (اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری بناہ میں دیتے ہوں شیطان مر دود ہے کہ حضرت الوہر رہ منی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اکر میں تیجہ نے فرمایا جو بھی کوئی چہ پیدا ہو تاہے تو شیطان ضرور اس کو چھو تاہے جس سے وہ چیختا ہو آلواز نکالتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ پھر حضرت ابوہر رہ اس کو چھو تاہے جس سے وہ چیختا ہو آلواز نکالتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ پھر حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں آگر تم چاہو تو تم بھی حضرت مریم کی نذکورہ دعا کرسکتے ہو عربی الفاظ قرآن یہ ہیں۔ (انی اعید هابل و ذریتها من الشیطان الرجیم) کے

مند احدین دوسری روایت سل کچھ مختف الفاظ کے ساتھ یہ ہے کہ حضور اگر م ﷺ نے فرمایا ہر نومولود کو شیطان این انگل کے ساتھ چھو تاہے سوائے مریم ہئت عمر ان اور اس کے پیٹے کے۔ س

ہ اور منداحد میں حضرت اوہ ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اگرم علیہ نے فرمایا ہر انسان جس کواس کی مال جنم دیتے ہے توشیطان اس کی گود میں کچو کے لگا تاہے سوائے مریم اوراس کے بیٹے کے کیا تو میں دیکھا ہے کو جب وہ گرتا ہے توکیے چنتا ہے ؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نمیں یارسول اللہ ؟ توآپ نے فرمایا ہی وقت شیطان اس کو گود میں کچو کے لگا تاہے۔

یہ روایت مذکورہ مسلم کی شرط پر ہے لیکن مسلم نے اس کو تخ نیج نہیں فرمایا، اور قیس نے اس کو (پچھ مختلف لفظ کے ساتھ ) اعمش سے انھوں نے ابو صالح سے ابو صالح نے حضرت ابو ہر برہ ہے نقل کیا ہے کہ رسول اکر م ﷺ نے فرمایا، جو نو مولود ہو تا ہے تو شیطان ضروراس کو نو چتا ہے آیک مرتبہ یادو مرتبہ سوائے عیسیٰ بن مریم کے پھر حضور نے اس کی تلاوت فرمائی، وانی اعید ها ...... الح لئے

اور منداحد میں مے حضرت او ہر رو منی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اکرم ملکا ہے نے فرملا ہر بنی آدم کو ، شیطان اسکے پہلومیں جب بھی وہ پیدا ہوتا ہے (انگل وغیرہ) چھوتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم کے جب وہ ان کو چھوٹے میا تو جھوٹے میا تو جھوٹے میں پردہ حاکل کردیا میا ہے ہے دعا کی تو پروردگارنے بھی جواب دیا کہ ! تواس کے پروردگارنے اس کی دعا جھی طرح کرلی اور اس کی احروش کی اور ذکریاس کے کفیل ہے۔

ال حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر، عن الزهري عن ابن المسيب، عن ابي هريرةُ الخ

ل اخرجاه من حديث عبدالرزاق ورواه ابن جرير عن احمد بن الفرج عن بقية عن عبد الله بن الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمة، عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

ل وقال احمد ايضا: حدثنا اسماعيل بن عمر ، حدثنا ابن ايي ذويب، عن عجلان مولى المشمعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ..... الخ في تفرد به من هذا الوجه و رواه مسلم عن ابي الطاهر، عن ابن وهب عن عمر بن الحارث، عن ابي يونس عن ابي هريرة الخ

وقال احمد حدثنا هشيم، حدثنا حفص بن مسيرة، عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرةُ الخ .....

و كذارواه محمد بن اسحاق، عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط، عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باصل الحديث عن المعروة هو ابن عبدالرحمن الحديث المعروة هو ابن عبدالرحمن المخرامي، عن ابي الزناد، عن الاعرج عن ابي هريرة..... الخ

www.islamicbulletin.com

اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کی مال نے جب ان کو جنم دیا تو ان کو کیڑوں میں لیبٹ کر مسجدیت المحقدس لے گئیں اور بدوں کے حوالے کر دیا جو دہاں عبادت الی اور خدمت مسجد وغیرہ کے جیشہ وقف و مقیم رہے تھے اور یہ بچی چو نکہ ان کے امام و پیشوا کی بیشی تھی لہذااس کے متعلق سب جھڑے کہ میں اس کا کفیل بوں گا، تو اگر چہ مفسرین نے اس طرح ذکر کیا ہے مگر ظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ ام مریم نے مریم کو دودھ پلانے کے ذمانے کے بعد اور بچین کی پرورش کے بعد ان کے حوالے کیا ہوگا۔ تو خیر جب ام مریم نے مریم کو دودھ پلانے کے ذمانے کر دیا تو اس باہت جھڑا ہوا کہ کون اس کی پرورش و کفالت کرے ہر کوئی مریم نے مریم کو ان کے حوالے کر دیا تو اس باہت جھڑا ہوا کہ کون اس کی پرورش و کفالت کرے ہر کوئی حریص تھا کہ میں تنااس کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری اٹھاؤں، اور حضر ت ذکریا اس ذمانے میں پیغیر بھی جو بھوں مراہر کے خواہش و کوشش تھی کہ میں اس کا حقد ادر بیوں مگر لوگ آپ پر مصر ہو گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ برامر کے شریک ہیں صرف اور آپ بھی قرعہ اندازی پر متفق ہو نے اور تقدیر وقسمت نے حضر ت ذکریا کی یاور کی میں شریک ہوں، تو آخر کارسب قرعہ اندازی پر متفق ہو نے اور تقدیر وقسمت نے حضر ت ذکریا کی یاور کی اور ان کے نام سے قرعہ فکل گیا اور چو نکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اس لئے یہ بہتر ہوا اللہ عزو جل کی اور ان کے نام سے قرعہ فکل گیا اور چو نکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اس لئے یہ بہتر ہوا اللہ عزو جل فرماتے ہی اور ذکر مااس کے گھیل ہے۔

لینی حفرت ذکریا چونکہ قرعہ میں ان پر غالب آگئے تھے جیسے آگے فرمایا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے (اے محمہ)آپ کی طرف وحی کی ہیں اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون ان میں سے اس کا کفیل نے گاور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، جب وہ جھڑر رہے تھے۔

اور اس کی صورت یوں ہوئی کہ ان میں سے ہرایک شخص نے اپنامعروف قلم ڈالا پھر ان سب قلموں کو ایک جگہ رکھ دیا گیا اور اس کی صورت یوں ہوئی کہ ان میں سے ہرایک شخص نے اپنامعروف قلم ڈالا پھر ان سب قلموں کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، اور اس مرت بہ یہ تجویز آگیا لیکن لوگوں نے پھر مطالبہ کیا کہ دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے تو پھر قرعہ کیا گیا، اور اس مرتبہ یہ تجویز پیش ہوئی کہ اپنے قلموں کو نہر میں ڈالا جائے پھر جس کا قلم نہر کے پانی کی مخالف سمت چلے تو وہ شخص کامیاب شار ہوگا، تو ایساکیا گیا پھر بھی قسمت نے حضر ت زکریا کی مدد کی اور آپ کا قلم پانی کی جاری سمت کے مخالف چلا، باتی تمام لوگوں کے قلم پانی کے ساتھ بہہ پڑے ، لیکن لوگوں کی اب بھی تبلی نہ ہوئی اور پھر مطالبہ کیا چلو ایک آخری مرتبہ اور اس مرتبہ اللی تجویز ہوگی کہ جس کا قلم مخالف سمت چلاوہ ناکام، پھر کے ساتھ بہہ پڑا، اور آپ اللہ کے فضل سے حضر ت مریم کے کفیل ہو گئے کیو نکہ شرعاً وقدر آلور بھی کی وجوہ کی بنا ترآب ہی ان کے مستحق تھے۔

آئے فرمایا: جب بھی ذکریا اس کے پاس داخل ہوتے تواس کے پاس دق پاتے تو کہتے اے مریم ہید کہال سے آیا؟ تو وہ کہتی یہ اللہ جے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریانے مسجد کی ایک اچھی جگد ان کے لئے بنادی تھی جس میں کوئی اور مریم کے سواد اخل نہ ہو سکتا تھا آب اس میں خداکی عبادت میں مصروف رہتی اور باقی جب مکان کی دیکھ بھال مُعَنَّ الانبياءُ اردو 💳 🚤 💮 ۲۲۴

کی ضرورت پڑتی اس کو درست کرتی ہقیہ او قات عبادت اللی میں مشغول رہتی، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کا مسرورت پڑتی اس کو درست کرتی ہتے ہوئے اللہ میں مشغول رہتی، حتیٰ کہ لوگوں میں چرچاہونے لگا کثرت بعباوت مشہور ہوگئی اور آپ کے کریم احوال اور عمدہ صفات و کرامتوں کا بھی لوگوں میں چرچاہونے لگا النامیں سے ایک یہ تھی کہ حضرت زکریا جب بھی ان کے جمرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں عجیب و غریب میوے اور دوسرے رزق باتے سر دیوں میں گری کے کھل اور گرمیوں میں سر دی کے کھل پاتے ، تو آپ پوچھتا ہے مریم یہ کہاں ہے آیا؟ تو وہ تمتیں اللہ کی طرف سے ، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق ویا تاہے۔

تواہیے موقع پر حضرت زکریا کے دل میں اپنی صلی اولاد کی خواہش نے جنم لیااگرچہ آپ انتائی ہوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، تو تب کہا، فرمان اللی ہے کہا! پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے۔بے شک آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں آپ نے یوں دعاکی اے وہ ذات جو مریم کو غیر موسمی پھل و رزق عطا کرتی ہے تو مجھے بھی اولاد سے نوازاگر چہ اس کازمانہ نہیں، تو پھر وہی قصہ پیش آیا جس کاذکر پہلے زکریا کے قصے میں گزر چکاءاور جب فرشتوں نے (مریم سے ) کہا کہ مریم خدانے تم کوبر گزیدہ کیاہے اور یاک منایاہے اور جمال کی عور تول میں منتخب کیا ہے، مریم اینے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، (اے محمد) یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمارے یاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ ا پنے حکم (بطور قرعہ ) ڈال رہے تھے کہ مریم کامتکفل کون بے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھر رہے تھے (اوروہ وقت بھی یاد کرنے کے لاکق ہے) جب فرشتوں نے (مریم سے) کہاکہ مریم خداتم کواپی طرف سے ایک فیض کی بھارت دیتاہے جس کانام میے (اور مضور) ۔ عیسیٰ بن مریم ہو گا(اور جو)د نیااورآخرت میں مآہر واور (خدا کے )خاصوں میں سے ہو گااور مال کی گود میں اور یزی عمر کا ہو کر (دونوں حالتوں میں) لوگوں ہے (یکسال) گفتگو کرے گااور نیکو کارول میں سے ہوگا، مریم نے کہاکہ پروردگار میرے ہاں جے کیونکر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو نگایا نہیں، فرمایا کہ خداای طرح جو چاہتا ہے توارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو جا توہ ہو جاتا ہے ،اور وہ انسیں لکھنا (پڑھنا)اور دانائی اور تورات اور الجیل سکھائے گا،اور (عیسیٰ) بنبی امر ائیل کی طرف پیغیبر (چوکر جائیں گے اور کہیں گے) کہ میں تمارے یاس تمهارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ سے کہ تمہارے سامنے مٹی کی صورت بشکل پر ندہ بنا تا ہوں پھر اس میں پھونک مار تا ہوں تووہ خداکے تھم ہے (پیچ مج) جانور ہو جاتا ہے اور اندھے اوربرص والوں کو تندرست کرویتا ہوں اور خدا کے تھم سے مردوں میں جان ڈال ویتا ہوں اور جو پچھ تم کھا کر آتے ہواور جو گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کوبتادیتاہوں اور اگر تم صاحب ایمان ہو توان یا تول میں تمہارے لئے (قدرت خداکی) نشانی نے اور مجھ سے پہلے جو تورات (نازل موئی) متھی اس کی تصدیق بھی کر تا مول اور (میں)اس لئے بھی (آیا ہول) کہ بعض چیزیں جوتم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لئے طال کر دول اور میں تو تمہارے بروردگاری طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں تو خداہے ڈرو اور میر اکہامانو کچھ شک نہیں کہ خدابی

میر ااور تهمارا پرورد گارہے تواس کی عبادت کرویمی سیدهارات ہے۔

الله عزوجل ذکر فرمارہ ہیں کہ ملا تکہ نے حضرت مریم کو خوشخری دی کہ اللہ نے ان کو تمام خواتین جہاں میں سے چن لیا ہے گئی ان کے بین مبارک سے ایسی عظیم شخصیت کو جنم دلوائے جو بغیر باپ کے ہواور وقت کا عظیم پنجیم ہو، اور وہ گود میں بھی لوگوں سے بات کرے یعنی دودھ پینے کے زمانے میں، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت و صدت کی طرف بلائے اور پھر برا ھاپے میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا (جب دوبارہ دینا میں تشریف لا کیں گئی اور پھر اللہ نے حضرت مریم کو تھم دیا کہ کشرت سے عبادت اور ریاضت اور رکوع و جود اواکروتا کہ تم اس کر امت و شرافت کی اہل بن سکو اور اس کی قدر دال ہو جاؤ توآپ نے بھی اس قدر اللہ کی عبادت کی آپ کے قدم مبارک پھٹ گئے، اللہ آپ پر آپ کی مال اور باپ اور آپ کے لئت جگر برد حم فرمائے۔

اور پہلی آیت کا مطلب ہے اے مریم آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اور قبول کر لیا ہے اور آپ کو اخلاق رزیلہ سے پاکیزہ کر دیا ہے اور مفات جیلہ سے مزین کر دیا ہے اور تمام جہال والوں لیخی اس وقت کے زمانے کی تمام جہال والی عور تول پر فضیلت دیدی ہے جیسے بنی اسر ائیل کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تمام جہال والوں پر علم کے ساتھ چن لیا ہے اور اس کے باوجود خوب معلوم ہے کہ حضر ت ابر اہیم حضر ت موسیٰ سے بوھ کر ہیں اور آپ (محمد علیہ) ونول سے افضل واشر ف ہیں اور یہ امت محمد یہ سب امتوں سے افضل ہے تو حضرت مریم کو بھی اسی طرح فرمان اللی ہوا، اے مریم اللہ نے آپ کو تمام جہال والی خوا تین پر چن لیا ہے۔ لیکن امام این حزم کے قول کو اگر لیا جائے کہ عورت بھی نبیہ ہو سکتی ہے تو اس صورت میں یہ سب عور تول سے افضل ہوں گی اور ام موسیٰ اور سارہ اور ام اسحاق میمی نبیہ ہوں گی ، اور حضرت مریم نبیہ اور سب سے افضل ہوں گی اور آیت کے بالکل ظاہری مطلب پر دنیا کی تمام عور تول سے خواہ ان سے پہلے کی ہوں یا بعد کی یاس وقت کی سب سے افضل ہوں گی۔

لیکن جمهور علاء اسلام کا قول ہے جسکواہم او الحن اشعریؓ نے نقل کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نبوت صرف مر دول کے ساتھ خاص ہے۔ اور عور تول میں کوئی پیٹمبر نہیں گزری، تواس لحاظ سے حضرت مریم پیٹیبری کے سواانتائی اعلی وار فع مقامات پر فائز ہول گی، جیسے فرمان اللی ہے نہیں ہیں مسلح این مریم سوائے رسول کے ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی مال صدیقہ تھی، تواس صورت میں یہ ابتعد اور ما قبل سب سے بلندر تبدوالی ہول گا۔

اور ان کاذکر آسیہ بنت مزاحم اور خد بجۃ الکبری اور فاطمہ بنت محمد ﷺ کے ساتھ احادیث میں آیا ہے رضی الله عنهن وار ضاھن۔

امام احد، امام محاری، امام مسلم، امام ترندی، امام نسائی کئی طرق سے ہشام بن عروہ سے اور ہشام نے اپنے والد عروہ سے انھوں نے عبد اللہ عن جعفر سے عبد اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے

روایت کی ہے کہ رسول اگر می ایک نے فرمایا عور تول میں سے سب سے بہتر مریم بنت عمر ان ہیں اور عور تول میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں اور امام احمد فرماتے ہیں جمیں عبد الرزاق نے بیان کیا کہ معمر نے ہم کو قیادہ سے روایت بیان کی کہ حضر ت انس سے مروی ہے کہ رسول اکر میں تھے نے فرمایا۔

تحقیے جہاں کی تمام عور توں میں سے چار عور تیں کافی ہیں مریم بنت عمران ،آسیہ فرعون کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ، فاطمہ بنت محمر عظیمہ کے اور کئی طرق ہے اس قسم کی روایات منقول ہیں۔

اور منداحہ میں ہے کہ علی حضرت ابو ہر برہ رضی الملہ عند فرمات، تھے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایادہ عور تیں جواونٹوں پر سواری کرنےوالی ہیں ان میں سب ہے بہتر قریش کی صالح خاتون ہیں، اپنی اولاد پران کے حجین میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ہیں اور اپنے شوہر کی ان کی ما تحق میں سب سے زیادہ خیال کے حجین میں سب سے زیادہ خیال کرکھنے والی ہیں، پھر ابو ہر برة رضی اللہ عند نے فرمایا اور حضر ت مریم اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہو تمیں۔ سلی امام مسلم نے بھی اس کوروایت کیا۔

اور منداحد ہی میں دوسر ہے کی طریق ہے حضرت ابد ہریر ورضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ رسول اگرم علی اور منداحد ہی میں دوسر ہے کی رسول اگر م علی ہے نے فرمایاوہ عور تیں جو اونٹول پر سوار ہوئیں ان میں سب ہے بہتر قریش کی عور تیں ہیں اپنی اولاد پر ان میں سب ہے جین میں سب ہے نیادہ پرورش مهر بانی کرنے والی ہیں اور اینے شوہرول پر قلت مال کے باوجود مهر بان ہیں آگے حضرت ابد ہریرہ ہے نے فرمایا کہ رسول اکرم سے جانے تھے کہ حضرت مریم کھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئیں۔

امام احمد اس میں متفرد ہیں اور یہ صحیح کی شرط پر ہے، اور حضرت ابو ہر رہوہ ہی ہے اس حدیث کے گئی دوسر سے طرق ہیں۔

ه این عباس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اگر م ﷺ نے زمین پر جار خط کینچے گیر دریافت فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا الله اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں تورسول اگر م ﷺ نے فرمایا جنت کی عور تول میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محد اور مریم بنت عمر ان اور آسیہ بنت مزاخم فرعون کی بیدی ہیں۔ ل

لى ورواه الترمذي عن ابي بكر بن زنجوية عن عبدالرزاق به وصححه و رواه ابن مردويه من طريق عبدالله بن ابي جعفر الرازي و ابن عساكر من طريق تميم بن زياد كلاهما عن ابي جعفر الرازي، عن ثابت عن انس قال قال رسول الله رسطت عبر نساء العالمين اربع مريم بنت عموان آسية امراة فرعون، و خديجة بنت حويلد و فاطمة بنت محمد رسطت المسلم محمد المسطنة المسلمة المسلم المسلم المسلمة المسلمة

٢ قال الامام احمد حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر، عن الزهرى عن ابن المسيب قال كان ابوهريرة ..... الخ
 آل ورواه مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع و عبد بن حميد كلاهما عن عبدالرزاق به

كي وقال احمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني موسى بن على سمعت ابي يقول سمعت ابا هريرة يقول.

وقال ابو یعلی الموصلی حدثنا یونس بن محمد حدثنا دائود بن ابی العزات عن علباء بن احمر، عن عکرمة عن عباس فراس من عرف عن دائود بن ابی هند

ان عساکر فرماتے ہیں ....ل که حضرت جابرین عبداللہ سے روایت ہے که رسول اکرم سے نے فرمایا عور تول میں سے تم کو چار عور تیں کافی ہیں جو تمام جمان والی عور تول کی سر دار ہیں، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران۔

کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھاجب تم رسول اکرم علیہ سے سرگوشی کی اور پھرتم پہلے رو دیں پھر ہنس دیں اس کی کیاوجہ تھی ؟ فرمایا انھوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اسی مرض میں انتقال فرمائیں گے ، تومیں رودی ، پھر میں دوبارہ حضور کی طرف جھکی توآپ نے مجھے خبر دی کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں سے آپ سے جاملوں گی ، اور میں اہل جنت کی عور توں کی سر دار ہوں گی سوائے مریم ہیں ہے تومیں بیس کر ہنس دی۔

اور یہ حدیث صحیح میں بھی موجود ہے ،اور اس کی اساد صحیح مسلم کی شرط پر ہے اور اس میں بھی ہے کہ بیہ دونوں بقیہ دویر بھی فضیلت رکھتی ہیں۔

اس طرح منداحد میں سل ابوسعید سے مروی ہے کہ رسول اکرم میں نے فرمایا فاطمہ جنتی عور توں کی سر دار ہے سوائے مریم ہنت عمر ان کے۔ سمی

حاصل کلام یہ کہ مریم اور فاطمہ چار میں سے بھی افضل ہیں پھر حفزت مریم کو حضور نے جدا فرمایا اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم ہیں۔ عمر ان حضرت فاطمہ سے بھی افضل ہوں ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں درجے اور فضیلت میں برابر ہوں۔

کیکن پہلے احمال کو صحیح اور معین کرنے والی ایک حدیث آئی ہے۔ ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم علی نے فرمایا، جنتی عور توں کی سر دار حضرت مریم بنت عمر ان ہیں پھر فاطمہ پھر خدیجہ پھر آسیہ فرعون کی بیوی۔

اگریے حدیث مبارک ثم (بسعنی پھر) کے لفظ کے ساتھ محفوظ ہوتو ہے حدیث ایک بات کو متعین کردیتی ہے کہ حضرت مریم سب سے افضل ہیں پھر حضرت فاطمہ ہیں۔

اور پہلی اجادیث میں واؤعا طفہ آئی ہے بہ عنی اور تواس سے کچھ معلوم نہیں ہو تالیکن ابو جاتم نے دوسرے

أ وقدرواه ابن غساكر من طريق ابي بكر عبدا بن ابي دائود سليمان بن الاشعث حدثنا يحيى بن حاتم العسكري ا انبأنابشر بن مهران بن حمدان، حدثنا محمد بن دينار، عن دانود بن ابي هند عن الشعبيعن جابر بن عبدالله قال

قال ابو القاسم البغوى حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبدالله الواسطى عن محمد بن عمروعن إبى سلمتة عن عائشه انها قالت .

قال الحافظ ابو القاسم بن عساكر انبانا أبو الحسين بن الفراء وابو غالب و أبو عبد الله ابنا البناء قالوا، انبأنا أبو جعفر بن المسلمة، انبأنا أبو طاهر المخلص حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا الزبير هو إبن بكار، حدثنا محمد بن الحسن، عن عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن كريب عن أبن عباس قال.... الخ

طریق ہے اس مدیث کوواؤ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ک

ای مضمون کے مثل ایک حدیث ائن مر دویہ شعبہ کی حدیث سے نقل کرتے ہیں شعبہ معاویہ سے وہ اپنے والد قرہ سے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا مر دول میں سے بہت باکمال گزرے ہیں عور تول میں سے نہیں گزریں سوائے تین کے مریم ہیں عمر ان آسیہ فرعون کی ہو کی خدیجہ بنت خویلد ، اور عائشہ کی فضیلت عور تول پر ایسی ہے جیسی ترید (گوشت کے شور بے میں روثی توڑ کر ملائے ہوئے طعام) کو تمام طعاموں پر فضیلت ہے اس طرح دوسری حدیث ہے جس کو جماعت نے نقل کیاہے سوائے اود اؤد کے ، اور کئی طریق سے وہ منقول ہے وہ کئی طرق شعبہ تک جا بینچتے ہیں شعبہ عمر وئن مرة سے وہ مرة ہمدانی سے کہ حضرت اور موگی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔

مردول میں سے بہت با کمال ہوئے گر عور توں میں سے نہ ہوئیں سوائے فرعون کی ہو کا آسیہ کے اور مریم ہنت عمران کے اور شخیق عائشہ کی فضیلت تمام عور توں پرالی ہے جیسی ٹریدسب کھانوں پر۔

یہ حدیث صحیح ہے اور شیخین نے بھی اس کی تخر تن پراتفاق کیا ہے اور اس کے الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ عور توں میں کمال صرف مریم اور آسیہ میں مخصر ہو، شاید مراوان کے اپنے زمانے میں ہو کیونکہ دونوں نے دو نبیوں کی ان کے بچین میں کفالت و پرورش کی کہ آسیہ نے موک کی اور مریم نے اپنے بچاللہ کے بدے اور اس کے رسول عیسی کی لہذا اپنے علاوہ دوسری امتوں کی با کمال خاتون کے منافی نہیں جیسی کہ اس بدے اور اس کی خد بحد اور فاطمہ۔

حضرت خدیجہ نے حضور علی کے بعث سے پندرہ سال پہلے خدمت فرمائی اور گربعث کے بعد بھی ہیں سال سے زیادہ خدمت فرمائی اور آپ حضور کیلئے تجی و زیر اور دست راست تھیں اور فاطمہ بنت رسول علیہ السلام اپنی جصوصیات کی بناء پر باقی بہوں سے فغیلت والی تھیں کیو نکہ ان کو حضور علیہ السلام کی وفات کی مصیب پنجی جبکہ بقیہ بہوں کی حضور کی زندگی میں وفات ہوئی اور حضر سے عائشہ حضور کی ازواج میں سب سے محبوب اور کنواری خاتون تھی، اور محض ان کو یہ فضل و شرف حاصل ہے کہ صرف حضور کے ساتھ زندگی ہر کی، اور کسی کے ساتھ فکاح نہیں ہوا، اور علم میں آپ سے بڑھ کر نہ اس امت میں نہ چھی امتوں گ کوئی خاتون آپ سے بڑھی کی اور جب واقعہ اقک میں ان پر جھوٹی تہمت گی توانلہ کو بھی ان کی عزت وعظمت اور شرافت ویا کیزگی کی بناء پر غیر سے آگی اور اپنے قرآن کی گئی آبیتیں ان کی تطبیر میں ساتو ہی آسان سے نازل فرمائیں، اور حضور کے بعد بھی ان کی بچاس سال زندگی رہی اس طویل زمانے میں آپ قرآن و صدیث کی نشر و اشاعت میں خوب کام کرتی رہیں اور آپ سے افتاء اور اصلاح کاخوب کام جاری ہو ااور یہ امہات المومنین میں سب بیں خوب کام کرتی رہیں اور آپ سے افتاء اور اصلاح کاخوب کام جاری ہو ااور یہ امہات المومنین میں سب بیں بہر بات یہ ہے کہ دونوں کے متعلق تو قف کیا جائے کہ کون زیادہ اشرف ہے۔

أ. وقد روى هذا المحديث ابو حاتم الرازى عن داؤد الجعفرى عن عبدالعزيز ابن محمد وهو الدراوردى عن ابراهيم بن عقبه عن، كريم، عن ابن عباس مرفوعاً فذكره بو الوالعطف لا بثم التربية مخالفه استاداً ومتنا. والله اعلم

اور یہ بحث اس وجہ ہے کی کہ حضور عظیم نے حضرت عائشہ کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو عور تول پرایسی فضیلت ہے جیسی ٹرید کو تمام کھانوں یر، تو عور توں سے تمام عور تیں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور گذشتہ چار کے علاوہ بھی،اس لئے یہ اختلافی نوعیت پیش کی گئے۔

اب ہم اینے مقصد اور متعین موضوع کی طرف لوٹے ہیں یعنی حضرت مریم بنت عمر ان علیماالسلام کی ، اکیزگی وطهارت اور فضیلت اللہ نے آپ کو تمام جہال کی خواتین میں سے چن لیااور ابھی بوری عث سے معلوم ہواکہ ہوسکتاہے کہ یہ فضیلت تمام دنیای عور تول سے ہو خواہوہ پہلے ہول یابعد میں۔

اور حدیث میں وارد ہواہے کہ وہ قیامت میں حضور ﷺ کی ہیدیوں میں سے ہوں گی اور آسہ بنت مزاحم بھی،اور تفسیر میں بعض بزرگوں ہے اس مقام پر تقل کیا ہے ٹیبات وابکادا کہ حضور کی غیر شادی شدہ اور شادی شدہ ہویاں ہیں تو ثیبہ حضرت آسیہ ہیں اور کنواری حضرت مریم ہنت عمران۔ سور ہُ تحریم کے آخر میں ` اس کو ہم ذکر کرائے ہیں۔

طرانی لم میں مروی ہے کھنور اکرم عظیم نے فرمایا اللہ نے جنت میں مریم بیت عمر ان اور فرعون کی مدی آسیاورمویٰ کی بہن ہے میری شادی کروادی ہےاورا یک روایت تل میں اضافہ ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیامبارک ہوآپ کویار سول اللہ

سل الدواؤد سے مروی ہے کہ رسول اکرم عظی حضرت خدیجہ کے پاس گئے جبکہ آپ مرض الوفات میں تھیں نوآپ نے ان کو فرمایا ہے خدیجہ جوآپ کے ساتھ تکلیف وناگواری دیکھ رہاہوں کیا یہ میری طرف سے ے ؟ اور اللہ نے اس تکلیف میں بہت سی بھلائی رکھی ہے کیاآپ نہیں جانتی کہ اللہ نے جنت میں میری شادی کر دی ہے آپ سے اور مریم ہوئے عمر ان اور موسیٰ کی بھن علثم اور فرعون کی ہوی آسیہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا عمیااللہ نے بیآت کے ساتھ فرمادیا ہے؟ فرمایا جی بال عرض کیاآپ کو اولاد کی خوشی اور مهربانی منارک ہو۔

سل این عساکر کی روایت میں حضرت این عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم عظی حضرت خدیجہ کے یاس تشریف لائے اور آپ تپ مرض الوفات میں تھیں توآپ نے فرمایا سے خدیجہ جب تواینی سو کنول سے ملے تو میر اسلام کہنا ) عرض کیابار سول اللہ کیاآپ نے مجھے سے مہلے بھی شادی کی ہے ؟ فرمایا نہیں کیکن اللہ نے مریم بنت عمران اور آسید بنت مزاحم اور مکتم موسی کی بمشیرہ سے میری شادی کروادی ہے۔ ھے ابن عساکر کی روایت میں حضر ت ابن عمر عسے مروی ہے کہ حضر ت جبرئیل علیہ السلام اپنے رب کا

قال الطبراني جدثنا عبلوالله بن ناجيه، حدثنا محمد بن سعد العوفي، حدثنا ابي، أنبأ نا عمي الخسين، حدثنا يونس بن نفيع، عن سعد بن جناده، هو العوفي قال ..... للى رواه ابن جعفر العقيلي من حديث عبدالنور به وزاد فقلت ..... و ثم قال العقيلي وليس بمحفوظاً. "كي. وقال الزبير بن بكار حدثني محمد بن الحسن ، عن يعلَّى بن المغيرة، عن ابي دا ؤد، قال ..... كل روى ابن عساكر من حديث محمد بن ذكريا الغلابي، حدثنا العباس بن بكار، حدثنا ابويكر الهذلي عن عكرمه عن ابن عباس ..... 🔑 وروى ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد، حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك و مجاهد عن ابن عمر، قال

پیام لے مر حضور اکرم ﷺ کے پاس تشریف لائے اور بیٹے محو گفتگو تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عضاکا وہاں ہے گزر ہوا حضرت جرکیل نے عرض کیا اے محد اللہ اللہ عنون ہیں؟ فرمایا یہ میری امت کی صدیقہ ہے حضرت جرکیل نے عرض کیا میرے پاس ان کیلئے پروردگار عزوجل کی طرف سے ایک پینام ہے کہ اللہ عزوج ل ان کو سلام فرماتے ہیں اور انکو جنت کی خوشخری دیتے ہیں جو انتنائی و سیع زیر جدم صعیا قوت ہوار اس میں کوئی تھکاوٹ اور شور و شغب نہ ہوگا حضرت خدیجہ نے من کر عرض کیا اللہ سلامتی والا ہے اور اس میں کوئی تھکاوٹ اور شعر بر بھی اللہ کا سلام ہواور اللہ کی رحمت ہو۔ اور اس کی بر کمیں ہول اللہ کے رسول پر ،وہ زیر جد کا کیسا گھر ہے؟ فرمایا عظیم موتی (اس کے اندر گھر ہے) اور وہ گھر مریم ہول گا۔ مزاجم کے گھر ول کے در میان ہوگاور یہ دونوں بھی قیامت کے روز میری ہولوں میں سے ہول گی۔

سیح حدیث میں ثابت صرف اللہ کاسلام اور اس کی بغارت ہے حضر ت خدیجہ پر اور بغارت بھی الی جنت کی جو زہر حد سے بنبی ہو، اور وہ یا قوت سے مرصع ہوگی، اور اس جنت میں نہ شور وشغب ہوگانہ تھا وٹ لاحق ہوگی، لاحق ہوگی، لاحق ہوگی، لیکن سے حدیث ان زیاد تیوں کے ساتھ غریب ہے اور ان تمام احادیث کی استاد میں نظر ہے۔

ائن عساکر کی روایت کے میں سسے کہ کعب احبار سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ نے ان سے صحرہ ربا علی خران کی خران کی خران کی خران کے متعلق سوال کیا توآپ (کعب) نے فرملیا صحرہ باغیجے پر ہے اور باغ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر ہے اور باغ کے بیچ حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزام ہیں جو اہل جنت کے اشعار کو ترتیب دی ہی حقی کہ قامت قائم ہو۔

کیکن یہ روایت حضرت کعب احبار کی ہے اور اسر ائیلیات سے ماخو ذہے اور امام این کثیر فرماتے ہیں یہ بعض کی من گھڑت روایت ہے۔ ک

الله وروى ابن عساكر من حديث ابي زرعة الدمشقى، حدثنا عبدالله بن صالح، حدثني معاوية عن صفوان بن عمر عن حاله بن عمدان عن كعب الاحباران معاوية ساله عن الصحرة يعني صحرة بيت المقدس فقال

٧ ـ ثم رواه من طريق اسماعيل، عن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن مسعود، عن عبدالرحمن عن خالد بن معدان عن عبدالله عن عبدالله عن النبى رضي بمثله وهذا منكرمن هذا الوجه بل هو موضوع و قدرواه ابوزرعة عن عبدالله بن صالح عن معاوية عن مسعود بن عبدالرحمن ، عن ابن عابد، ان معاوية سال كعباعن صخرة بيت المقدس فذكره، قال الحافظ ابن عساكر و كونه من كلام كعب ابن احباراً شبه قلت و كلام كعب الاحبار هذا الماتلقاه من الاسرائيليات التي منها ماهو مكذوب مفتعل وضعه بعض زنا دقتهم اوجها لهم، وهذامنه و الله اعلم

### حضرت عیسلی علیه السّلام کی پیدائش کاذ کر

اور کتاب (قرآن) میں مریم کا بھی ذکر کروجب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انھوں نے ان کی طرف سے بردہ کر لیا(اس وقت) ہم نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تووہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی (کی شکل) بن گیا، (مریم) ولیس کہ اگرتم پر ہیزگار ہو تو میں تم سے خداک بناہ ما گئی ہوں، انھوں نے کہا کہ میں تو تمہارے برور دگار کا بھیجا ہوا (بعنی فرشتہ ہوں (اور اس لئے آیا ہوں) کہ تمہیں یا کیزہ لڑکا عشوں (مریم نے) کہا کہ میرے بال لڑکا کیو کر ہو گا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، (فرشتے نے) کہاکہ یو ننی (ہوگا) تمہارے برور د گارنے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور (میں اسے اس طریق برپیداکروںگا) تاکہ اس کولوگوں کے لئے اپنی طرف سے نشانی اور (زربعہ)ر حت (و مربانی) ہماؤں اور یہ کام مقرر ہو چکاہے تووہ اس (بچہ) کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر دور جگہ چلی گئیں، پھر در دزہ ان کو تھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی سری ہو گئی ہوتی، اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتہ نے آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پرور د گارنے تمہارے نیچے چشمہ پیدا کر دیا ہے اور تھجور کے تنے کو پکڑ کرانی طرف ہلاؤتم پر تازہ تازہ تھجوریں جھڑ پڑیں گی تو کھاؤاور پیواور اپنی آنکھیں مصندی کرواگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لئے روزہ کی منت مانی تواج میں سی آدمی ہے ہر گز کلام نہ کروں گی ، چروہ اس (جیہ ) کواٹھا کر آپی قوم کے لوگوں کی طرف لے آئیں ،وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تو نے براکیا، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرابات ہی بداطوار آدمی تھااور نہ تیری مال ہی بدکار تھی، تومریم نے اس لڑ کے کی طرف اشارہ کیاوہ ہولے کہ ہم اس سے (گود کا بچہ ہے) کیو تکربات کریں؟ ( الله على خداكامده مول اس في محص كتاب دى باور ني مايا باور مين جال مول (اورجس حال میں ہوں) مجھے صاحب برکت کیاہے ، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوۃ کاارشاد فرمایاہے اور (مجھے) اپنی مال کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا (بنایا ہے) اور سرکش اور بدیخت شیس بنایا اور جس دن میں پیداہوااور جس دن میں مرول گااور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤل گا بھے پر سلام (ور حمت ) ہے یہ مریم کے یعے عیسی ہیں (اور بیر) تجی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں خداکو سز اوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ یاک ہے کہ جب کسی چیز کاارادہ کرتا ہے تواہے کہتاہے کہ ہوجا تووہ ہوجاتی ہے اور بے شک خداہی میرااور تمهارا رورد گارے توای کی عبادت کرواور یمی سیدهارات ہے، پھر (اہل کتاب کے) فرقول نے اختلاف کیاسوجولوگ کافر ہوئے ہیں ان کوہوے دن (یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ ا زكريا (كوياد كرو)جب انھول نے اپنے برورد گار كو يكاراك برورد گار مجھے اكيلاند چھوڑ اور تو بى سب سے

بہتر وارث ہے توہم نے ان کی پکار سن کی اور ان کو یکی عظے اور ان کی ہیو کی کو اولاو کے قابل بہادیا یہ لوگ لیک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف ہے پکارتے اور ہمارے آگے عابری کیا کرتے تھے۔ له اور پہلے گرر چکا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ ماجدہ نے ان کی پیدائش ہے قبل منت مائی کہ ان کو بیت المقد س کی خد مت کے لئے وقف کردوں گی ، اور ان کے بہتو کی یاان کے خالوان سے تقیل نے تھے اور انھوں نے آپ (مریم) کے لئے ایک ججرہ بہادیا تھا ، اور جب حضرت مریم خد اور وجس کی اور دھنرت مریم خد سے اوا کوئی اور واخل نہ ہوسکتا تھا، اور جب حضرت مریم خد بوغت کو پہنچ گئیں تو اتن عبادت و ریاضت و مشقت اور محنت کی کہ حضرت ذکریا بھی آپ پر دشک اور تحسین فرمانے گئے اور پھر مزید سب سے ریاضت و مشقت اور محنت کی کہ حضر ت ذکریا بھی آپ پر دشک اور تحسین فرمانے گئے اور پھر مزید سب سے بوئی رشک کی بات یہ ہو گی کو من کہ اللہ نے آپ کو آس کی بھارت و کی اور مزید خوشجری دی گئی کہ ان کو عظیم المر تبت بچہ دیا جائے گا اور وہ بغیر باپ کے ہوا ہو کہ واس پر انتائی تعب ہوا کہ وہ کی بواس پر فرشتے نے کہا ہو کر وہاں ہو گیا تو بھی جو گا کیو تکہ ان کا تو شوہر نہیں ہو اور نہ بھی آپ نے شادی کی ، تواس پر فرشتے نے کہا کہ بغیر والد کے یہ کسے ہوگا کیو تکہ ان کا تو شوہر نہیں ہو اور نہ کھی آپ نے شادی کی ، تواس پر فرشتے نے کہا کہ بغیر وہ کی وہ کہ دیو بھی جا گیا ہی کہ ان کا تو شوہر نہیں ہے اور نہ کھی آپ نے شادی کی ، تواس پر فرشتے نے کہا کہ بغیر موال ہو تو تو اور نہ ہوگا کی وہ کہ نہ وہ خوال ہے وہ قت نہ ہو تگے وہ صرف خلیم محنت اور لوگوں کے مونوں کا سامنا کرنا ہے کیونکہ وہ خشیقت حال ہے واقف نہ ہو تگے وہ صرف ظاہر کی حال پر نظر رکھتے ہوں گے۔

اورآپ (مریم علیہاالسلام) اپنے ماہواری کے زمانے میں مسجد سے نگلی تھیں یاسی بھی اور ضرورت کے لئے مثلاً یانی کے حاصل کرنے کے لئے یاغذاء وغیرہ حاصل کرنے کے لئے توایک مرتبہ آپ سی حاجت کے لئے نگلی تھیں اور پھر مسجد اقصلی کے شرقی جانب جدا ہو کیں اور وہاں اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے تشریف فرما تھیں کہ حضر ت روح الامین جرکیل علیہ السلام سامنے آگئے اور انسانی شکل صورت میں آئے تو آپ نے دیکھا تو کہنے گئی میں رحمٰن کی پناہ ما گئی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے ؟

ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے یہ اس لئے فرمایا کہ متقی شخص عقل منداور خیال رکھنے والا ہو تا ہےاس لئے کہاکہ اگر تو متق ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔

اور یہ بات غلط ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص تھااس کانام تقی تھا،آپ نے اس کو سمجھااوراس کو سمجھااوراس کو سمجھااوراس کو مخاطب ہوکریہ کہا، توبہ قول بالکل غلط ہے، بلاد لیل ہے اور انتائی کمزور قول ہے، تب اس فرشتے نے (کہااور کچھ نہیں میں تیرے رب کارسول ہوں) یعنی کوئی انسان نہیں ہوں اور آیا (اس لئے ہوں تاکہ آپ کوپا کیزہ بچھ نہیں میں بدکار ہوں تو دول کہنے لگیس مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ مجھے کسی ہٹر نے چھوا تک نہیں اور نہ بی میں بدکار ہوں تو فرشت کہنے لگاسی طرح ہوگا تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھے کو آسان ہے (اور یہ ہم اس لئے کررہے ہیں) کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اور حواء کو بغیر مال کے ہیں) کا تاکہ ہم اس کولو گوں کے لئے نشانی بنائیں) کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اور حواء کو بغیر مال کے

www.islamicbulletin.com

اور اب آپ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیں اور بید (ہماری طرف سے رحمت ہے) بعنی وہ اپنے بچن میں اوگوں کے لئے ہا کہ سے باعث سعادت ورحمت ہوں گے اور ان کے لئے دعا کریں گے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروائیں گے اور آگے فرمایا (اور بیکام ہوچکا ہے) بید کلام حضرت جرئیل کا بھی ہو سکتا ہے بعنی اللہ نے اس کا فیصلہ فرمادیا ہے اور اس کو حتمی کر دیا ہے اور ای محمد بن اسحاق کا مخار قول ہے اور این جریر نے بھی اس کو لیند فرمایا ہے اور دوسر اقول بھی نقل نہیں فرمایا ،اور بیر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت جرئیل کا پھونک مارنام او ہو اور اس سے کتابہ ہو جیسے دوسری جگہ فرمان اللی ہے۔

اور مریم بیت عمران جس نے اپی شرمگاہ کی حفاظت کی چرہم نے اس میں اپنی روح پھو تی۔

کئی ہزرگ مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت جر کیل نے حضرت مریم کی قمیص کے گریبان میں پھوتک ماری تھی، تو وہ پھوتک شرمگاہ تک خود پہنی اور اس طرح حمل ٹھسر گیا، جیسے کہ بیوی اپنے شوہر سے ہم بستری کے موقع پرہامید ہو جاتی ہے اوریہ قول نظاہے کہ ان سے خطاب ہی کوئی روح کررہی تھی پھروہ ان میں منہ کے ذریعے علول کر گئی، یہ مفہوم قرآنی مفہوم کے منافی اور مخالف ہے، اور آیات مبارکہ سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت جرکیل امین کوآپ کے پاس بھیجا گیا تھا اور آپ کو ہی روح الامین کوآپ کے پاس بھیجا گیا تھا اور آپ کو ہی روح الامین کوآپ کے پاس بھیجا گیا ماری نہ کہ نعوذ باللہ شرمگاہ کے مقابل ٹھسر سے بدی ہونک وروح نیچ اندام نمانی تک پہنچ گئی اور فرمایا پھر ماری نہ کہ نعوذ باللہ شرمگاہ کے مقابل ٹھسر سے بدی ہونک وروح نیچ اندام نمانی تک پہنچ گئی اور فرمایا پھر کم نے اس میں حلول کر گئی نہ کہ وہ بینکم ہی اس میں حلول کر گئی نہ کہ وہ بینکم ہی اس میں حلول کر گئی نہ کہ وہ بینکم ہی اس میں حلول کر گئی نہ کہ وہ بینکم ہی اس میں حلول کر گیا، اور روح جسم میں حلول کر گئی اور منہ نہیں فرمایا اس طرح علامہ سدی ہے نی اساد کے ساتھ بعض صحابہ سے نقل کیا ہے۔

آگے فرمان ہے (پھروہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئیں) لینی پچے کے ساتھ ، (پھر اس کو دور جگہ میں لے علی )اور بیر اس لئے فرمایا کہ حضرت مریم علیہاالسلام جب حاملہ ہو ئیس تو تنگ دل ہو ئیس کہ لوگ ان کے متعلق غلط الزام عائد کریں گے۔

پس اسی بارے میں ایک قصہ کئی ہزرگوں نے ذکر کیا ہے وہب بن مبہ بھی انہی میں سے ہیں کہ جب آپ پر حمل کی علامات طاہر ہو کیں توسب سے پہلے بندی اسر ائیل کے ایک عابد وزاہد شخص کواس کی جھلک پڑی اس کانام یوسف بن یعقوب بڑھکی تھا۔

اوروہ آپ کا خالہ زاد بھی تھا، اسکواس بات ہے انتائی تعجب ہوا کیونکہ وہ آپ کی دیات ویا کیزگی اور عبادت و زبد کو خوب جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو حاملہ بھی دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ وہ آپ کے سامنے آگر بات چیت کرنے لگا اور پوچھا اے مریم سسکیا بیچ کے بغیر تھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ تھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں اللہ عز جل نے آدم کو بغیر مال باپ کے پیدا فرمایا پھر کما تواجھا اپنی خبر بھی دو تو آپ مریم نے فرمایا اللہ نے جھے خوشخبری دی ہے (اپنی طرف سے ایک نشانی کی جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا (اوروہ) دنیا واقحرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور مقربین سے ایک نشانی کی جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا (اوروہ) دنیا واقحرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور مقربین

تضف الإنباءاردو — ۳۰ سا

www.islamicbulletin.com

میں سے ہو گااور لو گوں سے بچین میں بھی اور بوھاپے میں بھی کلام کرے گااور صالحین میں سے ہو گا) اور حضر ت زکریا کے متعلق بھی اس قتم کی بات چیت منقول ہے آپ (زکریا) نے بھی ان سے بھی سوالات کئے تھے اور آپ (مریم) نے بھی جو لبات ویئے تھے .....والند اعلم

حضرت سدی اپنی اسناد کیسا تھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مریم ایک مرتبہ اپنی بہن کے پاس گئیں تو بہن نے ان کو کہا کی آپ کو میں حاملہ لگتی ہوں ؟ حضرت مریم نے فر مایا ہاں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں حاملہ ہوں تو پھراس بہن نے آپ کو گلے لگالیا،اورام بچی نے آپ مریم عمر کہا میں دیکھتی ہوں کہ جو بچہ میرے پہیٹ میں ہے وہ آپ کے پیٹ والے بچے کو سجدہ کرے گا ( یعنی اس و سختیم جالائے گا اور تمہارا بچہ اشرف وافضل ہوگا) اور میں مطلب ہے اس آیت کا کہ وہ (اللہ کے کلمے کی تصدیق فرمائیں گے۔ تصدیق فرمائیں گے۔

الا القاسم كہتے ہيں كہ حضرت مالك كا كمنا ہے كہ مجھے بدبات پیچی ہے كہ حضرت يحیٰ اور حضرت عيسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، اور دونوں كاحمل اكٹھے ٹھر اتھا، ام يحیٰ نے حضرت مريم كو كما ميں ديكھتی ہوں كہ جو مير بيد ميں ہوہ وہ تيرے شكم والے كو مجدہ كرے گا، حضرت مالك فرماتے ہيں كہ اس سے حضرت عيسیٰ "كی فضيلت ظاہر ہوتی ہے كيونكہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عيسیٰ كومر دوں كو زندہ كرنے اور كبؤں كواچھا كرنے اور كوڑھيوں كواچھا كرنے اور كوڑھيوں كواچھا كرنے اور كوڑھيا كہ اس كے حضرت علمی ابن الی حاتم نے اس كوروايت فرمايا ہے۔

حضرت مجاہد ہے مروی ہے کہ حضرت مریم کا کہنا تھا کہ جب میں خلوت میں تھا ہوتی ہوں تو یہ چہ میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور جب جلوت میں ہوتی ہوں تو پیپ میں خدا کی تتبیح کرتا ہے۔

پھر ظاہر یمی ہے کہ وہ بھی عام خوا مین کی طرح نومیینے تک ان کے ساتھ حاملہ رہی ہوں گی اور اپنے وقت پروضع حمل ہواہو گا کیونکہ اگر اس کے خلاف ہو تا تواس کوذکر کر دیاجا تا۔

حضرت ابن عباس اور عکرمہ سے مروی ہے کہ حضرت مریم کو آٹھ مینے تک حالت حمل رہی، اور ابن عباس است حمل رہی، اور ابن عباس سے ایک روایت ہے بھی منقول ہے کہ آپ جیسے ہی حالمہ ہوئیں توآپ نے فورائے کو جنم بھی دیدیا اور بعض کہتے ہیں کہ نو گھڑیوں تک آپ حالت حمل میں رہیں پھر آپ نے جنم دیا، اور جلد جنم دیے والی روایات کے راوی اینے خیال وورایت پراس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔

پھروہ اس کے ساتھ حاملہ ہوئیں اور ایک دور جگہ لے کر چلی گئیں پھر در دزہ ان کو ایک تھجور کے تنے کی رف لے آیا۔

یعن فوراحل کے ساتھ جنم کی تکالیف پھر جنم کے آثار شروع ہو گئے۔

لیکن صحیح میہ ہے کہ ہر چیز کے بعد جو چیز ذکر کی جائے وہ اپنی شان کے مطابق تقدیم تاخیر کے ساتھ ہوتی ہے جیے فرمان ہے پھر زمین سر سز ہوگئ، لین ایک زمانے کے بعد اور جیسے فرمایا (پھر ہم نے نطفے کولو تھڑ اپیدا کیا۔) پھر ہم نے لو تھڑ ہے کو گوشت بنایا پھر گوشت کو ہڈیاں پہنائیں پھر اس کو نئی پیدائش وی بس اللہ بار کت ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اب بیال ہر چیز کو فورا فورا آبیان فرمایا ہے لیکن بدی طور پر معلوم ہے ہر حالت کے در میان چالیس ہوم کی مدت ہوتی ہے جیسے متفق علیہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

محد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ بنی اسر اکیل کے در میان بیبات مشہور اور عام ہوئی تھی کہ حضرت مریم حالمہ ہو چکی ہیں تو جن کا حضرت آل ذکریا کے ہاں آنا جانا تھا انھوں نے آپ کے گھر آنا جانا بقا ہوآپ کے اور حضرت مریم کو بعض زند یقوں نے اس یوسف کے ساتھ ہر ائی میں متہم و بہتان زدہ کیا تھا جو آپ کے ساتھ مسجد میں عبادت کر تا تھا، پھر حضرت مریم لوگوں سے چھپ کر رہنے لگیس اور ایک دور در از جگہ میں اپنے کو ڈال لیا (پھر ان کو در دزہ کھجور کے سے کی طرف لے آیا) لیعنی جب آپ کو مخصوص حالت و تکلیف شروع ہوئی توآپ انتہائی مجبور ہو کر جسے شکے کا سمارالے رہی ہوں اور کوئی آپ کے پاس موجود تو تھا نہیں لہذا آپ کھجور کے سے کو پکڑ بیٹھی، اور امام نسائی کی روایت جو انس سے مرفوعاً مروی ہے اس کی اسناد میں کوئی حرح بھی نہیں اور یہ تھی نے بھی ایک اسناد کے ساتھ اس کو شداد سے مرفوعاً صحیح قرار دیا گیا ہے کہ وہ تھجور والی میں اور یہ تھی ایک اسناد کے ساتھ اس کو شداد سے مرفوعاً صحیح قرار دیا گیا ہے کہ وہ تھجور والی اس کو بولیا ہے۔

تو خیر جب آپ دہاں پیچی تو (کنے لگی ہائے افسوس کاش کہ میں اس سے پہلے مرجاتی اور بھولی سری ہوگئ ہوتی۔)

اس سے انتائی تکلیف و شدت اور فتنے کے وقت موت کی تمنا (ندکہ خودکش) کے جواز کا پیۃ چاتا ہے، اور آپ (مریم) نے یہ تمنااس لئے کی تھی کہ آپ کو پیۃ تھا کہ لوگ آپ کو پر ائی اور بدکاری کی طرف تہمت زدہ کریں گے اور آپ کی بات کو پیچ نہ جانیں گے باحد جھلا کیں گے باوجود اس کے کہ آپ ان کے ہاں انتائی عبادت گزار شب بیدار معتضہ اور معظمہ تھیں اور نبوت و دیانت والے گر انے سے متعلق تھیں تو ان خیالات کی گردش میں آپ نے موت کو گلے لگالینا چاہا۔

آگے فرمان ہے پھر ان کواس کے بنچے سے پکارا،آیت ہے (فنا داھا من تعتها) اب من کوم کے زیر اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور یہ پکار نے والا کون تھااس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ حضرت جبر کیل ہیں عوفی نے اس کو حضر تائن عباس سے نقل کیا ہے اور فرمایا کہ حضر ت عیسیٰ نے توصر ف لوگوں کی موجود گی میں بات چیت فرمائی ہے اور سدی ، سعید بن جبیر ، عمر وہن میمون ، ضحاک ، قادہ و کا بھی قول ہے کہ وہ حضر ت میں جبر کی بھی ایک دوسر کی روایت یہ ہے کہ بید حضر ت مریم جبر کی بھی ایک دوسر کی روایت یہ ہے کہ بید حضر ت مریم کے بیط حضر ت عیسیٰ تھے ، این جریر نے اس کو اختیار کیا ہے آگے کہنے والا کہتا ہے (یہ کہ تورنج نہ کر تممار کے بیط حضر سے نیچ ایک چشمہ پیدافر مادیا ہے)

جمہو کا قول میں ہے کہ یہ چشمہ تھا، لیکن اس کے متعلق ایک حدیث آئی ہے جس کو طبر انی نے روایت کیا ہے لیکن وہ ضعیف ہے اور این اسلم ؓ وغیرہ سے یہ متعلق ایک حدیث مربع بن انس اور این اسلم ؓ وغیرہ سے یہ متعول ہے کہ اس سے ان کابینا حضرت عیسی مراد ہے لیکن تھیج قول پہلا ہے،

کیونکہ آگے فرمان ہے (اور تھجور کے تنے کو پکڑ کراپنی طرف ہلاؤتم پر تازہ تازہ تھجور جھڑ پڑیں گی پھر کھاؤ اور پیواورآ تکھیں ٹھنڈی کرو۔

کما گیاہے کہ تھجور خٹک تھی اور ایک قول ہے کہ پہلے سے پھل دار تھی ..... واللہ اعلم اور اختال ہے کہ تھجور کا در خت تو خشک ہی ہولیکن کر امت سے پھل دار ہو گیا ہو، اس لئے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سر دی میں ہوئی تھی اور یہ وقت پھل کانہ تھا، اور یہ بات بطور احسان کے اللہ کے فرمان سے بھی مفہوم ہوتی ہے فرمایاتم پر تازہ تازہ تھجور جھڑ پڑیں گ۔

عمروین میمون کتے ہیں کہ زچہ عورت کے لئے تھجور خشک ہویا تازہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں پھر آپ نے سے آت تلاوت فرمائی کے حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ حضورا کرم سے نے ہیں اور در ختوں کھجور کے ساتھ اگر ام کروکیو نکہ وہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے جس سے حضرت آدم پیدا کئے گئے ہیں اور در ختوں میں شالا جائے ، (لیکن یہ روایت میں سے کوئی در خت سوائے تھجور کے ایسا نہیں کہ اس کے نرکا شکوفہ مادہ میں ڈالا جائے ، (لیکن یہ روایت ضعیف ہے سند منقطع ہے کشف الحاء ا / 190) اور حضور اکرم سے نے فرمایا پنی زچہ عور توں کا اگر ام تازہ کی ہوئی تھجور ہیں نہ ہوں تو خشک تھجور میں (یعنی چھوہارے استعال کی ہوئی تھجوروں سے کرو پس اگر تازہ کی ہوئی تھجوریں نہ ہوں تو خشک تھجوریں (یعنی چھوہارے استعال کرو) اور در ختوں میں کوئی در خت اس در خت سے زیادہ اللہ کے نزد یک عزت واکر ام والا نہیں جس کے بنچ حضرت مریم ہنت عمران تھریں، (یعنی تھجور)۔ اس حدیث کے ایک راوی ضعیف ہیں۔ کے

اکثربزرگوں نے اہل کتاب ہے منقول ذکر کیا ہے کہ بنبی اسرائیل نے اپنے در میان سے حضرت مریم کو پچھ عرصہ گمپایااور پھرآپ کی تلاش جاری کی توآپ کے محلے کے پاس سے گزرے توانوارور حمت کی بارش نے اس محلے کواپی لیٹ میں لے رکھاتھا، پھراچانک حضرت مریم ان کے سامنے آئیں توآپ کے ساتھ آپ

لى وقال ابن ابى حاتم حدثنا على بن الحسن، حدثنا شيبان، حدثنا مسرور بن سعيد التميمي، حدثنا عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي، عن عروة بن روبم عن على بن ابى طالب قال ..... للى وكذا رواه ابو يعلى في مسنده عن شيبان بن فروخ، عن مسروق بن سعيد وفي روايته مسرور بن سعد، والصحيح مسرور بن سعيد التميمي اور دله ابن عدى هذا المحديث عن الاوزاعي به ثم قال، وهو منكر المحديث ولم اسمع بذكره الافي هذا المحديث وقال ابن حبان، يروى عن الاوزاعي المناكير، الكثيرة التي لا يحوز الاحتجاج بمن يرويها.

کاچہ عیسی بن مریم بھی تھا تو تب لوگول نے اوپر والی بات کمی ، کہ تو نے عجیب بری بات پیش کی ہے۔
اور ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ زچگی کے چالیس یوم بعد ان کولوگول کے سامنے لائیس تھیں ، پھر
آگے اسر ائیلی ، باپ اور مال کے ساتھ اس کو مثال دیتے ہیں اور کمااے ہارون کی بہن ، اس ہارون سے مراو
ایک قول ہے کہ اس زمانے کا مشہور عبادت گزار اور بہت بردا زاہد ویار ساشض تھا۔ اس کا نام ہارون تھا تو
عبادت و تقوی کی بساط پر اس کو مریم کا بھائی کہ دیا۔

سعید بن جیر محالی قول ہے۔ اور ایک قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برادر کبیر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ عبادت و تقویٰ میں تشبیہ دی تھی، اور اس مقام پر محمہ بن کعب قرظی سے خطاسر ذد ہوئی ہے کہ انھوں نے رشتے میں ان کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسبی ہمشیرہ قرار دیاہے کیونکہ ان دونوں اور حضرت مریم کے در میان بہت طویل زمانے حاکل ہیں، جوادنی علم والے پر بھی مخفی نسیں، شاید حضرت محمہ بن کعب قرظی کواس سے دھوکہ ہوگیا کہ تورات میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم نجات کے دن دف جارہی تھی، تواس سے ان کو بید خیال ہوگیا کہ بیہ مریم وہی مریم ہیں حالا تکہ دونوں کی شخصیات جداجدا ہیں، اور ایک شخصیات ہو گئی تول جو محمد بن کعب کا ہوہ حدیث اور قرآن کے صریح مخالف ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مریم کا آیک بھائی تھا جس کا نام بھی ہارون تھا اور حضرت مریم کے قصے اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مریم کا آیک بھائی تھا جس کا نام بھی ہارون تھا اور حضرت مریم کے قصے کے کسی گوشے میں اس کی نفی نہیں ملتی کہ ان کا کوئی اور بھائی نہیں۔

منداحد میں است حضرت مغیرہ ائن شعبہ سے منقول ہے کہ مجھے رسول اکرم عظی نے نجران کی طرف بھیجاا نھوں نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم (اس) قرآن میں پڑھتے ہو (یا حت ھارون) اے ہارون کی بہن، اور حالا نکہ ہارون و موسیٰ حضرت میسی ہے اتنی اتن مدت پہلے تھے پھریہ کیے قرآن میں ہے؟ تو میں نے پھر حضور اکرم عظی کی خدمت میں بیات ذکر کی توآپ نے فرمایا کیا میں تم کونہ بتلادوں کہ وہ لوگ اپ پہلے انبیاء وصلحاء کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔

یہ حدیث مسلم نسائی، ترندی میں ہے کا اور صحیح ہے اور ایک روایت میں ہے کہ کیامیں تم کو خبر نہ دول کہ وہ اپنے انبیاء اور صالحین کے نامول کے ساتھ موسوم ہوتے تھے۔

اور قادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ بنی اسر اکیل کے لوگ بارون نام کثرت سے رکھتے تھے حتی کہ ان کے ایک جنازے میں بہت مخلوق اکمٹھی ہوئی اور ان میں جو بارون نامی تھے وہ کئی ہز ارتھے۔ سل واللہ اعلم حاصل کلام بنی اسر اکیل کے لوگوں نے حضرت مریم کو کمااے ہارون کی بہن اور صدیث کے مطابق ان کے بھائی ہارون نامی عبادت وزمد میں مشہور تھے تواے اس شخص کی ہمشیرہ تیر اباپ اور تیری مال تواہے نہ تھے لیتی یہ تو پورا گھرانہ ہی یا کیزہ اور صاف ستھرا تھا، پھر تونے یہ کیسے بہتان ساتھ کے لیاہے ؟ تواس طرح

ل وقال الامام احمد، حدثنا عبدالله بن ادريس، سمعت ابي يذكره عن سماك، عن علقمه بن وائل عن المعيرة بن شعبه قال الله بن ادريس وقال الله بن ادريس وقال الله بن ادريس وقال الترمذي حسن صحيح غريب لانعوفه الامن حديثه وفي رواية لله كتب ابن كثير حتى قيل انه حضر بعض جنائن هم بشركثير منهم من يسمى هارون اربعون الفا (ماكتبت في المن للمجال)

انھوں نے آپ پر الزام تراثی کی اور انتہائی سخت ساہ جھوٹ کا بلندہ آپ کی باہر کت ذات پر اچھالا۔ 3 8 کا گاندہ آپ پر الزام تراثی میں لکھا ہے کہ بندی اسر اکیل نے حضر ت زکر ٹائے ساتھ آپ پر تہمت و جھوٹ باندھااور پھر حضر ت زکر ٹائے کے قتل پر اکٹھے ہو گئے آپ ان سے بھا گے لیکن وہ آپ کو پہنچ گئے پھر در خت نے آپ کو جگہ دی اور ابلیس لعین نے آپ کی چادر کا کونہ پکڑلیا، پھر پور اقصہ بیتا۔

اور بعض منافقین نے حضرت مریم کوآپ کے مامول زادیوسف بن یعقوب بڑھئی کے ساتھ تہمت لگائی۔ پھر حالت زار ننگ ہو گئی اور کوئی جائے فرار و پناہ نہ رہی۔اور بات چیت سمجھ یو جھے کا دروازہ بند ہو گیا ،اور حضرت مریم کا جلال والے پر توکل و بھر وسہ خوب بوھ گیا اور اس کی اس پر تمکنگی بندھ گئی اور عین اخلاص و توکل کا مدار و ہی ذات رہ گئی تو تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔

یعنی حضرت مریم نے لوگوں کو اشار تا کہا کہ اس سے بات کریں جو گود کا چہ ہے) بعنی تو کیے ہم کو بچے پر تال
ملے گا تب سر کش لوگوں نے (کہا ہم کیے اس سے بات کریں جو گود کا چہ ہے) بعنی تو کیے ہم کو بچے پر تال
رہی ہے جو انتهائی دودھ پیتا بچہ ہے اور بات کی سمجھ ہو جھ نہیں رکھتا اور بچھ فیصلہ وغیرہ کی اہلیت اس میں نہیں
ہے ، تو یہ تو ہمارے ساتھ ندان اور استہزاکر رہی ہے تاکہ تو ہم کو جو اب نہ دے اور ہم تیرا پیچھا چھوڑ دیں اور
سر کش لوگوں کا یہ گمنا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو چند ایام کے دودھ پیتے بچے تھے فوراً (بول الشے میں اللہ کا ہم ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی ہمایا ہے اور جمال کہیں میں ہوؤں مجھے بار کت ہمایا ہے اور اس نے مجھے جب تک میں زندہ رہوں نماز وزکوۃ کی وصیت کی ہے (اور اس نے مجھے بہایا ہے) والدہ کے ساتھ نیکی
کرنے والا اور مجھے سخت اور بدخت نہیں بنایا ، اور جس دن میں پیدا ہو ااس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے اور جس دن میں میں مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے۔

یہ بہنا پہلاکلام تھاجو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان اقد س پر جاری ہوااور سب سے پہلی بات

ھی کہ میں اللہ کابندہ ہوں تو سب سے پہلے خود ظالم سر کش عیسا ئیوں کے اس قول کو دفع و مستر دکردیا کہ
عیسیٰ اللہ کابیٹا ہے بلعہ حضرت عیسیٰ تواللہ کے بعد سے اور اس کے رسول ہیں پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ
نے اپنی ماں پر بہتان والزام کو ختم کیااس طرح کہ فرمایا (اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے پنجبر بنایا ہے) اور
اللہ ولد الزنا کو اس قدر فضیلت نہیں عطافر ما تا،آپ نے کما (اور جمال کہیں میں ہوون مجھے باہر کت بنایا ہے)
یعنی جمال کہیں میں ہول گا تواللہ کی وحدت اور اس پر عیب اور اولا داور بیوی سے پاکی کوبیان کروں گا، (اور اس
نے مجھے نماز اور زکوۃ کی وصیت کی ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں) اور اس سے بھی مقام بندگی ہی معلوم
ہو تا ہے اور دوسر کی طرف زکوۃ سے بندول کے ساتھ حسن خلق کی طرف اشارہ ہو تا ہے ، الغرض خدا کے
ساتھ اور بندول کے ساتھ مجھی التھے طریقے اور سلوک کی طرف اشارہ فرمادیا۔

پھر فرمایا (اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا (ہوں) اور اس نے مجھے سخت وبدخت نہیں بنایا ) کیونکہ آپ کے والد تو تھے نہیں اس لئے پوری خدمت والدہ کے ساتھ صرف کر دی ،اور فرمایا میں سخت گواور سخت خونہیں ہوں اور مجھ سے کوئی قول و فعل اللہ کی اطاعت کے خلاف سرزد نہیں ہوگا، انشاء اللہ اور پھر تین اہم مواقع یعنی مال سے پیدائش کے وقت اور دنیا سے جانے کے وقت پھر اگلے جمال سے اٹھائے جانے کے وقت یعنی ہر عالم میں مجھ پر خدا کی سلامتی ہے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کوروزروشن کی طرح واضح کر دیااور باطل ہا توں کی خوب نے کئی فرمادی تو فرمایا (اے محمد) یہ ہم تم کو (خداکی) آئیتیں اور حکمت ہم کی تصحییں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا ساہے کہ اس نے (پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ (انسان) ہوجا تو وہ انسان ہوگئے (یہ بات) تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہر گزشک کرنے والوں میں سے نہ ہو نا پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھڑا کریں اور تم کو حقیقت حال معلوم ہو چکی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم دونوں اپنیوں اور عور توں کو بلاؤاور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق (خداہے) و عاوالتج کریں اور جھوٹوں یہ خداکی لعنت بھیجیں۔

اور خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے تواگریہ لوگ پھر جائیں تو خدامعتدول کوخوب جانتا ہے لہ۔

ای وجہ سے جب نجران کا ساتھ سواروں پر مشمل و فد آیا جنکے اہم آدمی چودہ سے اور انیں سے بھی اصل گفتگو کرنے والے تین سے جوائے سر داروں کے سر داراور اشراف کے شرفاء سے اور انکے نام عاقب، سید، اور ابو حارث بن علم یہ سے۔ توہ آکر حضرت عیسی مسے کی بنداء تخلیق اور ان سے پہلے انکی مال کی تخلیق کا در کا شروع والا حصہ نازل فرمایا اور حضرت عیسی مسے کی بنداء تخلیق اور ان سے پہلے انکی مال کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ نے اپنے بیغیبر محمد سے اللہ کو مبابلے کا حکم دیاس صورت میں کہ وہ بازنہ آئیں پھر جب نصاری نے یہ در کھا کہ انکے سر اور کان اور آئی میں جھگ گئیں ہیں۔ حقائق جھائق ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ مبابلے سے بازآگئے اور دیکے سر دارعا قب جو مسے کا بند وینتا تھا اس نے کہا اے نصاری کی جماعت تم خوب جان چھے ہو کہ محمد ( عظافی ار حق ہیں اور تمہارے ساتھی ( عیسی ) کے متعلق بھی فیصلہ کن خبر لائے ہیں۔ اور تم ہی مغلوب و مقبور ہو کر رہوگے۔ پس آگر تم اس شخص کے دین (محمدی) کو نہیں جاتے ہیں آگر تم اس شخص کے دین (محمدی) کو نہیں مان سے تب بی دین ہے بی دین ہی مغلوب و مقبور ہو کر رہوگے۔ پس آگر تم اس شخص کے دین (محمدی) کو نہیں مان سے تب بی دین ہے بی دین ہم دین ہوتے ہو کہ جو تو پھر چپ کر کے یہاں سے لوٹ پڑو۔

پھریہ بات انہوں نے تسلیم کی اور رسول اگرم ﷺ سے واپسی کی اجازت طلب کی اور کہا کہ ہم اسلام تو نہیں لائے گر جزیہ دینے کیلئے تیار ہیں اورآپ ہمارے ساتھ اپنے کسی امانت دار کو بھیجود بیجئے تو حضور نے ایکے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا۔

> اس قصے کو ہم ال عمر ان میں تغصیل سے بیان کرآئے ہیں۔ الغرض جب اللہ نے حضرت مسیح کے معاطعے کو خوب واضح فرمادیا تو فرمایا۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں (اوریمی) حق بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔

www.islamicbulletin.com ۲۴۴۰ - مص الانبياء اردو

لینی یہ خدا کے فرزند نہیں بلعہ خدا کے بعد ہے اور خدا کی ایک بعدی کے بیٹے ہیں۔ اس مصرف میں مرکز کی فرال

ای وجہ سے دوسری جگہ فرمایا

اللہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرلے تو صرف اسکو کتا ہے ہو جا تو وہ کا مہو جا تا ہے۔

یعنیٰ اسکوٹسی چیز کے کرنے ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلحہ وہ سب پچھ کن سے کر سکتا ہے اور جسکے متعلق حضرت بچیٰ کاسورہ مریم کے آخر میں یہ فرمان ہے

> اور بے شک اللہ میر ارب ہے اور تنہارارب ہے پس اسکی عبادت کرویہ سیدھارستہ ہے۔ یہاں تک سورہ مریم میں حضر ت عیسیٰ کا بھی والا کلام جو گود میں بیٹھ کر کیاوہ پورا ہو تا ہے۔ بھر اللہ تعالیٰ اسکےآگے فرماتے ہیں۔

پھر جماعتیں آپس میں اختلاف کرنے لگیں پس افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔انگوہوے دن میں حاضر ہونے ہے (عذاب و تاہی کی خرابی ہے)

لینی ان حصرت منیج کے متعلق کئی گروہ ہو گئے اس زمانے میں بھی اور ایکے بعد بھی

یمود نے کہا : یہ زانیہ کے بیٹے ہیں اور ولد الزناء ہیں (نعوذ باللہ) اور وہ اب تک اپنے کفر وعناد پر بعند ہیں پھر کچھ نصاری نے کفر میں ان سے بھی بڑھ کر قدم اٹھایا اور کہا یہ اللہ ہیں دوسر ون نے کہا نہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ مومنین نے کہا یہ اللہ کے بندے ہیں اور اسکے رسول ہیں اور اسکی باندی اور بندی کے بیٹے ہیں اور اسکی نشانی ہیں اور اسکی روح ( یعنی اسکے علم سے پیدا ہوئے ہیں بغیر کسی سبب کے )

اور ئی آخری عقائد رکھنے والاگروہ نجات تواب، اور خداکی تائید و حمایت پانے والاگروہ ہے اور ان چیزوں میں ان سے جن لوگوں نے بھی اختلاف کیا ایکے متعلق ابھی و عید گذر چکی کہ پس تباہی ہے ان لوگوں کیلئے جو کا فر ہوئے بڑے دن کی حاضری ہے۔

خاری میں لے حضرت عبادہ بن صامت ہے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیم نے فرمایا۔

جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اسکاکوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بعد بے اور اسکے رسول اور اسکے رسول اور اسکے رسول اور اسکے رسول اور اسکی نشانی ہیں جسمواللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اسکی روح (حکم سے پیدا ہونے والے) ہیں اور جنت حق ہے جہنم حق ہے۔

تواللہ اسکو جنت میں ضرور داخل فرما کیں گے چاہوہ جیسے بھی عمل لے کرآئے کے ولید دوسرے طریق کے ساتھ یہ الفاظ زائد کرتے ہیں۔

کہ وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے گاداخل ہو جائے گا۔ سے

امام مسلم نے بھی اس حدیث کوروایت کیاہے۔

لى قال البخارى حدثنا صدقة بن الفصل ، انبانا الوليد ،حدثنا الا وزاعى، حدثنى عمير بن هانى، حدثنا جناده بن ابى امية ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير، عن جبادة : وزاد ..... للخ مسلم عن دائود بن رشيد، عن الوليد ،عن جابر به ومن طريق اخرى عن الا وزاعى به ....

## الله عزو بنل اولاد سے پاک ہیں اور ظالموں کے اولادوالے قول سے بہت ہی بلندویاک صاف ہیں

الله عزوجل اس سوره مريم كے آخرييں فرماتے ہيں۔

اور (کافرلوگ) کتے ہیں کہ خدانے پیٹا ہایا ہے .... ہے شک تم ہری بات لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افتراء ہے آسان بھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور بیاڑ پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں۔ کہ انہوں نے خدا کیلئے بیٹا تجویز کیا۔ اور خداکو شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا ہنائے تمام شخص جوآسانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبر و بندے ہو کرآئیں گے اس نے ان کو (علم کے احاطے میں) گھیر رکھا ہے اور (ایک ایک کو) شار کر رکھا ہے اور سب قیامت کے دن اسکے سامنے اکیلے اسلیے حاضر ہو نگے۔ لہ

توواضح فرمایا کہ خدائے لئے اولاد کسی طرح شایان نہیں اسلئے کہ وہ ہر چیز کاپیدا کرنے والالور اسکامالک ہے لور ہر چیز اسکی فقیر و محتاج ہے لور اسکی بارگاہ میں ذلیل وعاجز لور ناچار ہے اور آسان وزمین کے تمام باشندے اسکے غلام اور باندیال ہیں جو اسکی بندگی کرتے ہیں وہ ان سب کارب الارباب ہے اسکے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اسکے سوا کوئی رب نہیں جیسے آگے فرمایا

تومیان فرمایا کہ وہ تو ہر چیز کاخالق ہے اسکی کیسے اولاد ہوگی کیونکہ اولاد تودوایک جیسی چیزوں کے در میان ہوتی ہے اور اللہ کی کوئی نظیر ومثال نہیں اور نہ اسکی کوئی شبیہ اور عدیل ہے لہذا نہ اسکی کوئی ہیوی ہے تولہذا اسکی کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے فرمایا۔ کہہ دواللہ ایک ہے۔اللہ بے نازیے اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہوہ جنا گیااورا سکے مثل کوئی ایک بھی نهیں (س اخلاص)

اورآ کے فرمایا : اوروبی ہے جوآسانوں سے مینہ برساتا ہے چرہم ہی (ہیں جومینہ برساتے ہیں)اس سے ہر طرح کی روئندگی اگاتے ہیں پھراس ہے سبز سبز کومپلیں نکالتے ہیں۔اوران کو نیلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔اور جھور کے گاتھ میں ہے لئکے ہوئے سمجھے لورانگوروں کے ہاغ لورزیتون لورانارجو اک دوسرے سے ملتے جاتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں توان کے پھلوں پر اور (جب بگتی ہیں تو)ان کے یکنے یر نظر کرو۔ان میں ان لوگوں کے لئے جوایمان لاتے ہیں (قدرت خداکی بہت سی) نشانیاں ہیں۔اوران لوگوں نے جنول کو خلکا شریک ٹھر ایا حالا تکہ انکواس نے بیدا کیا۔اور بے منجھے (جھوٹ بہتان میں) ا سکے لئے پیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔وہ ان با تول سے جواسکی نسبت بیان کرتے تیں۔یاک ہے اور اسکی شان ان ہے بدند ہے (وہی )آسانوں لور زمینوں کا پیدا کرنے والا (ہے )اس کے اولاد کہاں ہے ہو جبکہ اسکی ہیوی ہی شہیں۔ (اوراس نے ہرچیز کو پیداکیا ہے اوروہ ہرچیز سے باخبر ہے میں (اوصاف رکھنے والا) خداتمہار ایرور د گار ہے۔ الله سکے سواکوئی معبود نہیں (وہی)ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تواس کی عبادت کرووہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الله عزوجل الل كتاب اورائك متعيل كولغواور كمرابي سے منع فرمار ہے ہيں۔انپر واجب ہے كه وہ حضرت مسیح کے متعلق اعتقاد رکھیں کہ وہ صرف اللہ کے بندے اور اسکے رسول اور اسکی پاکیاز کنواری نیک بندی مریم کے بیٹے ہیں جس نے اپنی شر مگاہ کی حفاظت کی تواللہ نے انکی طرف جبر ئیل کو بھیجاآپ نے مریم پر بھونک ماری توالندیے اسکے واسطے ہے انکوحمل ٹھیرادیااور حضرت عیسلی نے جنم لے لیا۔اور ایکے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف ہے روح ہیں اس ہے مراد ہے جیسے بیت اللہ۔ ناقۃ اللہ۔ عبداللہ جس طرح بیہ مخلوق ہیں اور خدا کی طرف نسبت کرنے ہے انکی مخلوقیت میں کوئی فرق نہیں بایمہ محض ایک شرافت وكرامت ہےاى طرح حضرت عيسيٰي كوبطورشر ف اور اعزاز روح الله فرمامااور پھر چونكه انكاب نه تھااسكئے عیسیٰ بن مریم کهاجانے لگااور اس طرح کلمۃ اللہ فرمایا یعنی اللہ کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ جیسے دوسر ہے مقام پر فرمایا۔

بے شک اللہ کے ہاں عیسی کی مثال آدم کی طرح ہے انکومٹی سے بیدا کیا پھر کما ہو جا تووہ ہو گئے۔ کہ اور کنے لگے اللہ نے بیٹا ہالیا، وہ تویاک ہے بلعہ جوآ سانوں اور زمین میں ہے سب ای کے لئے ہے ہر ایک اس کا تابعدار ہے وہی آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تواس کو ہو جافر مادیتا ہے تووہ ہو جاتا ہے۔ سے

اور فرمایا: اور بهود کہنے لگے کہ عزیر اللہ کابیٹا ہے اور نصاری کہنے لگے کہ مسے اللہ کے بیٹے ہیں یہ الکے مونہوں کی بات ہے پہلے کا فر بھی ای طرح کی باتیں کرتے تھے یہ بھی انہی کی پیروی کرنے گئے ہیں خداا تکو ہلاک کرے یہ کہاں پہنے پھرتے ہیں۔ ہی

تواللہ تعالیٰ نے یہود ونصاری دونوں فریقوں پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اللہ پر بہتان باندھااور اسکے متعلق اولاد کا خیال کیا۔ جبکہ اللہ اس سے پاک صاف ہے اور کا فروں کے پاس کوئی دلیل نہیں محض اٹکل کی باتیں اور بہلے کفار کی اتباع ہے۔

اسی طرح گراہ فلاسفہ انپر اللہ لعنت کرے انہوں نے بھی اسی طرح خیال کیا کہ پہلی عقل (اللہ) واجب الوجود سے نکلی جسکووہ علتوں کی علت اور میدااول کہتے ہیں اور اس سے دوسری عقل اور نفس اور آسان پیدا ہوا پھر تبیسری سے چوتھی عقل حتی کہ عقول دس تک پہنچ گئیں اور نفوس نو تک پہنچ گئے اور افلاک بھی نو تک پہنچ گئے۔اور پھر اسکے متعلق وہ انتائی حاملانہ دلیل اور خالات پیش کرتے ہیں۔

اسی طرح عرب کے جاہل مشرکین خیال کرتے تھے کہ ملا تکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنوں کی سر دار جنیوں سے اللہ نے بیٹ ہیں۔ توبہ توبہ اللہ اللہ کی بیٹ ہیں بائد وبالا ہے اللہ نے شادی کی ہے۔ جن سے ملا تک پیدا ہوئے ہیں۔ توبہ توبہ اللہ اللہ کا فرمان ہے!

اور انہوں نے فرشتوں کو جور حمٰن کے بندے ہیں لڑ کیاں بنایا ہے کیا یہ انگی پیدائش کے وقت حاضر تھے۔ عنقریب انکی بات کھی جائے گی اور سوال کیا جائے گال

اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پنچے۔اس وقت قرع ڈالا تو انہوں نے ذک اٹھائی پھر چھل نے اکنونگل لیا اوروہ (قابل) ملامت (کام) کرنے والے تھے۔ پھر اگروہ (خدا کی) پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کئے جا کینگے اس کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے اکلا جبکہ وہ پیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔ اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو لاکھ یا اس نے زیادہ (لوگوں) کی طرف (پیغیبر بناکر) بھیجا۔ تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی اکنو (دنیا میں) ایک وقت (مقرر) تک فاکد میتے رہے ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کیلئے بیٹیاں اور ان کے لئے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عور تیں بنایا اور وہ (اس وقت) موجود تھ دیکھویہ اپنی بنائی ہوئی جھوٹی (بات) کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے۔ پچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے پیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پند کیا ہے ؟ تم کیسے لوگ ہو۔ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو۔ کیا اس نے پیٹوں کی نسبت بیٹیوں کوئی صرح کو کیل ہے اگر تم سے ہو توا پی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا۔ حالا تکہ جنات جانے ہیں کہ وہ فراص (خدا کے سامنے) حاضر کے جائیں گے۔ یہ جو کھو بیان کرتے ہیں خدااس سے پاک ہے۔ گر خدا کے بندگان خواص (بتلائے عذاب نہیں ہو نگی گا

اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹار کھتا ہے دہ پاک ہے (اسکے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی) بلحہ (جنوبہ لوگ اسکے ہیٹے بیٹاں سمجھتے ہیں) دہ اسکے عزت دالے مندے ہیں۔اس کے آگے بردھ کربول نہیں سکتے۔لورا سکے حکم پر عمل کرتے ہیں۔جو پکھ اسکاآگے ہوچکا ہے لورجو پیچھے ہوگادہ سب دانف ہے۔

ا کنے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچیے ہو گاوہ سب سے واقف ہے۔ اور وہ (اسکے پاس کسی کی) سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خداخوش ہو۔اور وہ اسکی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔اور جو مخص ان میں ہے یہ کیے کہ خدا کے سوامیں معبود ہوں تواسے ہم دوزخ کی سزادیں گے اور ظالموں کو ہم الیمی ہی سزاد ماکرتے ہیں۔ ا

سب تعریف خداہی گی ہے۔ جس نے اپند دے (محمد) پر (بید) کتاب نازل کی اور اس میں لی طرح کی کجی (اور پیچیدگی) نہ رکھی (باعد) بید حق (اور سلیس اتاری) تاکہ (لوگوں کو) عذاب سخت سے جو اسکی طرف سے (آنیوالا) ہے ڈرائیے اور مومنوں وجو نیک عمل کرتے ہیں خوشخری سنائے کہ اسکے لئے (ان کا موں کا) نیک بدلہ (یعنی بہشت) ہے جس میں وہ لا آباد رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خد آنے (کسی کو کہیٹا بالیا ہے۔ ان کو اس بات کا پہر علم جس نہیں اور نہ ان کے باپ داوائی کو تھا (یہ )دوی سخت بات ہے جو اسکے منہ سے نکلتی ہے (اور کیچھ شک نہیں ۔) یہ جو بھی کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

ک (بعض لوگ) کتے ہیں ۔ خدا نے بیٹا بنار کھا ہے (اسکی) ذات (اولاد سے) پاک ہے (اور) وہ بے نیاز ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے (اے افتر اپر دازو) تمہارے پاس اس (قول باطل) کی کوئی دلیل نہیں ہے تو تم خدا کی نسبت الیی بات کیوں بیان کرتے ہو جو جانے نہیں ۔ کہدو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باند ھے ہیں فلاح نہیں پاکمیں گے (انکے لئے) جو فائد ہے ہیں دنیا میں (ہیں) پھر انکو ہماری ، کی طرف لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم انکوعذاب شدید (کے مزے) چکھائیں گے۔

لی یہ کی آیتیں تمام کفار فرقوں کے روپر مشمل ہیں فلاسفہ ہول یامشرک۔ نصاری ہوں یا یہود (سب) پر لعنت ہے۔ اور جب سے وہ ان باطل باتوں کے قائل ہوئے تب سے قیامت تک انپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ اور ایکے آپس میں اختلاف و تنا قص رہے گا کیونکہ کفر وبطلان بہت می قسموں والا ہو تاہے کسی ایک بات پر کفر اکٹھا نہیں ہو تا خلاف حق کے کیونکہ فرمان الی ہے (اور اگر وہ (حق) غیر اللہ کی طرف سے ہو تا تو اسمیس بہت سااختلاف یاتے)۔

توحق متحدو یکجا ہوتا ہے اور باطل مختلف و مضطرب ہوتا ہے جس طرح ایک گراہ فرقہ کتا ہے کہ میج اللہ ہی ہے اللہ علی سے اگروہ کتا ہے کہ وہ اللہ کے فرزند ہیں اور ایک تیسر اگروہ کتا ہے معبود کے تیسرے جھے ہیں۔

اللہ تعالی سورہ ما کدہ میں فرماتے ہیں: جولوگ اس بات کہ قائل ہیں کہ عیسی این مریم خدا ہیں۔ وہ بے شک کا فر ہیں۔ (اان ہے) کہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ بن مریم اور انکی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کسی کی پیش چل سکتی ہے ؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پرخدا ہی کی بادشا ہی ہے وہ جو چا ہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور وہ خدا عزوجل ہر چیز پر قادر ہے۔ سب

تواس طرح الله نے انکے کفروضلالت کوداضح فرمادیا کہ اللہ ہی خالق و قادر اور ہر چیز کا کرتاد ھرتا ہے اور سب کا رب ہے مالک ہے اللہ ہے اور اس سورت کے آخر میں فرمایا :وہ لوگ بے شبہ کا فر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عیسیٰ) مسیح خدا ہیں۔ حالا نکد مسیح بیود ہے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بندی اسر ائیل خدا ہی کی عبادت کر وجو میر ابھی پروردگار ہے اور تہمار ابھی (اور جان رکھو کہ ) جو شخص اِس کے ساتھ شرک کرے گاخدا اس پر بہشت کو حرام کر

دے گا۔ اور اسکا محمانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ (بھی) کا فرجیں جواس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین کا تیسر اہے۔ حالا نکہ اس معبود یکٹا کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اگریہ لوگ ایسے اقوال (وقواعد) سے باز نہیں آئیں گے ۔ تو یہ کیوں خدا کے آگے تھے باز نہیں آئیں گے ۔ تو یہ کیوں خدا کے آگے تو بہ نہیں کرتے اور اس سے گناموں کی معافی نہیں مانگتے اور خدا تو بخشے والا مربان ہے مسے کائن مریم توصر ف (خدا کے) پنجمبر سے ان سے پہلے بھی بہت سے پنجمبر گذر بھے تھے۔ اور انکی والدہ (مریم خداکی) ولی (اور تی فرمانبر دار) تھیں دونوں (انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے دکھوہم ان لوگوں کیلئے اپنی آئیٹیں کس طرح کھول کربیان کرتے ہیں کھر (یہ) دیکھوکہ یہ کدھر الٹے جارہے ہیں۔

تو حق تعالیٰ نے ایکے کفر وشرک کو فرمایا اور خبر دی کہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح کو خدا کا شریک کرتے ہیں جبکہ وہ خود (مسیح) فرمائے ہیں کہ وہ انکی طرف صرف اللہ کے رسول ہیں اور ہندے ہیں۔ رحم میں انکی صورت بمائی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسکی تو حید کرنے والے ہیں اور خود انہوں نے اسکے خلاف پر جنم کی وعید ہیان کی اور جیگئی کے گھر میں ناکامی کی خبر دی اور فرمایا۔

بے شک جواللہ کے ساتھ شرک کرے گا توبے شک اللہ نے اسپر جنت حرام کردی ہے اور اسکا ٹھکانہ جہنم ہوار نظالموں کیلئے کوئی مدد گارنہ ہوگا۔

اور پھر حضرت مسے نے فرمایا ہے شک جن لوگول نے کہا کہ اللہ تین کے تیسرے ہیں تووہ کا فر ہوئے اور منیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے۔

این جریروغیرہ فرماتے ہیں تین کے تیمرے سے مطلب ومراد ہے کہ نصاری خدائی کو تین حصول پر تقسیم کرتے تھے جسکوا قائم ثلاثہ کہتے تھے یعنی خدائی کے تین حصدباپ بیٹا۔اور در میانی نشانی وواسطہ یعنی باپ کی طرف سے بیٹے کو جو نشانی ملی۔

اوراس اختلاف کو ہمآ گے تفصیل ووضاحت ہے بیان کریں گے اور یہ اختلاف ایکے در میان قسططین بن قسط کے در میان قسط کی میں میں کے نور میں ہوا اور یہ حضرت مسیح کے تین سوسال بعد کاواقعہ ہے۔

توا کے فرمایا اور دھمکی دی (اور اگر وہ بازنہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں توان کفر کرنے والوں کو در د ناک عذاب پہنچ گا) یں وہ کیوں اللہ کی طرف توبہ واستغفار نہیں کرتے واللہ عفود رحیم ۔ میں بہت کے مسید سے

پھرآ گے مسے اور انکی مال کی بشریت والی حالت بیان فرمائی۔

(کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے) یعنی جو معبود ہووہ کیے کھانے پینے کی طرف محتاج ہو سکتے ہیں ہے شک اللہ ایکے باطل عقیدے سے ہری ویاک صاف ہیں۔

علامہ سدی فرماتے ہیں کہ اس فرمان باری (بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسراہے وہ کافر ہوئے) سے مراد ہے کہ نصاری عیسی اور انکی مال کے متعلق خدائی کا خیال رکھتے تھے۔ای طرح الحکے اس کفر کواللہ نے سورہ مائدہ کے آخر میں یول بیان کیا۔

اورجب الله فرمائيل گے اے عیسی این مریم کیا تم نے لوگوں سے کما تھا کہ خدا کے سواج محصاور میری والدہ کو معبود

یعنی اللہ عزوجل بطور اکرام واعزاز کے اور کفار پر اتمام جت کیلئے اور انکو ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و تعبیہ کیلئے عیسیٰ سے سوال کریں گے باوجو واسکے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اس کو حضرت عیسیٰ نے فرمایا : جب میں ان میں تھا تو انکا خیال رکھتا تھا آ کیے تھم سے اور جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھالیا تو پھر پیچھے آپ ہی اسکے تگراں اور میں بامعانی فرمائیں۔

إن تعديهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم

اور تفییرائن کیر میں ہم ذکر کرآئے ہیں کہ حضرت الی زرائے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیمہ نے پوری رات نماز میں اس آیت کو پڑھتے پڑھتے گذاردی۔

لور فرملیا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کیلئے شفاعت کا سوال کیا تھا تودہ مجھے عطافر مادیالوروہ شفاعت ہر اس شخص کو پنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ بچھ بھی شرک نہیں کیالوریوں کہا: لور (اس وقت کو بھی یادر کھو) جب خدا فرمائیگا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیاتم نے لوگوں سے کہاتھا کہ خدا کے سوامجھے لور میری والدہ کو معبود مقرر کر دودہ کہیں گے کہ توپاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں الیی بات کہتا جبکا مجھے بچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو بچھے خوب معلوم ہوگا کیونکہ) جو بات ہے تواہد جانتا ہے لورجو تیرے ضمیر میں ہے میں اسے نہیں جانتا ہے شک تو علام الغیوب ہے میں نے ان سے بچھے نہیں کہا: لورجب تک میں ان میں رہان کے حالات کی خبر رکھتار ہاجب تو نے مجھے دنیا ہے اٹھالیا تو تو ان کا نگر ان تھالور تو ہر چیز سے خبر دار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بیر ہے میں لوراگر بھش دے تو رہوی مربانی ہے۔) ہے شک تو غالب (لور) سمحہ والا ہے۔

اور ہم نے آسان اور زمین اور جو (مخلوقات) ان دونوں کے در میان ہے اس کو لہوولعب کیلئے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ کھیل (کی چیز س یعنی زن و فرزند) بنائیں تواگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنیاس ہے بنالیت، (نہیں ) بلکہ ہم سے کو جھوٹ پر کھنے مارتے ہیں تو وہ اسکاسر توڑدیتا ہے اور جھوٹ اسوقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتی ہم سے کو جھوٹ اسوقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتی ہم بتاتے ہوان سے تماری ہی خرائی ہے اور جو لوگ آسانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی (مخلوق اور اسی کا مال) ہیں۔ اور جو (فرشتے ) اسکے پاس ہیں نہ وہ اس کی عبادت سے کتر اتے ہیں۔ اور نہ اکتاتے ہیں۔ رات دن اسکی شہیج کرتے رہتے ہیں نہ تھتے ہیں۔ کے اسکی شہیج کرتے رہتے ہیں نہ تھتے ہیں۔ ک

اورالله تعالی نے فرمایا: اگر خدا کسی کوا پناہیا ناچا ہتا توا پی مخلوق میں سے جسکو چا ہتاا متخاب کر لیتا۔

وہ پاک ہے وہی خدایکا (اور) عالب ہے اس نے آسان وزمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے (اور) وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے سب ایک مقرر وقت تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو وہی عالب (اور) بخشے والا ہے۔ ا

اورالله تعالى نے فرمایا:

کہدواگر خدا کے اولاد ہو تو (سب ہے) پہلے (اسکی) عبادت کرنے والا ہوں پاک ہے آسانوں، زمین اور عرش کارب اس چیز سے جسکووہ میان کرتے ہیں۔ کے

اور الله تعالى نے فرمایا:

اور کہوکہ سب تعریف خداہی کی ہے جس نے نہ کسی کو پیٹلمنایا ہے اور نہ اسکی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجزونا تواں ہے اور نہ کوئی اسکامد دگار ہے اور اسکوبرا جان کر اس کی برائی کرتے رہو۔ سب اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ وہ جنا گیااور اس کے مثل کوئی ایک بھی نہیں۔ سی

لور صحیح میں حضور اکرم عظیم سے ثابت ہے آپ نے فرملیا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے ان آدم گالی دیتا ہے لور سے اسکولائق نہیں ہے دہ خیال کر تاہے کہ میری لولادہ حالا نکہ میں داحد ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنم دیالور نہ مجھے جنم دیا گیالور کوئی میرے مثل نہیں ہے۔

اور صحیح ہی میں حضوراکرم ﷺ سے یہ بھی ثامت ہے کہ حضوراکرم ﷺ نے فرمایا کہ کوئی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں تکلیف پر جواللہ سنتے ہیں۔ (دیکھو)کا فرلوگ اللہ کی اولاد مانتے ہیں اور (جبکہ پھر بھی)اللہ ان کورزق دیتا ہے اوران کوعافیت سے رکھتا ہے۔

اور صیح بی میں حضور سے ثابت ہے آپ نے فرمایا اللہ ظالم کوڈ ھیل دیتار بتاہے حتی کہ جب پکڑتا ہے تو پھر وہ اللہ ستی اللہ سے پچ نہیں سکتا۔ پھر حضور نے تلاوت فرمائی ترجمہ (اور اس طرح تیرے رب کی پکڑہے جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے اور وہ ظالم ہوتی ہے تو بے شک اللہ کی پکڑ سخت در دیتا کہ ہے) سورہ ہو د۔ اس طرح اللہ نے فرمایا۔ (اور کفتی ہی بستی ہیں جعو میں نے مہلت دی اور وہ ظالم تھی پھر میں نے اٹکو پکڑلیا اور میری ہی طرف لوٹنا ہے) (جج ۴۸)

اور فرمایا (ہم انکو تھوڑا فا کدہ دیتے ہیں بھر انکو سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیتے ہیں) لقمان ۲۴ اور فرمایا (کمہ دے جولوگ اللہ پر جھوٹ باند ھتے ہیں وہ کا میاب نہ ہو نگے۔ بس دنیا میں تھوڑا نفع اٹھانا ہے بھر ہماری ہی طرف انکولوٹنا ہے بھر ہم انکو سخت عذاب چکھائیں گے اس کے بدلے کہ وہ کفر کرتے تھے۔) یونس 19۔۔۔

اور فرمایا (پس کا فرول کو مملت دے اکو تھوڑی مملت دے )طارق ۱۷

# حضرت عیسی علیه السّلام کی جائے پیدائش اور بچین میں انکی تربیت گاہ اور برورش اور وحی کی ابتد اء کابیان

پیلے گذر چکاہے کہ آپ بیت اللحم کے قریب پیدا ہوئے تھے۔اور وہب بن منبہ کا خیال ہے کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔اور پیدا ہوئے اور حضرت مریم نے مصر کی طرف سفر کیا تھا اور ساتھ میں پوسف بن یعقوب التجار بھی تھے۔اور حضرت مریم گدھے پر سوار تھیں اور دونوں کے در میان پالان کے سواکوئی اور چیز نہ تھی۔ لیکن وہب کا یہ خیال بالکل غلط ہے اور پہلے ایک حدیث گذر چکی اسکی روسے آپکی جائے پیدائش بیت اللحم ہے جیسے کہ ہم ذکر کر چکے۔جواسکے معارض ہووہ باطل ہے۔

اور وہ بن ارسی آنے ذکر کیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تواس دن مشرق و مغرب میں تمام ہت گریا ہے تھے اور شیاطین اس بارے میں چر ان و پر بیٹان ہوگئے تھے۔ حتی کہ بڑے البیس نے اپنے شیاطین کو حقیقت حال کی خبر دی کہ بید حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی ہاء پر البیا ہوا تھا۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ عیسیٰ اپنی مال کی گود میں ہے اور ملا تکہ اسکے گرد حفاظتی حصار قائم کے ہوئے ہیں اور آسان میں اس دن ایک عظیم ستارہ بھی نمو دار ہوا اور ملک فارس کا بادشاہ بھی اس ستارے کے طلوع کی وجہ سے خوفودہ ہو گیا تھا اور اس نے کا ہنول سے اس کے متعلق سوال کیا توا نھوں نے جو اب دیا کہ سر زمین میں کوئی عظیم بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ نے ماس کے متعلق سوال کیا توا نھوں نے جو اب دیا کہ سر زمین میں کوئی عظیم بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ نے قاصدوں کو سونا اور دوسرے فیتی ہدید دے کر حضرت عیسیٰ کی طرف بھیجا جب بیہ قافلہ ملک شام بہنچا تو بیان سے بیدا ہوا ہے اور اس نے گود میں بات چیت کی ہے پھر ملک شام کے بادشاہ نے انکوا کے سامان سمیت اور اپنی جو اور اس نے گود میں بات چیت کی ہے پھر ملک شام کے بادشاہ نے اکوا کے سامان سمیت کر دیں گین جب قاصدین واپس ہو جا کمیں جب قال کریں تو جب یہ لوگ ہدایا و تحاکف کیکر حضرت میسیٰ کے باس بہنچ اور ہدایا و غیر میں دو کی کہ میں تا کہ وہ تیرے بو کو قتل کر ڈالیں۔ کے باس بہنچ اور ہدایا و غیر میں تا کہ وہ تیرے بو کو قتل کر ڈالیں۔ نے قاصدین اسلے بھی ہیں تا کہ وہ تیرے بچو کو قتل کر ڈالیں۔

تو حضرت مریم اینے بچے کو لیکر مصر چلی گئیں اور وہیں اقامت پذیر رہیں حتی کہ حضرت عیسیٰ کی عمر بارہ سال ہو گئی اور آئی کر امات و معجوات مضہور ہونے لگے۔

ای طرح ایک مرتبہ جس رئیس کے ہاں آپ (مریم) اور آبکا بچہ ٹھمڑے تصاب کامال کم ہو گیا اور اسکے گھر میں مریض مسافر اور مختاج فقیر لوگ رہتے تھے۔ اور وہ سب کی کفالت کرتا تھا توسب پریشان تھے کہ آیا مال کا چور کون ہے ؟ کس پر الزام رکھا جائے ؟ آخر حضرت عیسی ایک کنگڑے اور ایک اندھے سے مخاطب ہوئے یہ دونوں بھی اس کے ہاں سکونت پذیریتھے اور جدارہتے تھے آپ نے اندھے سے کمااس کنگڑے کو اٹھاؤاور کھڑے ہو جاؤاس نے کہامیں اسکی طاقت نہیں رکھتاآپ نے فرمایاجب تم نے مال چوری کیاتب اسکو کس طرح اٹھالیا تھا؟ اور گھر کی الماری سے مال اس نے نکالا تھا؟ بیہ سن کر دونوں دہشت زدہ رہ گئے اور مال لے آئے۔ تب بھی حضرت عیسیٰ لوگوں کی نظروں میں بہت ہی براھ گئے۔ جبکہ ابھی بہت ہی چھوٹے بچے تھے۔

اس طرحان کے معجزات وکرامات میں سے بھی آیاہے کہ

ایک مرتبہ رکیس مالک مکان نے لوگوں کی دعوت کی اور کھانے کے بعد اس زمانے کی رسم کے مطابق شراب دور چلانا چاہا اورشراب کے مظام کھولے تو سب خالی پائے۔ تمام لوگ پریشان ہوگئے کہ آخر کس طرح ختم ہوگئی۔ پھر حضرت عیسیٰ کو پید چلا تو آپ ملکوں کے پاس پہنچے اور سب کے مونہوں پر ہاتھ پھیرتے دے اور آپ جس منظے کے مند پر ہاتھ بھیرتے وہ عمدہ خالص شر اب سے بھر جاتا۔ یہ ماجراس کر لوگ حضرت عیسیٰ "اور حضرت مریم کے انتائی درجہ معتقد ہوگئے اور آپ دونوں حضرات کولوگوں نے بہت مال ہدیہ دیا مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ پھر حضرت مریم اپنے گخت جگر کولیکر دوبارہ بیت المقدس روانہ ہوگئیں۔ واللہ اعلم۔

الماسحاق بن بھر کی روایت میں خضرت الا ہر برہ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسی بن مریم کی اسحاق بن بھر چلے شخص ہیں جس نے اپنے بچین میں زبان کھولی اور پھر جلد ہی وہ کلام و گفتگو کی اور اللہ کی ایسی برگی بیان کی کہ کانوں نے اسکے مثل نہ سنی ہوگی ، آپ نے سورج کو چھوڑا نہ چاند کو نہ پہاڑ دوریا کو اور نہ کسی اور چیز کو مگر اسکواللہ کی تمجید میں بیان کر دیا۔ فرمایا

اے اللہ تواپی بلندی میں قریب ہے اور تواپی قربت میں بلند ہے۔ ہراپی مخلوق پر بلند ہے آپ نے اپنے کلمات کے ذریعے ہوا میں سات آسان محمر اویے ہو بالکل برابر ہیں اور وہ پہلے دھوال سے پھر آپ کے حکم کو سن کرخوشی ہے اس صورت میں آگے۔ اسمیں تیرے فرشتے ہیں جو تیری شہیج و نقد لیں کرتے ہیں اور انہیں آپ نے تاریکیوں کو توڑنے والا نور رکھ دیا اور دن کو زبر دست چمکتا سورج رکھ دیا اور ان میں آپ نے کڑک کور کھا جو آپکی حمد کی شبیج کرتے ہیں۔ بس آپکی عزت کے طفیل اندھیر ول پر روشنیاں غالب آگر ہر چیز کو مفور کردیت ہیں۔ اور آپ نے آسانوں میں ایسے چراغ رکھ دیتے ہیں جن کے ذریعے اندو ہماک اندھیر ول کے مسافر راہ پکڑتے ہیں۔ بس اے اللہ آپ ہیں آپ نے اندو ہماک نے بین کو عاجزی اور پھھار ہے والا بمادیا ہے زیر دست موجوں والے پانی پر زمین کو بالکل ساکن کر دیا ہے۔ اور بالکل زمین کو عاجزی اور پھھار ہے والا بمادیا ہے لیس ذمین کی سختی تیری اطاعت کی بدولت زم و بہت ہوگئی ہے اور تیرے حکم کی بناء پر شر مسار ہوگئی ہے اور تیری کو خرت کے روبر واسکی خطر ناک موجیس عاجزی اور پستی اختیار کرگئی ہیں۔

اسمیں سمندروں کے بعد دریاو نہری ہیں ہیں پری ہیں اور نہروں کے بعد ندی نالے بہدیڑے ہیں، انظابعد پھوٹے چشتے اہل پڑے ہیں۔ پھر آپ نے زمین سے پھلوں در ختوں اور طرح طرح کے نباتات کو نکالا پھر آپ نے زمین کی پشت پر بہاڑوں کو ٹھونک دیاور زمین کے بنچ تک پانی پران کیلوں کو گاڑدیاوہ بہاڑ بھی انتائی تابعد اری کے ساتھ آپکی

الى وقال اسحاق بن يشر: انبانا عثمان بن ساج وغيره عن موسى بن وردان ، عن ابي نضرة ،عن ابي سعيد وعن مكحول عن ابي هريرة قال

بساے الد آپ باہر کت ذات ہیں ہ کون اپنی نعمتوں کے ساتھ آپی صفات ہیان کر سکتا ہے ؟ اور کون اپنی صفت کے ساتھ آپی صفت کو پہنچ سکتا ہے ؟ آپ بادلوں کو پھیلاتے ہیں ؟ اور گر دنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ حق دلواتے ہیں اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے سواکوئی معبود نہیں آپ پاک صاف ہیں۔ آپ نے سانوں کولوگوں سے چھپادیا آپ کے سواکوئی معبود نہیں آپ سے صرف عقل مندلوگ ہی ڈرتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ایسے معبود نہیں جسکو ہم نے خود ہمالیا ہو۔ اور نہ ہی ہماری پیدائش میں آپکی کوئی مدد کرنے والا ہے کہ ہم آپ کے متعلق شک کریں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اکیلے اور بے نیاز ہیں۔ آپ نے کسی کو جنم نہیں دیا ور نہ آپکو جنم دیا گیا اور آپکے مثل کوئی نہیں ہے۔

کی اسحاق بن بھر کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بھین میں گو دمیں بات چیت کرنے کے بعد کلام ہے رک گئے تھے پھر جب لڑکین کو چھونے گئے بعنی جس عمر میں پچے یو لئے ہیں تواس عمر میں یو لئے گئے۔ اور پھر اللہ نے آپ کی زبان پر حکمت و بیان اور بوی دانائی کی باتیں جاری کر دی تھیں۔ پھر بیموونے آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتر اضات شروع کر دیئے حتی کہ وہ آپ کو زانیہ کا لڑکا کہتے تھے۔ اور بین فرمان باری کا مطلب ہے۔

اورائے کفراور مریم پر بہتان عظیم کی وجہ (ے ہم نے ان پر لعنت کی )

پھر جب آپ سات سال کی عمر کو پہنچ تو حصرت مریم نے آپکودرس گاہ میں بھیج دیا۔ معلم جب بھی آپ سے کوئی سوال کر تاآپ اس سے پہلے ہی اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ایک مرتبہ معلم نے آپ کو "لباجاد" سکھایا حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ کہا جھے بھی علم نہیں تو فرمایا جو خود نہیں جانے اسکو کیا سکھاو گے ؟ معلم نے کہا اچھا تم جھے سکھا دو تو فرمایا پنی جگہ سے اٹھووہ اٹھا تو آپ اسکی مند پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اب یو چھو کیا ہوجھ کیا ہوئے کہا جھے لباجاد کے متعلق بتاؤ کیا ہے ؟

حضرت عیسیٰ نے فرمایاالف سے مراد آلاء اللہ ہے لیعنی اللہ کی نعتیں ہیں اور باء سے مراد بہاء اللہ یعنی اللہ کا حسن درونق۔اور جیم سے مراد بہجة اللہ لیعنی اللہ کی خوبصورتی اور ترو تازگی۔

تویہ بن کر معلم مارے تعب کے حیران رہ گیا۔ توآپ پہلے شخص تھے جس نے ابا جاد کی تفسیر کی۔ پھر حضرت ابن عباس نے ذکر کیا کہ حضرت عثان نے رسول اکر م ﷺ سے اسکے بارے میں سوال کیا توآپ نے ہر کلے پر طویل حدیث کے ساتھ جواب دیا۔

کیے حدیث موضوع ہے جسکے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسکوذکر کیا جاسکتا ہے این عدی نے بھی اسکواسی طرح روایت کیا ہے گمر پھر اسکے متعلق کچھ کلام کل کیا ہے اور پھر فرمایا یہ حدیث

أل قال اسحاق بن بشر: عن جويبر ومقائل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، ان عيسي بن مريم

لى وهكذا روى ا ابن عدى من حديث اسماعيل بن عياش ، عن اسماعيل بن يحيى ، عن ابن ابي مليكه ، عن بن مسعود ، عن مسعود ، عن مسعود ، عن مسعود ، عن مسعو بن كدام عن عظية عن ا بي سعيد ، رفع الحديث في دخول عيسى الى الكتاب وتعليمه المعلم معنى حروف ابى جا دو هو مطول لا يفروح به

باطل ہے،اس اساد کیا تھ اساعیل کے علاوہ دوسر اکوئی اسکار اوی نہیں ہے۔

اور ائن لہیعہ نے عبد اللہ بن ہمیرہ سے روایت کی ہے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عیسی بن مریم جب بچے تھے اور پچوں کے ساتھ کھیلتے کو دیتے تھے تو کسی کو بھی فرماتے تمہار آکیا خیال ہے کہ تمہاری مال نے تمہارے لئے کیا تیار کیا ہوگا ؟اگر کھو تو میں بتادوں ؟ لاکا کہتا ضرور توآپ فرماتے یہ یہ چیز۔ تو وہ اپنی مال کے پاس جا تااور کہتا کہ جھے کھلاؤآپ نے میرے لئے کیا تیار کیا ہے ؟ وہ پوچھتی کیا تیار کیا ہے میں نے میرے لئے کیا تیار کیا ہے ؟ وہ پوچھتی کیا تیار کیا ہے میں نے تھے بتلایا تووہ تادیتا عیسی بن مریم نے۔

ای طرح پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قتم اگر بچے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ رہے تو یہ عیسی سب کو خراب کردے گا پھر لوگوں نے پول کو ایک جگہ جمع کر دیااور مدکر دیا پھر حضرت عیسیٰ آئی تلاش میں نکلے توایک گھر میں انکے شوروغل کی آواز سنی پوچھا یہ کون ہیں لوگوں نے کہابدر اور خنز بر ہیں توآپ نے فرمایا ہے اللہ یوں ہی ہو۔ تو پھروہی ہو گیا۔ابن عساکر نے اسکوروایت کیا ہے۔

اور این بخر لکی ہی روایت میں حضرت این عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت عیسی اپنے چین میں اللہ کی طرف سے الهام کردہ عبائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ توبیات یہود میں پھیل گئی اور حضرت عیسی بھی بوے ہوگئے توبندی اسر ائیل نے ایکے متعلق غلط منصوبے تراشنے شروع کردیئے توآ پکی مال مریم عیسی بھی بوٹ تھی تب آپ انکومصر لائیس اور یمی فرمان ایکولیکر مصر روانہ ہو گئیں اور یہ اللہ کی حضرت مریم کووجی ہوئی تھی تب آپ انکومصر لائیس اور یمی فرمان ماری کا مطلب ہے۔

اور ہم نے انن مریم اور اسکی مال کو نشانی بنادیا اور ہم نے انکو اونچی جگہ کی طرف ٹھکانہ دیاجو قرار اور جاری یانی کی جگہ تھی۔

بزرگ مفسرین نے اس آیت کی تفییر میں اختلاف کیا ہے کہ یہ صفات پچھ عجیب و متفادی ہیں کہ وہ اونجی جگہ بھی ہو اور بلندی کے ساتھ اسمیں چشے بھی ہوں اور وہ بھی جاری ساری ہوں تو کہا گیا ہے کہ مکان سے مراد حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش جویت المقدس کا نخلتان ہے وہ ہے اس وجہ سے قرآن میں فرمایا۔ اسکواسکے پنچے سے بکار دی کہ نہ رنگ کرو بے شک تیر بر رب نے تیر بے پیچے چشمہ جاری کردیا ہے۔ اور سدی کے قول کے مطابق اس سے چھوٹی نہر مراد ہاور ابن عباس سے جید سند کیساتھ منقول ہے کہ وہ مشن کی نہر وں کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود ہواور بعض کا کہنا ہے کہ ریم مصریں تھیں اور بداسر ائیلی حضرات سے منقول ہے۔

اسحاق بن بخر کہتے ہیں کہ ہمیں ادریس نے اپنے داد او بہ بن منبہ سے نقل کیا ہے جب عیسی تیرہ سال کی عمر کو پہنچے تو خدائی تھم ملا کہ مصر سے لوٹ کربیت ایلیا آؤ پھرآ بکی مال کے خالو کے پیچائے اوراس نے دونوں کو گدھے پر سوار کر اگربیت ایلیا پہنچا یاومال آ بکو اللہ نے انجیل دی اور تورات سکھائی اور مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑیوں کو صبح کرنے کا معجزہ دیا اور ود مرے معجزات سے نواز ا

لى وقال اسحاق بن بشر ، عن جويبر ، ومقاتل، عن الضحاك ، عن ابن عباس .... الخ

www.islamicbulletin.com من الانتياء اردو عليه الانتياء الردو المناقع المناقع

### کتب اربعہ کے نزول اور او قات

ابد زرعہ دمشقی کی روایت لے میں ہے کہ تورات موئی پر چررمضان کو نازل ہوئی اور زبور حضرت داؤڈ پر بارہ رمضان کو نازل ہوئی تھی۔اور انجیل حضرت بارہ رمضان کو نازل ہوئی۔اور انجیل حضرت عیسیٰ این مریم پر اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل زبور کے ایک ہزار پچاس سال بعد نازل ہوئی۔اور فرقان مجید قرآن مقدس حضور عیالتے پر چوبیس رمضان کو نازل ہوا۔

اور قرآن کی آیت (شهر رمضان بقر ه ۱۸۵) کے تحت ہم اپنی تغییر میں اسکے متعلق وار د شدہ احادیث ذکر کرآئے ہیں اور اننی میں ہے کہ انجیل عیسیٰ پراٹھارہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اور انن جریر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ انجیل جب حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تو حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک تمیں سال تھی۔ اور پھر سر زمین پر تینتیں سال تک رہے تھے کہ اس تعیتیں سال کی عمر میں آپکوآسان پراٹھالیا گیا جیسے کہ اس کا بیان و تذکرہ عنقریب انشاء اللہ آجائے گا۔

اوراسحانی بن بخر کی روایت کل میں حضر ت ابو ہر برہ سے روایت ہے فرمایا : اللہ نے حضر ت عینی بن مریم کو وی فرمائی اے عینی میرے وین میں کو حش کر اور کمز ورنہ بڑ۔ اور سن اور فرما نبر واری کر۔اے پاکیزہ کنواری زاہدہ خاتون کے فرزند تو بغیر مرد کے ہوا ہے۔ اور میں نے تجھے جمال والوں کیلئے نشانی بنایا ہے پس میری ہی عبادت کر اور مجھے پر ہی بھر وسہ کر۔اور کتاب کو مضبوطی سے تھام ، اہل سریانی (زبان) کیلئے اسکی تفسیر کر۔ جو بھی تیرے سامنے آئے اسکو خوب سمجھا دے کہ میں حق ہوں اور زندہ قائم ہوں مجھے بھی زوال نہیں۔ اور تم سب نبی امی عربی کی تصدیق کر وجو تاج اور او نول کی سواری والا ہے اور ذرہ اور تعلین (جو توں) والا ہے اور میٹائی والا ہے۔ اور صاف اور حسین ر خماروں والا میادہ والا ہے۔ اور صاف اور حسین ر خماروں والا ہے۔ گھنگریا لے بال ہیں گھنی ڈاڑ ھی ہے۔ ابرویں ملی ہوئی ہیں۔باریک اور دراز خوبھورت تاک سے ، کشادہ وانتوں والا ہے۔

ڈاڑھی کے ساتھ ڈاڑھی چہ ہے اور اسکی گردن گویا خوبصورت چاندی کی ہے اور گویاسونا اسکی ناکیوں میں دوڑ رہاہے اور سینے کے اوپر سے ناف تک بالول کی باریک لائن ہے گویا کہ خوبصورت باریک شنی ہے۔ اسکے علاوہ اسکے سینے اور شکم مبارک پر کوئی بال نہیں۔ ہاتھوں اور پیروں میں پر گوشت ہے۔ اور جب آپ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور جب آپ چلان سے طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور جب آپ چلان سے قدم اکھاڑ کر بشیمی جگہ اتر رہے ہیں، آپکاسینہ کشادہ ہے، اور چرے میں گویا موتی جھڑ رہے ہیں اور مشک کی خوشبواس سے پھوٹ رہی ہے اور الحاصل نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے آپ جیسا حسین کوئی دیما گیا۔

ل وقال ابو زرعة الدمشقى: حدثنا عبدالله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عمن حدثه قال

ل وقال اسجاق بن بشر: وا بنانا سعيد بن ابي عروبة ، عن قتاده ، ومقاتل عن قتاده، عن عبد الرحمن بن آدم ، عن ابي هريرة

حسین قامت اور بہترین خوشبودالے ہیں۔ عور توں سے نکاح فرمانے دالے ہیں اور تھوڑی نسل دالے ہیں۔ آپی نسل مبارک کیلئے جنت میں زبر جداوریا قوت سے مرضع شدہ گھر ہوگا۔ جمال نہ تھکاوٹ ہونہ شور وشغب ہواے عیسیٰ توانکا (لیتن انکے دین کا)آخری زمانے میں کفیل نے گاجس طرح زکریا تیری مال کے کفیل نے رادراس (محمد علیہ الصلاة والسلام) کیلئے اسکی امت کے دوشہید ہے ہو نگے اسکے لئے میرے ہال ایسا مرتبہ ہوگا جو کسی انسان کیلئے نہ ہوگا۔ اسکا کلام قرآن ہوگا اور اسکا دین اسلام ہوگا۔ اور اسکوسلام ہے۔ اور خوشخری ہے اسکو جو اسکا ذمانہ یائے اور اسکے زمانے میں حاضریاش ہواور اسکے کلام کو سے۔

حضرت عیسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار .... اور کس کس چیز کی ان کے لئے خوشخری ہوگ۔ فرمایا ایسے عظیم پاکیزہ در خت کی جسکومیں نے خو داپنے ہاتھوں سے اگلیا ہے۔وہ تمام جنتوں کے لئے ہے اور اسکی جڑ رضوان سے ہے انکاپانی تسنیم شراب سے ہے۔اور اسکی ٹھنڈ ک کافور کی می پیاری ہے اور اسکاذا کقد انجیر کا ہے اور اسکی خوشبومشک سے بردھ کرہے جس نے اس ایک مرتبہ بھی پی لیادہ کبھی پیاسانہ ہوگا۔

حضرت عیسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار مجھے بھی اس سے پلاد یجئے فرمایا تمام پیغبروں پروہ اسوفت تک کے لئے حرام ہے جب تک وہ نبی برحق نہ اس سے پی لے۔اور تمام امتوں کیلئے وہ حرام ہے جب تک کہ اس پیغبر کی امت نہ لی لے۔

حضرت عیسیٰ کواللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے اپنے پاس اٹھانے والا ہوں عرض کیا اے پروردگارآپ جھے کیوں اٹھائیں گے ؟ فرمایا میں تجھے اٹھاؤں گا گھر آخر زمانے میں اتاروں گا تاکہ اس پیغیر کی امت کے عبا نبات دیکھے اور تاکہ تو و جال لعین کے قل پر آئی مدد کرے۔ میں تجھ کو اسکے پاس ایک نماز کے وقت کے بعد اتاروں گا گھر توانکو (وہ) نماز پڑھائے گا۔ کیونکہ وہ امت مرحومہ ہوادا نکے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔

لے ہشام کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسی نے عرض کیا اے پروردگار مجھے اس امت مرحومہ کے بارے میں خبر دیجے فرمایاوہ احمہ کی امت ہے وہ علماء اور حکماء لوگ بیں گویا کہ انبیاء ہوں۔ وہ مجھ سے تھوڑے پر راضی ہو جاؤں گا اور انکولا اللہ الا للہ کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔

اے عیسیٰ وہ جنت کے تمام رہائشیوں سے زیادہ تعداد میں ہونگے اسلئے کہ کسی قوم کی نبانیں لاالہ الااللہ کے ساتھ ان سے زیادہ ترنہ ہونگی۔ لور کسی قوم کی گردنیں سجدوں میں اتنی نہ گریں گی جتنی کی انکی گردنیں میرے سجدے میں گریں گی۔ این عساکرنے بھی اسکوروایت کیا ہے۔

ک اورانن عساکر کی ہی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرف اللہ جل شانہ نے وحی فرمانی کہ اپنے قکر کے مطابق مجھے دخیر و منالو۔ اور نوا فل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرومیں تم سے محبت کرنے لگوں گاور میرے غیر کی طرف توجہ مت کرو۔

ل. وقال هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم ، عن عبدالرحمن بن زيد ، عن أبيه ، إن عيسي قال

لل وروى إبن عساكر من طريق عبد الله بن بديل العقيلي ، عن عبد الله بن عو صحه قال

اور بلاء ومصیبت پر صبر کراور قضاء الی پر رضاء رکھواور میری خوشی کے لئے کام کرواور میری خوشی اسمیں ہے کہ میری اطاعت کی جائے نافر مانی نہ کی جائے۔ اور مجھ سے قریب رہواور اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ زندہ رکھواور میری محبت تمہارے سینے میں موجزن رہے۔ غفلت کی گھڑیوں کو بیداری کے ساتھ بر تو اور سجھداری کو لازم پکڑو۔ اور میرے راغب ہواور مجھ سے راہب رہواور مجھ سے ڈروخوف کے مارے اپندل کو موت و فناء کے حوالے کر دواور میری خوشی کیلئے رات کی ٹکمبانی کرواور میرے پاس سخت دن کی سیرانی کی خاطر اپنے دلوں کو بھوکا پیاسار کھو۔

ترخیرات کے کاموں میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈال دو۔ اور جمال متوجہ ہو خیر کو لے کر پھیلا کاور مخلوق میں میری نصیحت کو پھیلاؤ۔ اور میرے بندوں میں عدل بر تو۔ بے شک تم پر سینوں کے دسوسوں سے شفاء بازل کر دی اور نسیان کے مرض کو کافور کر دیا اور آتھوں کو غفلت کے پر دول سے لپیٹ دیا اور تو سانس لیتا ہو ابھی اینے آپ کو قبضے میں سمجھ۔

ائے عیسی این مریم جو مخلوق بھی مجھ پرایمان لائی تووہ مجھ سے خوفزدہ ہوئی اور جو مجھ سے ڈراوہ مجھ سے ۔ ثواب کا امید وار یہوا پس میں مجھے گواہ بہاتا ہوں کہ ایسے لوگ میرے عذاب سے مامون ہیں جب تک کہ وہ خود نہ بدلیس یامیری سنت کو نہ بدلیس۔

ائے یا کباززاہدہ کنواری کے فرزند:

زندگی کے سانسوں میں اپنے یہ آسوبہاؤجیے کوئی گھربارہ نیکھرو نے والا ہے اور دنیا کو الوداع کہنے والا ہے اور دنیا کی لذتوں کو دنیاوالوں کیلئے چھوڑرہا ہواور اسکی رغبت اللہ کے ہاں خزانوں پر گلی ہو۔ تواس محض کی طرح رہ اور اس دنیا میں کلام کو نرم رکھ اور سلام کورواج رکھ اور جب لوگوں کی آنکھیں نیند کی وادی میں چلی جائیں، تو تواس وقت میں ان آنکھوں کو بیداری کی وادی میں لے چل اور قیامت کی آنے والی ہو لناکیوں سے مخاطرہ واس سے مخاطرہ واس سے پہلے کہ نہ اہل وعیال نفع ویس نہ مال پچھ نفع دے۔ اور جب اگر بازلوگ ہنمی سے اتر اکس تب تم آپی آنکھوں کو رخی خم کا سر مہ پسناؤ۔ اور اس میں صبر کرنے والے اور اللہ سے تواب کی امیدر کھنے والے در ہو۔ اور اپنی چیز ول کا صابرین کیلئے وعدہ کیا گیاہے اگر وہ تم کو ملیس تو تم کو بہت ہی خوش خبری ہے۔ دنیا کو چھوڑ اور اللہ سے قیامت کے روز تواب کی امیدر کھ اور ایس چیز پر قناعت کرو۔ اور اسکی لذت کیف نہ ہو۔ اور و نیا میں حساب تماب کے ساتھ عمل کرو کیو تکہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر تم وہ چیز ہی دمکھ لوجو میں نے اپنے نیک ہی وں کیلئے تیار رکھی ہیں تو تمہارا دل پکھل جائے اور عیاں (بارے خوش وہ چیز ہی دمکھ لوجو میں نے اپنے نیک ہی وں کیلئے تیار رکھی ہیں تو تمہارا دل پکھل جائے اور تمہارا دل پکھل جائے اور کھی بیں تو تمہارا دل پکھل جائے اور تمہارا دل پکھل جائے اور کھی بین تو تمہارا دل پکھل جائے اور کھی بین دو تمہارا دل پکھل جائے اور کھی بین تو تمہارا دل پکھل جائے اور کھی بین نو تمہارا دل پکھل جائے در تو تو بین کھی ہوئے کے دور کھی ہیں بین تو تمہارا دل پکھل جائے اور کھی بین نو تمہارا دل پکھل جائے دور کھی بین بی تو تمہارا دل پکھل جائے دور کھی بین بین نو تمہارا دل پکھل جائے دور کھی ہوں کے دور کھی بین بین کھی بین نو تمہارا دل پکھل جائے دور کھی بین کھی بین نو تمہارا دل پکھی بین کھی بین کھی بین نو تمہار کی بین کھی بین نو تھی بین کھی بین کھی بین کو تھی بین کو تھی بین کھی بین کو تھی ب

الدواؤوايي كتاب القدريين فرماتے بين ....له كه ان طاؤس الين والدسے نقل كرتے بين كه حضرت

ل وقال ابو دائرد فی کتاب القدر: حدثنا محمد بن یحیی بن فارس، حدثنا عبدالرزاق ،حدثنا معمر عن الزهری، عن ابن ظاوس

عیسیٰ ان مریم کی المیس سے ملا قات ہوئی تو حفرت عیسیٰ نے فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں کہ تجھے ہر گز کوئی مصیبت نہیں پہنچ گی مگر صرف وہی جو تیرے لئے لکھی جا چنی ہے؟ المیس نے کماآپ اس بہاڑی چوٹی پر چڑھیں پھر دہاں سے اپنآپ کوگرائیں پھر دیکھیں آپ زنڈہ رہیں گے یا نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے بعدہ مجھے نہ آزمائے میں جو جا ہوں گا کروں گا....

زہری کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی آذہ ائش نہیں کر سکتار باپنے بندے کی آذہ ائش کر سکتا ہے۔
الا داؤد ہی لہ میں حضر ت طاوس سے مروی ہے کہ شیطان حضر ت عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا کی آپ اپنے کو سپا خیال نہیں کرتے ؟ لہذا اس روش دان سے اپنے کو گرا کر دیکھئے۔ فرمایا ہلاکت ہو مجھ پر کیا اللہ نے نہیں فرمایا ابنا آدم مجھ سے اپنے نفس کی ہلاکت کی (آزمائش اور) سوال نہ کر کیونکہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔

کے اور خالد بن بزید سے مروی ہے کہ شیطان (کسی انسانی بزرگ کے بھیس میں ) حضر ت عیسیٰ کے ساتھ دس سال یا دوسال تک عبادت کر تارہا پھر شیطان ایک پہاڑی کے کنارے پر کھڑا ہو کر حضر ت عیسیٰ سے کہنے لگا اگر میں اپنے جسم کو نینچے گرادوں تو کیا خیال ہے کہ مجھے صرف وہی مصیبت پہنچے گی نال جو میرے لئے رکھی ہوئی ہے ؟ فرمایا

میں وہ شخص نہیں ہوں جو اپنے رب کو آز ماؤں بلعہ میر ارب جب چاہے مجھے آزما سکتا ہے۔ اور پھر حفز ت عیلی پہچان گئے کہ یہ شیطان لعین ہے (مجھے گمر اہ کرنے آیا ہے) پھر آپ اس سے جدا ہو گئے۔

سل این ابی الدیامیں آبو عثان ہے مروی ہے کہ حضرت عینی آیک جبل کی چوٹی پر نمازادا فرمارہے تھے کہ اہلیس آپکے پاس آیااور کننے لگآپ ہی وہ صحف ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز قضاء وقدر کے ساتھ ہوتی ہے فرمایا بالکل جی ہاں تو شیطان نے کہاا پنے نفس کو اس پہاڑھے گراد ہجئے اور کہیئے کہ یمی نقد پر کا مجھ پر فیصلہ ہے۔ فرمایا اے لیس کو نہیں آزما سکتے۔

سے ائن انی الدنیا کی ہی روایت میں حضرت سفیان بن عید سے مروی ہے کہ عیسیٰ ائن مریم کی ابلیس سے ملا قات ہوئی ابلیس سے ملا قات ہوئی ابلیس نے آپ سے کہااے عیسیٰ بن مریم تیری پرورش کیسی عظیم ہے کہ تو نے حیّن میں گود کے اندر ہی بات چیت کی اور تجھے سے پہلے ایسا کوئی نہ کرسکاآپ نے فرمایا باتھہ پرورش تواس نے کی ہے جس نے مجھے قوت گویائی دی پھروہ مجھے مارے گا بھرزندہ کرے گا۔

شیطان نے کہاآپ بھی تو کس قدر ربویت کے درج میں ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں ؟ فرمایا بلحہ ربویت تواسی ذات کی ہے جو ہمیشہ سے مار تااور زندہ کر تا ہے اور جسکو میں زندہ کروں (اسکے تھم سے) اسکو بھی مار تاہے پھر اسکوزندہ کرے گا۔

لى وقال ابو دا وُد حدثنا احمد بن عبدة ، ابنانا سفيان ، عن عمرو عن طاوس

ل وحدثنا ابو تو بة الربيع بن نافع، حدثنا حسين بن طلحة، سمعت خالد بن يزيد قال

لل وقال ابو بكر بن ابى الدنيا: حدثنا شريح بن يونس، حدثنا على بن ثابت ، عن الخطاب بن قاسم، عن ابى عثمان ،كان عيسى . في وقال ابو بكر بن ابى الدنيا حدثنا الفضل بن موسى البصرى ،حدثنا ابراهيم بن بشار، سمعت سفيان بن عييه يقول ....

پھر شیطان نے کھاللہ کی قشم آپ آسان میں بھی معبود ہیں اور زمین میں بھی معبود ہیں۔

پھر حضرت جرئیل نے اپنے ایک پر کے ساتھ شیطان لعین کوابیاطمانچہ مارا کہ وہ سورج کے سینگوں تک دور ہو گیا پھر دوسر اابیاطمانچہ مارا کہ وہ گرم ابلتے چشمے تک پہنچ گیا پھر ایک اور تھپٹر رسید کیا تواسکوساتویں سمندر میں دھکیل دیا پھراسکووہاں دھنسادیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ پھراسکووہاں چلایا حتی کہ اس نے وہاں کیچڑکا ذائقہ چکھا۔ پھر وہال سے نکلا توایک مرتبہ حضرت عیسی سے پھر ملاقات ہوئی تو کہنے لگا اے این مریم جیسی میں نے تجھ سے ملاقات کی الیم کسی سے نہیں کی۔ (بیخی آ کی ملاقات سے خوب سز اکھائی)

کہ حافظ ابو بر خطیب کی روایت میں اس طرخ کے واقع کو مزید تفصیل واضا فد کے ساتھ میان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسی نے بیت المقدس میں نماز اوا فرمائی پھر واپس پلٹے۔ کسی گھاٹی کے قریب پنچے تو شیطان اہلیس سامنے آیا اور آپکو گھیر کربات چیت کرنے گا پھر اپنی ہون و حسی آپ بندے تو نہیں ہو سکتے آخر حضرت عیسیٰ نے اسکو و فع کر تے رہے گروہ تھا کہ پیچھے پڑا رہا کہ اے عیسیٰ آپ بندے تو نہیں ہو سکتے آخر حضرت عیسیٰ نے اپنی اسکو و فع کر ابلیس رک گیا جب دونوں اپنی رب کے ساتھ پناہ ما گی تو حضرت جبر کیل اور میکائیل آئے اور ان کو دیکھے کر ابلیس رک گیا جب دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھاٹی میں شھرے تو حضرت جبر کیل علیہ السلام کے ساتھ گھاٹی میں شھرے تو حضرت جبر کیل علیہ السلام نے ابلیس کو پر مار ااور وادی یعنی گھاٹی کے پوس شیطان دوبارہ آگیا اور سمجھا کہ فرشتے ہیں اتنا وادی یعنی گھاٹی کو کہنے لگا میں آپکو خبر دیتا ہوں کہ آپ کس کے بعدے نہیں ہو کتے ہیں کیونکہ آپکا غصہ بندے کا ساغصہ نہیں ہے۔ اور آپکے غصہ کی بناء پر اب میں نے اپنی اذبیت و کسمی سیا ہو کتے میں تھی شیاطین کو حکم دوں گاوہ آپکے ساتھ ہو جا نمیں گے اور آپکے غلام ہو نگے آپی اتباع کریں گے۔ لید ابسان ان کی کسی کہا کہ شیاطین و جن بھی آپکی اطاعت میں تودہ انسان بھی آپکی میں گی کرنے لگیں گے اور میں یہ غلط بات نہیں کہتا کہ آپ بی تنا معبود ہیں بلندہ کی درے گاور ذیبن میں آپ معبود ہیں بلندہ کی اسٹ می میں اللہ معبود رہے گاور ذیبن میں آپ معبود ہونگے۔

حضرت عیسی نے اسکی یہ بحواسات سنی توآپ چیخ پڑے اور اپنے رب کو پکار پکار کر فریاد کی تو تب فوراً اسر فیل اترے اور حضرت جر میل و میکا کیل نے ابلیس کی طرف نظر ڈالی تو تشخصک کررک گیا پھر جب آپ حصرت عیسی فر شتوں کے ساتھ ٹھسرے گئے تواسر افیل علیہ السلام نے ابلیس کو دوبارہ ایک طمانچہ رسید کیا اور پھر ابلیس تو ابلیس ہے حضرت عیسیٰ کے پاس آکر کہنے لگاآج میں نے آپ کی وجہ سے سخت مشقت و تکلیف اٹھائی ہے فر شتے نے پھر ایک رسید کیا اور سورج تک وے مارا اور پھر ابلیس کو گرم چشمے کے پاس سات فر شتوں نے پایا انہوں نے اسکو خوب اندر غوطے دیے جب بھی نکاتا پھر غوطہ دیدیے پھر اللہ کی قتم ابلیس مضرت عیسی کے پاس دوبارہ مجھی نہ آیا۔

ل وقدروى نحو هذا باسط منه من وجه آخر ، فقال الحافظ ابو بكر الخطيب : اخبرنى ابو الحسن بن رزقوية ابنا نا ابنا نا ابنا نا اجمد ابن سيدى، حدثنا ابو محمد الحسن بن على القطا نا، حدثنا اسماعيل بن عيسى العطار ابنا نا على بن ، عاصم ، حدثنى ابو سلمه سويد عن بعض اصحابه ، قال .

راوی کتے ہیں کہ ہمیں اساعیل عطار نے بیان کیا کہ ہم کو بھی او حذیفہ نے بیان کیا فرمایا کہ اس واقع کے بعد شیطان کی ذریت اسکے پاس اکٹھی ہوئی اور چاپلوس کرنے گئی کہ اے ہمارے سر دار آپ نے آج بہت ہی تکلیف ومشقت اٹھائی۔ تو شیطان نے کہا یہ معصوم بعدہ ہے اسپر میر اکوئی بس چلتا ہی نہیں کیا کروں؟ جبکہ میں نے ان گرول سے بہت لوگوں کو گمر اہ کر دیا ہے اور انہیں مختلف خواہشات کو بھر دیا اور انکو میں نے مکڑے مگڑے کر دیا۔ اور خود اس عیسی کی قوم کو گمر اہ کر دیا اور یہ حضرت عیسی اور اسکی مال کو معبود بنانے لگ گئے۔ اور اسی کو انڈ نے فرمایا۔

اے عیسیٰ بن مریم اپنے اور اپنی والدہ پر میری نعت کوذکر کر جب میں نے روح القدس کے ساتھ تیری مدد کی تولوگوں سے گود اور برھاپے میں بات کرنے والا ہے۔ اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب تومٹی سے پر ندول کی شکلیں بنا تاتھا ..... الخے۔

یعنی اللہ نے اپنی بہت ی عظیم نعمیں آپ پر فرمائی جن میں یہ بھی فرمائی کہ شیطان سے جرکیل کے ذریع حفاظت کی۔ دریع حفاظت کی۔ اور میں نے آپکوردگار صحابہ حواری عطاکئے۔

اور عنقریب بنی اسر اکیل آپکو کمیں گے ہم نے روزے رکھے مگر ہم ہے روزے قبول نہ کئے گئے اور ہم نے نمازیں پڑھیں مگر قبول نہ ہو کیں ہم فے آہ و کا گریہ وزاری کی مگر ہم پر دحم نہ ہوا تو تو ان کو کہنا یہ کیابات ہے کیا چیز مجھ (اللہ) کو اس سے روکتی ہے ؟ کیا میرے ہاتھ کم پڑگئے ؟ کیا آسان وزمین کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اور میں جیسے چاہوں خرج نہیں کروں؟ کیا حال مجھے لاحق ہوگیا ہے ؟ کیا جن سے سوال کیا جائے انہیں میں سب سے زیادہ سخی نہیں ہوں؟ اور کیا میں دینے والوں میں سب سے زیادہ ویئے والا نہیں ہوں؟ کیا جی حرے دالا نہیں ہوں؟ کیا جی ہوں کی جو گئے ہے۔ کیا جی دوالے میرے دم کی ہدوات ہی دم کرتے ہیں۔ کیا جی اور کیا میں اللہ تمہاے دلوں کے کھوٹ کوخوب جانتا ہے)

اے عینی این مریم ... جو حکت آپ انکے قلوب میں پھو تکتے ہیں اگریہ اسپر دنیا کو ترجی نہ دیتے اور آخرت کو لیں پشت نہ ڈالتے تواکلو کہاں کہاں سے رزق ما تا اور اور تب یہ جان لیتے کہ انکے نفوس ہی اسکے سب سے بوے و مثن ہیں (اور تم ہی بتاؤ) میں کیے انکے روزے قبول کرلوں جبکہ انکے ول جبکہ حرام غذاؤں سے یہ روزے رکھتے اور کھاتے ہیں اور میں کیے انکی نمازوں کو قبول کرلوں جبکہ انکے ول میرے و شمنوں کی طرف جھکے پڑے ہیں جو میرے حرام کردہ کو حلال سمجھتے ہیں۔اور میں کیے انکے صد قات کو قبول کرلوں جبکہ وہ لوگوں پرناجائز غصہ کرے حرام طریقے سے مال کو حاصل کرتے ہیں۔

اے عیسی میں ایسے اعمال کاالیابی انکوبر لددول گا۔

(افسوس افسوس) میں کیسے انکے آہ دیکاء پررخم کرول جبکہ انکے ہاتھوں سے انبیاء کے معصوم خون کے قطرے میکتے ہیں؟ ہس میں توانیر غضب وجلال کوہی زیادہ کرول گا۔

اے عیسی .... میں نے آسانوں اور زمین کی پیدائش کے دن یہ فصلہ کر دیا ہے کہ جو محص تماکی عبادت کرے گااور تم ال عین عبادوں کرے گااور تم ال عین جنت میں آل کاسا تھی مادول

گالور منازل و کرامت میں آیکے شر کاء بیادوں گا۔

اور میں نے آسان و زمین کی پیرائش کے دن ہے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو تجھے اور تیری مال کو اللہ کے سوا معبود بنائے گا توان کو میں جنم کے نچلے طبقے میں جھونک دول گا اور میں نے آسانوں اور زمین کی پیرائش کے دن ہے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں ان انبیاء کے اور دین کے سلسلے کو جاری ساری رکھوں گا اور اپنے خاص بندے محمد پر اسکو ختم کرول گا اور انبیاء ور سل کے سلسلے کو انپر تمام کر دول گا اور انکی جائے پیدائش مکہ ہوگی جائے جرت (مدینہ) طبیبہ ہوگی اور اسکی سلطنت شام ملک تک وسیع ہو جائے گی۔ دہ سخت نہ ہو نگے اور نہ باز ارول میں شور کریں گے اور نہ فخش زیب وزینت اپنائیں گے اور نہ بر کریم عادت واخلاق سے انکو نواز کے ۔ میں ہر اچھے خوبھورت کام میں انکی مدد اور در شکی کرول گا۔ اور ہر کریم عادت واخلاق سے انکو نواز دول گا تقویٰ کو انکا ضمیر بنادول گا اور انکا ہر حکم معقول ہوگا اور وفاداری انکی طبعیت وسر شت میں داخل ہوگا ۔ ور اسلام انکی ملت ہوگی انکا نام (آسانوں میں) احمد ہوگا میں انکو باور اور اسلام انکی ملت ہوگی انکا نام (آسانوں میں) احمد ہوگا میں انکو باور اور اسلام انکی ملت ہوگی انکا نام (آسانوں میں) احمد ہوگا میں انکو ناوا تھی کے بعد مہدایت وسیدھے راستے پرگامز ن کردول گا۔ اور بے علمی کے بعد علم میں انکی دولت سے فیضاب کردول گا۔

اور فقر کے بعد غنی سے مالا مال کردوں گا۔اور انکور فیع المر عبت کردوں گا۔اس پیغمبر کے ذریعے میں لوگوں میں ہدایت کی شعروشن کردوں گا۔اور بہر سے کانوں کو اسکی آواز ہدایت کے ساتھ واکردوں گا۔بند دلوں میں ہدایت کے ساتھ واکردوں گا۔بند دلوں کے تالے کھول دوں گا اور مختلف و متفرق خواہشات سے لوگوں کو اسکی بدولت چھٹکارا ملے گا۔اسکی امت کو سب سے بہتر امت بناؤں گاجولوگوں کی نفع رسانی کیلئے نکالی جائے گی۔وہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المعرکریں گے۔

اور سب میرے نام میں مخلص ہو تکے اور میرے پینجبر کے لائے ہوئے دین کی تقیدیق کریں گے۔انکی مساجد مجالس وہیوت و ٹیمانوں اور ہر ہر جگہ میں انکو تنبیج و تقدیس و تعلیل الهام کر دول گا۔ میرے لئے قیام کی حالت میں رکوع کی حالت میں تعود کی حالت میں ہجود کی حالت میں ہر طرح سے نماز پڑھیں گے۔اور صف در صف اور جھم تھول میں میرے لئے قال کریں گے۔ائلی قربانیاں،انکا پنے جانوروں کا صرف خون پیش کرنا ہوگا اورائلی کتاب (قرآن) انکے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ائلی قربانی (کے گوشت) انکے شموں میں ہوگا۔
رات میں راہب ہو نکے اور دن میں (کا فروں کے روبر وگر جتے) شیر ہو نگے۔

یه میرافضل ہے جسکوچا ہوں میں عطا کروں۔اور میں عظیم فضل والا ہوں۔

اور ہم سورہ صف اور مائدہ کے تحت اس گفتگو کے کئی زاویئے درست ثابت کرینگے۔انشاء اللہ العزیز الا حذیفہ اسحاق بن بعر اپنی اسادول کے ساتھ کعب احبار اور وہب بن منبہ اور ابن عباس اور سلیمان فارسی رضوان اللہ علیم اجمعین سے گفل کرتے ہیں اکئی آئیں میں بات چیت ہوئی۔

کنے لگے جب حفرت عیسی ان مریم کوبنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیااورآپ ایکے پاس کھے عام دلائل و مجزات کے ساتھ تشریف لائے توتب بھی دہ (بد خت) آپکانداق اڑاتے اور تعجب کرتے رہے وہ آپ سے

ازراہ نداق پوچھتے کہ اچھا بتاؤ فلال نے گذشتہ رات کیا کھایا اور اپنے گھر میں کیاذ خیر ہ کر کے رکھا توآپ بھی انکو صبح خبر دیدیتے اس سے مومنوں کا بمان بڑھ جاتا اور کا فروں اور منافقوں کاشر اور کفر بڑھ جاتا۔

ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے بھی حفرت عیسی کاکوئی گھرنہ تھاجس میں ٹھکانا پکڑتے اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہے اور آپی کوئی جائے قرار بھی نہ تھی اور نہ ایس کوئی جگہ ہی تھی جہاں آپ کو تلاش کیا جاسکے اور سب سے پہلے آپ نے جو مردے کو زندہ فر بایا سکی صورت یوں بنبی کہ ایک مر جہ آپ ایک عورت کے پاس سے گذرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی گریہ وزاری میں مشغول تھی۔ آپ نے اس کو کہا اے خاتون تجھے کیا ہو گیا ہے ؟ عرض کیا میری بیشی گخت جگر فوت ہو گئی ہے جبکہ اسکے سوامیری کوئی اور اولاد بھی نہیں۔ پس میں نے اللہ سے عمد کر لیا ہے کہ میں اس کی قبر سے جدانہ ہو گئی جب تک کہ یا تو میں بھی وہی چیز (موت) نہ چکھ لوں جو اس نے چکھی ہے یا پھڑ اللہ انکو میرے لئے زندہ کرے پس آپ ہی دیکھنے۔ حضرت عیسی نے فر بایا کہا آگر میں اسکو دیکھوں توآپ واپس لوٹ جاؤگی ؟

عرض کیاجی ہاں کہتے ہیں کہ پھر حصرت عیسیٰ نے دور کعت نمازادا فرمائی پھرآکر قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اورآواز دی۔

اے فلانی اللہ رحمٰن کے علم سے کھڑی ہو جااور نکل آتوآپ کا یہ فرمانا تھا کہ قبر میں حرکت شروع ہوگئ آپ نے پھر آواز دی تو قبر اللہ کے علم سے پھٹ پڑی آپ نے پھر تیسری مرتبہ آواز دی تووہ لڑکی سرسے مٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوگئی۔

حضرت عیسیؒ نے اس سے پوچھا تونے دیر کس وجہ سے لگائی ؟عرض کیاجب پہلی مرتبہ آوازآئی تواللہ نے فرشتے کو بھیجا اس نے میرے اعضاء کو حکم المی سے درست کیا اور میرے جسم کو جوڑا پھر دوسری مرتبہ آوازآئی تو میری جسم میں روح ڈال دی گئی پھر تیسری مرتبہ آوازآئی تو مجھے خوف لگا کہ یہ قیامت کی چیخ تو نہیں اسکے ڈر سے میر اسر سفید ہو گیا۔ اور میری پلکیں اور ایرویں بھی قیامت آنے کے خوف سے فوراً سفید ہو گئیں پھر لڑک اپنی مال کی طرف متوجہ ہوئی اور کما ہائے اہال .... آپکو کس چیز نے برا پھیختہ اور مجبور کیا کہ آپ نے مجھے دوبارہ افعوایا ہے امال .... آپ کاش صبر کرتیں اور اللہ سے ثواب کی امیدر کھیں مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں افعوایا ہے امال .... آپ

پھر حضرت عیسی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اے اللہ کے کلے اور اسکی روح میرے رہ سے یہ بھی فریاد کر دیجے کہ بچھے واپس آخرت کی طرف لوٹادے اور موت کی سختی کو جھے پر آسان کر دے تو حضرت عیسی نے اسکی بات بھی قبول کی اور اپنے رہ سے دعاکر دی اور وہ لڑکی واپس موت کی آغوش میں چلی گئی اور زمین اسکواپنے اندر لے گئی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ایک عظیم معجزے کا ظہور ہو ااور آپ کی عزب وعظمت کا چاند مزید آب و تاب کے ساتھ منور ہوا۔ اور اسوجہ سے جب یہ ماجر ایمود کے کانوں میں پڑا تو یمود حضرت عیسیٰ پر مزید سخت غضبناک ہوگئے۔

اور ای مضمون کے موافق ہم حضرت نوح کے قصے کے بعد ذکر کرائے ہیں کہ بنتی اسرائیل نے

حضرت عیسی سے سام بن نوح کو دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا سوال کیااور آپ نے اللہ عزوجل سے دعافر مادی پہلے دوگانہ اوا فرمانی پھر بارگاہ اجابت میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے بنبی اسر ائیل کیلئے حضرت عیسی کے ہاتھوں یہ معجزہ بھی ظاہر فرمادیااور سام بن نوح زندہ ہو کر کھڑے ہوگئے اور پھر اکلو حضرت آدم کی کشی اور اسکے متعلق دیگر باتیں اور خبریں ذکر کیس۔ پھر حضرت عیسی نے دوبارہ بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے اور سام بن نوح دوبارہ موت کی وادی میں چلے گئے۔

ای طرح سدیؒ نے ابد صالح اور ابد مالک کے واسطے حضرت ابن عباسؒ سے نقل کیا ہے کہ (حضرت عیسیؒ کے زمانے میں) بندی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا انقال ہو گیا۔ تواسکو جنازے کی چارپائی پر اللہ اللہ کا تقا تواسکو جنازے کی چارپائی پر اللہ کا اللہ عنو جسل سے دعاکی تو وہ بادشاہ دوبارہ زندہ ہوکر کھڑ اہوگیا اور پھر تمام لوگوں نے ہیت زدہ اور عجیب وغریب منظر دیکھ لیا۔

اورالله تعالی جو پچول میں سب سے بزے سیے بیں فرماتے ہیں۔

جب فربااللہ نے اے سی ان مریم اپنور اپن والدہ پر میری نعت کاذکر کرجب میں نے روح القد س
کے ساتھ تیری تائید کی۔ آؤگود اور بڑھا ہے ہیں او گول ہے بات کرے گالورجب میں نے تھے کتاب اور حکمت
اور تورات اور انجیل سکھائی اورجب تو میرے حکم ہے مٹی ہے پر ندوں کی بیٹ باتا تھا پھر انہیں بھونکتا تھا تو وہ
میرے حکم ہے پر ندہ بن جاتا تھا۔ اور تو میرے حکم ہے مادر زادا ندھوں اور کوڑھیوں کو اچھاکر تاہے اور میرے
حکم ہے مردوں کو (زندہ) نکالتاہے اورجب میں نے بنی امر ائیل کو چھے ہے روکاجب توا کے پاس واضح نشانیاں
کے کرتیا تھا تو ان میں سے کا فرول نے کہا تھا کہ یہ صرف کھلا جادو گرہے۔ اور جب میں نے حوار بین کو وحی کی
(یعنی دل میں ڈالا) کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو کہنے گئے ہم ایمان کے آئے اور گواہ بن جا ہے کہ
م تابعد اری کرنے والے ہیں۔ ا

اس طرح اللہ تبارک و تعالی الپر اپی نعت اور احسان ذکر فرمارہ ہیں کہ آپ پر نعتیں فرمائیں اور آپی والدہ پر کہ انکوعور توں میں سب سے لونچام تبد دیالور کا فرول کے بہتان کوآپ سے دور کیااور حضرت عیسیٰ کو کتاب سکھائی، عطاکے جانے سے مراد ہان کو پر صنا، لکھنا، سیکھانالور اندھوں کو اچھا کرنا، وہ بھی ایسے اندھوں کو جو مال کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے ہول اور کوئی تھیم ڈاکٹر ایسے اندھے کو درست نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا میں ان کے بیٹ سے نابینا پیدا ہوئے تھی جب وہ کا تو ایکواپنیاس اٹھا لیا۔ اس طرح سورہ ال عمران کی اثر تالیس سے چون آیات تک حضرت عیسیٰ کی انبی صفات کو ذکر کیا گیا۔

حاصل کلام اللہ نے ہرنبی کواس زمانے کے مطابق معجزات سے نوازا مثال کے طور پر حضرت موٹی کے زمانے میں جادو گروں کا غلبہ تھا۔

توانسیں کے مطابق آپکو جادو گروں کا زور توڑنے والے معجزات سے نوازا۔ پھر حضرت بیکٹ کا زمانہ حکماء اور اطباء کا تھا تو آپکو ایسے معجزات سے نوازاجو ہر تھیم وطبیب کو انگشت بدنداں کردے کہ کوڑھی کوہا تھ پھیل اچھا ا

ہو گیااور اندھے کوہاتھ پھیرااچھاہو گیا،اس طرح لولھالنگز الور بھی زندگی کے تمام ہوے مرضوں سے آپکوشفاء عطاکرنے کی اہلیت دی گئی۔

حتیٰ که موت کاعلاج یعنی انکوزنده فرمادیتے تھے۔

پھر اسی طرح خاتم النبین حضرت محمہ علیہ فصحاء بلغاء یعنی شیریں زبان زور بیان والوں کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ اور اللہ نے آپ پروہ عظیم کلام پیش کیا کہ تمام عرب کیا، تمام و نیا کے انس، نہیں بلحہ جنات کہ بھی، تمام مل کر اسکی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہوگئے، چلو پورے قرآن پرنہ سسی پھر دس سور توں کا چیلج آیا، پھرا کیہ سورت کا نظرا تمام انسانیت بھی ایک تین آیوں کی سورت کے مثل پیش کرنے سے عاجز ہوگئی۔ حاصل مقصود جب حضرت عیلی نے انپر تمام جبت وہر ابین قاطع قائم فرمادیں تو پھر بھی ایک اکثر لوگ اپنے کفر و صفالت اور عنادوہ ہے دھر می پر اڑے رہے لیکن خدا کے کرم سے ان کے در میان سے ایک گروہ حضرت عیلی علیہ السلام کا مددگار من گیا آپ پر ایمان یقین لایا۔ اور ایسے وقت میں کا فروں نے کی باد شاہ کے حضرت عیلی کے قبل پر مفق ہو گئے۔ لیکن اللہ نے انکے ناپاک عزائم کو شخیل تک نہیں بین اور قبل کی خوال دی اور وہ اسکو حضرت عیلی سے کی جائی ہو دہ حضرت عیلی کو آسمانوں پر اٹھالیا اور اب تک یہود کا ایک خوال ہے اور کچھ نصاری نے بھی کی جمایت کی۔ گر دونوں فریق غلطی میں بیں اور جھوٹے ہیں ایک کو اللہ نے ال عمر ان میں فرمایا۔

اور انہوں نے مگر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور سب تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے

والاوه ہے۔

الله تعالی حضرت عیسی کی مشن و عوت و تبلیغ پر مزید روشن والیتے ہوئے سورہ صف میں اسکو کافی قدر تفصیل سے بیان فرمار ہے ہیں۔

فرمان الی ہے :۔ اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریم کے بیخ عیسیٰ نے کہا کہ اے بنبی اسرائیل میں تمہارے پاس خداکا بھیجا ہو آلی ہوں (اور) جو (کتاب) جھ سے پہلے آپکی ہے (یعنی) تورات اسکی تصدیق کرتا ہوں اورا یک پینیم جو میرے بعد آئیں گے جنکا نام احمد ہو گاائی بھارت سنا تا ہوں (پھر) جب ان لوگوں کے پاس کھی نشانیاں لے کرآئے تو کہنے گے یہ تو صریح جادو ہے۔ اور اس سے ظالم کون کہ بلایا جائے اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹا بہتان باند ھے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا یہ چاہتے ہیں کہ خدا (کے پراغ) کی روشنی کو منہ سے (پھوٹک مار کر) بھواد میں حالا نکہ خدا اپنی روشنی کو بورا کر کے رہے گاخواہ کا فرخش کی کیوں نہ ہوں وہ بی تو ہے جس نے اپنے پینیم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے اور سب دینوں پر کا کہا ہوں کو برائی گئے۔ مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں ؟ جو تحمیمیں عذاب الیم سے کا اس کرے خواہ مشرکوں کو برائی گئے۔ مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں ؟ جو تحمیمیں عذاب الیم سے کا صی دے (وہ یہ کہ) خدااور اسکے رسول پر ایمان لا واور خداکی راہ میں اپنی جان اور مال کا جماد کرو۔ اگر کھو کی جی میں نہریں بہد کی جی میں نہریں بہد کر ہے بیاں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جادد انی میں (تیار) ہیں داخل کرے گا۔ بیدری کا میانی ہے۔ اور بی جی بین دور کی کی میانی ہے۔ اور عم بین اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جادد انی میں (تیار) ہیں داخل کرے گا۔ بیری کا میانی ہے۔ اور

ایک اور چیز جسکوتم بہت جاہتے ہو ( یعنی شمہیں ) خدا کی طرف ہے مدد ( نصیب ہوگی ) اور فتح (عن ) قریب (ہوگی ) اور مور علی تحریب (عن ) قریب (ہوگی ) اور مومنوں کو (اسکی ) خوشنجری سناؤ۔ مومنو! خدا کے مددگار ہوجاؤ جیسے عیسیٰ این مریم نے حواریوں سے کہا کہ ہم ضدا کے مددگار ہوں گے ، حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں۔ تو بندی اسر اکیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کا فررہا۔ آخر کار ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہوگئے۔

اس طرح حفزت عیسی جوبنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں انہوں نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کرسب انبیاء کے خاتم حضرت محمد ﷺ کے آنے کی خوشخری دی۔ تاکہ جب وہ آئیں تو بندی اسر ائیل بھی انکی اتباع و پیروی کریں۔اورایسے ہی لوگوں کیلئے کامیانی و کامرانی ہے۔

جیسے فرمان البی ہے:-

وہ لوگ رسول پیغمبر امی کی ابتاع کرتے ہیں جبکا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ وہ انکوامر بالمعروف کرے گااور بنی عن المعرکرے گااور پاکیزہ اشیاء ایکے لئے حلال کرے گا خبیث اشیاء انپر حرام قرار دے گاوران سے ایکے یو جھاور انپر پڑے طوقوں کو اتار دے گار پس جو شخص اس پر ایمان لائے اور اسکی توقیر کی اور اسکی مدد کی اور اسی نور کی ابتاع کی جو اسکے لئے نازل کیا گیا۔ تو ایسے ہی لوگ فلاح مانے والے ہیں۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں مجھے تور بن بزید نے خالد بن معدان سے نقل کیا خالد اصحاب رسول عظی سے القال کرتے ہوئے فرمایا

اے رسول ہمیں اپنے متعلق کچھ خبر دیجئے تو فرمایا میں اپنے والدابر اہیم کی دعا ہوں اور عیسی کی خوشخبری ہوں اور جب میں والدہ کے بیٹ میں آیا تو میری والدہ نے دیکھا گویا کیک نور ان سے نکلا اور اس نے سر زمین شام تک بھری کے محلات کوروشن کردیا۔

عرباض بن ساریہ اور ابوامامہ حضور اگر م ﷺ ہے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں اسمیں آپ نے فرمایا میں ا اپنوالدابر اہیم کی دعا ہوں اور عیسی کی خوشخری ہوں۔ اور اسکی صورت یہ ہوئی کہ جب حضرت ابر اہیم نے کعبہ تغییر فرمالیا تو دعا کی

#### ربنا وابعث فيهم رسولا منهم

ہمارے برورد گاران کے اندرا ننی میں سے رسول بھیجود سیجئے

اور جب نبوت بنبی اسرائیل میں منقطع ہوگی اور حضرت عینی علیہ السلام پر اس کاسلسلہ منتہی ہوگیا تو ایک مرتبہ حضرت عینی علیہ السلام پر اس کاسلسلہ منتہی ہوگیا تو ایک مرتبہ حضرت عینی نے اپنی زندگی میں بنبی اسرائیل کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد بنبی اسرائیل میں کوئی پیغیبر نہ آئے گابا تھ ایک عربی نبی امی آئیں گے۔ جو خاتم الا نبیاء علیہ ہو نگے اور وہ پورے جمال کیلئے ہمیشہ کے واسطے پیغیبر ہو نگے۔ اور وہ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن ہاشم ہو نگے اور اساعیل بن ابراہیم کی اولاد سے ہو نگے۔

ند کورہ آیوں میں فرمایا جب ایکے پاس پیغیبر واضح نشانیاں لئے تو کہنے گئے یہ کھلا جادوہ۔
اس پیغیبرے حضرت عیسی مراد ہیں یا پھر حضورا کرم ہے ہے مراد ہیں۔ اورآگے ایک جگہ فرمایا ایک گروہ ایمان لایا۔ اور ان میں اہل انطاکیہ بھی تمام شامل ہیں۔ اورآپ (عیسیؓ) نے اٹکی طرف حضرت شمعون کو بھیجا تھا۔ اور یہ قصہ اصحاب رس سے مختلف واقعہ ہے بعنی وہ دوسر ازمانہ تھا اور یہ زمانہ دوسر اہے سورہ کیس میں اہل انطاکیہ والے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اور کا فروں میں یبود آپ (عیسیؓ) پر ایمان نہ لائے تھے۔ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اور کا فروں میں یبود آپ (عیسیؓ) پر ایمان نہ لائے تھے۔

#### دسترخوان كاقصه

فرمان الی ہے : جب حوارین نے کہااے عیسیٰ بن مریم کیا تیر ارب طاقت رکھتاہے کہ وہ ہم پرآسمان سے
ایک خوان نازل کرے ( تو حضرت عیسیٰ نے ) فرمایا اللہ ہے ڈر واگر تم مو من ہو ؟ کہنے گے ہماراخیال ہے کہ
ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیس کہ آپ نے بچے فرمایا ہے اور ہم اسپر گواہ
ہو جائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے (دعاکرتے ہوئے) کہا اے اللہ ہمارے رب ہم پرآسان سے خوان نازل فرما
تاکہ وہ ہمارے اول وآخر کیلئے خوشی ہو اور آپی طرف سے نشانی ہو اور ہم کورزق عطافر مائے اور آپ بہترین
رزق عطافر مانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اسکوتم پر نازل کروں گا بھراس کے بعد جوتم میں سے کفر کرے
گا تو میں اسکواییا عذاب دوں گا کہ میں نے جمال والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہو گا۔ ا

حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سلیمان اور حضرت این عبال وغیر ہ بزرگوں ہے اس دستر خوان کی تفسیر میں منقول ہے جبکا حاصل ہیہ ہے کہ

حضرت عیسی نے اپنے حوار بین کو تعیں دن روزے رکھنے کا تھم فرمایا پھر جب انہوں نے تعیں دن پورے کر گئے تو حضرت عیسیٰ ہے آسان ہے دستر خوان اتر نے کی در خواست کی۔

تاکہ اس سے کھائیں اور عظیم معجزے کو دیکھیں اور انکے دل مطمئن ہو جائیں۔اور پھریہ انکی عید کادن ہو اور وہ عظیم دستر خوان ان تمام کیلئے کافی ہو فقیر مالدار اول وآخر سب کے لئے کثیر ہو

کیکن حضرت عیسی نے اکو منع فرمایا کہ مباداتم ہے اسکا شکر ادانہ ہوسکے ، کیکن نصاری مومن لوگ بھی مصر اور بعندر ہے کہ نہیں مصر اور بعندر ہے کہ نہیں بس آپ اللہ ہے سوال کردیں۔

تو پھر حضرت عیسی نے مجبوراً پی جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور باتوں کا فقیراند لباس پہن لیااور سر جھکا لیااور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور خوب عاجزی وانکساری سے دعاکی اور عرض کیا کہ انکی مطلوبہ شئی کواتار دیا جائے۔

پھراللد نے آسان سے دستر خوان نازل فرمایا اور سب لوگ اسکود وبادلوں کے پچ میں اتر تادیکھ رہے تھے اور آستہ آہتہ قریب ہورہا تھا۔ اور جب بھی کچھ آگے ہو ھتا حضرت عیسیٰ دعا کرتے اے اللہ اسکور حمت بناعذاب نہ بنااوراس کوبر کت وسلامتی بناحتی کہ دستر خوان آگر حضرت عیسیٰ کے سامنے ٹھیر گیا اور اسپر رومال ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے اور عرض کررہے تھے۔

بسم الله حير الرازقين الله ك نام ع جورزق وي والول مين سب سے بهتر ب اور حضرت عیسی نے اسکو کھولا تواسمیں سات مجھلیاں سات روٹیاں اور سر کہ تھا۔ اور کہا جاتا ہے انار اور دیگر پھل تھے اور انتہائی تیز پیاری خوشبو تھی۔ اور اللہ کا اسکو ہو جاکا تھم ملا تھاوہ وجود میں آکر آسان سے سامنے آگیا۔
سامنے آگیا۔

پھر حفرت عیسی نے اکو کھانے کا حکم فرمایا تو کہنے گے ہم تب تک نہ کھائیں گے جب تک آپ نہ کھالیں تو حفرت عیسی نو حفرت عیسی نے فرمایا تم نے سوال کی ابتداء کی تھی۔ لیکن وہ پھر بھی آ گے نہ ہوئے تو آخر کار حفرت عیسی نے فقراء مختاج و مساکین اور مریضوں لولے لنگروں کو حکم فرمایاوہ تیرہ سوافراد تھے ان سب نے کھایا اور خدا کے فضل ہے جسکو بیماری تھی سب ختم ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے انکار کرویا تھا ہوی پشیمانی و ندامت اٹھائی کہ اگر ہم کھالیت تو ہم بھی صحیح سالم ہوجاتے پھر کہا گیاہے کہ وہ خواں ہر روز ایک مرتبہ اترتا تھا۔ اور لوگ اس سے کھاتے تھے۔ آخری شخص بھی اسی طرح صاف اور سیر ہوکر کھا تا تھا جس طرح پہلا شخص کھاتے تھے۔ پھر یہ دستر خوان آتار ہا پھر اللہ نے حضرت عیسی کو شخص کھا تا تھا حتی کہ سات ہز ارافراد اس سے کھاتے تھے۔ پھر یہ دستر خوان آتار ہا پھر اللہ نے حضرت عیسی کو حض مناتی تو ہو اور مالد ار لوگوں کو منع کر دو۔ تو بیہ بات منافقین اور عہم فرمایا کہ اس دستر خوان اکل آتا ہی متعلق او ھر او ھر کی باتیں کیس۔ پھر دستر خوان بالکل آتا ہی ہو گیا اور جب نے متعلق او ھر او ھر کی باتیں کیس۔ پھر دستر خوان بالکل آتا ہی ہو گیا اور جب نے تبدیل ہو گئے۔

انن ابی حاتم اور انن جریر کی روایت کم میں ہے کہ حضرت عمارین پاسر نے روایت کی کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا آسمان سے دستر خوان اترا (اور اسمیں) روٹی اور گوشت تھا۔ اور انکو تھم ملا کہ خیانت نہ کریں اور ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لئے اٹھار تھیں۔ لیکن انہوں نے خیانت کی اور ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بند روں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے تک

کین صححبات بیہ کہ بیہ حدیث مرفوع نہیں بلحہ عمار پر موقوف ہے اگر مرفوع ہوتی توبیہ قصہ حتی طے ہوجاتا کہ دستر خوان اتراہے کیونکہ اسمیں بھی اختلاف ہے کہ آیاد ستر خوان پھر اترابھی تھایا نہیں۔ جمہور کے نزدیک اتراقھا۔

جبکہ انن جریر نے صحیح سند کے ساتھ مجاہداور حسن انن انی الحن البھری سے نقل کیاہے دونوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ آگر تم نے نازل ہونے کے بعد ناشکری کی تو تم کو سخت عذاب دول گا تو وہ اس ضد سے بازآ گئے تھے۔ اسی وجہ سے نصاری کے ہال اور انکی کتابوں میں دستر خوان کے قصے کی تفصیل شیں ملتی۔ اور تفسیر میں ہم اسپر مفصل کلام کرآئے ہیں۔

#### حضرت عبیلی کے بعض احوال اور مواعظ

لائن انی الدنیا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی کے حوار یوں نے ایک مر تبہ آپاد گم پایا کسی نے کہاوہ سمندری طرف گئے سے تو حواری آپی تلاش میں اوھر کو نکلے جب سمندر تک پہنچے تودیکھا کہ آپ سمندر پر چل رہے ہے۔ کسی کوئی موج آپکو اوپر اٹھاتی پھر کوئی موج آپکو نیچے اتار دیتی۔ اور آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور ایک چادر کی ازار (لنگی )باندھ رکھی تھی۔ حتی کہ آپ لوگوں کے پاس پہنچے توایک نے کہا (ابع ہلال کہتے ہیں کہ میر اخیال ہے کہ یہ انکا چھااور صاحب مر تبہ آدمی تھااس نے کہا) کیا میں آپکے پاس نہ آجاؤں اے اللہ کے نبی ؟ فراماکیوں نہیں۔

پھراس آدمی نے ایک قدم پانی پر رکھااور دوسر ار کھنے لگا تھا کہ چیخاادہ: اے اللہ کے پیغیبر میں تو غرق ہور ہاہوں آپ نے فرمایا مجھے اپناہاتھ دے اے کم ایمان شخص اگر این آدم کا بؤکے پر اہر بھی یقین درست ہو تو وہ انی پر چل پڑے۔ کے

سے این انی الد نیا ہی میں حضرت فضیل بن عیاض ہے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو کہا گیااے عیسیٰ کس چیز کے ساتھ لوگوں نے کہا پھر ہم بھی ایمان ویقین کے ساتھ لوگوں نے کہا پھر ہم بھی ایمان الائے اور یقین کیا۔ تو فرمایا تب تم بھی چلو۔ کہنے گئے ہم موج سے ڈر گئے تھے فرمایا کیا تم موج کے رب سے نہیں ڈرے ؟ پھر آپ نے ان کو تکالا پھر ذمین پر ہاتھ مار الور مٹی اٹھائی پھر ہاتھ کھول دیا تو ایک ہاتھ میں سونا تفاور دوسرے ہاتھ میں مٹی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز زیادہ پہندیدہ ہے ؟ کہنے میں سونا درویا۔ فرمایا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں اور ہم یجی بن ذکریا کے قصے میں پہلے بیان کرآئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بالوں کا لباس پہنتے تھے اور در خت کے پتے کھاتے تھے اور آپ کا کوئی گھر تھانہ اہل نہ مال، نہ مال، نہ مل کہلے بچھ بچار کھتے بعض کہتے ہیں آب اپنی مال کے کاتے ہوئے سوت کی کمائی کھاتے تھے۔

ائن عساکر نے حضرت شعبی سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسی کے پاس جب قیامت کاذکر کیا جاتا توآپ چنے پڑتے اور فرماتے ائن مریم کیلئے مناسب نہیں کہ اسکے پاس قیامت کا تذکرہ ہواوروہ بھی خاموش رہے۔ اور عبد الملک بن سعید بن ایح سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسی کی نصیحت وو عظ کو سنتے توالیے چیختے جسے کی ماں کا اکلو تا بھے گم ہو گیا ہو۔

عبدالرزاق کہتے ہیں ہمیں معمر نے کہا ہمیں جعفرین بلقان نے کہا کہ حضرت عیسی دعاکرتے تھے۔

أى قال ابو بكر بن ابى الدنيا: حدثنا رجل سقط اسمه ، حدثنا حجاج بن محمد ، حدثنا ابو هلال محمد بن المليمان ، عن بكر بن عبدالله المزنى ،قال : كى ورواه ابو سعيد بن الاعرابي، عن ابراهيم بن ابى الجحيم ، حن سليمان بن حرب ، عن ابى هلال بن بكر بنحوه كل ثم قال ابن ابى الدنيا : حدثنا محمد بن على بن الحسن بن سفيان حدثنا ابراهيم بن الاشعث، عن الفضيل بن عياض ، قال

اے اللہ میں توابیانا توال ہوں کہ اپنی ناپیند چیز کود فع نہیں کر سکتالورائی پیندیدہ ومرغوب چیز کے نفع کامالک نہیں۔ اور معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں اپنے عمل کے بدلے گروی ہوں پس کوئی فقیر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں۔ اے اللہ اس مجھ پر میرے دشمن کو بننے کا موقع نہ دے اور مجھ سے میرے دوست کورنج و تکلیف نہ پہنچے دے۔ اور میرے دین میں کوئی مصیبت نہ آنے دے اور مجھ پر ایسے کو مسلط نہ فرماجو مجھ پر دھم نہ کرے۔ فضیل عن عیاض یونس بن عبید سے نقل کرتے ہیں کہ حضر ت عیسی فرماتے تھے کوئی شخص ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حتی کہ دینا کھانے کی پرواہ نہ کرے۔ فضیل کہتے ہیں جھز ت عیسی فرماتے تھے میں نے کلو قات میں غور فکر کیا تو میں نے ناپید مخلوق کوزیادہ دشک کرنے والاپایاان سے جو پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اسحاق بن بھر ، ہشام بن حیان کے واسطے حضر ت حسن سے مردی منقل کرتے ہیں کہ حضر ت عیسی علیہ السلام قیامت کے روز زاہدین کے سر دار ہو نگے اور گنا ہوں سے بھاگنے والے لوگ قیامت میں حضر ت عیسی عیسی کے ساتھ ہو نگے۔

فرمایا ایک دن حضرت عیستی ایک پھر پرآرام فرما تھے اور اس کو تکیہ بنار کھا تھا اور نیند کی لذت پاچکے تھے۔ کہ وہال ہے ابلیس کا گذر ہو ااور کہنے لگا ہے عیستی۔

اے عیسیٰ کیا تو نہیں سمجھتا کہ تورنیا کی چیز کا خواہش مند نہیں ؟ پھریہ پھر بھی تورنیا کی چیز ہے ؟ تو حضرت عیسیٰ کھڑے ہو گئے اور پھر لے کر شیطان کو دے مار ااور فرمایا یہ بھی دنیا کے ساتھ تھے آیا۔

معتمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسی اپنے ساتھیوں کے پاس گئے آپ کے جسم پراون کا جبہ تھااور ستر کوڈھا نکنے کے ہراہر شلوار تھی ننگے پاؤل تھے اور رور ہے تھے۔ پراگندہ بال تھے بھوک سے زردرنگ ہو چکا تھاہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ توآکر فرمایاالسلام علیکم اے بنہی اسرائیل:

میں وہ مختص ہوں جس نے دنیا کو اللہ کے حکم ہے اسکے مرتبے میں اتار دیا ہے اور اسپر کوئی عجب و فخر تنمیں ہے کیا تم جانے ہو میر اگھر کہاں ؟ پھر فرمایا میرے گھر مساجد ہیں، میر اواستہ پانی پر ہے۔ میر اسالن بھوک ہے۔ اور میر اچراغ رات کا چاند ہے اور میر اشعار رب العزت کا خوف ہے۔ میرے ہم نشین اپانچ و مساکین ہیں۔ میں صبح کر تا ہوں اور ان تمام کے باوجود میں ول سے خوش ہوں۔ ہوں یر آگندہ دل نہیں ہوں۔

تو کون مجھ سے زیادہ مالدار اور نفع مند ہوگا؟

ابن عساكرنے اسكوروايت كيا۔

کہ حضرت او ہریرہ حضور اکر م ﷺ سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کوو می فرمائی کہ اے عیسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو تارہ کہیں لوگ تیرے ٹھکانے کونہ جان لیں پھر تجھ کو تکلیف ہنچے۔ پس میری عزت کی قتم میرے جلال کی قتم میں بزار حوروں سے تیری شادی کروں گااور چار

ل وروى في ترجمة محمد بن الوليد بن ابان بن حبان ابي الحسن العقيلي المصرى، حدثنا هاني بن المتوكل الا سكندراني، عن حيوة بن شريح ،حدثني الوليد بن ابي الوليد ، عن سفى بن مانع عن ابي هريرة عن النبي المسكندراني ،عن حيو بن مانع عن ابي هريرة عن النبي المسكند

س الانبهاء ار دو \_\_\_\_\_\_ س

www.islamicbulletin.com

سوسال تک تیرے واپیے کی وعوت کروں گا۔

اور لیکن اس حدیث کامر فوع ہونا (یعنی حضور سے منقول ہونا) غریب ہے اور شعبی بن مانع کی روایت سے موقوف ہو تاکی سے اور شاید انہوں نے کعب احبار سے نقل کی ہو ۔ یاکسی اور اسر اسکی سے ۔ واللہ اعلم ۔ عبداللہ بن مبارک، سفیان بن عینیہ کے واسطے سے خلف بن حوشب سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی نے اپنی حوادین کو فرمایا۔

جس طرح بادشاہوں نے تمہارے لئے حکمت (ودین) کو چھوڑ دیا ہے اس طرح تم بھی انکے لئے دنیا کو چھوڑ دو۔

قادہ کہتے ہیں حضرت عیسیؓ نے فرمایا مجھ سے پوچھو میں نرم دل ہوں اور اپنے آپ میں بہت چھوٹا کم تر ہوں۔

اساعیل بن عباس، عبداللہ بن دینار کے واسطے حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسی نے حوارین کو فرمایا۔

جوکی روٹی کھاؤاور خالص پانی پیواور دنیا ہے امن وسلامتی کے ساتھ نکل جاؤ۔اور حق کی قتم میں تم کو بتا تا ہول کہ دنیا کی مصاس آخرت کی تلخی ہے۔اور دنیا کی تلخی آخرت کی مصاس ہے۔اور اللہ کے بندے نازو نعت میں نہیں ہوتے ہے شک جو عالم اپنی خواہش کواپنے علم پر ترجیح دیتا ہو تمام لوگ اسکے برابر ہیں۔اور اس کے مشل حضر ت ابو ہر بری ہے بھی منقول ہے۔

اومصعب، مالک سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیستی فرماتے تھے اے بندی اسر اکیل تم خالص پانی پیواور سنری اور جو کی روٹی اپناؤ۔ اور گندم کی روٹی سے چو کیو تکہ تم اسکا شکر اوا نہیں کر سکتے۔

ان وہب، سلیمان بن بلال کے واسطہ حضرت یجی بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسی فرماتے سے و زیاسے عبرت پکڑو اور اسکوآباد نہ کرواور فرماتے تھے دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑہے اور بدنگاہی دل میں شہوت کو بیدا کرتی ہے۔

وبب بن الورد بھی اس کے مثل نقل کرتے ہیں اور بیاضافہ فرماتے ہیں

اور بہت ی شہوات اپنے شہوت پرست کو طویل رنج وغم میں مبتلا کر دیتی ہے عیستی ہے مروی ہے کہ اے کمزورونا توال این آدم تو جمال کمیں ہواللہ سے ڈراور دنیا میں مہمان بن کررہ۔اور مساجد کواپنا گھر بنا۔اور اپنیآ نکھ کورونا سکھااور اپنے جسم کو صبر سکھا۔اور اپنے دل کو فکر کی عادت ڈال۔اور کل آئندہ کے رزق کی فکرنہ کرکیونکہ یہ خطاہے۔

اورآپ (عیستی ) سے مروی ہے فرمایاتم میں سے کوئی اسکی طاقت نہیں رکھتا کہ سمندر کی موجوں کو اپناگھر بیائے تووہ پھر دینا کو بھی جائے قرار نہ بیائے۔

شاعركتاب

تمارے گھر تلواروں کے سائے تلے ہیں

سفیان ثوی فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم نے فرمایاد نیا کی محبت اور آخرت کی محبت مومن کے ول میں اس طرح انتھی نہیں ہو سکتی جس طرح یانی اورآگ ایک برتن میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔

ابراہیم حربی، داؤد بن رشید کے واسطے حضرت ابو عبداللہ صوفی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیؓ نے رمایا۔

ونیاکاطالب سندر کے پانی پینے والے کی طرح ہے۔ جس قدر زیادہ پیئے گاای قدر پیاں بوھے گی حتی کہ اسکو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت عیسیٰ سے منقول ہے فرملیا شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اسکا مکر مال کے ساتھ ہے اور اس کی دائیں خواہشات کے ساتھ ہے اور اسکا مکان شہوتوں کے ساتھ ہے۔ اعمش خیشہ سے نقل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے لئے کھانار کھتے تھے اور ان پر کھڑ ہے ہوجاتے، اور فرماتے اس طرح مہمانوں کا اکرام کرو۔

علیاتی سے ایک عورت نے کہاآ پکوا تھانے والی گود کو بہت ہی مبارک و خوشخری ہو اور آپکو دودھ پلانے والے پتان بھی انتائی بارکت ہیں، جواللہ کی کتاب پڑھے اور اسکی انتاع کرے اور آپ نے فرمایاوہ شخص بہت خوش نصیب ہے جوابے گناہوں پر روے اور اپنی زبان کو محفوظ رکھے اور اسکا گھر اسکے لئے کافی ہو۔

اورآپ نے فرمایاوہ آگھ بھی خوش نصیب ہے جو سوگئی کیکن گناہ نہ کیااور پھربیداری کے بعد بھی گناہوں سے دریا۔

مالک بن دیناڑے منقول ہے کہ حضرت عیسی اورآ کیے ساتھی ایک مردار کے پاس سے گذرے تولوگوں نے کہااسکی بدیو کس قدر سخت ہے آپ نے فرمایا اسکے دانت کس قدر سفید ہیں (مقصودیہ تھا کہ کسی کی برائی مت تلاش کرواسکی اچھائی تلاش کرو)

الی الدنیاک روایت اوس زکریای عدی سے مروی ہے کہ حضرت عیسی نے فرمایا

اے حوارین کی جماعت گھٹیاد نیا کے ساتھ راضی ہو جاؤلیکن دین کی سلامتی چاہو جیسے کہ اہل دنیا گھٹیادین کے ساتھ دنیا کی سلامتی ہوتے ہوئے راضی ہو گئے

ذكرياس بارے ميں بداشعار بھي فرماتے ہيں۔

میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تھوڑے ہے دین پر راضی ہوجاتے ہیں....

کین میں نہیں دیکھنا کہ وہ تھوڑی مالی عیش عشرت پرراضی ہوں ....

لہذادین لے کرباد شاہوں کی دنیا ہے بے پرواہ ہو جاؤجیے باد شاہ اپنی دنیا کے ساتھ دین سے بے پرواہ ہو گئے۔ابومصعب،مالک سے نقل کرتے ہیں کہ عیسی بن مرتیع نے فرمایا

اللہ کے ذکر کے بغیر بات زیادہ مت کر دور نہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور بے شک سخت دل اللہ سے دور ہے لیکن تم کو علم نہیں۔اور بعد ول کے گنا ہول میں یول مت دیکھو کہ تم سر دار اور اسکے بڑے ہوبلعہ یول نظر پڑے (اگر پڑے بھی تو) کہ گویا تم غلام ہو۔ کیونکہ تمام لوگ دو قسموں پر ہیں۔

www.islamicbulletin.com الانبياء اردو مصالانبياء الردو

یا تواہل معصیت ہیں یااہل عافیت ہیں اہل مصیبت۔ پر رحم کرو (کیونکہ وہ مبتلائے مصیبت ہیں)اور اہل عافیت پراللہ کی حمد کرو۔

مالک بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عیسیؓ نے فرمایا بے شک ریت کے ساتھ جؤ کھانے اور کتوں کے ساتھ انوروں کے باڑوں میں سونے والے کو فردوس طلب کرنے کی گنجائش ہے۔

جانوروں کے باڑوں میں سونے والے کو فردوس طلب کرنے کی گنجائش ہے۔
کے مروی ہے کہ حصرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ کیلیے عمل کرواور اپنے شیموں کیلیے عمل نہ کرو۔ دیکھوان
پر ندوں کو صبح شام کرتے ہیں نہ کھیتی کرتے ہیں نہ گھاتے ہیں پھر بھی اللہ انکورزق مہیا فرماتا ہے پس اگر تم کھو
کہ ہمارے تو پر ندوں سے بڑے پیٹ ہیں تو ان وحشی نیل گایوں اور گدھوں کو دیکھ لویہ بھی صبح شام کرتے
ہیں نہ کھیتی کرتے ہیں نہ گھاتے ہیں پھر بھی اللہ انکورزق ویتا ہے۔

ک ایک مرتبہ حضرت عیسی ہے حوار بین نے عرض کیا اے مین اللہ آپ اللہ کی مسجد کی طرف دیکھے کس قدر حسین ہے۔ فرمایا آبین آبین۔ اس حق کی قتم جو میں تم کو کہ رہا ہوں کہ اللہ ان معجد ول کے کسی جرے کو کبھی ہلاک نہ فرما میں گر اسکے اہل کے گنا ہوں کی وجہ ہے۔ اللہ عزوجل ان سونے جاندیوں کے ساتھ چیز وں کو نہیں بناتے نہ ہی ان خوصورت پھر ول کے ساتھ۔ بلعہ اللہ کے نزدیک توسب سے پہندیدہ چیز پاکیزہ قلوب ہیں۔ انہی کی وجہ سے اللہ زبین کوآباد فرما تا ہے انہی کی خرائی کی وجہ زبین کورباد فرما تا ہے پاکیزہ قلوب ہیں۔ انہی کی وجہ سے اللہ زبین کوآباد فرما تا ہے انہی کی خرائی کی وجہ ذبین کورباد فرما تا ہے ویران بستی کی وجہ سے اللہ علی عمار تیں آپکو پہندا کمیں تو وعائی اسے پروردگار اس بستی کو حکم ویران بستی کو وقی فرمادی کہ عیسی کی باتوں کا جواب دے تو بستی کو وجہ کے کہ میر کی باتوں کا جواب دے تو بستی کو ایک کی نہروں کا کیا ہوا ؟ محلات کا کیا ہوا ؟ محلات کا کیا ہوا ؟ اور خبر ہی جو جے کیا اور خبر ہی جھی گئے اور خبر ہی جھی گئے اور خبر ہی جھی ہوگئیں۔ میرے عبیب عیسی تیرے درب کا حق وعدہ آگیا جست ہو گئے۔ جس سے در خت بھی گئے اور خبر ہی بھی خشک ہو گئیں۔ میرے عبیب عیسی تیرے دوان ہوگے اور میرے باشندے م گئے۔ فرمایا پھر تیرے اموال کہاں گئے ؟ عرض کیا میرے طاشندوں نے وہ اموال طال حرام ہر باشندے م گئے۔ فرمایا پھر تیرے اموال کہاں گا ؟ عرض کیا میرے شدوں نے وہ اموال طال حرام ہر باشندے م گئے۔ فرمایا پھر تیرے اموال کیال کوال جا ہو باشندے م گئے۔ فرمایا پھر تیرے اموال کہال گا ؟ عرض کیا میرے طاشندوں نے وہ اموال طال حرام ہر

طرح سے جمع کئے تھے۔ حضرت عیسیؒ نے فرمایا مجھے تین لوگوں پر تعجب ہے۔ ایک وہ شخص جو دنیا کا طلب گار ہو جبکہ موت اسکی طلبگار ہے۔ دوسر اوہ شخص جو محلات کا منانے والا ہے جبکہ قبرا سکاٹھ کانا ہے۔ تیسر اوہ شخص جو منہ پھاڑ کر بنسے جبکہ جنم اسکے آگے ہے۔

م وقال عبدالله بن مبارك: ابنانا سفيان، عن منصور، عن سالم بن ابي الجعد

ل وقال صفوان بن عمرو: عن شريح بن عبدالله ، عن يزيد بن ميسرة

آل وقال الحافظ ابو القاسم بن عساكر في تاريخه اخبرنا ابو منصور بن محمد الصوفي ، اخبر تنا عائشه بنت الحسن بن ابراهيم الوركانيه ،قالت : حدثنا ابو محمد عبدالله بن عبدالله بن الهشيم املاء خدثنا الوليد بن ابان املاحدثنا احمد بن جعفر الرازى ، حدثنا سهيل بن ابرا هيم الخنطلي حدثنا عبدالوهاب بن عبد العزيز ، عن المعتمر ، عن مجاهد ،عن ابن عبد النبر النبير المعتمر ، عن مجاهد ،عن ابن عبد النبر النبر المعتمر ، عن مجاهد ،عن ابن عبد النبر المعتمر ، عن المعتم

www.islamicbulletin.com

ان آدم تونہ زیادہ کے ساتھ سیر ہوتا ہے نہ تھوڑے پر قناعت کرتا ہے۔ بلحہ تواپنے مال کوایے شخص کیلئے جع کرتا ہے۔ جو تیری تعریف نہ کرے اور تواپ درب کے پاس جارہا ہے جو تیری معذرت کو قبول نہ کرے گا۔ تو تو کس اپنے پیٹ اور شہوت کا ہندہ ہے۔ تیر اپیٹ تبھی تھرے گاجب تو قبر میں داخل ہو گااور تواہ این آدم اپنا مال غیر کے ترازومیں دیکھے گا۔

یہ حدیث بہت ہی غریب ہے مگر اسمیں عمدہ تھیجتیں ہیں جسکی وجہ سے ہم نے اسکو لکھ دیا۔ تورین زید، عبد العزیز بن طبیان سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا جس نے علم سیکھااور سکھایا اور عمل کیا تووہ آسان کے فرشتوں میں عظیم شخص بیکاراجا تاہے۔

الوكريب روايت كرتے ہيں كه حضرت عيلي في فرمايا ايسے علم ميں كوئى خير نہيں جو تحقير (جنم كى)وادى يارند كراسكے۔

ان عساکر نے غریب اساو کے ساتھ حضرت این عباس سے نقل کیاہے کہ حضرت عیسی بندی اسر اکیل میں کھڑے ہوئے اور فرمایا۔

اے حوار تین کی جماعت حاکم و فیصل ناہل کو مت بناؤ۔ پھر ظلم کریں اور تم انکوروک نہ سکو پھر در حقیقت تم بی ظالم ہو گا۔ اور معاملات تین قتم کے ہیں ایک وہ جوبالکل ظاہر ہو تواسکی اتباع کرو دوسر امعاملہ وہ ہے جو یوشیدہ ہواس سے اجتناب کرو۔

اورده معامله جس میں اختلاف ہو تواسکاعلم اللہ کے سیر و کر دو۔

عبدالرزاق کتے ہیں ہمیں معمر نے خبر دی کہ ایک شخص کے واسطے سے حضر ت عکر مہ سے منقول ہے کہ حضر ت عیسی نے فرمایا ہیر سے خبر دی کہ ایک شخص کے داسطے سے حضر نہیں کر سکتا۔اس طرح حکمت ایسے شخص کو نہ دوجواسکو نہ چاہتا ہو کیو نکہ حکمت ہیر سے سے بہتر ہے اور جواسکو نہ چاہتا ہو دہ خبر ہیں بدتر ہے۔اس طرح وہب وغیرہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسی نے اپنے اصحاب کو فرمایا تم زمین کا نمک ہو جب تم خراب ہوگئے تو تمہارے لئے کوئی دواء نہیں ہے۔اور تمہارے اندر جمالت کی دو حصاتیں ہیں ایک بغیر تعجب کے بنینااور بغیر شب بیداری کے صبح کرنا۔

اور آپ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فتنے میں مبتلا شخص کون ہے؟ فرمایا پیسلا ہواعالم کیونکہ جبعالم بھی پیسل گیا تواسکی وجہ سے بہت ساعالم پیسل جائے گا۔ حضرت عیسیؓ نے علاء کوا یک مرتبہ فرمایا۔

اے علاء بدتم نے دنیا کواپے سر پر رکھ لیا ہے اور آخرت کو اپنے قد موں تلے رکھ لیاہے تمہارے اقوال تو شفاء ہیں لیکن تمہارے اعمال ہمار ہیں تمہاری مثال ایلوے کی ہے دیکھنے میں اچھا کھانے میں زہر قاتل وہب نے فرمایا کہ حضرت عیسی نے فرمایا

اے علاء بدتم جنت کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہونہ تم خود داخل ہوتے ہونہ مساکین کوبلاتے ہو کہ وہی داخل ہو جائیں بے شک لوگوں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ عالم ہے جو دنیا کواپے علم کے ذریعے

طلب کرے۔

مکول کہتے ہیں: بچی اور عیسی کی ملا قات ہوئی حضرت عیسی نے ان سے مصافحہ کیا توہ ہنس رہے تھے بچی ا نے پوچھااے خالہ زاد کیابات ہے میں آپ کو ہنتاد کھ رہا ہوں گویا آپ مطمئن ہو چکے ہیں حضرت عیسی نے فرمایا اور کیابات ہے کہ میں آپکوترش رود کھ رہا ہوں گویا نامید ہو چکے ہیں؟ تواللہ نے دونوں کووحی فرمائی تم میں میرے قریب زیادہ وہ ہے جوایے ساتھی کے ساتھ قرب میں جلدی کرنے والا ہے۔

وہب بن منبہ کتے ہیں حضرت عیسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قبر کے پاس کھڑے تھے اور جنازے کو اندرا تارا جارہا تھالوگ کینے لگے قبر تنگ ہے فرمایا تم پہلے اس سے بھی تنگ جگہ میں عرصہ گذار چکے ہووہ تمہاری ماؤں کے رحم تھے۔ توجب اللہ نے چاپاوسیع کردیا۔

الاعرض ریکتے ہیں جب حضرت عیسی موت کا تذکرہ کرتے توخون آکیے جسم سے نیکتا تھا۔ الغرض اس فتم کے وعظ و نصائح حضرت عیسی سے بہت منقول ہیں ابن عساکر نے ایک بہت اچھاد خمرہ انکا نقل فرمایا ہم نے ان سے کچھ آگیے سامنے ذکر کیا ہے۔

والله الموفق للصواب

#### حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے آسان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ اور سولی کے دعویٰ میں یہودونصارٰی کے جھوٹ کابیان

اوروہ ( یعنی یبود قتل عیسی کیلئے خوب چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کیلئے خال مطلے اور خدا نوب چال مطلخ والا ہی ہے)

اس وقت خدانے فرمایا عیسیٰ میں تمہاری دنیامیں رہنے کی مدت پوری کرئے تم کو اپنی طرف اٹھالوں گا است تک تمہیں کا فروں (کی صحبت) سے پاک کر دوں گا۔ اور جو لوگ تمہاری پیروی کریٹھے اٹکو کا فروں پر قیامت تک فائز دغالب) رکھوں گا پھر تم سب میرے پاس لوٹ آؤگے۔ تو جن ہاتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں اسکا فیصلہ کر دوں گا۔

(لیکن انہوں نے عمد کو توڑ ڈالا) توا تلے عمد توڑنے اور خدائی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کونا حق ، ڈالنے اور یہ کنے کے سبب کہ ہمارے (ول پر پروے) ہیں خدانے اکوم دود کر دیا۔ اور اسکے کفر کے سبب او مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے سبب۔ اور یہ کہنے کہ سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسی مسیح کوجو خدا کے پیٹے بیس مسیح کوجو خدا کے پیٹے بیس کی قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بائے اکا واکی می صورت معلوم ہوئی اور جولوگ اسکے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اسکے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پیروی کے سواء اکا واسکا مطلق علم نہیں اور انہوں نے بقیناعیسی کو قتل

نہیں کیا۔ بلعہ خدانے انکواپی طرف اٹھایا ہے اور خدا غالب (اور) حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہو گا مگر مرہ نے سے پہلے ان پر ایمان لے آیر گااوروہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہو نگے۔

تواللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اکوآسان پر اٹھالیا گیا ہے۔ آپ نیند میں تھے کہ آپکواٹھالیا گیا۔ اور ان

یبود ہے آپکو چھٹکاراد لادیا جوآپکواڈیت و قبل کے در پے تھے اور کس ظالم بادشاہ کی پشت بناہی اکو صاصل تھی ؟

حسن بھر کی اور محمہ بن اسحاق فرماتے ہیں اس بادشاہ کانام داؤد بن نور اٹھااس نے آپکے قبل کا تھم جاری کیا

تھا پھر لوگوں نے آپکو بیت المقدس میں گھیر لیااور یہ جمعہ کے دن کی شام تھی۔ اور ہفتے کی رات تھی۔ تو جب

انکے دخول کا وقت ہوا تو آپکے ساتھیوں میں سے ایک پر حضرت عیسی کی شکل وصورت اتار دی گئی۔ اور
حضرت عیسی اس گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لئے گئے۔ اور گھر والے آپکوا ٹھتاد کیے رہے تھے۔

حضرت عیسی اس گھر کے کار ندے اندر داخل ہوئے تو ایک جوان کو حضرت عیسی کی شکل میں دیکھا تو اسی کو حضرت عیسی سمجھ کر اٹھالیا اور اسکو سولی چڑھادیا اور کا نے اسکے سر پر بطور البانت کے رکھ دیئے۔ اور عام نصاری جنہوں

نے حقیقت حال نہ دیکھی تھی وہ بھی یبود کی بات پر متفق ہوگئے کہ حضرت عیسی کو سولی دیدی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فرماتے ہیں۔

نہیں ہیں بعض اہل کتاب مگروہ آئی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بعنی جب آپ دوبارہ زمین پر اتریں گے تو حقیقت حال پر ایمان لے آئیں گے۔ کہ حضرت عیسی پہلے سولی

نهيں ديئے گئے تھے۔

اورآپ آگر صلیب توڑدیں گے اور خزیر کو قتل کریں گے اور کا فروں پر جزیہ واپس کریں گے اور صرف اسلام کو قبول کریں گے۔اور اس تمام تفصیل کو ہم اپنی تفسیر میں اس سورت کے تحت اسی ند کورہ آیت کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

لائن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ نے آپکوا پنے پاس بلانا چاہا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر میں آئے اور آپ کے ساتھ بارہ حواری سے آپ کے سرسے کچھ لال قطرے فیک رہے تھے۔آپ نے فر مایا اچھاتم میں سے کون ہے جسکو میری شکل دیدی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے تو وہ جنت میں میرے درج میں میرے ساتھ ہوگا تو ایک نوجوان ہخص کھڑ اہوا اور عرض کیا میں حاضر ہوں۔آپ نے انکو بٹھایا اور پھر پوچھالیکن پھر وہی مخص کھڑ اہوا پھر آپ نے فر مایا ہال آپ ہی وہ ہیں۔ تو پھر اس جوان کی شکل حضر سالی میں والی ہوگئ اور حضر ت عیسلی گھر کے روشن دان سے آسان پر اٹھا لئے گئے۔

پھریںودآئے اور انہوں نے آپکی شبیہ کو پکڑا قتل کیا اور سولی چڑھادیا پھران بارہ میں سے ایک نے آپکوبارہ مرتبہ جھٹلایا اور پہلے یہ ایمان لاچکا تھا۔ اور پھریہ تین فرقوں میں سے گئے ایک نے کما حضرت عیسیٰ ہم میں رہے جب تک چاہارہ پھر اللہ نے کہاوہ ہم میں اللہ کے فرزند تھے جب تک چاہا۔ پھر اللہ نے ان کو ایٹ ایساں ٹھالیا یہ نے کہا یہ ہمارے اندر اللہ کے بعدے اور اس کے رسول تھے جب تک ان کو ایٹ پاس اٹھالیا یہ نے دول تھے جب تک کہا یہ جارے اندر اللہ کے بعدے اور اس کے رسول تھے جب تک

جابارہ پھراللد نے اکوا تھالیا۔ یہ مسلمان فرقہ تھا۔ پہلے دونوں فرقوں نے ملکز اٹکو قتل کر دیالور اسلام برابر مغلوب رہا چر جب اللہ نے محمد عظیمہ کو بھیجا تو تب اسلام دوبارہ نو پید ہول

این عباس فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کا یمی مطلب ہے

چر ہم نے ایمان لانے والوں کو اسکے دشمنوں پرید دری اور وہ غالب ہو گئے۔ له

اور حضرت عیسی الله عزوجل ہے اپنی عمر بڑھانے کے متعلق سوال کرتے رہے تاکہ وعوت ورسالت کو مکمل کرلیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ دین الهی میں داخل ہوجا کیں کما گیا ہے آپکے پاس بارہ حواری تھے۔ پیطرس، یعقوب بن حلقیا ، پیطرس، یعقوب بن حلقیا ، تداوس، فتاتیا، یودس کریا یوطا، یمی یہود کو حضرت عیسی گئے والا تھا۔

این اسحاق فرماتے ہیں انمیں ایک محض سرجس نامی اور تھا جسکو نصاری نے چھپالیا اور اسی محض پر حضرت عیسی کی شبیہ ڈالی گئی تھی۔ جسکی بناء پر اسکوسولی چڑھادیا گیا۔ اور بعض نصاری فرماتے ہیں وہ سولی چڑھنے والا محض یودس بن کریا یو طاتھا۔ واللہ اعلم۔

ضحاک این عباس سے نقل کرتے ہیں حضرت عیسی نے شمعون کو خلیفہ منایا تھااور یودس حضرت عیسی کی شبہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔

احمد بن مروان کتے ہیں ہمیں محمد بن الجمم نے کہا کہ میں نے فراء کواس آیت و مکر واو مکر الله ... کے تحت فرماتے سنا کہ حضرت عیسی اپنی خالہ ہے ایک زمانہ تک غائب رہے پھر اسکے پاس تشریف لائے تو جالوت یہودی سر وار حضرت عیسی پر احاطہ کر کے کھڑ اہو گیااور دوسرے اسکے ساتھی بھی اکتھے ہو گئے پھر انہوں نے دروازہ توڑ ڈالا اور جالوت سر دار اندر داخل ہوا تا کہ حضرت عیسی کو پکڑے لیکن اللہ نے اسکی آکھوں پر بردہ ڈال دیا اور وہ واپس مڑکر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچااور کہا میں تواعود کھے نہیں سکااور اسکے ساتھ تکوار نگی لئی ہوئی تھی۔ تواسکے ساتھیوں ہی نے اسکو پکڑااور قتل کر کے سولی چڑھادیا اس کو اللہ نے فرمایا۔

اور انہوں نے نہ اسکو قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھا یا بعد ان کے لئے ایک پر شکل ڈال دی گئی تھی۔

کا الن منبہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیؓ اپ سرہ ساتھیوں سمیت ایک گھر میں تھے تو کا فروں نے آپ
سب کا احاطہ کر لیا جب کا فراندر داخل ہوئے تو اللہ نے سب ساتھیوں پر حضرت عیسیٰ "کی شبیہ ڈال دی۔ تو
وہ یہ چرت انگیز ماجراد کھے کر کہنے لگے کہ تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے اب یا تو اصلی عیسیٰ ہمارے پاس آجائے
مرنہ ہم تم سب کو قتل کردیں گے۔ تو حضرت عیسیؓ نے اپنساتھیوں کو فرمایا آج کون اپنی جان جنت کے
مرنہ ہم تم سب کو قتل کردیں گے۔ تو حضرت عیسیؓ نے اپنساتھیوں کو فرمایا آج کون اپنی جان جنت کے
ہدلے فروخت کرتا ہے ؟ ایک نے کہا میں ہوں۔ تو وہ شخص کا فروں کے پاس آیا اور کہا میں غیسی ہوں اور اسکو
اللہ نے حضرت عیسیٰ کی صورت بینادی تھی۔

له القف ۱۲ رواه النسائي عن ابي كريب ، عن ابي معاويه به تجوه ورواه ابن جرير عن مسلم بن جناده عن ابي معاويه . وهكذا ذكر غير واحد من السلف ، وممن ذكر ذلك مطولا محمد بن اسحاق بن يسار ،

لد وقال ابن جرير: حدثها ابن حميد ، حدثها يعقوب القمى ، عن هارون بن عنترة ، عن وهب بن منبه . قال ابن جرير وحدثها المحتنى ، حدثها اسحاق ، حدثها اسماعيل بن عبدالكريم حدثها عبدا لصمد بن معقل انه سمع وهبا يقول

www.islamicbulletin.com

مص الا نبياء ار دو \_\_\_\_\_\_\_ ۵ .

تو کا فروں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیااور سولی چڑھادیا تب سے وہ خوش گمان خیال کئے بیٹھے ہیں کہ ہم نے عیسی کو قتل کر دیاجب کہ اللہ نے سے انکواینے یاس اٹھالیا تھا۔

وہب ان مدیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسی کو اللہ نے انکی موت کی اطلاع دی توآیکو سخت رنج والم ہوا آپ نے پھر حواریین کوبلایالورائے لئے کھانا تیار کیالور فرملیا کہ تمرات کو میر سے پاس آؤتم سے ایک کام ہے۔ توسب آگئے حضرت عیسی نے اکو کھانا کھلایالورائی آؤ بھعت کی۔

پھرجب حواری کھانے سے فارغ ہوگے توان کے ہاتھ دھلوائے لور خودان کووضو کرایا، اور خود کیڑے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کوصاف کیا، تو بیات حواری اوگوں پر شاق گزری اور انھوں نے پچھ ناگواری محسوس کی، تو حضرت عینی نے فرملیا جس نے آج رات میری خدمت میں سے کی کام کولوٹایا تووہ مجھ سے نہیں ہے، اور نہ میں اس سے ہوں، پھر جب آپ ان کی خاطر تواضع سے فارغ ہوئے تو فرملیا : جو پچھ آج رات میں نے تہمارے ساتھ کیا ہے تمہارے ہاتھ دھلوائے کھانا کھلولیا وغیرہ، یہ اس لئے کیا تاکہ تم اس کو اپنا اسوؤ حنہ بنالو، کیونکہ تم سیجھے ہوکہ میں تم میں بہتر ہوں ابدائم ایک دوسر سے پر اپنا مال خدمت خرج کرنا، ہوکہ میں تم میں بہتر ہوں ابدائم ایک دوسر سے پر غصہ مت کرنا، اور ایک دوسر سے پر اپنا مال خدمت خرج کرنا، میرے لئے تم اللہ کی دعوت و تبلیغ کرواور خوب گریہ وزاری سے دعا کرو کہ اللہ میری عمر میں اضافہ فرمادے۔ میس تے تم اللہ کی دعوت و تبلیغ کرواور خوب گریہ وزاری سے دعا کرو کہ اللہ میری عمر میں اضافہ فرمادے۔ میں تم دعا کرنے میر کے لئے اللہ کی فتم ہم کو علم نہیں کہ جارت گئے کیا ور وہ سے برانے لگے اللہ کی فتم ہم کو علم نہیں کہ جارت کئے کیا شریع مفید ہے ؟ اللہ میں تم دعا کر نے کہ کہ ور بہ کو اللہ کہ بیں گزارت سے مگر پہ نہیں کہ بی کہ اس کی طافت کیوں نہیں رہی ؟ اور ہم دعا کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی شئے ہمارے در میان حاکل ہو جاتی ہم میں اور آپ اس کی طافت کیوں نہیں رہی ؟ اور ہم دعا کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی شئے ہمارے در میان حاکل ہو جاتی ہو حضر سے سینی نے فر ملیا چرواہا جارہا ہے اور بحریاں بھر رہی ہیں اور آپ اس قتم کا کلام فرماتے رہے جس کا میر میا ہو گا؟

پھر فرمایا : بالکل حق اور پچبات ہے کہ تم میں ایک محض اس سے پہلے پہلے کہ مرغ تین مر تبہ اذان دے وہ میری تکفیر کرے گا،اور تم میں سے ایک محض چند تھوڑے سے دراھم کے بدلے مجھے فروخت کر ڈالے گا اور میرے بدلے کے بیسے کھائے گا۔

پھر اصحاب عیسی ، بال سے نکلے اور ادھر ادھر منتشر ہوگئے ، اور یہود آپ کو طلب و تلاش کررہے تھے تو انھوں نے آپ کے حواریوں میں ایک مخص شمعون نامی کو پکر ااور کہنے لگے یہ اس کاسا تھی ہے لیکن شمعون نے انکار کیا اور کما کہ میں اس کے ساتھیوں میں سے نہیں ہوں پھر انھوں نے اس کو چھوڑ دیا ، پھر دوسر بے لوگوں نے شمعون کو پکر اان کے ساتھ بھی آپ نے اس طرح انکار کردیا ، اور پھر مرغ کی آواز سائی دی تو شمعون رو پڑا اور انتائی رنجیدہ ہوا پھر ضبح کی تو حواریوں میں سے ایک شخص یہود کے پاس آیا اور کہائم جھے کیا دو گے آگر میں عیسیٰ کا پیتہ تمہیں بتاؤں ؟ تو یہود نے تئیں دراھم مقرر کئے جو اس خواری نے لے اور ان کو دو گے آگر میں عیسیٰ کا پیتہ تمہیں بتاؤں ؟ تو یہود نے تئیں دراھم مقرر کئے جو اس خواری نے لے اور ان کو

حضرت عسیٰ کا پند بتادیا، پھر اللہ نے ایک پر حضرت عسیٰ مسے کی شکل ڈال دی اور یہود نے اس کو پکڑ لیااور رسیوں سے باندھ دیااور پھر گھیٹنے لگے اور کہتے کہ تو تو مر دول کو زندہ کرتا تھا، شیطان کو جھڑ کہا تھااور مجنوں بسادوں کو شفاء دیتا تھااب اپنی بھی رسی کیوں نہیں نزواسکا، پھر یہوداس پر تھوک پھیئنے لگے اور بطور ذلت اس کے سر پر کا نئے تھیئنے، پھرایک لکڑی کے پاس لائے اور اس کو سولی دیدی اور حضرت عسی مسے کو اللہ نے اس کے سر پر کا نئے تھیئنے، پھرایک لکڑی کے پاس لائے اور اس کو سولی دیدی اور حضرت عسی مسے کو اللہ نے اس اٹھ الیا، اور آپ کی شبیہ والا شخص سات یوم تک سولی پر دہا۔

پھر اکی والدہ اور ایک وہ عورت جس کا حضرت عینی علاج کیا کرتے تھے اللہ نے اسکو جنون سے بری فرمادیا، پھر وہ دونوں عور تیں روتی ہوئی سولی چڑھے مختص کے پاس آئیں اور حضرت عینی ان کے پاس (کسی بھی طرح) آئے اور پوچھا کس وجہ سے رور ہی ہو؟ کماآپ پر فرمایا مجھے اللہ نے اپنے پاس اٹھالیا ہے اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور یہ شخص میری شکل والا ہو گیا ہے۔

پھرآپ نے اپنے حوارین کو تھم فرمایا کہ جھ سے فلال جگہ ملا قات کریں توسب اس جگہ اکتھے ہوئے اور یہ گیارہ اشخاص سے اور ایک حضرت عیسیٰ کا پیتہ بتا کر چینے کمانے والا گم تھااس کے متعلق ہو چھا گیا تو ساتھیوں نے کہاوہ اپنے کئے پر نادم و پشمان ہے اور اس نے خود اپنے لئے اس کی سز اتجویز کی اور گلا گھونٹ کر مرگیا، تو حضرت عیسی نے فرمایا اگر وہ محفص توبہ تائب ہو تا تواللہ بھی اس کو معاف کر دیتا، پھرآپ نے اس لڑکے کے متعلق معلوم کیا جو آپ کے پیچھے رہتا تھا اور اسکو یجی کہا جاتا تھا تو پھر فرمایا وہ تو تمہارے ہی ساتھ ہوگا، پس اب چلوتم میں ہر شخص اس طرح صبح کرے کہ اپنی قوم کی بے وقونی پر ان کو ڈرائے اور ان کو چھوڑ دے۔

اب چلوتم میں ہر شخص اس طرح صبح کرے کہ اپنی قوم کی بے وقونی پر ان کو ڈرائے اور ان کو چھوڑ دے۔

اب کو حضرت میں اپنی والدہ کے پاس آئے آپ رور ہی تھیں اور قریب ایک پچھوڑ اتھا پھر آپ میں صرف ہیں کہ حضرت میں گئی تھی پھر بعد میں صرف جسم پر مینوں کے نشانات دکھلائے اور بتایا کہ امی جان میر کی روح تو پہلے ہی چلی گئی تھی پھر بعد میں صرف میرے جسم کو صولی دیدی گئی۔

اور یہ عظیم بہتان اور کذب وافتراء اور تحریف و تبدل ہے ادر انجیل میں باطل زیادتی ہے اور حق کیخلاف ات ہے۔

اور حافظ ان عساکر نے کی بن حبیب کے طریق سے نقل کیا ہے کہ مریم علیہاالسلام نے مصلوب شخص کے متعلق بادشاہ سے سوال کیا کہ اس کو اتار دیا جائے جبکہ اس کو سات دن ہو چکے سے اور آپ گمان کر ہی تصیں کہ یہ حضرت عینی میرے لخت جگر ہی ہیں، توباد شاہ نے اجازت دیدی اور پھر اس جسم کو دفن کیا گیا، پھر حضرت مریم نے ام یکی کو کماتم ہمارے ساتھ نہ چلوگ ہم مسے کی قبر کی زیارت کرآئیں تو دونوں چل پھر حضرت مریم نے ام یکی کو فرمایا کیا تم پردہ نہیں کرتی اس شخص سے جو قبر کے قریب ہو ہمیں تو ام عینی نے ام یکی کو فرمایا کیا تم پردہ نہیں کرتی اس شخص سے جو قبر کے قریب ہے ؟ کما میں تو کسی کو نہیں دیکھ رہی ؟ تو حضرت ام عینی نے فرمایا تو ہو سکتا ہے یہ جر کیل ہوں پھر آپ آگے بو ھیں اور ام یکی پیچھے ٹھر گئیں حضرت جر کیل نے حضرت مریم سے پوچھا کمال کا ارادہ ہے ؟ فرمایا کی قبر نہیں ہے مسے کو تو اللہ نے آسان پر اٹھالیا ہے اور اس فرمایا میں کی قبر نہیں ہے مسے کو تو اللہ نے آسان پر اٹھالیا ہے اور اس

جوان ير مسيح كى شكل اتارى كئي تقى ، اور اس بات كى علامت بيه به كه بيد شخف د نياسي كم به ، اور دوسرى علامت بيد كه جد فخف د نياسي كم به ، اور دوسرى علامت بيد كه جب فلال دن آئة تو فلال جله جلى جانا-

تو پھر حضرت ام عیسیٰ نے واپس آگر حضرت ام یجیٰ کوسب خبر دی اور جب وقت مقررہ آیا تو متعین جگہ پر حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ فورا آئے اور اپنی مال کا ماتھا چو مااور ان کے لئے دعا کی اور فرمایا ہے مال مجھے تواللہ نے اپنے پاس اٹھالیا ہے اور اب میری آپ کی ملا قات آگے ہوگی اور موت آپ کے قریب آپکی ہے لہذا صبر کریں اور اللہ کاذکر کثرت ہے کریں پھر عیسیٰ "واپس چلے گئے اور اس کے بعد و نیامیں دونوں کی ملا قات نہ ہوئی۔

راوی کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ مریم حضرت عیسلی کے بعد پانچ سال زندہ رہیں اور حضرت مریم کی جب وفات ہو کی توان کی عمر تربین سال تھی، رصی الله عنها وارضا ها

حسن نصری فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی عمر جب دہ اٹھائے گئے چوہیس سال بھی ، اور حدیث میں ہے کہ اہل جنت جنت میں واخل ہوں گے توان کے بدن پربال نہ ہوں گے ( یعنی جس طرح خوبصورت جوال سال لاکا ہو تاہے اس طرح ان کے ڈاڑھی مونچھ اور پنچے بدن پربال نہ ہوں گے ) اور جوان لڑکے ہوں گے ، سر مگیں آٹکھیں ہوں گی اور حسس سال کے جوال لڑکے ہوں گے۔

اور دوسری صدیث میں ہے کہ علیالی کی عمر اور بوسف کے حسن پر ہو گئے۔

اوریمی حفرت جمادین سلمہ نے علی بن زید کے واسطے سے حفرت سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ آسان پر اٹھائے گئے توآپ کی عمر میارک جینتیں سال نظی۔

ل اور متدرک حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضر ن فاطمہ نے ٹرمایا کہ مجھے رسول اکرم ﷺ نے خبر دی کہ میرے بعد کوئی نبی ایسانہ آئے گاجس کو نبوت بعد میں ملے سوائے اس شخص کے جس کی نصف عمر باقی رہ گئے ہے پہلی عمر ہے۔

اور حضرت فاطمہ نے بیہ بھی فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے بیہ بھی خبر دی کہ عیسیٰ بن مریم کی ایک سو پیس سال زندگی ہے اور (اس لحاظ سے میر اخیال ہے کہ حضرت عیسیؓ کی ساٹھ سال زندگی بیت چک ہے اور آپ جب اٹھائے گئے تو ساٹھ سال عمر تھی) یہ فسو کی کے الفاظ ہیں اور حدیث غریب ہے ،اس وجہ سے پہلی روایات کے مقابل نہیں۔

چونکہ پھر حضرت این عساکر فرماتے ہیں کہ صحیحبات ہے کہ حضرت عیسی اس قدر عمر تک نہیں جئے بلحہ آپ کاارادہ ہوگا حضرت عیسیٰ اپنی امت میں کل اتن عمر ٹھسرے جیسے سفیان بن عیبنہ عمر و بن دینار کے واسطے بچیٰ بن جعدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم سے فیٹ نے فرمایا۔

ألى رواه الحاكم في مستدركه و يعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه، عن سعيد بن ابي مريم عن نافع بن يزيد عن عمارة بن غزيه عن محمد ابن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمة بنت الحسين حدثة أن عائشته كانت تقول اخرتني فاطمة

عیسیٰ بن مریم بنبی اسر ائیل میں چالیس سال رہے اور بیہ منقطع روایت ہے اور جریراور ثوری اعمش سے نقل کرتے ہیں کہ اہر اہیم کا قول ہے کہ حضر ت عیسیٰ اپنی قوم میں چالیس سال ٹھسرے۔

اورامیر المو منین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسی بائیس رمضان کی رات کوآسان پر اٹھا لئے گئے ، اور تقریباً اس رات میں حضرت علی نیزہ لگنے کے پانچ دن بعد انقال فرما گئے اور ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسان پر اٹھائے گئے تو حضرت عیسیٰ کے پاس ایک باول آیا اور وہ آپ کے قریب ہو گیاآپ اس پر بیٹھ گئے اور حضرت مریم نے آکر ان کو الوداع کیا اور روئیس اور آپ دیمتی ربین اور حضرت عیسیٰ نے اپنا عمامہ اتار کر شمعون پر ڈال دیا اور آپ کی والدہ مریم آپ کو ہاتھ ہلا ہلا کر رخصت فرمانے لگیس حتی کہ آپ ان سے غائب ہو گئے اور مریم آپ سے بہت سخت محبت کرتی تھیں اس لئے کہ ان کو دونوں چاہتوں کی محبت ایک جانب یعنی والدہ کی طرف آگئی تھی اور حضرت مریم آپ سے سفر و حضر میں مجھی حداثہ ہوئی تھیں۔

اوراسحاق بن بھر ، مجاہد بن جبیر سے نقل کرتے ہیں کہ یہود نے جب اس شخص کو سولی دی توجس کو وہ مسے خیال کررہے سے اور اکثر نصار کی نے بھی ان کی جمایت کی تھی تو اس کے بعد وہ یہود آپ کے ساتھیوں پر پل پڑے اور ان کو مارا قتل کیا اور قید کیا پھر ان کی خبر روم کے بادشاہ کو پینچی جو اس وقت ملک و مشق کا بھی بادشاہ تھا تو اس بدشاہ کو کما گیا کہ یہود نے ایک شخص کے ساتھیوں کو قتل کر دیاوہ شخص انکار سول تھا۔ مر دوں کو زندہ کر تا تھا اور اند صون اپا بجوں کو بری کر تا تھا اور جائب جائب امور اس سے ظہور پذیر ہوتے تھے تو یہود نے اس کر بھی ظلم کیا اور اس کو قید میں ڈال دیا ہے۔

یہ سن کربادشاہ نے ان کو پیغام بھیجااور یہ تمام قیدی بلوائے تودہ بھیج دیتے گئے ان میں حضرت کی کئی ن ذکریا اور شمعون اور ایک جماعت تھی ،بادشاہ نے ان سے مسیح کی خبر پوچھی تو انھوں نے تمام خبر تفصیل سے بتائی، توبادشاہ کو ان کادین پیند آیا اور ان لوگوں کی بیعت کی اور ان کے کلمے کوبلند کیا اس طرح دین حق یہود پر غالب آگیا، اور مصلوب تمخص کی طرف آدی بھیجاس کو اتار آگیا اور اس لکڑی کو بھی منگولیا جس پر ان کو سولی دی گئی پھر لکڑی کی بادشاہ نے انتائی تعظیم کی اور تب سے نصاری صلیب (لیعنی سولی والی لکڑی) کی تعظیم کرتے ہیں اور تبھی سے دین مسیحی روم میں داخل ہوا۔

کیکن اسی روایت میں کئی وجوہ سے نظر ہے۔

اول : یہ کہ حضرت کیجیٰ ان زکر میاس بات کے قائل ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی وہ حق کو خوب جانبے ہیں کیو کند گناہ سے معصوم ذات ہے۔

دوم: اہل روم دین میمی میں حضرت عیسیٰ کے تین سوسال بعد داخل ہوئے اور یہ قسططیان بن قسطن کا زمانہ تھاجس نے قسطنطنیہ شہر بنایا جواس کے نام سے منسوب ہے۔

سوم: جب اس شخص کو سولی دیدی گئی پھر گئی دن بعد لکڑی سمیت اس کو پنچے دیادیا گیااور یہود نے اس جگه کوڑا کر کٹ ڈالناشر وغ کر دیااور یہ جگہ اس طرح نجاست کا مرکز رہی پھر جب قسط طین کا زمانہ آیا تو اس

www.islamicbulletin.com

باد شاہ کی ماں ہیلانہ الحرانیہ القند قانیہ نے اس مخص کواس گندے ملبے کے پنچے سے نکلولیا اور اعتقاد کیا کہ بیہ عیسیٰ مسیح ہے۔

اور ساتھ میں لکڑی بھی پائی توذکر کرتے ہیں کوئی ہمار ھخص بھی اس کو چھو تا تودہ شفایاب ہو جا تاواللہ اعلم یہ حقیقت ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ یہ شخص خواہ عیسی نہ ہولیکن تھاصالے مر دیا ہوسکتا ہے یہ تمام ہاتیں نصاری نے اپنے دین کو پختہ کرنے کے لئے بنائی ہوں حتی کہ اس لکڑی کی انتائی تعظیم کرنے گئے تب سے نصاری میں صلیب کی نشانی رواج پکڑی ہے۔

تواس بہلانہ الحرانیہ نے اس جگہ ہے کوڑاکر کٹ اٹھوایااوراس جگہ کوانتائی صاف ستھراکر کے وہال کنیسہ تعمیر کیااور خوب شان و شوکت کے ساتھ اس کوآراستہ کیا،اور اب تک اس شہر میں یہ کنیسہ آباد ہے جس کو قمامہ کما جاتا ہے اس کو قیامت بھی نام رکھتے ہیں اس اعتبار ہے کہ اس جگہ میں عیسی کا جسد اطهر ہے پھر ام ملک بہلانہ نے انتقام کی خاطر حکم دیا کہ اب کوڑاکر کٹ اس صورہ (چٹان) پر ڈالا جائے جو بیت المقدس میں ہے ادر یبود کا قبلہ ہے، پھر اس طرح ہو تار ہاحتی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فی فی این تو ہاں ہے صاف کروایا حتی کہ خودا پنی چادر سے وہاں کی صفائی کی۔ جمال رسول اکر میں تعلیم کی رات نمازاد افر مائی اور وہ مجدیت المقدس ہے۔

## حضرت عیسلی علیه السّلام کی صفات اور حلیه مبارک

فرمان اللی ہے، نہیں تھے (اور پچھ) میں این مریم، مگررسول۔ان سے پہلے رسول گزر چکے اور ان کی مال صدیقہ تھیں لہ۔

آپ کو مسے کیوں کما جاتا ہے ؟ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے زمین میں سیاحت کی بعنی اپنے دین کولے کر یبود کی شر ار توں سے تنگ آگر دوسری جگہ سیاحت کی اس لئے آپ کو مسے کہا جاتا ہے۔

یااس کئے کہ آپ کے قدم کھر درے کپڑوں کی وجہ سے چھل گئے تھے یعنی ممسوح القد مین تھے اس وجہ سے مسلح کما جاتا ہے لیکن بندہ مترجم کی ناقص رائے ہے کہ مسلح کا معنی ہے چھونے والا، اور چو نکہ آپ کے چھونے سے بیمار شفایاب ہو جائے تھے اس لئے آپ کو مسلح کما جاتا ہے (الصواب من الله والعطاء منی)

الله تعالی فرماتے ہیں:-

پھر ہم نے ان (رسولوں) کے پیچھے اپنے (دوسرے)رسول بھیجاور عیسیٰ این مریم کو بھیجااور اس کو انجیل دی کا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس کے ساتھ ان کی تقویت کی۔ سک

اور صحیحین میں ثابت ہے۔

نسیں ہے کوئی پیدا ہونے والا گرشیطان اس کو کو لیے میں کچو کے لگا تاہے جب وہ پیدا ہو تاہے پھروہ چیج کر رو تاہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے ، جب بیان کو مارنے لگا تو پچ میں پر دہ حاکل ہو گیا۔

خاری کے حوالے سے بیا حدیث بھی پہلے گزری کہ فرمایا:

جس نے لاالد الااللہ کی گواہی دی اور اس بات کی کہ اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمہ اللہ کے بعد ہواراس کے رسول ہیں اور اس کے کلے (بعنی نشانی) ہیں ، جے اللہ نے مریم کو عطاکیا اور اس کی روح ہیں (بعنی بغیر سبب والد کے صرف محم الملی سے پیدا ہوئے ہیں ) اور جنت جن ہے جہنم حق ہے تواللہ اس کی روح ہیں ضرور داخل فرمائے گاخواہ جو بھی عمل لے کرآئے۔ جاری اور مسلم نے شعبی کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ افی بر دہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکر م سلے نے فرمایا، اگر کوئی انسان اپنی باندی کو اوب سکھائے اور اچھی طرح سکھائے اور اس کو علم کے زیور سے بھی مزین کرے اور احجمی طرح تعلیم دلوائے اور پھر اس کو آزاد کردے اور (مزید یہ کہ اس سے) شادی بھی کرلے تواس کو دو اجر ملیں گے اور جب کوئی محمل کی بھی اطاعت کرے تواس کو بھی دو اجر ملیں گے۔ ملیں گے اور جب بحد درے اور اس کو بھی دو اجر ملیں گے۔ ملیں گے اور جب بعد دارے اور اپنے مولی کی بھی اطاعت کرے تواس کو بھی دو اجر ملیں گے۔ ملیں گے اور جب بعد دارے اور اپنے مولی کی بھی اطاعت کرے تواس کو بھی دو اجر ملیں گے۔ ملیس گے اور جب بعد درے اور اس کے بعر جملے سے ذرے اور اپنے مولی کی بھی اطاعت کرے تواس کو بھی دو اجر ملیں گے۔ ملیں گے۔ ملیں گے دور جب بعد دارے اور اپنے مولی کی بھی اطاعت کرے تواس کو بھی دو اجر ملیں گے۔

اور خاری لے بی میں حضرت او ہری ق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم عظیم نے فرمایا جس رات مجھے (آسانوں پر) لے جایا گیا تو میں نے موکی علیہ السلام سے ملا قات کی، تو وہ متحرک اور جوش وجذبات والے انسان تھان کے بال کچھ گھنگھریا لے تھے گویا کہ وہ شؤہ (قبیلے) کے لوگوں میں سے ہوں۔ اور میں نے عیسی سے ملا قات کی در میانے قد والے سرخ وسپید چرے والے تھے (اور اس وقت یوں لگ رہے میں نے عیسی شنے) گویا عنسل خانے سے (نماکر) نکلے ہوں، اور میں نے اہر اہیم کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زارہ ان کی شکل وصورت والا ہوں ..... (الحدیث)

پھرامام خاری دوسری کے حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ان عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم سے نے فرمایا میں نے عیسیٰ نوسر خریگ کے لور گھنے بالوں والے کشاوہ فرمایا میں نے عیسیٰ نوسر خریگ کے لور گھنے بالوں والے کشاوہ سینے والے متحاور موسی ہوے قد آور الحقی جسامت ہمرے ہوئے جسم والے تھے گویا کہ ذط (قبیلے) کے لوگوں میں سے ہوں اور حضرت انن کثیر فرماتے ہیں ہمیں ایک طریق سے یہ روایت پینی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ درسول اکرم سے آگیک دن لوگوں کے در میان و جال کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ

اللہ كانا نہيں ہے، جبكہ د جال كى دائيں آنكوكانى ہے، گوياكہ اہر اہواانگوركا دانہ ہے اور آن كى رات مجھے خواب ميں د كھايا گياكہ كعبہ كياس ايك آدى ہے گوياوہ تمام لوگوں ميں سب سے حسين ہے، اپنے لمے بالوں كو شانوں كے در ميان ڈالے ہوئے ہے كچھ گھنگھريالے بالوں والا ہے، سر سے پانى كے قطرے شبك رہے ہيں، ہاتھ چچھے ڈال ر كھ ہيں اور بيت اللہ كا طواف كر رہاہے، ميں نے پوچھا يہ كون ہيں؟ كما گيا يہ مسيح ائن مر يم ہيں ميں نے اس كے چھے ايك سخت گھنے بالوں والے كو ديكھا جس كى دائيں آئكھ كانى تھى اور ائن قطن كے ساتھ مشابہ تھا اپنا كيا ہم كواك كول كوركھ كر گھر كا چكر لگار ہاہے ميں نے پوچھا يہ كون ہے؟ كما گيا ہم مسيح د جال ہے۔

ان قطن خزائم قبيلے كاايك شخص تھا۔

اور مخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اکر م ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ انن مرقیم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا۔

تو حضرت عیسیؓ نے اس کو فرمایا کیا تو نے چوری کی ہے ؟ کہا ہر گز نہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پرایمان لایااورا پی آگھ کی تکذیب کی۔ اور درائر کا تعلیم

یعنی الله کی قتم کے سامنے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اور ہوسکتا ہے میری آگھ نے غلط دیکھا ہو، ایک روایت میں مصرت او ہر رہ ہے مروی ہے که رسول اکرم عظیم نے فرمایا گود میں فقط تین اشخاص بولے ہیں ایک عیسی علیہ السلام، دوسر اجرت کا گواہ بچہ) یہ نماز پڑھ رہا تھا اس کی ماں آئی اور اس کوبلانے لگی تو

ل وقال البخارى، حدثنا ابراهيم بن موسى، ابنانا هشام، عن معمر، وحدثنى محمود، حدثنا عبدالرزاق، ابنانا معمر عن الزهرى، اخبرنى سعيد ابن المسيب عن ابى هريرةً. لل حدثنا محمد بن كثير، انبانا اسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن مجاهد، عن ابن عمر ".....النع لل وحدثنا ابراهيم بن المتدر حدثنا ابو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، قال قال عبدالله بن عمر ".....النع

تقعص الإنبياءاروو \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

www.islamicbulletin.com

اس نے کہا میں نماز کے بعد جواب دول گا، تو اس کی مال کے منہ سے نکلا اے اللہ جب تک تو اس کو بدکار اس عور تول کے چرے نہ دکھا ہے جب تک اس کو موت نہ دینا، توبید ایک مر تبدا پنے عبادت خانے میں تھا کہ ایک عورت آئی اور اس کے قریب ہونے گئی مگر اس نے انکار کر دیا تو عورت ایک چروا ہے کے پاس آئی اور اس کو بچسلالیا، پھر اس کے ایک بچہ ہوا، اس سے بوچھا گیا کس سے ہے؟ کما جربی ہے تولوگوں نے آگر اس کے عبادت خانے کو توڑ پھوڑ دیا اور اس کو باہر نکال کرگالی گلوچ کی، اس نے وضو کرکے نماز اداکی پھر بچے کے پاس آیا اور کما۔

اے یے تیراباب کون ہے؟

توىيدبول يزاكه فلال جروابا

پھر تولوگوں نے جرتج سے پوچھاتا تیر اعبادت خانہ سونے کا بیادیں؟ کما نہیں ہیں مٹی کا بیاؤ۔

اور تيسرايچه جو گود ميں بولا۔

(اس کا قصہ سے ہے کہ) بنسی اسر اکیل میں ایک عورت اپنے بچے کو دووھ بلار ہی تھی کہ ایک شخص بڑی شان و شوکت کے ساتھ سواری پر سوار وہاں سے گزرا تو عورت نے دعا کی۔

اے اللہ میرے بیٹے کواس کی طرح بنادے۔

يجه جو بستان سے دودھ في رہا تھا بستان چھوڑ كريول يا اوريولا

اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔

یہ کمہ کر پھروالیں بیتان منہ میں لیااور دورھ پینے لگا۔

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں گویا میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب آپ نے اس بات کو فرماتے وقت اپنی انگل منہ میں لے کرچوی۔

مخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ ؓنے فرمایا میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے سناکہ میں اور سارے انبیاء لوگوں میں عیسیٰ بن مریم کے (قربت و تعلق کے اعتبار سے) سب سے زیادہ لائق ہوں ، اور سارے انبیاء باپ شریک بھائی ہیں ، اور میرے اور عیسیٰ کے در میان کوئی اور نبی نہیں۔

منداحمد میں ہے کہ حضرت او ہریرہ ہے۔ مروی ہے کہ رسول اکرم سے نے فرمایا سب انبیاء باپ شریک بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے اور ان کی باتیں مختلف ہیں ، اور لوگوں میں عیسیٰ این مریم کے سب سے زیادہ لائق میں ہول کیونکہ ہم دونوں کے در میان اور کوئی نبی نہیں اور وہ اتریں گے جب تم ان کو دیجھو تو بھیان لینا ، در میانے قد مائل بہ سرخی وسپیدی ہیں ، ہھر ہے جسم والے ہیں گویا سر سے پانی فیک رہا ہے اگر چہ تری نینچے ، وہ آکر صلیب کو توڑویں گے اور خزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ ختم کر دیں گے تمام ملتوں کو ختم کریں گے حتی کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور ان کے زمانے میں اللہ مسے و جال کو بھی (اننی کے ہا تھوں) ہلاک فرمائے گا ، اور زمین میں امن ویر کت ہو جائے گی ، حتی کہ اونٹ اور شیر ساتھ چریں گے اور چینے اور گویاں سانیوں کے گا ور چینے اور گائیں ساتھ چریں گی اور بھیرڈ سے بحریوں کے ساتھ چریں گے اور چینے اور گائیں ساتھ چریں گی اور بھیرڈ سے بحریوں کے ساتھ چریں گے اور چینے اور گائیں سانیوں کے گا

ساتھ تھیلیں گے ، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہ پنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہایوں ہی ہو تارہے گا پھر حضرت عیسیٰ وفات فرمائیں گے تومسلمان ان پر نماز پڑھ کران کود فنائیں گے ، الحدیث۔

ایک روایت میں ہے کہ چالیس سال ٹھھریں گے۔

اورایک جگہ آیا ہے آپ د مشق کی جامع مسجد کے سفید منارے پراتریں گے اور صبح کی نماز کے واسطے اقامت تک ہو چکی ہوگی توآپ کو امام المسلمین کہیں گے آئے نماز پڑھائے اے روح الله ،آپ کہیں گے نہیں ، تم ایک دوسرے پرامر اء ہو اور یہ امت اللہ کے ہاں عزت والی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ جو اب دیں گے نہیں اقامت آپ کے لئے کمی گئی ہے آپ ہی پڑھائیں پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ سوار ہو کر جماد کریں گے اور و جال کوباب لدیر قتل کریں گے۔

عبداللدىن سلام اپند دادات باپ كرواسط كرساتھ نقل كرتے ہيں كه

تورات میں محد اور عیسیٰ کی صفات تھی ہوئی ہیں اور یہ کہ وہ دونوں آیک جگہ دفن ہوں گے اور اب بھی ایک قبر کی جگہ آپ کے روضنہ اطهر میں باقی ہے۔

اور دونوں پنجیروں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تواس میں کئی قول ہیں چھ سوسال، پانچے سوسال، یا چے سوچالیس سال، چھ سوہیس سال قمری۔

ان حبان کی صحیح میں حضور سے منقول ہے آپ سے فرمایا اللہ نے داوُد کو اٹھایا تو ان کی قوم نہ بدلی نہ گراہ ہوئی اور اصحاب عیسیٰ دوسوسال تک ان کے طریقے پر گامز ن رہے۔

این جریر نے محمدین اسحاق سے نقل کیا ہے کہ عیسلی نے اٹھائے جانے سے پہلے حوارین کو دنیا کے گوشے گوشے میں دعوت کے لئے بھیجا، اور وہ تمام وہاں کی یولیاں یولنے لگے۔

اور کئی حضرات نے نقل کیا کہ حضرت عیسی ہے انجیل چار آد میوں نے نقل کی ہے، او قا، متی، مرقس، یو حنالیکن چاروں کے نسخوں میں بہت بہت فرق ہے۔

اورد مشق میں ایک شخص ضینا تھا جوآپ پر ایمان لایالیکن اس نے ظالم یہودی پولص کے ڈرسے ایمان ظاہر نہ کیا کیو تکہ یہ سر دار حضر ت مسے ہوابعض رکھتا تھا۔ اور جب ان کا بھتجا مسے پر ایمان لایا تھا تواس نے بطور سر ااس کے سر کے بال کوادیئے تھے، پھر اس کو شہر میں چکر دلواکر پھر وں سے سنگسار کر دیا تھا توا کی مر تبہ اس ظالم نے سناکہ مسے دمشق آرہے ہیں توبیا ہے خنجروں اور سازو سامان کے ساتھ ان کے قبل کے ادادے سے نکلا، اور مقام کو کب کے پاس دونوں کا آمناسامنا ہوا توا یک فرضتے نے آگر پہلے ہی یو لص کے منہ پر پر مارا اور اس کو اندھاکر دیا یہ حضر ت مسے کی سچائی جان گیا اور آگھوں کی واپسی کے لئے دعا کی درخواست کی توآپ نے فرمایا کہ تیرے علاقے میں ضینا ہے اس سے دعا کروا، پھر اس کی آنکھیں صبحے ہو گئیں اور اس نے پھرآپ کے لئے تحقیم ہو گئیں اور اس نے پھرآپ کے لئے تحقیم ہو گئیں اور اس نے پھرآپ کے لئے تحقیم ہو گئیں اور اس نے پھرآپ کے لئے تحقیم ہو ایک پولص کے کینے سے دمشق میں مشہور ہے۔

المتر جمبالوضاحت بده عاجزونا چیز احقر العباد محد اصغر مغل ، ولد حاجی عبد المجید مغل بارگاه خداوندی میں بصد عجز و نیاز ملتجی ہے کہ اپنی بے پایاں رحمت و نوازش کے دامن میں اس حقیر و ناچار کی خدمت کو شرف

www.islamicbulletin.com

com قبولیت عش دے اور اس کو میر ہے اور میرے جمیج اہل خانہ کے لئے مغفرت و نجات کاوسیا یہادے اور اپنے تمام پیغیروں کے صدقے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمادے۔

قار كين سالتاس ك أكركتاب بذائ كه نفع مو توبد ك كو بھى اپنى دعاول ميں يادر كيس يادر كيس يادر كيس يادر كيس ياد سلم دائماً ابداً ابداً على حبيك خير الحلق كلهم



# ضميمة مس الانبياء حالات وقص نبي آخرالزمال علية

از: - مولانا محداصغرصاحب

امام الانبياء سيد المرسلين سركار دوجهال فخر دوعالم فالم النبيان حضرت محمصطفی علیه كانذ كره خیر

### آنخفرت عليه كاشجرة نب: -

محدین عبدالله بن عبدالمطلب (عبدالمطلب کااصل نام شیبہ ہے) بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مر و بن کعب بن لو تی بن عالب بن فرین مالک بن نفر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عد بال بن اوو بن حقوم بن ناحور بن تیر ح بن یجب بن علمت بن حضر ت اساعیل بن حضر ت اساعیل بن حضر ت اور بن عد بن باله علیما السلام بن تارح (انبی کوآذر کها جاتا ہے) بن ناحور بن ساروح بن راعوبی فالخ بن قیر بن شالخ بن المحد بن سام بن نوع بن لا مک بن متو شطح بن احتوج (اور یمی حضر ت ادر ایس پنج بر علیہ الصلوة والسلام ہے۔ بیس بن بروین مہلیل بن قبیل بن یا شری شیٹ بن آدم علیما الصلوة والسلام ہے۔

احقر نے یہ شجر ہ نسب سیرت این ہشام سے لیا ہے اور حضرت این ہشامؓ فرماتے ہیں یہ شجرہ مجھے زیاد بن عبد اللہ بکانی کے ذریعے محمدین اسحاق مطلق سے پہنچا ہے۔

حضور اکرم علقے کے متعلق فرمان الی ہے۔

محد ( الله کرسول میں اورجو لوگ آپ کے صحبت یا فتہ میں وہ کا فرول کے مقابلے میں سخت میں اور آپس میں مربان میں اے مخاطب توان کود کھے گاکہ بھی رکوع کررہے میں بھی بحدہ کررہے میں (الغرض) اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جنتو میں گے ہوئے میں ان کی نشانیاں سجدول کے الڑھے ان کے چرول پر نملیاں ہیں۔ کے دوسری جگد ارشادر بانی ہے۔

تم لوگول کے لئے یعنی ایسے مخص کے لئے جواللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہواور کثرت سے ذکر

ا عدنان كرود كے اساء كرائى ميں بهت اختلاف ب، اس لئے صاحب مواجب كافرمان ب كه عدنان كے بعد نسب بيان كرنے سے اجتناب مناسب به اور عدنان سے بيلے تمام اساء مسلم ہيں۔ علی سود كافت ايت ٢٩۔

اللي كرتابو،رسول الله ﷺ كاعمده نمونه موجود ب\_ل

ادر کی جگداللد عزوجل آب کوایی خاص عبدیت کے لقب سے نوازتے ہیں۔ مثلاً

اورجب خدا کا خاص ہدہ خدا کی عبادت کے واسطے کھڑ اہو تا ہے توبیر (کا فر)لوگ اس ہدہ پر بھیڑ لگانے کو کھڑے ہوجاتے ہیں۔ تل

اور سور ہ توبہ میں اللہ عزوجل ہوی محبت کے انداز میں آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔

(لوگو) تہمارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغیر آئے ہیں، تہمار کی تکلیف ان کو گرال معلوم ہوتی ہے اور تہماری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنول پر نمایت شفقت کرنے والے اور مهربان ہیں پھر (بھی) اگریہ لوگ پھر جائیں (اور نہ مانیں) تو (اے پیغیر) کہ دے کہ خدا مجھے کافی ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھر وسہ ہے اور وہ ی عرش عظیم کامالک ہے۔ سے

اور سورہ قلم میں اللہ عزو جل آپ کی بلندیا یہ صفات پر فشم اٹھاتے ہیں فرمان ربانی ہے قسم ہے قلم کی اور اس کی جو (اہل قلم) لکھتے ہیں، کہ (محمد) تم اپنے پرور دگار کے فضل ہے مجنون نہیں ہو، اور بے شک آپ کے اخلاق (بہت) عظیم ہیں، سوعقریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ (کافر) بھی دیکھ لیس کے کہ کون تم میں سے دیون ہے؟ سک

آپ کے اخلاق کے متعلق خدائے عزوجل نے جتنی تعریف فرمائی اتنی کسی اور کے لئے نہیں فرمائی۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء میں آپ کا اخلاق ضرب المثل ہے ، اور اس کے متعلق کما جاتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کا اخلاق سر کاردوجہال نظافیہ جیسا ہوگا۔

آپ کی زمی اور مربانی کے متعلق الله عزوجل فراتے ہیں۔

اورآپ کی ذات تمام مخلوق کیلئے عظیم احسان والی ذات ہے کیونکہ آپ کی بدولت کون و مکان کو وجود عطا ہوا اور پھر تمام انسانوں اور جنون پر بھی آپ کا عظیم احسان ہے کہ آخرت میں آپ کی شفاعت کبری سے تمام جن و انسال نفع اٹھائیں گے اور روز محشر کی ہولنا کیوں سے چھٹکاراپائیں گے اور امت محدید پر توآپ کا سب سے بردا احسان ہے، فرمان باری ہے۔

بے شک اللہ نے مومنین پراحسان فرمایا جب ان کے در میان اننی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پراللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر ساتا ہے اور ان کا تزکیہ کر تاہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھا تاہے اور اگر چہ بیا لوگ پہلے کھلی گر ابی میں تھے۔

سل سورهٔ توبه آخری دوآیات

ک احزاب۲۱۔ سی سورۂ قلم اتا ۵۔

کل سور و جن ۱۹\_ ه سور و کل عمر ان ۱۵۹

# حضوراكرم علية كي عظمت وشان

حفزت عمرون العاص رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م علی نے فرمایا۔

اللہ تعالی نے عام لوگوں میں ہے عربوں کو منتخب فرمایا اور ان تمام عربوں میں ہے جھے منتخب فرمایا۔

اور حفز ت واکلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اکر م علیہ کو جہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے بنبی آدم میں ہے حضر ت ابراہیم کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنادوست بنایا، پھر حضر ت ابراہیم کی اولاد میں ہے زار کا انتخاب فرمایا پھر حضر ت اساعیل کی اولاد میں سے زار کا انتخاب فرمایا پھر بنبی کنانہ کو منتخب فرمایا پھر بنبی کنانہ میں قریش کو منتخب فرمایا پھر بنبی کنانہ میں انہ کو منتخب فرمایا۔ کا الغرض حضور کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں بنبی ہاشم میں ہے جھے منتخب فرمایا۔ کا الغرض حضور اکر م علیہ کل کا کنات کا لب لباب اور مقصود اصل میں اور آپ کی شرافت و فضیلت کا گنات کی ہر چھوٹی اور ایک چیز پر حاوی ہے ، حاصل کلام ہے ہے کہ بعد از خد ابزرگ توئی قصہ مخضر ، ایک روایت ہے جس کو جعفر این میں ہے میں اس میں کے درسول اکر م علیہ نے فرمایا۔

میرے پاس جبر تیل آئے اور انھوں نے مجھ سے کہا۔

اے محمہ : اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میں نے دنیا کے مشر ق و مغرب اور میدان اور پہاڑوں میں چکر لگایا گر مجھے مصر کے سواتمام جانداروں میں کوئی چیز (ان سے پڑھ کر )اچھی اور بہتر نہیں ملی۔

پھر میں اللہ تعالیٰ کے تھم پر بنبی مفتر میں بھی گھوما گر مجھے کنانہ کے سواکوئی بہترین انسان نہیں ملا پھر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے تھم پر بنبی قریش میں بھی گھوما گر مجھے بنبی ہاشم سے بہتر انسان نہیں ملے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا کہ میں بنبی ہاشم میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں تو مجھے آپ تھا تھے سے بہترین کوئی انسان نہ ملا، سیان اللہ سیل بہال وحی ہے آپ کی فضیلت وہرتری کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔

اور شفاء میں حضرت این عباس سے روایت ہے کہ رسول اکر م ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو حصول میں تقتیم فرمایا ہے اور مجھے ان میں سے بہایا ہے جواپنی قتم کے اعتبار سے بہترین تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بیہ قول ہے۔

اصحاب الیمین واصحاب الشمال سی دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے اور میں اصحاب سمین میں سے ہوں اور پھر اصحاب بیمین میں سے بھی بہتر ہوں پھر اللہ تعالی نے ان دو قسموں کی تین قسمیں بنائیں اور میں ان تین قسموں میں سے بھی بہتر ہوں۔ اور یہ تین قسمیں اللہ کے اس فرمان میں ہیں۔

اصحاب الميمنة واصحاب المشتمة والسابقون السابقون ٥

دائیں طرف والے اور ہائیں طرف والے اور جو پہل کرنے والے ہیں (ان کا کیا کہناوہ تو)آگے ہیں جو صنے والے ہیں ہیں۔ پو صنے والے ہی ہیں۔

پس میں سبقت کرنے والوں میں بھی بہترین ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو قبائل میں تقسیم کیااور مجھے ان میں بہترین قبیلے میں سے منایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔

وجعلنا كم شعوبا و قبائل اور تمهين ذا تول اور قبيلول من بانث ديا تأكم تم كوآدى كى بيجال مو

پس میں اولادآدم میں سب سے بہترین اور اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ شریف و کریم ہوں اور

مجھے اس پر غرور نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو گھر انوں میں تقتیم کیااور مجھے ان میں سے بہایاجو گھر انے کرون کا معرب میں میں میں میں مجموعی اس غیر نہیں کا ایس فی انہیں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں ک

ے اعتبارے سب سے بہترین ہیں اور مجھے اس پر غرور نہیں۔ اور وہ اللہ کا بید فرمان ہے۔ انمایہ ید الله لیذھب عنکم الوجس اهل البیت ل

اے نی کے گھر والواللہ تو یمی جا ہتاہے کہ تم سے گندگی کودور کردے (شفاء توالہ حلیہ)

# حسن كائنات آنخضرت علية كاحلية سن وجمال

حضور اکرم علی کے جمال جمال آرا کو کماحقہ تعبیر کردینا اور نور مجسم کی تصویر کشی کرنا طاقت ہے باہر ہے۔ لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اپنی اپنی ہمت ووسعت کے بقدر اسکو بیان فرمایا۔ لہذا اسمیس سے پچھ پیش نظر ہے۔

تر مذی میں ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ

حضوراقد س علی نیادہ دراز قد تھے نہ پہت قد تھ بات میانہ قد تھ اور رنگ میں بہت ہی زیادہ سفید نہ تھے (جو عیب لگتا ہے) نہ بالکل سانولی رنگت کے تھے (بلعہ چودھویں رات کے چاند سے زیادہ روش نوراور ملاحت و ملائمت والے تھے ) اور حضور اقد س علی کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنے ہیج دار بلعہ ملکے سے گھنگریا لے تھے۔ چالیس سال عمر ہو جانے پر اللہ تعالی نے آپکوا پنانی ہنایا۔ اور دس سال مکہ میں رہے پھر ساٹھ سال کی عمر میں آپکو وفات دی گئی (اس مدت میں رہے لیے نظر ہے) اور اس عمر میں آپکے سر اور داڑھی میں بیس بال سے زیادہ بھی سفید نہ تھے۔ ل

اس حدیث میں نبوت ملنے کے بعد وس سال مکہ میں اقامت گزینی ندکور ہے۔ جبکہ یہ مدت تمام روایتوں کے خلاف ہے۔ اس طرح کل عمر مبارک بھی تریسٹھ سال تھی نہ کہ ساٹھ سال بھراس حدیث مبارک کی توجیہ کی گئے ہے کہ بیبال دہائی کے بیان کو مقصود نظر رکھاہے اور کسر کو چھوڑ دیاہے۔

تر مذی میں ہے کہ ابراہیم بن محمد (جو حضرت علیؓ کی اولاد میں سے ہیں وہ) کہتے ہیں کہ جب حضرت علیؓ حضور اقد می علیؓ نے نیادہ طویل القامت سے نہ کو تاہ مضور اکرم علیؓ کا حلیہ بیان فرماتے تو یول فرماتے حضور اقد می علیؓ نہ زیادہ طویل القامت سے نہ کو تاہ قامت سے بلعہ بیاں نہ بالکل بی وار سے نہ بالکل سیدھے بلعہ بچھ بچھ گھم میں منہ سے اور حضور اکرم علیؓ کے بال نہ بالکل بی وار سے نہ بالکل سیدھے بلعہ بچھ بچھ کھی میں اور آپ فربہ جسم نہ سے اور نہ ہی آ پکا چر ہ بالکل گول تھا۔ بلعہ بچھ گول تھا (جسکو کتابی چرہ کہتے ہیں)اور آپ کارنگ سفید ماکل سرخی تھا۔

اورآپ کی آنھوں کی سابی نمایت ساہ (اور سفیدی نمایت سفید) تھی۔ اور پلکیں دراز تھیں بدن کے جوڑوں کی جگہ بھی پر گوشت تھے۔ اور دونوں شانوں کی در میانی جگہ بھی پر گوشت تھی اورآپ کے بدن مبارک پر زائد بال بالکل نہ تھے بلعہ سینے پر بھی اوپر سے ناف تک صرف بالوں کی ایک باریک می لکیر تھی اور آئے دست ویا پر گوشت تھے۔

جب آب چلتے تو قد موں کو قوت سے اٹھاتے اور ایبالگنا گویا نشیب میں اتر رہے ہیں۔جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے (یعنی متکبروں کی طرح بے رخی کا انداز نہ

ر م ع)۔ اور آپ جے دونوں شانوں کے در میان مر نبوت تھی۔ اور آپ خاتم النبین تھے۔ سب سے زیادہ فیاض و ٹی شے اور سب سے زیادہ سپے صاف گوتھے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھر انے والے تھے۔

آورآپ کوجو شخص دیکھام عوب ہوجاتا تھااور جب آپ سے معرفت کے ساتھ ملنا جلتا توآپ کو سب سے زیادہ محبوب بنالیتا تھا۔ آپی مدِح سر انی کرنے والا کہتاہے

ائلی مثل نه میں نے ٹپلے تبھی دیکھااور نه انتے بعد تبھی دیکھا۔ (ترندی)

حضوراكرم عليه كي مهر نبوت: -

ترندی کی حدیث میں حضرت سائب فرماتے ہیں۔

فنطرت الى الحاتم الذى بين كتفيه فاذا هو مثل زرالحجلة كه پير مين في (حضور اكرم علي ك) دونول مثل زر الحجلة ... شانول كر در ميان مهر ويكهى جو مسرى كى گھندى كى طرح تقى ــ

یعن مسری کے پردے کی گھنڈی جیسی تھی اور کبوتر کے انڈیے کے برابر تھی۔

اس لفظ کے ترجمہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ یمال جو ترجمہ نقل کیا یہ مسلم شریف کے شارح حضر تامام دوی کامختار ہے۔

اور شاکل ترندی ہی میں حضرت جابر بن سمرہؓ ہے مروی ہے کہ میں نے حضورا قدس ﷺ کی مهر نبوت کو آ کچے دونوں مونڈ ھوں کے در میان دیکھاجو سرخ رسولی جیسی تھی۔اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔

کہاجاتا ہے کہ جب آپ عظی پیداہوئے توایک بیودی عالم جو مکہ میں رہتا تھااس نے پوچھااے فرشتو!کیا تمہارے ہاں آج کوئی چہ پیداہوا ہے؟ تولوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں تو بیودی نے کہا : میں جو کہتا ہوں وہا جھی طرح سن لو۔آج اس امت کا آخری پیغیبر جنم لے چکا ہے اور اسکے مونڈھے کے پاس بطور علامت کے ایک مرہے جس میں بہت زیادہ بال ہو نگے۔لوگ اسکی بات ہوئے جر ان ہوئے۔واپس گھروں کولوٹے اور ایپ گھروالوں ہے پوچھا توانکو معلوم تھا کہ ہاں آج عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔اب یہ قریش چراس بودی سودی سے ملے جو پہلے ہی ہے کو کیھنے کیلئے ہے قرار تھا۔ تو قریش اسکو لے کر عبداللہ کے ہاں پنچے اور بیودی بیودی نے حضرت آمنہ سے چہ منگوایا حضرت آمنہ نے بچ کو کپڑے سے باہر نکالا ان لوگوں نے آگی کر دکھے لی اور یبودی کو جیسے ہی کر پر مہر نبوت نظر آئی وہ فوراغم وہ بیت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑاجب کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بچھے کیا ہوگیا؟ کہ آئے ہم بنی اسر ائیل سے نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہوگیا۔ اس خضر سے منظولے کی بیدائش مبارک :-

حضرت ان عباس فی روایت ہے کہ جب آپ سی پیدا ہوئے توآپ کی ناف کی ہوئی تھی۔ ا اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ایر اہیم پیدا ہوئے تو حضرت جبر کیل نے آکر اکلی ناف کائی پھر www.islamicbulletin.com

ا کے کان میں اذان کھی۔اور پھرانگوایک سفید کپڑا پہنایا۔

اورجب فخر دوجمال آپ عظی پیداموے توآپ ختنہ شدہ پیداموے۔

ادرآ یکی آنکھوں میں سر مدلگا ہوا تھااور بدن اطهر تمام آلا ئشوں سے یا کیزہ تھا۔

اورآب تطافتہ کے حمل پرجانے سے پہلے سال میں قط سالی اور فقر وافلاس عرب میں عام تھا۔ گرجب یہ سنہ اسال آیا تو تمام مصبتیں عرب سے چھٹ گئیں اور ہر طرف سز سنری وشادالی نمایاں ہو گئی اور دنیا کی کایا لیٹ گئی، در خت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے ہو جھ سے سر جھکا کر کھڑے ہوگئے۔ ہر طرف جبلی کی کٹرک آگر خوشیوں کی گھٹیاں جا کیں اور گھٹا کیں چھاچھا کرآ تیں اور پورے زور شورسے برس کر جل تھل کرجا تیں۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب عبد المطلب نے اپنا پو تاختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا پایا توبہت خوش ہوئے اور فرمایا۔

ميرايه بيثانرالي اوربزي شان والأمو گايه

اور جب آپ ﷺ پیدا ہوئے توآ کی مٹھی ہد تھی ادر شادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھی ہوئی تھی (گویا خدا کی وحدانیت کا قرار کررہے ہیں)

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن سعد ؓ سے روایت ہے کہ جب آنخضرت ﷺ پیدا ہوئے تواپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تتے اور سر آسان کی جانب اٹھائے ہوئے تتے

گویاپیداہوتے ہی تجدہ ریز ہوگئے۔

حضور اكرم علية كي ولادت كادن :-

آنخضرت عظیم کی ولادت کے وقت میں بھی بہت اختلاف ہے اول تواس میں اختلاف ہے کہ رات کے وقت ہو گی جات کے دوت ہو گی تھی یاروزروشن کو۔اور پھر دن میں ہوئی تو دن کے کون سے وقت میں ہوئی ؟اسی طرح پیدائش کے دن اور مینے اور سال میں بھی اختلاف ہے اور جائے پیدائش کے متعلق بھی اختلاف ہے۔

توایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ پیر کے روز بیدا ہوئے۔ اور یہ قول اتنا موکد ہے کہ بعض محققین نے تو یمال تک کمہ دیا کہ پیر کے متعلق کوئی اختلاف نہیں بلعہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ ﷺ جعہ کے دن پیدا ہوئے تو خدا کی قتم وہ غلطی پر ہے۔

چنانچہ حضرت قادہ اُسے مروی ہے کہ آنخضرت علیہ سے پیرے دن کے متعلق استفسار کیا گیا توآپ نے فرمایا ہے وہ دن ہے جسمیں میری پیدائش ہوئی۔

اور وقت ولادت کے متعلق زبیر بن بکار اور حافظ بن بکار اور حافظ ابن عساکر ؒ نے فرمایا ہے کہ آپ سے اللہ کا پیدائش کا وقت صبح سویرے تھا یعنی طلوع فجر کے وقت۔اس پر حضرت عبد المطلب کا قول تاکید کر تاہے آپ نے فرمایا کہ میرے ہال رات اور صبح کے ملنے کے وقت ایک لڑکا پیدا ہوا۔

جبکہ مشہور تابعی کبیر حضرت سعیدان المسیب کا قول ہے کہ آنخضرت عظیقہ دن کے وسط یعنی دو پسر کے وقت پیدا ہوئے تھے۔اور اب تک رہع الاول کی گیارہ دا تیں بیت چکی تھیں بعنی بار ہویں تاریخ تھی۔ اور علامہ شامی مجھی

یی فرماتے ہیں اوروہ اسپر انقاق نقل کرتے ہیں۔

جبکہ ایک روایت وس تاریخ کی ہے اور اس روایت کو درست قرار دیا گیاہے اور یہ علامہ دمیاطی کا قول ہے۔ اور اس روایت کے درست ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بارہ تاریخ این اسحان مشکل کرنے والے ہیں اور انہوں نے اسکو مند مقطوع کے ساتھ بلحہ بغیر سند کے ذکر کیاہے اور اگر این اسحاق اسکی سند کو ذکر بھی کر دیتے تب بھی اسکا اعتبار نہ ہو تا کیو تکہ علاء نے اپر جرح و تقید فرمائی ہے۔ چنانچہ این مدیخ اور این معین نے نفل کیاہے کہ این اسحاق کی روایتیں جب اور دلیل نہیں بنائی جاستی۔ جی کہ امام مالک نے انکو جھوٹا قرار دیا ہے بہر حال ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ عیاب سرہ رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ اور ایک روایت اٹھارہ رہیج الاول کی ہے ، اور تو اور ایک طرف ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپئی پیدائش رمضان کی بارہ تاریخ کو ہوئی اور ایک روایت آٹھر مضان کی ہے اور اس تاریخ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آپ بی والدہ مام طہر میں ہوئی ہے اور اس تاریخ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آپ بی والدہ ای والدہ کے شم مارک میں رہے لہذ ااس اعتبار سے رمضان ہی آپکا دن پیدائش بنتا ہے۔ گر بھض علاء نے فرمایا ہے کہ یہ روایت غریب ہے۔ اور پھر باہ رمضان ہی ولادت کے قائل یہ بھی کتے ہیں آپ پر ماہ رمضان ہی میں وقعی کے ایک بیدائش بنتا ہے۔ گر بھن علاء نے فرمایا ہی میں ولادت کے قائل یہ بھی کتے ہیں آپ پر ماہ رمضان ہی میں ولادت کے قائل یہ بھی کتے ہیں آپ پر ماہ رمضان ہی میں ولادت کے قائل یہ ہی کتے ہیں آپ پر ماہ رمضان ہی میں وقعی کے ایک بیا ہو ہوئی ہدا اس میں ولادت سنایم کی حائے۔ ایک ہوئی ہدا ہوئی ہدا اس میں ولادت سنایم کی حائے۔

اورایک روایت آٹھ ربیع الاول کی بھی ہے۔اور انن دھیہ فرماتے ہیں یمی روایت صحیح ہے اور کو کی صحیح نہیں ہے اور تمام مور خین بھی اسی پر متفق ہیں اور علامہ قطب قسطلانی کہتے ہیں کہ اکثر محد ثین نے اسی پر اتفاق کیا ہے۔ مثلاً حمیدی اور ایکے استاد این حزم۔

اورایک روایت دوریع الاول کی ہے اور علامہ ان عبد البرنے اس کو معتبر قرار دیاہے ، الغرض احقر کہتا ہے کہ متعین طور پربارہ رہیع الاول کو یوم پیدائش قرار دے لینا درست نہیں جبکہ استے اقوال اسمیں ذکر کئے اور ابھی اس قدر مزید اقوال ہیں جنکاذ کر طوالت کے خوف سے ترک کیاجا تا ہے

اور مزید یہ کہ وفات توبارہ رہے الاول کو متفق علیہ ہے۔ لہذا یہ یوم پیدائش کا نمیں وفات کا تعین ہے۔ حضور اگر معطیفی کی آمد آمد۔

وہب بن منہ کہتے ہیں جب حفرت عیسی پیدا ہوئے تھے تودنیا کے تمام ہت منہ کے بل گر گئے تھے۔
اور حضور اکر معطیقہ جب اپنی والدہ کے شکم اطهر میں آئے تب بھی تمام سے گرے تھے اور جب آپ نے جنم
لیات بھی تمام سے گر گئے تھے حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں کجیے میں تھا اچانک میں نے دیکھا کہ
کعبہ کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے اور سجدے کی سی حالت میں زمین پر اوندھے ہو گئے ، ساتھ ہی میں نے
کعبے کی دیوار میں سے ایک آنے والی آواز سنی کہ

خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جنگے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے اور وہ محبوب مکہ کو بیون کی پر پیرسش سے پاک کردیں گے۔اور وہ الوگوں کو ایک اس خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جوسب کچھ جانئے والا ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ ائن نو فل۔ زید ائن عمر وائن تفیل ، اور عبداللہ ان حش بھی تھے یہ روز مرہ کی طرح اپنے ایک خاص سے کے پاس آئے اور جس رات سرور کا ئنات کی پیدائش ہوئی اس رات اس سے کوانہوں نے اوندھے منہ گرے پایا۔ انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا مگروہ تھا کہ دوبارہ گرگیا چھر سیدھا کیا مگر پھر بھی گرگیا۔ اسپر سب کو تعجب ہوااور پچھ لوگوں نے اشعار پڑھے جن میں سے سے اس کی خاص وجہ یو چھی گئی توبت کے اندر سے آواز آئی

#### تروى لمو لود اضاء ت بنوره

#### جميع فحاج الارض بالشرق والغراب

ایک ایسے بچ کی پیدائش کی خبر ہے جسکے نور سے تمام مشرق و مغرب کے علاقے روش ہوگئے۔ اور جب آپ ﷺ پیدا ہوئے تواس رات کعبہ میں زلزلہ آیا جو تین دن تین رات تک رہااور لرزش میں رہا۔ جسکو قبریش نے بھی دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب خدا کا گھر خداکیلئے خالی ہونے کا وقت آگیا ہے۔ اور انسے پاک ہونے کاوقت آگیا ہے۔

اسی طرح آبکی مبارک پیدائش پرونیا کی عظیم مملکت (فارس ایران) کے بادشاہ کے زبر دست مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے اور وہ زلز لے کی زدیمی آگیا اور اسکے چود ہستون گریڑے۔

اسی طرح استے ملک میں جوآگ کے الاؤبطور معبود کے جلتے رہتے تھےوہ تمام بکافت فورا بھے گئے الغرض یہ دن تمام و نیا کے معبود ان باطلہ کیلئے آخری چیلنے تھا۔ اور پھر خاص طور پر ایران میں زیادہ علامتیں ظہور پذیر موکسی کے معبود ان باطلہ کیلئے آخری چیلنے تھا۔ اور پھر خاص طور پر ایران میں زیادہ علامتیں ظہور پذیر ہوئیں جیسے کہ گذریں انہی میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس دن فارس کے چشموں کایا فی سو کھ گیا۔

اورابران فارس میں ان نشانیوں کی وجہ یہ تھی کہ اکوآنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تھا کہ کیونکہ مستقبل میں ایران کے بادشاہ کسری پرویزنے حضور کا خط مبارک پھاڑنا تھا اور اسکے بعد اسکی سلطنت کا پارہ ہونا تھا جسکو تمام دنیانے دیکھا۔ اور اب سے بی اسکی علامتیں ظاہر ہور ہی تھیں۔ تاہم ابھی جو بادشاہ تھاوہ نوشیر وال تھا۔ اور اسکے بعد پرویزنے آپ تیاہ کا عمد نبوت پایا اور نا فرمانی کی وجہ سے تباہ وہر باد ہوا۔

تفسیر ان مخلد جسکے متعلق این حزم نے فرمایا کہ اس جیسی دوسری کتاب نہیں کھی گئی اسمیں ہے کہ شیطان اپنی پوری طویل زندگی میں صرف چار مرتبہ نهایت مصیبت اور غم واندوہ سے چیخا ہے پہلی مرتبہ جب چیخا جب اللہ نے اسکواپی عالی بازگاہ ہائک دیا اور اسکو ملعون کر دیا دوسری مرتبہ تب چیخا جب اسکوآسان سے خیخا جب اللہ نے اسکوآسان سے خیخ و پکار اور آہ دواویلا جب حضور اقدس سے خیخ و پکار اور آگیا۔ تیسری مرتبہ تب اس نے غم ومصیبت سے چیخ و پکار اور آہ دواویلا جب حضور اقدس سے خیخ مارک نے جنم لیا۔ اور چوتھی مرتبہ تب چیخا جب آپ علیہ پرسورہ فاتحہ نازل ہوئی۔

غیون الاثر کے مصنف نے شعر فرمایا

لمولده قدرن ابليس رنة

#### فسحقاله ماذا يفيد رنينه

آپ ﷺ کی پیدائش کے وقت اہلیس بڑے الم وغم کے ساتھ رویاد ھاڑا پس وہ تباہ وہر باد ہوا سکے جینخے سے کیا فائدہ ہوگا ؟ حفزت عکرمہ سے روایت ہے کہ جب آپ عظیم نے جنم لیا تو شیطان نے ستاروں کو گرتے دیکھا تواس نے اپنے اشکر سے کہااس رات کو کی ایسا چہ پیدا ہواہے جو ہماری محنتوں پرپانی پھیر دے گا۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ جب شیطانوں کو آسانوں پر جانے سے روک دیا گیااور انہیں مار مار کروہاں سے دفع کر دیا گیا تو شیطانوں نے آگر ابلیس سے ماجراذکر کیا تو ابلیس نے کما معلوم ہوتا ہے آج دنیا میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے پھر ابلیس نے شیطانوں کو حکم دیا کہ زمین کے تمام علا قول سے تھوڑی تھوڑی مٹی کو اٹھا کر لاؤ۔ پھر ابلیس ہر ہر مٹی سو گھتارہا حتی کہ اس نے تمامہ یعنی مکہ سر زمین کی مٹی سو تکھی تو فوراً پوچھا یہ کمال کی مٹی ہے؟ کما گیا تمامہ کی تو ہولا یمال کوئی نئی بات ہوئی ہے۔

پادریوں اور راہبوں کو بھی آنخصرت عظیۃ کی ولادت کی خبر تھی چنانچہ حضرت حسان ان ثابت سے روایت ہے کہ میں آنخصرت کی ولادت کی خبر تھی چنانچہ حضرت حسان ان ثابت سے روایت ہے کہ میں آنخصرت کی ولادت کے وقت سات آٹھ سال کالڑکا تھا اور ہوش وحواس سے تھا۔ میں نے اس زمانے میں بیٹر ب میں ایک صبح کو کسی میںودی کو دیکھا کہ وہ اور پوچھا تھے کیا ہوگیا ؟ کہا جس سے میںودی لوگ اسکے گر دجمع ہو گئے اور پوچھا تھے کیا ہوگیا ؟ کہا

احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آج رات آگئے ہیں۔ (کیونکہ بعض قدیم کتب میں رسول اللہ علیہ کی پیدائش کی رات اس ستارے کا طلوع بطور علامت نے درج تھا الغرض حضور اکرم علیہ کی پیدائش پر پورے عالم میں چسل کیل اور روشنی ہوگئی تھی۔ اور حضر ت آمنہ نے بھی بہت ہی باتیں ملاحظہ کی تھیں اور جب جناب عبد المطلب انکے پاس آئے تو آمنہ نے ساری خبریں انکو دیں جنحوا ختصار کے پیش نظر ترک کیا جاتا ہے بھر حضر ت عبد المطلب آپ کو گود میں لے جاکر کعبہ مقدس گئے اور اللہ سے دعا کی اور اسکا شکر جالائے اور واپس آگر مقدس گود کے حوالے کر دیا بھر حضر ت آمنہ دودھ پلانے کی خدمت کے متعلق غورو فکر فرمانے لگیں۔

حضوراكرم علية كادود هينا:-

پیچے مر نبوت کے تذکرے میں ایک یہودی عالم کا تذکرہ ہوااس نے جب آپ عظیم کی مر نبوت کے متعلق بات کی تحق چھوڑ دیا متعلق بات کی تحق جھوڑ دیا گیاوہ علامت اس یہودی عالم نے بید ذکر کی کھی جسکودہاں موضوع کی عدم مناسبت کے تحت چھوڑ دیا گیاوہ علامت اس یہودی عالم نے بید ذکر کی کہ

دوسری علامت اس بچے کی یہ ہے کہ وہ دورات تک دورھ نہ ہے گا۔

اور بیبات کئی روانیوں میں آئی ہے کہ آپ نے دویا تین دن رات تک دودھ نہ پیااور بین کے میماری کی وجہ سے تھا۔اور حافظ این حجز ؓ نے بھی اسکوذ کر فرمایا ہے۔

پھر جب آپ نے دودھ بیناشروع کیا تو حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کوسب سے دودھ پلایا۔ علامہ قفاعی کی کتاب عیون المعارف میں ہے کہ حضرت آمنہ نے آپکوسات دن دودھ پلایا اور ایک روایت ہے آپ نے اپنی والدہ کا نودن دودھ یا۔

اسکے بعد توبیہ جوابولہب کی باندی تھی اسے آپکودودھ بلایا۔ام ایمن عزیزہ کہتی ہیں کہ سب ہے پہلے ( یعنی

آ کی والدہ کے بعد )آ بکودودھ بلانے والی توبیہ ہیں۔جب توبیہ نے حضور کی پیدائش کی خبر اپنے آقالولب کودی تواس نے تواس کے کہا تواس نے کہا ہے۔ تواس نے کہا ہے تواس نے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ کہا ہے کہ اس کے بھائی کے بچان اس میں معالی اور ابو سفیان آ کی رضاعی بھائی ہوئے۔اور ابو سفیان کے متعلق کی علماء نے لکھا ہے کہ آپ علی کے بچین کے دوست تھے گر جب اسلام کا آغاز ہوا تو تب سے مفارقت ہوگئی بھر فتح مکہ پر ابو سفیان نے اسلام ال کر بھائی سے دوبارہ: وستی کرلی۔

اور ان دونوں سے چند سال پہلے توبیہ نے حضرت حمز ہ کو بھی دودھ پلایا تھااس طرب یہ بھی آ پکے رضائی مھائی کہلائے۔ اسی طرح بنبی سعد کی ایک اور عورت جو حلیمہ کے سوا بیں اس نے بھی حمزہ اور حضور علیمہ کے سوا بین اس نے بھی حمزہ اور حضور علیمہ دونوں کو اپنادودھ پلایا تھا۔ اس طرح کہ اصل میں توہ حمزہ کو دودھ پلایا کرتی تھیں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نے اس عورت کو حضور بکڑادیے تو اس نے آپکو بھی دودھ پلادیا۔ اس طرح دوماؤں کے واسطے سے حضور حضر حضر حضر حضور کے رضاعی بھائی ہوئے۔

اور حضورا کرم علی کو کئی عور تول نے دود ہے پلایا ہے بعض نے آٹھ تک تعداد کھی ہے ایک روایت ہے کہ آپکا یہ معجزہ تھا کہ بنبی سلیم کی تین کنواری لڑکیوں نے اپنے اپنان آپکے آگے منہ میں دیئے تو خدا کی برکت سے آئی دود ھے کی دھاریں نکل کرآپکے مبارک دہن میں پہنچ گئیں اور ان متیوں کانام عا تکہ تھااور حضور کا بھی فرمان ہے میں بنبی سلیم کی عاتکاؤں کا بہنا ہوں۔

اور پھر حضور اکرم ﷺ کے والد کی باندی ام ایمن تھیں ایک روایت کے مطابق اس نے بھی آپکو دودھ پایا۔ لیکن بید دانیہ تو تھی۔اور بیبات حتی ہے مگر رضاعی مال ہونے میں اختلاف ہے۔

اور سب سے زیادہ اور طویل مدت تک دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ میں اور یہ ابو ذویب کی بیشی تھیں اور انکالقب ام کبشہ تھا کیو نکہ کبشہ انکی بیشی تھی۔ اور حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنتی ہوازن کی تھیں اور حضرت حلیمہ کا نسب نامہ یہ ہے حلیمہ بنت الی ذویب عبداللہ بن حرث بن شجنہ بن جابر بن ازام بن ناصرہ بن نصور بن عکرمہ بن فصفہ بن قیس بن صیلان ہے۔ اور الکے شوہر افرے بن عبدالعزی بن رفاعہ تھے۔

اورائن اسحاق کہتے ہیں آپکے رضاعی بہن بھائی حضرت حلیمہ کی طرف سے بیہ ہیں۔ عبداللّٰدین حرث ،انیسہ بن حرث خذامہ بنت حرث اور اسی خذامہ کانام شمہہ ہے کہ اور اس نے بھی حضور کی پرورش میں کافی حصہ لیاہے۔اور بیآ پکے ساتھ انتائی محبت کرنے والی تھی اسکے آپ کے متعلق عمدہ اور ولچسپ اشعار ہیں۔

ال اس کے لئے بدہ مترجم کی کتاب پر ھے عمد نبوت کی برگزیدہ خوا تین۔ قصہ حفزت علیمہ،

مص الا نبياء ار دو \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## حضور علیته کی بر کات

کے حضرت علیمہ آبکی رضاعت کی خدمت کا حال در دہھر نے انداز میں میان فرماتی ہیں۔
سیر ت این ہشام میں ہے کہ این اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دورہ پینے
پچ (غالبًا عبداللہ) کو لیکر اپنے دیسات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑیں اور بنبی سعد کی دوسری عور تیں بھی
ساتھ تھیں۔اور بیہ قافلہ اسی غرض سے نکلاتھا کہ شہر سے شیر خوار پچوں کو گودلا کیں گی اور انکی اجرت سے گذر
اسم کا سامان کریں گی۔

اور وہ سال خنگ سالی کا تھاسب لوگ باران رحمت کی آس میں سے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی گدھی پر سوار تھی وہ بھی بھوک پیاس ہے الی نڈھال تھی کہ بمثل قدم اٹھاتی تھی اور میر بے پیتانوں میں بھی دودھ دینی بالکل خشک ہوگیا تھا جسکی وجہ سے میر ادودھ بیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتانہ تھا۔ اور ہمارے ساتھ دودھ دینی والی او نئی بھی پوڑھی لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلواسی کا دودھ سمارائن سکتا۔ الغرض ہز ارخر امیوں کے باوجود میں مکہ بہنچی اور میر بے ساتھ کی جو عور تیں تھیں وہ سب بھے سے پہلے جاکر پھوں کو گود ہے آئیں۔ مگر ادھر حضور اکر م چھنٹے کے ساتھ بھی بھی عمل تھا کہ آپ بیتم تھے جسکی بھاء پر کسی عور سے ناکو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہو تا ہے اور اس کے سائے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کی سائے ہے گئی حلیمہ کہتی ہیں پہلی بار تو میں بھی اس خیال سے حضور کو چھوڑ آئی تھی۔ مگر میں نے رات کو ایک خان در سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا تا قالمہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں اور خدا کی قدم میں میں ہر انہوں سے شر مندگی نہ ہو میر بے شوہر نے بھی حمایت کی ہاں ضرور اس بیتم کو ہی لے آؤاور مجھے توی المید ہے کہ اسکی پر کت سے ہمارے ہاں خروبر کے ہو جائے گ

حلیمہ کہتی ہیں غرض اسی برکت ہے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پنچے اور وہاں پہلے ہے الیی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی بتا تک ہر انہ تھالیکن حضور کے تشریف لانے ہے ہماری بحریاں خشکی کے باوجو و جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھر ہے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ جبکہ ساری قوم کی بحریاں جنگل سے ہوئی لوٹی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں تولوگ چرواہوں سے کہتے تم بھی بحریاں وہاں کیوں سے بعو کی لوٹی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں تولوگ چرواہوں سے کہتے تم بھی بحریاں وہاں کیوں شمیر چراتے جہاں حلیمہ کی بحریاں چرتی ہیں لیکن اسکے باوجو دبھی آئی بحریاں خالی بیٹ اور میری بحریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔

حضور کی تیزی سے پرورش:-

فرماتی ہیں غرضیکہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی پر کتیں ور حمیں مشاہدہ کیں۔اور زمانہ اسی طرح امن و محبت وسلامتی سے بنتارہا حتی کہ کامل دوسال ہنسی خوشی بیت گئے اور اس عرصے میں حضور کی پرورش الیسی تیز سخی کہ کوئی بچہ آ پکی پر اہری نہ کر سکتا تھا۔اور جب دوسال کے ہوئے تو خوب ہوش وحواس والے ہوگئے۔

آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائمیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لئے دوسر بے بیتان کا دودھ چھوڑ دیتے ،امال حلیمہ کو شش بھی کرتی تو تب بھی نہ پیتے قربان جائے ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے ، گر ابھی سے دوسر بے کا اکر ام شروع ہے۔ یہ ہے اخلاق کی انتاء حضر سے حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ دوماہ کے ہوئے تو ہم طرف چلے پھرنے کی جاتی تھی۔اور نویں ماہ طرف چلے پھرنے کی جاتی تھی۔اور نویں ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے۔اور دس ماہ کی عمر میں بڑے بوے کے کیا تھے چھالے لیے تھے۔

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ پرروزانہ ایک الیی روشنی اور نور اتر تا تھا جیسا سورج کی تیز کی روشنی ہوتی ہے پھروہ نوراو جھل ہوجاتا۔

اسى طرح بركات ورحمول كاظهور موتار بااورآ پكادود هريني كازمانه چاتار با\_

جب دودھ چھڑ ایا گیا تو حضرت عبداللدین عباس سے مروی ہے کہ آپ کاسب سے پہلا کام سے تھا۔
اللہ اکبر کبیر او الحمدللہ کئیر اوسبحان اللہ بکرة واصیلا

الله سب سے برے ہیں اور اللہ کی تعریفات بہت ہیں اور صبح وشام اللہ ہی کی تشیخ (کرتا ہوں)
اور آنخضرت عظیم بی ہی ہے کئی بھی چیز کو بغیر سم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ امال حلیمہ فرماتی ہیں جب سے ہیں رسول علیہ السلام کو اپنے گھر لائی تھی تب سے ہمارے قبیلے بنبی سعد کا کوئی گھر ایسانہ رہاتھا جس سے مشک کی خو شبونہ آتی ہو۔ اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا۔ حتی کہ یمال تک نوب سے بہتی کہ اگر کوئی شخص ہمار ہو تا باید ن پر کوئی زخم پھوڑا بھنسی نکل آتی وہ آگر آلچاہا تھ وہاں لگوا تا۔ اور پھر خدا اپنے بینمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کر تابلے وہ ہمار زدہ بندہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اس طرح ہمار مویثی جانور بھی آپکے دست رحمت سے ملوایا جاتا اور وہ صبح ہو جاتا۔

سينه نبوت كي چاكى :-

حضرت حلیمہ فرماتی ہی جب آ کی عمر کے دوسال ہو گئے تو میں (معاہدہ کے مطابق) کیولیکر واپس مکہ مینجی اور

دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور کوواپس کر آؤں لہذاای پریشانی کے پیش نظر میں نے انکی والدہ حصرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید ایک سال کیلئے اس پچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجئے کیونکہ جھے یہاں اسپر مکہ کی بیماریوں کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔

آخر کار حفرت آمنہ نے تتلیم کر لیااور میں حضور کو لیکرواپس آئی۔

سیرت این ہشام میں ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں خدا کی قتم مجھے حضور اکر م سی کے کوابھی لائے ہوئے چند ماہ ہی کا عرصہ گذرا تھا کہ ایک روزآپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ہماری بحریوں کے پیچھے گئے تھے کہ آپکابھائی لینی میر ابیٹاد وڑاآیااور کہنے لگامیرے بھائی لینی حضور کو دوآدمی سفید کپڑوں والوں نے اٹھالیااور وہ لے گئے ہیں اور آئے کولٹا کر سید بھی جاکی کہ دیا ہے۔ میں کہ جار سرفہ مول تلمہ سرزمین نکل گئی

گئے ہیں اور آپ کو لٹاکر سینہ بھی چاک کر دیا ہے یہ س کر ہمارے قد مول تلے سے زمین نکل گئی۔ اور کہتا ہے میں میں میں میں میں اور اس کی اور کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ اور اور

حلیمہ کہتی ہیں میں اور میر اخاد ند دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پنیچے دیکھتے کیا ہیں؟ کہ آپ توبالکل ناریل کھڑے ہیں صرف چرے پر خوف کے اثرات ہیں ہم دونوں نے آپکو فورااٹھا کراپنے سینے سے لگالیااور پوچھا اے لخت جگر تمہیں کیا ہو گیاتھا؟ توآپ نے فرمایا دوسفید پوشاک والوں نے آکر جمھے لٹایااور میر اسینہ جاک

کر دیااور پھر پچھ تلاش کرنے لگے پتہ نہیںوہ کیاڈھونڈر ہے تھے؟ جلبہ کہتی ہیں پھر تو میں اور میراشدہ منتقل آ کریہا تھ ساتھ

حلیمہ کہتی ہیں پھر تومیں اور میر اشو ہر منتقل آ کچے ساتھ ساتھ رہنے گئے کہ مباد اکوئی ناگہانی مصیبت اس گخت جگریر نہ ٹوٹ پڑے۔

پھر میرے شوہر نے جھے کہا ہے حلیمہ اس بچے کو اس کے گھر پہنچادینا مناسب ہے کیونکہ اسکے یمال رہنے سے ہم کواندیشہ ہے کہ کمیں کوئیآفت نہ اسکو پہنچ جائے جسکی جولد ہی ہمیں کرنا ہوگی۔

آنخضرت عليه كادوباره مكه مكرمه واليسي:-

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پھر میں فوراً کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے پوچھا ہے حلیمہ تم کیسے آئیں ؟ جبکہ تم اسکور کھنے پر بہت بصد اور حریص تھیں۔

میں نے کہاہاں یہ تو پچ ہے مگراب میں اپنا حق ادا کر پکی ادر اب مجھے زمانے کے حود اثات ہے اندیشہ ہے چنا نچ میں آ کیے پچ کو صحیح سالم آ کیے سپر دکرتی ہوں جیسا کہ آپ چاہتی تھیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا پچ پچ کہ حقیقت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ اس قدر بصد ومصر ہو میں کہ آخر کار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے اور پھر میں نے ساراما جراساؤالا۔ جس پر حضرت آمنہ نے مجھے پو چھاکیا تم کو اسپر شطانوں کا ڈر ہے کہ اہمان فرمایا یہ تمہارا خوف بے اعتبار اور لا حاصل ہے۔ اس پر شیطان کا پچھے اختیار نمیں چل سکا۔ یہ میرا فرزند شان والا ہے جب اسکا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسانور لکا تھا جس سے مجھے شہر بھر ی تک کے فرزند شان والا ہے جب اسکا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسانور لکا تھا جس سے مجھے شہر بھر ک تک کے محلات دکھائی دینے گئے اور اپنے حمل کا بوجھ مجھے پر بالکل نہ تھا ہیں معمولی می کیفیت تھی۔ جسکی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ ور جس یہ فرزند ار جمند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنیا تھ زمین پر مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند ار جمند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنیا تھے زمین پر مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند ار جمند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنیا تھے زمین پر مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند ار جمند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنیا تھے ذمین پر مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند ار جمند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپندا کہا تھا کہاں کی طرف بلید کر لیا۔

لہذااے حلیمہ تم اسکویہاں چھوڑ دواور بخو شی واپس چلی جاؤ۔

گشدگی اور واپسی:-

حلبی میں ہے ان اسحاق کہتے ہیں کہ جب شق صدر کے بعد آپکواماں حلیمہ واپس لار ہی تھیں تو کئے کے بالائی جھے میں آپ ان سے کھو گئے۔ وائی حلیمہ سخت پریشانی اور غم کے عالم میں مکہ آئیں اور آگر حضرت عبد المطلب کو خبر دی۔ حضرت عبد المطلب فور اکھیہ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور آنخضرت علیہ کے مل جانے کی دعا کی کتاب مراق ذمان میں ہے کہ عبد المطلب نے اس وقت یہ شعر پڑھ کر دعاما تکی تھی۔

#### يا رب رفولدي محمدا

#### اردده ربي واصطنع عندي يدا

اے پروردگار میرے فرزند محمد کوواپس لوٹادے اسکولوٹا کر میرے لئے دست وہازوہاوے۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھ کر دعاما تکی توآسان ہے آواز آئی

لوگو! پریشان مت ہو محمد کا پروردگار موجود ہے وہ اسکونہ رسواکرے گانہ ضائع ہونے دے گا۔ عبدالمطلب اس نے پوچھا عکو ہمارے پاس کون پہنچائے گا؟ فرمایا گیاوہ تمامہ کی وادی میں شجر یمنی کے پاس ہیں عبدالمطلب اس وقت سوار ہوکر چل دیئے بیچھے ورقہ این نو فل بھی گئے۔ دیکھا کہ ایک گھنادر خت خوب شاخول والا ہے جسکے بیچے آپ کھڑے ہیں عبدالمطلب نے پوچھا بیجے: تم کون ہو؟ توآپ نے فرمایا میں محمد این عبداللہ بن عبدالله بن عبدالمطلب نے لیک کرآ پکواٹھا لیا اور ساتھ ہی کہا تم پر میری جان قربان ہو۔ پھر عبدالمطلب نے آپکوا ہے اپنے آگے بھایا اور مکہ لے آئے۔ یمال آگر بحریاں اور گائیں ذرا کرکے وعوت تیار کی اور مکہ والوں کو کھلائی۔

### والده ماجده كاانتقال:-

پھر جب حضور علیہ السلام واپس آگئے تواب اپند اداسر دار عبد المطلب اور اپنی شفق ماں آمنہ کے زیر سابیہ بری تیزی سے پرورش پاتے رہے اور اللہ آپکو خوب ترقی عطا فرما تارہا کیو نکہ آپ سے دنیا کاسب سے عظیم مقصد پورا کروانا تھا۔ پھر جب آپکی عمر تقریباً چھ سال کو پیچی آپکی والدہ حضرت آمنہ نے وفات پاکر آپکو اپنے سے جدا کر دیا۔ ائن بشام میں ہے کہ ائن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم عظیم کی والد ماجدہ کا انقال ہوا تو آپکی عمر مبارک چھ سال تھی۔ اور انکا خاند ان بندی نجار تھا۔ ائن بشام کہتے ہیں عبد المطلب کی والدہ بھی سلمی بنت عمر و مخاربیہ تھیں ابذا ہے کنبہ آپکا دونول طرف سے تھا۔

### داواکی پرورش:-

سیر نے این ہشام میں ہے کہ این اسمحق کہتے ہیں رسول اکر م ﷺ پنداد اعبد المطلب کے پاس رہتے تھے۔ اور حضرت عبد المطلب کے مائے میں مند اعظم پخصائی جاتی تھی۔ جس پر حضرت عبد المطلب کے سواکوئی اور نہ بیٹھ سکتا تھا اور اسپر کسی اور کے بیٹھنے کو بے ادبی اور گستاخی تصور کیا جاتا تھا۔ اور عبد المطلب کے فرزند ان (اور دیگر اہل قریش) اسکے اردگر دبیٹھا کرتے تھے (جیسے شمع پروانوں کے در میان) کیکن آپ ﷺ بے دھڑک اسپر جلوہ افروز ہو جاتے مگر آپکے چھآ یکو منع کرتے تو حضرت عبد المطلب فرماتے میرے اس بیٹے کو یمال

معن الانبياء از دو 📁 🕳 معن الانبياء از دو 📜 🕳 www.islamicbulletin.com

بیٹھنے سے نہ روکا کر دکیو نکہ بیروی شان والا ہے گا۔ پھر حصرت عبد المطلب اپنادست شفقت انکی کمر پر پھیرتے اور آپکی حرکات کود کیھ کر خوش وخرم ہو جاتے۔

اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ آنخضرت عظیم کی والدہ اور والد کے بعد داد اکا پرورش کرتا پھر چپاکا پرورش کرتا ہے۔ یہ پہلی کتابوں میں آئی نبوت کی علامات میں سے لکھا ہے تو خیر جب عبد المطلب نے لوگوں کوآئیکے روکنے سے منع کر دیا تواپ اینے داد ای مند اعظم پر بیٹھ جاتے خواہ دادا ہوں بانہ ہوں۔

بنی مدلج کے بچھ اشخاص جو قیافہ شناس (یعنی علامتوں سے حقیقت تک پہنچ جانے والے) تھے انہوں نے عبدالمطلب سے کہا۔

اس (محمہ) یچ کی حفاظت کیا کرو کیونکہ مقام ابراہیم پرجو حضرت ابراہیم کا قدم ہے اسکی شاہت اس یچ کی قدم ہے۔اور کسی کا قدم اسکے مشابہ نہیں ہے۔

سیرت حلید میں ہے کہ ایک روز حضرت عبدالمطلب بیت الله میں جمر اسود کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت انکے پاس نجر ان کے عیسائیوں کا سب سے برداپادری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اور دونوں آپس میں محو کلام تھے۔ پادری: ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں ہیں جو اساعیل کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ شہر (مکہ) اسکی جائے بیدائش ہوگی اور اسکی یہ یہ نشانیاں ہونگی۔

اور پھر خداکا کرنااییا ہوا کہ کوئی حضور ﷺ کو ادھر ہی لے آیا، پادری کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی وہ فوائم بڑا کر چونک گیااور آیکی انکھوں اور چیروں اور شانۂ اقد س کو ٹول کر دیکھااور فوراُیول پڑا۔

وه وه .... نبی نبی ہی ہے یہ تہمارے کیا لگتے ہیں اے عبدالمطلب؟۔

عبدالمطلب: بيميرابيات-

پادری نیے کیے ....؟ جبکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے کہ اس عظیم پیغیبر کاباپ زندہ نہ ہوگا؟ عبدالمطلب! یہ میر اپو تا ہے۔ اسکے والد ای وقت اگلے جمال کو سدھار گئے تھے جب ابھی یہ اپنے مال کے شکم ہی میں تھا۔

یادری: بیبالکل سیجے تم ٹھیک کہتے ہو۔

چر عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہاتم اسکی پوری طرح حفاظت کر و کیونکہ تم اسکے متعلق سنتے جارہے ہو کیا کیا کہا جاتا ہے۔

حضرت عبدالمطلب جب بھی کھانا تناول فرماتے تواپے اس فرزند کواپنے ساتھ یااپی عظمت والی گود میں مھالیتے تھے اور پھر عمدہ عمدہ کھانا چن کرآپکوخود کھلاتے۔

اور جب مجھی آپ اد ھر اوھر ہو جاتے توام کیمن باندی وغیر ہ کوڈانٹتے کہ میرے فرزند کی پوری نگهداشت رکھا کرو۔

ر قیفہ بنت ابوسیفی حضرت عبد المطلب کی بیوی تھیں ابو سعد اور ابن حبان نے ایکے متعلق لکھا ہے کہ بیہ شرف اسلام یا گئی تھیں جبکہ ابو نعیم کی روایت اسکے خلاف ہے۔

توان رقیفہ سے روایت ہے کہ

قریش پر ایک بار کئی سال بوے سخت اور خشک بے آب و گیاہ والے گذرے۔ حتی کہ مال و متاع ختم ہو گیا اور جانوں کے لالے پڑگئے میں نے اسی زمانے میں خواب میں ایک مخص کو یوں کہتے سنا۔

خاندان قریش: تم میں جونی ظاہر ہونے والا ہے اسکے ظہور کاوفت آگیا ہے اسکے ذریعے تم کو خوب ارش اور سر سبزی وشادائی عطا ہوگی لہذا تم اپنے معزز لوگوں میں سے ایبا شخص تلاش کر وجوبزے ڈیل ڈول کا ہو رنگ گورا ہو بھویں ابر وسے ملی ہوں دراز پلکیں، حسین وخوبھورت رخسار ہوں استواں ٹاک ہو تاک کابانسہ باریک ہودہ شخص اپنی اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک ایک فرد نکلے سب پاک صاف ہو کر خوشبو میں بس کر اور حجر اسود کو بوسہ دے کر جبل ابو بتیس پر اکٹھے ہو جائیں اور پھر اسپر چڑھ کروہ نہ کورہ شخص خداسے پانی کی فریاد کرے اور تم سب اسپر آمین کہو۔

توتم کوسیر آب کر دیاجائے گاضج ہوئی تورقیقہ نے اپناپوراخواب قریش کے سامنے بیان کیا توسب نے ملکر اس نہ کورہ موصوف شخص کو پہچانا اور عبد المطلب ہی کے متعلق تمام کی رائے حتی ہوگئی پھر سب نے شرائط کے مطابق تیاری کی اور دعاوفر یاد کیلئے جا پنچے حضرت عبد المطلب نے دعا کر ائی اور ساتھ میں حضور عظیم نو عمری میں موجود تھے۔

اے اللہ یہ سب تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں اور تیری باندیاں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں ہم پر جو کڑاوقت آن پڑا ہے تو خوب و کھے رہاہے ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ گائیں۔ گھوڑے۔ خچر۔ گدھے سب ختم ہو بچکے ہیں اور خود ہماری جانوں پرین آئی ہے ایس اب یہ خشک سالی ختم فرماکر ہمیں سبزی وشادا بی عطافرما۔

ابھی وہ دعامانگ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ آسان بھٹ پڑااور دور شور سے بارش ہو کی اور وادیاں بہہ پڑیں۔
اسی طرح حضور کی برکات اور دھنوں کے ساتھ عرب خدا سے مدد لیتے رہے اور ساتھ عرب کا اعتقاد انتائی درجے تک بڑھتا چلا گیا۔ اور حضرت عبد المطلب کی نواز شیں آپ پر دھواں دھار بارش کی طرح برسی رہیں اور دونوں داد اور بوتے میں جدائی نہ ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو اٹکا نظر سے او جھل ہونا گوارانہ ہوتا تھا۔ کیکن تقدیرائن ہے اور پھر جب حضور آٹھ سال کی عمر کو پنچے تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوگیا۔
ابن بشام میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے خاص ابد طالب کو حضور کی پرورش کے متعلق وصیت کی تھی کیونکہ آگیے والد عبد اللہ اور ابد طالب ایک مال کے تھے اور انکی مال کا نام فاطمہ بعث عمر و بن عائد تھا اور پھر کیونکہ آگیے والد عبد اللہ اور ابوری شفقت تھی کیونکہ آگیے والد عبد اللہ اور ابوری شفقت بیر جان شاری سے عمل کیا اور و سے بھی خود سگے بچا سے اور پوری شفقت بیر میں منظر ح حضور کی جفاظت پر ہر دم جھی رہتی۔

بیدری عروج پر تھی۔ اور آپ کیلئے مرشنے پر تیار تھے۔ اور حضور آکر م سے جھی ہے تمام کفار سے زیر وست ڈھال بیدری عروج پر تھی۔ اور حضور کی حفاظت پر ہر دم جھی رہتی۔

محير اكاقصه:-

لن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر او طالب کو شام کاسفر در پیش ہوااور اسکی تیاری میں مصروف ہو گئے آپ نے بھی،

مس الانبياء ار دو معرب www.islamicbulletin.com

ساتھ چلنے کا اشتیاق ظاہر کیا! حضرت او طالب آئی تمناکو مستردنہ کر سکتے تھے کیونکہ دل میں آئی مجت اپنے حقق نرر مدول سے بھی کمیں بڑھ کر تھی۔لہذا فوراً فرمایا خداکی قتم میں تم کواپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا کیونکہ میں تم سے جدائی پر داشت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے۔اور پھر ابو طالب اپنے چہیتے بھتے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوگئے جب انکا قافلہ شام کی سرحد پر شہر بھر ی میں پہنچا تو وہاں حیر انامی ایک پادری اپنے عبادت خانے میں اس سے پہلے سات خانے میں رہتا تھا اور اس عبادت خانے میں اس سے پہلے سات یادری گذر جیکے تھے بنکا پوراعلم میہ لئے ہوئے تھا۔

جب یہ قافلہ سعادت اس راہب کے قریب پہنچا توراہب نے انکی پر تکلف کھانے کی دعوت دی۔ جبکہ پہلے بھی بارہا قافلہ اسکے پاس سے گذراتھا مگراس نے ذرہ بھر بھی توجہ نہ دی تھی۔ اوراسکی وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ اسکے قریب اترا تواسکی نظر سرور کا نئات عظی پر پڑی جس پروہ فوراً چونک گیا تھا کہ خاص آپ پربادل کا مکڑا سایہ قمن ہے نیز پھرآپ ایک ایسے در خت کے نیچ جا تھسزے جسکے نیچ اور کوئ نہ جاتا تھا اور پھر اس ور خت کی شاخیس آپ پر جھک گئیں اور ہرا کی آپ برا پناسایہ ڈالنے کی سعی میں تھی۔

راہب یہ صورت حال دیکھتے ہی اپنے عبادت خانے سے نکلا اور کھانا تیار کرواکر قافے کی دعوت کی اور کہ ملوا بھیجا کہ اے قریش کی جماعت: بیں چاہتا ہوں کہ تمہارے سب جھوٹے بردے ،آزاد غلام سب میری دعوت میں شریک ہوں کو کی باتی ندرہے۔ قافلہ کے لوگوں میں سے ایک جھس نے کہا اے راہب آج تم ایسا کام کررہے ہوجو پہلے بھی تم سے نہ ہوا بحیر انے کہا تم کہا میری ایسی ہی عادت ہے گرتم لوگوں کے متعلق آج میر اجی چاہا کہ تمہاری دعوت کر دوں لہذا سب نے قبول کیا مگر حضور سر درعالم میلائے کم عمری کی وجہ سے قافلے کے سامان کے ساتھ باہر ٹھسرے رہے اور بقیہ تمام لوگ اندر جاکر دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب نے سب لوگوں کو کیے بعد دیگرے خوب شؤلا مگر حضور کونہ پائو گویا ہوا اے قریش : میں نے پہلے ہی کہا خاکہ تم میں سے کوئی چھوٹایا بڑا پیچھے نہ رہے قریش نے کہا ہم تمہاری منشاء کے موافق سب موجود ہیں صرف ایک خوب جونو عمری کی وجہ سے متائ کارواں کے پاس ٹھسر اہوا ہے۔ راہب نے کہا یہ تم نے غلطی کی اسکو بھی بلاؤ تا کہ شرک طعام ہو۔

پس قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوااور کما کہ بہت براہے کہ عبداللہ کافر زند ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ لہذاوہ جاکر حضور کو ساتھ لے ایا۔ پھر بحیر ہ حضور کوبار ہادی کھااور آپکے جسم کے بعض حصوں کوبغور دیکھااور این ذہن فرہن میں اپنے پاس موجود نبی آخر الزمان کی علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا جاتا۔ حتی کہ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور جانے گئے تو بحیر انے حضور سے کما اے لڑکے میں لات اور عزی کے واسطے تم سے (یہ دریافت کرتا ہوں اور ان بول کا واسطہ اس لئے دیا کہ عرب انہی کے نام پر فتم اٹھاتے تھے لیکن حضور علاقے نے فرمایا مجھے لات و عزی کا واسطہ مت دو کیونکہ یہ میرے لئے دشمنی میں سب سے آگے ہیں کی حضور محت فرمانے کوخد اکا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے سوالات کا جواب دیتے رہو۔ تو پھر حضور نے ہاں کی اور اجازت مرحمت فرماتے رہے اور وہ اپنے پاس موجود علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا رہا۔ حتی

کہ اس نے آخر میں مہر نبوت کی زیارت کی جو ابھر ہے ہوئے بڑے بٹن کی طرح تھی۔ پھر راہب آپ کی طرف سے و کجمعی کر کے آپکے چیا کی طرف متوجہ ہوا اور کما اے ابو طالب یہ آپ کے کیا لگتے ہیں ؟ فرمایا میرے فرزند ہیں۔ راہب چونک پڑا.... یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو طالب نے فرمایا یہ بھتے ہیں پوچھا النے والد کا کیا ہوا؟ فرمایا جب یہ ابھی اپنی مال کے شکم میں ہی تھا کہ وہ وفات پاگئے تھے راہب نے کما تم پچ کہتے ہو : اب تم یہ بات بھی انجھی طرح ذہیں نشین کر لویں ودیوں سے انکی حفاظت کرنی ہے اگر وہ بھی اس طرح انکو بھیان گئے تووہ ضرور آپ کی ایذاء رسانی کے در بے ہو تگے۔

چنانچه جلدی پھرابوطالب نے آئی واپسی کاسامان کیا

اورآپ ﷺ تیزی سے بچین کی منازل کو عبور کرتے ہوئے عفوان شباب کی طرف جارہے تھے اور اللہ عزوجل راہ کے و شمنول کے کانٹول سے آپی حفاظت فرماتے رہے اور راستے کی جمالت کی ہر ناپا کی سے آپکو پاکیزہ و مطہر رکھا حتی کہ آپ بالغ ہوئے تو نهایت بلند پایہ اخلاق کے لباس میں زیب تن تھے۔ نمایت بامروت صاحب اخلاق ، رحیم و کریم راست گو۔اور صاحب امانت اور بڑے زیروست مخل مزاج اور بر و بار تھے۔ الغرض ہر عمدہ اخلاق اللہ نے آپ میں کوٹ کوش کر بھر دیا تھا۔

حضور اکثر اپنے بچپن کے واقعات سناتے رہتے تھے ایک مرتبہ فرمایا کھیل میں تمام بچے بچمر اٹھارہے تھے اور اسکے لئے انہوں نے اپنی تبند کھول کر اسمیں پچمر اٹھانے شروع کر دیئے مگر ابھی میرے ول میں انکی پیروی کا خیال اٹھابی تھا کہ غیب سے میرے طمانچہ لگا جس سے مجھے تکلیف لاحق ہوئی اور آواز آئی کہ اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ کر رکھو۔ پھر میں نے تہبند کو اپنی جگہ کس دیااور گردن پر پچمر اٹھانے لگا اور سب تہبند میں پچمر اٹھارے تھے میں اکیلاائی گردن بر بغیر تہبند کھولے پھر اٹھاریا تھا۔

جب آپ عظی جوانی کی عمر میں چودہ یا پندرہ سال کو پہنچ تو فجار جنگ پیش آئی جو آ کیے قریش قبیلے اور بندی کنانہ کی بندی قبیل سے تھی۔ آپ اسمیس اپنے چیاؤں کی حفاظت میں آئے اور جنگ میں شرکت کی اور اپنے اعزاء کے لئے زیر وست ڈھال بنے۔ این اسحاق کے مطابق اسوفت آئی عمر اکیس سال تھی

حفرت خد بجة الكبري سے نكاح مبارك :-

ان ہشام کتے ہیں کہ جب آپکی عمر مبارک پچیں سال ہوئی تو مشیت خداوندی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپکاعقد نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلدین اسدین عبدالعزی بن قصی بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ ابن ہشام کتے ہیں یہ سلسلہ مجھ سے کئی اہل علم نے ابو عمر مدنی کی روایت سے نقل کیا ہے۔

ائن اسحاق کہتے ہیں کہ خدیجہ بنت خویلد ایک تاجر عورت تھیں اور شرافت اور مالداری میں بڑھ کر تھیں اور اپنامال اوگوں کو دیے کر تجارت کر واتی تھیں اور انکا حصہ منافع میں رکھ دیتی تھیں اور قریش کے بھی سب لوگوں کا تقریباً یک پیشہ تھا۔ مص الانبياء ارود مصطلح www.islamicbulletin.com

تجارت اور شام كاسفر:-

جب خدیجہ کور سول اگر م عظیم کی صدق گفتار اور اعلیٰ کر دار اور امانت داری و غیر و اخلاق معلوم ہوئے تو آپ نے حضور سے اپنے مال کے تجارت کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ اپناغلام بھی وینے پرآمادگی کی۔ تو حضور تیار ہوگئے اور پھر حضر ت خدیجہ نے دوسر ول کی نسبت آپکا نفع زیادہ رکھا۔ پھر آپ اس میسرہ نامی غلام کے ساتھ ملک شام کی طرف محوسفر ہوئے اور جب سر حدشام میں داخل ہوگئے تو وہال ایک راہب کے صفح کے ساتھ ملک شام کی طرف محوسفر ہوئے اور جب سر حدشام میں داخل ہوگئے غلام میسرہ سے بوچھا کہ سے مخص کون ہے ؟ کہا یہ اہل حرم میں سے بیں اور اہل قریش سے انکا تعلق ہے تو راہب بولا اس در خت کے شخص کون ہے ؟ کہا یہ اہل حرم میں سے بیں اور اہل قریش سے انکا تعلق ہے تو راہب بولا اس در خت کے شخص کون ہے واکوئی اور نہیں بیٹھا کر تا۔

مبر حال آپ نے وہاں خرید و فروخت کی اور واپس آگر دوسر اسامان مکہ میں فروخت ہوا توخد بجر کو دوگنا نفع ہوا۔

اس سفر میں میسرہ نے تئی عجیب مشاہدے کئے تھے جن کواس نے حضرت خدیجہ کے پیش خدمت کر دیا۔
ایک تو یہ کہ جس وقت سخت گر می ہوتی تھی حضور پر بادل کا فکڑا سایہ فکن رہتا تھا۔ خدیجہ یہ سب بن کر سمجھ گئیں کیو نکہ یہ پاک طینت عقل مند شرافت سے مزین تھیں اس لئے تمناکی کہ وہ حضور سے شادی کرلیں تو بہت نفع مندر ہے گا۔ لہذااس سوچ کے پیش نظر خدمت میں پیغام بھیجا کہ اے میرے چپازاد چونکہ ہماراآلیس میں برادری کا تعلق بھی ہے اور آپ سپائی اور امانت داری اور اخلاق حسنہ سے موصوف ہولہذا میری تمہاری طرف رغبت ہے۔

اور حضرت خدیجہ قریش کی عور توں میں سب سے شریف دیزرگ اور سب سے مالدار تھی۔اسم لئے ہر ایک آپ سے شادی کا خیال رکھتا تھا۔

جب پیغام مذکورآپ تالی کی خدمت میں پہنچا توآپ نے اپنے بچاؤں سے مشورہ کیااور ایکے سامنے معاملہ اس معاملہ میں در کردیا۔ تو حضرت حمز ڈاکی طرف سے بھی پیغام دیااور انہوں نے قبول کر کے شادی کردی۔

حضور عليه السلام كي اولاد: -

ائن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابر اہیم کے سواآ کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریؓ ہے ہوئی جن میں سے تمین لڑکے تنے قاسم ،طیب،طاہر۔اور پہلے قاسم کے ساتھ آئی کنیت مشہور ہے یعنی ابوالقاسم ﷺ۔اور دختر ات میں چار لڑکیاں ہوئیں۔سب سے بڑی رقیہ ان سے چھوٹی زینب ان سے چھوٹی ام کلثوم سب سے چھوٹی فاطمہ زہراءرضی اللہ عضن و عنهم اجمعین۔

ان اسمال فرماتے ہیں کہ آ کے تیوں صاحبزادے زمانہ نبوت سے پہلے وفات یا گئے تھے جبکہ صاحبزادیوں

میں سب نے اسلام کا زمانہ پایا اور پھر ہجرت بھی گی۔

انن ہشام کتے ہیں حضور آگر م عظیہ کے صاحب زادے حضرت ایراہیم کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبلیہ تعلیہ تحص اور قبلیہ تحص اور فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن وہب کے ذریعے ابن منبہ سے روایت پینچی کہ آئی والدہ حضور کی باندی تحص مقوقس شاہ مصرنے آئوبطور ہدیہ کے حضور کی خدمت میں بھیجاتھا۔ خانہ کعبہ کی تغمیر نو: -

ان اسحاق فرماتے ہیں جب آپ ﷺ کی عمر مبارک پینیتیں سال کو پہنچ گئی تواس سال قریش نے تعبہ اللہ کی تغییر نو کا ارادہ کیااور اسکو نئے سرے سے بہاکر چھت ڈالنا مقصد تھا گرکسی کو شہید کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ کعبہ کی قدیمی دیواریں آدمی کے قدیمے کچھ ہی زیادہ ہو گئی آب قریش اسکواز سر نوبلند کرکے چھت ڈالنا چاہتے ہے۔ کو تکہ پہلے کعبہ کے اندر کعبہ کا خزانہ تھا جو چرالیا گیا تھا اور اسکے علاوہ بھی سامان چرایا گیا تھا جس میں کچھ دویک نامی شخص کے پاس دیکھا گیا تھا اور یہ شخص بندی ملیح بن عمر و کا غلام تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ قریش نے اس چوری کی یاداش میں کا نے دیا تھا۔

اور پھر تغمیر کے سلیلے میں قریش نے ایک کشتی کے شختے استعال کرنے کا سوچا تھا۔ اور یہ کشتی جدہ کے ساحل سمندر سے دریافت ہوئی تھی جو کسی روی سوداگر کی بھی غرق ہو چک تھی۔ اور اسکو قریش کعبہ کی جھت میں استعال کرنا چاہتے تھے۔ اور مزید انکوا کی بڑھئی بھی مل گیا تھا جو لکڑی کے کام سے خوب واقف تھا۔ اور اس نے اقرار کیا تھا کہ میں کعبہ کی چھت کو ضرور تیار کر دول گا۔

پھر ابھی قریثی لوگ اسی مشکش میں تھے کہ آخر نمس طرح بیت اللہ کو شہید کیا جائے اور بیرا تنی جرات نمس میں ہے کہ اسکو شہید کرے اور پھر نمیں خداناراض نہ ہو؟ .

اب غیبی امداد سے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ خانہ کعبہ کے اس نہ خانے میں جونذرونیاز کے واسطے بنایا گیا تھا ایک سانپ رہتا تھا جو اکثر او قات وہاں سے نکل کر کھیے کی دیواروں پر بھن پھیلائے پھر تار ہتا تھا جس کی دہشت کی وجہ سے کوئی اس کے قریب بھی نہ بھیتا تھا ایک روزیہ سانپ نکل کر حسب عادت دیواروں پر پھر نے لگا۔ تواللہ نے ایک پر ندہ بھیجا جس نے آکر اسکوا ٹھایا اور اڑ گیایہ عجیب واردات دیکھ کر قریش مطمئن ہوگئے اس واقع سے لگتاہے خدا ہمارے اس کام سے راضی ہے تبھی اس نے اس موذمی کے دفع کرنے کا ہمد وہست خود ہی فرمادیا۔ اور پھر خدانے ہمیں اسکی تعمیر کا سب سامان بھی مہیا کر دیاہے اور ایک کاریگر بھی موجود ہے۔

آخر کارسب کے سب کعبہ کواز سر نو تقمیر گرنے پر مستعد ہو گئے۔اور پھر ایک ھخص او وہب بن عمر و بن عائد بن عمر ان بن مخدوم کھڑ اہوا۔

اوراس نے دیوار منمد م کرنے کیلئے ابتداء کرتے ہوئے ایک پھر نکالا مگروہ پھر انکے ہاتھ سے فوراً ازخود نکل کر دوبارہ اپنی جگہ فٹ ہو گیا پھر اس شخص نے قریش کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کیا۔ اے قریش تعمیر کعبہ میں تم کوان باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا کہ تم اپنا ضرف حلال پیسہ اسمیس خرچ کرواور حرام

خواه سود ہویایسی طرح کا ظلم کا پیسہ وہ اسمیس نہ لگاؤ۔

بھل اوگ اس کلام کوولیدین مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

اور ابد و بب ند کورہ حضور علیہ السلام کارشتے دار تھاائن اسحاق کہتے ہیں ہیہ حضور کے والہ کا ماموں تھااور نمایت شریف جزرگ تھااور عرب نے اسکی تعریف و توصیف میں بہت قصیدے کئے ہیں۔

www.islamicbulletin.com

الغرض قریش نے کعبہ کی تغییر کے سلسے میں مختلف کام اور جھے تقتیم کر لئے دروازے کی ست عبد عناف اور بنی زہرہ کے جھے میں آئی اور رکن اسود سے رکن بمانی تک بندی مخزوم اور دیگر چند قبائل کے جھے میں آئی اور کعبہ کی بہت بندی جمع اور بندی سہم کے جھے میں آئی اور ججر اسود کی طرف عبدالدار بن قصی اور بندی اسد بن عزی بندی اسد بن عزی بالدار بن قصی اور بندی ساتھ میں اور ابن عدی اور ابن عدی اور ابن کعب بن لوئی کے جھے میں آئی اور بی سمت حطیم والی ہے۔
مگر اب بھی کہ تمام تیاری کے ساتھ تقسیم کار بھی ہو چکی تھی مگر کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کعبہ کو منہدم کریں اور سب خوف ذوہ تھے آخر ولید بن مغیرہ نے کھے ہمت کی اور آ گے بوٹے اور کہا میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں اور بھر کدال لے کر آ گے بوٹھے سب سہم کر اسکو تکنے لگے اور اس نے جاکر اول دعا کی۔

اے اللہ توخوب جانتاہے کہ ہمار اارادہ خیر کا ہے نہ کہ شرکا۔

اور پھریہ کہ کراس نے دونوں رکنوں کی طرف سے کعبہ کو منہدم کرنا شروع کر دیااور سب لوگ خوفزدہ
د کھے رہے تھے۔اور کوئی اسکے ساتھ شرکت نہ کر رہا تھا حتی کہ اس پورے دن کسی دوسرے نے ہاتھ تک نہ
لگایااور رات بھی لوگوں نے اس انظار میں گذار دی کہ دیکھیں اگر ولید خیر رہے تو ہم کام کریں گے اور پھ
چل جائے گا کہ خدا ہمارے کام سے راضی ہے اور اگر اکو کوئی آفت دیوج لیتی ہے تو ہم اس کام سے کنارہ
کرلیں گے پھر اللہ اللہ کر کے ضبح ہوئی توسب نے ولید کو ضبح سالم پایا توسب کے دلوں میں ہمت کی ڈھار س
محد سے بھر اللہ اللہ کر کے ضبح ہوئی توسب نے کوبہ اللہ کو منہدم کرنا شروع کر دیا جب حضر ت اراہیم کی بیاد
میں بنچ تو سبز پھر نکلے جو باہم جڑے ہوئے سے جب انپر کدال پڑی تو کہ میں بھو چال آگیا توسب بھٹھک کر
کرکے اور کہا ہیں اس سے ذائد نہ کھودو۔

ان اسحاق فرماتے ہیں جب قریش کعبہ کے انہ دام سے فارغ ہو گئے توہر ہر قبیلے نے جداجدا پھر جمع کرنا شروع کردیئے اور جب تغییر مقام رکن تک پنچی توہر ایک قبیلے نے کہا کہ اسکی شکیل ہمارے ہا تھوں ہوگی اور اس جھڑے نے اناطول کھینچا کہ سب آپس میں خوزین تک پرآمادہ ہو گئے ہو عبدالدار نے خون سے بھر کرایک بیالہ بھی در میان میں رکھ لیااور ایکے سب ساتھیوں نے اسمیں ہاتھ ڈیو گئے (جو لڑائی اور جنگ کی حتمی علامت تھی) اور عمد کیا کہ ہم جان دیدیں گے مگراس شرف وضیلت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں گے۔

حضوراكرم علية كافيصله:-

اوران دنوں میں قریش کاسب سے من رسیدہ اور بزرگ ابوامیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخدوم تھا۔ اسنے کمااے قریش تم ایبا کرو کہ اب جو شخص معجد کے دروازے سے اندر داخل ہواس کو اپنا ثالث اور فیصلہ دینے والا بمالو۔ بیربات سب کو پسند آئی اور سب متفق ہو گئے اور سب دروازے کو نظر جما کر بیٹھ گئے۔ اور www.islamicbulletin.com

قدرت خداوندی که ای وقت رسول اگرم علیه کانوشماسر اپامبادک دروازے سے ظاہر ہوا۔اور قریش بھی تمام دیکھ کرخوشی سے سرشار ہوگئے اور کئے لگے بے شک پیشک میہ مخص امانت دارہے جویہ فیصلہ کریں گے ہمیں خوشی تشلیم ہے۔حضور جب ایکے پاس پہنچ تو سب نے آپکو ساری روداد ساکر تھم بینی ٹالٹ ہنانے کی ، درخواست کی لہذاآئے ہمارافیصلہ فرماد بیجئے۔

حضور آکر م علی قربان جایئے فرمایا میرے پاس چادر لاؤلوگ فوراً ایک چادر لے آئے پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کواٹھا کر اس کیڑے کے در میان میں رکھا ہر قبیلے کے بڑے سر دار نے چادر کا ایک ایک گوشہ تھام لیااور حضور نے فرمایا سب نے شرکت کر کے اپنی اپنی تمنااور دلی مراد پالی اور پھر حضور نے بھر اٹھا کرا سکود یوار میں نصب فرمادیا۔ اور پھر اسکے اوپر سے تعمیر جاری ہوگئی۔

رسول اکرم علیہ کے ظہور کی بشار تیں :-

این ہشام میں ہے کہ ان اسجاق کہتے ہیں کہ حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے یہود و نصاری کے علاء اور عرب کے کا بمن حضور کی خبریں بیان کیا کرتے سے کیونکہ ان کی بعث قریب تھی۔ یہود و نصاری تواپنی کا اول سے نقل کر کے بیان کرتے سے عور کے کا بمن اپنے شیاطین سے نقل کرتے سے کیونکہ ان کا ابھی تک آ مانوں پر جانا بعد نہ کیا گیا تھا اور بعث کے بعد انکے لئے شہاب ٹا قب مارنے کیلئے رکھ دیے گئے یہاں تک کہ پھر جنات میں طاقت نہ رہی کہ عالم بالاسے کسی بات کو چرالا کیں اور تب انہوں نے سوچا کہ ضرور زمین پر کوئی براواقعہ رونما ہوا ہے۔ اور پھر جلد ہی اکو حقیقت حال معلوم ہوگئی۔

عبداللہ بن کعب کتے ہیں کہ حضرت عمر ہے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قتم ایک روز میں قر لیٹ کے چند آدمیوں کے ساتھ ایک سے کہاں پیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نے اس سے کے نام پر پچھوا اور گیا تھا ہم ابھی اسکی تقسیم کے منتظر تھے کہ یکا یک میں نے اس سے کے اندر سے ایک آواز سنی جو بھی نہ سن تھی کہ آداز آئی۔

ایک شخص صاف گوہوہ: لا الله الا الله کتاہے اور بیواقعہ ظهوراسلام سے ایک ماہ پہلے کا ہے

بعثت نبوی پریهود کااعتقاد:-

ان اسحاق کہتے ہیں کہ عاصم بن عمر ونے کہا کہ بعثت نبوی سے پہلے یہود و نصاریٰ کے در میان جنگ ہوتی تو یہود کہتے اب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جب وہ آجائے گا تو ہم اسکے ساتھ مل کرتم کوشکست دیں گے پھر جب آپ ظاہر ہوگئے تو ہم نے پہل کرنی اور یہود حسد کی ہناء پر منکر ہو گئے۔

ان اسحاق حضرت سلمہ بن وقش سے پینی ہوئی روایت بیان کرتے ہیں سلمہ بدری صحافی سے فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب بندی عبدالاشہل کے پڑوس میں ایک یمودی رہتا تھا اور ان ایام میں سب سے زیادہ نوعمر تھا ایک چادر اوڑ ھے رہتا تھا اس یمودی نے ایک مر تبدآ کر قیامت کا حساب کتاب جنت جنم کا تذکرہ کیالوگوں نے پوچھا اسکی علامت کیا ہے کماایا ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے لوگوں نے پوچھا کب تک تواس یمودی نے

www.islamicbulletin.com

میری طرف اشاره کیااور کهااگریدچه زنده رباتونی کوضروریا لے گا۔

پھرابھی وہ یہودی بھی زندہ تھا کہ حضور نے پیغیری کا اعلان کر دیااور ہم ایمان لے آئے ہم نے یہودی کو کہا ہم تو تیرے کہنے پر ایمان لائے ہیں تو کیوں نہیں لا تا تو کہاہاں گریدوہ نبی نہیں ہے۔الغرض یہودآپ کے متعلق پورایقین واعتقاد رکھتے تھے گربنی اسرائیل میں نبوت ہونااور عرب قریش کی طرف اس سعادت کا طلحے جاناان کو گوارہ نہ تھا اس حمد نے اعموا یمان سے روک رکھا تھا۔

حضرت سلمان فارسي في اسلام لان كاعجيب واقعه:-

سیرت این ہشام میں مصنف فرماتے ہیں این اسحاق کہتے کہ مجھے عبداللہ این عباس سے بیر روایت سند کے ساتھ پہنچی ہے کہ وہ کہتے تھے مجھ سے حضرت سلیمان نے اپناوا قعداس طرح نقل کیا ہے کہ

میں ملک فارس کے شراصنمان کے اضلاع میں سے ایک گاؤں کارہے والا تھاجہ کانام حنی ہے میر اباب
اس گاؤں کار میں تھااور وہ سب چیزوں سے زیادہ جھے محبوب رکھتے تھے حتی کہ وہ جھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے
تھے لڑکیوں کی طرح اندر بعد رکھتے تھے۔ اور جھے اپنے نہ ہب آتش پر سی سے ایس محبت تھی کہ بھی آگ کا
جھنا جھے گوارانہ تھا میں ہمیشہ اسکو دہ کا نے رکھتا تھا میر ب باپ کی بڑی جاگیر تھی وہ ایک مر تبہ وہاں ایک مکان
منانے میں مصروف تھے جھے سے ایک روز کھنے لگے کہ اے فرزند آئے میں اس تقمیری کام میں مصروف ہوں
مذائح تم فلاں کام کوراستے میں نصر انیوں کا ایک گر جا تھا جس میں وہ نماز اداکر رہے تھے میں ابھی نماز کا تماشہ
مذائح تم فلاں کام کوراستے میں نصر انیوں کا ایک گر جا تھا جس میں وہ نماز اداکر رہے تھے میں ابھی نماز کی ہیئت وانداز پند آیا اور دل نے کہا کہ بھی طریقہ اپنانا چاہے اور یہ نہ ہب
آتش پر سی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اسمیں ایس لگی ہوئی کہ واپس جانا بھول گیا سارادن اس گر جے میں
خرج ہوگیا۔

شام کوآبے والد کے پاس گئے تو پتہ جلا کہ انہوں نے بہت ہے آدمی میری تلاش میں بھیجے ہوئے ہیں اور خود بھی انتائی پریشانی کے عالم میں ہے تاب ہیں۔ میں نے اصل بات کہ ڈالی کہ اس اس طرح دیر ہوگئی آخر میں یہ بھی کہا کہ مجھے تو نصاری کادین بھلا معلوم ہو تا ہے باپ نے فورائندید کی ایسا خیال ہی نہ کرومیرے فرزندا آتی خدم بسب سے اچھاہے پھرائکو میرے متعلق نہ ہی اندیشہ ہوگیا اور انہوں نے مجھے گھر میں بیردیاں باندھ کر ڈال دیا۔

میں نے اس گرج کے نصاری کے پاس کسی طرح پیغام بھیجا کہ جب تمہارے ہاں شام کے سوداگروں کا قافلہ آئے تو جھے اطلاع دینا۔ پس جب قافلہ آیا تو انہوں نے جھے پیغام دیدیا پھر میں نے کملوایا کہ اب جب یہ واپسی کوچ کرنے گئے تو جھے اطلاع دینالہذا شام کو کوچ کے وقت انہوں نے جھے اطلاع پنچادی۔ تو میں نے کسی طرح پاؤل سے بیرویاں نکال دیں اور چھپ کر ایجے ساتھ جاملا۔ اور اس طرح میں نہ جب حق کی خاطر اپنے وطن اور سب خاندان کو خیر آباد کہ کر پر دیس میں چل پڑا جب ہم ملک شام پنچے تولوگوں سے دریافت کیا تمہاراس سے برداپادری کون ہے ؟ انہوں نے کمافلاں۔ میں اسکے پاس پنچااور دینی تعلیم کی خواہش ظاہر کی اس نے جھے اپنے پاس رکھ لیالیکن پچھ عرصے میں جھے اسکی بدطنی اور بدباطنی کا علم ہوگیا وہ لوگوں سے اس نے جھے اپنے پاس رکھ لیالیکن پچھ عرصے میں جھے اسکی بدطنی اور بدباطنی کا علم ہوگیا وہ لوگوں سے

صد قات وصول کر کر کے اپنے مطلے بھر تار ہتا جب بہ مرگیا تولوگوں نے اسکے کفن دفن کا نظام کرنا چاہا تو میں نے کہا تمہارا یہ پادری توبرابر آآدمی تھا پوچھا کیسے ؟ پھر میں نے اکلوا سکے خزانے کی جگہ دکھلائی کہ سات مطلے روپوں سے بھر سے پڑے ہیں میں نے کہا تم سے وصول کر کر کے بھر تار ہتا تھا اور خود بھی بھی خرج نہ کرتا تھا۔

ان لوگوں کو طیش آگیااور انہوں نے اس پادری کو سولی پر لٹکا دیااور خوب پھر برسائے اسکے بعد اسکا جا نشین گر ہے میں آیاجو ہر وقت نمازروزے میں رہتااور اسکی طرح خزانہ جمع نہ کرتا تھا مجھے اس سے بہت محبت ہوئی۔ لیکن اس عظیم شخص کے ساتھ زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ اسکاوقت آخر قریب آگیا میں نے اس سے پوچھاتم مجھے وصیت فرماتے جاؤکہ اب میں کس کی رہنمائی اور ماتحق پکڑوں۔ تواس نے کہااے فرزندجو حق لوگ تھے وہ گزر مرکے اور جو ہیں انہوں نے دین کوبدل دیا ہے اس ایک شخص میری نظر میں تمہارے لئے مناسب رہے گاجو میر ادوست ہے موصل میں رہتا ہے وہ بھی میرے طریقے پر قائم ہے۔

چنانچہ بیانقال کر گیا تواسکے بعد میں اس فلاں شخص کے پاس حسب وصیت جا بہنچااور اسکے پاس صورت حال عرض کی اس نے مجھے عوشی ر کھااور میں نے اسکو بھی اس پہلے کی طرح خوب نیک پایااور پھر اسکا بھی وقت آخرا کیااور میں نے اس سے وصیت جاہی۔اور حق رہنمائی جاہی تواس نے کہا۔

اے سلمان خدا کی قتم میں اس حالت کے موافق صرف ایک مخص کوپاتا ہوں جو تصبیبین میں ہے تم اسکے یاس چلے جانا۔ پاس چلے جانا۔

چنانچہ میں اسکے پاس پنچالور سار اوا قعہ بیان کیا اور وہاں رہنے لگا اسکو بھی میں نے انتائی رحمہ ل اور نیک شخص پایا مگر چند روز ہی میں وہ قریب المرگ ہو گیا اور اسکی عمر نے وفاواری نہ کی میں نے اس سے بھی عرض کیا کہ مجھے آگے کیلئے اس کی وصیت فرماتے جاؤاس نے کہا۔

اے فرز ندسوائے ایک شخص کے جوروم کے شہر عمودیہ میں رہتاہے اسکے سوامیں کی کواس منصب کے لائق نہیں جانا۔ لہذاتم وہال کوچ کر جاناوہ بھی ہمارے طریقے کا ہے۔

لہذامیں اسکی وفات کے بعد عمودیہ پنچاور اس سے مل کر ساراواقعہ گوش گذار کیااس نے کہاتم شوق کے ساتھ میر سے پاس رہو میں وہاں رہنے لگاوراس وفعہ میں نے پچھ کماکر گائیں اور بحریاں جمع کرلیں۔ اور تھوڑ بھی دن گزرے بنچے کہ یہ نیک مخف بھی سفر آخرت پر روانہ ہونے کو ہوگیا میں نے پوچھا میر ہے واسطے کیا تھم ہے ؟ میں فلال فلال کے پاس ایسے ایسے وفت گذار چکا ہوں حق کہ اب آئی خدمت میں آیا ہوں ؟ اس نے فرمایا اس بیغ اب میں کوئی مخص اس حق راستے کا مسافر نہیں جا نتاجہ کا میں تھے تھم کروں مگر اب ایک عظیم پنجبر کے ظہور کا وقت آئیں گے اور زمین عرب میں سے ہوگا اور بچھور کے در خت ہوئے اور فلام علامات رکھتے ہوں گے وہ مدید کو قبول کریں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے اپنے دونوں شانوں کے در ممان میں نبوت ہوگی۔

بسار بيخ اگر تجھے ہوسكے تودہال ضرور چلے جانا۔ سلمان فرماتے ہيں پھروہ عظيم خير خواہ بھی وفات باكيا

اوراسکے بعد میں ایک عرصے تک اس کے شرعمود یہ میں رہا۔

عرب كاسفر:-

پھراہل عرب میں نے بنبی کلب کا ایک قافلہ وہاں سے گذرا۔ میں تواس تلاش میں تھا فوراً انکے پاس پہنچا اور کہا میں یہ ہے عرب لے چلو۔ انہوں نے قبول اور کہا میں یہ جصے عرب لے چلو۔ انہوں نے قبول کر لیا اور میں انکے ساتھ روانہ ہو چلا۔ حتی کہ جب ہم دادی القری مقام پر پہنچے توا نکے دلوں میں موجود خیانت اللہ پڑی اور انہوں نے میر امال تولے لیا تھا پھر مجھ پر مزید ظلم کیا حتی کہ مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا۔

میں غلامیت کی زندگی ہر کر تار ہا سکے ہاں بھی کھوریں تھیں میں نے پہلے تو خیال کیا ثاید یہ وہی علاقہ ہو جہ کا مجھے بتلایا گیا تھالیکن میر اول نہ مانا۔ پھر اس یہودی کے پاس مدینے کے نبی قریطہ کا ایک یہودی آیا جو اس کا پچازاد تھااس نے اسکے ہاتھ مجھے بچے دیا ہم محصے مدینے لے آیا یہ نہر دیکھتے ہی میرے ول میں فوراً پختہ خیال جم گیا کہ بس یہ وہی شہر ہے جو میری منزل مقصود تھی۔

بھر میں مدینے رہنے لگا۔اور حضورا کرم ﷺ مکہ میں مبعوث ہو گئے اور مجھے اس کی ذرہ بھر خبر نہ ملی اور پھر ایک عرصہ وہاں رہے۔

ایک مرتبہ میں بیودی آقا کے کام میں مصروف تھا کہ بچھور کے درخت پر چڑھ کر بچھور توڑرہا تھااور میر آ آقابھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسنے میں اسکے ایک چپازاد بھائی نے آگر بڑی جیرانی میں خبر دی کہ اے فلال اللہ کرے بنبی قیلہ غارت ہوجوا یک مخص کے پاس جمع ہیں اوروہ مخص اسنے کو نبی کہلوا تاہے۔

جمعرت سلمان فرماتے ہیں نبی کانام میرے کان میں پڑتے ہی میرے رونگئے کھڑے ہوگئے اور جسم کانپ اٹھا حتی کہ مجھے خیال ہوا کہ اب میں آقا پر ہی نیچ گر جاؤں گا۔ پھر بردی مشکل سے میں نے اپنے آپکو سنبھال کر جلدی سے نیچ اتار ااور زمین پرآنے والے سے بوچھاتم نے کیاواقعہ بیان کیا ہے ؟اس پر یہودی آقا محمور ک اٹھااور اس نے مجھے زور دار طمانچہ رسید کر دیا۔ اور چیخا تجھے ان باتوں سے کیا۔

جانوا بناکام کرد میں نے پڑمردہ ہو کر کہا مجھے اور تو کچھ غرض نہیں تھی صرف ایک بات پوچھتا تھا۔ رسول آکر م ﷺ کی خدمت میں حاضری: -

سلمان فرماتے ہیں میں نے اپنیاس کھی مال جمع کرر کھا تھا میں نے اس سے بھے خرید ااور حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور آپ اس وقت معجد قبامیں تشریف فرماتھ میں نے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک، میر ت آدمی ہیں اور آپکے ساتھ آپکے غرباء رفقاء ہیں اسلئے میں نے سوچا کہ بچھ صدقہ لے کرآپکی امداد کروں۔ اور یہ لیجئے:

تو حضور نے لیکراپنے صحابہ کے آگے رکھ دیااور فرمایاتم لوگ کھاؤادر آپ نے اپناہاتھ روک لیااور کچھ نہ تناول فرمایا۔ میں نے اپنے ول میں کہا یہ ایک نشانی تو صحح بیٹھی۔ پھر میں وہاں سے چلاآیااور پھر دوبارہ کچھ جمع کرنا شروع کر دیااور حضور کی خدمت میں اس کو لیکر حاضر ہوااور عرض کیا میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں نقص الانبياءار دو \_\_\_\_\_\_ نصص الانبياءار دو \_\_\_\_\_ www.islamicbulletin.com حالا

استعال کرتے اس لئے میں نے یہ ہدیہ آئی کئے تیار کیا ہے توآپ نے اسکو قبول فرمایااور کھانا شروع کر دیااور اصحاب کو بھی شریک کر لیا۔ اب میں نے خیال کیا کہ چلود و نشانیاں صحیح ہو گئیں ہیں۔

پھر میں نے ایک مقام بقیع غرقد (یعنی جنت البقیع) میں ویکھا کہ آپ کسی جنازے کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور اپنے اصحاب کے در میان تشریف فرما ہیں میں نے آپکوسلام کیااور پھر آپکی پشت کی طرف آگیا آپ مجھے پیچھے آتاد کھے کر سمجھ گئے اور آپ نے خود اپنی کمرسے چادر ہٹادی جس کے سبب میں نے مہر نبوت کو دکھے لیااور پہچان لیا کہ یہ وہی پیغمبر حق ہے چنانچہ میں اس مہر پر جھک گیااور اسکویو سہ دے کر رونے لگا۔ حضور نے مجھے سے فرمایا سامنے آومیں سامنے آیااور شروع سے اپناسارا ماجر اسناڈالا۔

اے عباس کے فرزند جس طرح میں نے تم کویہ واقعہ میان کیا ہے (اور جس طرح قار کین آپ مطالعہ کررہے ہیں )اسی طرح میں نے حضور کوسار اسایا جس سے حضور بہت خوش ہوئے۔

ر سول اگر م علیه کی بعثت:-

محد این اسحاق فرماتے ہیں جب حضور عظیمہ کی عمر شریف چالیس سال ہوئی تو اللہ عزوجل نے آپکو تمام جمانوں کیلئے رحمت اور لوگوں کو بشارت وینے والا بہا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالی نے آپ سے پہلے ہر نبی ورسول پر ایمان لانے اور آپکے مقابلوں بیس آپکے مخالفین سے لڑنے کا عمد لیا تھا۔ اور ان سے یہ بھی عمد لیا تھا کہ وہ اپنی امتوں سے عمد لین گے کہ سب حضور پر ایمان لائیں۔

جسکوالله عزوجل نےاپنے کلام مقدس میں یوں فرمایا۔

اور جبکہ خدانے انبیاء سے عہد لیا کہ جم تم کوجو کتاب اور حکمت دیتے ہیں پھر تمہارے پاس رسول آئے اور وہ تمہارے ساتھ کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پر ایمان لا نااور اسکی ضرور مدد کرنا۔

کیاتم نے اقرار کیا ؟ (سب نے) کہابالکل جم نے اقرار کیا فرمایا پس تم اپنے)عمد پر گواہ ہو جاؤادر میں بھی بہتی ہمی تمہارے ساتھ گواہ ہول۔

انن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عائش ہے مروی ہے کہ پہلے پہل حضور کو سیجے خواب د کھائی دیے گئے۔ اورآپ جو خوابوں میں دیکھتے وہ حقیقت میں صبح کی سفیدی کی طرح کھل کر سامنے آجاتا۔

اور نبوت سے پہلے آپکو خلوت (تنمائی) بہت پہند ہوگئی تھی اور سب چیزوں سے آپکو خلوت اچھی لگتی ۔ تھی۔

ان اسحاق کو سند کے ساتھ یہ روایت پنچی ہے کہ حضور کے ساتھ اللہ نے جب اپنی نبوت و کر امت کا ارادہ کیا توآپی یہ حالت تھی کہ آپ جس شجر و حجر کے پاس گذرتے وہ گویا ہو نبا تااور پول اٹھتا۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔

آپاد هراه هر دیکھتے مگر آس پاس سوائے شجر وچر ندیر ندیجھ نہ دکھائی دیتا۔

اورآپ کے ساتھ ایسے معجزات و کرامات پیش آتے رہے حتی کہ آپ غار حرامیں تھے کہ اللہ نے آپکے پاس حضرت جبرئیل کو بھیجااور رمضان کا مہینہ تھا۔

وحی کی ابتدا: -

اقراء باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقراء وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم .

ان اسحان کے ہیں کہ عبداللہ بن ذہیر نے عبید بن عمیر بن قادہ لیشی ہے کہااہے عبید ہم ہے بیان فرمایئے کہ حضور کے پاس وی کی ابتداء کیے ہوئی ؟ تو عبید بن عمیر نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا جبکہ حضرت عبداللہ بن ذہیر بھی سامنے موجود تھ (راوی کتے ہیں ہیں بھی اسوقت موجود تھا) فرمایا۔
حضور ہر سال ہیں ایک ممینہ غار حراکے اندر خلوت کے واسطے نشریف لے جاتے تھے اور جو مسکین آپ کے پاس آتا اسکو کھانا کھلاتے تھے اور جب ممینہ پوراکر کے شہر میں آتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کاسات مرتبہ طواف کرتے پھراپے گھر تشریف لے جاتے یہاں تک کہ جب یہ مبارک ممینہ یعنی رمضان اس بار

اور یہ عظیم رات بھی آہی گئی جس میں نبوت سے فیضیاب ہونا تھا تو میں سور ہاتھا کہ جبر کیل تشریف لائے اور ایکے پاس دیشی کپڑے میں ایک کتاب لیٹی ہوئی تھی انہوں نے مجھے نے فرمایا قراء پڑھئے۔

میں نے کہا : میں نہیں بڑھ سکتا بعنی میں ان بڑھ ہول

اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے نگا کر دہایا۔ تو مجھے اسپر موت کا گمان وخطرہ ہونے لگا پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیااور فرمایا پڑھیں۔ مجھے چھوڑ دیااور فرمایا پڑھئے اسپر میں نے کہا کیا پڑھوں تب انہوں نے مذکورہ بالآیت پڑھیں۔

جنكاز جمدييہ

پڑھ اپنے رب کے نام ہے جس نے انسانوں کو منجمد خول ( بعنی لو تھڑے ) ہے پیدا کیا پڑھ اور تیرارب بڑی شان والا ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھلایا (اور ) انسان کو وہ باتیں سکھلائیں جو وہ نہ جانتا تھا۔ محمد دنہ کا سے مصل

پھر حضور گھبر اگئے اور حضرت خدیجہ کو پوراحال سنایا تو وہ ورقہ این نو فل کے پاس لے تئیں وہ بیبات س کر چنج پڑے۔

القدوس القدوس

بے شک بیروہی ناموس (عزت والا فرشتہ ہے) ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بے شک بیر پیمبر ہیں انکو کمہ دو کہ اپنے قدم مضبوط کرلیں۔ میں میں سیار

نزول قرآن کریم :-

الن اسحاق کتے ہیں قرآن شریف کے نزول کی ابتداء رمضان شریف میں ہوئی جیسے خود خدانے فرمایا۔ رمضان کا مہینہ (ایباعظیم الشان ہے) جس میں (اول اول) قرآن نازل ہو اجولو گوں کار ہنماہے اور اسمیں ہدایت کی تھلی نشانیاں ہیں اور یہ (حق کوباطل کو)الگ الگ کرنے والا ہے۔ (بقرہ، ۱۸۵) پھر دوسری جگہ سورہ قدر نازل فرمائی جسکا مضمون بھی میں ہے۔ اور تیسری حگہ فرمایا:- www.islamicbulletin.com

سے قتم ہے کتاب روشن کی بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے (جوشب قدر ہے) پھر وحی کا سلسلہ کچھ وقت تک موقوف رہا جس پر حضور کو بہت گرانی ہوئی اور کفار نے بھی طرح طرح کے اعترضات شروع کردیے جسکی وجہ سے آپ عمکین ہوئے تواللہ نے پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع فرمایا جس میں پہلی دفعہ سورہ ضیٰ نازل کی جس میں قتم ہے روشن دن کی جبوہ قرار پکڑے کہ آپ کے پرودگار نے آپکو میں جبورہ شیٰ کے بروگار نے آپکو نہ چھوڑا ہے نہ (آپ سے )وشنی کی ہے ۔ . . . النے سورہ شیٰ ۔

مختلف حضرات كاقبول اسلام:-

ور حقیقت سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت تو خاتون کی ہے بعنی حضرت خدیجہ اِقی جنسی اعتبارات سے لاکوں میں سب سے پہلے این اسحاق کے مطابق حضرت علی پہلے مسلمان میں آپ کی عمر جب وس سال کی تھی۔

پھر جھزت زیدین حاریث بن شر حبیل بن کعب بن عبد العزی بن لوئی القیس کلبی اسلام لائے جو حضور کے ا

پھر حضرت ابو بحرین الی قحافہ اسلام لائے آپکانام عتیق ہے لیکن آپ کنیت سے مشہور ہوئے اور آپکے والد کا نام عثان بن عامرین عمر وین کعب بن سعدین شیم بن مروین کعب بن لو کی بن غالب بن فہر ہے۔

کیکن این ہشام کے مطابق آپکا عبداللہ نام ہے اور عتیق نام این اسحاق نے فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے سے میں نے جسکود عوت اسلام دی اس کو ترد دو ہو اسوائے ابو بحرین انی قحالہ کے وہ فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بحر نے اس دعوت کو آپ ہم نشینوں کے در میان پھیلایا اور آپ جلد ہی گئی حضرات کو اسلام کے سائے میں لانے میں کامیاب ہو گئے آپ کی وعوت ہے درج ذیل اولاً سلام لائے۔

عثان بن عفان رضی الله عنه و مبشره مشره نیر بن عوام رضی الله عنه عشره مبشره عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنه عشره مبشره مبشره طحه بن عبید الله رضی الله عنه عشره مبشره طحه بن عبید الله رضی الله عنه

پانچے ہے اور تین پہلے یہ تمام مل کر حضور کے ساتھ نمازادافر ماتے پھران کے بعد الد عبیدہ اسلام لائے یہ بھی عشر ہ مبشر میں سے ہیں ان کا مفصل ہام ہے الد عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال ، اور الد سلمہ بھی ایمان لائے ان کا نام عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال ہے پھرار قم بن الی ارقم اسلام لائے۔ اور پھر الحمد للہ بے بیاتا گیا اور اسلام اپنے گوارے میں لوگوں کوبلا تارہا۔

اعلانيه دعوت اسلام:-

فاصدع بماتؤ مروا عرض عن المشركين ار سول جوآپ كو حكم ملاہےآپ اس كے ذريع (حق وباطل ميس) فرق كرد يجي اور مشركوں كى

تكذيب كى كچھ پرواہ مت كيجئے۔

ان اسحاق فرماتے ہیں تین سال تک اسلام پوشیدہ رہا پھر مذکورہ آیت نازل ہوئی توآپ نے تھلم کھلا اعلان مالا۔

www.islamicbulletin.com

اوربہ علم بھی نازل ہواجس کی وجہ ہے آپ کو علی الاعلان وعوت کا حکم ملا واندر عشیر تك الا قوبین

اوراینے اقرباء کو (خصوصاً) عذاب اللی سے ڈرایے۔

اورجس طرح اسلام مخفی رہاتو مخالفت بھی مخفی رہی اب دونوں طرف سے تھلم کھلا ٹکر اؤتھا تمام قریش آپ کے پیچیے پڑگئے اور طرح طرح سے آپ کو لا کچ دیا اور جب ہر ہتھیار ناکام رہاتو پھر لڑائی اور تکالیف دینے پراتر ائے۔

انن اسحاق کہتے ہیں پھر توروز بروز مکہ کے اندر قریش میں اسلام ترقی کرنے لگا حالا تکہ قریش سے جمال تک مکن تھاوہ لوگوں کو اسلام لانے سے بازر کھتے تھے انن اسحاق کہتے ہیں مجھے سند کے ساتھ انن عباس سے یہ روایت کپنجی ہے کہ ایک مرتبہ تمام سر واران قریش جو درج ذیل ہیں اکتھے ہوئے۔

عتبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، ابو سفیان بن حریث نصر بن حریث اسود بن مطلب بن اسد ، زمعہ بن اسود ، ولید بن مغیر ہ ، ابو جہل بن ہشام ، عبد اللہ بن امیہ اور عاص بن واکل حجاج کے دو فرزند نبیہ و منبہ ، امیہ بن خلف اور بھی ان کے ساتھ چند سر دار تھے۔

یہ سب ایک روزبعد مغرب کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور حضور کوبلوایا اور سب نے بیک ہو کر کہا۔
اے محمہ: ہم نے تم کوبات چیت کے واسطے بلایا ہے کیونکہ خدا کی قتم ہم عرب میں کسی ایسے شہر کو شیں جانتے جس نے اپنی قوم کو ایسی آفت میں مبتلا کیا ہو جیسا تم نے ہم کو کیا ہے تم ہمارے باپ داواکو پر ابھلا کہتے ہو ہماری جماعت کو تم نے نکڑے کردیا، کوئی ایسی خرائی نہیں جو تم نے چھوڑی ہو۔

ہیں اب سن لو کہ اگر تم مال کا خیال رکھتے ہو تو ہم تم کوسب سے امیر ہنادیتے ہیں۔ اگر سر دار بدناچا ہتے ہو تو ہم آپ کی سر داری آپنے پر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر باد شاہ بدناچا ہتے ہو تو ہم آپ کو باد شاہ بدادیں گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی جن یاآسیب آتا ہے تو ہم اس کا علاج کروادیں گے۔

حضور كاجواب: -

جوباتیں تم نے کمیں مجھے ان میں سے پھھ بھی نہیں نہ میں شرف چاہتا ہوں نہ سلطنت چاہتا ہوں مجھ کو تو خدا نے رسول ہنا کر بھیجا ہے مجھ پر اپلی کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے تھم فرمایا ہے کہ میں تمہارے واسطے بغیر و نذرین جاؤں اگر تم ان باتوں کو قبول کرو گے تو دونوں جمال میں تمہاری کامیابی ہورنہ میں اس وقت تک صبر کئے ہوئے ہوں جب تک خدا ہم دونوں فریق کے بارے میں فیصلہ نہیں فرمادیتا۔

هجرت حبشه:-

اور پھر کفار نے بہت ہی مظالم و مصائب کا سلسلہ شروع کردیا محمد بن اسحاق کہتے ہیں جب آپ نے ان مصائب کو دیکھا تواپ اسحاب کو فرمایا اگر تم حبشہ کو چلے جاؤ تو بہت بہتر ہوگا کیونکہ وہاں کاباد شاہ کسی پر ظلم روانسیں رکھتا اور وہ صدق وراستی کی سر زمین ہے یہاں تک کہ خداکشادگی فرمادے اور اس سختی و مصیبت کو ہم سے دور کر دے چنانچہ اصحاب رسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کا قصد کیا اور یہ سب سے پہلی اسلام میں ہجرت تھی۔

ان میں حضرت عثان سر فہرست تھے جوآپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثان کی ہوی تھیں ان کے ہمراہ تشریف لئے ،اور جعفرین ابی طالب بھی پیش پیش تھے کل بیہ ترای آدمی تھے علاوہ چھوٹے پچوں کے ،اور حضرت عمارین یاسر بھی غالبًا ان میں تھے پھر قریش کو اس پر بھی صبر نہ آیابلحہ اپناایک وفدشاہ نجاشی کو ور غلانے کے لئے روانہ کیا جن پر خصوصاعم وہن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تھے مگر ان کے مقابلے پر حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے زیر دست قصیحانہ تقریر کی اور قرآن میں سورہ مریم کا دوسر ارکوع پر حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے زیر دست قصیحانہ تقریر کی اور قرآن میں سورہ مریم کا دوسر ارکوع پر ھارک کردیا ہے۔ اور کہا ہے حق ہے پھر قریش کے وفد کو نامر او

### هجرت مدينه كالجهه تذكره:-

ان اسحاق کتے ہیں کہ پھر مکہ ہی میں رسول اکر م ﷺ کو معراج کاواقعہ پیش اس وقت قریش اور مکہ میں جگہ جگہ اسلام بھیل چکا تھا، اس کے بعد حضور اکر م ﷺ اپنے اصحاب کی تکالیف کے متعلق پریشان رہتے تھے اور آپ عکم اللی سے صحابہ کو ہجرت مدینہ کا عکم فرما چکے تقے اور خود اپنے متعلق منتظر تھے۔

ائن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عائش فرماتی ہیں آپ علیہ السلام ہر روز حضرت ابو بحر کے گھر صبح یارات کو تشریف لاتے تھے ایک مر تبہ آپ دو پہر کے وقت آئے تو ابو بحر شبحھ گئے آج ضرور کوئی نی بات ہے اور ابو بحر نے آپ کو اپنے تخت پر بھایا اور اس وقت میں (عائشہ ) اور میری بہن اساء اور موجود تھے آپ نے فرمایان کو ہناوہ تاکہ میں پھے بات کروں ابو بحر نے فرمایا : یہ میری لڑکیاں ہیں آپ ان سے خطرہ نہ کریں تو حضور نے فرمایا۔

مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔

آپ کے اس فرمان سے ابو بحر مارے خوشی کے رونے لگے، اور عرض کیا میں نے اسی دن کے لئے وو او نٹنیال تیار کرر تھیں ہیں۔

اور پھررسول اکر م سے ہے ہجرت فرمانے کی خبر مکہ میں لوگوں کوبالکل معلوم نہ ہوئی سوائے ابو بحرکے اہل کے اور حضرت علی کے )ان کوآپ نے اما نتیں واپس کرنے کے لئے اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔

بھرآپ گھرکی بشت کی کھڑکی میں سے دونوں نکل کر غار تور جا ٹھمرے اور ابو بحرنے اپنے فرزند عبداللہ سے فرمایا تم بحریوں کو سے فرمایا تم بحریوں کو سے فرمایا تم بحریوں کو

قعم الإنباء اردو \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

www.islamicbulletin.com

چرانے کے لئے شام کو ہمارے قریب لے آیا کرو تاکہ ہم ان کادود ھے پیتے رہیں اور حضر ت اساء کھانا پکا کر لائی رہیں اس طرح تین دن آپ دونوں نے غار میں ہمر کردیئے۔

ان ہشام کتے ہیں کہ حضرت حسن بھری سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اور ابو بحر رات کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے اور پہلے ابو بحر اندرداخل ہوئے تھے تاکہ کوئی موذی چیز اندر ہو تواس کو ہٹادیں۔
اور ادھر قریش نے سارا کہ چھان مار اور اعلان کر دیا کہ جو محمد کا پند بتلائے گاس کو سواونٹ انعام میں دیے جائیں گے ، عبد اللہ بن ابی بحر یہ ساری خبریں لے کر رات کو غاریس پنچے ، اور عامر بحر یوں کو ہانک لا تا اور اساء کھانا تیار کر لا تیں جبکہ یہ ابھی چھوٹی بچی تھیں ، اور پھر اسی طرح تین دن بسر ہوگئے اور لوگوں کا شور و غوغا کم ہوگیا تواخری دن سامان باندھنے کی تیاری ہوئی مگر اساء ساتھ کوئی کیڑاوغیر ہسامان باندھنے کے لئے نہلا کئیں تھیں جس کی وجہ سے انھوں نے اپنا نطاق بھاڑ ااور دو کھڑے کئے ایک میں مشکیزہ دو سرے میں دیگر سامان باندھ دیا جس پر آپ نے ان کو جنتی نطاقیں کی خوشجری دی اور ان کا تب سے ذات الطاقین نام پر گیا۔

مدینہ میں تشریف آوری : -

ائن اسحاق کہتے ہیں رسول نلیہ السلام قباء میں پیر، منگل،بدھ اور جعرات تک رہے اور بیال کی معجد قباکو آپ نے مستحکم فرمایا پھر جعہ کے دن بیمال سے بنتی سالم بن عوف میں آئے اور جو معجد وادی رانوناء میں ہے اس میں بیملا جعہ اوافر مایا۔

اورآپ مدینہ کو چل پڑے ، عتبان بن مالک اور عباس بن عبادہ یعنی بنسی سالم کے چندلوگ پہلے ہے آپ کے پاس پینچ گئے اور عرض کیا ہمارے ہاں پہیں تشریف فرما ہوں ہمار اسارا قبیلہ آپ کی خدمت و حفاظت تھیلئے حاضر ہے آپ نے او نٹنی کے ارادے پر چھوڑ دیا۔

جب بنبی بیاضہ کے محلے میں پینی تووہاں کے سر دار زیاد بن بعید اور فروہ بن عمر واپنی قوم کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ آھے اور ان کے ساتھ بھی وہی گفتگو ہوئی، پھر بنبی ساعرہ تک پہنچ تو سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر اپنے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے مگر ان کو بھی وہی جو اب مرحت فرمایا یہال تک او نمٹنی بنبی حرث بن خزرج سے ہوتی بنبی عدی بن نجار میں پہنچی یہ آپ کا ننھیال تھا یہال بھی وہی ہوا۔

حفرت ايوب انصاري كي خوش بختى :-

حتی کہ جب مالک بن نجار کے ہاں تک پنچ تو جمال مسجد نبوی کا دروازہ ہے دہاں او نٹنی بیٹھ گئی اور یہ زمین مذکورہ ایک محض کے دویتیم لڑکوں سمل و شہیل کی تھی، اور یہ دونوں معاذبن عفر اءکی تربیت و پرورش میں مصلی ایک محض کے دویتیم لڑکوں سمل و شہیل کی تھی، اور یہ دونوں معاذبن عفر اءکی تربیت و پرورش میں مصلی ایک اور سمی آئر پہلی جگہ پر پیٹھ گئی اور یہاں ایو ایوب انصاری کا گھر قریب تھاوہ خوشی سے بھولے نہ سائے اور لوگوں کا جم غفیر ساتھ جو اپند دلوں میں برکھ دیا میں بردی حسرت لئے ہوئے تھے، پھر حضرت ایوب نے خود لکڑی کا پالان او نٹنی سے اتار ااور اپنے گھر رکھ دیا اور آپ ان کے مکان میں ٹھر گئے۔

غ وه بدر:-

سیرت این ہشام میں ہے کہ حضرت این اسحاق سے فرمایا کہ حضور اکر میں تعلیق کے کانوں میں اطلاع پڑی کہ ابوسفیان ملک شام سے قریش کا بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر آرہا ہے جس میں تعمین یا چالیس افراد بہت سارا مال لارہے ہیں حضور نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا ، اور ادھر ابوسفیان کو بھی کسی کے ذریعے علم ہوگیا کہ محمد علی نے اسے نے فوراً فاصد کو مکہ دوڑ ایا جس نے جاکر کہ محمد علیہ سے داران قریش کو خطرے کی اطلاع دی اور وہال سے لشکر جرار اسلح سے لیس ہوکر آگیا ، ادھر حضور علیہ السلام اپنے قافلے کولے کر روانہ ہوگئے اور آپ کو بھی ان کے لشکر کی روانگی کا علم ہوگیا اس طرح قریش کفار کے دولشکر سے ایک مال والا دوسر اجنگ والا۔

فرمان اللي ہے:-

اور (اس وقت کویاد کرو) جب خداتم سے وعدہ کررہاتھا کہ دوگردہوں میں ایک گردہ تہمارا ہوجائے گالور تم چاہتے سے تھے کہ جو قافلہ بغیر جھیار والا ہوہ تمہارے ہاتھ آجائے اور خداچاہتا تھا کہ اپنے تھم سے حق کو جلت کردے اور کافروں کی جڑکاٹ کر (پھینک) دے تاکہ سے کو بچ کردے اور جھوٹ کو جھوٹ کردے خواہ مشرک ماخوش ہی ہوں جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کرلی تھی کہ ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اور اس مدد کو خدانے صرف بھارت مایا تھا تاکہ تمہارے ول اس سے اطمینان میں ہوں اور مدد تو اللہ ہی گی ہے ، ب شک خدا غالب حکمت والا ہوا سے ، جب اس نے تسکین کے لئے تم پر نیندگی چادر اڑھادی اور اس لئے بھی کہ تاکہ تمہارے ولوں کو مضبوط کردے اور اس لئے بھی کہ تاکہ تمہارے ولوں کو مضبوط کردے اور اس لئے بھی کہ تاکہ تمہارے ولوں کو مضبوط کردے اور تی بیا ہی ایمی ابھی کا فروں کے دلوں میں رعب و بیب ڈالٹا ہوں ، س تھا ان کی مومنوں کو تنی دوکہ جاست قدم مضبوط کردے ، جب تمہارار ب فرشتوں کو فرما تا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں تم گرد نیں اڑا واوران کے بورے بورے تی کا خدالو، بیاس لئے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر دنیں اڑا واوران کے بورے بورے تک کا خدالو، بیاس کے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وحد و جیت عذاب دینے والا ہے یہ چھواور کا فروں کے لئے جہنم کا عذاب ہے ۔ گھواور کا فروں کے لئے جہنم کا عذاب ہے۔

الله عزوجل نے بیہ ساری صورت حال غزوہ بدر کے متعلق فرمائی ہے جس میں بیان ہے کہ اللہ نے دراصل مومنوں سے ایک قافلے کو فتح کراد سے کاوعدہ فرمایا تھا مال والے یا جنگ والے ، پھر مومنوں کے دل میں مال والے کی خوابیش پیدا ہوئی تواللہ نے دوسر سے کوآ گے کر دیا اور اس کی وجہ اللہ نے خود فرمائی کہ اس سے مقصود تھا تاکہ کا فرول کو نیست و نابود کر کے ان کی جڑا کھیڑی جائے اور مال والے تا فلے کھواللہ نے اس طرح چادیا کہ ابو سفیان اپنے قریب کنویں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یمال کوئی آیا تھا تو وہاں موجود شخص نے کہا جی بمال دواونٹ موارآئے تھے ابو سفیان نے ان کی مینگنیوں کو کرید کرد کیما تواس میں سے گھایاں تعلین تو وہ سمجھ گیا کہ یمال یوٹر بے کردی کا لشکرآئے گالہذا وہ سمجھ گیا کہ یمال یوٹر بے کوئی آئے تا ور جاسوسی کر کے گئے ہیں لہذا یمال ابھی نبی کا لشکرآئے گالہذا وہ

تقنص الاخباء اردو 📁 💮 🐪 🗓

www.islamicbulletin.com

ایے قافلے کولے کر جلد دہاں سے نکل گیا۔

اور پھر ہتھیار ہے لیس کشکر ہے مسلمانوں کی لڑائی طے پائی مسلمانوں کی تعداد تین سودس ہے کچھے اوپر تھیاور کفار نوسوے زائد تھے۔

اورددنوں لشکروں نے بدر میں پڑاؤ ڈال دیا میج کوآمناسامناہوا کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اس کالڑکاولید

بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ پہلے پہل نکل کرآئے اور ھل من مبادذ کا نعرہ لگایا کہ کوئی ہے تو ہمارے مقابلے

پرآئے، ان کے مقابلے میں انصار کے تین اشخاص عوف، معوذ، اور ایک تیسر آآد می جو شاید عبداللہ بن رواحہ تھے

آئے عتبہ والوں نے پوچھاتم کون ہو؟ کہا ہم انصاری ہیں کہا ہم تم سے شیس لڑتے پھر انھوں نے آواز دی اے مجمہ

ہمارے ساتھ کے ہماری قوم کے لوگ سر دار لور بہادر بھیو (ان کے ساتھ تو لڑنا ہماری تو ہین ہے) آپ علی نے

فرمایا اے حمزہ کھڑے ہوا ہوں علی کھڑے ہو، اے عبیدہ کھڑے ہو، اہذا یہ تینوں فوراً شے لور میدان میں لیک کر

پنچ انھوں نے پوچھاکہ تم کون ہو تو انھوں نے شیروں کی طرح گرج کر کہامیں علی ہوں میں حمزہ ہوں میں عبید

ہوں تورہ کہنے لگے ہاں اب را ہری ہے۔

پھر عبیدہ نے عتبہ بن ربع سے مقابلہ کیا حمزہ نے شیبہ سے علی نے ولید سے حمزہ اور علی نے تو سر کاٹ کر رکھ دیااور ساراغرور غاک میں ملادیا جبکہ عتبہ اور عبیدہ دونوں ایک دوسر سے سے زخمی ہوگئے حضرت علی اور عبیدہ کو دیا ور عبیدہ کو لشکر میں اٹھالا کے پھر کفار غیظ و حمزہ نے بھر کفار غیظ و خفس سے بھر ک گئے اور دونوں گروہوں میں تھمسان کارن پڑااور حضور کو دعا کرتے کرتے او کھے نے پکڑلیا اشھے تو خوش تھے فرمانے گئے دہ دیکھو جبر کیل لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔

اور ای جنگ میں کا فر ملعون الد جهل کو معاذ اور معوذ دو پیوں نے جہنم واصل کر دیااور اس سے علاوہ تقریباً بڑے بڑے کا فرسر دار مارے گئے اور کا فروں کی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بھر گئیں۔

اور پھر الحمد للله تمام جنگوں میں اسلام کا پر چم بلنکہ ہو تا گیا حق کیہ بھی فتح ہو گیا،اس کے بعد ججة الوداع کا واقعہ پیش آبا۔ شعر الإنباء اردو معلم الإنباء الردو معلم الإنباء الردو معلم الإنباء الردو معلم الإنباء الردو معلم الإنباء الردو

# حجته الوداع

مجج کی تیاری :-

ان اسحاق کہتے ہیں جب ذیقعدہ کا ممینہ آیا تورسول اللہ عظی نے بھی کا ارادہ کیا اور لوگوں کو تیاری کے لئے سے حکم دیا حضر سے عائشہ فرمانی ہیں کہ رسول اللہ عظی نے بچیب ہیں ای د جانہ ساعدی اور بھول بھن سباع بن عرفطہ غفاری کو حاکم مقرر فرمایا۔

حضرت عا نشه اور مناسك محج: -

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب مقام سرف میں پنچے تور سول اللہ عظیمہ نے تھم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہووہ عمرہ کااحرام باندھ لے اور بہیں مجھے کو ایام آگئے پس رسول اللہ عظیمہ میرے پاس آئے اور میں رورہی تھی اور انھوں نے کہا اے عائشہ اکیا ہوا؟ تم کو ایام آگئے؟ میں نے کہا ہاں فرماتی ہیں اس وقت میں یہ کہ رہی تھی کہ کاش اس سفر میں میں رسول اللہ عظیمہ کے ساتھ نہ آئی ،آنخضرت نے فرمایا ایسانہ کموجوحاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا فقط بیت اللہ کا طواف نہ کرنا کہتی ہیں جب لوگ مکہ میں آئے تو جھوں نے عمرہ کااحرام باندھا تھا سب نے احرام کھول دیے اور نبی یاک کی عور توں نے بھی عمرہ ہی کیا تھا۔

پھر جب قربانی کا دن ہوا تو گائے کا بہت سا گوشت میرے گھر آیا میں نے دریافت کیا یہ کیسا ہے؟ لانے والے نے کہاآ مخضرت نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے ذرج کی ہے پھر جب لیلتہ المحجہ ہوئی تورسول اللہ عظیم نے میرے بھائی عبدالرحمٰن بن الی بحر کو میرے پاس مقام نعیم سے عمرہ کے لئے بھیجااس عمرہ کے بدلہ میں جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا، حضرت حصہ ہنت عمر من خطاب کہتی ہیں نبی کر یم نے اپنی عور تول کو عمرہ میں جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا، حضرت حصہ ہنت عمر من خطاب کہتی ہیں نبی کر یم نے اپنی عور تول کو عمرہ کر کے احرام کھولنے میں آپ کو کیا چیز مانع ہے ؟ فرمایا میں قربانی کے جانورا بے ساتھ لایا ہول ان کو ذرج کر کے احرام کھولوں گا۔

حضرت علیؓ کی بیمن سے واپسی:-

ان اسحاق کتے ہیں حضرت علی کو نبی کریم عظیے نے نجران کی طرف بھیجا تھا وہاں سے واپس آتے ہوئے عضرت علی کمہ میں آئے رسول کریم علیہ وجھے کے لئے پہلے سے آئے ہوئے تھے، حضرت علی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے ان کو دیکھا تو انھوں نے احرام کھول دیا تھا حضرت علی نے نبوچھا سے رسول خدا کی صاحبزادی تم نے اجم ام کھول دیا حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں آنحضرت نے ہم کو عمرہ کا حکم دیا تھا ہم نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا بھر حضرت علی حضور کے پاس آئے اور جب اپنے سفر کے حالات میان کرنے سے فارغ ہوئے تورسول پاک نے فرمایا تم جا کر طواف کر واور جیسے اور لوگوں نے احرام کھول دیا ہے تم بھی کھول دو حضرت علی نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ! میں وہ احرام ہاند ھتا ہوں جو تیرے نبی اور تیرے بندہ اور رسول محمد علیہ نے بندھا ہے، آنحضرت نے فرمایا تمہارے پاس قربانی بھی جو تیرے نبی اور تیرے بندہ اور رسول محمد علیہ نبیدھا ہے، آنحضرت نے فرمایا تمہارے پاس قربانی بھی

مع الانبياء ار دو معلم الانبياء الردو معلم www.islamicbulletin.com

ہے، حضرت علی نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے، پس نبی کریم علی نے ناپی قربانی میں ان کو شریک کیا، اور یہ اس احرام کے ساتھ احرام کھولا اور رسول اللہ علیہ نے ان کی اور اپنی دونوں کی طرف سے قربانی کی تواطع حضور نے حجرقران فرمایا۔

# حضرت علیؓ کے خلاف شکایت

یزیدین رکانہ کتے ہیں جب حضرت علی رسول اللہ سے ملنے کے لئے مکہ میں آئے تو لشکر کو پیچیے چھوڑآئے سے اور ایک شخص کو اس پر حاکم مقرر کیا تھا اس شخص نے توشہ خانہ میں سے ایک ایک نفیس نفیس کیڑا نکال کر سارے لشکر میں تقسیم کر دیا کہ اس کو اوڑھ لیا جائے جب یہ لشکر اس صورت سے مکہ کے قریب پہنچا تو حضرت علی ملنے کے لئے تشریف لا ئے اور ان کیڑوں کو دیکھ کر اس شخص سے جس کو حاکم کیا تھا پوچھا کہ یہ کیا بات ہے ؟ اس نے کما میں نے یہ کیڑے اس لئے تقسیم کئے ہیں تاکہ یہ لشکر لوگوں میں اپنی عزت ظاہر کرے حضرت علی نے فرمایا ہجھ کو خرائی ہو یہ کیڑے ان لوگوں سے لے کر توشہ میں آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے داخل کر، چنانچہ وہ کیڑے سارے لشکر سے لے کر داخل کئے گئے لشکر کے لوگوں نے رسول اللہ تھا تھے سے حضرت علی سے اس پر تاؤکی شکایت کی، رسول مقبول تھا تھے نے فرمایا، اے لوگو! علی کی شکایت تم نہ کرو، علی خدا کے محاطے میں بہت مضبوط ہے اس کی شکایت کرنی لا کئی نہیں ہے۔

خطبه حجته الوداع: -

ان اسحاق کے ہیں پھر رسول اللہ عظافی نے جج کیا اور لوگوں کو مناسک جج یعنی جج کے قاعد کے اور طریقے بتائے کھر آپ ساتھ نے ایک طویل خطبہ پڑھا اور بہت سے احکانات امت کے لئے بیان فرمائے چنانچہ حمد و ناء کے بعد فرمایا ''اب لوگو ''میر کابات غور سے سنوشاید آئندہ میں تم سے اس جگہ بھی ملا قات نہ کروں اب لوگو تمہارے خون اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں ، بیاں تک کہ تم اپ پروردگار سے جا ملوای طرح جیسے اس دن کی حرمت ہے اور اس مینے کی حرمت ہے ، اور بے شک تم اپ پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا اور میں سب باتیں تم کو بتا چکا ہوں پس جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کی امانت اوا کردے اور کئی شخص اپنے قرضد ارسے بجر راس المال جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمادیا ہے اور عباس بن عبد المطلب کے سود بھی ساقط اور جس قدر خون زمانہ جا ہیں ہے سب ختم ہیں اور سب سے پہلے جو خون زمانہ جا ہیں کہ میں ختم کر تا ہوں وہ خون امان ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کا ہے جس کو بندی بذیل نے قتل کیا تھا، پس یہ جا ہیت کے خون معان کرنے میں میں ایر اگر تا ہوں اور اے لوگو! اس تمہارے ملک میں شیطان اپنی جا ہیں تھ ہوگی عرباں اور چھوٹی باتوں یو بیات نے جا نامید ہوگیا ہے ، یعن ملک عرب میں بھی اس کی پرستش نہ ہوگی عرباں اور چھوٹی باتوں پر وہراضی ہوگیا ہے جن کو تمہوں گیا توں یوں عربا میں تمہارے ملک میں شیطان اپنی چھوٹی باتوں پر وہراضی ہوگیا ہے جن کو تمہوں گیا توں یوں عرب میں جمی اس کی پرستش نہ ہوگی عرباں اور چھوٹی ہو تیاں تمہارے میں میں گیوں تی شیطان سے چھوٹی باتوں پر وہراضی ہوگیا ہے جن کو تمہوں گیا توں بیں تمہار نے دین کی شیطان سے چھوٹی باتوں پر وہراضی ہوگیا ہے جن کو تمہوں گیا تیں جن کو تک کی بی تم کو اپنے دین کی شیطان سے چھوٹی باتوں پر وہراضی ہوگیا ہے جن کو تمہوں گیا توں میں شیار نہ کر وگے لیں تم کو اپنے دین کی شیطان سے چھوٹی باتوں پر وہراضی ہوگیا ہے جن کو تمہوں کی شیطان سے چھوٹی باتوں پر وہراضی ہوگیا ہو جس کو توں کو تمہوں کیا کہ کو تھوں کی سور کی سے توں کی کو توں کی کو توں کی کو توں کی کو تا ہوں کو توں کی کو توں کو توں کی کو توں کو توں کی کو توں کو توں کو توں کو توں کی کو توں کو توں کو توں کو توں کی کو توں کو توں کی توں کو توں کی توں کو توں کو تو

حفاظت لازم ہے، اے لوگو! نسئی کی بدعت جو کفار نے ایجاد کی تھی یہ کفر کی زیادتی میں شارہے بینی حرام مینوں کو حلال مینوں کو حرام کر لینا۔ اللہ تعالی نے بمیشہ سے بارہ مینے رکھے ہیں جن میں سے چار حرام ہیں، تین پے در پے بینی ذی قعد ذی النے اور محرم اور ایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے در میان میں ہے اور اے لوگو! تمہاری عور تیں تمہارا فرش کسی بھی ایسے مخص کے لئے نہ لگائیں جسے تم پیند نہیں کرتے اور کوئی فخش بات ظاہر آنہ کریں پس آگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالی نے تم کو تھم دیا ہے کہ تم اس کو اپنے سے جداسلاؤاور اس طرح ماروجو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو بھر آگر وہ ان باتوں سے باز آجائیں تو ان کا کھنا کیڑا حسب حیثیت تمہارے و مدے۔

اے لوگو! عور تول کے ساتھ بھلائی کرووہ تمہاری مددگار ہیں اور اپنے لئے کچھ اختیار نہیں رکھتیں اور تم فان کو خداکی ایانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کو خلال کیا ہے پس اے لوگو! میرے ان ادکام کو خوب مجھواور میں نے تم میں ایک ایک چیز چھوڑی ہے کہ آگر اس کو تم مضوط پکڑے رہوگے تو کھی گر اہنہ ہوگے کتاب اللہ اور اس کے نہی کی سنت اے لوگو! میری ان با تول کو سنو اور خوب سمجھ لو اور جان لوگہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک دوسر سے کے بھائی ہیں پس مسلمان کے مال میں سے دوسر سے مسلمان کو کوئی چیز حلال نہیں ہے سوااس چیز کے جو وہ اپنی خوشی سے عش دے ۔ اس تم ایک دوسر سے مسلمان کو کوئی چیز حلال نہیں ہے سوااس چیز کے جو وہ اپنی خوشی سے عش دے ۔ اس تم ایک دوسر سے مسلمان کو کوئی چیز حلال نہیں ہے سوااس چیز کے جو وہ اپنی خوشی سے خش دے ۔ اس تم ایک موسر سے پر ظلم نہ کرنا پھر آپ تھائے نے فرمایا اے اللہ اور کیا ہے اور ہو جا۔ " حاضرین نے عرض کیا ہاں ب شک آپ نے احکامات اللی ہم کو پہنچاد سے آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ " حکم انوں کی طرف ایکی ۔ ۔

ان اسحاق کہتے ہیں انجضرت نے اپنے صحابہ کو نامے وے کر مختلف باد شاہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔
ان بشام کہتے ہیں مجھ کو معتبر روایت کپنی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آگر ایک روزر سول اللہ عظیمہ نے صحابہ سے فرمایا! اے لوگواللہ تعالی نے مجھ کو تمام عالم کے لئے دحت بناکر بھیجا ہے پس تم میرے اوپر ایسا اختلاف نہ کرنا جیسا حوار یوں نے عیسیٰ من مریم پر اختلاف کیا صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا اختلاف کیا تھا؟ فرمایا عیسی علیہ السلام نے ان کو اس بات کی طرف بلایا تھا جس کی طرف یا تم کو بلا تا ہوں کی عینی اوشاہوں کی طرف المجھی بناکر بھیجنے کے لئے پس جن لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے ریب کے ملکوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے اور ریب کے ملکوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے اور ریب کے ملکوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے اور ریب کے ملکوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے ان کی ریب کے ملکوں میں بھیجا تھا وہ سے نے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی میں یہ لوگ یو لئے گئے۔

بال جانا ان کو ناگوار گر دا عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا اور اسی زبان میں یہ لوگ یو لئے گئے۔

زبا تیں اس ملک کی کر دیں جس کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا اور اسی زبان میں یہ لوگ یو لئے لئے۔

رسول گاللہ کے تواصلہ نے تھا السلام نے السلام نے بھیجا تھا اور اسی زبان میں یہ لوگ یو لئے لئے۔

رسول گاللہ کے تقاصلہ نے۔

راوی کہتا ہے پھر رسول اللہ علی نے مکتوب لکھ کر اپنے اصحاب کو عنایت کے اور ان کوباد شاہوں کے پاس روانہ کیا چنا نچہ و حیہ بن خلیفہ کلبی کو قیصر باد شاہ روم کے پاس اور عبد اللہ بن حزافہ سہمی کو کسر کی باد شاہ فارس کے پاس روانہ کیا اور عمر و بن امیہ ضمری کو نجاشی باد شاہ حبش کی طرف اور حاطب بن الی بلعد کو مقوقس باد شاہ www.islamicbulletin.com عرا الماء الروم

مصر کے پاس اور عمروین عاص سمی کر جاندی کے دونوں بیٹوں حیشر اور عیافہ کی طرف جھیجا یہ دونوں قوم اور سے عمان کے پاس سے عمان کے بادشاہ وں مار میں علی کے پاس میں کے بادشاہ کے بادشاہ میں کو بیامہ کے باس میں کو بیاں روانہ فرمایا اور شجاع میں وہب اسدی کو جسرت من الی شمر عسانی بادشاہ سرحد شام کی طرف روانہ کیا۔

ان ہشام کتے ہیں: - شجاع من وہب کور سول اللہ عظیہ نے جبلہ من ایہم عندانی کی طرف اور مهاجرین امیہ مخرومی کو حرث من عبد کلال حمیری کی طرف روانہ فرمایا، این اسحاق کتے ہیں جھے سے یزید بن الی حبیب مصری نے بیان کیا کہ ان کو ایک کتاب ملی جس میں رسول اقدس علیہ کے بادشاہوں کی طرف ایلچیوں کے روانہ فرمانے کا ذکر تھااور جس طرح کہ اوپر لکھا گیا ہے سب اس کتاب میں مندرج تھا۔

غزوات وسرايا:-

غروات کالجالی ذکر : واین اسحاق کہتے ہیں، رسول اللہ عظیم بذات خود ستائیس غروات میں تشریف لے گئے ہیں جن کی تنصیل یہ ہے سب سے پہلے غزوہ ابواء پھر غزوہ بواط مقام ر ضوی کی طرف، پھر غزوہ عشرہ شر نیوع کی طرف، پھر غزوہ بدر اولی کرزین جارکی حلاش میں پھربدر کاوہ غزوہ جس سیں اللہ تعالیٰ نے سر داران قریش کو قتل کرایا پھر غزوہ نی سلیم جس میں آپ مقام کدر تک تشریف لے گئے تھے پھر غزوہ سویق ابو سفیان کی تلاش میں پھر غزوہ عطفان جس کو ذی امر کا غزوہ بھی کہتے ہیں پھر غزوہ بڑ ان ، خاص حجاز میں پھر غزوه احد پهرغزوه حمراء الاسد پهرغزوه بنبي نضير پهرغزوه ذات الرقاع مقام مخل ميں پهرغ وه بدراخري پهرغزوه وومتہ الجندل پھر غزوہ خندق پھر غزوہ بنبی قریطہ پھر غزوہ بنبی لحیان مذمل ہے پھر غزوہ ذی قرد پھر غزوہ بنبی مصطلق خزایہ سے پھر غزوہ حدید ہے جس میں جنگ کا قصید نہیں تھااور مشر کول نے آپ کو عمرہ سے روک دیا تقا چرغزوه خيبر چرغم قالقضاء چرغزوه فتحكمه چرغزوه حنين چرغزوه طا يُف چرغزوه تبوك،ان سبغزووُل میں سے کل نوغروات میں جنگ ہوئی،بدر،احد، خندق، قریطہ،مصطلق، خیبر، فتح، حنین،اور طائف میں۔ سر الا كا اجمالي ذكر: - سب چھوٹے اور بوے اڑتيں لشكرني ياك عظاف نے مخلف اطراف ميں رواند فرمائے جن کی تفصیل سے ہوا) .... عبیدہ بن حرث کالشکر منید ذی الروہ کی طرف (۲) .... اور حفرت حزہ کا لشکر ساحل بحر کی طرف اور بعض اوگ حضرت حزہ کے لشکر کی روا تھی عبیدہ کے لشکر سے پہلے بیان كرتے ہيں۔(٣).....پھر سعد بن الی و قاص کا غزوہ مقام خراء میں۔(٣)....داور عبداللہ بن جعش کا غزوہ مخلیه میں۔(۵)....اور زیدین جاریثه کاغزوه مقام قروه میں۔ (۱)....اور محمد بن مسلمیه کاغزوه کعب بن اشر ف یمودی ہے۔ (۷).....اور مر ثدین الی مر ثد غنویٰ کا غزوہ رجیع میں۔ (۸).....اور منذرین عمرہ کا غزوہ بیرَ معونه میں (۹).....اورایو عبیدہ بن جراح کاغز دہ عراق کے راستہ میں۔ (۱۰).....اور عمرٌ بن خطاب کاغزوہ بنبی عام ہے۔(۱۱).....اور حضرت علیٰ بن ابی طالب کاغروہ نیمن میں۔(۱۲).....اورغالب بن عبداللہ کلیں كاغروه بنتى ملوت \_\_\_ ویکر سر آبا :-(۱۳)..... حفرت علی بنهی عبدالله بن سعدامل فدک برجهاد کرنے تشریف لے گئے۔

(۱۴) ..... اور او عوجاء سلمی نے بنبی سلیم پر جماد کیا اور یہ ان کے سب ساتھی شہید ہوئے۔ (۱۵) ..... اور عکاشہ بن محصن نے عمرہ پر جماد کیا۔ (۱۲) ..... اور او سلمہ بن عبد الاسد نے نجد کی طرف بنبی اسد سے ایک چشمہ پر جس کانام فطن تھا جنگ کی اوروہ ہی مسعود بن عروہ شہید ہوئے۔ (۱۵) ..... اور حجم بن مسلمہ جار آئی نے مقام قرطاء میں ہوازن سے جنگ کی۔ (۱۸) ..... اور پشر بن سعد بن مرہ نے فدک پر جماد کیا۔ (۱۹) ..... اور پشیر بن سعد بی نے خیبر کی ایک جانب جماد کیا۔ (۲۰) ..... اور زید بن صار نہ نے مقام جموم میں جو بنبی سلیم کا ملک ہے جماد کیا۔ (۲۱) ..... اور زید بن حارث بی جماد کیا۔

وصال كادن: -

انس من مالک کہتے ہیں بہب دوشنبہ کاروز ہواجس میں آخضرت سے کی فات ہوئی توجس وقت صبح کی نماز ہور ہو ہوں میں آخضرت سے کا نماز میں آپ کی تشریف آور کی کو ہور ہور ہور ہور ہور کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور مسلمان نماز میں آپ کی تشریف آور کی کو دکھ کر خوشی کے مارے بے چین ہوگئے آپ نے مسلمانوں کو نماز میں دیکھ کر تمہم فرنایا۔انس کہتے ہیں اس وقت سے زیادہ میں نے بھی رسول اللہ بھائے کی صورت بارونق اور اچھی نمیں ویکھی تھی پھر اس کے بعد آخضرت بیات جرہ میں تشریف لے گئے اور لوگ سمجھ کے کہ اب آپ کو مرض سے افاقہ ہوگیا۔

### مسجد میں تشریف آوری:-

### ر سول الله كاوصال: -

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ای روز جب رسول اللہ عظی مجد سے واپس تشریف لائے تو میری گودیس لیک رہے اور الا بحر سے گھر والوں میں سے ایک محض سبز مسواک لئے ہوئے میرے پاس آیار سول کر بھے نے اس مسواک کی طرف دیکھا میں سمجھ گئی کہ آپ اس مسواک کو لینا چاہتے ہیں ، میں نے عرض کیا پارسول اللہ ! کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کو دیدوں آپ نے فرمایا ہاں ، پس میں نے وہ مسواک لے کر چبائی اور نرم
کر کے آنخصرت کو دے دئی آپ نے خوب مسواک کی پھر میں نے ویکھا کہ آنخصرت کابدن بھاری ہو گیا اور
یکا کیک آپ نے اوپر نگاہ کر کے فرمایا ، بل الوفیق الاعلی من المجنة میں نے کما قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ
کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے اختیار کر لیا فرماتی ہیں پھر رسول اقد س کا وصال
ہو گیا ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ علی کا میری گود میں وصال ہوا اور میری کم عمری اور ناوا تفیت کی
ہو بیات تھی کہ میں آپ کا سر مبارک تکمیہ پررکھ کر عور تول کے ساتھ اپنامنہ پیٹے گی۔

حضرت عمره کی کیفیت:-

حضرت ابوہری گئے ہیں جس وقت رسول اللہ عظیہ کاوصال ہوا حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہتے لگے منافقوں میں سے چندلوگ یہ کتے ہیں کہ رسول اللہ کا انقال ہو گیا جالا کلہ خدا کی قتم آپ کاوصال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ خدا کے پاس گئے متے اور چالیس روز ہے بلکہ آپ خدا کے پاس گئے متے اور چالیس روز کے بعد تشریف لے آئے اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انقال ہو گیا ای طرح رسول اللہ علیہ بھی تشریف لے آئیں گے ، جو یہ کے گاآپ کا انقال ہو گیا ہے میں اس کے ہاتھ پیر کا نشال کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کے ہاتھ پیر کا فران گا۔

### حضرت الوبحرة كاصبر واستقامت:-

حضرت الدہر رہ گئے ہیں اس وقت الد بڑا کے اور عراقی کا گفتگوی طرف کچھ متوجہ نہ ہوئے۔ اور سید سے چر ہ کے اندر داخل ہوگئے رسول اللہ علی آئے کے اوپرایک یمنی چادر ڈال رکھی تھی حضرت الد بحر رصنی اللہ عنہ نے رسول پاک کاچرہ مبارک کھول کر ہو سہ دیااور فرمایا میر ہے ماں باپ آپ پر فدا ہوں جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے تھی تھی تھی اس کوآپ نے چھے لیا اب اس کے بعد آپ کو موت نہ پنچے گی پھر الد بخرات کا خضرت کا چرہ ڈھک دیا، اور باہر آئے عمرالوگوں سے وہی گفتگو کر رہے تھے، الد بخرانے کمااے عمرالی چھے ہٹواور خاموش رہو مگر عمرالخاموش نہیں ہوتے تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے رہو مگر عمرالخاموش نہیں ہوتے تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے لوگوں نے جب دھنر ت الد بخراکی گفتگو سی توسب ان کے پاس آگئے اور حضر ت عمراکو چھوڑ دیا حضر ت الد بخرات اور پرستش کرتے ہے تو من لیس کہ محمدات اور پرستش کرتے ہے تو من لیس کہ محمداتو انتظال فرما چکے ہیں اور جو لوگ اللہ کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں تواللہ ب شک ذندہ ہے اور بھی مرنے دالا نہیں ہے انتظال فرما چکے ہیں اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تواللہ ب شک ذندہ ہے اور بھی مرنے دالا نہیں ہے بھر حضر ب ایو بحرائے نہ کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تواللہ ب شک ذندہ ہے اور بھی مرنے دالا نہیں ہے بھر حضر ب ایو بحرائے نہ آیت بڑھی۔

وما محمد الا رسول النح حفرت الديم رو الكتي بين حفرت الديم التي تجب بيات برطى تولوگ اليه بوطئ حمل الله الله بعد الله بعد